# الله في المنطق ا

سيرت خلفات اشدين صحائد كرام مهاجرين انصار

> جلد دوم حسه سوم و چېارم

<u>ترجمه</u> علامه عبدالله العما دى مردم

مصنف علامه ابوعبدالله محدبن سعدالبصرى (الترن ۱۳۰۰)

تسهیل،اضافهٔ مؤا<u>: ت وحواتی</u> مولا **نامجمراصغر<sup>مغل</sup> (اهل باسداراهوم رای**)

دَارُ الْمُلْتُ اعَتْ عَدِيْ يَالِمُ الْمُعَلِينِ وَوَ اللَّهِ الْمُعَلِينِ وَوَ اللَّهُ الْمُعَلِينِ وَوَ اللّ وَالْ الْمُلْتُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

#### تسهيل عنوانات ہتشریحات کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

باہتمام : خلیلاش ف عثانی

طباعت تربین فون ۲۰۰۳، حسان پرنتنگ پریس فون 6642832

فنخامت : ١٩٢ صفحات



ادارهٔ اسلامیات موہن چوک اردوباز ارکزاچی اداره اسلامیات • ۹ اله انارکلی لا ہور مکتبه سیداحمر شهید آردوباز ارلا ہور مکتبه امداد ریانی بی سیتال روز ملتان یونیورش بک المجنسی خیبر یاز اریشاور ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي بيت القرآن اردو بإزاركراجي ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه 437-B ويب رود لسبيله كراجي بيت الكتب بالمقابل اشرف المدارس گلشن اقبال كراچي بيت العلوم 20 نابحد رود لا مور

كتب خاندرشيد بيامدينه ماركيث رادجه بازار راوالپنذي



## فهرست مخيامين

## طبقات آبن سعد حصه سوم و چهارم

| صفحةبسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عنوانات                                                   | صفحةبمر        | تعنوانات                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ارحم امتی ایوبگر                                          | •              | بسم الله الرحمن الرحيم                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو بکرنگاخواب اوراس کی تعبیر                             | I              | فبرستِ مضامين                                       |
| سومها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رسول التعليقية كاابو بكر كوسب سے بہلے جج                  | ٣2             | بی تیم بن مِره بن کعب                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پرعامل بنانا<br>سرعامل بنانا                              | 4              | حصرت ابو بكرصد لق رضى الله عنه                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبی کریم این کاخواب                                       | ,              | ابو بکرئی اولا د                                    |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قیاس جمت شرعی ہے<br>سیریں                                 | ,              | ابوبکڑے:ام''مثیق' کی وجہشمییہ                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میالاتی کے بعد ابو بکر کی خلافت منجانب<br>بیالات          | ۲۸             | اسب سے پہلے ابو بکر نے آپ ایک کی                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التَّدِّ مِي                                              | ,              | نبوت کی تصدیق ک                                     |
| \range \r | آ تخضرت نے مرض الموت میں حضرت ابو<br>است                  | •              | ابو بکریکی صفات                                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المجرِّلُونماز بردُ هانے کا تھیم دیا                      | <b>1</b> 4     | اسب سے پہلے قبول اسلام                              |
| į,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انصار ومہاجرین کا ابو بکڑے آگے ہونے                       |                | خیر میں سب ہے آ گے بز <u>ھنے</u> والا               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سے پناہ مانگنا<br>سرینس یہ تو سری کر                      | ,              | غاراور ججرت مدينه                                   |
| š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابو بکر گوختکم دو که لوگوں کونما زیر ها نیس<br>سر می القد | `_ <b>/</b> Y• | ہجرت کا حکم اوراس کی <sub>ت</sub> یاری              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت حفصه کی سفارش اور آ پ مایشته کا جواب                 |                | عبدالله بن اريقط الديلي                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نماز کی اہمیت<br>سب میں میں اللہ سب سر                    |                | كفاركاتعا قب اورابو بكرتكا خوف                      |
| <b>ొ</b> ద                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابوبكر في خضو ما الله كاندگى ميستره                       |                | ابو بکڑی مدح میں حسان بن ثابت کے                    |
| ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نمازی پژهانیں<br>سریر                                     |                | اشعار شن                                            |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ہو بکر کی خلافت برحق ہے<br>ریس                          | (*)            | رسول التهابية كالشخين كورميان عقد                   |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عمر کی خلافت جھی برحق ہے ،<br>سر سر                       | *              | مواخاة                                              |
| ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابوبکرگی بیعت<br>سرور                                     |                | ابو بكرٌ وعمرٌ ابل جنت كيسر دار بين ابو بكرٌ بر     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٹالٹ ٹلا <i>ٹ</i> ۃ کی <i>تشریک</i>                       | ,              | اریہ سالیو کے ہمراہ رہے<br>الحدا ب افت کے ہمراہ رہے |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | واقعی ابو بکر ٔ خلیفه با فصل بین                          | <b>6</b> 4     | اگر میں سی کوشکیل بنا تا توابو بکر تو بنا تا        |

|            | ·                                             | ,        |                                                |
|------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
|            | حضرت ابو بكر كى سلمان كوصحيت                  | rz.      | ایک بڑھیا کاواقعہ                              |
|            | مال خمس کی وصیت                               | l .      | حضرت ابو بكرگا تاریخی خطبه                     |
| <u>ಎ</u> ಎ | حضرت ابو بكركما حضرت عائشه يناز مين كا        | ,        | حضرت محمد رسول التعليقية كي وصيت               |
|            | مطالبه                                        | ľΛ       | مين الله كاخليفة نبين مون بلك مين رسول الله    |
|            | ابو بكرٌ نے اپنے بعد والوں كومشقت ميں ڈال ديا |          | منالله<br>عليه كاخليفه بهول                    |
| 10         | حضرت ابو بكره كاشعرمين جواب                   |          | مکه می <i>س زلز</i> له                         |
|            | حضرت مُمِّرِ کی اشکباری                       | ,        | خلافت کے باوجودا بو بکر گاکسب معاش             |
| ۵۷         | حضرت ابو بکڑ کے مال کی واپسی پرحضرت           | ,        | کے لئے بازارجانا                               |
|            | عبدالرحمٰن بنءوف كااعتراض                     |          | امن ودیانت الیی تھی کہ فیصلے کے لئے            |
|            | حضرت ابوبكر كي كفن كے متعلق وصنيت             |          | مهینوں کوئی شبیں آتا تھا                       |
|            | المزنى كى روايت                               |          | رسول التعليظ كي خليفه كواتنا حصه دوجو          |
| ۵۸         | کاش کہ میں سبزہ ہوتا اور کیڑے مجھے            |          | انہیں غنی کر د ہے                              |
|            | کھا جاتے                                      |          | مجھےمیرےعیال ہےغفلت میں ندڈ الو                |
|            | ز ہرخورانی کی روایت                           |          | ا بو بکر رضی الله عنه کی بیعت                  |
|            | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی حضرت عمر کے         |          | ببعت کے بعد کے معمولات                         |
|            | المتعلق رائے                                  | ۵٠       | ابو بکر کا قبیلے کے ایک گھر کی اونٹنیاں دو ہنا |
| ۵۹         | حضرت عثمان کی حضرت عمر کے متعلق رائے          |          | ابو بکرهگا آخرت کاخوف اور دنیا ہے ہے           |
| ,          | حضرت عمرٌ کی نامزدگی کے متعلق مہاجرین اور     |          | ارغبتي                                         |
|            | انصار ہے مشور ہ                               | ٥ı       | ر سول التعلیق کے ذکر کے وقت حضرت               |
|            | حضرت مریکی شخت مزاجی کے خلاف شکایت            |          | ابو بكر كارويا                                 |
|            | حسریت عمر می نامزدگی کا فرمان                 |          | حضرت ابو بكره كاحليه مبارك                     |
| 4+         | تا مزدکی کا اعلان                             |          | مہندی کا خضاب لگانا جائزے                      |
|            | حضرت عمرٌ ہے تنہائی میں ملا قات<br>سریر       | ۵r       | ابو بکری دارهی عرفج کی چنگاری کی طرح           |
|            | حضرت ابو بکریگی دعا                           |          | سرخ مني                                        |
| 41         | وفات کاون<br>بر مسته                          |          | آپ این کومعمولی سابزها پا آیا                  |
|            | زندہ بنسبت مردہ کے زیادہ مسحق ہے              | or !     | حضرت ابو بمرصد بق کی دصیت                      |
| ,          | یمنی حلہ کےاستعال برممانعت<br>سرپر            | .        | حضرت ابوبکرصد نوخ کی ملکیت                     |
| •          | حضرت ابو بکرگئ شدید علالت                     | .        | ا ثا شصد لقی مخلیفه دوم کو پہچانے کی ہدایت     |
|            | حضرت ابو بکرصد مین کی و فات                   | .        | بیت المال کے مال کی واپسی<br>تنب               |
| 17         | المت خلافت<br>مناسب ميريم                     | ۵۳       | اونمنی اورایک بیالا                            |
| · ]        | حضرت ابوبکر کی عمر                            | <u>.</u> | مال غنيمت كي تفتيم                             |
|            |                                               |          |                                                |

|     | ·                                              |            | T - 1                                                            |
|-----|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|     | عبدِ صدُّ بن كابيت المال                       |            | فنسل متیت کے لئے وصنیت                                           |
| 44  | مال کی تقشیم میں مساوات                        |            | مر بن ابو بمر کے شسل دینے میں اختلاف<br>میں انتقال کے میں اختلاف |
|     | بيواؤل ميں حا دروں کی تقسیم                    |            | د هنرت اساء بنت عمیس کوترک عنسل کی                               |
|     | بيت المال مين ايك ورجم                         |            | جازت                                                             |
|     | بنى عدى بن كعب بن لؤى                          |            | نسال میت ی <sup>خس</sup> ل واجب ہے                               |
| ,   | حعنرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه               |            | حضرت ابو بكر كأكفن                                               |
| ,   | حضرت عمر کاشجر هٔ نسب                          |            | رانی حا در کا کفن                                                |
| ļ , | حضرت عمر می اولا د                             |            | کفن کی حیا دروں کی تعداد                                         |
| ا2  | رسول التعليظ في وُعا                           | ٦٣         | نضرت ابو بكر مود و جا درول ميں كفن ديا گيا                       |
| , ; | قبول اسلام                                     |            | تصرت ابو بكريمي نماز جنازه اور تعداد                             |
|     | حضرت عمرتمكا استفسار                           |            | تكبيرات إنماز جنازه                                              |
|     | حضرت عمر کاحمله                                | 44         | حضرت ابو بمرَّکی <b>تد فی</b> ن کاوفت                            |
| ۷۲  | حضرت عمری ما بوی                               |            | و حدزاری کی ممانعت                                               |
|     | رسول التعلقية كي دعاعمر بن الخطاب كي حق        |            | حضرت عمر ُ کا نو حد کر نیوالوں کومنتشر کرنے کا                   |
| ,   | میں قبول ہوئی                                  |            | عتم<br>عدم عدم م                                                 |
|     | المنظرة عمر كي رسول التعليقية كي خدمت مين      | 44         | رسول التُعَلَّيْنَ كَ يَهِلُومِن وَن كَر فِي كَ                  |
|     | روا على                                        |            | ر قمیت                                                           |
|     | حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے                 |            | فضرت عا نشر عيم مزارات ديمين کي                                  |
|     | مسلمانوں کی تعداد                              | <b>.</b>   | رخواس <b>ت</b><br>ایکر سره به                                    |
| ۷۳  | عر کے اسلام لانے کے بعد ہی اسلام کے            |            | قصرت علیٰ کی حضرت ابو بکرٌ وعثمانؓ کے<br>مصرت ا                  |
|     | میں طاہر ہوا<br>م                              | •          | تتعلق رائے<br>مصر میں        |
| •   | حضرت عمر کاسن ولا دت                           | •          | لآيه مين خوف ناك آواز ابن الي قحاف كي                            |
|     | بیت الله میں اعلانیہ عبادت<br>میں تاریخ        | • •        | دفات<br>سرو                                                      |
|     | فارو <b>ق کالقب</b><br>م                       | 74         | حضرت ابو بکرنگا در ثه<br>ته ه                                    |
| ۷٣  | انجرت اورعقدموا خاق<br>مصر بره:                | •          | بوقحا فہ کی وفات<br>سریس سحیح                                    |
| •   | ا چرت کامنعو به<br>دیشه سال                    | •          | حضرت ابو بکر گی انگریقمی<br>در در ساس ماه ماه سر سرور            |
|     | عیاش بن ابی رہیعہ<br>حدمہ عرض معرب میں دروں    |            | حضرت ابو بکر ٌوعمرٌ کے مراتب<br>دروں میں میں میں میں متعاقب      |
| ۷۵  | حضرت عمر کماعقدموا خاة                         | ,          | حضرت ابو بکڑ کے خضاب کے متعلق روایت<br>دون میں کی مساقہ کا برون  |
| •   | حضرت عمر کی غز وات میں شرکت<br>چن میں مد       | <b>. 4</b> | تصرت ابو بمرصدیق <sup>ه</sup> کا خطبه<br>نب بر الاسندند          |
| -   | حضرت عمر کی امارت میں سربیہ<br>چیزے عمر کی اور |            | نصار کامطالبہ ءخلافت<br>دور دری معرض کرنس نصب                    |
|     | حضرت عمر موعمرے کی اجازت                       | •          | نفرت ابو بكرصديق كى انصار كونفيحت                                |
|     |                                                |            |                                                                  |

| · .            |                                                                    |     |                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| غ              | حضرت عمرٌ كاالجابية مين قيام                                       | ۲۲  | سب سے زیادہ صاحب فراست کون                              |
| ,              | عمواس كاطاعون                                                      |     | خلافت                                                   |
| ,              | فرائض حج کی ادائیگی                                                | ,   | حضرت عمرتكا ببهلا خطبه                                  |
| ۸۵             | قوم کی اصلاح                                                       | ,   | تنتن كلمات                                              |
| ٠              | حضرت خالد بن الوليدٌ اور ثنيٰ كي معز و لي كا                       | 44  | حضرت ابو بکڑ کی تدفین کے بعدمسلمانوں                    |
|                | الراوه                                                             | ,   | ے خطاب                                                  |
| ,              | بحری سفرسے اجتناب                                                  | , · | حضرت عمرٌ کی ضروریات زندگی                              |
| ,              | حضرت عمرٌ اورنصر بن حجاج                                           | ş   | الله کے مال میں حضرت عمر کا حصه                         |
| Γ <sub>Λ</sub> | ابوذئب سب سے زیادہ گورے تھے                                        | ۷Ą  | الله کے مال میں بمنز لہ پنتیم                           |
| ,              | جعده کوتا زیانوں کی سزا                                            | d   | بیت المال سے قرض                                        |
| ۸۷ ا           | نماز میں پھولنے کی عادیت                                           |     | عاصم بن عمرٌ كا نفقه                                    |
|                | احادیث لکھنے کے لئے استخار ہ                                       | ş   | حضرت عبدالله بن عمر كى دختر كى نفقه ہے                  |
|                | حضرت عمرٌ كا حجام                                                  | *   | محروی                                                   |
|                | حضرت عمرٌ ہے نرم روی کی درخواست                                    | 49  | رسول التعليصية كى پيروى                                 |
| ۸۸             | حضرت عثمان اورحضرت ابن عباس مو مال                                 | pš  | حضرت حفصه یک حضرت عمر سے درخواست                        |
|                | القسيم كرنے كاتحكم                                                 | *   | حضرت عمر کا جواب                                        |
| ,              | ذمة داري كااحساس                                                   | ß   | بیت المال سے قرض کینے سے انکار<br>م                     |
| ۸۹             | مسلمانوں کی دعوت                                                   | ۸٠  | انج میں صرف پندرہ دینار کاخرچہ                          |
|                | دو چندعذاب کا فرمان                                                | ,   | حفنرت عمرٌ کی خوراک                                     |
|                | فریقین کے مابین حضرت عمر کی حالت                                   | ,   | حکام کانتخواه کامطالبه                                  |
| 9+             | فيس بن ابي حازم يت مروى                                            |     | مطالبه تنخواه کی منظوری<br>پیرین                        |
|                | چندنو جوانو ل کی روانگی                                            | Δt  | آرام وآئش ہے اجتناب<br>این سے کناب                      |
| ,              | پُو نہے اجتناب                                                     |     | امیرالمومنین کے فرائض کے                                |
| 91             | عورتوں کے مشابہ نہ تھے                                             | ī   | رعایا ہے جُسن سلوک<br>المون میں ا                       |
| s              | پہاڑے چرواہے کی آواز                                               | 1   | امير المومنين كالقب                                     |
|                | خوف الہی                                                           | ĺ   | حضرت عمر کی اوّ لیات<br>نبر میری بر میری اشخه           |
| .              | امام <u>کے ف</u> رائض<br>ذ                                         | 1   | فتو حات حاصل کرنے والے پہلے مخص<br>وی سروا نوا          |
| 91             | احتساب ينس                                                         | ,   | ا قبائل کے علیحدہ خطے<br>ماری تاتا ہوں سے مصارف         |
| ,              | عمرٌ و بن العاص کے خلاف شکایت                                      | 1   | عامل کی تقرری کے دفت احتیاطی تد ابیر<br>سنشین           |
| *              | ا پنی ذات سے قصاص لیما<br>حضرت عمر اور صحابہ تکی مسجد میں ایک نشست | ۸۳  | سنشش اورضرورت کی چیزیں رکھتے تھے<br>مسجد نبوی میں اضافہ |
| 98-            | حضرت عمرٌ أور صحابةً كي مسجد مين أيك نشست                          |     | مسجد نبوی میں اضافہ                                     |
|                | <del></del>                                                        |     | <u>-</u>                                                |

|         | <del></del>                             |             | 1 - 1                                   |
|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 10   10 | خلیفهاور بادشاه کافرق                   |             | حضرت عمر بن الخطاب كأقتل                |
| ,       | عمال کی فہرست اور اموال کی طلبی         | ,           | مردم شاری                               |
| ,       | حضرت علی کا حضرت عمر گومشوراه           | 91"         | مردم شاری میں درجہ بندی                 |
| ,       | بيت المال مين حضرت عمر كاحصه            |             | رسول التعلق وابوبكر كطريق               |
| 1+14    | حضرت عمر کی گفایت شعاری                 | ,           | د بوان کی تر تیب میں بنو ہاشم سے آغاز   |
|         | ابومویٰ اشعریؓ کے تحفہ کی واپسی         | ۹۵          | ابل د بوان کے قصص                       |
|         | حضرت عمر کی حضرت زبیر ؓ سے خفگی         |             | بدری صحابةً                             |
| 1+2     | حضرت عمرٌ اور ذكرالهي                   | ,           | از واج مطبرات کو بدری صحابه برتر جیح    |
| ,       | عام الرماوه                             | ,           | حضرت عبدالله بن عمرٌ كي شكايت           |
|         | حضرت عمر كاعمرٌ بن العاص كوآ ميز فر مان | YP.         | ابل یمن ہشام وعراق کے لیےعطا            |
| 1+4     | مصرے غله کی فراہمی                      | _           | نبائے مہاجرات کا حصہ                    |
| ,       | كشادعي كانتكم                           |             | نوزائیدہ بچوں کے <u>ل</u> یےعطیہ        |
|         | شام وعراق ہےغلہ کی فراہمی               | 4           | حضرات عمر کے کشن کی تعریف               |
| 1•∠     | عمرٌ وبن العاص نے خشکی سے راستے سے غلبہ |             | حضرت ممرکی انبی مدح کی ممانعت           |
| ,       | روانه کیا                               |             | حضرت خدٌ يفه كوعطا ئين تقسيم كرنے كاحكم |
| ,       | عام الرماده میں حضرت عمر کی غذا         |             | مال غنيمت كي صحيح تقتيم                 |
| ,       | ز مانه قحط میں حضرت عمر کی پریشانی      | ۸P          | مال غنیمت کی افراط پرحضرت عمر کااظہار   |
| ٠       | ز مانه قحط میں حضرت عمر کا عہد          |             | تعجب                                    |
| 1•٨     | ز مانہ قحط میں حضرت عمر کا گوشت سے      | e           | ام المومنين حضرت زينب كى سخاوت          |
|         | اجتناب                                  | 99          | شیرخوار بچوں کے لئے عطا کا اعلان        |
|         | فنبيله بحارب كي جماعت سيخسن سلوك        | ,           | <u>بچے کے رونے کی</u> آواز              |
| 1+9     | حضرت عمرتكا سيرجونا                     |             | پیدا ہونے والے ہر بچے کی عطامقرر        |
|         | حضرت عمرٌ بن الخطاب كے رنگ میں تغیر     | f           | حق اورمساوات کااحساس                    |
|         | زمانه قحط میں عمال کی امداد             | ,           | معمولي خصص كي تقسيم كااهتمام            |
| 11•     | نواحی قبائلیوں کی مدینہ میں آمد         |             | حضرت عمرهماا بومویٰ کے نام خط           |
| 111     | قحط زوہ افراو کے لیے غذا کی فراہمی      | <b>!+</b> ! | کثر مت ِ دولت پر حضرت عمر کی گریدوزاری  |
| *       | قط کی وجہ ہے اموات                      |             | سالم الی عبداللہ ہے مروی                |
| £       | مریضوں کی دیکھ بھال                     | 4           | از واج مطهرات میں حضرت عائشہ گوتر جیح   |
|         | عمر کے ہاتھوں مریضوں کی آمداد           | 1+1"        | دوجريب غله كي تعداو                     |
|         | حضرت مرسی نثریاں کھانے خواہش            | ş           | حضرت عمر کااحساس ذ مه داری              |
| 117     | حصرت عمرتنی مرغوب غذا                   | ,           | مسافَروں کَی آ سائش                     |
|         | ·                                       |             |                                         |

| وعائے استغفار کی ہوایت  ہماز استقا ہماز استقا عیرگاہ بختی کی تنقین عام الرمادہ میں حضرت عمرگا خطبہ عام الرمادہ میں حضرت عمرگا خطبہ عام الرمادہ میں حضرت عمرگا خطبہ الرالی رحمت عام الرمادہ میں حضرت عمرگا خطبہ الرالی رحمت عیرقا جہرت کی مخالفت حضرت عمر کی تاکیا نے جملہ حضرت عمرگا حلیہ حضرت عمرگا حلیہ حضرت عمرگا حلیہ حضرت عمرگا حلیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | جبال عرفه كاوا قعه                       | 117, | ز مانه قحط سالی میں حضرت عمر کالباس                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| المن السلمة المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                          | 1    |                                                         |
| عبد 8 و بختی کر خطبه سنایا می است است است و مخترت عمر گافتوا ب است و م | 177  |                                          |      | نمازِ استسقا                                            |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,    | ا ب نه ا                                 |      | عيدگاه پينج كرخطبه سنايا                                |
| الرال وه مین حضرت عُرگا خطب جدد الرال وه مین حضرت عُرگا خطب جدد الرال وه مین حضرت عُرگا خطب جدد الرال وه مین حال الحدد و الحد و |      |                                          |      | حضرت عباس کا دا ۔طه                                     |
| بارال رحمت الاواب کی دانی دانی در الله رحمت کی در خواست الاواب کی دانی دانی در الله رحمت کی در خواست الاواب کی دانی دانی در الله رحمت الاواب کی دانی در کانی تشکیل در الله در کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٢٣  | l                                        |      | عام الرماده میں حضرت عمر کا خطبہ                        |
| صدقہ وز کو قبی رعایت  السانی کر عزت  مصدقہ وز کو قبی رعایت  مصدق اجم سے کر خالفت  حضرت عمر کے رنگ میں تغیری وجب  حضرت عمر کی اسلامت میں المحالی المحا | 173  | حضرت مر سے وصیت کی درخواست               | ΠΔ   | بارال رحمت                                              |
| تکم بن العملت سے مروی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,    | مهاجرین کی قدروانی                       | *    | اعراب کی واپسی                                          |
| مصوفی جمرت کی خالفت حضرت عمر کا حل الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | انساری مزت                               | ÷    | صدقه وز کو ة میں رعایت                                  |
| حضرت مُرِّ كَ وَمَّ مِن عَبْرِ كَ وَمِن مِن عَا اللهِ عَالَ مِن عَالَ اللهِ عَالَ مَرَ عَلَى اللهِ عَالَ مَرَ عَلَى اللهِ عَالَ مَرَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | ,    | ا بے لیے نصیحت                           | -    | تحكم بن الصلت مصروي                                     |
| عضرت عمر گاهلیه است کردیا است نماز است تمر گاه است نماز است تمر گاه است نماز است تمر گاه تمر است تمر گاه تمر است تمر گاه تمر گاه تمر است گاه تمر شاه تمر گاه ت |      | وہل ذمنہ کے لیے وصنیت                    | 114  | مصنوعی ججرت کی مخالفت                                   |
| شریم و و معت کردیتا . احضرے عمر کی حضرت عائشہ نے درا خوست . احضرے عمر کی جبلوئے رسول میں فن ہونے . احضرے عمر کی جبلوئے رسول میں فن ہونے . اختابی جلس اللہ فارد تی استخابی کی اجازت . اختابی جسلان فارد تی . اختابی جسلان فارد تی . اختابی جسلان کی اختاب بر بیوند . احضرت عمر کی افسات . احضرت عمر کی افسات . احضرت عمر کی اللہ اللہ فارد کی اللہ کی اللہ اللہ کی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی  | IFY  | حضرت عمرير قابتلانه حمله                 |      | حضرت عمرٌ کے رنگ میں تغیر کی وجہ                        |
| علیٰ بیل پاؤں پھیلا کے چلتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | حضرت عبدِ الرحمٰن بن عوف کی ا مامت نما ز |      | حضرت عمرتكا حليه                                        |
| جلال فاروقی . انتخابی کم بلال از کا بازت . انتخابی کم بلال کرد خطب . الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FFZ. | حضرے عمر کی حضرت عائشہ سے درا خوست       |      | شرمیں وسعت کر دینا                                      |
| حضرت عمر کی ران پرسیاه نشان  مہند کی کا خضاب  حضرت عمر کی کر ابس پر پیوند  ایک اور روایت  ایک اور الله ایک کو خشرت عمر کو نیا لباس پینین  ایک اور الله کو نیا کو نیا لباس پینین  ایک اور الله کو نیا کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ا ر                                      | 114  | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
| مہندی کا خضاب  حضرت عمر کے لباس پر بیوند  ایک اور روابیت  رسول النفظ ایک کی حضرت عمر کو نیالباس پہننے  کی فیصیت  حضرت عمر کی اسلامانی کر نیہ  حضرت عمر کی اسلامانی کر نیہ  حضرت عمر کی کر نیہ دھونے کی فرمائش  اخواب کے لیے وصیت  اخواب کی کر نیہ دھونے کی فرمائش  اخواب کے لیے وصیت  اخواب کی لیفیون کی کر نیہ دھونے کی فرمائش  اخواب کے لیے وصیت  اخواب کی کر نیہ دھونے کی فرمائش  حضرت عمر کی شہاوت کی تمنا  حضرت عمر کی شہاوت کی تمنا  الله حضرت عمر کی شوات کی تعنا  حضرت عمر کی تین حصلیت کی تعنا  الله حضرت عمر کی تواد کی تعنا  حضرت عمر کی تواد کی تعنا  الله حضرت عمر کی تواد کی تعنا  الله حضرت عمر کی تواد کی تعنا  الله حضرت عمر کی تواد کی تعنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,    | 1                                        | ,    |                                                         |
| حضرت عمر کے لباس پر بیوند اور دوایت ایک اور دوایت ایک اور دوایت ایک اور دوایت ایک دور دوایت ایک دور دوایت ایک دور دوایت ایک دول این مقابلت کی مخترت عمر کا دیا کی دول دول دول کا دول دول کا کو دول کا دول کو دول کو دول کو دول کا کو دول  |      |                                          |      | 1                                                       |
| ایک اورروابیت رسول الله این کی محضرت عمر الوین این کی خطرفت کی کی خطرت عمر کی استان کی کرند در محضوت کرد کی خطون کی خطون کی کرند کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPA  | l '~ '                                   | •    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
| رسول التعرف کی حضرت محرون نیالباس بیننے اس اور بن کے احترام کی وصیت کی فصیحت حضرت محرکی استبرانی کرنته و و نیالباس بیننے اس اور اس کے احترام کی وصیت اور اور اس کی کرنته و و نیالباس بین کے اور اس کے لیے وصیت اور اور اور اس کی کی خوات کی خرات محرکی شہاوت کی تمن اور کی تمن احتار کی تین احتار کی تین احتار کی تین احتار کی تعرف اور کی بین احتار کی توف بین اور کو اور کو اور کو اور کو کی تعرف کو تعرف کی تعرف کو تعرف کو تعرف کو تعرف کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | l                                        | IJΛ  | · .                                                     |
| کی نفیحت حضرت عمر گاسنبلانی کرنته دهونے کی فرمائش العالی کی فیصت کے حضرت عمر گاسنبلانی کرنته دهونے کی فرمائش العنداور رسول القد کی فرمائش العنداور سول القد کی فرمازیل پوری کرنے العالی حضرت عمر کی شہادت کی تمنا کے خواب کی  |      |                                          | •    | l                                                       |
| حضرت عمرٌ کاستبلائی کرنتہ دھونے کی فرمائش الاستان کی نے دھونے کی فرمائش الاستان کی نے دھونے کی فرمائش الاستان کو میں الاستان کی کرنتہ دھونے کی فرمائش الاستان کی خمیرت عمر کی شہادت کی تمنا کے لیے دھونے کی تمنا کی خمیرت عمر کی شہادت کی تمنا کی تمنا کی خمیرت عمر کی تمنا کی خواب میں الاستان کی تعنا کو خواب کی خو |      |                                          |      |                                                         |
| حضرت عمرٌ کی کرنے دھونے کی فرمائش اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                          |      |                                                         |
| اون اور شیم سے ملے ہوئے کپڑے 110 اللہ اور رسول اللہ کی ذمہ داریاں پوری کرنے 119 محضرت عمر کی شہادت کی تمنا مصلیت مصلیت مصلیت 110 مصرت عمر کی تین تصلیت 110 مصرت عمر کی قاتل کو کم فقا کو است عمر اور کھی جاتے گاتھ میں اللہ کا خواب مصرت عمر کے قاتل کو گرفتار کرنے کا تھم میں المحکم مصرت عمر اور کعب بن احبار کی گفتگو مصرت عمر کے قاتل کو گرفتار کرنے کا تھم میں احبار کی گفتگو کے مصرت عمر کے قاتل کو گرفتار کرنے کا تھم میں احبار کی گفتگو کے مصرت عمر کے قاتل کو گرفتار کرنے کا تھم میں احبار کی گفتگو کے مصرت عمر کے قاتل کو گرفتار کرنے کا تھم کے مصرت عمر کے تاتی کو گرفتار کرنے کا تھم کے مصرت عمر کے تاتی کو گرفتار کرنے کا تھم کے مصرت عمر کے تاتی کو گرفتار کرنے کا تھم کے مصرت عمر کے تاتی کو گرفتار کرنے کا تھم کے مصرت عمر کے تاتی کو گرفتار کی کو گرفتار کی گفتگو کے مصرت عمر کے تاتی کو گرفتار کی کو گرفتار کی گفتگو کے کہ کو گرفتار کے کار کے کار کے کار کی گوئی کے کہ کو گرفتار کی گوئی کے کہ کو گرفتار کی کو گرفتار کی گوئی کے کہ کو گرفتار کی گوئی کے کہ کو گرفتار کے کار کے کار کے کار کی کو گرفتار کے کار کے کار کی کرنے کی کوئی کے کرنے کار کی کوئی کرنے کی کوئی کرنے کی کوئی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کی کوئی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                          | •    |                                                         |
| حضرت عمرٌ کی شہادت کی تمنا ۔ کی تلقین ۔ کی تلقین ۔ حضرت عمرٌ کی تین نصلیت ۔ کعب بن احبار کی یا و دہانی ۔ کعب بن احبار کی یا و دہانی ۔ عوف بن مالک کا خواب ۔ ا۱۲ حضرت صبیب بھونم از پڑھانے کا تھم ۔ دھنرت عمرٌ کے قاتل کو گرفتار کرنے کا تھم ۔ دھنرت عمرٌ کے قاتل کو گرفتار کرنے کا تھم ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                          |      | I                                                       |
| حضرت عمر کی تین نصلیت<br>عوف بن ما لک کاخواب<br>حضرت عمر اور کعب بن احبار کی گفتگو<br>حضرت عمر اور کعب بن احبار کی گفتگو<br>حضرت عمر اور کعب بن احبار کی گفتگو<br>حضرت عمر اور کعب بن احبار کی گفتگو ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179  |                                          | 18*  |                                                         |
| عوف بن ما لک کاخواب ۱۲۱ حضرت صبیب بھونماز پڑھانے کا تھم ۔<br>حضرت عمرؓ اور کعب بن احبار کی گفتگو ۔ حضرت عمرؓ کے قاتل کو گرفتار کرنے کا تھم ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    |                                          |      |                                                         |
| حضرت عمرٌ اوركعب بن احبار كي تُغتَّلُو المحضرة عمرٌ كے قاتل كو كُر فيار كرنے كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                          | _    |                                                         |
| خطرت عمر اور لعب بن احباری تفسکو استان العب العب العب کی طلبی العب کی ا |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 171  | and and a                                               |
| ابوموی استعری کا حواب<br>حضرت حذیفه یک فتنه کے متعلق بیشگو کی ا ۱۳۲ میراث کے متعلق فیصلے کی منتیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                          |      |                                                         |
| مقرت حذیفه ی فتنہ کے مصل بیشاوں استال استراث کے مصل میسکے میں ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154  | ا هبیب بی هبی<br>سرمتعانه وزران تمنسف    |      | ا بوموی استفری کا خواب<br>در بر برای مند سرمتعلق بیگا د |
| <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | میراث کے مسل مصلے کا س                   | ITT  | حضرت حذیفه ی فتنہ نے مسل بیشاوں                         |

| <u>/</u> | <u></u>                                          |          | 1 ** 1                                      |
|----------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
|          | نماز کی تلقین                                    |          | حضرت عمر می حضرت عنمان وعلی ہے گفتگو        |
| 1179     | احساس ذمته داري                                  | IMI      | حضرت صبيب مي توقيم                          |
|          | حضرت اُم کلثوم کی گریدوزاری                      | ,        | خليفه نامزد سے اجتناب                       |
|          | حفرت ابن عباس كاخراج تحسين                       |          | عدم اتفاق برگردن زدنی کاتھم                 |
|          | طبیب کی رائے                                     |          | كلالدكے مسئلہ پرسكوت                        |
| Ĺ        | كسى قدرافا قد ہوا تو فرمایا:                     |          | عبدالله بن عمر موضل فه بنانے ملے کرین       |
| 100      | وحفرت عمر کی اینے فیصلوں کے متعلق دمنیت          | 1177     | نا مزِدگی کے متعلق بن عمرٌ کی حضرت عمرٌ ہے  |
|          | حضرت عمر کی حضرت ابن عباس سے وصیت                |          | الشنتكو                                     |
|          | محبت کے بارے میں بیان فرمایا:                    | ,        | حضرت عمرهما خليفه نامز دكرنے كااختيار       |
| וריו     | حعنرت ابن عبال كي تعريف يراظهار                  |          | حضرت عمره غيرجانبداري                       |
| · •      | پندیدگی                                          | ساسوا    | حضرت عبدالرحمن وعثان وعلى كوغير جانب        |
| IM       | بدرضا ورغبت                                      |          | داری کی تلقین                               |
| _        | خوف خلافت                                        |          | اراکین تمینی کومشور ہ کرنے کا تھم           |
|          | نخبر کی شناخیت                                   | I Profes | غیرسلموں پرمدنیہ آنے کی بابندی              |
| ۳۳       | ہرمزان کے آل کا واقعہ                            |          | غلام کی حضرت عمر سے شکایت                   |
|          | جفينه اور دختر ابولولوه كاقتل                    | ,        | گلام کا گستا خانه روییة                     |
|          | عبيدالله بن عمرٌ اورعمرٌ وبن العاص ميں جُفَكرُ ا |          | حضرت عمرٌ برقا تلا نهمله                    |
|          | عبيدالله بن عراً ورحضرت عثانٌ من باتها يا كي     |          | حصرت عمر کی ادا نیکی نماز                   |
| ILL      | عبيدالله يخضبناك                                 |          | حضرت عمرت التال كم متعلق استفسار            |
|          | حفرت عمركي حفرت هصه كلود صنيت                    | 110      | طبيب ي طلى                                  |
|          | حضرت عمره کاوقف نامه                             |          | نو حدوزاری کی ممانعت                        |
|          | حضرت عمر کے قرض کی اوائیگی                       | ,        | حکی بنانے کا تھم                            |
| Ira      | حضرت عمر می تنجیز و تکفین کے متعلق وصیت          |          | قاتل عمر کی خورکشی                          |
| ,        | حضرت عمر مح حضرت عبيدالله بن عمر كووصيت          | 1954     | حضرت عمر كابدرى صحاب ساستفسار               |
| IMA      | امارات کے غلاموں کوآ زادی                        |          | صف سیدھی کرنے کی ہدایت                      |
|          | عمال فاردقی کے متعلق وصیت                        | ,        | وكان أمرالله قدراً مقدوراً                  |
|          | حضرت سعلابن وقاص وصنيت                           | 1174     | حضرت عمر کے علاوہ مسلم زخمیوں کی تعداد      |
|          | حضرت عمر کی انکساری                              | ,        | حضرت عمر کے زخم کی حالت                     |
| ,        | حفرت عر کے آخری کلمات                            | ,        | حضرت عبدالرحمٰن بنءوف کا چیری کے            |
| 10%      | حفرت حفصہ گوخو بیاں بیان کرنے کی<br>ممانعت       | ,        | متعلق بیان                                  |
|          | ممانعت                                           | IFA      | المتعلق بیان<br>زخی حالت میں نماز کی ادائیگ |
|          | <u> </u>                                         |          | <u> </u>                                    |

|      | <del></del>                             |                                              | <u> </u>                                  |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ,    | حضرت عمرٌ کی حضرت عباسٌ ہے خواب میں     |                                              | کریدوزاری ہے میت پرعذاب                   |
|      | ملاقات                                  | Iፖለ                                          | مصيبت بينجاني كئ                          |
| 124  | حضرت ابن عباس كاحضرت عمرٌ وخواب         | *                                            | حضرت عمرٌ کی شہادت کے بعد حضرت عا کشہ     |
|      | میں و کیھنا                             | *                                            | کی اجازت                                  |
| 104  | عبدتمس بن مناف بن قصى كى اولا د         | ٩٣١١                                         | قبر کا مرحله                              |
|      | عثمان بن عفان رصنی الله عنه             | *                                            | حضرت عائشہ کا حضرت عمر کے لیے احتر ام     |
|      | آل عثمان أَ                             | ٠                                            | حضرت ابوطنحة كاحضرت ابن عوف كي هر         |
| 120  | قبول اسلام                              | ۰                                            | کا پهره                                   |
| ,    | قبول اسلام پرحضرت عثانًا پر جبروتشدَ و  | ŕ                                            | حضرت عمرٌ کی مُدَ ت ِخلافت `              |
|      | حضرت عثمان کی ہجرت حبشہ                 | 120                                          | حضرت عمرِ کی عمر کے متعلق مختلف روایات    |
| 129  | حضرت عثان كاحضرت ابن عوف سے عقد         | ,                                            | حفنرت عمرٌ کی میت کاعسل                   |
|      | مواخاة                                  | ,                                            | مشک استعال کرنے کی ممانعت                 |
|      | بدری سحابه کی ورجه                      | (2)                                          | حضرت صهیب کی امامتِ نماز کے متعلق         |
| ٠    | حضرت أم كلثوم إس إيات                   |                                              | روايات                                    |
| ,    | مدينة مين نيابت رسول الله               |                                              | حصرت ممرئی نماز جنازه                     |
| 14•  | حضرت عثان كالباس                        |                                              | صالح بن بزیدمولائے اسود سے کی روایت       |
| ,    | شانوں کے درمیان فاصلہ ہے                | 125                                          | الى عبيده بن                              |
|      | قاب میں شے اور محبت بیز چنگی تھی        |                                              | حضرت عمرٌ کی شهادت پرآ راء                |
|      | حصرت عثمان کی پجھ عادات                 | ،                                            | حضرت علیٰ کی حضرت عمرؓ کے متعلق رائے      |
| 141  | عادل ہے مراد                            | · ·                                          | حضرت ملی کی حضرت عمر کیلئے وعائے          |
| ٠    | مجلس شوریٰ ،انتخاب خلیفہ کے لئے         | 1                                            | رحمت .                                    |
| ITT  | مجلس كاكام                              | 150                                          | نامها عمال کے ساتھ                        |
| ,    | عبدالرحمٰن بنعوف كي صنف كوا ختيار كرو   |                                              | حضرت عمرٌ کی و فات کے بعد حضرت علیٰ کا    |
| 5    | عمر بن الخطابُّ نے ابوطلحیہ سے خطاب     | · ·                                          | قول الما تول                              |
| 5    | عثانٌ بن عفان رحمه الله كي بيعت         | ,                                            | عبدالله ابن مسعوُّد کی حضرت عمرٌ کے متعلق |
| 1414 | حضرت عثان كاخطبه                        |                                              | رائے                                      |
| ,    | بیعت کی ہدایت                           |                                              | سعید بن زید کاخراج عقیدت                  |
|      | عثان رضی الله عنه کے حکم سے لوگوں کو حج | 1                                            | حضرت عمرٌ ابوعبيدةً بن الجرح كي نظر مين   |
| 1414 | قرابت دارول کی تعلیم<br>                |                                              | حضرت حسن کی رائے                          |
| _    | عثمان رضى اليِّدعنه كامحاصره            |                                              | حضرت حذيفه كاحضرت عمر موخراج عقيدت        |
| ,    | مصریول کے گروہ                          | 100                                          | انس بن ما لک کی روایت                     |
|      | <del></del>                             | <u>.                                    </u> | <u> </u>                                  |

| تِ مضامير<br> | فبرس                                        | 11"          | غات این سعد حصه سوم مهرجهار <sub>با</sub>    |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 121           | عثان گاتر که مدیت حیات اور مدنن             |              | عدے نام ایک فرمان                            |
| ş             | حضرت عثان كادنن                             | CFI          | لى رضى الله نتعالى عنه كى موجود گى           |
| *             | معاویه کی تضدیق                             | ,            | كالمندغز لعثان                               |
| í∠á           | ِ باغيوں کا خو <b>ٺ</b>                     | 177          | ثان کے کرتے کا ذکر                           |
| ,             | اعتان اورايا م تشريق                        | g .          | مول التعليقية كي خاموثي<br>مول التعليقية     |
| ,             | رسول التعلق كاسحاب في ( مثل عثان            | ş            | یٰ مکان کے اندر عثمانؓ کے محاصر ہے کا        |
|               | کے بعد)جو کچھ کہااس کا ذکر                  | \$           | ن                                            |
| 14.4          | عثان كاخون                                  |              | ن صورتوں میں مسلمان کا خون حلال نہیں         |
| >             | ابو ہر میرہ اور زید بن ثابت کارونا          | MZ           | امنت ونفاق کی وجہ ہے مدینے میں اس            |
| 122           | عبدالله بن سلام كي لو گول كونسيحت           | ,            | <i>ئۇ</i> لى                                 |
|               | عثان كاقتل اوران كاذبح كرنا                 | ,            | ہا جرین وانصار کے درمیان عقدموا خاق          |
| *             | فاسق این الی بکرگ گرفتاری                   | 4            | نّ كىسرىرا يك سياه نمامه قعا                 |
| 141           | انبی سے قبل سے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کا | MA           | سلمان کا خون اورایمان کے بعد کفر             |
| ;             | المحتل المحتل                               | s            | ند تعالیٰ ہے مغفہ ت                          |
|               | لوگوں کی گمرا ہی                            | PFI          | م الداراورخوں ریزی                           |
|               | ا بن عفان کی بیعت                           |              | بدائلة بن زبير كَي فرمال بردار في كرے        |
| ,             | عثانًا کے قاتل جبلہ کی موت                  | ,            | ئان كى ، فرمانى                              |
|               | حضرت على ابن الي طالب رضى القدعنه           | l <u>∠</u> • | ہدو پیان باغیو <u>سے فتنے</u> میں مبتلا ہونا |
| <b>!∠9</b>    | حضرت علی می اولا د                          | *            | مان کی مددن <i>ہ کرنے</i> کا اصل سبب         |
| ,             | قبول اسلام ونماز                            | ,            | منرت عثان بن عفان الله عنه كي شهادت          |
| <b>!Λ</b> +   | <i>ججرت مدینه</i>                           | 141          | ماص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا                  |
|               | مهاجرین وانصار میں عقدموا خاج               | ,3           | طوط وفر مان آپ کے کام نہ آئے ۔<br>ا          |
| 1 <b>A</b> 1  | علیٰ بن ابی طالب ہے رسول اللہ (علیہ کا ) کا | ş            | ر بن انی بمر کا عثان کوش کرنا                |
| ٠             | ارشاد                                       | 124          | بیر بن عبداللہ نے اپنی دادی سے روایت کی      |
| -             | غزوهٔ تبوک                                  | ý            | معاش آپ کے گھر میں کھس گئے                   |
| IAY           | سعد بن ما لک کابیان                         | 121          | ول التعليظ نے ابو بكر وعمر الوخواب ميں       |
|               | الديية مين قيام                             | •            | يكصا                                         |
|               | حضرت على بن الى طالب كاحُليه                |              | منرت عثمانٌ اورا يك ركعت ميں پُورا           |
| i <b>Am</b>   | حضرت ملی کے اوصاف                           | ø            | رآن آ                                        |
| IAM           | حضرت علی کا خطبه سنا تا                     | <b>್</b>     | ب رکعت میں ساری رات گزار دینالوگوں           |
|               | حضرت على رضى الله عنه كالباس                | β            | نے کہا کہ عثمان میں۔                         |

جنگے بدر میں حضرت حمز ہ کی شہادت 149 حمزه بن عبدالمطلب اورعبدالله بن بخش كي مد فين بىعبدالاهبل مين مقنولين يرآه وبكا دختر حمز وكانكاح 14. حمزه بن عبدالمطلب كي درخواست حمزہ بن عبدالمطلب كارسول النعلیہ کے آ گے دومگواروں سے جنگ کرنا نی کریم آلیک کا حضرت تمزہؓ کے آگ کے

بماليمترآ دميول كفل كاطف

جبرئيل السلام كاسور فحل كي تأخري آينتي

194

190

199

بدبخت ترين قاتل تاتل مفرت علي عيمتعلق ابن الحنفيه كي تمن خارجيوں ميں عبدو پيان فطام بنت شجنه كامهر ابن بحم اوراضعت بن قبس الكندي حضرت علی کی خواب میں رسول اللہ نے حضرت علیٰ برحملہ قاتل کی گرفتاری کا تھکم

| ,   | <u> </u>                                  |              |                                                       |
|-----|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|     | رئبول الله صلى الله عليه وسلم كيمولي انسه | ,            | كرأترنا                                               |
|     | ابوكبشة                                   | *            | آب کانگبیر کہنا                                       |
| FII | صالح شقران                                |              | مقتولين كى زيادتى                                     |
| ,   | عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصى كى اولا د    |              | حضرت جمزةً كَ كفن كامسئله                             |
| .   | اسلام لائے۔                               | ,            | شهداء کاعسل                                           |
|     | عبيدالله بن عبدالله بن الى صعصعه كى روايت | <b>**</b> *  | حفرت مزة پات المنظمة في سرمرت نماز                    |
| FIF | یونس بن محمد الظفر ی کی اینے والدے        | *            | جناز و پڑھی                                           |
| ,   | روایت .                                   | *            | آيت كامفهوم                                           |
| .   | حصيت بن الحارث                            | <i>*</i>     | عورتوں کا اپنے شہداء کے لئے رونا                      |
|     | مسطع بن ا ثاثه                            | *            |                                                       |
| rim | سالم مولائے ابی حذیفہ ا                   | 709          | رونے پرشدت ہےممانعت                                   |
|     | سبيل بن عمرو                              | <b>*+</b> f* | زيدالحِبُّ                                            |
| rim | مونی سالم ً                               | ,            | حارثه بن شراجيل كإاشعار كهنا                          |
|     | سهله بنت سهبیل                            | r+0          | جبل اور بزیدے انکی مراد                               |
|     | ایوم الیمامه مین مسلمانون کی شکست         | <b>r•</b> 4  | آنخضر بشكازيدبن حارثه كواختيار دينا                   |
| ria | بی عنم که حرب بن اُمیة اورانی سفیان بن    |              | آ پِیانی کازید بن حارثه کومنه بولا بیماینا نا         |
| PIY | حرب کے حلفاتھے                            |              | مناققين كے محمد پراعتراض اور طعنے                     |
|     | مباجر ہونے کا بیان                        | <b>*</b> •∠  | عبدالله بن عمر سے زید بن حارثہ کے بارے                |
|     | حضور کے حکم پر چلنا                       | ,            | میں مروی<br>میں مروی                                  |
| ,   | الله تعالیٰ نے وعدہ بورا کیا              |              | زیدٌ بن حارثه کی اپنے والد سے روایت                   |
| 112 | ام سلمه کاسب کو پائی بلانا                | ,            | عاصم بن عمرو بن قباده كابيان                          |
|     | عبدالله بن بحش اور حمزه بن عبدالمطلب أيك  | r+A          | ام کلثوم کو پیام نکاح                                 |
|     | ہی قبر میں دنن ہوئے                       |              | اني كريم المنظيري كا قافي كو بالحج حصول مي تقسيم كرنا |
| ,   | يزيد بن رقيش                              |              | سلمہ بن الا کوع کے جہاد                               |
|     | ع کاشه بن محصنا کی نوبت نبیس آئی۔         | r+4          | غزوهموته مین مسلمانوں اور مشرکوں کا                   |
| MA  | انی دا قدالیشی کی روایت                   |              | مقابله                                                |
| ,   | البوسنانٌ بن محصن                         | ,            | رسول التعلق في كوزيد بن حارثة أورجعفراور              |
| ,   | سنانٌ بن الى سنانٌ                        |              | ابن رواحه کے قبل کی خبر                               |
| ,   | شجاع بن ومب                               |              | رسول التعليق كالمرا يشكركوروانه كرنا                  |
| riq | اُن کے بھائی عُقبہ ؓ                      | ri+          | ابی مر ثدر الغنوی                                     |
|     | ربيعة بن الشم                             | ,            | مب طرید میں<br>مر ثد یُن الی مر ثدر ً الغنوی          |
|     | <del></del>                               |              |                                                       |

|          | <del></del>                                                                                    |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s        | امانت قرض کے طور پر                                                                            |      | محررة بن تصلبها                                                                                                           |
| MA       | میراث میں حصے قسیم کیے                                                                         |      | خواب کی تعبیر                                                                                                             |
|          | ز بیرگی چار بیو بول کے جھے                                                                     | rr•  | ار بدبن حميره                                                                                                             |
| rra      | ز ببر کانتل بر                                                                                 | *    | حلفائے بن عبد عش جو بنی سکیم ابن منصور                                                                                    |
| s        | اس نے قبل کیا ، قبر کہاں اور وہ کتنے دن زندہ                                                   | \$   | امیں ہے تھے                                                                                                               |
| *        | رہے میں۔                                                                                       |      | ما لک بن عمر و                                                                                                            |
| , s      | حضرت عائشة كالحكيمين آنا<br>درية تريير                                                         |      | لدلاج بن عمر و                                                                                                            |
| ,,       | ز بیر ؓ کے آل کے بارے میں اس مخص کا کہنا                                                       | rți. | أثقت بن عمرو                                                                                                              |
| نز       | دو کھوڑ ہے سوار                                                                                | ,    | صلفائے بی نوفل بن عبد مناف ابن نصی                                                                                        |
| rm•      | خالد بن تمیر نے آیک حدیث میں کہا<br>میں سے تی                                                  |      | عشبه بن من وان                                                                                                            |
| <i>-</i> | ز بیرمخاالله کے حکم چینا<br>ربیرمخاالله کے حکم چینا                                            |      | ُ حَبَابٌ مُولائے عَتَبُرٌ                                                                                                |
|          | ز بیر گودفنا نا<br>د                                                                           | 777  | بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قضی                                                                                               |
| PP1      | المحمد بن عمر ہے مروی<br>امال بین سر سرائے ہیں                                                 | -    | ز بیر بن العوام<br>ا                                                                                                      |
| 1        | طلحداورز بیر قیامت کے دن نیک لوگوں میں                                                         | ,    | طلحہ بن عبداللہ کے لڑکوں کے نام<br>میں سے                                                                                 |
| -        | اہے ہوں کے<br>این رین رین سے عال درمز میں قصر                                                  | ś    | ز بیرگا بچین<br>سرگا بیش                                                                                                  |
|          | حلفائے بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن صی<br>میر میر اس میر میر میر                                    |      | زبیرگی کے ہے مدینے کی طرف ججرت                                                                                            |
| -        | ز بیرِ بن العوام کے حلیف تنھے<br>سیاسی میں ہوت                                                 |      | عمامے کی ہوجہ سے پہچیان<br>رش                                                                                             |
|          | عاطب بن الي بلتعه<br>العالم المسائل المناه على حضر السائل من من                                | rrm  | رئیتمی کباس<br>در میری م                                                                                                  |
| ۶        | حاطب بدرواُ حدو خندق میں حضور کے ہمرہ<br>اور سی مدل                                            | ۶    | اسا ہے بنت الی بکڑ ہے مروی<br>دنہ صلابقو نہ دہ مق                                                                         |
| ree      | اسعد،حاطبؓ کےمولیٰ<br>بیعبدالدار بن قصی میں سےمصعب الخیر                                       | rra  | حضورہ کیا ہے جمے مقرر کیے<br>ان میں نیر صلی دیا ہے ۔ سلم                                                                  |
|          | بی سبدالدرزبن کاین کے مسلب کیر<br>مصعب بن عمیر جوانی میں                                       |      | ارشاد نی سکی الله علیه وسلم<br>س دو نیم سرحه می دوری                                                                      |
| rmm      | رسول الثنافيطية كامصعب بن عمير كي صفات بيان<br>المسالم الثنافيطية كامصعب بن عمير كي صفات بيان  | •    | کے'' ہرنبی کےحواری ہوتے ،میرےحواری<br>ان سردادی میں ''                                                                    |
| -        | ار بون سوچه به حب بن بدرن <del>- حدی</del> ان ا<br>اگرا                                        | •    | از بیر بن العوَّام ہیں''<br>غز و ؛ خندق                                                                                   |
| •        | مرن<br>مصعب بن عميسر كا خفيه اسلام اور قوم كاروعمل                                             | :    | ا مر و به سندن<br>حواری کا بیٹا                                                                                           |
|          | نب بن یاره مید مندا میروز به دون<br>غربت کی حالت میں                                           | rry  | یوم احز اب<br>ایوم احز اب                                                                                                 |
| .        | ر بن میر آخلق الناس تھے<br>مصعب بن عمیر آخلق الناس تھے                                         |      | یو ۱ سر اب<br>طاعون کی بیاری -                                                                                            |
| tra      | رسول الشَّوَافِيِّ فِي نَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِقِينِ مِنْ الْمُعِينِّ كِدوهِ |      | اصحان کا مال<br>اصحان کا مال                                                                                              |
|          | انصارکودین کی تعلیم دیں                                                                        | •    | ر بیاس و میں ادائے قرض اور اُن کے تمام<br>از بیا گی وصیت ادائے قرض اور اُن کے تمام                                        |
| ÷        | مص عب بن عمير ؑ کے ذریعہ انصار میں اسلام کی                                                    | ٥    | اردین دیا در این می از این از این<br>اخراکات |
| i        | تبليغ .                                                                                        | 11/2 | ا بر سرب بات<br>ا قبرض کی ادا کیگ                                                                                         |
| <u>-</u> |                                                                                                |      |                                                                                                                           |

|        |                                           |     | 1 17 1                                    |
|--------|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 1.     | عبدالرحمن بنعوف                           | *   | مصعب بن عميرٌ اسلام ميں جمعه کي نماز      |
| ,      | عبدالرحمن بنعوف زمانه جابليت كأنام        | /   | یر هانے والے پہلے خص میں                  |
| 7771   | سياه حيا دروالا كون ہے؟                   | ,   | ایک اورروایت<br>ایک اورروایت              |
| '      | عبدالرخمٰن بنعوف اورسعد بن الي وقاص ً     |     | رسول التُعلِينَة كاانصار كحالات ك كرخوش   |
| 1      | کے درمیان عقد مواخاة                      |     | ا بونا                                    |
| -      | عبدالرحمن بن عوف يكي خود داري             | ,   | مصعب بن عمير كي والده ال ونت تك كا فر     |
| ,      | عبدالرمن بنعوف بحالت عني                  |     | انتھیں                                    |
| 777    | عبدالرحمٰن بنعوف کی شہادت درست ہے         | •   | لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق             |
| •      | آپ الله کی عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے       | •   | مصعب بن عمير مكه ميں نبي الله كي بمراه    |
| •      | پ<br>اوصیت                                | *   | مصعب بن عمير اورسعد بن ابي وقاص کے        |
| ,      | عبدالرحمٰن بنعوف کی بیویاں اوراولا د      | •   | درمیان عقدموا خاق                         |
| 1mm    | عبدالرحمٰن بنعوف مبی میلیسته کی ہمرای میں | 22  | مصعب بي ني رسوالتعليد كاحجندُ النهايا     |
| ,      | نی مثلاث کے ہمراہ ایک سفر میں             | *   | حبصنڈ اکب گرا؟                            |
| المأبد | عبدالرحمٰن بن عوف من نبي الفيلية كونماز   | *   | ب مند ہیں۔<br>آیت کانزول                  |
| *      | يز هائي                                   | * , | فرشته مصعب بن عمير کي شکل ميں             |
| •      | التمسى نبى كى اس وقت تك و فات نبيس ہوتى   | •   | مصعب بن عمير "نے اپنا عہد سچ کر دکھایا    |
|        | جب تک که وه امت                           | *   | شہداء سلام کاجواب دیتے ہیں                |
| ÷      | کے مردصالح کے چھے نماز نہ پڑھ لے          | rra | مصعب بن عمير کا کفن صرف ايک حيا در ميں    |
| rra    | بی این نے عبدالرحمٰنُ بنءوف کورٹیشی       | •   | عجیب حالت تھی گفن کے وقت                  |
| *      | لباس کی اجازت دی                          | ,   | مصعب بن عمير گل صفات                      |
| s      | رئیشی لباس کی اجازت عذر کی بناء پڑھی      | ø   | قبر میں کون اُتر ہے؟                      |
| •      | زبیرین العوام ی نیجی رئیشی لباس بیهنا     | · 1 | سويبط من سعد<br>سعيبط من سعد              |
| ,      | آب الله في المرارحين بن عوف كي عمامه      | rma | سويبط ابن سعداورعا ئزبن ماعص الزرتي       |
| •      | با ندها                                   | ,   | کے درمیان عقد مواخاة                      |
|        | الله کوقرض دو                             | ,   | عبد بن قصی بن کلاب کی اولا د              |
| •      | كياچيزالتُد كوقرض دول؟                    | ,   | طليب بن عمير                              |
| רייוז  | حضرت عا ئشتىگى روايت                      | rr. | اشجر ونسب                                 |
| •      | آپ نظام کی عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے       | *   | طليب بن عمير كااسلام اور دالده يسي مكالمه |
| •      | رعا                                       | •   | ان کی والدہ نبی آفیا کی مددگار ہو گئیں    |
| s      | عبدالرحمٰن بنءوف یکی سخاوت                | . ] | وفات کے وقت طلیب بن عمیر کی عمر           |
| •      | عبدالرحمٰنُ بن عوف كاحُليه مبارك          | ·   | اولا دز ہرہ بن کلاب بن مرّ ہ              |
|        | <del> </del>                              |     |                                           |

| •   | یخیٰ بن الحصین کی روایت                                   | rc4 | عبدالرحمٰن مجلس شوریٰ اور حج کے متولی بنائے   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| , ' | سعدرحمها انتدكي وحبيت                                     | •   | ا گئے                                         |
| rom | آ میلاند کی سعد توضیحت کرنا<br>آپ بلیک کی سعد توضیحت کرنا | •   | عبدالرحمٰن بن عوف ابل آسان ميں بھي ہيں        |
|     | م کھر والول برخری کرنا صدقہ ہے                            | •   | اورابل زمین میں بھی                           |
| •   | آپ فاقت کا سعد کی شفاہ کے لئے تین مرتباد ما               |     | ۔<br>احضرت عمر کے دور میں عبدالرحمٰن کی امارت |
| ,   | کر:                                                       | ተሮለ | عبدالرحمٰن بنعوف پيدائش سعادت مند             |
|     | محمروالوں کا بھی خیال کرنا جائیے                          | •   | يقت                                           |
| rss | سعد کی مدینے میں مدفون ہونے کی خواہش                      | •   | عبدالرحلن کی و فات اوران کا جناز ہ ،و فات     |
|     | سعد بن الي وقاص منظ المنظمة كا ملات                       | e   | کے بعد کیا کہا گیا؟                           |
| İ   | كيونك الله بمحص بمخراب نددے گا                            | •   | على ابن طالب في عبدالرحمن بن عوف كي           |
| 157 | میں اہل جنت میں ہے ہوں                                    |     | وفات کے وقت کہا                               |
| ļ · | و فات اور تد فین                                          | •   | عبدالرحمن بن عوف کی وصیت اوران کا تر که       |
|     | سعد کی نماز جناز واور کمی طرح اُن کا جناز و               | •   | اوراس کی تقشیم                                |
|     | اُنٹ یا گیا                                               | ,   | اسعلةً بن اني وقاص                            |
|     | والقدار سول التعليق نے تهيل بن البيضاير                   |     | جواس کے سوا کیے تو القد کی اس پر لعنت ہے      |
|     | مسجد ہی میں نماز پڑھی                                     | •   | آ دی کامر بی اس کے ماموں کو بونا حیا ہے       |
| ,   | از واج مطهرات نے معد کی نماز جناز ومسجد                   |     | سعد بن الي وقاص كي اولا د                     |
| ·   | میں اوا کی                                                | tra | قبول اسلام                                    |
| r∆∠ | بوقت وفات حضرت سعد کی عمر                                 | •   | جب میں مسلمان ہواتو ستر سال کا تھا            |
| •   | سعد بن الي و قاص كا تركه                                  | F31 | سعد بن الي وقاص اورمصعب بن عمير ك             |
|     | عميربن اثي وقاص                                           | •   | درمیان عقدمواخاة                              |
|     | طفولیت جہاد میں ترکت کی شدید خواہش                        | ,   | اللذكي راه ميں سب ہے پہلے جس نے تير           |
| •   | سوله برس کی عمر میں شہادت                                 | •   | ا ا                                           |
| ran | قبائل عرب میں سے صلفائے بنی زہرہ ابن                      | •   | آنخضرت کاسعڈ کے لیے ' فلداک اہی               |
|     | كلاب                                                      | ,   | وامی "فرہانا                                  |
| •   | عبدالله بن مسعود                                          | rar | عا نَشْهُ بنت سعد كے اپنے والد كے لئے پچھ     |
|     | آ يندن كامعجزه                                            | •   | اشعار                                         |
| •   | ا ب ہے پہلے جس شخص نے مکہ میں قرآن کو                     | •   | اے اللہ جب وہ دعا کریں تو ان کی دعا           |
| '   | ظا ہر کیا                                                 | •   | سعد بن انی وقاص نبی آن کے ہمراہ               |
| 729 | عبدًالله بن مسعوداور معاذبن جبل کے                        | 101 | سعدٌ سياه خضاب لگاتے تھے                      |
| ,   | درمیان عقدموا خا ة                                        | 1   | معدٌ كا حليه مبارك                            |
|     | <u> </u>                                                  |     | L                                             |

| _        | <del></del>                               |      |                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| דרת      | تم لوگ جہا د کو جاؤ ، ملکے ہو یا بھاری ہو | ,    | بدالله بن مسعودٌ عصروى ايك آيت كي                                                                                         |
| ,        | ز بیر کے اشعار مقدا د کی ثناء میں         | •    | ن أ                                                                                                                       |
| 1477     | خباب کی کنیت                              | •    | مبدالله بن مسعودٌ ني الله كراز دار                                                                                        |
|          | آیت کاشان نزول                            |      | ببدالله بن مسعودٌ كارسول التعليظية كولين<br>مبدالله بن مسعودٌ كارسول التعليظية كولين                                      |
| •        | خباب کچھ کمزوردل کے تھے                   | •    | بنانا                                                                                                                     |
| ,        | ایک واقعه<br>ایک واقعه                    |      | ر<br>گرنسی کوامیر بنا تا تو                                                                                               |
| PYA      | یہ<br>خباب بن الارت اور جبر بن عتیک کے    |      | میرالله بن مسعود کا آپیلین کی میاندروی<br>میرالله بن مسعود کا آپیلین کی میاندروی                                          |
| •        | ورميان عقدمواخاة                          | l le | ورطریقے سے قریب ہونا                                                                                                      |
| g        | موت کی تمنا کی ممانعت                     | PYI  | رو ریب میں<br>سلام لانے کے بعد کے معمولات                                                                                 |
| 419      | بوقت وفات خباب گی عمر                     | *    | تیامت کے دن عبداللہ کا قدم میزان أحد                                                                                      |
|          | کونے کی اونچی زمین میں سب سے پہلے         | ,    | یے ت ماری ہوگا<br>سے زیادہ وزنی ہوگا                                                                                      |
| -        | ا مرفون                                   | •    | یے دیور دروں اور<br>یہ ایک ظرف ہے تلم ہے بھرا ہوا                                                                         |
| *        | ذ والبيدٌ من ياذ والشمالينَّ<br>*         |      | عبدالله بن مسعود کی کیجھ صفات<br>عبدالله بن مسعود کی کیجھ صفات                                                            |
| 74.      | مسعودٌ بن الربيع                          |      | وین کا فقیه اورسنت کاعالم                                                                                                 |
| s        | مسعود بن ربیع کی و فات                    | ý    | رات بھرنماز میں کھڑے رہنااور نماز میں<br>رات بھرنماز میں کھڑے رہنااور نماز میں                                            |
| ٠        | طلحة بن عبيدالله                          | *    | ر ف الراد ما المام ا<br>الميفيت |
| t)       | طلحیگی اولا د                             | •    | ی پیک<br>عبداللہ بن مسعورٌ علم کے بہاڑ                                                                                    |
| 121      | اسلام لانے کا ایک واقعہ                   | 745  | بریاند<br>عبدالله بن مسعود کا وظیفه                                                                                       |
| ٠.       | ابوبكر وطليقرينين                         | •    | عبدالله بن مسعودٌ كا حليه مبارك                                                                                           |
| 721      | طلقٌ وسعید کے لئے آپ ایک کا تواب مقرر     |      | ېږىمىيەن مىردان يىر بارى<br>ابن مسعود كى مهر                                                                              |
| ;        | ا كرنا                                    | •    | عبد الله بن مسعودً کی وصیت<br>عبد الله بن مسعودً کی وصیت                                                                  |
| 121      | طلعهما بي النه كادفاع كرنا                | ۳۲۳  | عبدالله بن مسعود کی وفات<br>عبدالله بن مسعود کی وفات                                                                      |
|          | طلحہ کے سرمیں تیرلگنا                     |      | بوقت و فات عبدالله بن مسعود کی عمر                                                                                        |
| ,        | ایوم احد میں چومیں زخم کیلیے              | •    | عبدالله بن مسعود بن کاتر که                                                                                               |
| <i>*</i> | ایک روایت کےمطابق چھر یاسٹیس زخم          | 110  | بیت المال سے وظیفہ کی تقرری<br>ا                                                                                          |
| ,        | الگ                                       | *    | مقد اد بن عمر و<br>مقد اد بن عمر و                                                                                        |
| #∠rr     | طلح سيئي ني ميلينه كابشارت دينا           | *    | مقداد بن عمر واور جہار بن صحر کے درمیان                                                                                   |
| •        | طلحه بن عبيدالله كاحليه مبارك             | ,    | أعقد مواخاة                                                                                                               |
| .        | لوگوں کوشبہ میں نہ ڈ الو                  | ,    | اللّٰدی راہ میںسب سے پہلے گھوڑ ادوڑ انے                                                                                   |
| 720      | طلح کی شہادت                              | •    | والا                                                                                                                      |
| *        | طلحیگی شہادت<br>اللہ کی راہ میں خرچ       | •    | ہم بی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں<br>م                                                                                        |
|          |                                           |      |                                                                                                                           |

|          |                                                                               |             | <u> </u>                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,        | ابلال كاجهاد كيلئ اجازت طلب كرنا                                              | •           | مم سے کم عیب انسان کے گھر میں جیسے پر ہوتا                                                                      |
| ,        | پيام نکاح                                                                     |             | ر - ا                                                                                                           |
| 7/4      | شعیب بن طلحہ کے مطابق حضرت بلال ؓ اور                                         | ,           | اطلحة بن عبيدالله كي آمدني                                                                                      |
|          | حضرت ابو بكرشهم عمريته                                                        | •           | اطلحهٔ کا تر که                                                                                                 |
|          | محمر بن عمرنے کہا کہ میں نے شعیب                                              | <b>121</b>  | طلحه بن عبيد الله بهت من يتح                                                                                    |
| ,        | حضرت بلال كاحليه مبارك                                                        | 144         | مروان بن الحكم نے طلحہ ٌ و تیر مارا                                                                             |
| MA       | بی مخزم بن یقطه بن مره بن کعب بن لوی بن                                       | •           | بوقت و فات طلحيًّ بن مبيدالله كي عمر                                                                            |
| •        | غالب ،                                                                        | 14A         | آیت کریمہ کے مصداق                                                                                              |
| •        | ابوسلمه بن عبدالاسد                                                           | <b>1</b> 29 | صهیب بن سنان                                                                                                    |
| •        | ایک روایت کےمطابق ابوسلمیٹنجیشدگ                                              | •           | انب نامه                                                                                                        |
| .        | د ونو ں جمریوں میں تھے                                                        | •           | صہیب کی پرورش                                                                                                   |
| •        | کے ہے مدینہ کی ججرت میں سب سے پبلا                                            |             | صبیب کا حلیه میارک                                                                                              |
| <u> </u> | اشخص                                                                          | •           | صهیب کی کنیت                                                                                                    |
| •        | الی میمونه کی روایت سلمهٔ ہے متعلق                                            | <b>*</b> *  | صہیب ان مونین میں سے تھے کہ جنہیں                                                                               |
| ,        | موتی بن محمد کی روایت                                                         | ,           | اسلام کی وجہ سے عذاب دیا گیا                                                                                    |
| 1/19     | آ پہلیجی کامہ ہے میں مکانوں کے لئے                                            | •           | قریش کے ایک گروہ ہے مذبھیٹراور آیت                                                                              |
| •        | زمینیں دینا                                                                   | •           | کریمه کانزول                                                                                                    |
| •        | احدمين اسامه الحسبشي كاحضرت سلمة كوزخي                                        | PAI         | حضرت ممرٌ کی شوری کووصیت                                                                                        |
| •        | بكرنا                                                                         | rar         | عامر بن فهرَّه                                                                                                  |
|          | بنی امیداز بن زید کا کنوال جس کے پانی ہے                                      | •           | قبول اسلام<br>م                                                                                                 |
| •        | حضرت سلمه یونسل دیا گیا                                                       |             | بوقت قتل عامر کی عمر                                                                                            |
|          | آ پیدایشه کاعورتوں کو وصیت کرنا<br>آپیلیشن <sup>ی</sup> کاعورتوں کو وصیت کرنا |             | بلال بن رباح<br>بلال المن رباح                                                                                  |
| 19.      | قبیصه بن ذویب کی بهار دایت<br>مبیصه بن ذویب کی بهار دایت                      |             | مصرت بلال کاعذاب کے وقت بھی تو حید                                                                              |
|          | قبیصه بن ذویب کی دوسری روایت                                                  |             | بيان كرنا                                                                                                       |
| •        | قبیصه بن ذویب کی تیسری روایت                                                  |             | آیت کی تفسیر<br>آیت کی تفسیر                                                                                    |
|          | رسول النَّعَالِيَّةِ كَا ابوسلمهُ كَاعِيادت كے لئے                            |             | سب ہے ہیلے اسلام ظاہر کرنے والے                                                                                 |
| •        | وحانا                                                                         | ተለሰ         | ب ہے پہلے بلال نے اذان کی                                                                                       |
| •        | ارقم بن ابي الارقم                                                            | 1110        | انس بن ما لک کے بلال کیلئے اشعار                                                                                |
| ,        | ارقم بن انی الارقم کے خاندان کاذکر                                            |             | مومن کاسب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں                                                                           |
| •        |                                                                               | •           | مِن مِن سِبِ اللهِ مِن اللهِ الله |
| 791      | ارقم کی اولا د<br>وہ مکان جس میں آپ ملیق نے لوگوں کو                          | ráy         | به ریست<br>اذ ان کامعامله                                                                                       |
|          |                                                                               |             |                                                                                                                 |

|   |             |                                                 | <del></del> _ | 1 1 1                                                                                                                              |
|---|-------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | •           | وعدي كامقام جنت                                 | •             | اسلام کی دعوت دی                                                                                                                   |
|   | 49 <u>~</u> | عمارتكا رونا                                    | s             | ارقم کے مکان کا وقف نامہ                                                                                                           |
| ĺ | ş           | ز وری زبان تھلوا نا                             | '             | بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                             |
|   | ś           | عذاب کے بارے میں ندکورہ آیت کا نزول             | ,             | شهاب كاقيد خاند مين جانا                                                                                                           |
|   | •           | عمارٌ بن ياسرٌ كے حق ميں آيت كانزول             | 197           | ستر ہزار دینار کا تھے نامہ لکھنا                                                                                                   |
|   | •           | سب ہے میکے گھر میں مسجد بنا کرنماز پڑھنے        | *             | ارقم بن ارقم کاوفت و فات ہے پہلے وصیت                                                                                              |
|   | ,           | والا                                            | 3             | المرنا                                                                                                                             |
|   | rea         | دوسری مرتبه بجرت                                | ,             | شاس بن عثمان                                                                                                                       |
| ١ | •           | عمارٌ بن یاسراور حذیفه بن الیمان کے در          | ram           | شاسؓ کے نام کی تبدیلی اور نیالقب                                                                                                   |
|   | •           | مهان عقدمواخاة                                  | p             | شاس بن عثال کی ہجرت                                                                                                                |
|   | f           | عمارٌ بن ياسر كارسول التعليقية كي بمراه انس     | ۶             | ناس بن عثان برابر عبدالمنذ رکے پاس مقیم<br>شاس بن عثان برابر عبدالمنذ رکے پاس مقیم                                                 |
|   | ,           | وجنس ہے قبال                                    | 9             |                                                                                                                                    |
|   | •           | عمارگاا که رجز                                  | •             | رب<br>شاس بن عثان کارسول التعافی فی حفاظت                                                                                          |
| l | <b>799</b>  | خندق کھود نے کے دوران حضرت محمد لیسے کا         |               |                                                                                                                                    |
|   |             | سيدنغمارآ لودموگيا                              | \$            | ریں<br>شاس بنعثمان کاانتقال ام سلمی کے ہاں                                                                                         |
| l | 1           | مسجد کی تعمیر سے متعلق ایک روایت                | rgr           | شاس بن عثمان کی تد فین                                                                                                             |
| ŀ | •           | ابوسعیدالخدری کی روایت                          |               | نا مان مان مان مان المان ا<br>اخلفائي بن مخزوم |
|   | ·           | معاوییگی ناراضگی                                | •             | عاد بن باست<br>حمار بن باست                                                                                                        |
|   | r           | دوآ دمیوں کا عمارٌ کے قبل سے متعلق جھگڑا        | ,             | یاسر بن عامر اور ان کے دو بھائی حارث اور<br>پاسر بن عامر اور ان کے دو بھائی حارث اور                                               |
|   | 1           | عمار بن ما سرٌ جَنَّكُ صفين ميں                 | *             | یا مربی کا روزوں کے مربوبات میں نکلنا<br>مالک کا اپنے ایک بھائی کی تلاش میں نکلنا                                                  |
|   | •           | عمارين ياسركا كان كثنا                          |               | یا مدن ارز ق سمیهٔ کے شوہر<br>یاسر کے بعدارز ق سمیہ کے شوہر                                                                        |
|   | P-1         | بنی تمیم کے ایک شخص کا عمار گوکن کٹا کہہ کر     | ráa           | یا سرے بعد اروں سیدے مرار<br>سلمہ وعمر وعقبہ ولدالا رزق کا ایک دعوی                                                                |
|   | • [         | ואלן.                                           |               | ارزق کے لڑکوں کے ابتدائی حال<br>ارزق کے لڑکوں کے ابتدائی حال                                                                       |
|   | ·           | عمارین یا سرطوگانی و ینا                        | ,             | اررن مے رون کے بیدان مان<br>انطل کا عبداللہ بن سعید کی مدح میں ایک                                                                 |
|   | ·           | عمر بن الخطاب طافر مان                          | • [           | المن و خبراللد بن معيد الدن يال ميد                                                                                                |
|   | r.r         | عمارٌ اورا بن مسعودٌ کی خوراک ایک بمری          |               | مسيده<br>عمارةً وصهيب شكا اسلام قبول كرنا                                                                                          |
|   | ·           | روزانه                                          | ray           | میار دوده جیب ۱۶ من می اول ربا<br>قریش کامستضعفین جماعت کوسخت گرمی                                                                 |
|   | ·           | عمار بن یا سرهٔ کا ایک در ہم کا گھاس خرید نا    | ,             |                                                                                                                                    |
|   | *           | لومزی کی کھال کی جا در                          | .             | امین سزادینا<br>چهند به ماه گهرمه و حالمه در                                                                                       |
|   | 1           | و مرن ما مارگان چانگان<br>عمار مین ماسرگان چغلی |               | حضرت یاسرگی بر ہندحالت<br>کا میں معنف میں کر بیدوا                                                                                 |
|   | • [         | عامر کی ایک روایت<br>عامر کی ایک روایت          | *             | کیا سرسگی مغفرت کی دعا<br>ایس سرس سرار شاهر دند.                                                                                   |
| L | 1           |                                                 |               | وعدے کامقام جنت<br>                                                                                                                |
|   |             |                                                 |               |                                                                                                                                    |

| •        | معتب کی مدیے بجرت                                                                      | r•r                    | ابونوفل کی روایت کے مطابق عمار بن یاسر ً                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                        | ابووں کر دوایت ہے مطابل مار بن یا سر<br>سب ہے کم کلام کرنے والے تھے |
| ,        | زیدِّ بن الخطاب<br>. رمز :                                                             |                        | [ ' ' '                                                             |
|          | زیدگانب                                                                                |                        | ا عمارین یا سرگا حلیه<br>پیم مصل                                    |
|          | زید بن الخطاب اور معن ابن عدی ئے                                                       |                        | عمار بن یاسر می مصلحت<br>نام ساس سر                                 |
|          | ورميان عقدمواخأة                                                                       | •                      | اسلمه بن تهمل کی روایت                                              |
|          | رسول التُعلِينية كاجمة الوادع ميں ايك فرمان                                            | <b>**</b> • <b>*</b> * | عمار بن ماسر " کا آخری شربت پیما                                    |
| ۳۱۱      | حضرت زید کی شهادت                                                                      | •                      | عمار بن یاسر شماحل فرات پر                                          |
| <b>'</b> | ابوحذ يفينكا حبصنذ كوقفامنا                                                            | •                      | عمار بن یا سرگاا یک قول جنت تکواروں کے                              |
| ,        | مقتولین کی تعداد                                                                       | •                      | سائے تلے ہے                                                         |
| ,        | زید کے لئے وعائے رحمت                                                                  | •                      | عمار بن یاسرگی ایک آ زاد کرده لونڈی کی                              |
| rir      | عمرٌ کی روایت کےمطابق زیدٌ جنّگ مسیلمه                                                 | •                      | روايت                                                               |
| •        | میں شہید ہوئے                                                                          | m•3                    | عماره بن خذیمه کی شهادت                                             |
| ,        | سعيدٌ بن زيدٌ                                                                          | •                      | عمارٌ بن ياسرٌ کی شهادت                                             |
| •        | زیدگااسلام لا نا                                                                       | •                      | عمارٌ بن ياسرُكا قاتل ابوغا ويدمز ني                                |
| rır      | زيدكا كعيه كأطواف كرنا                                                                 | •                      | ابوعون کی روایت کےمطابق عمارٌ                                       |
|          | سالم بن عبداللّٰد کی ایک روایت زیدٌ کے                                                 | •                      | (۹۱) سال کی عمر میں شہید کیے گئے                                    |
| •        | کھانے ہے متعلق                                                                         | •                      | ایک روایت کے مطابق عمارتکا قاتل عقبہ بن                             |
| , ,      | زیدٌ قیامت میں تنباامت بن کراٹھیں گے                                                   | •                      | ا<br>اعام ہے                                                        |
| רות      | زیدٌ بن عمرو بن بن فیل کی وفات                                                         | <b>F</b> +4            | ا بوغاد په کاحلیه                                                   |
| ,        | زید کی والد وام رمله                                                                   | •                      | تنصلي ممرابي والاايك شخص                                            |
| •        | عمراصغرموی الحن کی والدہ امامہ بنت الدجیح<br>عمراصغرموی الحن کی والدہ امامہ بنت الدجیح | •                      | الی غاد بیکی ممار توقت کی دهمکی                                     |
| ,        | ا حذمه بنت قیس<br>احذمه بنت قیس                                                        | P+2                    | ابوعمار کا جنگ کے لئے ندادینا                                       |
| •        | امالاسود                                                                               | <b>7.</b> A            | عاصم بن ضمر وکی روایت کےمطابق عمارٌ پر                              |
| /        | صلح بنت اصبغ<br>بنت اصبغ                                                               | •                      | علی نے نمازیر حالی                                                  |
| ria      | بندقربه                                                                                | •                      | ابوعبدالله کی آل ہے متعلق رائے                                      |
| •        | ام حالد                                                                                | •                      | عمارگی آ پینگین <del>ی ک</del> ے محبت                               |
| •        | امنعمان                                                                                | P. 9                   | عمروین شرنبیل کاخواب<br>عمروین شرنبیل کاخواب                        |
| •        | بشير بنت الى مسعود                                                                     | •                      | ابومیسره کاایک خواب                                                 |
| ,        | زیدگی مدیخ جمرت                                                                        | •                      | عمارٌ کا حلیه مبارک<br>عمارٌ کا حلیه مبارک                          |
| -        | سعد بن زیداً ورراً فع ابن ما لک زرقی کے                                                | ۲1•                    | مُعَتِبٌ بن عوف                                                     |
| ,        | درمیان عقدموا خاق                                                                      | •                      | معتب گانب<br>معتب گانب                                              |
|          |                                                                                        |                        | · · ·                                                               |

|             | 7.45                                        |             |                                                |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 1 *         | دارارقم میں رسول التعلیق کے ہاتھ پرسب       | 1           | رسول التعليق كاطلحه بن عبيد الله اورسعيد بن    |
| *           | ہے میلے بیعت کرنے والے ء                    |             | زيرٌ ابن عمر وبن نفيل كوقا فلّح كى خبر دريافت  |
| '           | عاقل بن البكير اورمبشر بن عبدالمنذ رك       | •           | کرنے کے روانہ کرنا                             |
| , *         | درميان عقدموا خاة                           | P14         | قریش کے دس آ دمی جنت میں                       |
| *           | خالة بن البير                               | ,           | سعيدٌ بن زيدٌ بن عمر و بن نفيل پر ماتم         |
|             | خالد بن البكير اورزيدا بن الدهمند كے درميان | ۴           | عرر کاسعید بن زیر کوحنوط لگانا                 |
| , ,         | عقدمواخاة                                   | ۶           | ابن عرض اسعيد بن زيد ك ياس مشك لانا            |
|             | ايات بن ابي البكير                          | •           | عمرٌ کی روایت کےمطابق سعیدٌ بن زیدٌ پر         |
| ٠           | ایاس بن انی البگیر اور حارث بن خذیمہ کے     | ş           | جمعہ کے روز ماتم کیا گیا                       |
| ,           | درميان عقدموا خاة                           | <b>ا</b> ا∠ | سعید مین زید پر موت کی وجہ ہے آ ہو بکا         |
| *           | عامرٌ بن الى البكير                         | •           | نافع کی روایت کے مطابق سعید ٌبن زیدٌ کا        |
| ]           | تسب نامه                                    |             | انتقال العقيق مين بوا                          |
| •           | عامرً بن البكير اورثابت بن قيس بن شأس       | *           | سعید بن زید گوسپر دخاک کرنا                    |
| 1 1         | کے درمیان عقدموا خاق                        | ,           | عمرٌ و بن سراقه<br>اعمرٌ و بن سراقه            |
| *           | واقد بن عبدالله                             | +           | نب نامه<br>انب نامه                            |
|             | نىپ ئامە                                    | •           | عمرو بن عبداللہ کی مدینے ہجرت                  |
| Pri         | واقترع عبدالله كي مديينا بمجرت              | *           | عمرو بن سراقيه احدو خندق اورتمام مشامر ميں     |
| *           | واقد بن عبدالله اوربشر بن براء بن معرورك    | MIA         | رسول التعالية كمركاب                           |
|             | درميان عقدموا خاة                           | •           | خلفائے بی عدی بن کعب اوران کے موالی            |
|             | بُولِيٌّ بن ابي خو لي                       | •           | عامر بن ربیعه بن ما لک                         |
| ۳۲۲         | المجمع بن صالح مولائے عمرٌ بن الخطاب        | •           | انسانامه                                       |
| •           | بني مهم بن عمرو بن مصيص ابن كعب بن لوى      | ,           | عامر مخاصحيح نسب                               |
| 9           | `حنیسٌ بن حذافه                             | ø           | عامر بن ربیعه کاقدیم اسلام<br>                 |
| <b>**</b> * | بنى جمح بن عمرو بن بنصيص ابن كعب بن لوى     |             | سب سے پہلے عامر بن ربیعہ نے مدینے ک            |
| <i>'</i>    | عثمانٌ بن مطعون                             | s           | ہجرت کی ۔<br>ہجرت کی                           |
|             | اسلام کی دعوت                               | s           | سب سے پہلے مدینے سفر کرنے والی                 |
| 1           | عثان بن مظعون کی شراب سے تو بہ              | P19         | عامر بن ربیعداور یزید بن اکمنذ ربن سرح         |
| ·           | عثان بن مظعو ن کاعورتوں سے شر مانا          | ٠ ]         | ے درمیان عقد مواحاة<br>سے درمیان عقد مواحاة    |
| ۳۲۳         | عثان بن مظعون کی بیوی                       | ·           | عامر بن ربید کاخواب<br>عامر بن ربید کاخواب     |
| <i>'</i>    | عثان بن مظعونٌ كي ايك كونفرى                | <b>77</b> + | عاقلٌ بن انبي المبكير<br>عاقلٌ بن انبي المبكير |
| ,           | عثان بن مظعون اورمعمرٌ بن حارث کی           | •           | الله نامه                                      |
|             |                                             |             |                                                |

| <del></del> |                                               |                                              | <u> </u>                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| مناس        | عبداللَّذْ بن حُرْ مَه                        | •                                            | لديخ بجرت                                  |
| ,           | عبدالله بن مخر مه اور فروه بن عمر و کے درمیان | mra                                          | " عثان بن مظعون اورانی الہیثم کے درمیان    |
| •           | عقدموا خاة                                    | •                                            | عقدموا خاة                                 |
| mm1         | حاطبٌ بن عمر و                                | ,                                            | عثانٌ بن مظعون کومر ده حالت میں بوسه       |
| ,           | نب تامه                                       | لا                                           | عثانٌ بن مظعون کی نماز جناز ہ              |
| ,           | حاطب کی اولا د                                | •                                            | اصحاب کے لئے قبر ستان کی تلاش              |
| , ,         | عبدالله بن سبيل بن عمرو                       | 777                                          | سب ہے پہلے بقیع میں فن ہونے والے           |
| ۳۳۲         | عبدالله بن سعيد كي شبادت                      | •                                            | ام علاء کی بیعت                            |
| •           | وہب بن سعد بن انی سرت                         | •                                            | ابن عباس کی ایک روایت عثان ٌ بن مظون       |
| ,           | انب نامه                                      | •                                            | کی و فات ہے متعلقق                         |
|             | وہب بن سعداور سوید بن عمرو کے درمیان          | •                                            | زید بن اسلم کی روایت عثان ً بن مظون کی     |
| 1           | عقدموا خات                                    | •                                            | وفات ہے۔<br>علقت                           |
| rrr         | بنی عامر بن لوی کے خلفائے اہل بمن             | 712                                          | عثانًّ بن مظعون كاحليه مبارك               |
| •           | سعدٌ بن خوله کی و فات اوررسول التُعلَيْفَ کا  | •                                            | عبدالتد بن مظعون                           |
| •           | ان کی عمیاوت کے لئے جانا                      | •                                            | نسبنامه                                    |
|             | بى فهر بن ما لك بن النضر بن كنانه             | •                                            | عبداً للنَّهُ اور قد امتُكا اسلام لا نا    |
| ,           | درج ویل نام بطون قریش کے آخربطن ہیں           | •                                            | عبدالله بن مظعون اورسهبل بن عبيدالله       |
| ,           | ابوعبيدةٌ بن الجراح                           | •                                            | المعلی انصاری کے درمیان عقدموا خا ۃ        |
| •           | ا بوعبيدة كي اولا و                           |                                              | قدامةٌ بن مظعون                            |
|             | ابی عبیدہ بن الجراح اور سالم مولائے ابی       |                                              | <b>ند</b> امه گی اولا د                    |
|             | حذیفہ کے درمیان عقدموا خاق                    |                                              | ر مله کی والد ه                            |
| •           | احديثس رسول الثعليظية كازخى بهونا             |                                              | الدامة بن مظعون کی وفات                    |
| mmy         | سهيل بن بيضا                                  |                                              | سائبٌ بن عثان                              |
| mm2         | صفوان بن بيضا                                 |                                              | سائب بن عثان اور حارثہ بن سراقہ کے         |
| •           | نبنام                                         | ,                                            | درمیان عقدموا خا ة                         |
|             | صفوان بن بیضااور رافع بن المعنی کے در         | 779                                          | معمرٌ بن حارث بن معمر                      |
| •           | ميان عقدموا خاة                               |                                              | نب نامه                                    |
|             | معمرٌ بن الي سرح                              |                                              | معمرین حارث اورمعاذ بن عفرا کے درمیان<br>ا |
| ٣٨          | عیاضٌ بن زہیر                                 |                                              | عقدموا خاة                                 |
|             |                                               |                                              | بى عامر بن لوى                             |
| ,           | کسب نامه<br>عمر و بن الی عمر و                | ·                                            | ابوسره کی اولاد                            |
|             |                                               | <u>.                                    </u> |                                            |

|             | <del></del>                                       |                    | 1 10 - 1                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| '           | سعد کیلئے اللہ تعالیٰ کا ہنسنا اور عرش کا بل جانا | •                  |                                            |
| ror         | جنت میں سعد کیلئے بعتیں                           | •                  | طبقات ابن سعد                              |
|             | عمروبن معاذ                                       | •                  |                                            |
| •           | حارث بن اوس                                       |                    | حصه چہارم                                  |
| ror         | حارث بن انس                                       |                    | طبقه انصاراونی                             |
| •           | سعدٌ بن زيد                                       |                    | ایک قول کے مطابق                           |
| rar         | سلمہ بن سلامہ                                     | ۳۳۲                | سعدبن معاذ                                 |
| ,           | عبادً بن بشر                                      |                    | سعد کے اسلام لانے کے بعد                   |
| <b>r</b> 50 | سلمية بن ثابت                                     | •                  | سعدا بن معاذ اور سعد بن الى وقاص كے        |
| •           | رافع بن يزيد                                      |                    | ورميان عقدموا خاة                          |
| ,           | بن عبدالاهبل بن جشم کے صلفاء                      | •                  | حصرت سعدٌ کار جزیرٌ هنا                    |
| '           | محتربن مسلمه بن سلمه                              |                    | ابن العرقبه كاسعد كوتير مارنا              |
|             | اولا و:                                           | •                  | سعد بن معاقر کی امارت                      |
| <b>1231</b> | مدینے پر نی میں کے جانشین                         | المالية<br>المالية | حضرت سعدٌ کی وعا                           |
| '           | محمد بن مسلمه کا حلیه                             |                    | مجھےموت کاخوف ٹہیں ہے                      |
| roz         | فتنهجمر بن مسلمه كالشجين بكازے گا                 | rra                | تم الله اوراس كے رسول كے حكم كو بينے محية  |
| '           | آپ این کا کام بن مسلمه کونفیحت                    | ٢٦٦                | شهادت کی تمنا                              |
| '           | سلمة يبن أسلم                                     | •                  | نى كريم المنطقة كى كوديس جام شهادت         |
| '           | عبدالله بن مهل                                    | •                  | آپ علی کے سعد کیلئے دعا کرنا               |
| roa         | ا حارث بن خزمه                                    | <b>ም</b> ፖለ        | سعد کے جنازے کوئس نے ملکا کردیا؟           |
| '           | ابوالهبيثمَّ بن التيهان                           | •                  | سوائے ام سعد کے تمام رونے والیال جھونی     |
| raq         | ابوالهیثم کی و فات · ·                            | •                  | <u>ښ</u>                                   |
| '           | عبيد بن التيبان                                   | 1779               | سعد گوعذ اب قبر                            |
| m4+         | ابوعبس بن جبر                                     | •                  | آپ آنگ سعد بن معادٌ کے جنازے کے            |
|             | ابوالعبس کی و فات                                 | •                  | آ گے آ گے تھے                              |
| '           | مسعود بن عبد سعد                                  | ro•                | سعد بن معادٌ كي قبر كي مني يد مشك كي خوشبو |
| 14.1        | حلفائے بن حارثہ                                   | •                  | سعد کی قبر مبارک میں کون لوگ انزے؟         |
| '           | قباده بن نعمان                                    | •                  | سعد بن معادٌ کوکس نے عسل دیا؟<br>معد بن    |
| <b>244</b>  | عبيد بن اوس                                       | •                  | نبي المنطقة كاام معدكو قبرد تكھنے ہے روكنا |
| '           | نفر بن حارث                                       | •                  | سعد بن معادٌّ کی جدائی کااثر               |
| '           | حلفائ بى ظفر                                      | •                  | سعدتكا حليه اوروفات                        |
|             | <u> </u>                                          | <u> </u>           | <u> </u>                                   |

|              | <i></i>                                    |          | +₹ 1                                          |
|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| •            | حلفائے بنی معاویہ بن مالک                  | ,        | عبدالتدبن طارق                                |
|              | ما لک بن نمیله                             | 242      | معتب بن مبيد                                  |
| •            | بني حنش بن عوف بن عمرو بن عوف كه اهل       | •        | مبشر بن عبدالمنذ ر                            |
|              | مبحدقباء ننط                               | m44.     | رفاعد بن عبدالمنذ ر                           |
| ·            | اسبل بن حنیف                               | •        | ابولبانه بن عبدالمنذ ر                        |
| r2r          | بنی جخبابن کلفه بن عوف بن عمر و بن عوف     |          | سعد بن مبید                                   |
| •            | بی انیف بن جشم بن عائذ الله که بلی میں ہے  | 242      | عويم بن ساعد ہ                                |
| ′ ′          | صلفائ يى جمبابن كلفه تقص                   | P11      | ىغلىدېن حاطب                                  |
| ·            | ابوعقيل                                    | , 1      | حارث بن حاطب                                  |
| <b>172</b> 8 | بنى تغلبه بن عمر و بن عوف ِ                | •        | رافع بن عنجد ہ                                |
| r23          | صحابه ی ایک اجتها دی خلطی                  | P12      | مبيد بن الي عبيد                              |
| •            | خالد بن وليدً كي عقا ني نظر                | •        | عاصم بن ثابت                                  |
| <b>174</b> 4 | خوات بن جبير                               | MAY      | معتب بن قشير                                  |
| ,            | خوات کی کنیت                               | •        | ابومليل بن الازعر _                           |
| '            | حارث بن نعمان                              | •        | عمير بن معبد                                  |
| 1            | ابوضياح                                    | •        | بی عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و       |
| 422          | نعمان بن ابی خذ مه                         | •        | ابن عوف                                       |
| '            | ابوحت                                      |          | انیس بن قباده                                 |
| '            | سالم بن عمير                               |          | بی العجلان بن حارثہ کہ بلی قضاعہ میں ہے       |
| 172A         | عاصم بن قيس                                | •        | تقے اور سب کے سب بنی زید بن مالک بن           |
| ,            | ى غنم بن السلم بن امرى القيس               | ′        | عوف کے حلفا تنھے۔                             |
| r29          | سعد بن ضيتمه                               | F49      | معن بن عدى البجد                              |
|              | منذربن قدامه                               | ,        | عاصم بن عدى                                   |
| '            | ما لك بن قدامه                             | <b>'</b> | ٹا بت بن اقرم<br>ا                            |
|              | جارث بن عرفجه<br>تاریش بن عرفجه            |          | زید بن اسلم                                   |
| '            | تمیم مولائے بی عنم بن اسلم                 |          | عبدالله بن سلمه                               |
|              | خزرج اور بی نجار میں ہے جولوگ بدر میں      | ′        | ربعی بن رافع                                  |
|              | شریک هوئے                                  |          | بی معاویه بن ما لک بن عوف ب <i>ن عمر و بن</i> |
| ۳۸۰          | بی نجار، بی ما لک بن نجاراور بی عنم ما لک  | '        | اعوف                                          |
|              | بن نجار میں سے جولوگ بدر میں شریک<br>حوے ۔ | ] ′      | جربن پیتیک<br>حارث بین قیس                    |
|              | ھوئے۔                                      | ۱۳۷۱     | طارث بن قب <u>س</u>                           |
|              |                                            |          | <u> </u>                                      |

| <u></u>     | 7.                                           |               | جناك المل عمد عمد و اردياه د                                           |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| ·           | مفت                                          | •             | ابوابوب                                                                |
| 17A9        | ا بي بن كعب كي تاريخ و فات                   | <b>P</b> At   | ڻابت بن خالد                                                           |
| •           | انس بن معاذ                                  | •             | عمارة بن حزم                                                           |
| <b>1790</b> | بنی مغالہ بنی عمرو بن ما لک بن النجار میں ہے |               | اسراقه بن كعب                                                          |
| '           | <u> z</u>                                    | •             | حارثه بن نعمان                                                         |
| '           | او <i>س بن <del>ث</del>ا</i> بت              | •             | سليم بن قيب                                                            |
| '           | ابوشخ                                        | ۲۸۲           | سبل بن رافع                                                            |
| 1791        | ابوطلحه                                      | •             | مسعود بن اوس                                                           |
| ,           | سب سے پہلے جس نے آپ اللہ کے بال              | •             | ا بوخزیمه بن اوس                                                       |
| ,           | الخ ``                                       | •             | رافع بن حارث                                                           |
| man         | آپ کے دفاع کیلئے میرا سینہ حاضر ہے           | •             | معاذبن حارث                                                            |
|             | ا بوطلْحةً كي وفات                           | <b>ም</b> ለም   | معو ذبن الحارث                                                         |
| mam         | بنی مبذول میں ہے عامر بن مالک بن النجار      | •             | عوف بن حارث                                                            |
| ,           | تے                                           | <b>7</b> 00   | نعمان بن عمرو                                                          |
| <b>'</b> i  | احارث بن الصمه                               | •             | عامر بن مخلآ                                                           |
| main        | سبل بن يعتيك                                 | •             | عبدالله بن قيس                                                         |
| '           | عدی بن النجار                                | PAY           | عمرو بن قيس                                                            |
|             | حارثه بن سراقه                               | •             | قیس بن عمرو                                                            |
| r40         | عمرو بن تعليبها                              | •             | ثابت ب <i>ن عمر</i> و                                                  |
| •           | محرز بن عامر                                 | •             | صلفائے بی عنم بن ما لک بن النجار                                       |
|             | سليط بن قبس                                  | •             | عدى بن ابي الزغباء                                                     |
| '           | ابوسليط                                      | •             | ود بعه بن عمر و                                                        |
| '           | عامربن اميه                                  | <b>5</b> 77.2 | عصيمها                                                                 |
| '           | ثابت بن خنساء                                | •             | ابوالحمراء                                                             |
| ray         | قیس بن السکن                                 | •             | بن عمروبن ما لك بن النجاراور بني معاويه بن                             |
|             | ايوالاعور                                    | •             | عمر وفرزندان خريله                                                     |
| ۳۹∠         | حرام بن ملحان                                | •             | حدیلیهان کی والده تخصیں                                                |
| [ '         | سليم بن ملحان                                | •             | اني بن ڪعب                                                             |
| '           | صلفائے بنی عدی بن النجار                     | •             | امت کے سب سے بڑے قاری                                                  |
| 194         | <b>1</b>                                     |               | ابی بن کعب کا حلیه                                                     |
| '           | بی مازن بن النجار<br>قیس بن البی صعصعه       | rán           | سیدانسلمین کی وفات اوت ان کی عجیب<br>سیدانسلمین کی وفات اوت ان کی عجیب |
|             | <del></del>                                  |               | <u> </u>                                                               |

| •     | میں ان دونوں کی ولیت ایک ہی تھی ہیاس        | •                                            | عبدالله بن كعب                             |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ,     | مبجد کے لوگ تھے جوالیج میں تھے ،خصوصیت      | •                                            | الوداؤد                                    |
| •     | کے ساتھ وہی اصحاب الشخ تھے۔                 | •                                            | بيراقيه بن عمرو                            |
| •     | خبیب بن بیاف                                | <b>1</b> 799                                 | قیس بن مخل                                 |
| ۳•A   | سفیان بن نسر                                | •                                            | حلفائے بنی مازن بن النجار                  |
|       | عبدالله بن زيد                              | ,                                            | عصيمه                                      |
| r*• q | حريث بن زيد                                 | •                                            | بنی دیناربن النجار                         |
| ,     | بی جداره بنعوف بن الحارث بن الخزرج          | •                                            | نعمان بنعبدعمرو                            |
| ,     | تميم بن يعار                                | •                                            | منحاك بن عبد عمر و                         |
| +ا۳   | يزيد بن المزين                              | •                                            | جابر بن خالد                               |
| •     | عبدالله بن تحمير                            | f***                                         | سکیم بن حارث                               |
|       | لا بجر خدر ہیں عوف بن الحاث بن الخذ رج      | •                                            | سعيد بن سهيل                               |
| •     | عبدالله بن الربيع                           | •                                            | صلفائے بن دینار بن النجار                  |
| ,     | صلفائے بنی الحارث بن الحذرج:                | •                                            | بجیر بن انی بحیر بل کے                     |
| ,     | عبدالله بن عبس                              | •                                            | بی حارث بن الخزرج اور بی کعب بن            |
|       | عبدالله بنع فط                              | •                                            | حارث بن الخزرج                             |
| MII   | بني عوف بن الخزرج اور بني الحبلي جوسالم بن  | •                                            | سعد بن الربيع                              |
| •     | غنم بنعوف بن الخزرج يتصا نكايبيث بزا        |                                              | عد بن الربيع كو بارہ نيزے لگے تھے          |
|       | ہونے کی وجہ ہے نام الحبلی (حاملہ ) حوا۔     |                                              | آیت میراث کانزول                           |
| •     | عبدالله بن عبدالله                          |                                              | خارجه بن زيد                               |
| •     | اوس بن خو کی                                | ,                                            | عبدالله بن رواحه                           |
| •     | زيدبن ودبعه                                 |                                              | میری امت کے شہداء کون ہیں؟                 |
| 414   | ر فاعه بن عمر و                             | Į.                                           | آپ منالیقه کی دعا                          |
|       | مبعد بن عباده                               |                                              | خلاد بن سوید                               |
| '     | حلفائے بنی سالم الحبلی بن عنم               | P+4                                          | بشير بن سعد                                |
| •     | عقبه بن وہب                                 |                                              | ساک بن سعدا<br>ساک بن سعدا                 |
| ,     | عامر بن سلمه                                |                                              | سبيع بن قيس                                |
| רור   | عاصم بن العكير                              |                                              | عباده بن قيس                               |
| 1     | قوا قله جو بنوعتُم و بنوسالم فرزندان عوف بن |                                              | يزيد بن الحارث                             |
| '     | عمرو بن عوف بن الخرري تنص                   |                                              | بني جشم وزيد ،فرزندان حارث بن الخزرج -     |
| •     | عباده بن الصامت                             |                                              | جنَّميں تُوام (جوڑواں) کہاجا تا تھا، دیوان |
|       | <u> </u>                                    | <u>.                                    </u> |                                            |

|       | <u></u>                                     |       | 1 17 1                                  |
|-------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|       | کعب بن جماز                                 | •     | اوس بن الصامت                           |
| •     | بنی جش م بن الخزرج که بی سلمه بن سعد بن علی | ۵۱۳   | نعمان بن ما لک                          |
| •     | بن اسد بن سارده بن تزید بن جشم تنه          | מוץ   | ما لك بن الدخشم                         |
| •     | بعد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمه    | •     | نوفل بن عبدالته                         |
| •     | عبدالله بن عمرو بن حرام                     |       | عتبان بن ما لک                          |
| רידרי | خراش بن الصمه                               | MZ    | ملیل بن و بر ه                          |
| ۳r۵   | عميربن حرام                                 | •     | عصمة بنالحصين                           |
| •     | عمير بن الحمام                              | •     | ٹا بت بن ہزال                           |
| רדץ   | معاذبن عمرو                                 | •     | ريخ بن اياس                             |
| ′     | معو ذبن عمرو                                | •     | وذفة بن اياس                            |
|       | خلا دین عمر و                               | MIA   | القو قلہ کے وہ حلفا جو بنی غضینہ میں ہے |
| 772   | حياب بن المنذ4                              | •     | تنے کہ بنعمرو بن عمارہ تنے ،غصبیندان کی |
| '     | عقبه بن عامر                                | •     | والدہ تھیں جن کی طرف وہ منسوب ہوئے وہ   |
| '     | ا الله الله الله الله الله الله الله ال     | •     | لی میں ہے تھیں                          |
| •     | عميىر بن الحارث                             |       | مجذر بن زياد                            |
| MYA   | حرام بن كعب كے موالي                        | •     | عبدة بن الحسحاس                         |
| ,     | تتميم مولائے خرش                            | •     | بحات بن تغلبه                           |
| •     | حبيب بن الاسود                              | •     | عبدالله بن تعلبه                        |
|       | نی تبید بن مماری بن غنم بن کعب بن سلمه جو   | M14   | عتبه بن ربیعه                           |
| ·     | (دیوان میں)علیجد ویکارے جاتے تھے            | •     | عمرو بن ایاس                            |
| *     | بشر بن البراء                               | •     | ى ساعده بن كعب بن الخزرج بن الحارث      |
| rrq   | عبدالله بن الحبة                            | • `   | بن الخزرج:                              |
| *     | سنان بن شعی                                 | ,     | المنذرين عمرو                           |
| s s   | عتب بن عبدالله                              | M     | ابود جانه                               |
| '     | طفیل بن ما لک                               | ואיזו | ا بواسیدالساعدی                         |
| '     | طفیل بن ما لک                               | •     | ما لك بن مسعود                          |
| m.    | عبدالله بن عبد مناف                         | rrr   | عبدرب بن حق                             |
|       | جابر بن عبدالله                             | ,     | حلفائے بنی ساعدہ بن کعب بن الخزرج       |
| ,     | خلید بن قیس                                 | •     | زياد بن كعب                             |
|       | 1                                           |       | ·                                       |
| اسما  | یز پد بن المنذ ر<br>معقل بن المنذ ر         | ,     | ضمر و بن عمر و<br>بسبس بن عمر و         |
|       |                                             |       |                                         |

|             |                                                                             |          | <u> </u>                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| •           | حارثه بن ما لک بن غضب بن جشم بن                                             | •        | عبدالله بن النعمان                   |
|             | الخزرج                                                                      | •        | جبار بن <i>ضخر</i>                   |
| <b>,</b>    | قيس بن محصن                                                                 |          | منحاک بن مارنه<br>منحاک بن مارنه     |
|             | حارث بن قیس<br>حارث بن                                                      |          | سواد بن رز ن                         |
| ממו         | جبیر بن ایا <i>س</i>                                                        | ۳۳۲      | حلفائے بی عبید بن عدی اوران کے موالی |
| •           | ا بوعیاد و                                                                  | *        | حمزة بن الحمير                       |
|             | عقبه بن عثان                                                                | •        | عبدالله بن الحمير                    |
| •           | ذ کوان بن عبدقیس                                                            | •        | نعمان بن سنان                        |
| וייין       | مسعود بن خلده                                                               | •        | بني سواد بن عنم بن تع بن سلمه        |
| 1           | عباده قيس                                                                   | •        | قطبه بن عامر                         |
| '           | اسعد بن بزید                                                                | ساسهم    | يزيد بن عامر                         |
| '           | فا که بن نسر                                                                | •        | قطبه بن عامر کی والد و بھی تھیں ۔    |
|             | معاذبن ماعص                                                                 | •        | اسليم بن عمر و                       |
| 777         | عا نمذين ماعص                                                               | *        | ىغلىيە بن <sup>عن</sup> مە           |
| ,           | مسعود بن سعد                                                                | *        | عبس بن عامر                          |
| •           | ر فاعه بن را فع                                                             | יאשא     | ابواليسرجن كانام كعب بنعمروتها       |
| LLL         | علا دبن رافع                                                                | •        | سهل بن قيب                           |
| ,           | <sup>نىبى</sup> يدېن زىد                                                    | *        | بی سواد بن عنم کے موالی              |
| •           | بنی بیاضد بن عامر بن زر یق بن عبد حارثه بن                                  |          | عنتر ومولائے سلیم                    |
| ,           | ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج:                                              | •        | بقيه بن سلمه                         |
|             | خلیفہ بن عدی                                                                | ه۳۵      | معبد بن قبین                         |
| ,           | فروه بن ممرو                                                                | •        | عبدالله بن قبيس                      |
| •           | خالد بن فيس                                                                 |          | عمرو بن طلق                          |
| ۳۳۵         | رخیله بن تغلبه                                                              |          | معاذبن جبل ا                         |
|             | نی حبیب بن عبد حارثه بن ما لک بن غضب<br>مع                                  | •        | معاذ بن جبل کی اولاد                 |
|             | بن جشم بن الخزرج                                                            | ٢٣٦      | غز وه بدر میں معادؓ کی عمر           |
|             | رافع بن معلی                                                                | <i>'</i> | معاذبن جبل ہے رسول التعلیق کا امتحان |
| איזו        | ملال بن المعلى<br>مند مند مناسقه                                            | ,        | بہترین صاحب علم ودین                 |
|             | انصار کے وہ ہارہ نقیب جنھیں رسول التعلیق                                    | MM7      | حلید و چچھ صفات میار که<br>سر        |
|             | نے منی میں شب عقبہ منتخب فر مایا<br>نقباء کا نام ونسب اور ان کے صفات و دفات | ,        | المیچهمشا بهت<br>                    |
| ~~ <u>~</u> | نقباء کانام ونسب اوران کے صفات و دفات                                       | L.L.+    | بنی رزیق بن عامر بن رزیق بن عبد بن   |
|             | <del></del>                                                                 |          |                                      |

| <del></del> | <del></del>                                   |      | جاف الرابية                                |
|-------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| ₩4+         | ما نك بن عمر والنجاري                         | •    | اسيد بن الحضير                             |
| 9           | خلا د بن قبیس                                 | ሌሌ d | ابوالهبيثم بن التيبان                      |
| ודיי        | عبدالله بن خيشمه                              | •    | بى عنم بن اليسلم بن امرى القيس بن ما لك    |
| *           | حبیثه کو بھرت کرنے والے اور احدومشا <i>صد</i> | 1    | بن الاوس میں ہے حسب ذیل ایک صحابی          |
| *           | مابعد میں شریک ھونے والے                      | ,    |                                            |
| ,           | بنی ہاشم بن عبد مناف کے مہاجرین               |      | سعد بن خيثمه                               |
| ,           | عباس بن عبدالمطلب                             |      | خزرج کے نونقیب تھے جن میں بنی النجار کے    |
| s           | عباس بن عبدالمطلب كي اولا د                   |      | حسب ذيل ايك تص                             |
| ሞዝሞ         | سب سے پہلے رسول النہ ایک کے ہاتھ بر           | rat  | ین الحارث بن الخزرج کے حسب ذیل دو          |
| s           | بیعت کرنے والے<br>سیعت کرنے والے              | *    | نقيب تقي                                   |
| ٠           | ہمیں بیتو بتا ئیں کہ میں ملے گا کیا؟          | ,    | سعد بن الربيع<br>سعد بن الربيع             |
| ,           | سب سيمخضراور بليغ خطبه                        | •    | عبدالله بن رواحه لکھ دیا ہے۔               |
| ۲۲۳         | فرشتے کی مدد                                  | •    | بی ساعدہ بن کعب بن الخزرج کے حسب           |
| 1           | محمر کے سواہر چیز باطل ہے                     |      | ذیل دو آ دی <u>خص</u>                      |
| ,           | عباس کی آ و جگار ہی ہے                        | raa  | منذربن عمرو                                |
| ۲۲۲         | عباس بن عبدالمطلب كأفدييد ينا                 | ray  | نی سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار ده بن  |
| \$          | ابن عباسٌ ہے ایک آیت کی تفسیر                 | •    | تزید بن جشم بن الخزرج کے حسب ذیل دونتیب    |
| 77A         | ا تنالے جا وُجتنی تمھاری طاقت ہے              | •    | <u> </u>                                   |
| ~ <u>~</u>  | اے بیول کے درخت والو!                         | •    | براء بن معرور                              |
| 121         | تم میری پینچه پر چڑھو                         | ra2  | عبدالله بن عمرو                            |
| 12r         | تین باتوں میں ہے ایک بات کا اختیار            | ,    | قوا قله کے نقیب                            |
| ا م∠م       | جعفرين الي طالب                               | ¥    | عباده بن الصامت                            |
| ሮለ ሮ        | عقیل بن ابی ط لب                              | •    | بنی رزیق بن عامر بن رزیق بن عبد حارثه بن   |
|             | سب سے پہلے مدینہ کے محکمہ قضا وے والی         | *    | ما لک بن غضب ابن جشم بن الخزرج کے          |
| MAZ         | ا بي حان کا فعد بيد و                         | •    | انقيب                                      |
| ሮላ ላ        | نوفل بن الحارث کی و فات                       | •    | رافع بن ما لک                              |
|             | ر بیعه بن الحارث                              | •    | کلثوم بن حدم العمری اور وہ لوگ جن کے متعلق |
| PA9         | عبدالله بن الحارث                             | •    | غیرمصدق روایت ہے کہ بدر میں حاضر تھے       |
|             | ابوسفیان بن الحارث                            | ran  | كلثوم بن البدم                             |
| *           | ابوسفیان اسلام لانے ہے بل                     | rag  | حارث بن قيس                                |
| ۹۰ ا        | آ پ منالیقه کی نا گواری                       | •    | سعد بن ما لک                               |
|             |                                               |      | <u> </u>                                   |

|              | ·                                       |             |                                           |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| · /          | سائب بن العوام                          | •           | ابوسفیان کے اسلام لانے کے بعداشعار        |
| <u>ప్రాప</u> | خالد بن حزام                            | ۲۹۲         | رسول الله ابوسفيان يراضي موسك             |
| ·            | اسود بن نوفل ُ                          | •           | ابوسفیان کی و فات                         |
| '            | عمرو بن اميها                           | ۳۹۳         | فضل بن عباس                               |
| •            | يزيد بن زمعه                            | ,           | ن منالیقہ کے منشین کالقب                  |
| ן איין       | این عبدالدار بن قصی                     | ١٩٣         | جعفر بن ابی سفیان                         |
| ,            | ابوالروم بن عمير بن ہاشم                | s           | حارث بن نوفل                              |
| ,            | فراس بن النضر                           | ۲۹۲         | صدقه محرُّواً ل محدِّ کے لئے مناسب نہیں   |
| *            | جہم بن قیس                              | ø           | عتبه بن الى الهب                          |
| ٥٣٧          | حلفائے بی عبدالدار                      | 194         | معتب بن ابي لهب                           |
| '            | ا بوقگيه                                | *           | اسامه الحب بن زيد                         |
| •            | بی زهره بن کلاب                         | ሰላ<br>የ     | اسامهٌ گاخون اور حضرت عا ئشهٌ گ           |
| *            | عامر بن ابی و قاص                       | ø           | كرابت                                     |
| *            | مطلب بن از ہر                           |             | باپ بیٹے پرصرف ایک جا در                  |
| ۵۳۸          | طلیب بن از ہر                           | 799         | ''اس سبب سے اہل یمن نے کفر کیا'' سے مراد؟ |
| s            | عبدالاصغر                               |             | ابورافع مولائے رسول التُعلِينية           |
| s            | عبدالله بن شهاب                         | ۲٠۵         | اسلمان فارسٌ                              |
| , ,          | حلفائے بنی زھرہ بن کلاب                 | 019         | بنى عبدخمس بن عبد مناف                    |
| a            | عتبه بن مسعود                           | •           | خالد بن سعيد بن العاص                     |
| 559          | شرحبيل بن حسنه                          | ۵۲۳         | عمر دبن سعید                              |
|              | بنی تیم بن مره                          | ۵۲۵         | ( كتاب الطبقاب كي اصل كاحصدوهم )          |
| *            | حارث بن خالد                            | •           | حلفائے بی عبر شمس بن عبد مناف             |
| 54.          | عمر و بن عثمان بن مخز وم بن يقطه بن مره | . att       | عبدالرحمٰن بن رقیش                        |
| ,            | عياش بن الي رسيعه                       | *           | عمرو بن محصن                              |
| *            | سلمه بن هشام                            | •           | قبس بن عبدالله                            |
| ∆ MI         | ولميد بن الوليد بن المغير ه             | ,           | صفوان بن عمر و                            |
| ۵۳۳          | باشم بن الى حذيفه                       | 01Z         | ابوموسیٰ الاشعری                          |
| ۵۵۳          | هبار بن سفیان                           | ٥٣٣         | معيقيب بن الي فاطمه الدوى                 |
| ,            | عبدالله بن سفيان                        | ,           | صبیح مولائے الی احیے سعید بن العاص بن     |
| •            | حلفائے بنی مخزوم اوران کے موالی:۔       | مهر         | امبيه بن عبدهمس                           |
| •            | يا سرين ما لك بن ما لك                  | ,           | بن اسد بنی <i>عب</i> دالعزیٰ بن قصی       |
| Щ.           | <del></del>                             | <del></del> | <u></u> -                                 |

| .مضامین<br>- | فبرسة                           | ۳۳       | طبقات ابن سعد حصه سوم و چهارم                   |
|--------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| · -          | ن عامرلوی:                      | j ara    | تحكم بن كيسان                                   |
| ,            | بية بن ع <sup>ن</sup> ان        | ı        | م.ن.<br>بنی عدی بن کعب:                         |
| •            | . مام بن لوی:<br>ن عام بن لوی:  | · [      | بنی صدی بن صب<br>تعیم النحام بن عبدالله بن اسید |
| <b>i</b>     | تكران بن عمرو                   | / I      | معربن عبدالله                                   |
|              | لك بن زمعه                      | 1        | عدی بن نصنها                                    |
| •            | بن ام مکتوم                     |          | عروة بن اني اثاثه                               |
| عمد          | نى فهر بن مالك:                 |          | مسعود بن سوید                                   |
| '            | مرو بن الحارث بن زبهير          |          | عبدالله بن سراقه                                |
| '            | عثان بن عبينم بن زبير           |          | عبدالله بن عمرٌ بن الخطاب                       |
| 200          | سعيد بن عبد قيس                 |          | فارجه بن حزافه<br>فارجه بن حزافه                |
| '            | بقية عرب                        | محد      | نى سهم بن عمر وبن حصيص بن كعب                   |
| 291          | ابوذرً                          |          | عبدالله بن حذافه                                |
| ۸۹۵          | سات باتوں کی وصیت               | 343      | قیس بن حذافه                                    |
| 4.14         | طفيل بن عمرو                    | ,        | ہشیام بن العاص                                  |
| . 4.4        | منها والاز دی                   |          | ابوقيس بن الحارث                                |
| 4•∠          | بريده بن الصيب                  | ,        | عبدالله بن الحارث                               |
| 1•A          | ما لک ونعمان                    | ,        | سائب بن الحارث                                  |
|              | ا فرزندان خلف                   | '        | حجاج بن الحارث                                  |
|              | ابورجم الغفاري <sub>.</sub>     |          | تنميم يانميرين الحارث                           |
| 4.9          | عبدالله وعبدالرحمن              | •        | سعيد بن الحارث                                  |
| . 1          | فرزندان ببیت                    | ·        | معدبن الحاريث                                   |
|              | ا جعال بن سراقه الضمر ک<br>ا    | ۵۷۸      | سعيد بن ممرواتميمي                              |
| Al•          | وهب بن قابوس المزق              |          | عميربن رئاب                                     |
| - 111        | عمرو بمن المبيه                 | ٠        | حلفائے بنی سعد                                  |
| YIF          | ودييه بن خليفه                  | · 1      | محميه بن جزء                                    |
| TIP          | العلى بيجون كدت يبيني اسلام لاك | 249      | نافع بن بديل بن درقاء بني جمع بن عمرو بن        |
|              | فالدبن الولبيد                  |          | ه مصیص بن کعب:                                  |
| in.          | عمر وبن العاصّ<br>-             | <i>'</i> | عميرين وبهب بن خلف                              |
| . [          | الک عبدنامه                     | ۵۸۰      | حاطب بن الحارث                                  |
| 41.          | بسم (الله الرحس (لرحيح          | ۱۸۵      | خطاب بن الحارث                                  |
| "            | عبدالله بنعمرو بن العاص         | oar      | سفيان بن معمر                                   |

|      | <u></u>                                  |          |                                                           |
|------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| YFA  | المحم بن الي الجون                       | 477      | بی جمح بن عمر و                                           |
| *    | سليمان بن صروبن الجون                    | '        | سعيد بن عامر بن حزيم                                      |
| 429  | خالدالاشعر بن حيلفا                      | 110      | حجأج بن علاط                                              |
|      | عمروبن سالم بن حفيره                     | 777      | عباس بن مرداس                                             |
| '    | بديل بن ورقاء بن عبدالعزيا               | YFA      | جاہمہ بن العباس بن مرداس                                  |
| 44.  | ابوشريح الكعبى                           | ′        | يزيد بن الاضنس بن صبيب                                    |
| •    | تنميم بن اسد بن عبد العزى                | •        | ضحاك بن سفيان الحارث                                      |
| ,    | علقه بن القعو ابن نبيدا:                 | •        | عقبه بن فرقد _                                            |
| •    | عمر وبن القعو اء                         | •        | خفاف بن عمير بن الحارث _                                  |
| 711  | عبدالله بن اقرم الخزاعي                  | 479      | ا بي العوجاء اسلمي                                        |
| -    | ابولاس الخز اعي                          | •        | وردبن خالدبن حذيفه                                        |
| •    | اسلم بن اقصىٰ بن حادثه ابن عمرو بن عامر: | •        | بوذ ه بن الحارث بن <i>تجر</i> ه                           |
| ,    | جر بدبن رزاح                             | *        | عرباض بن سارية اسلمي                                      |
|      | ا بو برز ة الاسلى                        | •        | ا بوحصین اسلمی                                            |
| 400  | عبدالتدبن الى اوفى                       | ٠٣٠      | بی انتجع بن ریث بن غطفان بن سعد بن                        |
| 4 CC | الاكوع                                   | •        | قبیں عیلان بن مصر                                         |
| ,    | عامر بن الا كوع شاعر يتضه .              | ,        | بغيم بن مسعود بن عامر                                     |
| ביור | سلمه بن الاكوع                           | 444      | مسعود بن رحیله بن عائذ ا                                  |
| 4m2  | ا ببان بن الا كوعب                       | •        | حسيل بن نويرة الإنجعيغ                                    |
| YMY. | عبدالله بن افي حدر د                     | •        | عبدالله بن نعيم الانتجعي                                  |
| ,    | ا بوخميم الاسلمي                         | yrr      | عوف بن ما لك الانتجعي                                     |
| ,    | مسعود بن بليده                           | •        | جاريه بن جميل بن بشبه                                     |
| *    | مولائے اوس بن حجرا فی تمیم الاسکسی       | •        | عامر بن الاضبط الانتجعي                                   |
| ,    | سودمولا ہے الاسلمین                      | •        | معقل بن سنان بن مظهر                                      |
| 75.  | ربعيه بن كعب الأسلمي                     | 455      | ابونغلبه الانتجعي                                         |
| *    | نا جيد بن جندب الإسلمي                   | 450      | ابو ما لك الانتجعي                                        |
| 121  | نا جبيه بن لاعجم الأسلمي                 | ·        | تقیف کی شاخ قسی بن منبه بن بکرا تن                        |
| ,    | جمزة بن عمر والأسلمي                     | ,        | سوزان بن مکرمه بن خصفه بن قیس ابن                         |
| ,    | عبدالرحمن بن الاشيم الأسلمي              | .        | اعلان بن مصر                                              |
| >    | تحجمت بن الأورع الأسلمي                  | <i>'</i> |                                                           |
| ,    | عبدالله بن ومب الأسلمي                   | 400      | مغیر <del>ه بن شعبه بن ا</del> بی عامر<br>عمران بن الحصین |
|      | <del></del>                              |          |                                                           |

| GFF   |                                         |          |                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ایک دصیت                                | ,        | زمله بن عمر والاسلمي                                                                                           |
| 444   | وفات                                    | Yar      | ننان بن سنة الأسلمي                                                                                            |
| •     | سعد بن الي ذباب الدوى                   | <b>.</b> | مرو بن حمز و بن سنان الاسلميم<br>مرو بن حمز و بن سنان الاسلميم                                                 |
| 774   | عبدالله بن تحسينه                       |          | غاج بن عمر والاسلمى<br>غاج بن عمر والاسلمى                                                                     |
|       | جبيرين ما لک                            |          | برو بن نهم الاسلمي<br>مرو بن نهم الاسلمي                                                                       |
| *     | حارث بن عميرالاز دي                     |          | رويان الاسود بن مخلع<br>ر <b>براين ا</b> لاسود بن مخلع                                                         |
|       | قضاعه بن ما لك بن عمرو بن مره بن زيد بن |          | انی بن اوس الاسلمی<br>انی بن اوس الاسلمی                                                                       |
| •     | حمير كى شاخ جهينه بن زيد بن ليث بن سود  |          | بومروان الاسلمي<br>بومروان الاسلمي                                                                             |
| •     | اسلم بن الحاف بن قضاعه عقبه بن عامر بن  |          | به رئیس اسلمی<br>بشیرالاسلمی                                                                                   |
| ,     | عيس الحبني                              | Yar'     | پیرت<br>پیم بن نصر بن و ہرالاسلمی                                                                              |
| AFF   | زيدبن خالدانجهني                        |          | مارث بن حبال<br>حارث بن حبال                                                                                   |
| ,     | نعيم بن ربيعه بنءوفي                    | •        | ما لک بن جبیر بن حبال<br>ما لک بن جبیر بن حبال                                                                 |
|       | رافع بن مكيث بن عمرو                    | •        | بسم الله الرحمٰن الرحيم<br>بسم الله الرحمٰن الرحيم                                                             |
| 174.  | جندب بن مکیث بن عمر و                   | •        | اساء بن حارثه                                                                                                  |
| ;     | عبدالله بن بدر بن زید                   | 400      | ہند بن حارث <b>د</b> الاسلمی                                                                                   |
| ] · [ | عمروین مره بن عیس                       | ş        | ذوئب بن صبيب الاسلمي                                                                                           |
| 720   | مبر ه بن معبدالجبنی                     |          | بزرال الاسلى<br>بزرال الاسلى                                                                                   |
| '     | معبدبن خالد                             | 72Y      | ، رب الك الأسلى<br>ماعز بن ما لك الأسلى                                                                        |
| *     | أبوضبيس الحبني                          | •        | ابو بررية                                                                                                      |
| ,     | كليب الحبني                             | 104      | میں بتیمی کی حالت میں پیدا ہوا<br>میں بتیمی کی حالت میں پیدا ہوا                                               |
|       | سويد بن ضحر الجبني                      | ,        | شایدابو ہر مریہ گوجنون ہے<br>شایدابو ہر مریہ گوجنون ہے                                                         |
| 421   | سنان بن وبرا <sup>کجه</sup> نی          | AGE      | حضرت ابوہریر اُف جارسال نی آیا گئی کی استان کی آیا |
| '     | غالد بن <i>عد</i> ى الحبنى              | ş        | رط بہ بریا ہے<br>رفاقت میں گزارے                                                                               |
| '     | ابوعبدالرحمٰن النجبني                   | •        | ام ابی ہر ریر ہ کا قبول اسلام                                                                                  |
|       | عبدالله بن ضبيب الجهني                  | 7.39     | ۔ ابو ہریرہ کی کنیت کی وجہ                                                                                     |
| 721   | حارث بن عبدالله الجبني                  | 44.      | ایک آیت کی تفسیر                                                                                               |
| ,     | و عوسجه بن حرمله بن جذیمه               | . ,      | کون این حیا در کچسیلا تا ہے؟                                                                                   |
| 424   | المجبني المجبني                         | 441      | علم کے چصانے پرایک کڑی وعید                                                                                    |
| ,     | ابن حديد ة الجبنى<br>ابن حديد قالجبنى   | ;        | ا بو ہر میر قام کا کہا ہے۔<br>ابو ہر میر قام کا کہا ہی                                                         |
|       | رفاعه بين اعراد قالجبني                 | 777      | مبر بریان بات<br>حضرت ابو ہر ریو گاحلیہ مبارک                                                                  |
| ,     | بلى بن ممرو بن الحاف بن قضاعه           | -        | ابو ہر ریو جنتیت خلیفه                                                                                         |
|       |                                         |          |                                                                                                                |

| J-V  | ,,                                                                               |              |                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| *    | عامر بن ثابت<br>عامر بن ثابت                                                     | . ]          | رويفع بن ثابت البلوي                   |
| ,    | عبدالرحمٰن بن شبل                                                                | '            | ابوالشموس البلوي                       |
| PAF  | اعمير بن سعد                                                                     |              | طلحة بن البراء بن عمير                 |
| خ    | عمير بن سعيد                                                                     | ,            | ابوامامية بن تعلبهالبلوى               |
| JAZ  | جدی بن مر با                                                                     | ,            | عبداللدبن شفي وبره                     |
| ø    | اوس بن حبیب<br>اوس بن حبیب                                                       | 42M          | نې عذره بن سعد بن زيد بن ليث ابن سود   |
| ,    | انیف بن وائله<br>ا                                                               | •            | بن اسلم بن الحاف بن قضاعه .            |
| s    | ی<br>عروه بن اساء بن الصلت اسلمی                                                 |              | خالد بن عرفطه                          |
| ۶    | جز بن عباس<br>جز بن عباس                                                         | ,            | حمزه بن النعمان بن موذ ه               |
| 9    | بني خطمه بن جشم بن ما لك بن الاو <i>ل</i>                                        | •            | ابوخر امة العذري                       |
| *    | خزیمه بن ثابت<br>خزیمه بن ثابت                                                   | ,            | ابو برده بن قیس                        |
| 144  | خزیمہ کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے                                             | ,            | ا بوعامر الاشعرى                       |
| ٤    | قائم مقام                                                                        | ۵۷۲          | عامر بن ابي عامر                       |
| 1/19 | عمير بن حبيب<br>عمير بن حبيب                                                     | ,<br>,       | ابو ما لك الأشعري                      |
| *    | عمارة بن اوس<br>عمارة بن اوس                                                     | \$           | حارث الاشعرى                           |
| 79.  | بی السلم بن اهری القیس بن ما لک بن الاوس<br>الله بن اهری القیس بن ما لک بن الاوس | *            | علا بن الحضر مي                        |
| , ,  | عبدالله بن سعد                                                                   | <b>14</b>    | شريح الحصر مي                          |
| 9    | جائے وفا <b>ت</b>                                                                | ,            | عمر وبن عوف                            |
| 791  | ابوقيس                                                                           | s            | البيد بن عقبه                          |
| 495  | اسلام کس قدراحچھااورعمدہ ہے                                                      |              | حاجب بن بريده                          |
|      | 1                                                                                | 4 <b>८</b> 9 | بني حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمر و |
|      | حتم شدطبقات ابن سعد                                                              | ٠٨٢          | تحویل قبلہ کے لئے آیت کا نزول:         |
|      |                                                                                  | YAF          | عبيد بن عاز ب                          |
|      | حصه سوم و چېارم                                                                  | ,            | اسيد بن ظهير                           |
|      |                                                                                  | •            | عرابه بن اوس                           |
|      |                                                                                  | MAP          | علبه بن يزيدالحارثي                    |
|      |                                                                                  |              | ما لك وسفيان فرزندان ثابت              |
|      |                                                                                  | ,            | بن عمر وبن عوف بن ما لك بن الاوس       |
|      |                                                                                  | ,            | يزيد بن حارثه                          |
|      |                                                                                  | ሻለም          | ,                                      |
|      |                                                                                  | anr          | جمع بن حارثه<br>ثابت بن ود بعیه        |
|      | <u> </u>                                                                         | <u> </u>     | <u> </u>                               |

## بسم الله الرحمن الرحيم

# بنی تیم بن مره بن کعب

## حصرت ابوبكرصديق رضى اللدعنه

نام عبدالله انی قحا فدقها ،ابی قحافه کا نام عثان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مره تھا ان کی والده ام الخیر تھی ،جن کا نام ملمی ابنت صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مره تھا۔

### ابوبکری اولا د

ابو بکر گی اولا دمیس عبدالله اوراساء ذات النطاقین تھیں ۔اوران دونوں کی والدہ تلیلہ ہنت عبدالعزیٰ بن سعد بن مالک نضر بن حسل بن عامر بن لوی تھیں۔

عبدالرحمٰن اور عائشةٌ ان دونوں کی والدہ ام رو مان بنت عامرعو یمر بن عبد عمس بن عمّاب بن اذیبذبن سبیع بن و بهان بن الحارث بن عنم بن ما لک بن کنانهٔ تعیس اور کہا جاتا تھا کہ ام رو مان بنت عامر بن عمیرہ بن ذیل بن د بهان بن الحارث بن عنم بن ما لک بن کنانهٔ تعیس ۔

محمہ بن انی بکر اُن کی ماں اساء بنت عمیس بن معد بن تیم بن الحارث ابن کعب بن مالک بن قافہ بن عامر بن مالک بن نسر بن وہب اللہ ابن شہران بن عفرس بن حلب بن اللّ فعم تقص

ام کلثوم بنت انی بکر ، مال حبیبہ بنت خاز نہ بن زید بن الی زہیر بنی حارث بن الخزرج میں سے تھیں ،ان کی ولا دت میں تاخیر ہوئی ،ابو بکڑ کی وفات کے بعد پیدا ہو کمیں۔

ابوبکر کے نام 'عتیق' کی وجہ تسمیہ

عائشہ ہے مروی ہے کہ ان ہے بوجھا گیا کہ ابو بمرشکا نام عتیق (آزاد) کیوں رکھا گیا؟ نھول نے کہا کہ

رسول التعلیق نے ان کی طرف دیکھااور فرمایا کہ بیآ گ ہے(دوزنے سے )اللہ کے آزاد کئے ہوئے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ ابوقحا فہ کا نام عثیق تھا،ان کے سواکسی نے بینہیں کہا۔

مغیرہ بن زیادے مروی ہے کہ میں نے الی ملیکہ ہے ابو بکرصد بق کے بارے میں یو جیما کہ ان کا کیا نام تھا؟ وہ ان کے پاس آ مھے ،اور دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ بن عثان تھا ہنتی صرف لقب کے طور

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ ابو بکرٹکا نام منتیق بن عثمان تھا۔

عائشام المؤمنین ہے مروی ہے کہ میں رسول التعلقی کے مکان میں تقی آ ہے الفیقہ کے اسحاب ہا ہر کے میدان میں تھے۔میرے اور ان کے درمیان پر دہ تھا ، ابو بکراتا ہے تورسول التعلیقی نے فرمایا ' جھے آتش دوز نے ہے آ زاد کی طرف دلیجھنے سے مسرت ہووہ ان کی طرف دلیجھے ،،ان کا وہ نام جوان کے کھر والوں نے رکھا عبداللہ بن عثان بن عامر بن عمر ونها \_ سيكن اس برعتيق غالب آ سميا \_

## سب سے پہلے ابو بکڑنے آپیائیہ کی نبوت کی تصدیق کی

ابو وہب مولائے ابو ہرمرہ مصمروی ہے کہ رسول الشعافی نے فرمایا کہ میں نے شب اسری (شب معراج) میں جبریل امین سے کہا کہ میری قوم تصدیق نہیں کرے گی تو انھوں نے کہا کہ ابو بکر آپ کی تصدیق کریں ھے،وہ صدیق ہیں۔

> عبدالله بن عمرو بن العاص ہے مروی ہے کہتم او گول نے ابو بکڑ کا نام صدیق رکھااور سجے رکھا۔ مسلم بن البطين ہے مروى ہے:

انا نعاتب لا ابالك عصبية علقو ا الفرى وبروا من الصديق اے پدر مراہ ، ہم اس جماعت کو ملامت کرتے ہیں ۔جنہوں نے کذب وافتر ا کو دل میں جگہ دی اور تعبد بق ہے <u>بیز</u>ارہو گئے۔

وبردا سفاها من وزير نبيهم 🛒 تبألمن يبرأ من الفاروق نا دانی سے اپنے نبی کے وزیرے بری ہو گئے ،اس مخص کی تباہی ہے جو فاروق ہے بیزار ہوا۔ اني على رغم العداة لقائل وانا بدين الصادق المصدق میں دشمنوں کے برخلاف ہوں ،اورمیرادین صادق ومصدق علیہ کاوین ہے ا براہیم بن انتھی ہے مروی ہے کہ ابو بکڑ کا نام ان کی رحمہ کی وخرمی کی وجہ ہے اوّا ہ ( در دمند ) رکھ دیا گیا تھا۔

### ابوبكريجي صفات

الی سریحہ سے مروی ہے کہ میں نے علی '' کومنبر پر کہتے سنا کہ خبر دارا بو بکڑاؤاہ ( در دمندرحمدل )اور قلب کو خدا کی طرف پھیرنے والے تھے ،خبر دار ممرّ نے اللہ سے اخلاص کیا تو اللہ نے ان سے خالص محبت کی۔

## سب سے پہلے قبول اسلام

الی اروی الدوی (اورمتعدطریق ہے) مروی ہے کہ سب سے پہلے جو شخص اسلام لایاوہ الویکر میں۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ جس نے نماز پڑھی وہ ابو بکر میں۔

اساء بنت الی بکرے مروی ہے کہ سب مسلمانوں سے پہلے میرے والداسلام لائے۔والتُدمیں اپنے والد کواتبا مجھتی تھی کہ وودین کے ایک پیرو ہیں۔

۔ بیان کے بیرو ہیں۔ کے بیں اپنے والد کواس کہ نہ جھتی تھی کہ وہ دونوں ایک دین کے بیرو ہیں ،ہم پر بھی کوئی دن ایہانہیں گزرا کہ رسول انتہائی صبح وشام ہمارے پاس نہ آئے ہوں (بیابتدائے اسلام کا واقعہ ہے جب حضرت عائشہ چندسال کی تھی)

#### خیر میں سب ہے آ گے بڑھنے والا

عامرےمروی ہے کہا کہ محفظ نے بلال سے بوجھا کہ کون آگے بڑھ گیا؟انھوں نے کہا کہ محفظ ہے۔اس نے کہا کہ سشخص نے پہلے نماز پڑھی؟ بلال نے کہا کہ ابو بکڑنے ۔اس شخص نے کہا کہ میری مراد' انشکر میں' تھی۔ بلال نے کہا کہ میری مراد صرف' خیر میں' تھی۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ جھے میرے دالد نے خبر دی کہ ابو بکر جس روز اسلام لائے ان کے پاس حالیس ہزار درہم تنھے۔

اسامہ بن زیداسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر سخوارت میں مشہور تھے۔ نی ایک اس حالت میں مشہور تھے۔ نی ایک اس حالت میں مبعوث ہوئے کہ ابو بکر سے پال چالیس ہزار ورہم تھے۔ چنانچہ وہ انہی سے (مسلم ) غلام آزاد کرتے اور مسلمانوں کو قوت پہنچاتے ، یہاں تک کہ وہ پانچ ہزار درہم مدیندلائے۔ پھران میں وہی کرتے رہے جو مکہ میں کرتے ہے۔ بیان کی کرتے ہے۔ جو مکہ میں کرتے ہے ہے۔ جو مکہ میں کرتے ہے۔ کرتے ہے۔ جو مکہ میں کرتے ہے۔ جو مکرتے 
#### غاراور ججرت مدينه

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول النّظظی نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ مجھے روا تکی بعنی ہجرت کا تکم ہو گیا ابو بکر نے کہایا رسول النّظظی اصحبت کو (نہ بھولیے گا) فرمایا تمھارے لیے (ہجرت میں بھی )معبت ہے دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ تو رمیں آئے اوراس میں پوشیدہ ہو مجئے۔

عبداللہ بن ابی بکر ات کو ان دونوں کے پاس اہل مکہ کی خبر لاتے اور صبح انھیں کے کے لوگوں میں کرتے۔ کو یا وہ رات کو مکہ میں رہے۔عامر بن نہیر ہ ابو بکر کی بکر میاں چراتے اور انھیں دونوں کے پاس رات بھر رکتے جس سے دونوں دود مدھیتے تتھے۔

اساء بنت ابی بکر ٔ رات کوان دونوں کے پاس کھانا تیار کرتی تعیں اور پھران کے پاس بھیج دیتی تھیں۔ کھانا کسی دسترخوان میں باندھ دیتی تھیں۔ایک روز انھیں کوئی چیز باندھنے کو نہ ملی تو انھوں نے اپنا دو بنہ کاٹ کر باندھ طبقات ابن سعد حصه سوم دیا ،ان کانا م ذات العطاقیمن ( دو دو پٹے والی ) ہو گیا۔

## ہجرت کا حکم اوراس کی تیاری

رسول التُعلِينَة نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا تھم ہو گیا۔ابو بکر گا ایک اونٹ تھا۔رسول التُعلِینَة نے ایک دوسرااونٹ خریدا۔ایک اونٹ پر آنخضرت علینیة سوار ہوئے اور دوسرے پرابو بکر ؓ۔ایک اور اونٹ پر ،جیسا کہ جماد کو میں ف معلوم بن نبير وسوار ہوئے۔

ر رسول النّعلین اس اونٹ ہے گراں ہوجاتے تو ابو بکڑ سے بدل لیتے۔ابو بکڑ عامر بن فہیر ہ کے اونٹ ہے بدل لیتے ،اور عامر بن فبیر ہ رسول الدعظیم کے اونٹ سے بدل لیتے ۔ابو بکڑ کے اونٹ پر جب رسول الدعظیم سوار ہوتے تو وہ بھی گراں بار ہوجا تا۔

بھران دونوں کے پاس شام سے مدید آیا جوطلحا بن عبیداللّٰدی طرف سے ابو بکر ؓ کے نام تھا اس میں شامی سفید کپڑے تھے، دونول نے وہ پہن لیے اور انہیں کپڑول میں مدینہ میں واخل ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبیداللہ بن الی بکڑ ہی تھے جو نجی پیلیسے اور ابو بکڑ کے یاس جب وہ دونوں غارمیں تنصّے تو کھانا لے جاتے۔

## عبدالله بن اريقط الديلي

عائشہ سے مروی ہے کہ ابو بکر " ہجرت کے لیے مدینہ کی جانب رسول اللہ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئے ،ان دونوں کے ہمراہ عامر بن فہیر ہ تھے ،ایک رہبر بھی تھا جس کا نام عبداللہ بن اریقط الدیلی تھا ،وہ اس زیانے میں کفر پر تفاہمگر بیدونوں اس ہے مطمئن تھے۔

### كفاركاتعا قب اورابوبكرينكاخوف

الس سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے ان سے بیان کیا جب ہم غارمیں تھے تومیں نے نبی اکرم علیہ سے کہا کہ اگران لوگوں میں ہے کوئی اپنے قدموں کی طرف نظر کرے تو ضرور ہمیں دیجھ لے فرمایا :اے ابو بکڑ!ان دونوں کے متعلق تمھارا کیا خیال ہے جنکا تنیسرااللہ ہو۔

## ابوبکریکی مدح میں حسان بن ثابت ؓ کے اشعار

ز ہری ہے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے حسان بن عابت سے فر مایا کہتم نے ابو بکر کی مدح میں بھی کچھ كهاب؟ انھوں نے كہاجي ہاں فرمايا كہوميں سنوں گا انھوں نے كہا:

وثاني ا ثنين في المنيف وقد ﴿ ﴿ طَافُ الْعَدُوبِهِ اذْ صَعَدْبِهِ الْجَبِلَّا وہ (صدیق )غار میں دومیں ہے دوسرے تھے ،حالانکہ وہ جب غار میں اترے تو دشمن ان کے اردگر د پھرتے رہے( گمران کو ) نہ دیکھ سکے۔ و کان حب رسول اللہ قد علموا من البویہ لم یعدل بھر جلا وورسول الٹنائی کے ایسے محب محبوب تھے ، کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مخلوق میں کوئی شخص ان کے برابر نہیں ہوسکتا۔

رسول التُعلِينَة بنے جس ہے دندان مبارک نظر آنے لگے اور فر مایا: اے حسان! تم نے سی کہا، وہ ایسے ہی ہیں جیساتم نے کہا ہے۔

اسمعیل بن عبداللہ بن عطیہ بن عبداللہ بن انیس نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ابو بکڑنے کے سے مدینہ کی طرف بجرت کی تو حبیب بن بیاف کے ہاس اترے۔

ابوب بن خالدے مروی ہے کہ ابو بھڑ خارجہ بن زبید بن الی زہیر کے یاس اترے۔

محمہ بن جعفر بن زبیر ہے مروی ہے کہ ابو بکڑ خارجہ بن زبیر بن ابی زہیر کے پاس اترے۔ان کی بیٹی ہے نکاح کیا اور رسول اللہ اللہ کے فات تک بمقام الع بن الحارث بن الخزرج میں رہے۔

## رسول التعليصة كالمسخين كورميان عقدمواخاة

مویٰ بن محد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہرسول الشّعلی نے ابو بکر او عمر ایک ورمیان عقد مواخا قاکیا۔

عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن الي طالب نے اپنے والد سے روایت کی که رسول الله الله الله علیہ استحالیہ نے جب اسحاب کے درمیان عقدموا خاق کیا تو آپ نے ابو بکڑ کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

### ابوبکر وعمر اہل جنت کے سردار ہیں

ایک اہل بھرہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابو بکر وعمر رمنی الله عنها کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ دونوں کو اس طرح سامنے آتے ویکھا تو فر مایا : کہ یہ دونوں سوائے انبیاء ومرسلین کے باتی تمام اولین وآخرین کے ادھیڑا ہل جنت کے سردار ہیں۔

معنی سے مروی ہے کہ رسول النّعظیفی نے ابو بکروعمرؓ کے درمیان عقدموا خاق کیا۔ دونوں اس طرح سامنے آئے کہ ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ ہے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا : جسے یہ پہند ہوکہ سوائے انبیاء مرسلین کے تمام اولین و آخرین کے ادھیر اہل جنت کے سر داروں کودیکھے تو دوان دونوں سامنے آنے والوں کودیکھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن علیہ سے مروی ہے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ مکانوں کے کیلئے زمین عطا فرمائی تو ابو بکڑے لئے ان کے مکان کی جگہ مسجد کے پاس رکھی ، بیونی مکان ہے جوآ ل معمر کے پاس گیا۔

## ابوبكر مرلحه آپ الله كے بمراہ رہے

لوگوں نے بیان کیا کہ ابو بکر میر دواحد وخند ق اور تمام مشاہد میں رسول التعلیق کے بمراہ حاضر ہوئے۔ یوم تنوک میں رسول التعلیق نے اپنا سب سے بڑا حجمنڈ اجو سیاہ تھا، ابو بکر گو دیا۔ رسول التعلیق نے انھیں خیبر کے نظے میں سے سووس سالانہ دئے۔ یوم احد میں جب لوگ بھا گے تو ان میں سے تھے جورسول اللہ علی ہے ہمراہ ٹابت قدم رے۔

مبت ایاس بن سلمہ سنے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول التُعَلِّق نے ابو بکر گونجد بھیجا، انھیں ہم لوگوں برامیر بنایا بہم نے ہوازن کے پچھلوگوں پرشب خون مارا۔ میں اپنے ہاتھ سے سات گھروالوں کوفل کیا۔ بھارا شعار اُمت اُمت تھا۔

علی رضی اللہ عندمروی ہے کہ مجھ سے اور ابو بکڑنے یوم بدر میں کہا گیا کہتم میں سے ایک کے ساتھ جبریل بیں اور دوسرے کے ساتھ میکا ئیل ،اسرافیل بہت بڑے فرشتے ہیں ، یا یہ کہ صف میں موجود رہتے ہیں۔

# اگر میں کسی کوٹیل بنا تا تو ابو بکر گو بنا تا

عبداللہ ہے مردی ہے کہ بی اللہ نے فرمایا۔ میں برخلیل (ولی دوست) کی خلت ہے بری ہوں، بجزاس کے کہ اللہ نے تعمارے صاحب کو خلیل بنالیا۔ (آپ کی مرادصاحب سے) اپنی ذات تھی ،اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ضرورا بو بکر کو خلیل بناتا تا۔ ضرورا بو بکر کو خلیل بناتا۔

عبداللہ نے بی اللہ ہے۔ بی اللہ ہے۔ روایت کی اگر میں اپنی امت میں ہے کی کوٹلیل بنا تا تو ضرورا ہو بکر تو بنا تا۔ جندب ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ کے فر ماتے سنا کہ اگر میں اپنی اُمت میں ہے کسی کوٹلیل بنا تا تو ضرورا ہو بکر کوٹلیل بنا تا۔

## ارحم امتى ابوبكراً

انس بن مالک نے نی ملک ہے روایت کی کہ میری امت میں میہ بی امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر " ہیں۔

مسلم عمرہ بن العاص سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی ہے عرض کی ،آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا: عائشہ میں نے کہامیری مرادصرف مردول سے ہتو آپ نے فرمایا ان کے والد۔ ہے؟ فرمایا: عائشہ میں نے کہامیری مرادصرف مردول سے ہے ،تو آپ نے فرمایا ان کے والد۔ محمد سے مردی ہے کہاس امت کے نبی کے بعداُمت کے سب سے زیادہ غیرت دارابو بکر تھے۔

## ابوبكر كاخواب اوراس كي تعبير

حسن ہے مروی ہے کہ ابو بکر ٹنے کہا: یارسول الشعائی ایس برابرخواب میں ویکھنا ہوں کہ لوگوں کا پا خانہ روند تا ہوں ۔ فرمایا تم لوگوں ہے ہیں ہوگے ( بعنی ان کی سرداری کے اہل ہوگے اور کروگے ) انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے اپنے میں دو باغ دیکھے فرمایا (اس سے مراد) دو سال میں ( بعنی تم دو سال تک سرداری کہ میں نے اپنے میں دو باغ دیکھے فرمایا (اس سے مراد) دو سال میں ایک سرداری کروگے ) انھوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے جسم پرایک یمنی جوڑا ہے۔ فرمایا (اس سے مراد) لڑکا ہے جس سے تم خوش ہوگے۔

عطات مروی ہے کہ نی میں ہے ہے عام الفتح میں جج نہیں کیا۔ آپ نیا ہے نے ابو بکر کوامیر حج بنادیا۔

# رسول التعليصية كاابو بكر كوسب سے پہلے جج برعامل بنانا

ابن عمر سے مروی ہے کہ اسلام میں جوسب سے پہلا کچ ہوا اس میں نجی ہیں ہے۔ ابو بکڑ و کچ پر عال بنایا۔
بنایا ،رسول النعلی نے نے سال آیند کچ کیا۔ جب نجی ہیں گئی اٹھالیے سے تو انھوں نے عمر بن الخطاب کو کچ پر عامل بنایا۔
سال آیندہ ابو بکڑنے کچ کیا۔ جب ابو بکڑی وفات ہوگی تو عمر خلیفہ بنائے سے تو انھوں نے عبدالرحمان بن عوف کو کچ پر عامل بنایا۔ عمر ہرسال برابر کچ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔عثان خلیفہ بنائے سے تو انھوں نے بھے تو انھوں نے میں تو میں انھوں ہوگئی۔عثان خلیفہ بنائے سے تو انھوں نے بھے تو انھوں نے بھی عبدالرحمان بن عوف کو مجے پر (پہلے سال) عامل جے بنایا ، پھران کی شہادت ہوگئی )

# نى كريم اليسلة كاخواب

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ نی متلاقیہ کے بعد ابو بکڑ سے زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جوا سے معلوم نہیں ہے۔ ابو بکڑ کے بعد عمرؓ سے زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جواسے معلوم نہیں۔

قیاس جحت شرعی ہے

ابو بکڑے پاس کوئی ایبا قضیہ آتا جس کے متعلق ہم نہ کتاب اللہ میں کوئی اصل پاتے اور نہ سنت میں کوئی اثر ، تو وہ کہتے کہ میں اپنی رائے ہے اجتہا دکرتا ہوں ، اگر ثواب ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے ، اگر خطا ہوئی تو میری طرف سے ہے ، اور میں اللہ سے مغفرت جا ہتا ہوں۔

# نی میالته کے بعد ابو بکر کی خلافت منجانب اللہ تھی

این جیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک عورت نبی اکرم ایک کے پاس پھے سوال کرنے آئی۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ میرے پاس بلٹ کے آتا ، اُس نے کہا اگر میں بلٹ کرآئی اور یارسول الشعافیہ آپ کونہ پایا (اس کا اشارہ موت کی طرف تھا) فرمایا: اگر تو بلٹ کے آئے اور جھے نہ پائے تو ابو بکر سے ملنا۔
محمد بن جیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک عورت کسی کام سے نبی اکرم ایک کے پاس آئی۔ رسول الشعافیہ نے اس سے فرمایا کہ میرے پاس بلٹ کے آنا۔ اُس نے کہایا رسول الشعافیہ آگر میں آپ کونہ

طبقات ابن سعد حصد سوم طبقات ابن سعد حصد سوم ویکھوں (اس کی مرادموت تھی) تو پھرکس کے بیاس؟ فرمایا ابو بکڑکے پاس ( کیونکہ آپ کومنجانب اللہ معلوم تھا کہ میرے بعدا بو بکر خلیفہ ہوں محے )

# آ تخضرت نے مرض الموت میں حضرت ابو بکر گونماز پڑھانے کا حکم دیا

الی موی ہے مروی ہے کہ رسول الٹھائی بیار ہوئے ،وردشد ید ہوگیا تو فر مایا: ابو بکر ٹو تھم دو کہ لوگوں کونماز پڑھا تیں۔۔عائشؓنے کہایارسول اللہ! ِ ابو ہکر گڑم دل ہیں ،وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں سے تو (اپنی رفت قلب کی وجہ سے )شابدلوگوں کو قرآن سنا نہ سکیں۔ آپ نے فر مایا: ابو بکر ٹبی کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں ہم لوگ یوسف کے ساتھ والیاں ہوں ( کہ جس طرح انہوں نے یوسف کوزینجا کی محبت سے بری کیا تھا ،اس طرح تم ابو بکڑ لوگوں کی امامت ہے بری کرنا جا ہتی ہو )۔

## انصار ومہاجرین کا ابو بکر کے آگے ہونے سے بناہ مانگنا

عبداللہ سے مروی ہے کہ جب رسول التُعلِينية اٹھا ليے گئے تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں ہے ہواور ایک امیرتم (مہاجرین) میں ہے۔عمرؓ اُن لوگوں کے پاس آئے اور کہا: اے گروہ انصار! کیا حمہیں معلوم تھا کہ رسول التُعَلِينَةِ نے ابو بَمُرَّلُوعَكُم دیا كہ و ولوگول كونماز پڑھا ئيں؟ اُن لوگوں نے كہا كيوں نہيں ۔عمرٌ نے كہا كہ بھرتم ميں ہے حمس کا دل خوش ہوگا کہ وہ ابو بکڑ کے آئے ہو۔ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات سے اللہ کی بناہ ما تنگنے ہیں کہ ابو بکڑ کے

# ابوبكر لوحكم دوكهلو گوں كونماز پڑھا ئىس

عا نشہ ﷺ سے مروی ہے کہ جب رسول النَّعِلَيْنَةِ كا مرض شديد ہو گيا بلال مُمَاز كى اطلاع دينے آئے ،فر مايا : ابو بکر عنه کو حتم دو که نوگوں کونماز پر هائیں۔ میں نے کہایا رسول الله! ابو بکر عملین آ دی ہیں وہ جب آ یہ کی جگہ کھڑے ہوں میے تو لوگوں کو قر آن نہ سنا تکیں گے آپ عمر عنہ کو تھم دے دیں ( تو مناسب ہوگا ) فر مایا کہ ابو بکر ہی کو تھم دو کہ نماز يزها ميں۔

## حضرت هضه گی سفارش اور آ پیکایشته کا جواب

میں نے حفصہ سے کہا کہتم آ بے ملطقہ سے کہو کہ ابو بحر عملین آ دی ہیں وہ جب آ کی جگہ کھڑے ہوں تو لوگوں قرآن نہ سنا عمیں سے اس لئے آپ اگر آپ عمر تو تھم تو بہتر ہوگا۔حفصہ ؓ نے عرض کیا تو فر مایا: بیٹک تم لوگ پوسف کی ساتھ والیاں ہو،ابو بکر ؓ ہی کو حکم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑ ھاتیں۔

#### نماز کی اہمیت

ابو بكرٌ نے نماز شروع كر دى تورسول الثلاثية كو تكليف ميں تخفيف محسوس ہوئى ،آب كھڑ ہے ہو سكتے ،دو آ دمیوں کے سہارے اس طرح روانہ ہوئے کہ دونوں یاؤن زمین بررگڑ رہے تنے اس طرح مسجد میں داخل ہوئے ، ابو بکرنے آ ہٹ می تو چیچے ہٹنے گئے۔ رسول الٹینلگنے نے ارشاد کیا کہتم لوگ جس طرح ہے اس کا کرے گئے ہے۔ رہورسول الٹینلٹنے آ کے بڑھے اور ابو بکڑی بائیس جانب بیٹھ گئے رسول الٹینلٹنے بیٹھ کے لوگوں کونماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکڑ آنخضرت تلکٹے کی نماز کی افتد اکررہے تھے اور لوگ ابو بکڑی نماز کی افتد اکررہے تھے۔

ابو بکر ؓ نے حضورہ اللہ کی زندگی میں ستر ہ نمازیں پڑھا ئیں

فضیل بن عمروانقیمی ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے نبی اکرم آبھتے کی حیات میں تین مرتبہ لوگوں کونماز پڑھائی (جس میں آپ نے خوداُن کی افتدا کی ،ورنہ یوں تو اُنہوں نے ستر ومرتبہ نماز پڑھائی )

عائش ہے مروی ہے کہ رسول الٹھائی نے فرمایا: اپنے والداور بھائی کو بلاؤ تا کہ میں ابو بکر گوا یک فرمان لکھ دوں ، مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کہنے والا (خلافت کے لئے ) کہے اور تمنا کرے ، حالا نکہ اللہ بھی اور مومنین بھی سوائے ابو بکڑ کے (سب کی خلافت ہے ) انکار کریں گے (اورانہیں پراتفاق کریں گے۔ابیا ہی ہوا)

# ابو بکر کی خلافت برحق ہے

عائشہ ہے مردی ہے کہ رسول الٹیلی کے عارضے میں شدت ہوئی تو آپ نے عبدالرحمان بن ابی بکڑیو بلایا اور فرمایا کہ'' میرے پاس ( کنف ) کاغذ لاؤتا کہ میں ابو بکڑے لئے فرمان لکھ دوں کہ ( ان کی خلافت میں ) ان پر اختلاف نہ کیا جائے ہے'' عبدالرحمان نے ارادہ کیا کہ کھڑے ہوں تو آپ تابیقے نے فرمایا بیضو ( کاغذ لانے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ ) انڈ کواورمومنین کواس سے انکار ہے کہ ابو بکڑ پر اختلاف کیا جائے۔

عبدالله بن المي مليك سے مروى ہے كه نبى اكر ما الله جب بيار ہوئے تو عائشہ ہے قر مايا مجھے عبدالرحمان بن الى مكركو بلا دو، ميں ابو بكر كے لئے ایک فر مان لكھ دوں تا كہ مير ہے بعد كوئى ان براختلاف نه كرے (بروايت عفان) تا كہ مسلمان ان كے بارے ميں اختلاف نه كريں۔ پھر عائشہ ہے ) فر مايا كه آنبيں چھوڑ ود، معاذ الله كه مونين ابو بكر كى خلافت ميں اختلاف كريں۔

## عمر کی خلافت بھی برحق ہے

ابن الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ اس حالت میں عائشہ ہے سنا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اے اُم المومنین! رسول الشفایشی اگر تمسی کوخلیفہ بناتے تو کس کو بناتے ؟ انہوں نے کہا ابو بکر تو۔ پوچھا گیا کہ ابو بکر کے بعد؟ تو انہوں نے کہا، ٹمرِّلو، اُن ہے کہا گیا کہ عمر کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ابوعبیدہ بن الجراح کووہ میبیں تک پہنچیں ( کہ سوال ختم ہو گیا )۔

محمہ بن قیس ہے مروی ہے کہ رسول اللّیا ﷺ تیرہ روز مریفن رہے جب آپ تخفیف پاتے تو مسجد میں نماز پڑھاتے ،اور مرض کی شدت ہوتی تو ابو بکر ؓ (مسجد میں امام بن کر ) نماز پڑھاتے تھے۔

#### ابوبكري بيعت

ابرا ہیم الیتی سے مروی ہے کہ جب رسول التعلقیۃ اٹھائے گئے تو عمرٌ ، ابو عبیدہ بن الجراث کے پاس آئے اور کہا اپنا ہاتھ بھیلا ہے کہ میں آپ سے بیعت کروں ، آپ رسول التعلقیۃ کے ارشاد کی بنا پر اس امت کے امین بیس۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ جب سے تم اسلام لائے میں نے تمہارے لئے اس سے قبل الی غفلت بھی نہیں دیکھی ۔ کیا تم بھی ہے ہو؟ حالا نکہ تم میں صدیق اور ٹائی آئین (غار تو رمیں دو میں کے دوسرے) موجود جیں ؟ محمہ سے مردی ہے کہ جب نبی اکرم تنظیۃ کی وفات ہوئی تو لوگ ابو عبیدہ کے پاس آئے ۔ انھوں نے کہا کیا تم لوگ ہے حد خلافت کے لئے ) میرے پاس آئے ہو، حالا نکہ تم میں ( ٹالٹ میلا شہ ) تین میں کے تیسرے (اللہ ورسول خلافت کے لئے ) میرے پاس آئے ہو، حالا نکہ تم میں ( ٹالٹ میلا شہ ) تین میں کے تیسرے (اللہ ورسول خلافت کے لئے ) موجود ہیں۔

## ثالث ثلاثة كى تشريح

ابوعون نے کہا کہ میں نے محمد سے کہا کہ ٹالٹ ٹلاٹ (تین میں کے تیسر سے ) کے کیام عنی ہیں؟ انھوں نے کہا کہ تم ہیں الفار اذیقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا،،

رجب و ودونوں بعنی رسول التعظیمی اورا بو بکڑھندیق) غارمیں تنجے جب کہ وہ (رسول اللہ علیہ ہے) اپنے صاحب ( ساتھی ،صدیق) ہے کہتے تنھے کہم عمکین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب رسول التعظیمی اور صدیق کے ساتھ اللہ تھا تو گویا غارمیں تین تنھے اور تین میں ہے تیسر ہے صدیق تنجے۔

عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے اس وقت عمر بن الحطاب سے سناجب انھوں نے بیعت الی کمڑی ذکر کیا کہتم میں ابو بکڑی مثل کوئی نہیں ،جس کی طرف( سفر کرنے کے لئے ) اونٹوں کی گردنمیں کاٹی جا کمیں۔

## واقعی ابو بکر ٌخلیفه بلافصل ہیں

الجریری ہے مروی ہے کہ لوگوں نے ابو بکڑ ( کی بیعت ) سے دیر کی تو اٹھوں نے کہا کہا کہا کہا امر ( خلافت ) کا جمد سے زیاد دکون مستحق ہے۔ کیاوہ میں نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی کیا میں ایسانہیں ہول ،انہوں نے چند داقعات بیان کئے جو نبی سیانینڈ کے ساتھ دھیں آئے۔

سے ہوں میں محمد سے مروی ہے کہ نبی آ رم تاہینے کی وفات کے بعد انصار سعد بن عبادہ کے پاک بھع قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ نبی آ رم تاہینے کی وفات کے بعد انصار سعد بن عبادہ کے پاک بھع جوئے ۔ابو ہمزنے وہمز( ابومبیدۂ بن الجراح وہاں گئے حباب بن المنذ رکھزے بوئے ،بدری تھے یعنی فور و ہدر میں شرکیہ بچے ۔افھوں نے کہا ،ایک امیر ہم ہے ہواورایک امیرتم میں ہے ۔ہم لوگ والنداے جماعت مہاجرین اتم بہ حسد نہیں کرتے ،لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ اس خلافت پر ایسی تو میں نہ غالب ہوجا کیں جن کے باپ اور بھا ئیوں کو ہم نے قتل کیا۔ اُن سے عمر ہے کہا جب ایسا ہو کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے (غالب ہونے کا اندیشہ ہوتو) تم سے ہوسکے تو تم مرجاؤ ،ابو بکر ٹے گفتگو کی اور کہا کہ ہم لوگ امیر ہوں اور تم لوگ وزیر ،بیام (خلافت) ہمارے اور تمہارے ورمیان آ دھا آ دھا ہو، جیسا کہ تھجور کا پید کا ٹا جا تا ہے۔ سب سے پہلے اُن سے بشیر بن سعد ابوالنعمان نے بیعت کی۔

#### ايك بزهيا كاواقعه

نوگ ابو بکڑے پاس جمع ہوئے ،انہوں نے پچھ حصہ تقتیم کیا۔ زید بن ثابت کے ہمراہ بنی عدی بن النجار کی ایک بڑھیا کواس کا حصہ بھیجا تواس نے بوچھا کیا ہے ،انہوں نے کہا یہ حصہ ہے جوابو بکڑنے عورتوں کو دیا ہے۔اس نے کہا '' کیا میرے دین پرمیری مد دکرتے ہو'؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا تہمیں اندیشہ ہے کہ اس دین کوترک کردوں گی جس پر میں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔اس نے کہا: واللہ میں ان ہے بھی پچھ نہوں گی۔ زید ابو بکڑنے باس آئے اند میں بھی اس چیز میں سے بچھ نہلوں گا جو باس آئے انھیں اس چیز میں سے بچھ نہلوں گا جو بیس نے دیدی۔

## حضرت ابوبكرتكا تاريخي خطبه

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ابو بکڑ والی ہوئے تو انھوں نے لوگوں کوخطبہ سنایا ،اللہ کی حمد و ثنا کی پھر کہا'' اما بعد ،لوگو: میں تمھارے امر ( خلافت ) کا والی تو ہو گیا ،لیکن میں تم ہے بہتر نہیں ہوں۔

قرآن نازل ہوا اور نبی اکرم اللے نے طریقے مقرد کردیے ،آپ اللہ نے ہیں سکھایا اور ہم سکھ کے ،خوب جان لو! کہ تمام عقلوں سے بر ھ کرعقل مندی تقوٰی ہے اور تمام حماقتوں سے بر ھ کرحمافت بدکاری ہے، آگاہ ہو جاؤکہ تم میں جو کمزور ہیں ،میر سے نزدیک وہی برا سے زبردست ہیں ،یبال تک کہ ان کاحق میں دلا دول ،اور تم میں جوز بردست ہے میر سے نزدیک برا کمزور ہے ،یبال تک کہ حق کواس سے واپس لے کے متحق کے میر دکردول ۔ اوگو! میں چروی کرنے والا ہوں ،ایجاد کرنے والانہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کروں تو میری مدد کرواور اگر شرخ ھا ہوجاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔

## حضرت محمد رسول التعليق كي وصيت

 حسن ﷺ مروی ہے کہ گئے کہا کہ جب نجی الکے گئے کی وفات ہوئی تو ہم نے امر (خلافت) میں نظری۔ ہم نے نجی الکھنے کواس حالت میں پایا کہ آپ نے ابو بمر کونماز میں آ مے کر دیا۔ لہٰذا ہم اپنی و نیا کے لئے اس شخص سے راضی ہو گئے جس سے رسول اللہ اپنے وین کے لئے راضی ہوئے ،ہم نے ابو بکر گو آ مے کر دیا (اور انہیں بالا تفاق خلیفہ بنایا)

## ميں الله كاخليفه نبيس ہوں بلكه ميں رسول الله الله كاخليفه ہوں

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی ملکتے اپنی بیاری میں ابو بکڑ کے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ لوگول کونماز پڑھار ہے تھے تو آپ نے ومیں ہے قراءت شروع کی جہاں تک ابو بکر پہنچے تھے۔

ابن افی ملیکہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو بکڑ ہے کہا: اے ضلیفۃ اللہ! ( اللہ کے خلیفہ ) تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ نبیں ہوں ، میں رسول اللہ علیقہ کا خلیفہ ہوں ،اور میں اس سے خوش ہوں۔

#### مكهمين زلزليه

## خلافت کے باوجودابو بکر کاکسب معاش کے لئے بازار جانا

## امن ودیانت البی تھی کہ فیصلے کے لئے مہینوں کوئی نہیں آتا تھا

پھڑ مُڑ نے کہامحکہ قضامیرے سپر دہے۔ اور ابوعبیدہ نے کہا کہ محکم فئی (مال نمیمت)میرے سپر دہے ، ممرّ نے کہا کہ مہیز گزرجا تا محردو آ دمی بھی فیصلہ کرانے کے لئے میرے پاس نہیں آتے۔ عمر بن اسحاق سے مروی ہے کہ ایک مخص نے ابو بکر صدیق گی گردن پر ایک عبایزی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مجھے دیجے کہ میں اس کی کفایت کروں ( لیعنی میں اٹھا کر پہنچا دوں )انہوں نے کہا کہ تم مجھے سے الگ رہوتم اور ابن الخطاب مجھے میرے عیال سے غفلت میں نہ ڈ الو۔

# رسول التعليقية كےخليفه كواتنا حصه دوجوانہيں غنى كرد بے

حمید بن ہلال سے مردی ہے کہ جب ابو بکڑوالی ہوئے تو رسول التی بھی کے اصحاب نے کہ کہ رسول اللہ کھی کے خلیفہ کے اصحاب نے کہ کہ رسول اللہ کھی کے خلیفہ کوا تنا حصد دوجو انہیں غنی (بے نیاز) کر دے لوگول نے کہا، بال جب ان کی دونوں جا دریں پرانی ہوجہ نیں تو انہیں رکھ لواور دلیں ہی دواور لے لو، سفر کریں تو وہ خرچہ جو خلیفہ ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے لے لیا کریں ابو بکڑ نے کہا میں راضی ہوں۔

#### مجھےمیر ےعیال سےغفلت میں نہ ڈالو

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ ابو بکڑ جب خلیفہ بنائے گئے تو اپنی چاوریں اُٹھا کر (بغرض تجارت ) بازار کہطرف گئے اور کہا کہ مجھےتم لوگ میرے عیال ہے ففلت میں نہ ڈوالو۔

عائشہ سے مروی ہے کہ جب ابو یکروالی ہوئے توانہوں نے کبر کہ میری قوم کومعلوم ہے کہ میرا پیشہ ایسانہ تھا کہ مجھے میرے اہل عیال ہے عاجز کر دیتا ،اب میں امر سلمین میں مشغول ہوں ۔مسلمانوں کے مال میں اُنکے لئے خدمت کردوں گااور آل الی بکراتی مال ہے کھا تھیں گئے۔

عمروہن میمون نے اپنے والدین روایت کی کہ جب ا و ہمڑ خیفہ بنا کے گئے تو مسلمانوں نے ان کے لئے سالا نہ دو ہزار درہم مقرر کرویئے۔انہوں نے کہا مجھے بزھا دو کیونکہ میرے عیال ہیں اور تم نے مجھے تجارت سے روک ریا ہے کھرانہوں نے کہا مجھے بڑھا دو کیونکہ میرے عیال ہیں اور تم نے مجھے تجارت سے روک دیا ہے کھرانہوں نے پانچے سواور ہڑھا دیے۔راوی نے کہا کہ یا تو دو ہزار تھے اور پانچے اور برھا دیے یا ڈھائی ہزار تھے کھریا کچے سواور ہڑھا دیے۔

## ابوبكررضي اللهءندكي بيعت

ا بی وغیرہ ہم ہے(پانچ طرق کے علادہ اور بھی رواۃ ہے) مروی ہے کہ دوشنبہ آاریج الاول الھے کورسول التُعلقی کی وفات تو اس روز ابو بمرصد این کی بیعت کی گئی۔ اُن کا مکان اکٹے میں اپنی زورجہ حبیبہ بنتِ خارجہ زید بنانی زہیر کے پاس تھا، وہ بنی حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔انہوں نے اپنے لئے بالوں کا ایک حجرہ بنالیا تھا۔ مدینے کے مکان میں منتقل ہونے تنح اُس ہر پچھاضا فہ نہ کیا۔

#### بیعت کے بعد کے معمولات

بیعت کے بعد بھی چھ مہنے تک و ہیں النخ میں مقیم رہے ۔ صبح کو پیا دہ مدینے آئے اورا کثر گھوڑے پرسوار ہوکر آتے جسم پر تہبند اور جا در ہوتی جو گیرد (لال منی ) میں رنگی ہوتی ،وہ مدینے بہنچ جاتے ،سب نمازیں لوگوں کو پڑھاتے۔ جب پڑھا کرفارغ ہوجاتے تو اپنے اہل کے پاس اکٹے واپس ہوجاتے ، جب وہموجود ہوتے تو لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جب ندہوتے توعمرؓ بن الخطاب نماز پڑھاتے۔

جمعے کے روزون نگلتے تک اکسے میں مقیم روکرا پٹی سراورواڑھی کومبندی کے (خضاب میں ) رنگتے ،نماز جمعہ کے انداز ہے ہے چلتے اورلوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھاتے تا جریتے ،اس لئے ہرروز بازار جا کرخریدوفروخت کرتے۔ اُن کا بکری کا ایک گلہ تھا جوان کے پاس آتا کٹر وہ خوداُن بکریوں کے پاس جاتے اورا کٹر ان بکریوں کم میں اُن کی کفایت (خدمت وسر برای ) کی جاتی اوراُن کے لئے انہیں چارا دیا جاتا تھاوہ محلے والوں کو استعال کیلئے بکریوں کا دورہ دیا کرتے۔

# ابو بکرٹکا قبیلے کے ایک گھر کی اونٹنیاں دو ہنا

بیعت خلافت کے بعد محلے(یا قبیلہ کی ایک لڑی نے کہا) اب ہمارے گھر کی اُونٹنیاں نہیں دو ہی جا کیں گی۔ابو بکڑنے ساتو کہا: کیوں نہیں ،اپنی جان کی تئم میں تمہار سے لئے ضرور دو ہوں گااور مجھے اُمید ہے جس جیز کو میں افتیار کیاوہ مجھے اس عادت سے ندرو کے گی جس ہر میں تھا ،اکٹر وہ اس قبیلہ کی لڑکی سے کہتے کہ لڑکی کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے لئے دودھ میں پھین اٹھا دوں یا اُسے بغیر پھین کے رہنے دول۔ جودہ کہتی آپ وہی کردیتے۔

ای حالت میں وہ النج میں چھ تک مبنے رہے ، پھر مدینے آئے اور وہیں مقیم ، وگئے اپنے کام پرنظر کی تو کہا، واللہ لوگوں کے امر (خلافت) میں تجارت کی گنجائش نہیں سوائے اس کے ان کے لئے بچھ مناسب نہیں کہ فارغ رہیں اور اُن کے حال پرنظر کھیں۔ میرے عیال کے لئے بھی بغیر اس چیز کے چار ونہیں جو اُن کے لئے مناسب ہو (بعین نفقہ ) انہوں نے تجارت جھوڑ دی اور روز کاروز مسلمانوں کے مال (بعنی بیت المال) میں سے اتنا نفقہ لئے ہو اُن کے اور اُن کے عیال کے لئے کافی ہوتا۔ وہ مج کرتے اور عمرہ کرتے ، جومقدار اُن لوگوں اُن کے لئے مقرر کی تھی وہ چھ ہزار درہم سالانہ تھی۔

## ابوبكر كاآخرت كاخوف اورد نياسے بے رغبتی

وفات کا وفت آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مسلمانوں کا جو مال ہے اسے واپس کر دو میں اس مال میں سے بچھ لینانہیں جا ہتا۔ میری و و زمین جوفلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں کے لئے اُن اموال کے عوش ہے جو میں سے بچھ لینانہیں جا ہتا۔ میری و و زمین جوفلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں کے لئے اُن اموال کے عوش ہے جو میں نے (بطور نفقہ ) ہیت المال سے لیا ہے ۔ بیز مین ، اونمی ، تلوار پر صیقل کرنے والا نلام اور جا ورجو پانچ ورہم کی تھی ، سب عمر و سے دیا تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ انہوں نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ااُچ میں ابو بکڑنے عمر او تج پر عامل بنایا ، رجب اللہ میں ابو بکڑنے عمرہ کیا۔ چاشت کے وقت مکہ میں داخل ہوئے اور اپنی منزل میں آئے ابو قیاف ( ابو بکڑکے والد ) گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اُن کے ساتھ چندنو جوان بھی تھے جن سے وہ باتمں کررہے تھے ، اُن سے کہا گیا کہ بیتمہارے بیٹے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

ابو بكرّ نے اپنی او منی کوجلدی سے بٹھا یا وہ کھڑی ہی تھی کہ اتر سے اور کہنے لگے: بیار سے اب جان! کھڑے

نہ ہوئے۔وہ اُن سے ملے اورلیپ سے ۔ باپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ابو قافداُن کے آنے کی خوشی میں رونے سکے

## رسول التُعلَيْظَةُ كے ذكر كے وقت حضرت ابو بكر كارونا

عمّاب بن اُسید بہیل بن ممرونکرمہ بن الی جبل اور حارث بن ہشام بھی کے میں آئے۔ اُن لوگوں نے انبیں ای طرح سلام کیا"مسلام علیک یا خلیفة رسول الله" اورسب نے مصافحہ کیا جب وہ لوگ رسول اللہ میں کا ذکر کررہے تھے تو ابو بکررونے گئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے بیمویٰ بن عمران بن عبداللہ ابن عبدالرحمٰن بن الی بکر سے بیان کہا تو انھوں نے کہا کہ میں نے عاصم بن عبیداللہ بن عاصم کو یا لکل ببی حلیہ بیان کر تے سنا۔

### حضرت ابوبكرشكا حليهمبارك

عائشہ ہے مردی ہے کہ حضرت ابو بکر ٔ حنااور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔ عمارہ نے اپنے چھاہے روایت کی کہ بیں اس زمانہ بیں ابو بکر ؓ کے پاس ہے گز راجب وہ خلیفہ تھے اور اُن کی داڑھی خوب سرخ تھی۔ الباعون بنی اسد کے ایک شخ ہے روایت کی کہ بیں نے غزوہ ذات السلاسل میں ابو بکر ؓ کودیکھا، وہ گندی ناتے پر تھے۔ داڑھی ایسی تھی جیسے مرفج (گھاس) کی سفیدی، وہ بوڑ ھے، دیلے اور گورے تھے۔

ابوجعفرانصاری ہے مروی ہے کہ میں نے ابو بمرصد لین گواس حالت میں دیکھا کہان کا سراورداڑھی انبی (سرخ) تھی جیسے ببول کی چنگاری۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسد بن عبد یغوث جوان لوگوں کے ہم تشین تھے،سفید سراور داڑھی والے تھے۔وہ ایک روز قبیح کوان لوگوں کے پاس اس حالت میں گئے کہ داڑھی کوسرخ رنگ لیا تھا۔قوم نے ان سے کہا کہ بیزیا دہ اچھا ہے۔انھوں نے کہا کہ کل شام کومیری ماں عائشہ نے اپن جاریہ خلیہ کومیرے پاس بھیجااور مجھے تنمی کرنگا کرتے تھے۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ ابو بکر مہندی اور کسم سے رسکتے تھے۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ میں نے اس وقت عائشہ سے سنا جب ان کے پاس ایک شخص کا ذکر ہور ہاتھا کہ وہ مہندی کا خضاب کرتا ہے تو کہااس کے بل ابو بکڑھی مہندی کا خضاب کر چکے ہیں۔

قاسم نے کہااگر مجھے معلوم ہوتا کہ رسول النّعالیّٰۃ نے خضاب لگایا تو میں رسول النّعالیٰۃ ہے (خضاب کا ذکر ) شروع کرتا۔ پیمزان ہے بیان کرتا۔

#### مہندی کا خضاب لگانا جائز ہے

حمید سے مروی ہے کہ انس بن مالک سے بوجھا گیا کہ رسول اللہ اللہ فضاب کیا ؟ انھوں نے کہا، آپکا بھائے نے خضاب کیا ؟ انھوں نے کہا، آپ کا بڑھا یا فاہر ہی نہیں ہوا۔ البتہ ابو بکڑ نے مہندی کا خضاب لگایا۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔

ابن سیرین سے مروق ہے کہ میں نے الس بن مالک سے یو چھا کہ ابو بکر کس چیز کا خضاب لگائے یتھے؟ تو انھول نے کہا کہ مہندی اور تسم کا بیس نے پوچھااور عمرؓ نے ؟ انھوں نے کہا کہ مہندی کا۔ پھر پوچھا نبی کریم عليه في الماكرة بالكرة بالكرة الماكرة 
ائس بن ما لک ہے ( تنین طرق ہے ) مروی ہے کہ ابو بکڑنے مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔ عائشاً ہے مردی ہے کہ ابو بکر طمہندی اور کسم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ ساک نے نبی خیٹم کے ایک شخص

ہے روایت کی کہ میں نے ابو بکر گواس حالت میں دیکھا کہ و دایئے سراور داڑھی میں مہندی اگائے ہوئے تھے

معاویہ بن اسحاق سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے یو چھا کہ ابو بکر ڈخضاب اٹایا کرتے تنعيرُ الحول نے کہا'' و ومتغیر ہورے تھے' (یعنی بالوں کارنگ بدل رہاتھا)

عماالد بنی سے مروی ہے کہ میں مکہ میں انصار کے بوڑھوں کے باس بینھا تھاان سے معد بن الی الجصد نے یو چھا کہ کیا عمرٌ مبندی اور کسم کا خضاب لگائے تنے ؟ان اوگوں نے کہا کہ نمیس فلاں نے خبر دی کہ ابو بکر \* مہندی اور السم كاخضاب لگاتے تھے۔

عا نَشْهُ ﷺ مروی ہے کہ ابو بکر ''مہندی اور سم کا خضاب لگاتے تھے۔

# ابوبکڑ کی داڑھی عرفج کی چنگاری کی طرح سرخ تھی

قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ ابو بکڑان لوگوں کے پاس جایا کرتے ہتے ان کی داڑھی مہندی اور کسم کی سرخی ہے عربج کی جنگاری کی طرح تھی۔

انسؓ سے مروی ہے کہ ابو بکر مہندی اور کسم کا خضاب کرتے تھے۔ زیاد بن علاقہ نے اپنی قوم کے کسی شخص ے روایت کی کہ ابو بکڑنے مہندی اور کسم کا خضاب کیا۔

انس خادم نی سیجی سے مروی ہے کہ رسول النّعابی مدینے میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے اصحاب میں سوائے انی بکرا کے کوئی تھجڑی بال والا نہ تھا ابو بکرانے اُن پرمہندی کا خضاب لگایا۔

نا فع بن جبیر بن مطعم ہے مروی ہے کہ رسول الٹھائیٹی نے فر مایا: ﴿ حیا ہوتو بالوں کا رنگ ﴾ بدل دواور یہود کی مشابہت نہ کرو( کہ اُن کی طرح سیاہ خضاب لگانے لگو ) پھرابو بکر ؓ نے مہندی اور کتم سے رنگا، عمرؓ نے بھی رنگا۔ اُنکا رنگ تیز تھا۔عثان بن عفان نے زردرنگا۔

## به حلاید آینانشهٔ کومعمولی سابره هایا آیا

راوی نے کہا کہ ناقع بن جبیر ہے یو چھا گیا کہ نبی الکھنے نے کیسا رنگا ؟ اُنھوں نے کہا کہ آ پکو بہت ہی معمولي سابزهايا آياتفابه

عطاخراسانی نے کہا کہ بی تیکی نے فرمایا: سب سے الحجمی چیز جس سے تم جمال حاصل کرتے ہومہندی اور کتم ہے۔ عاصم بن سیلمان ہے مروی ہے کہ ابن سیرین نے انس بن مالک سے پوچھا۔ کیا اصحاب رسول التعلیقیۃ

میں ہے کوئی خضاب کرتا تھا؟ تو اُنھوں نے کہا کہ ابو بکڑین سیرین نے کہا کہ سند کے لئے مجھے میرکا فی ہے۔

#### حضرت ابو بكرصد يق كي وصيت

حضرت ما سُنٹ ہم وی ہے کہ حضرت ابو بکر مم شاہوت میں جہتا ہوئے و انھوں نے کہا کہ میرے مال میں نظم کرنا کہ جب میں امارات میں داخل جواکیا ہز دھ گیا ،اسے میرے بعد والے خلیفہ کے پاس بھیج وینا کیونکہ میں نے اس مال کواپنے اشتفت سے حلال یا درست بنالیا تھا اور مجھے اس طرح چکنا گوشت ملتا جس طرح تجارت میں ملتا تھا۔ اُن کی وفات ہو تی تو ہم نے ویکھا کہ ایک جبشی غلام تھا جواُن کے بچوں کو کھلاتا ،اورا کیک پانی کھینچنے والا اونٹ تھا جوانس کے بچوں کو کھلاتا ،اورا کیک پانی کھینچنے والا اونٹ تھا جوانسی پانی بچہ ویتا ریا (بیروایت عبدالقدین نمیر نے کی ) جوانن کے باغ کو میراب کرتا ہم نے دونوں کو محر کے پاس بھی ویا ، مجھے میر ہے داوایا نا نانے خبروی کے محر رونے گے اور کہا کہ ابو بحر پرالقد کی رحمت ہو وہ آ ہے بعد والے کو تحت مشتقت میں ؛ ال گئے۔

### حضرت ابو بمرصد يق كي ملكيت

عائش ہے کہ ایک ہوائے ہاں ہے کہ جب ابو بکڑنے وفات کا دفئت آیا تو اُنھوں نے کہا کہ میں اپنے پاس سوائے اس اوغنی اور اس صقیل کرنے والے غلام کہ جومسلمانوں کی تلواریں بناتا تھا اور بھاری خدمت کرتا تھا اس بیت المال میں سے اور پچھنیں جات ، جب میں مروں تو اسے خمر بودیدینا۔ جب میں نے وہ عمر کودیا تو اُنھوں نے کہا کہ القد ابو بکر \* ''پررحمت کرے اُنھونں نے اپنے بعد والے ومشقت میں ڈال دیا۔

## ا ثانة صديقي مخليفه دوم كويبجانے كى مدايت

ائن ہے مروی ہے کہ ہم اوک ابو بکر کی اس بناری میں جس میں اُن کی وفات ہوئی اُن کی کھڑگی کے قریب گئے ،ہم نے کہا کہ رسول النہ بلنے کے خلیفہ نے سے کیوں کر کی اور شام کیوں کر کی ،وہ خود ہمارے سامنے نکل آئے اور کہا کہ جو بچھ میں کرتا ہوں کیا تم لوگ اس ہے رائنی نہیں؟ ہم نے کہا کہ بیٹک ہم لوگ راضی ہیں ، عاکشہ بی اُن کی بنا کہ جو بچھ میں ۔اُنھوں نے کہا کہ میں اس امر پر کس قدر حریص تھا کہ مسلمانوں کے لئے اُن کے مال نائیمت کو بڑھا دوں ، باوجود میں کہ جھے گوشت اور دودھ ماتا تھا ۔ تم لوگ نظر کرو، جب میرے باس سے بلٹنا تو دیکھنا کہ جو بچھ ہمارے یاس ہو باس بہنیا دیا۔

یمی بات بھی جس ہے لوگوں نے سمجھ لیا کہ انھوں نے عمر گوخلیفہ بنایا ،ان کے پاس نہ کو کی دینار تھا نہ درہم تھا ،صرف ایک خادم ،ایک دودھ والی اونمنی اور ایک دودھ دو ہنے کا برتن تھا۔عمرؓ نے اسے اپنے پاس لاتے دیکھا تو کہا انتدابو بکرؓ پر رحمت کرے انھوں نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔

## بیت المال کے مال کی واپسی

محمہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑ کی وفات ہوئی تو اُن پر جچہ بزار درہم تھے جوانھوں نے نفقہ بیت المال سے لئے ۔ وفات کے وفت کے وقت اُنھوں نے کہا کہ ممڑنے مجھے نہ جچیوڑا ، میں نے بیت المال سے جیھے بزرا درہم لے کیے۔میری وہ دیوار،جوفلاں فلاں مقام پر ہےانہیں درہموں کے عوض ہے۔ابو بکڑ کی و فات کے بعد عمرٌ سے بیان کیا گیا تو اُنہوں نے کہا کہ ابو بکر پر اللہ رحمت کر ہے۔انھوں نے بیچا ہا کہ اپنے بعد کسی کو گفتگو کا موقع نہ دیں۔ میں اُن کے بعد والی امر ہوں حالانکہ میں نے اُسے تمہارے سامنے رد کیا ہے۔

#### اونتنى اورايك بيالا

عائشہ ﷺ مروی ہے کہ ابو بکڑنے ان ہے کہا:اے عائشہ بیرے پاس مال میں اونمی اور بیالہ کے پچھ بیں جب میں مروں تو ان دونوں کو عمر ؒ کے پاس لے جانا۔ وفات کے بعد لوگ اُن دونوں کو عمر کے باس لے گئے ۔ انھوں نے کہا ،اللّٰد ابو بکر ؓ بررحمت کرے ، و ہ اینے بعد والے کو مشقت میں ڈال مجتے۔

علی ' ہے مروی ہے کہ اللہ ابو بکر ' پررحمت کرے ، و وسب سے پہلے مخص ہیں جنھوں نے و واوحیں جمع کیں

## مال غنيمت كي تقسيم

عائشہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے اپنی خلافت کے پہلے سال غنیمت تقسیم کیا۔انھوں نے آزاد کو بھی وس درہم دیئے ،غلام کو بھی دس درہم دیئے ،غورت کو بھی دس درہم دیئے اور باندی کو بھی دس درہم دیئے۔ دوسرے سال غنیمت تقسیم کی تو بیس بیس روہم دیئے۔

## حضرت ابوبكريكي سلمان كوصحيت

أسيد سے مروی ہے کہ سلمان نے کہا کہ، میں ابو بکر صدیق کی علالت میں اُن کے پاس گیا اور کہا اے خلیفہ رسول انتھائیے مجھے بچے وصیت نے کہے ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اس دن کے بعد وصیت نہ کرسکیں گے اُنھوں نے کہا: بے شک اے سلمان! عنقریب وہ فتوح ہوں گی جنہیں میں نہیں جا نتااس میں تمہارا وہ حصد ہوگا جو تم نے اپنے پیٹ میں کرلیا۔ یاا بی بیٹے پر ڈال لیا ( بعنی پہن لیا ) خوب سمجھلو کہ جو شخص یا نچوں نمازیں پڑھتا ہے وہ صبح کرتا ہے تو اللہ کے دمہوالوں میں اللہ کے ذمہ کرتا ہے تو اللہ کے دمہوالوں میں اللہ کے ذمہ کرتا ہے تو اللہ ذمہ کرتا ہے تو اللہ کرے گا ورثم کومنہ کے بل دوذخ میں ڈال دے گا۔

## مال خمس کی وصیت

خلد بن الی عُزّ ہ ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے اپنے مال کے جانچویں جھے کی وصیت کی ، ریکیا کہ میں اپنے مال میں ہے وہ لےلوں گا جواللہ مسلمانوں کے مال ننیمت میں ہے لیا۔

قمادہ ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے کہا: میرے لئے غنیمت کاوہ مال ہے جس سے میرا پروردگارراضی ہو، پھر اُنہوں نے ٹمس (پانچویں جھے) کی وصیت کی۔ اُنٹوں نے بن سوید سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے ٹمس کی وصیت کی۔

#### حضرت ابوبكر كماحضرت عائشه يصه زمين كامطالبه

عائشہ ﷺ روایت ہے کہ جب ابو بکر صدیق کا وقت قریب آیا تو وہ بیٹھے،خطبہ وتشہد پڑھا، پھر کہا کہ
امابعد! بیاری بٹی (عائشہ ً)! مجھےا ہے بعد سب سے زیادہ تمہاری بے فکری ، بے نیازی محبوب ہے اور اپنے بعد تمہاری
مفلسی دمختا جی مجھے سب بے زیادہ گراں ہے ، میں نے اپنے مال کا میں وسی غلم تہبیں بخش دیا ، واللہ میں جا بتا تھا کہ تم
اس پر قبضہ کرتیں ، اور اسے لے لیتیں ، لیکن وہ اب تو صرف وارتوں کا مال ہے اور وہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں
بہنیں ہیں۔

عا نشہ نے کہا یہ تو میرے دونوں بھائی ہیں ، بہنیں کون ہیں؟ انھوں نے کہا کہ میری زوجہ بنت خارجہ کہ پہیٹ والی ، کیونکہ میں اسے اپنی کڑکی مجھتا ہوں۔

محمہ بنالاشعث ہے مروی ہے کہ ابو بمرصد ہن کے جب مرض کی شدت ہوئی ، عائش ہے کہا کہ میرے اہل میں مجھے تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میں نے تمہیں بحرین میں ایک زمین بطور جا گیردی تھی ، میں نہیں سمجھتا کہ تم نے اس سے مجھ حاصل کیا ہو۔ افھوں نے کہا میٹک ابو بکڑنے کہا کہ جب میں مرجا دُں تو تم اس با ندی کو جوان کے لڑکے کو جو دودھ پلاتی ہے اور ان دونوں دودھ دینے والی اونٹیوں کواور ان کے دو ہے والے غلاموں کو عمر تھے ہاں بھیج دیا ، ابو بکڑا ہے جم نشینوں کوان اونٹیوں کا دودھ پلایا کرتے تھان کے یاس مال بھی کچھ نہ تھا۔

#### ابو بكر "نے اسپنے بعد والوں كومشقت ميں ڈ ال ديا

ابو بمرصد کین گاانتقال ہوا تو عاکشہ نے غلام اور باندی اور دونوں اونٹیوں کوعمرؓ کے پاس بھیج دیا۔عمرؓ نے کہا کہ انتُدا بو بمرصد لینؓ پررحمت کرے انھوں نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔انھوں نے غلام اور اونٹیوں کو قبول کرلیا اور انھیں کو داپس کر دی۔

عائش ہے مروی ہے کہ جب ابو بکڑی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے عائش کو بلایا اور کہا کہ اپ بعد غنا اور ہے گئری اپ ابل میں تم سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں لیکن مجھے تم سے زیادہ حقیرہ محتاج ہونا گراں ہے میں نے متہمیں العالیہ کی زمین کا میں وسی غلہ بخش دیا تھا اگر تم اس میں سے کسی سال ایک محبور حاصل کرلیس جو تمہارے لئے جع ہوتی تو مجھے اطمنان ہوتا اب تو وہ وارث ہی کا مال ہے کہ تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں میں نے کہا کہ وہ تو اساء ہو وہ ایک ہیں ہے وہ کہا کہ بنت خارجہ کے پیٹ والی میرے قلب میں ڈالا گیا ہے جو ایک ہی بہن ہے دو بہنیں کہاں ہیں اُنہوں نے کہا کہ بنت خارجہ کے پیٹ والی میرے قلب میں ڈالا گیا ہے کہ وہ لڑی ہے میں اس کے لئے خبر کی وصیت کرتا ہوں چنا نچہ امد کلٹوم ہیدا ہو کمیں افلا بن تم ید نے اپ والد سے روایت کی کہ وہ مال جو ابو بکر شنے عائشہ کو العالیہ میں دیا اموال بن النفیر میں سے بیر جمر تھا کہ نی تعلیق نے ان کو عطافر مایا تھا ابو بکر شنے اُس کی اصلاح کی اس میں مجمور کے درخت لگا کمیں۔

عامرے مردی ہے کہ ابو بکڑی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عائشے کہا بیاری بیٹی اسمہیں معلوم ہے کہتم سب سے زیاد و مجھے محبوب ہواور سب سے زیاد وعزیز ہو میں نے تمہیں وہ زمین دی تھی جوتم جانتی ہو کہ فلال فلاں مقام میں ہے میں جاہتا ہوں کہتم مجھے واپس مُردوکہ کتاب اللہ کے موافق میری اولا دیر تقسیم ہو کیونکہ میرے رب نے مجھے خبر دی تھی یعنی ول میں ڈال دیا تھا کہ میں وہ زمین تنہیں دے دوں حالانکہ میں نے اپنی ایک اولا دکو دوسری اولا د کوفضیدت نبیس دی عائشۂ سے مردی ہے ابو بکڑنے نہ وہ دینار حچوز ااور نہ درہم جس پر القدنے اپنا سکہ ڈالا تھا۔

لعمرک ما یغنی الثراء عن الفتی اذاحشر جت یوماوضاق بها الصدر تیری جان کی شم توانگری بندے کوموت ہے بچانبیں سکتی جب سی دن سانس اُ کھڑ جائے اور دم سینے میں ایکے۔

## حضرت ابوبكر كاشعرميں جواب

انبوں نے فرمایا کہ بٹی اس طرح نہ کہو بلکہ بیکہو:

"و جاء ت سكرة الموت بالعق ذالك ماكنت منه تحيد" ( موت كي تن آئي ، يه وه چيز هر حيد الكراني الموت كي تن الموت بالعق ذالك ماكنت منه تحيد" ( موت كي تن آئي ، يه وه چيز هر سي تو كبر كتا تعا ) تم لوگ ميري ان دونوس چا درول كو تفوظ ركهنا ، جب مين مرجا در تو ان دونوس كو دعو ژالنا اور مجھان كا تن من دينا ، كيونكه نئے كيڑے كا زنده به نسبت مردے كے زياده محتاج ہے۔

انی بکر بن حفص بن عمر ہے مروی ہے کہ عائشہ اُبو بکڑ کے پاس اس وقت آ سمیں جب ان کی وہی کیفیت تھی جومر نے والے کی ہوتی ہے۔ جان سینے میں تھی تو اُنھوں نے بطور مثال پیشعریز ھا:

لعمرک ما یغنی الشراء عن الفتی اذا حشوجت یو ما وضاق بها الصدر (ترجمہ: پہلے گزرگیا)انھوں نے تاراض ہونے والے کی طرح ان کی طرف دیکھااور کہا: اُم المؤمنین!اس طرح نہیں بلکہ اس طرح که 'وجاء ت سکوۃ الموت بالحق ذالک منہ تحید " (ترجمہاویر گزرگیا)

(عائش ) میں نے تہمیں ایک و توار (احاظ ) دیا تھا۔ اب اس کے متعلق میر ہے ول میں ایک بات آئی اکہ مجھے اپنی اولا د کے درمیان ہے انصافی نہیں کرنی چاہئے ، بلکہ ان میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہئے ، تم میراث میں واپس کردو۔ انھوں نے کہا بہت اچھا ، میں نے اسے واپس کر دیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جب سے ہم امر مسلمین کے والی ہوئے ہے ہم نے ان کا کوئی وینار کھایا نہ درم ، البتہ ہم نے ان کے مونے غلاکا آٹا اپنے شکموں میں ہم اور ایا اور ان کے موثے جمو نے کپڑے اپنے میں ہم اسلمین کے والی ہوئے ہم و نے جمو نے کپڑے اپنے پیٹے پر بہن لیے ، ہمارے پاس مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے بی پھر بھرایا اور ان کے موثے ہم و نے اس میشی غلام اور پانی کھینچنے والے اونٹ اور پرانی چا در کے ۔ جب میں مرجاؤں تو کہنیس ہے ، نہھوڑ ابہت ، سوانے اس میشی غلام اور پانی کھینچنے والے اونٹ اور پرانی چا در کے ۔ جب میں مرجاؤں تو تم انھیں عمر کے بیس بھیجے و بینا اور بری ہوجا نا۔

## حضرت عمرٌ کی اشکباری

عائشہ نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب قاصد بیاشیاء لے کرعمڑ کے پاس آیا تو وہ اتناروئے کہ آنسو زمین پر بہنے نگے، کہنے نگے کہ: اللہ ابو بکر مبرحت کرے ،انھوں نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔اے غلام انھیں اٹھائے۔

## حضرت ابوبکر ؓ کے مال کی واپسی پرحضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ کا اعتراض

عبدالرمن بن عوف نے کہا کہ سجان اللہ، آپ ابو بکر اے عیال سے ایک صبتی غلام ، ایک پانی تصییخے والا اونت اورایک یا یج درم کی پرانی چاور چھینتے ہیں ،فرمایا: احجماتم کہا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا کہان چیزوں کوان کے عیال کوواپس کرد ہیج ،فر مایا بہیں بہیں متم ہاس وات کی جس نے محتقظ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا۔ یا جس طرح قتم کھائی ہو، بدمیری ولایت میں بھی نہ ہوگا اور بدنہ ہوگا کہ ابو بکر شموت کے دفت جن چیزوں سے سبکدوش ہوئے میں ان کے عیال کو واپس کر دوں (ابیا کرنے ہے )موت زیادہ قریب ہے (بعنی اس سے مرنا احجام مگر واپس کرنائبیںاحیما)۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ جب ابو بکڑیار ہوئے تو انھوں نے کہا (شعر):

من لايزال دمعه مقنعاً نانه لابدمزة مدفوق

جس تحص کے آنسو ہمیشہ اس حالت میں جاری رہیں کہوہ جا در میں اپناسر چھیائے ہوتو وہ لامحالہ ایک روز مرجائے گا۔ ابوبکر ؓنے کہا ہی ایبانہیں ہے، بلکہ ' وجاء ت سکر۔ۃالـمـوت با لمحق ذالک ما کنت منه تحدد" (ترجمداوير كزر كياب)

## حضرت ابوبكر ككفن كمتعلق وصيت

عبداللہ بن عبید ہے مروی ہے کہ جب ابو بکر ؓ اپنی جان ، جان آ فرین کو دے رہے تنصقو ان کے پاس عائشٌ آئیں ۔انھوں نے کہا کہ ہائے والد ریتوالیا ہی ہے جیسا حاتم نے کہا:اذا حشر جت یو ما و ضاف بھا الصدر (جب سي دن سائس ا كمر جائے اوروم سينے ميں اسكے ) تو انہوں نے كہا: ميں الله كا تول زيادہ سيا ہے:

" جماء ت سكرةالموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد" (ترجمهاويرگزرگيائے) ميں مروں تو میرے پورے کپڑے دھونا اورانہیں کومیر اکفن بنانا۔ عائشہ نے کہا: والد، ہم آپ کو نے کپڑے کا گفن دیں گے ۔ فرمایا زندہ مردے سے زیادہ محتاج ہے جوانی جان کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ڈھانکتا ہے ، کفن تو صرف بیب ،خون اور کہنگی کا ہوجا تا ہے۔

## المزنى كى روايت

بر بن عبداللہ الر نی سیمروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب ابو بکرصدیق "علیل ہوئے اوران کی بیاری شدید بوکن تو عائش فے ان سر بانے بید کریشعر کہا:

وکل ذی سَلَب مسلوب کل ذی ابل مورثها ہراونٹ والے کے انوں کا کوئی وارث ہوگا اور ہرغنیمت والے سے چھین لیا جائے گا (یعنی موت کے بعد) فرمايا: بين جيماتم نے كها ايمانيس ب البت ايما بحيما الله نے فرمايا ؟ وجاء ت سكو ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد (موت كي آي كي مالا تكداى عقويزارها) عا مُشَدِّ ہے مروی ہے کہ جب ابو بکر قضا کررہے تھے تو میں نے پیشعر بطور مثال پڑھا :

وابيض يستسقى انعام بوجهه ربيع اليتامي عصمة للأرا مل وہ ایسا گورے آ دمی ہیں جن کے چہرے سے ابر بھی سیرانی حاصل کرتا ہے، وہ بتیموں کی بہاراور بیواؤں کی بہا ہیں۔ ابو بکڑنے فر مایا: بیرسول الثقافی کی شان ہے۔

سمیدے مروی ہے کہ عائشہ نے بیشعر پڑھا

من لا يزال دمعه مقنعا فا نه لا بد مرةمدفوق

(ترجمهاويرگزرگياہے)،توابوبكر نے كہاكه وجاءت سكوت الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد (ترجمہاویر کزرچکاہے)

ا ثابت ہے مروی ہے کہ ابو بکر اس شعر کو بطور مثال پڑھا کرتے تھے:

لاتزال تنعي حبيباً حتى تكونه وقدير جو الفتي الوجايموت رونه

( تواپیخ دوست کی خبر مرگ سنایا کرتا تھا حتیٰ کہ تو بھی وہی ہو گیا ، بندہ ایسی چیز وں کی آ رز وکرتا ہےوہ اس

کے ادھر ہی مرجا تاہے) ۔

## کاش کہ میں سبرہ ہوتا اور کیڑے مجھے کھاجاتے

الی السفر ہے مروی ہے کہ جب ابو بکڑ بیار ہوئے تو لوگوں نے کہا : کیا ہم طعبیب کونہ بلا ویں؟ انھوں نے کہا کہاس نے مجھے دیکے لیاہے،اور کہا کہ میں وہی کرتا ہوں جو جا ہتا ہوں۔

قمادہ سے مروی ہے کہ جمعے معلوم ہوا ہے کہ ابو بکر ؓ نے کہا : مجھے پسند تھا کہ میں سبزہ ہوتا اور کیڑے

## ز ہرخورائی کی روایت

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ ابو بکر اور حارث بن کلد واس بھنے ہوئے گوشت میں ہے کھا رہے تھے جو ابو كمر الوليور مديده يا كميا تقارحارث نے ابو بمراے كہاا ے خليف رسول التّعليقية ، اپنا ہاتھ اٹھا ليجئے ، والله اس ميں سال تجرمیں ہلاک کرنے والا زہرہے۔میں اور آپ ایک ہی دن مریں تھے ،اٹھوں نے اپناہاتھ اٹھالیا۔ دونوں برابر بیار رہےاوردونوں سال گزرنے برایک ہی دن انتقال کر گئے۔

بشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بھڑنے کہا: مجھے مس کی وصیت کرنا رائع کی وصیت سے زیادہ پبند ہےاور مجھے ربع کی وصیت کرنا ثلث کی وصیت کرنے سے زیادہ پبند ہے،جس نے ثلث کی وصیت کی اس نے (وارث کے لیے ) کچھٹیں چھوڑا۔

## حضرت عبدالرحمٰنُ بن عوف كى حضرت عمرُ كے متعلق رائے

مبدالقدالیمی (اور تین ظرق) ہے مردی ہے کہ جب حضرت ابو بکڑنے مرض میں شدت ہوئی تو اُنھوں نے

عبدالرحمٰنٌ بنعوف کو بلایا اور کہا مجھے عمر بن الخطاب کا حال ہتا ؤ۔عبدالرحمٰن نے کہا کہ آپ مجھے ہے وہ بات پو جھتے ہیں جو یقنیا آپ مجھ سے زیادہ جائے ہیں۔ابو بکڑنے کہا کہا گر چہ میں زیادہ جانتا ہوں مگرتم بھی بیان کرو۔عبدالرحمٰن نے کہا:۔والندان کے بارے میں جومیری رائے ہے وہ اس ہے فضل ہیں۔

## حضرت عثمان كي حضرت عمر كم تعلق رائے

انھوں نے عثان ہن عفان کو ہلایا اور کہا کہ جھے عمر کا حال بناؤ۔انھوں نے کہا کہ آپ ہم سب سے زیادہ ان سے آگاہ ہیں۔انھوں نے کہا کہ اب کہ اللہ ان سے آگاہ ہیں۔انھوں نے کہا کہ اب کہ اللہ ان سے آگاہ ہیں۔انھوں ہووہ بیان کرو۔عثان نے کہا کہ اللہ جا تا ہے میراعلم ان کے متعلق میہ ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہان کے مثل ہم میں کوئی نہیں۔ابو بکر نے کہا، خداتم پر رحمت کرے۔واللہ اگرتم بیز کرترک کردیتے تو میں تمہیں بغیر بیان کیے جانے نددیتا۔

## حضرت عمرتی نامزدگی کے متعلق مہاجرین اورانصارے مشورہ

انھوں نے ان دونوں کے ہمراہ سعید بن زید ابوالاعوراور اسید بن الحظیر سے اور ان کے سوا دوسرے مہاجرین وانصار سے مشورہ کیا۔اسید نے کہا،ا ہے اللہ جھے حق کی توفیق وے،آپ کے بعد آنھیں سب سے زیادہ جانتا ہوں، جورضائے الہی سے راضی ہیں اور ناراضی سے ناراض،ان کا باطن ظاہر سے بہتر ہے اور اس امر پر کوئی والی نہیں جوان سے زیادہ قوی ہو۔

#### حضرت عمر کی سخت مزاجی کےخلاف شکایت

بعض اسحاب نبی منطقی نے عبد الرحمٰن وعمان کا ابو بکر کے پاس جانا اور ان سے خلوت کرنا ساتو وہ لوگ ابو بکر کے پاس جانا اور ان سے خلوت کرنا ساتو وہ لوگ ابو بکر کے پاس آئے۔ ان میں کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ اپ پر وردگار سے کیا کہیں گے، جب وہ آپ سے عمر کو ہم پر خلیفہ بنانے پر بوجھے گا؟ حالانکہ آپ ان کی بختی ویکھتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ مجھے بٹھا دو، پھران لوگوں سے کہا: کیاتم لوگ مجھے اللہ کا خوف دلاتے ہو؟ تمہاری امارت سے جس نے ظلم سے تو شد حاصل کیا وہ ہر با وہو گیا، اگر اللہ مجھے سوال کرے گاتو میں کہوں گا کہ اے اللہ! تیرے خاص بندوں میں جوسب سے بہتر تھا میں نے اسے خلیفہ بنایا، السے خص میں نے جوتم سے کہا ان لوگوں کو بھی پہنچا دینا، جوتمہار سے پیچھے ہیں۔

## حضرت عمریکی نامزدگی کا فر مان

ابو بكر ليث محيّه ، انھوں نے عثان بن عفان کو بلايا اور كہا كہ كہو:

#### : بسم الله الرحمن الرحيم

میروہ مضمون ہے جس کی ابو بکر میں الی قافہ نے اپنی دنیا کے آخر میں اُس سے نگلتے وقت اور آخرت کے ابتدائی زمانے ، اُس میں داخل ہوتے وقت (اور آخرت وہ جگہ ہے، جہاں کا فر بھی ایمان لاتا ہے، منکر بھی یقین کر لیتا ہے اور جموٹا بھی سے بو لنے لگتا ہے )، وصیت کی کہ میں نے اسے بعد تم پر عمر "بن الخطاب کو خلیفہ بنا دیا۔ لہٰذا اُن کی بات سُننا اور اُن کی اطاعت کرنا

میں نے اللہ ، اُسکے رسول میں ہے اس کے دین ، اسپے نفس اور تم لوگوں کی خیر خواہی میں کوتا ہی نہیں کی عمرؓ اِگرعدل کریں تو اُن کے ساتھ میرا یکی گمان ہے اور اُن کے بارے میں یہی میر ا علم ہےا گروہ عدل کو ہدل دیں تو ہر تحض کو اُس کے حاصل کئے ہوئے گنا ہ کی سزا ملے گی ، میں نے تو خیر کا اراد و کیا۔ میں غیب کی بات نہیں جا نتا بظلم کرنے والوں کوعنقریب معلوم ہو جائے گا كهوه كسمقام يريكنتے بين والسلام عليكم و رحمة الله۔

انہوں نے اس کے لکھنے کا حکم دیااور مبر لگائی ۔

لبعض راویوں نے بیان کیا کہ ابو بکڑنے اس فر مان کاعنوان تکھوایا ،جس میں <sup>م</sup>مر کا ذکر روگیا قبل اس کے کہ وہ کسی کو نامز دکریں ، پھرآ پ بے ہوش ہو گئے ، عثاناً نے لکھ دیا کہ میں نے تم پر عمر بن الخطاب کوخلیفہ بنایا۔ جب ( افاقہ ہوا تو فر مایا کہتم نے جو کچھاکھاو ہ میرے سامنے پڑھو،انہوں نے عمر کا ذکریڑ ھا تو ابو بکڑنے تکبیر کہی اور کہا کہ میں مجھتا تھا کے شہیں اندیشہ ہوگا کہ اگر اس غش میں میرا دم نکل گیا تو لوٹ اختلاف کریں گے ،انڈ حمہیں اسلام اور اہل اسلام کی طرف ہے جزائے خیرد ہے، واللہ حمہیں اس لکھنے کے اہل تھے۔

## نامزدگی کااعلان

ابو بكڑ کے تحکم ہے وہ مبر کیا ہوا فرمان لے کے نکلے، ہمراہ عمرٌ بن الخطاب اوراسید بن سعیدالقرظی بھی ہتھے ۔عثانَ نے لوگوں سے کہا کہ کیاتم اس محص سے بیعت کرتے ہوجواس فرمان میں ہے؟ سب نے کہا''جی ہاں' ان میں سے بعض او گوں نے کیا کہ ہم نے اس محض کو جان لیا ہے جس کا ذکر اس فر مان میں ہے۔

## حضرت عمرٌ ہے تنہائی میں ملا قات

ابی سعدنے کہا کہ میں ایسے تعلی ہے بھی آ گاہ ہوں جو یہ کہتا ہے کہ ( ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہم اس مخص کو جانتے ہیں کہ ) و وعمر ہیں۔سب نے اس کا اقرار کیاان ہے راضی ہو گئے اور بیعت کر لی۔ابو بکر ؓ نے تنہا کی میں ان کو بلا یا اور وصیت کی (جس کوالقد بی جانتا ہے یا وہ دونوں) پھروہ ان کے یاس سے روانہ ہو گئے۔

#### حضرت ابونکریگی د عا

ابو بكر في اين دونوں ماتھ اٹھا كے بھيلائے اور كبان اے الله ميرى نيت ميں اس فرمان ) سے صرف ان او کوں کی نیکی ہے میں نے فتنے کا اندیشہ کیا ،اس لئے ان لو کول کے معالمے میں وہمل کیا جس کوخوب جانتا ہے،ان کے لئے میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا۔ میں نے ان پران کے سب سے بہتر کوسب سے قوی تر کواورسب سے زیادہ راہ راست پر چلانے کےخواہش مند کوولی بنایا ،میرے پاس تیراجو علم آیاوہ آیا ( تعنی موت کا حکم ) بس تو ہی ان لوگول برمیرا خلیفہ ہے ، کیونکہ وہ تیرے بندے میں اور ان کی چیٹانیاں تیرے قبضے میں ہیں ( کہ تو جدھر جا ہے بچیردے )اے اللہ ان کے لئے ان کے والی کی اصلاح کر،اے اپنے خلفاء راشدین میں سے بنا،جو تیرے تی میالیقو علاقے کی رحمت مدایت اوران کے بعد صالحین کی مدایت کی پیروی کریں اوراس کی رعیت کی بھی اصلاح کر۔''

#### وفات كاون

عائشہ ہے مروی ہے کہ جب ابو بکڑ کے عارضے میں شدت ہوئی تو انہوں نے پوچھا یہ کونساون ہے؟ عرض کیا پیر کا دن ہے۔ پوچھارسول الٹھائے کی وفات کس روز ہوئی ؟ عرض کی کہ آپ کی وفات پیر کو ہوئی فر مایا پھر تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اور رات کے درمیان موت ہے۔

#### زندہ بنسبت مردہ کے زیادہ مستجب ہے

ان کے جسم پرایک جا درتھی جس میں گیرو (سرخ مٹی ) کااٹر تھا۔انہوں نے کہاجب میں مروں تو اس جا در کودھوڈ النااس کے ساتھ دونی جا دریں شامل کرلینا۔ مجھے تین کپڑوں میں گفن دینا۔ ہم لوگوں نے کہا: کیا ہم سب کفن نیا ہی نہ کرلیں؟ فر مایانہیں وہ تو صرف پہیپ اورخون کیلئے ہے، زندہ بنست مردے کے نئے کا زیادہ سنحق ہے پھروہ شب سہ شنہ کو (اپنے ارشاد کے مطابق ) انقال فر ماگئے،رحمہ اللہ۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے ان ہے پوچھا: رسول التعلقی و فات کس روز ہوئی ؟ دوشنے کو۔انہوں نے کہا:'' ہاشاء اللہ میں امید کرتا ہوں کہ میر ہاور آ ب کے درمیان موت ہے۔ پوچھا: تم نے آ ب تافیح کوکس چیز کا کفن دیا تھا؟ میں نے کہا تین سفید سوتی بمنی چا دروں کا جن میں کرتا تھا نہ تمامہ۔ فرمایا۔ میری بہ چا دریں دیکھوجس میں گیرویا زعفران کا اثر ہے اسے دھوڈ الٹا اوراس کے ساتھ دو چا دریں اور شامل کرلینا۔ میں نے کہا کہ وہ تو پر انی ہے فرمایا: زندہ نے کا زیادہ مستحق ہے بہتو صرف ہیپ اورخون کے لئے ہے۔

#### تمنى حله كے استعمال برممانعت

عبداللہ بن ابی بھر آنے (رسول التعلقہ کے فن کے لئے ) ایک یمنی ملہ ویا تھا۔رسول التعلقہ کواس میں کفن دیا ،وہ پھر حلہ نکال لیا اور آپ کو تمن سفید چا دروں میں کفن دیا گیا۔عبداللہ نے حلہ لے لیا کہ وہی کپڑ امیرا کفن ہوجس نے رسول التعلقہ کے جسم مبارک کومس کیا تھا تھر بعد میں رائے بدل دی کہ جھے اس کپڑ ہے کا گفن نہ ویا جائے جس میں اللہ نے اپنے بی تعلقہ کو کفن دیئے جانے ہے روک دیا۔ ابو بکڑی وفات سے شنہ کو بوئی اور رائے ہی کو فن کے سے جائے جس میں اللہ نے ایک کا فن دیا ہے جانے ہوں کہ کئے ۔عائشہ کا انتقال بھی رائے ہی کو بوا۔عبداللہ بین زبیر شنے انہیں رائے ہی کو فن کیا۔

### حضرت ابوبكريكي شديدعلالت

عائش سے تین طریقوں ہے مروی ہے کہ ابو بکڑ کے مرض کی ابتداءا س طرح ہوئی کہ انہوں نے یہ جمادی الآخر اس مے یوم دوشنبہ کونسل کیا۔ جو تھنڈا دن تھا، پندرہ روز تک بخارر ہا جس سے وہ نماز کوبھی نہ نکل سکے اور عمر بن الخطاب کوتھم دے دیا کہ لوگوں کونماز پڑھادیں شدت مرض کی حالت میں لوگ روزانہ عیادت کو آ

## حضرت ابوبكرصد يقطى وفات

اس زمانے میں وہ اپنے اُس مکان میں اُر ہے ہوئے تھے جو نبی کریم ایستے نے عثمان ؑ بن عفان کے مکان

کے روبر و میا تھا۔عثمان ؓ نے ان لوگول کو آپ کی تیار داری کے لئے آپ کے ساتھ کر دیا تھا۔شب سہ شنبہ کی ابتدائی گھڑ یوں میں ۲۲ جمادی الآخر اسے کوابو بکڑ کی وفات ہوئی (رحمہ اللہ)۔

#### مدت خلافت

اُن کی خلافت دوسال جید مہینے اور دس دن رہی۔ابوشعر نے کہا کہ دوسال اور جار ماہ۔تمام روایات میں اتفاق کیا گیاہے۔انہوں نے رسول التعلیقی کی عمر پائی۔ابو بکڑ کی ولا دت عام انفیل کے تین سال بعد ہوئی۔

#### حضرت ابوبكريكي عمر

جریرے مروی ہے کہ انھوں نے معادیہ ٹو کہتے سنا کہ ابو بکر ؓ وفات کے وقت تریسٹھ سال کے تھے۔ ابو آخل سے مردی ہے کہ ابو بکر گیؓ وفات ہوئی اوروہ تریسٹھ سال کے تھے۔

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے اپنی خلافت میں رسول الٹیکٹائے کی عمر پوری کر لی ، جب ان کی وفات ہو کی تو وہ تریسٹے سال کے تتھے۔

انس مے مروی ہے کہ رسول التعلیق کے اصحاب میں سب سے زیادہ سن والے ابو بکر اور سہیل بن بیضا تھے۔

#### غسل میت کے لئے وصیت

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے وصیف کی کہ انہیں ان کی زوجہ اساء شسل دیں۔ قادہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑ کے وصیت کی کہ انہیں ہے کہ ابو بکڑ گوان کی زوجہ اساء بنت عمیس نے شسل دیا۔ ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑ نے وصیت کی کہ انہیں اساء شسل دیں۔ ابراہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑ گوان کی زوجہ اساء بنت عمیس کو وصیت کی کہ کہ ابو بکڑ گوان کی زوجہ اساء بنت عمیس کو وصیت کی کہ کہ ابو بکڑ گوان کی زوجہ اساء بنت عمیس کو وصیت کی کہ جب میں مروں تو تمہیں مجھے شسل دو، اور انہیں تبلی وی کہ افظار کر لین تب شسل دینا کیونکہ یہ تمہار ہے گئے زیادہ قوت کا باعث ہوگا (ور نہ نہلانے میں ضعف محسوس ہوگا) انہوں نے دن کے ترمیں اُن کی تشم کا ذکر کیا ، پانی منگا کر پی لیا اور کہا واللہ آج میں اُن کی تشم کا ذکر کیا ، پانی منگا کر پی لیا اور کہا واللہ آج میں ان کے بعد تشم شکنی نہ کروں گی۔

## محمربن ابوبكر يخسل ديينے ميں اختلاف

قاسم بن مجمہ سے مروی ہے کہ ابو ہمرصد لیں نے وصیت کی کہ ان کی زوجہ اساء مسل دیں ،اگر وہ عاجز ہوں تو ان کے فرزند محمد اُن کی اعانت کریں ہے جمہ بن عمر نے کہا کہ بیر (راوی کا) وہم ہے اور محمہ بن سعد نے کہا کہ یہ خطا ہے۔ عطا ہے مروی ہے کہ ابو بکر نے وصیت کی کہ ان کی زوجہ اساء بنت عمیس عسل دیں ،اوراگر وہ (تنہا) نہ دیں سکیس تو عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے مددلیں۔ ابن عمر نے کہا کہ یہی ابت ہے ،اُن کے جنے محمد اُن کی مس طرح مدد کر سکتے تھے ، وہ تو واجو میں ججۃ الوداع کے زمانے میں ذوالحلیقہ میں پیدا ہوئے اور ابو بکر کی وفات کے وقت وہ تین سال کے قریب ترب سے۔

#### حضرت اساء بنت عميس كوترك عسل كي اجازت

، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑ واساء بنت عمیس نے شمان دیا۔ عبداللہ بن ابو بکڑ ہے مروی ہے کہ اساء بنت عمیس نے شمان دیا۔ بھر جومہا جرین موجود تھے اُن سے دریافت کیا بنت عمیس زوجہ ابو بکر صدیق نے جب آپ وفات کی ہوئی تو شمل دیا، پھر جومہا جرین موجود تھے اُن سے دریافت کیا کہ میں رز ہ دار ہوں اور آج کا دن تخت سردی کا ہے ، کیا جھ پڑ شمل واجب ہے؟ ان لوگوں نے کہا! کہ بیس۔ عطا سے مردی ہے کہ اسماء نے ابو بکر گوسر دی والی شبح میں شمل دیا۔ انہوں نے عمان ہے بوچھا، کیا اُن پر عشل واجب ہے؟ انہوں نے کہا" دہنیں۔ 'عربھی سن رہے بتھے گرا اُکارٹیس کیا۔

غسال میت پرشسل واجب ہے

مرحضرت الاعومردي كاعذر تعااس لئے انہيں ترك عسل كى اجازت دے دى گئی۔

## حضرت ابوبكر كأكفن

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکر میں وہ جا دروں میں گفن دیا گیا۔ جن میں سے ایک سفید تھی اور ایک چا در گیرور چا در گیرور نگی ہوئی (مرخ) تھی۔انہوں نے کہا کہ زندہ لباس کا میت سے زیادہ مختاج ہے، وہ تو صرف اس آلائش کے لئے ہے جومیت کی تاک اور منہ سے نگلتی ہے۔

بحر بن عبداللہ المرنی سے مروی ہے کہ ابو بکر گودو جا وروں میں گفن دیا گیا۔عبدالرحن بن قاسم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابو بکر گوتین جا دروں میں گفن دیا گیا جن میں سے ایک گیرو میں رکتی ہوئی تھی ۔

## پُرانی جا در کا کفن

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابو بمرصد این جب بیار تھے تو عاکشہ نے بوچھا کہ رسول النقابی کو گئی چا دروں میں کفن دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ تین سوتی چا دروں میں ۔ ابو بکر نے اس جا در کے متعلق جو ان کے جسم برخی ، کہا کہ اس جو ان جو لگ گیا ہے اسے دھوڈ النااور مجھے ای میں دواور چا دروں کے ساتھ کفن دے دیا۔ اور عاکش نے کہا ، یہ کیا ہے کہ آپ برانی چا درگفن میں شامل کراتے ہیں۔ ابو بکڑنے کہا کہ زیدہ بنسبت مردے کے منے کا زیادہ محتاج ہے اور وہ تو صرف بہیپ خون کے لئے ہے۔

## کفن کی جا دروں کی تعداد

عطائے مروی ہے کہ دودھلی ہوئی جا دروں میں کفن دیا گیا۔ عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر گوتمٰن جا دروں میں کفن دیا گیا۔ شعبہ سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے دریافت کیا کہ ابو بکر گوکٹنی جا دروں میں کفن دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تین جا دروں میں ، میں نے کہا کہ تم ہے کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محد بن ملی سے سنا۔

## حضرت ابو بكر كودوجا دروں میں كفن دیا گیا

ابوا بخل ہے مروی ہے کہ ابو بکر گودو جا دروں میں کفن دیا گیا۔

سویدبن غفلہ ہے مروی ہے کہ ابو بکڑگود و جا دروں میں گفن دیا گیا۔ شریک نے کہا کہ کرہ لگا دی گئی ہی۔ سعید بن غفلہ ہے مروی ہے کہ ابو بکڑگوانہیں جمع کیے ہوئے کپڑوں میں سے دو جا دروں میں گفن دیا گیا۔ مطلب بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ ان کی پرانی جا دروں کو دھوکر انہیں میں کفن دیں۔ رادی نے کہا کہ وہ رات کو فن کیے گئے۔

سیف بن انی سلیمان سے مردی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ جب ابو بکڑ کی و قات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری انہی دونوں چا دروں میں سے کفن وینا جن میں میں نماز پڑ ھتا تھا انہیں دھو ڈالنا کیونکہ یے دونوں پہیپ ہخون اورمٹی کے لئے ہیں۔

عائشہ ﷺ عائشہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے کہا کہ میرا یہی کپڑا دھوڈ النااوراس میں گفن دے دینا کیونکہ زندہ بے نسبت مروے کے ننے کا زیادہ مختاج ہے۔

عطد الله الرحمٰن بن قاسم سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق کو یمن کی دوسوتی دھلی ہوئی چا دروں میں گفن دیا گیا۔ابو بکر نے کہازندہ بہ نسبت مردے کے نئے کا زیادہ سخق ہے۔ کفن تو صرف پہیپ اورخون کے لئے ہے۔
سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ابو بکر کو دو چا دروں میں گفن دیا گیا جن میں سے آیک دھلی ہوئی مخصی ۔ عاکشہ سے مروی ہے کہ ابو بکر کو دو چا دروں میں گفن دیا جائے جوجسم پر جیں اورجنہیں محصی ۔ عاکشہ سے مروی ہے کہ ابو بکر گودو دیا کیونکہ زندہ مردے سے زیادہ نئے ہوئی ہوئی ہو۔ وہ بہنا کرتے تھے۔انہوں نے کہا کہ جھے انہی میں گفن دینا کیونکہ زندہ مردے سے زیادہ نئے کامتان ہے۔
مبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ابو بکر گودو چا دروں میں گفن دیا گیا۔ جن میں سے ایک دھولی ہوئی تھی۔

# حضرت ابوبكريكي نماز جنازه اورتعدا دتكبيرات نماز جنازه

مطلب بن عبداللہ بن منطب ہے مروی ہے کہ ابو بکر وعمر دونوں پرمسجد کے اندرمنبر کے رو برونماز پڑھائی گئی۔ ابن نمیر نے اپنے والد ہے راویت کی کہ ابو بکر کی نمازمسجد میں پڑھی گئی۔

صلح بن بزیدمولائے اسود سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین اُن کے پاس ہے گزرے ،انہوں نے سعید سے کہا کہ ابو بکڑ کی کہاں نماز پڑھی گئی ؟ فر مایا: قبر ومنبر کے درمیان ہے۔

الی مبیدہ بن محربن عمار نے اپنے والدے روایت کی کدعمرؓ نے ابو بکرؓ پر چارتکبیریں کہیں ہشام بن عرود نے اپنے والدے روایت کی کدابو بکرؓ کی مسجد میں نماز پڑھی گئی۔ محمرین فلاں بن سعد سے مروی ہے کہ تمرؓ نے مسجد میں جب ابو بکرؓ کی نماز پڑھی تو انہوں نے انسا للہ و انسا اِلیسیہ راجعُون کہا۔

۔ مطلب بنعبداللہ بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ حس نے ابو بکر گی نماز پڑھائی وہ ممرؓ تنھے اور صہیب ؓ نے ممرؓ کی نماز پڑھائی یعبداللہ بن نافع نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابو بکر ؓ کی ممرؓ نے نماز پڑھائی۔

#### حضرت ابوبكريكي تدفين كاوفت

ہشام بن عمروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر ؒرات کو ڈن کئے گئے۔ عائشہ ہے مروی ہے کہ ابو بکرؒ کی وفات رات کو ہوئی ،ہم نے انہیں صبح ہونے ہے پہلے دن کر دیا۔

عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ دریا فت کیا گیا کہ کیا میت رات کو فن ہوسکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکڑ ً رات ہی کو فن کئے گئے۔

ابن اسباق ہے مروی ہے کہ عمر ؓ نے ابو بکر گورات کو دنن کیا ، پھر وہ مسجد میں گئے۔اور تین رکعت نماز وتر پڑھائی۔

> ابن ابی ملیکہ ہے مروی ہے کہ ابو بکر ّرات کو ڈن کئے گئے۔ یکیٰ بن سعید ہے مروی ہیکہ ابو بکر ّرات کو ڈن کئے گئے۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ ابو بکرصدیق رات کو دفن کئے گئے ابن شباب ہے مروی ہے کہ ابو بکڑرات کو دفن کئے گئے اور عمرٌ الخطابؓ نے دِنن کیا۔

ا بن شہاب ہے مروی ہے کہ ممڑنے ابو بکر گورات کو فن کیا۔

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ میں ابو بکرؓ کی تدفین میں موجود تھا ان کی قبر میں عمرٌ بن انخطاب، عثمانؑ بن عفان ، طلحہٌ بن عبیداللہ اورعبدالرحمٰن بن ابی بکر اُتر ہے۔ میں نے بھی اتر نے کا اراد و کیا تو عمرٌ نے کہا کہ کافی ہے (تمہاری ضرورت نہیں )۔

#### نو حهزاری کی ممانعت

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب ابو بکڑگی وفات ہو کی تو عائشتہ نے ان برنو حہ قائم کیا۔ عمرٌ کو معلوم ہوا تو وہ آئے اوران عورتوں کوابو بکڑ پرنو حہ کرنے ہے منع کیا۔عورتوں نے باز رہنےا نکار کیا۔انہوں نے ہشام بن اولید سے کہا کہ میر ہے پاس ابی قحافہ کی بیٹی (ابو بکڑ کی بہن ) کو لے آؤں ،انہوں نے اُن کو ذرّے سے چند ضربیں لگائیں ۔نو حہ کرنے والیوں نے بیسنا تو متفرق ہوگئیں۔

عمرٌ نے کہا کہتم لوگ ہیر چاہتی ہو کہتمہارے رونے کی وجہ سے ابو بکر توعذا ب کیا جائے ، رسول النتو لیکھنے نے فرمایا ہے کہ میت پراس کے عزیز وں کے رونے عذا ب کیا جا تا ہے۔

## حضرت عمر کا نوحه کرنیوالوں کومنتشر کرنے کا حکم

عا کشتہ ہے مروی ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان ابو بکر کی وفات ہوئی ، صبح ہوئی تو مہاجرین وانصار کی

طبقات ابن سعد حصد سوم عورتیں جمع ہوئی اورلو گوں نے نو حدقائم کیا ، حالا نکدا او بکر گوشسل اور گفن دیا جار ہاتھا۔ عمرٌ بن الخطاب نے نو حد کرنے واليون وُحكم ديا تو و منتشر كردي كئيس ، والله و عورتيس اي بات برخييس تو و ومتفرق كردي كئيس -

### رسول التعلیقی ہے بہلومیں فن کرنے کی وضیت

عمر بن عبدالله بن عروہ ہے مروی ہے کہ حروہ اور قاسم بن مجمد کو کتے سنا کہ ابو بکڑنے نیا کشہ کو وسیت کی کہ انہیں رسول الٹھا ﷺ کے پہلومیں دفن کیا جائے اُن کی وفات پر قبر کھودی کی۔ سررسول التھاﷺ کے شانوں کے یاس كيا كيا اورلحدرسول التُعلِينية كي قبرے ملادي كني ،وه و بين وفن كے كے \_

عامرین عبداللہ بن الزبیرے مروی ہے کہ ابو بکر کا سررسول اللہ بیٹے کے شانوں کے پاس ہے اور عمر کا سرابو بمزئے لوگوں کے باس۔

مطاب بن عبدالله بن مصب ہے مروی ہے کہ ابو بَمرَ کی قبر بھی رسول میکائیند کی قبر کی طریق مسطح بنا کی گئی اور أس يرياني حيتر كاسيا-

#### حضرت عائشةً ہے مزارات دیلھنے کی درخوا ست

قاسم بن مجمد سے مروی ہے کہ میں ما اللہ سے بال یا ان سے برا سامہ مال النجی سینے اور آ ہے کے وونول صاحبوں کی قبریں میرے کے تحول ویکھے ،انہول نے میرے کے تنبغی حدوں ویں جونہ بلند تعمین ندز مین سے پیوست ہمرٹ تنگر ملی زمین کی تنگر مال ان پر پر یہ تھیں۔ میں نے نہیں جیجیج دیقبر ودیکھا کہ وہ آ کے بھی ،ابو مکر کی قبر آ پ کے سرے پاس بھی اور ہو کا سر نہیں گئے ہے یا وال کے پائی تھا۔ جم و وال کے کہا کہ قاسم نے اُن معشرات کا حديه بيان كيابه

عبدالقدين دينارے مروق ہے كہيں نے اين مروق ہے تا ہے ان مراو ہو تا ہے اور يكھاوو ني الله الله الله الله الله الله رے تھے اور ابو بکڑونکم کے لئے وُ عاکر رہے تھے۔

#### حضرت علي كى حضرت ابوبكر ٌوعثمانٌ كے متعلق رائے

ابو عقیل نے ایک محتف ہے روایت کی کہائی ہے ابو بکر وغمر گود ریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ و د دونوں ہدایت کے امام ،راستہ یانے والے ،راستہ بتانے والے ،اصلاح کرنے والے ،کامیا بی حاصل کرنے والے تھے جو د نیاای طرح گئے کہ شکم سیر نہ تھے۔

#### مكه ميںخوف ناك آ وازابن الي قحافه كي وفات

ا بن المسیب سے مروی ہے کہ ابو بکڑ کے والد ابوقیا فدنے مکہ میں ایک نوف نا کے اوازی تو کہا گیا کہ بیالیا ہےلوگوں نے کہا کہتمہارے بیٹے کی وفات ہوگئی ،انہوں نے کہا کہ بہت بڑی مصیبت ہے ،ان کے بعدامارت کوکس نے قائم کیا؟لوگوں نے کہا، عمرؓ نے ۔انہوں نے کہا کہ وہ اُن کےصاحب (ساتھی دوست) ہیں۔

#### حصرت ابو بكرتكاورثه

اسحاق بن بچی بن طعہ نے کہا کہ میں نے مجاہد کو کہتے سا کہ ابوقحا فیہ نے ابو بکڑ کی میراث کے بارے میں گفتگو کی گنی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کوا بو بکڑ کی اولا د کووا پس کرتا ہوں۔

#### ابوقخا فهكى وفات

لوگوں نے بیان کیا کہ ابو بکڑ کے بعد ابوقا فہ بھی چومہینے اور پھودان سے زیادہ زندہ ندر ہے۔محرم سماجھ میں مکہ میں جب وہ ستانو ہے سال کے نتھے ،انتقال ہو گیا۔

## حضرت ابو بكريكي انگوشي

حبان الصائغ ہے مروی ہے کہ ابو بکڑ گی مہر (ائٹوٹنی) کانتش نعیم القافیر اللہ ' تھا۔ جعفر بن محمد نے اپنیو الد ہے روایت کی کہ ابو بکڑ صدیق بائیں ہاتھ میں انگوٹنی پہنتے تھے۔محمد بن سیرین ہے مروی ہے کہ ابو بکڑئی وفات اس حالت میں بوئی کہ انہوں نے قرآن تی گئی کیا تھا۔ بسط م بن مسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ابو بکڑوئمڑ ہے قرمایا کے میرے بعدتم دونوں پرونی امیر نہ ہے تھا۔

#### حضرت ابوبكرٌ وعمرٌ كےمراتب

محدے مروی ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے عمر سے کہا کہتم اپنا ہاتھ بزھا و کہ بہم تم سے بیعت کریں۔ عمر نے کہا کہ آپ بجھے سے افضل میں۔ ابو بکڑنے کہا کہتم مجھ سے زیادہ تو ٹی اور عمر نے کہا کہ میر ٹی قوت ، ہا وجود آپ کے افضل ہونے کے آپ بی سے میں ہے ہے۔ اس کے بہا کہ پڑنے ان سے مندت کرئی۔

#### حضرت ابوبكر كخضاب كمتعلق روايت

عروہ بن عبدالقد بن قشے ہے مردی ہے کہ میں ابوجعفر ہے اس حالت میں ملا کہ میری داڑھی سفیدتھی ،
انہوں نے کہا جہیں خضاب ہے کون مانع ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس شہر میں اُسے ناپسند کرتا ہوں۔انہوں نے کہا ،
وسے ہے رنگ لو، میں تو اس ہے رنگ تھا ، یہاں تک کہ میرامنہ تحرک ہوگیا (بعنی رعشہ پڑگیا) انہوں نے کہا کہ تمہارے علاء میں ہے احمق لوگ بیدگمان کرتے ہیں کہ داڑھیوں کا خضاب حرام ہے حالا نکہ اُن لوگوں نے محمہ بن ابو بکڑ یا محمہ بن قاسم ہے ابو بکڑ کے خضاب کو دریافت کیا (زبیر نے کہا کہ محمہ دقاسم کے نام میں شک نہیں ہے کی اور ہے ہے کہا کہ محمہ دقاسم کے نام میں شک نہیں ہے کی اور ہے ہے کہا کہ تھے ،صدیق نے خضاب لگایا میں ہے کہا کہ میں شک نہیں ہے کہا کہ محمد تاتے تھے ،صدیق نے خضاب لگایا میں

طبقات ابن سعد حصیه موم طبقات ابن سعد حصیه موم نے کہا کہ صدیق نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس قبلے یا کعبے کے رب کی شم وہ صدیق تنے (جنہوں نے سرخ خضاب

## حضرت ابوبكرصديق فأكاخطبه

وہب بن جریر نے کہا کہ میرے والدئے حسن ہے سنا کہ جب ابو بکڑ سے بیعت کی گئی تو وہ خطے کے بئے کھڑے ہوئے والقدان کا ساخطبہ اب تک کسی نے نہیں سنایا۔ انہوں نے اللّٰہ کی حمد وثناء کی پھر کھڑے ہو کہ کہا: اما بعد، مجھے اس امارت کا والی بنادیا گیا، حالا نکہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں واللہ میں جا ہتا ہوں تم ے مجھے کوئی کافی ہوجائے (یعنی اس امارت کولے لے) سوائے اس کے کہ اگرتم لو مجھے مجبور کرو کے کہ میں رسول التعلیقی کی طرح عمل کروں تو میں اسے قائم نہیں کرسکتا۔ رسول التعلیقی ایک ایسے بندے تھے جنہیں الند تعالیٰ نے وحی سے نواز انہیں اس کے ذریعہ ہے معصوم کر دیا تھا، آگاہ ہو کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں اور تم میں سے کسی ایک سے بھی بہتر نہیں ،للہذا میری رعایت کرو .جب مجھے دیکھو کہ راہ راست پر ہوں تو میری پیروی ، کرواورا گردیکھوکہ میں نج ہوگیا تو سیدھا کرو۔

آگاہ ہوکر میرے لئے بھی شیطان ہے جو مجھے گھیرے ہوئے ہے۔جب مجھے غضب میں دیکھوتو مجھے ہے بچو، میں تمہارے بالوں میں اور تمہاری کھالوں میں کوئی اثر نبیس کرسکتا'،۔

#### انصاركا مطالبه ءخلافت

ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ کی قفات ہوئی تو انسار کے خطباء (مقررین) کھڑے ہوئے اُن میں ہے ایک شخص کہنے لگا: اے گروہ مہاجرین!رسول اللہ تم میں ہے سی کو عامل بناتے تو اس کے ساتھ ہم میں ہے بھی ایک آ دمی کو شامل کردیتے ۔ اس لئے ہماری رائے ہے کہ اس امر (خلافت )کے دوآ دمی والی ہوں ایک تم میں ہے دوسرا ہم میں ہے۔

## حضرت ابوبكرصديق كي انصار كونفيحت

ابوسعیدنے کہا کہ خطبائے انصار کیے بعد دیگرے ای طرح تقریر کرتے رہے۔ پھرزیدین ثابت کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ مہاجرین میں سے تھے امام بھی مہاجرین میں سے ہوگا ہم اوگ اس کے انصار (مددگار ) ہوں گے جیسا کہ ہم لوگ رسول الٹیکھیے کے انصار تھے ابو بکرصدیق کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے گروہ انصارالٹہ تمہیں جزادے جونیکی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور تمہارے قابل (بات کہنے والے ) کو ثابت قدم رکھے واللہ اگرتم اس کے سوا کرتے تو ہم تم ہے ہر گرصلی نہ کرتے۔

## عهدِ صدٌّ لِقَ كا بيت المال

محمد بن ہلال کے والداور (تین طرق ہے ) مروی ہے کہ ابو بکرصدیق کا بیت المال السخ میں مشہور تھا جس کا کوئی محافظ نہ تھاان ہے کہا گیا کہا ہے خلیفہ رسول التعلیقی ا آپ بیت المال پرکسی ایسے محص کومقرر نہیں کرتے جواس کی حفاظت کرے، انہوں نے کہا کہ اس پرکوئی اندیشنہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اُس پر قفل ہے۔
راوی نے کہا اس میں جو پچھ ہوتا دے دیا کرتے اور پچھ باتی ندر کھتے۔ ابو بکڑ مدینے میں نتقل ہوئے تو اُس کو بھی انہوں نے مدین تقل ہوئے تو اُس کو بھی انہوں نے مدین تقل کیا۔ انہوں نے اپنا بیت المال اس میں کیا جس میں رسول التعلیقی کے زمانے میں تھا۔
اُن کے باس معدنِ قبیلہ سے اور معاون جہنیہ سے بہت سامال آیا۔ ابو بکڑ کی خلافت میں معدنِ بنی سلیم بھی فتح ہوگیا۔ وہاں سے بھی صدقے کا مال اُن کے یاس لایا گیا۔ بیسب بیت المال میں رکھا جاتا۔

مال کی تقتیم میں مساوات

ابو بَرْ أَبِ لُوْ کُوں مِی نام بنام تقسیم کرتے۔ ہرسوانسانوں کوا تناا تنا پہنچتا ،لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے میں آزاد اور غلام مرد اورعورت ،خورداور کلاں (حچوٹے اور بڑے) میں برابری کرتے۔وہ اُونٹ ادر گھوڑے ادر ہتھیا رخر بدتے۔اللّٰہ کی راہ میں لوگوں کو جہاد کے لئے سوار کرتے۔

بيوا ؤل ميں جا دروں کی تقسیم

ایک سال انہوں نے وہ جا در 'یں خریدیں جو بادیہ سے لائی گئی تھیں۔ جاڑے میں وہ سب مدینے کی بیوہ عور توں میں تقسیم کر دیں۔

بيت المال ميس ايك درجم

ابو بھڑکی وفات ہوگئی اور فن کر دیے گئے تو عمر بن الخطاب نے امینوں کوئلا یا اور ابو بھڑکے بیت المال میں لے گئے ،ہمراہ عبدالرحمٰنَّ بن عوف اور عثانٌ بن عفان وغیرہ بھی تنھان لوگوں نے بیت المال کو کھولا تو اُس میں کوئی درہم پایا نہو بنار ، مال رکھنے کی ایک تھیلی تھی ،کھولی گئی تو اُس میں ایک درہم نکلا۔اُن لوگوں نے ابو بھڑکے لئے وُ عائے رحمت کی۔ مدینے میں رسول الشعابی کے زمانے میں ایک وزّان ( تو لئے والا ) تھا۔ ابو بھڑکے پاس جو مال ہوتا اُسے وہ تو لنا۔اُس وزّان ہے دریا وفت کیا گیا کہ وو مال کس مقدار کو بہنچا جو ابو بھڑکے پاس آیا۔اُس نے کہا دولا کھ ( درہم ) کو۔

بنی عدی بن کعب بن گؤئ حضرت عمر بن الخطا ب رضی اللّٰدعنه

حضرت عمركا شجرة نسب

ابن نفیل بن العزی بن رباح بن عبدالله بن فرط بن رزاح ابن عدی بن کعب ، کنیت ابوحفص تھی ، اُن کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم ابن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھیں ۔

حضرت عمرتكي اولا د

عمر کی اولا دمیں سے عبداللہ وعبدالرحمٰن اور حفصہ تھے۔اُن کی والدہ زینب بنت مظعون حبیب بن وہب

بن حزافهابن حم تحميل بـ

زیدا کبرجن کا کوئی پس مانده نہیں اور رقیہ، ان دونوں کی والدہ اُم کُلٹوم بنت ملی ابی طالب بن عبدالمطلب بن باشم تحمیل رئیدا کمٹوم بنت برسول التعقیقی تحمیل زیداصغرو عبیدالند جو جنگ سفین میں معاویہ ئے بمراہ منتول ہوئے ، ان دونوں کی والدہ ام کلٹوم بنت جرول بن ما لک ابن المسیب بن ربیعہ بن اَصرم بن نسیس بن حرام بن حبول بن عبد بن اسلام نے مرّام کلٹوم بنت جروں کے درمیان تفریق کردی بن حبیل یہ میں ۔ اسلام نے مرّام کلٹوم بنت جروں کے درمیان تفریق کردی محقیل ۔ اسلام نے مرّام کلٹوم بنت جروں کے درمیان تفریق کردی محقیل ۔ اسلام نبیس لائیس اس لیے دونوں کا نار ہا۔ )

عاصم ان کی والدہ جمیلہ بنت ٹابت بن ابی الاقلح کا نام قیس بن عصمتد بن مالک بن أمه بن نسبیعه بن زید

تھا۔ جونتبیلہ واوس کے انصار میں سے تھے۔

عبدالرخمن اوسط جوابوالمجتر ستے، اُن کی والد ولئبۃ ام ولد تھیں۔عبدالرحمٰن اصغر،ان کی والد وہمی ام ولد تھیں۔ فاطمہ،ان کی والد واس تحکیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ ابن عبدائقہ بن مخز وم تھیں۔ زینب جوعمر کی اولا دہیں سب سے چھوٹی تھیں، اُن کی ماں فکیہ تھیں جوام ولہ تھیں۔ عیاش بن عمر اُن کی والدہ عا تکہ بنت زید بن عمرہ بن تقبل تھیں۔ نافع سے مروی ہے کہ نجی تعلیق نے عاصم بن عمر کی والدہ کا نام بدل دیا، اُن کا نام عاصیہ (نافر مان) تھا، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جمیلہ۔

جہل عمر مند بھر بن سعد نے کہا کہ میں نے ابو بکڑ بن محمد بن الی مُر ومکّی ہے جوامور مکہ کے عالم بھے عمر بن الحظاب کا محمد بن وہ مکان دریافت کیا جس میں وہ جا بلیت میں رہتے تھے۔ اُنھوں نے کہا کہ وہ ایک پباڑ کی جڑ میں رہتے تھے۔ اُنھوں نے کہا کہ وہ ایک پباڑ کی جڑ میں رہتے تھے۔ اُنھوں نے کہا کہ وہ ایک پباڑ کی جڑ میں رہتے تھے جس کانام آج جبل عمر ہے جا بلیت میں اُس کانام جبل عاقر تھا۔ اس کے بعدوہ عمر کی طرف منسوب ہوگیا اور ای جگہ بنی عدی بن کعب کے مکانات تھے۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ عمر انتظاب خبتان کے پاس سے گزرے تو کہا کہ میں نے اپنے آپ کواس جگہ اُس وقت و یکھا ہے جب میں خطاب کی بکریاں جراتا تھا اُن کا بیصال تھا کہ واللہ میں نے ایسا بدخو درشت کلام نہیں جانا۔ میں نے امت محمد الجیلیج کی امارت میں صبح کی۔انہوں نے بطور مثال بیشعر پڑھا:

لاشيى فيما ترى الابشاشة يبقى الاله ويودى المال والولد

توجو پھے دکھے دیکھا ہے اُس میں سوائے دل بہلانے کے ( یعنی بشاشت کے ) پھے نہیں ہے اللہ باتی رہے گا اور مال واولا دفنا ہوجائے گی۔

بھرانہوں نے اپنے اونٹ سے کہا حوب حوب (لیعنی اسے چلنے کے لئے کہا)۔

یکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم اوگ سفر مکہ سے واہی میں ممر ہن الخطاب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب شعاب سجنان میں بتھے تو اوگ تفہر گئے۔ وہ بہت گھنے در نتول کی جگر تھی ، عمر نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دہاں اُس وقت دیکھا ہے کہ خطاب کے اونٹ جراتا تھا۔ وہ بدخوا ور درشت کلام تھے ، مہمی میں اونوں پرلکڑیاں ڈھونڈ تا تھا اور کبھی اُن کو مارتا تھا ، آج میں نے اس حالت میں ضبح کی کہ لوگ میرے دُور دراز مقامات میں سفر کرتے ہیں کہ جھ برکوئی حاکم نہیں پھرانھوں نے اس شعرے تمثیل دی :

يبقى الاله ويؤ دى المال والولد

لا شيئي فيما ترى الا بشا شته

#### رسول التعليقية كي دُعا

ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ نبی النظام نے دعاما تگی کہ اے اللہ! ان دومیں ہے کسی سے جو تیرے نز دیک زیادہ محبوب ہو، اسلام کوعزّ ت دے ،عمرٌ بن الخطاب یا ابی جہل بن ہشام ۔ اُن دونوں میں اس کے نز دیک محبوب ترعمر بن الخطاب تھے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی جب عمرٌ بن الخطاب یا ابوجہل بن ہشام کو دیکھتے تو فرماتے کہ اے اللہ! ان دونوں میں سے جو تیرے نز دیک زیادہ محبوب ہواُس سے اپنے دین کوقوّت دے۔ اُس نے عمرٌ بن الخطاب سے اپنے دین کوقوّت دی۔

حسن سے مروی ہے کہ نی ایک نے فر مایا اے اللہ عمر بن الخطاب سے دین کوعز ت دے۔

قبول اسلام

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عمر تلواراٹکائے ہوئے نظے۔ بی زہرہ کا ایک شخص ملاتو اُس نے کہا کہ اے عمر تہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد تلفظہ کے تل کر کے کا ارادہ ہے۔ اُس نے کہا کہ محمد تلفظہ کو تل کر کے بی ہاشم و بی زہرہ میں تہمیں کیے امن ملے گا۔ عمر نے کہا کہ میں مجھتا ہوں کہ تم بھی پھر گئے اور اپناوہ وین چھوڑ دیا جس پرتم بھے۔ اُس شخص نے کہا اے عمر میں تہمیں ایک تعجب خیز بات نہ بتاؤں کہ تمہارے بہنوئی اور بہن بھی برگشتہ ہوگئے اور انھوں نے وہ وین ترک کردیا جس پرتم ہو۔

#### حضرت عمرتكا استفسار

عمر ان اوگول کو طامت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اور اُن دونوں کے پاس آئے۔ اُن کے پاس مہاجرین میں سے ایک مخض تھے جن کا نام خباب تھا۔ خباب نے عمر کی آ ہٹ ٹی تو کو تھری میں جھپ گئے ، عمر اُن دونوں کے پاس آئے اور کہا کہ بید گئا ہٹ کیا تھی ؟ جو میں نے تمہارے پاس تی ۔ اُس وقت وہ لوگ سورہ طٰہ پڑھ رہے تھے۔ دونوں نے کہا کہ سوائے ایک بات کے جوہم لوگ آپس میں بیان کررہے تھے اور پچھ نہ تھا۔ عمر سے کہا کہ شاید تم دونوں دین (شرک) سے برگشتہ ہوگئے۔ ان کے بہنوئی نے کہا کہ اے عمر اُنتم نے کبھی غور کیا کہ حق تمہارے دین میں نہیں ہے۔

حضرت عمرتكاحمله

عمرٌ نے اپنے بہنوئی پرحملہ کردیا اور تخق سے روند ڈالا۔ بہن آئیں اور انہوں اُن کوشو ہرسے علیجد ہ کیا۔ عمرٌ نے اُن کو ہاتھ سے ایسا دھکیلا کہ چہرے سے خون نکل آیا۔انہوں نے غضب ناک ہو کے کہا اے عمر! حق تمہارے دین میں نہیں ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ لا َ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ مُعَجَمَّد رَّسُولُ اللهُ.

## حضرت عمرهکی مایوسی

جب عمرٌ مایوں ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جوتمہارے پاس ہے مجھے دو کہ میں اسے بڑھوں۔عمرٌ کتاب پڑھنے لگے تو اُن کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہواوراہے سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھوتا اُن تھوشل یا وضو کتاب پڑھنے گئے تو اُن کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہواوراہے سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھوتا اُن تھوشل یا وضو کیا اورسورہ طرے ''انسی آنا اللہ لا اللہ الا اُنا فا عبد نبی و اُقعہ الصلوٰۃ لذکوی'' (میں بی اللہ ہوں کہ سوائے میرے کوئی معبود نبیں ،میری عبادت کراور میری یاد کے لیے نماز قائم کر ) پڑھا ،عمرٌ نے کہا کہ مجھے محموظ ہے کاراستہ بتاؤ۔

# رسول التعليقية كى دعاعمر بن الخطاب كي عن قبول موئى

بین کرخباب کوٹھری سے نکل آئے اور کہا کہ عمرِ تھنہیں خوشنجری ہو، میں اُمید کرتا ہوں کہ رسول اُلٹھ اُلٹھ کی شب پنج شنبہ کی وُعاتمہار ہے، بی لیے قبول ہوئی''اللّھ م اُعن الاسلام بعمر بن المحطاب اُو بعمر و بن هشام'' (اےالتداسلام کوتمرین الخطاب یا عمر و بن ہشام سے عزّت دے)

# حضرت عمرً كى رسول التُعلِينية كى خدمت ميں روانگى

رسول التعلیقی اُس مکان میں تھے جو کوہ صفا کے دامن میں تھا بھڑاُس مکان میں آئے۔درواز کے پرحمز ہُو طلحہ اُور چنداصحاب رسول التعلیق تھے، جب حمز ہُّ نے ویکھا توبیقوم (مسلمین) عمرؓ سے ڈرگئ جمز ہُ نے کہا،احچھا بیعم بیں۔اگر التدکوعمرؓ کے ساتھ خیر منظور ہوگئی تو وہ اسلام لائیں گے،اور نبی آیستی کی بیروی کریں گے اور اگروہ اس کے سواکوئی اورارادہ کریں گے تو ہمیں اُن کافل کردینا آسان ہوگا۔

نی الله اندراس حالت میں تھے کہ آپ الله اور می نازل ہور ہی تھی پھر باہر عمر ہے پاس تشریف لائے۔
آپ الله نے اللہ تھی طرح اُن کی چا دراور تلوار کی پیٹی کو پکڑلیا اور فرمایا: اے عمر سیکیاتم اس وقت تک بازنہ آؤگ جب تک کے اللہ تمہارے لیے رسوائی اور عذاب نازل نہ کریں؟ جبیبا کہ اُس نے ولید بن مغیرہ کے لیے نازل کیا اے اللہ بی عمر بن الخطاب ہے عمر سے دعر شنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ متالیقہ اللہ کے دسول میں۔ وہ اسلام لائے اور کہا کہ یا رسول الله الله جا ہر نکلئے۔

### حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کی تعداد

زہری سے مروی ہے کہ عمر میں الخطاب رسول الشعائی کے ساتھ دارالارتم میں داخل نہ ہوئے اور جالیس یا چالیس یا جھے اور جالیس کے بعد اسلام لا چکے تھے۔ رسول الشعائی نے ہشام کو کہا تھا کہ اے اللہ دونوں آ دمیوں عمر بن الخطاب یا عمر و بن ہشام میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہوائی سے اسلام کوعز ت دے جب عمر اسلام لے آئے تو جبریل نازل ہوئے اور کہایا محمد اللہ عمر کے اسلام سے آ مان والے بھی خوش ہوئے۔

### عمر کے اسلام لانے کے بعد ہی اسلام مکے میں ظاہر ہوا

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جالیس مرداور دس عورتوں کے بعد عمرٌ اسلام لائے۔عمرٌ کے اسلام لانے ہی ہے اسلام محمیس طاہر ہوا۔

صہیب بن سنان ہے مروی ہے کہ جب عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوااور علانیہ اس کی دعوت دی جانے گئی۔ ہم لوگ حلقہ کرکے بیت اللہ کے گرو بیٹھے، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، جس نے ہم برختی کی اس ہے ہم نے بدلا لے لیا اور ایذ ارسانیوں کا جواب دیا۔ بدلا لے لیا اور ایذ ارسانیوں کا جواب دیا۔

عبدالله بن تغلبه بن صعير معيم من من المام لائه البس مردد ل اور گياره عورتوں كے بعد اسلام لائے۔

#### حضرت عمرٌ كاسن ولا دت

اسا مہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا ہے روا یت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب مو کہتے سُنا کہ میر کی ولا دت دوسرے فجاراعظم سے جارسال قبل ہو کی (فجار)، وہ دن کہلاتے ہیں جس میں قریش اور قبیں بن غیلان میں جنگ ہو کی تھی ،اور وہ نبوت کے چھٹے سال ذی الحجہ میں بعمر چھبیس سال اسلام لائے ۔عبداللّٰہ کہا کرتے تھے کہ عمرٌ جب اسلام لائے ،تو میں چھ سال کا تھا۔

عبدالتد بن مسعود سے مروی ہے کہ جب سے عمر اسلام لائے ہم لوگ برابر بلکے غالب ہو مھے۔

#### بيت التدمين اعلانية عبادت

محمہ بن عبید نے اپنی حدیث میں کہا کہ ہم نے اپنے کواس حالت میں دیکھاتھا کہ عمرؓ کے اسلام لانے تک بیت اللّٰہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہ تھی ، جب عمرؓ اسلام لائے تو انھوں نے اُن لوگوں سے جنگ کی ، یہاں تک کہ انھوں نے ہمیں نماز کے لیے چھوڑ دیا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ؓ نے کہا کہ عمر ؓ کا اسلام ،اسلام کی فتح تھی اور اُن کی خلافت رحمت تھی ،ہم نے اپنی وہ حالت ویکھی ہے کہ عمر ؓ کے اسلام لانے تک ہم لوگ بیت اللہ میں نما زنہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب عمرؓ اسلام لائے تو انہوں نے لوگوں سے جنگ کی ۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ میں نماز بڑھی۔

#### فاروق كالقب

صالح بن کیمان ہے مروی ہے کہ ابن شہاب نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اہل کتاب ہی سب سے پہلے محض تھے جنہوں نے عمر مواروق کہا۔ مسلمانوں نے پہلقت انہیں (اہل کتاب) کے قول سے اختیار کیا تھا ہمیں بہیں معلوم ہوا کہ رسول الٹھا ہے ہے۔ اس کا کچھے ذکر کیا ہو۔ نہ ہمیں پیمعلوم ہوا کہ ابن عمر نے بیکہا ہو، بس بیفاروق لقب عمر کے مناقب میں ذکر کیا جاتا اور اُن کی مدح و ثنا کی جاتی تھی۔

راوی نے کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ عبدالقدین عمر کہا کرتے تھے کے رسول التعلیق نے فرمایا: اے اللہ عمر

بن النطاب سے اپنے دین کی تائید کر۔ ابوب بن موک ہے مروی ہے کہ رسول اللّه اللّه نظافیہ نے فر مایا: اللّه نے حق کوئم ہ کے قلب وزبان پر جاری کیا ہے اور فاروق ہیں کہ اللّہ نے ان کے ذریعے سے حق وباطل میں فرق کر دیا ہے۔ ابی عمر بن ذکوان سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ مرکانام فاروق کس نے رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نجی فیصلے نے۔ جواب دیا کہ نجی فیصلے نے۔

#### بجرت اورعقدمواخاة

ابن عمرِّ ہے مردی ہے کہ جب رسول التعلیقی نے لوگوں کومدینے کی جانب ہجر سے کی اجازت دے دی تو مسلمان گروہ درگروہ ہوکر نگلنے لگے۔مردا یک دوسرے کوساتھ لے لیتے اور روانہ ہو جائے عمراور عبداللہ (راویوں) نے کہا کہ ہم نے نافع (راوی) سے بوجھا کہ (وہ لوگ) پیادہ تھے یا سوار ، اُنہوں نے کہا دونوں (یعنی پیادہ بھی سوار مجھی سوار مجھی) اہل استطاعت سوار تھے ، جو ہاری ہاری جمیعتے اور جنہیں سواری نہلی وہ بیادہ جارے تھے۔

#### هجرت كامنصوبه

عمر بن الخطاب نے کہا کہ میں نے اور عیاش بن الی رہیدہ اور بشام بن العاص بن وائل نے اصناء ہی خفار کی جھاڑیوں میں ملنے کا وعدہ کیا۔ ہم لوگ پوشیدہ نکلتے تھے ، ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص وعدے کے مقام سے بمجھڑ جائے تو نہیں تلقین تھی کہ دوسرے جواصناء ہی نخفار کے پاس مسبح کریں چلے جا کیں۔ میں اور عیاش بن الی رہیدہ دواند ہو گئے ، ہشام بن العاص روک لیے گئے اور ان لوگوں کے فتنے میں پڑھئے جب ہم العقیق میں پہنچ تو وہاں سے العصبہ کی طرف پلٹ کے قبامیں آئے اور ان لوگوں کے فتنے میں پڑھئے جب ہم العقیق میں پہنچ تو وہاں سے العصبہ کی طرف پلٹ کے قبامیں آئے اور رفاعہ بن عبدالمنذ رکے یاس اُترے۔

#### عیاش بن ابی رسیه

عیاش بن ابی رہید کے پاس اُن کے دونوں اخیانی بھائی ابوجہل اور حارث فرزندان ہشام بن مغیرہ آئے۔اُن کی ماں اسابنت مخربہ بی تمیم میں سے تھی۔ بی آبی اُن کے دونوں اخیافی ابد تک مکہ بی میں تھے، آپ روانہ بیس ہوئے تھے۔
ابوجہل اور حارث بہت تیز چل کے قبامیں ہمارے ساتھ پہنچ عیاش سے کہا کے تمہاری ماں نے نذر مانی ہے کہ'' جب تک تمہیں دکھے نہ لیس کی کہیں سائے میں نہ پیٹھیں گی ، نہ سرمیں تیل لگا کمیں گی۔''عرر نے کہا کے'' واللہ یہ لوگ تمہیں یہاں سے واپس نہیں کررہے ہیں بلکہ تمہارے دین سے تمہیں پھیرر ہے ہیں ، لبذا اپنے دین کا خیال کرو اوراس کا خوف کرو۔'،

عیاش نے کہا کے مکہ میں میرا مال ہے شاید میں أے لےسکوں تو اس ہے ہمارے لیے توت ہوجائے گی، اور میں اپنی ماں کی تئم پوری کر دوں گا۔ وہ ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے ، خبخنان میں پہنی کے بیا پنی سواری ہے اُتر پڑے اور اُسکے مان کھ وہ دونوں بھی اُتر پڑے۔ رسی ہے باندھ کے دونوں اُن کو مکہ میں لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اینے ہے وہ تو فوں کے ساتھ ایسانی کرو، اہل مکہ نے آئیس قید کردیا۔

#### حضرت عمرتكا عقدمواخاة

مویٰ بن محمد بن ابرا ہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول انتھائی نے ابو بکر صدیق اور عمرٌ بن الخطاب کے درمیان عقد مواخاۃ فر مایا۔

سعد بن ابرا بیم ہے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ فیلے نے عمرٌ بن الخطاب اورعویم بن ساعدہ کے درمیان عقد موا خاق فر مایا۔عبدالواحد بن البی عون سے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ فیلے نے عمرٌ بن الخطاب اورعنبان بن مالک درمیان عقد موا خاق فر مایا۔کباجا تا ہے کہ عمرٌ اور معاذبن عفراء کے درمیان بھی عقد موا خاق ہوا تھا،

عبیدالله بن عبدالله علیہ سے مروی ہے کہ مدینے میں عمر بن الخطاب کا مکان رسول اللہ علیہ کی عطا کردہ زمین پرتھا۔

### حضرت عمر کی غزوات میں شرکت

لوگوں نے بیان کیا کہ ممر بن الخطاب بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول التُعلِظ کے ہمر کاب حاضر ہوئے ،متعدد سرایا میں بھی شریک ہوئے ،جن میں بعض کے وہ امیر بھی ہتھ۔

### حضرت عمریکی امارت میں سربیہ

ابی بکر بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ شعبان مے میں رسول اللہ علیہ فی بن الخطاب کو تمن آ وہوں کے ہمر اور یہ بن الخطاب کو تمن آ ومیوں کے ہمراہ تربیبیں قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ کی جانب بطور سربیدواند کیا۔

بریدہ الاسلمی سے مروی ہے کہ رسول التعلیقی جب اہل خیبر کے میدان میں اُٹرے تو آپ نے جھنڈاعمر بن الحظاب کودیا۔

### حضرت عمر موعمرے کی اجازت

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ عمرؓ نے نبی النظافیہ ہے عمرے کی اجازت جا بی تو آپ نے فرمایا ،اے برادر من ، ہمیں بھی دُ عائے صالح میں شریک کرلیزااور ہمیں فراموش نہ کرنا۔

عرِّ عروی ہے کہ میں نے بی الفیلے ہے عرے کی اجازت جا بی اگر ہے کے اجازت دیا ہی ایسے الفیلے نے اجازت دی ، پھر فرمایا ، اے براورم ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا ، سلیمان نے اپنی حدیث میں کہا کہ عرِّ نے کہا کہ جھے ہے آپ آلفی نے بدایک ایسا کلہ فرمایا کہ اگر اس کوض مجھے ساری و نیا بھی طے قو مسرت نہ ہو ، سلیمان نے کہا کہ شعبہ اس کے بعد مدنیے میں عاصم سے مطے اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا :اے میرے بھائی ہمیں دعا میں شریک کر لین ، ابوالولید نے کہا کہ اس طرح کی میری کتاب میں بھی ابن عرق ہے روایت ہے۔ ولید بن ابی ہشام سے مروی ہے کہ عربی نا بطاب نے بی آلفیلے سے مرائی اور کہا کہ میں جانا جا بتا ہوں!

ایس میں اجازت دی۔ جب مراآ ہے لیکھ سے اجازت کے کر پھرے تو آپ نا ہوں!

قرمایا کہ اے میرے بھائی کی قدر ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل کر این اور ہمیں فرا موش نہ کرنا۔

#### سب ہے زیادہ صاحب فراست کون؟

انی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبدالقد بن مسعود نے فر مایا کہ سب سے زیادہ صاحب فراست تمین آ ومی بیں ، ابو بکر عمر ؓ کے بارے میں (جوانہیں خلافت کے لئے نا مزد کر گئے ) مویٰ کی بیوی جس وقت انہوں نے (اپنے والد حضرت شعیب سے ) کہا کہ اُن کو ملا زم رکھ لیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی (زلیخا کہ بحالت غلامی بی انہوں نے آ ٹارسعادت بہجان لئے )

خلافت عائشہ عائشہ عمروی ہے کہ جب میرے والد کی علالت میں شدت ہوئی تو ان کے پاس فلاں فلاں فلال مختص آئے اور کہا کہ اے خلیفہ رسول انڈی فلاس خلال ہے رب سے ملیں گے تو اس کا کیا جواب دیں گے کہ آپ نے رب سے ملیں گے تو اس کا کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ہم پر ابن الخطاب کو خلفیہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بٹھا دو، جب بیٹھ گئے تو فرمایا: کیا تم لوگ اللہ سے آپ نے ہو؟ میں کہوں گا کہ میں نے ان پر اس شخف کو خلیفہ بنایا جوان سب سے بہتر تھا۔

عائشہ سے مروی ہے کہ جب ابو بکڑی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عمر موضیفہ بنایا ، اُن کے پاس علی اور طلحہ آئے اور دریافت کیا کہ بھر آ ب نے کس کو خلیفہ بنایا ۔ انہوں نے کہا عمر کو ۔ دونوں نے کہا کہ بھر آ ب اپ رب کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھر آ ب اپ دونوں سے زیا دہ اللہ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کیا تم دونوں بھے اللہ سے ذیا تہ ہو ، اس اٹنے کہ میں تم دونوں سے زیا دہ اللہ کو جا نتا ہوں ۔ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے اُن پر اُس شخص کو خلیفہ بنایا جو تیر ہے اہل میں سب سے زیا دہ بہتر تھا۔ محمد بن حمرہ بن عمرہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بھر کی دفات ۲۲ جمادی لا خرسامے بروز سے شنبہ شام بوئی عمر نے ابو بھر کی دفات ۲۲ جمادی لا خرسامے بروز سے شنبہ شام بوئی عمر نے ابو بھر کی دفات ۲۲ جمادی لا خرسامے بروز سے شنبہ شام بوئی عمر نے ابو بھر کی دفات ۲۲ جمادی لا خرسامے بروز سے شنبہ شام بوئی

#### حضرت عمرتكا يبهلا خطبه

حسن سے مروی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ عمر ؓ نے سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد فر مایا بیتھا کہ انھوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی ، پھر کہا کہ اما بعد

میں تمہارے کام میں شامل کر دیا گیا۔ میں اپنے دونوں صاحبوں کے بعدتم پر خلیفہ ہو گیا ، جو فخص ہارے سامنے ہوگا ہم خود ہی اس کا کام کریں گے ( بعنی اُس کے معاملات ومقد مات کی ساعت خود ہی کریں گے ( بعنی اُس کے معاملات ومقد مات کی ساعت خود ہی کریں گے اور جب ہم سے ذور ہوگا تو ہم اہل تو ت وامانت کو والی بنائیں گئے جواجھائی کریں گے اور جو بُرائی کرے گا ہم اُسے سزادیں گے اور جو بُرائی کرے گا ہم اُسے سزادیں گے اور اللہ ہاری اور تمہاری مغفرت کرے۔

### تين كلمات

جامع بن شداد نے اپنے کسی قرابت دار سے روابت کی کہ میں نے عمرٌ بن الخطاب کو کہتے سنا کہ تین کلمات بیں کہ جب میں انہیں کہوں تو تم لوگ ان برآ مین کہو،اے اللّٰہ میں ضعیف ہوں لہٰذا مجھے قو می کر دے،اے اللّٰہ میں سخت ہوں مجھے زم کر دے،اوراے اللّٰہ میں بخیل ہوں مجھے کی کر دے۔

#### حضرت ابوبکڑ کی تدفین کے بعدمسلمانوں سےخطاب

حمید بن ہلال نے کہا کہ جھے ایک شخص نے جوابو کرصد پن کی وفات میں موجود تے خبر دی کہ جب عران کی تدفین سے فارغ ہوئے تو اُنہوں نے اُن کی قبر کی مٹی سے اپناہا تھ جھاڑا، پھراپی جگہ پر خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور فر ہایا کہ اللہ نے آم لوگوں کو میر سے ساتھ شامل کیا اور مجھے تمہار سے ساتھ شامل کیا۔ اُس نے مجھے میر سے دونوں صاحبوں کے بعد ہاتی رکھا، واللہ تمہار سے جو معا مغے میر سے ساتھ آگئ تو اُنمیں کوئی شخص بغیر میر سے کم کے والی نہ ہوگا اور جو معاملہ میر کنظروں سے ہا ہر ہوگا تو میں اس میں امانت و کفایت کے ساتھ اپنی کوشش صرف کروں گا، اگر لوگ احسان کریں گے تو میں جمی ضروران کے ساتھ احسان کروں گا، اور اگر بدی کریں گے تو میں جمی ضروران کے ساتھ احسان کروں گا، اور اگر بدی کریں گے تو میں ضرور ورضرور مزادوں گا۔ راوی نے کہا کہ واللہ انسی اس کے ساتھ اس کے دیا ہوں تھی جو کہا وہی کیا)

قاسم بن مجمد سے مروی ہے کہ مرتب الخطاب نے کہا کہ اُس شخص کو معلوم بونا جا ہے جو میر سے بعد اس امر خوالات کا دوں گا، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس امر کے لئے مجمد سے زیادہ تو ی کے ہوتے ہوئے میں مقدم کردیا گیا ہوں تو مجھے اس کا والی بنا نے سے آئی گردن کا مار دینازیادہ لیندہ ہوتا۔

## حضرت عمرٌ کی ضروریات زندگی

احف ہے اور دوسر ہے طرق ہے بھی مروی ہے کہ ہم لوگ عمر کے درواز ہے پر بیٹھے ہوئے بتھے کہ ایک جارید ( لونڈی ) گزری لوگوں نے کہا کیا امیر المؤمنین کے سرید ( باندی وحرم ) ہے تو اس ( باندی ) نے کہا کہ امیر المومنین کی کوئی شرینیس ہے اور وہ شان کے لئے حلال ہے ، کیونکہ وہ اللہ کا اللہ ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ پھر اللہ کہ مال میں ہے کوئی شریفا اللہ ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ پھر اللہ کہ بال میں ہے کوئی نہری قاصد آیا اور ہمیں بالا پی ہم اس کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا کرتم لوگوں نے کیا کہا تھا ہم نے کہا کہ ہم لوگوں نے کوئی نہری بات ہیں کہی ، ایک جاریہ گزری تو ہم نے کہا کہ بیا میں ہم اور نہوں کہی ، ایک جاریہ گزری تو ہم نے کہا کہ بیا میر المومنین کی سُر بینیس ہے اور نہوں امیر المومنین کی سُر بینیس ہے اور نہ وہ امیر المومنین کی سُر بینیس ہے اور نہ وہ امیر المومنین کی سُر بینیس ہے اور نہ وہ اللہ ہے ؟ ایک جوڑا اس کے بیا اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم ایک جوڑا اگری میں اور وہ سواری جس پر میں جے وجم وہ کروں ۔ ایک جوڑا اس کے ایک جوڑا اس کے ایک ہوڑا اس کے ایک جوڑا اس کے ایک ہور اس کے اور نہ تو ایک ہو وراک جوڑا اس کے قبیر ول کے وہ اور نہ تو اس کی جوڑا گری میں اور وہ سواری جس پر میں جے وجم وہ کروں ۔ میری وہ بینے گا وہ مجھے بھی پنچے گا۔ میری ہو کہوں کے بعد میں بھی مسلمانوں میں ہے ایک آدی ہوں جوسب کو پنچے گا وہ مجھے بھی پنچے گا۔

#### الله کے مال میں حضرت عمر شکاحت

حارثہ بن معنرب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فر مایا کہ میں نے اللہ کے مال میں اپنے آپ کو بمنز لہ پہتیم رکھا ہے کہا گر میں غنی ہوں تو ( اُس مال ہے ) بچوں اورا گرفقیر ہوں تو ( اس میں ہے )اصول کے مطابق کھاؤں ( قر آ ن مجید میں پہتیم کا بہی تھم ہے ) وکیع نے اپنی حدیث میں ( اتنااور ) کہا کہ پھراگر مال دار ہوجاؤں تو اداکردوں۔

## الله کے مال میں بمنز لہ بیتیم

عمر ﷺ عمروی ہے کہ فرمایا: میں نے اپنی طرف سے اللہ کے مال کو بمزلہ مال پیتیم رکھا ہے اگر میں غنی ہوجا دَں تو اس مال سے بچوں اور اگر فقیر ہوں تو اصول کے مطابق اُس میں سے کھا وَں۔ ابی واکل سے مروی ہے کہ عمر ؓ نے کہا کہ میں نے اللہ کے مال کو بمزلہ مال بیتیم قرار دیا ہے جوغنی ہووہ پر بمیز کرے اور جوفقیر ہووہ اصول کے مطابق کھالے۔

عموہ ہے مروی ہے کہ تمر "بن الخطاب نے فر مایا کہ اس مال میں ہے میرے لئے صرف اتنا ہی حلال ہے جتنا میں اسپنے ذاتی مال میں سے کھاتا ہوں۔

### بيت المال سے قرض

عمران سے مردی ہے کہ عمر گوجب ضرورت ہوتی تو وہ محافظ بیت المال کے پاس آتے اوراس سے قرض لے لیتے اکٹر تنگی ہوتی ہمحافظ بیت المال اُن کے پاس آ کر تقاضا کر تااور اُن کے ساتھ ہولیتا تو وہ اس سے حیلہ کرتے (فلال وقت دوں گا)اورا کٹر ان کی تخو اونکلتی تو وہ اُسے ادا کر دیتے تھے۔

برابن معرور کے کئی فرزندے مروی ہے کہ ایک روز عمر مکل کرمنبر کے پاس آئے ،وہ کچھ بیار تھے ، ان سے شہد کی تعریف کی گئی ( کہاس مرض میں مفید ہے )اور بیت المال میں ایک فکنہ (وزن شہد) ہے اُنہوں نے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے اجازت دو ( تو خیر )ور نہوہ مجھ برحرام ہے ۔لوگوں نے انہیں اُس کی اجازت دی۔

#### عاصم بنءمرطكا نفقته

عاصم بن عمر سے مردی ہے کہ عمر نے میرے پاس یا اکو بھیجا ہیں اُن کے پاس آیا تو وہ نجر یا ظہری نماز کے لئے جانماز پر تھے۔انہوں نے کہا کہ ہیں اس مال کواس کا والی بننے کے قابل بھی بغیر حق کے نبیں سمجھتا تھا اور جب اُس کا والی بنا ہوا ہوں بالکل اُسے اپنے او پرحرام بھی نہیں سمجھتا ہوں ،میری امانت عود کر آئی ۔ میں نے تہہیں اللہ کے مال ہیں سے ایک مہینے تک نفقہ دیا ہے اور میں تہہیں زیادہ و بنے والانہیں ہوں لیکن میں تمہاری مدد اپنے الغابہ کے ( باغ میں سے ایک مہینے تک نفقہ دیا ہے اور میں تہہیں زیادہ و بنے والانہیں ہوں لیکن میں تمہاری مدد اپنے الغابہ کے ( باغ وہ کے کا جروں میں سے کس کے پاس کھڑ ہے ہوجاؤ ، جب وہ کوئی چیز بغیر کسی تجارت کے خرید ہوجاؤ ، جب وہ کوئی چیز بغیر کسی تجارت کے خرید ہے تو تم بھی اُس کے شریک ہوجاؤ ،اور نفع اپنے اہل وعیال پرخرج کرو۔

## حضرت عبدالله بن عمريكي دختر كي نفقه يسي محرومي

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے ایک د بلی لڑی کو دیکھا کہ کوروتی جارہی ہے۔ پوچھا بیلا کی کس کی ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بیر آپ کی لڑکیوں میں سے ایک کی ہے بوچھا بیری کون لڑکی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ بیری بنی ہے۔ فرمایا اُس کا حال کیوں کر ہوا۔ عرض کی آپ کے مل سے کہ آپ اسے نفقہ ویں دیے۔ انہوں نے کہ بدواللہ میں تمہارے بچوں پروسعت کردوں گا۔
کہا یہ واللہ میں تمہارے بچوں کی وجہ سے بیا میدندولاؤں گا کہ میں تمہارے بچوں پروسعت کردوں گا۔

## رسول التعليشية كي بيروي

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ خصہ "بنت عرق نے اپنے والد سے کہا (بروایت بزیر) یا امیر المونین (اور بروایت ابواسامہ) اے والد! اللہ نے آپ کوخوب رزق دیا اور زمین کو آپ پر فتح کر دیا ،اگر آپ المین (اور بروایت ابواسامہ) اے والد! اللہ نے آپ کوخوب رزق دیا اور زمین کو آپ پر فتح کر دیا ،اگر آپ البین کی اتاج کھا نیں اور لہا س میں ہاریک کپڑا بہیں (تو بہتر ہو) فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ تمہیں سے کرتا ہوں۔ کیا تمہیں یا وہ لا تے رہ سے کرتا ہوں۔ کیا تمہیں یا وہ لا تے رہ سے کرتا ہوں۔ کیا تمہیں یا وہ لا تے رہ بیاں تک کہ رود یں۔ پھر فرمایا کہ میں نے تم سے کہا کہ واللہ اگر جمھ سے ہو سکے گاتو میں ضرور ضرور اُن دونوں کی دعفرات یعنی رسول اللہ بیا ہے اور ابو برصد بن کی مصیبت کی زندگی میں شرکت کروں گا کہ شاید میں اُن دونوں کی راحت کی زندگی میں شرکت کروں گا کہ شاید میں اُن دونوں کی راحت کی زندگی میں (جو آخرت میں ہے) شریک ہوجاؤں۔

### حضرت حفصه كى حضرت عمر المساد ورخواست

حسن سے مروی ہے کہ عمر عن الخطاب نے شدت اور اپنائس پر تنگی کولازم کرلیا اللہ وسعت لایا تو مسلمان عفصہ کے پاس آئے اور اُن سے کہا کہ عمر نے سوائے شدت اور اپنائس پر تنگی کے سب چیز ہے انکار کرویا حالانکہ التد نے رزق میں کشادگی و ہے دی ہے۔ اُنہیں جا ہے کہ ای مال غنیمت میں سے جو جا ہیں اپنے لیے کشادگی کرلیں اُنہیں جماعت سلمین کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ حفصہ آن لوگوں کی خواہش سے متفق ہوگئیں۔

#### حضرت عمرتكا جواب

جب لوگ واپس ہوئے تو بھڑان کے پاس آئے۔ حفصہ ٹے انہیں اُن باتوں ہے آگاہ کیا جوقوم نے کہی تخص بھڑ نے اُن سے کہا اے حفصہ اے دختر عمر عمر تم میں تو خیر خوابی کی مگرا ہے باپ کے ساتھ بو وفائی کی میر ہے فائدان والول کا صرف میری جان و مال میں حق ہے ہیکن میر ہے دین وا مائٹ میں کسی کاحت نہیں۔

حسن سے مردی ہے کہ لوگوں نے حفصہ ٹے کہا کہ وہ اپنوالد ہے کہیں کہ وہ اپنی زندگی میں پچھ تو راحت کریں ، انہول نے کہا اے باپ ، یا امیر المومنین ؛ آپ کی قوم نے مجھے گفتگو کی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں زی کر ربی ، انہوں نے کہا اے باپ ، یا امیر المومنین ؛ آپ کی قوم نے مجھے گفتگو کی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں زی کر ربی داخت اُنھا کی انہوں نے جواب دیا کہتم نے اپنی قوم کی خیر خوابی کی اور اپنے باپ سے بو وفائی۔

### بیت المال سے قرض کینے سے انکار

ابراہیم ہمروی ہے کہ مرق بی النظاب تجارت کرتے تھے حالا نکدوہ خلیفہ تھے (بروایت کی انہوں نے شام کے لیے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور اسے عبدالرحمٰن بن عوف کے پاس (اور بروایت فشل) نی النظافیہ کے کسی سحابہ کے پاس (بروایت فشل) نی النظافیہ کے کسی سحابہ کی پاس (بروایت کی وفضل) چار بزار درم قرض ما نگنے کو بھیجا ،انہوں نے قاصد ہے کہا کہ اُن کے جواب کی خبر دی تو یہ اُنہیں نا گوار ہوا، پھراُن سے عمر طے اور کہا کہ تم کہتے ہو بیت المال سے لیس ،اگر میں اُس (مال) کے آنے سے پہلے مرجاوُں تو تم لوگ کہو مے کہ اسے امیر المونین نے لیا ہے ،وہ رقم اُنہیں کوچھوڑ دو،اور قیامت میں جھے ہے اُس کا مواحد و نہیں (میں اس سے باز آیا) میں چاہتا ہوں کہ میں تمہار ہے جسے حریص اور لا کچی سے لوں کہ اگر میں مرجاوُں

تووہ اس مال کو (بروایت بھی ) میری میراث ہے (بروایت فضل )میرے مال ہے لے لے۔

## حج میں صرف پندرہ دینار کاخرچہ

یبار بن نمیر سے مروی ہے کہ مجھ سے عمرؓ نے پوچھا کہ ہم نے اپنے اس کچ میں کتنا خرچ کیا تو میں نے کہا بندرہ دینار۔

. یکیٰ بن سعید نے اپنے شخ سے روایت کی کہ عمرؓ بن الخطاب مکدروانہ ہوئے ،انہوں نے والیسی تک کوئی خیمہ نصب نہیں کیا ،واپس آ گئے ، چمڑے کے فرش سے سامیر کر لیتے تھے۔

عبداللہ بن عامر بن رہیعہ ہے مروی ہے کہ میں حج میں مدینے سے مکہ تک عمرؓ بن الخطاب کے ساتھ رہا۔ پھر ہم واپس آ گئے ،انہوں نے کوئی خیمہ نصب نہیں کیااور نداُن کے لیے عمارت تھی جس کا وہ سایہ کر لیتے ہوں ،صرف چمڑے کا فرش یا جا ورہ درخت پر ڈال دیا جا تا تھااور وہ اُس کے سائے میں آ رام فرماتے۔

## حضرت عمر مکی خوراک

حسن سے مروی ہے کہ ابومویٰ اہل بھرہ کے ایک وفد کے ساتھ عمر کے پاس آئے۔ اُن لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ روزانہ عمر کے پاس جاتے تھے کہ اُن کے لیے تین روٹیاں ہوتی تھیں۔ بھی تو ہم نے بطور سالن روٹن نہون پا بھی ، تھی پا پا بھی ، تھی وودھ ، بھی خٹک کیا ہوا گوشت باریک کر کے آبال لیا جاتا تھا۔ بھی تازہ گوشت اور یہ کم ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک روز ہم سے فرمایا کہ اسے قوم ، میں اپنے کھانے کے متعلق تم لوگوں کی ناگواری و ناپند بدگی محسوس کرتا ہوں ، اگر مین چا ہوں تو تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں ، میں بھی سے اور کو ہان کے سالن سے اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناوا تف نہیں ہوں ۔ لیکن میں نے جان و ثناء کا ارشاد سُنا ، اور کو ہان کے سالن سے اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناوا تف نہیں ہوں ۔ لیکن میں نے جان و ثناء کا ارشاد سُنا ، حس میں ایک قوم کو اُن کے کسی کام پر جو اُن لوگوں نے کیا عار دالا کی ہے ، اُس نے فرمایا ؛ 'ا فدھ بت ہم طیب اسکم فی حسات کے مالکہ نیا و استمتعتم بھا '' (تم لوگ اپنی پاکڑہ چیزیں ، اپنی حیات و نیا میں لے جا چکے اور تم اُن سے فاکہ واُن کے ، اُس نے خیات و نیا میں تم ہارا حصہ باقی نہیں رہا )

#### حكام كاتنخواه كامطالبه

ابومویٰ نے ہم سے گفتگو کی کتم لوگ امیر المومنین سے کہو کہ بیت المال سے ہمارے لیے تنخواہ مقرر فر ما دیں ،ہم لوگ ہرا ہرائن سے کہتے رہے، انہوں نے فر مایا کہ اے گروہ حکام ، کیاتم لوگ اس چیز پر راضی نہیں ہو، جس پر میں راضی ہوں ، اُن لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ! مدینہ ایسی زمین ہے جہاں کی سخت (اور تکلیف کی ) ہے ہم لوگ آپ کے خت (اور تکلیف کی ) ہے ہم لوگ آپ کے کھانے کو اس قابل نہیں ہجھتے کہ سے شبعی کر سکے اور اُسے کھا ہے جائے ،ہم لوگ اسی زمین میں جیں جو سنروشا داب ہے ہماراا میر رات کا کھانا کھا تا ہے اور اُس کا کھانا کھانے کے قابل ہوتا ہے۔

### مطالبة تنخواه كي منظوري

عمرٌ نے تھوڑی در کے لیے سر جھکالیا (اورغور کرنے لگے ) پھراپنا سراٹھایا اور فرمایا کہ ہاں میں نے

تہارے لیے بیت المال سے روز اند دو بکر بیاں اور دوجریب (ایک پیانہ) مقرر کیا۔ مج کھانے کا وقت ہوتو ایک کمری ایک جریب کے ساتھ کام جی لاؤ۔ اور تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ۔ پھر پانی مثلا کر پیواور وہ پانی اپنے وا ہنی طرف والے وہ بیا وجو اُسکے ساتھ متعمل ہو پھراپنے کام کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے کھانے کا وقت ہوتو بھر نور دار اوکوں کا اُن کے گھروں میں پید بقیہ بحری جریب کے ساتھ تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ، پانی مثلا کر بیو، دیکھو، خبر دار اوکوں کا اُن کے گھروں میں پید مجرو، اُن کے عماران کے بھوک کو بھرو، اُن کے عماران کے بھوک کو بھرو، اُن کے عمال کو کھلاؤ، کیونکہ کو بھرا ہوں کے بھوک کو سیر کرتا ہے واللہ اس بیمی میں خیال کرتا ہوں کہ جس اراضی سے راوند دو بحریاں اور دوجریب لی جا کیں گی تو یہ تیزی سیر کرتا ہے، واللہ اس بیمی میں خیال کرتا ہوں کہ جس اراضی سے راوند دو بحریاں اور دوجریب لی جا کیں گی تو یہ تیزی سیاس کو بریادی کی طرف لے جا کیں گی۔

## آرام وآئش سے اجتناب

خمید بن ہلال سے مروی ہے کہ هفت بن الی العاص، عمر کے کھانے میں موجود ہوتے تھے گر کھاتے نہ تھے۔ اُن سے معر نے کہا کہ تہبیں ہمارے کھانے سے کیا چیز مانع ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانا خراب اور بخت ہے اور میرے عمد و کھانا تیارہے میں اُس میں سے لوں گافر مایا: کیا تم مجھے اس سے عاجز بہھتے ہو کہ میں بکری کے متعلق عظم دول کہ اُس کے بال دور کر دیے جا کیں ( یعنی مساف کر کے بکادی جائے ) آ نے کے متعلق عظم دول کہ وہ کہڑے میں چھان ڈالا جائے اور اُس کی باریک روثی بھائی جائے، میں ایک مسابع ( ۱۷۱ س ) کشش کا عظم دول کہ ڈول میں رکھ کے اُس میں یانی ڈالیس کہ جے کے وقت اُس کی بیر تکت نظر آ ہے جسے ہرن کا خون۔

حفض بن الى العاص نے كہا كہ ميں جمتا ہوں كرآ پ آرام كى زندگى بسر كرنا جائے ہيں۔ فرمايا ، بيتك بتم ہے أس ذات كى جس كے قبضہ ميرى جان ہے كہا كر جمھے اپنى حسنات كا سلسلہ ٹوٹ جانے كا خوف نہ ہوتا تو ميں تمہارى راحت كى زندگى ميں ضرور شركت كرتا۔

رئیج بن ذیاد حارثی ہے مروی ہے کہ وہ عمر "بن النطاب کے قاصد کے پاس آیائیں ان کی ہیئت وطریقہ عجیب معلوم ہوا اور عمر سے سخت وخراب کھانے کی جوانہوں نے کہایا تھا شکایت کی اور کی نیا امر المونین آپ عمد ہ کھانے ،عمد وسواری اورعمد ولباس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

## اميرالمونين كےفرائض

عر نے کاغذ (مثل) اُٹھایا جواُن کے پاس تھا اُس کواپے سر پر مارااور کہاد یکھو، واللہ میں تہمیں بینیں سمجھتا کہتم نے اس سے اللہ کے راضی کرنے کا ارادہ کیا ہو، تم نے اس بات سے صرف میرا تقر ب حاصل کرنا چا حاہ ، خدا تہمارا بھلا کر ہے ، میں نہیں جھتا کہتم میں کوئی خیر ہے ، کہا تم نہیں جانے ہو کہ میری اوراُن (رعایا) کی کیا مثال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی اوراُن کی کیا مثال ہے (بیان فر ماہے) فرمایا: اس کی مثال ایک جماعت کی ہی ہے جس نے سفر کیا اورائی ہم پرخرج کرنا ، کیا جس نے سفر کیا اورائی ہے کہ جم پرخرج کرنا ، کیا اس کیلئے یہ طال ہے کہ وہ اس مال میں سے اپنی لیے کرلے۔

انہوں نے کہا کہ امیر الموشین نہیں۔فر مایا کہ میری اور اُن (رعایا) کی اس مثال ہے، ہیں نے تمہارے عمال کواس لیے تم پر عاطل نہیں بنایا کہ وہ تمہارے منہ پر ماریں بیتہاری آبرواور تمہارا مال لے لیس میں نے انہیں اس لیے تم پر عاطل نہیں بنایا کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نے تعلقہ کی سنت سکھا کیں ،اگر کسی شخص پر اُس کے عاطل نہیں منایا کہ وہ تمہیں تمہارے رب کہ قب اُس کا عامل کسی طرح کا ظلم بھی کرے تو اُسے اجازت ہے کہ وہ اُس ظلم کی میرے پاس شکایت کرے کہ میں اُس کا بدلا اُس سے لے لوں

### رعاما ہے بحسن سلوک

عمر بن العاص نے کہا کہ اے امیر المونین ، کیا آپ نے غور فر مایا کہ اگر کوئی امیر اپنی رعیت کے کسی خص کو تعلیم کے ظور پر کارے تو آپ اُس ہے بھی قصاص لیں ہے ؟ عمرؓ نے کہا کہ کوئی وجنہیں کہ میں اُس سے قصاس نہ لول میں نے رسول النہ اللہ ہے کو دیکھا کہ آپ اپنی ذات ہے قصاص لیتے تھے۔ عمرؓ نے امرائے لشکر کوئکھا کہ سلمانوں کو مارلر ذلیل نہ کرنا اور انہیں محروم کرکے نافر مان بناتا ، انہیں مختاخ بنا کے فتنے میں نہ ڈالنا اور نہ انہیں جھاڑیوں میں اُتارکر ضا کے کرنا۔

## اميرالمومنين كالقب

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول الٹنائی کی وفات ہوئی اور ابو بکر تخلیفہ بنائے مجئے تو اُنہیں خلیفہ رسول الٹنائی کی وفات ہوئی اور ابو بکر تخلیفہ بنائے مجئے تو اُنہیں خلیفہ رسول الٹنائی کہا جاتا تھا۔ ابو بکر رحمہ اللہ کی وفات کے بعد عمر میں الخطاب ضلیفہ بنائے مجئے تو اُنہیں خلیفہ خلیفہ رسول اللہ مہاجائے گاتو بیظویل ہوجائے مقابقہ کہا کہا مسانوں نے کہا کہ عمر محمد عمر میں بعد جو خص آئے گا اُسے خلیفہ رسول علیہ السلام کہا جائے گاتو بیظویل ہوجائے گا۔ گا۔

تم لوگ کسی ایسے نام پوا تفاق کرلوجس سیا ہے خلیفہ کو پکارواورجس سے بعد کےخلیفہ بھی پکارے جا ٹمیں ۔رسول النّعالیف کے اصحاب نے کہا کہ ہم مومن ہیں عمرؓ ہمارے امیر ہیں۔ لبنداعمرؓ امیر المونین پکارے سکتے وہ پہلے مخض ہیں جن کا نام بید کھا گیا۔

#### حضرت عمرتكي اوّليات

وہ پہلے مخص میں کدر ہے اقبل سابھ اللہ تاریخ مقرر کی ،انہوں نے نبی ہو گئے گئے کے سے مدینے کی طرف آغاز سند ہجری قرار دیا۔ وہ پہلے محص میں کہ قرآن کومصاحف میں جمع کیا ، وہ پہلے مخص رمضان کی ترادی کا طریقہ ڈالا۔ لوگوں کو اس پر جمع کیا اور شہروں میں اس کے متعلق فرمان کھے۔ یہ واقع رمضان سام ہے کا ہے۔ انہوں نے مدینے میں دوقاری مقرر کیے ،ایک جومردوں کونماز تراوی کپڑھائے اور دوسرا جو کورتوں کو پڑھائے۔

مدیے میں دوہ اور کہا ہے۔ بیں جوشراب چینے پرائتی تا زیانے مارے اور لوگوں پرتبہت لگانے والوں اور اُن کی نیکی پر شک کرنے والوں پرختی کی ۔ انہیں نے رویشد اُنقفی کا گھر جلا دیا جوایک شراب کی ووکان تھی۔ انہوں نے رہتے بن امیہ بن خلف (منافق) کوخیبر کی طرف جلاوطن کیا ، وہ ایک شراب والاتھا ملک روم میں جا کر مرتد ہوگیا۔ وہ پہلے تحض میں کہ لوگوں کی حفاظت و تکرانی کے لئے مدینے میں اپنے حلقے میں رات کے وقت گشت کیا ردر ولیا اوراس سے لوگول تادیب کی۔ اُن کے بعد کہا جاتا تھا کہ عرضا ور وتم لوگ کی تلوار سے زیادہ ہیب تاک

7-

## تو حات حاصل کرنے والے پہلے مخص

وہ پہلے مخص ہیں کہ بہت می فتوح حاصل کیں جو بہت سے شہروں اور زمینوں پر مشتل تھیں کہ ان کا خراج ور مال غنیمت تھا۔انہوں نے بورے عراق ،کواس کی بستیوں اور پہاڑوں ،آؤر بانیجان ،شہر بھر ہ اوراس کی زمین ، لا ہواز ، فارساوراجنا دین کے سوابوراشام فتح کیا۔

اجنادین ابوبگرگی خلافٹ میں فتح ہو گیا تھا۔عمرؓ نے الجزیرہ کی بستیاں ہموسل ہمصر،اوراسکندریہ فتح کیا۔ ۔ ہاُس وقت تمل کردیے بھٹے کہان کالفکر'' رہے''بت تھااوراُس کااکٹر حصہ فتح کریکے ہتھے۔

وہ پہلے مخص ہیں کہ اسواد اور ارض الجبل کی پیائش کی ، جوشہرانہوں نے نتائج کئے اُن کی زمینوں پرخراج اور اللہ نامہ پر ( یغی وہ غیرمسلم جو اُن کی رعایا ہتھے ) جزید ( اُن کی جان و مال کی حفاظت و ذمہ داری کا محصول ،مقروکیا ، دولت مندوں پرسالانہ بارہ روپ یا اڑتالیس ورم ،متوسط پرسالانہ چیدرو پے یا چوہیں درم ،اورغریب پرسالانہ تمین روپ یا بارہ درم مقرر کیے،اور قرمایا ایک درم ( چارآنے ) ماہواران میں سے کسی کوبھی گرال نہیں گزرے گا۔

عہد عمرٌ میں انسوا و اور الجبل کے خراج کی مقدار دوکروڑ دی لا کھ وافی تک پہنچ گئی۔ ایک وافی ایک ورم اور ڈ معائی دانگ کے مساوی تھا (ایک دانگ ۱ مراورم کے ) ،

## قبائل کے علیحدہ خطبے

وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے کونے اور بھرے اور الجزیرے اور شام اور مصراور موصل کوشہر بنایا ،وہاں عربوں کوآ باد کیا ،اُنہوں نے کونے اور بھرے میں قبائل کے لیے علیحدہ خطے مقرر کیں۔

وہ پہلے مخص ہیں ،جنہوں نے شہروں میں قاضی (حاتم فوجداری و دیوانی ) مقرر کیے دفتر مرتب کیا ( یعنی رجنر بنایا ) اس میں لوگوں کے نام بہر تبیب قبائل درج کیے، اُن کے لیے مال غنیمت میں سے عطائمی مقرر کیں۔ رجنر بنایا ) اس میں لوگوں کے نام بہر تبیب قبائل درج کیے، اُن کے لیے مال غنیمت میں سے عطائمی مقرر کیں۔ لوگوں کو حصے تقدیم کیے۔ اہل بدر کا حصد مقرر کیا اُنہیں غیر اہل بدر پرفضیات دی۔ مسلمانوں کے حصے ان کی قدراوراسلام میں تقدم کے لحاظ سے مقرر کیا۔

## عامل کی تقرری کے وفت احتیاطی تد ابیر

وہ پہلے مخص ہیں کہ مصرے غلبہ کشتیوں بھر کر سمندر کے رائے ہے الجارا ور وہاں سے مدینہ منورہ منگایا۔ عمرٌ جب اپنی کسی عامل کوشہر پرمقرر مجیجے تھے تو اس کے مال کی فہرست لکھ لیتے تھے۔

انہوں نے ایک سوئے زائدلوگوں کا مال جب انہیں معزول کیا تو تقسیم کرالیا (بعنی جوفہرست ابتدائی ہے برحاوہ لے ایک سو برحاوہ لے لیا اگر چہوہ تخواہ بی ہے برحا، کیونکہ عامل کے کیے نفقہ ہے اور جواس سے برھے وہ اسے واپس کرنا جاہیے ) جن کا مال تقسیم کرالیا اُن میں سے سعد بن انی وقاص اور الی ہریرہ بھی تھی۔

عامل اصحاب رسول التعليقية ميس بي كم مخص كوبنات يتحد، جيسي عمروبن العامس ،معاويه بن ابي سفيان اور

مغیرہ بن شعبہ، جوان سے انصل بینے انہیں جیوڑ دیتے تھے، جیسے عثانٌ دعلیؓ وطلحہ وزبیر ؓ اور عبدالرحمٰن بن عوف اور اُن کے مساوی لوگ اس لیے کہ ان لوگوں میں عامل بنے کی صلاحیت تھی ،اور عمرؓ کی تکمرانی اور ہیبت اثر انداز تھی۔ اُن سے کہا گیا کہ کیا بات ہے کہ رسول التعلیقے کے اکا برامی ہو والی نہیں بناتے ،فر مایا : مجھے بہ ٹاپسند ہے کہ میں اُنہیں عمل میں آلودہ کروں۔

# تحشمش اورمنرورت کی چیزیں رکھتے تنھے

عمرٌ نے (بروایت بعض) دار الرقیق (غلام خانه )ادر (بروایت بعض) دارالدقیق (توشه خانه ) بنایا تھ ۔ ۔اس میں انہوں نے آٹا ،سنؤ تھجور، کشمش اور حاجت کی چیزیں رکھیں جن سے وہ مسافر وں اور مہمانوں کی مد دکرتے ۔ تھے۔عمرؓ نے مکتے اور مدینے کے درمیان راستوں پر بھی وہ اشیام بتیا کہیں جو بے تو شدمسافر کومفید ہوں اور اُسے منزل سے دوسری منزل تک پہنچادیں۔

## مسجد نبوی میں اضافیہ

عمرٌ نے رسول التُعلِينَةِ کی مسجد مہندم کی اوراس میں اضافہ کیا ،اصافے میں عباس بن عبدالمطلب کا مکان مجمی لے لیا اورا سے وسیع کر کے بنادیا ، بیاس وقت کیا جب مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے ۔انہی نے بہود کو تجازے نکال دیا اور جزیرۃ العرب سے ملک شام میں جلاوطن کردیا۔نجران کے نصاریٰ کو نکال کرنواح کوفہ میں آباد کیا۔

#### حضرت عمر كاالجابية مين قيام

#### عمواس كأطاعون

جمادی الاولی ہے اچے میں ملک شام کے ارادے سے روانہ ہوئے ، سَر عَتَک پہنچے تھے کہ معلوم ہوا شام میں طاعون بہت زورے پھیل گیا ہے وہاں سے واپس ہوئے ، ابوعبید و بن الجراح نے اعتر اض کیا۔'' کیا آپ تقدیر الٰہی سے بھائے ہیں؟''جواب دیا:''ہال''تقذیر الٰہی کی طرف۔'' اُن کی خلافت میں الے میں عمواس کا طاعون ہوا۔ اس سال تباہی کی ابتداء ہوئی ،جس میں لوگوں کو قحط وخشک سالی اور بھوک کی تکلیف انہیں میں نے تک رہی۔

## فرائض حج کی اوا ٹیگی

عمر نے اپی خلافت کے پہلے سال سلامی میں لوگوں کو جج کرانے پرعبدالرحمٰن بن عوف کومقرر فر مایا۔ای سال انہوں نے لوگوں حج کرایا۔اس کے بعدا بی خلافت کے پورے ز مانے میں عمر بن الخطاب ہی لوگوں کوکرا ہے رہے،انہوں نے پیدر پے دس سال تک لوگوں کو حج کرایا۔ سس پیش جوآخری حج لوگوں کوکرایا اس میں از واج نبی علیہ السلام بھی تقی ۔

عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں تین عمرے کیے ایک عمرہ رجب کا چیں ، ایک رجب ساجے میں اور ایک رجب ۲۲ ہے میں ، انہوں نے مقام ابراہیم کواپنے مقام پر ہٹا دیا جواس زمانے میں بیت اللہ سے ملا ہوا تھا۔ حسن سے مروی ہے کہ عمر نے کہا : عمر بن الخطاب نے مدینے اور بھرے اور کونے اور بحرین اور معراور

شام اورالجزير يكوشهر بناويا

### قوم کی اصلاح

حسن سے مروی ہے کہ عمر نے کہا: ایک شے آسان ہے جس سے میں قوم کی اصلاح کرسکتا ہوں۔وہ بدکہ اُنجے ایک امیر کی مجکہ بدل دوں۔

عبد الله بن ابرا ہیم ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ اللہ اللہ کی مسجد میں جس نے (گر دو غبار بچانے کے مسجد میں جس نے (گر دو غبار بچانے کے کہ سب سے بہلے رسول اللہ اللہ کا کہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے باتھ جماڑتے عبار بچانے کی سبحد سے سراُ ٹھاتے تو اپنے ہاتھ جماڑتے ہیں بچھا کی گئیں۔ ہے مرسے نے مرسید نجہ بھوٹے میں بچھا کیں گئیں۔

## حصرت خالد بن الوليد اورثنيٰ كي معزولي كااراده

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فر مایا کہ میں خالد بن الوئید اور شیٰ بن شیبان کوضرر و ضرر دمعز ول کر دوں گاتا کہ ان دونوں کومعلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی صرف ایپنے بندوں کی مدد کرتا تھا اور محض ان دونوں کی مدذبیں کرتا تھا۔

عبدالرحمٰن بن مجلان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ایک قوم پرگزرے جو ہاہم (بطورِ مثق) تیرا ندازی کر رہے تھے اُنمیں سے ایک نے (کسی سے) کہا کہ تم نے ٹراکیا (بینی غلط چلایا) عمرؓ نے فرمایا کہ بات کی برائی تیراندازی کی برائی سے زیادہ ٹری ہے۔

#### بحرى سفريسے اجتناب

نافع ہے مروی ہے کہ عمر آنے فر مایا: اللہ مجھ ہے مسلمانوں کے دریائی سفر (نہ کرانا) کو بھی نہیں ہو چھے گا ۔زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے عمر و بن العاص سے دریائی سفر کے بارے میں لکھ کر دریافت کیا تو عمر و بن العاص نے جواب دیا کہ لکڑی پر کیڑا ہے ، اگر لکڑی ٹوٹ جائے تو کیڑا ہلاک ہوجائے ، پھر عمر نے لوگوں کو دریا بھیجنے کو پہندتا کیا (بروایت سعیدانی حلال) عمر دریائی سفر سے زک مجے۔

#### حضرت عمرٌ اورنصر بن حجاج

عبدالله بن بریده بن اسلمی سے مروی ہے کہ اس وقت جب کہ عمر بن الخطاب رات کے وقت گشت کرر ہے تھے ، اتفاق سے ایک عورت بیشعر کہ رہی تھی : ھل من سبیل الی حمر فاشر بھا ام ھل سبیل الی نصر بن حجاج
(کیاشراب تک بینچنے کاکوئی راستہ ہے کہ میں اُسے نی سکوں، یا نصر بن تجاج سے ملنے کی بھی کوئی راہ ہے)
صبح ہوئی تو انہوں نے نصر بن تجاج کو دریافت کیا ، اتفاق سے وہ بن سلیم میں سے تھا انہوں نے اس بلا بھیجا ، وہ سب
سے زیادہ خوب صورت بال والا تھا ، اور اُس کا چیرہ سب سے زیادہ گورا تھا۔

عر بن اور برو میا۔ پر عرفی اس سے کہا کہ تم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس زمین پرتم میرے ساتھ نہ رہنے پاؤے جہاں میں ہوں ، انہوں نے اس کے لیے اُن چیزوں کے مہیا کرنے کا تھم دیا جن سفر کے لیے مناسب تھیں ، اورائے بھرے روانہ کردیا۔

### ابوذئب سب سے زیادہ گورے تھے

عبداللہ بن ہریدہ سے مروی ہے کہ ایک رات عمر ابن النظاب گشت کررہے تھے، اتفاقاً وہ چندعورتوں کے پاس سے گزرے جو با تیس کررہی تھیں، وہ کہدرہی تھیں کہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ گوراکون ہے، ایک عورت نے کہا کہ ابوذئب مجمع ہوئی تو انہوں نے اس کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دہ بھی بن سلیم میں سے ہے، جب اے عمر نے دیکھا تو وہ سب سے ذیا دہ خوبصورت لکا۔

عرِ نے اس ہے دویا تین مرتبہ فرمایا کہ واللہ توعورتوں کا بھیٹریا ہے ہتم ہے اس ذات کی جس کہ بیضے میں میری جان ہے، تواس زمین پرمیرے ہاتھ دہنے نہ پائے گا جس میں ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لامحالہ جھے دوانہ کرنے والیہ بی میں تو وہیں بھیج دیجے جہاں آپ نے میرے چھانعر بن حجاج السلمی کو بھیجا۔ عرِ نے اس کہ لیے مناسب سامان کا تھم دیا اوراہے بھی بھرے دوانہ کردیا۔

## جعده کوتازیا نوں کی سزا

محدے مروی ہے کہ زید عمر سے پاس آیا تو اس کا ترکش بھر گیا اور اُس میں سے ایک کاغذ نکلا۔ اُنہوں نے اُسے لے کر پڑھا تو اُس میں بیاشعار لکھے تھے

الا ابلغ ابا حفص رسولا فدى لك من اخى ثقه ازادى فدى لك من اخى ثقه ازادى (كوئى قاصد بوتاكم ابوطفش كوية فريخ إرتاءا عمير العالى الله انا فداك الله انا فداك الله انا فداك الله انا

(الله راوراست دیکھائے۔ ہماری سوریوں نے محصر ے کے وقت ہمیں تمہاری طرف متوجہ نہ ہونے دیا) فما قُلُصُ و جدف معقلات فقا سلع مختلف ابحار

(مقام ملع کے پیچیے، جہال کے بعدد گرے دریاؤل کی گزرگاہ ہے وہیں سواریال بندهی تعیس جونہ لیس) قلایص من بنی سعد بن بکر واسلوا و جھینتته او غفار

(بيسواريال قبلئه سعد بن بمركى تعيس بقبيلئه اسلم كي تعيس جبينه كي تعيس بخفار كي تعيس )

معبد ايبتغى سَقَطَ العَذَار

يعقَّلهُنَّ جَعدَةُ مِن سُلَيم

(قبیلئے سلیم آدمی مجمعدہ نے اس کو بائدر کھا ہے، بار بار آتا ہے اور بے حیائی طالب ہوتا ہے)

انہوں نے فر مایا قبیلندسلیم کے جعدہ کومیرے پاس بلاؤ۔لوگ اُسے لائے ،رتی میں باندہ کراس کو سوتا زیانے اُس کو مارے مجئے۔اُن عورتوں کے پاس جانے ہے اُسے روک دیا جن کے شوہرموجود نہوں۔ سعید بن المسیب کہتے بتھے کہ عمرٌ بن الخطاب وسط شب میں نماز پسند کرتے تھے۔

### نماز میں بھو لنے کی عاوت

محمہ بن میرین سے مردی ہے کہ عمر ً بن الخطاب کونماز میں نسیان چیش آ جا تا تھا، کسی کواپنے چیچے کمز اکر لیتے تھے ، کہ دوانہیں بتادے ، جب ووقخص انہیں اشار ہ کرتا تھا کہ مجد ہ کریں یا کمڑے ہوجا کیں تو کرتے تھے۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر ؓ بن الخطاب اونٹ کے زخم میں ہاتھ ڈ ال کر دیکھ لیتے ہتے اور کہتے ہتے کہ میں اس ڈرتا ہوں کہ مجھے سے تیری کو یو حجھانہ جائے۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ تمری بین النظاب نے اُس سال جس سال اُنہیں نخیر مارا ممیا فرمایا: اے لوگو میں تم ہے کام کرتا ہوں، جو نخص یا در کھے وہ اُسے اُس مقام پر بیان کرے جہاں اُس کی سواری اُس پہچائے اور جو یا د ندر کھے تو میں خدا کے لئے اُس پر بیکی کرتا ہوں کہ مجھ پر اُس چیز کا بہتان نہ لگائے جو میں نے نہیں کہا۔

#### احادیث لکھنے کے لئے استخارہ

ز ہری ہے مروی ہے کہ عمر میں النطاب نے احادیث لکھنے کا ارادہ فرمایا ، ایک مہینے تک اللہ ہے استخارہ کیا۔ مجراس حالت میں مسبح کی کہ انہیں بھینی بات ہے آگاہ کردیا گیا تھا۔ ، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جماعت یا دآئی ، جس نے (احادیث کی) کتاب کھی تھی ، وہ اُس پرمتوجہ ہوگئے ،اور کتاب اللہ کوترک کردیا۔

راشد بن سعیدے مروی ہے کہ عمر عمر ان الخطاب کے پاس مال لا یا عمیا تو وہ اسے لوگوں میں تقلیم کرنے لگے، ان کے پاس لوگوں کا بجوم ہو گیا۔

سعید بن ابی وقاص دھکیلتے ہوئے آگے آئے اور اُن کے پاس پہنچ گئے بھڑنے اُنہیں درّے سے مارااور کہا کہتم اس طرح آگئے کہ زمین کےسلطان البیٰ سے نہیں ڈرتے تو میں جا ہتا ہوں کہتہیں بتا دوں کہسلطان البی بھی تم سے نہیں ڈرتا۔

#### حضرت عمركا حجام

عکرمدے مروی ہے کدایک تجام جوعر بن الخطاب کے بال کا نتا تھا ہیبت ناک آ دمی تھا عمر نے کھنکھار دیا تو جام کا پا خانہ خطا ہو گیا عمر نے اُس کو جالیس درہم دلائے ، وہ جام سعید ابن الہیلم تھا۔

عمر بن الخطاب سے خلافت کے بار کے میں مروی ہے کہ میرے بعد جواس امر کا والی ہوگا أسے جاننا عابیے کہ قریب وبعیداس امر کی خواہش کرے گا ، بخدا (اگر میرے زمانے میں کوئی خلافت کی خواہش کرے ) تواپی طرف سے ضروراُس سے ضرور جنگ کروں۔

## حضرت عمر سے خرم روی کی درخواست

محد بن زید ہے مروی ہے کی اور مٹان اور طلح اور زیر اور عبداللہ الرحن بن موف اور سعد سبل کے جع
ہوئے ، اُن میں سب سے زیادہ بے ہاک (بے تکلف) عبدالرحن بن موف تھے، سب نے عبدالرحن بن موف ہے
کہا کہ آپ امیر المونین سے لوگوں کے لئے گفتگو کرتے (تو بہتر ہوتا) کیونکہ انسان طالب حاجت بَن کر آتا ہے
اسے آپ کی جیت اپنی حاجت بیان کرنے ہے دوکتی ہاور وہ ابنی اوگوں پر زمی سیجے کیونکہ آنے والی جلا جاتا ہے۔
عبدالرحن اُن کے پاس مجے اور کہا اے امیر المونین ، لوگوں پر زمی سیجے کیونکہ آنے والی آتا ہے ، اُسے
میدالرحن اُن کے پاس مجے اور کہا اے امیر المونین ، لوگوں پر زمی سیجے کیونکہ آنے والی آتا ہے ، اُسے
آپ کی جیت اپنی حاجت بیان کرنے ہے روک دیتی ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے ، آپ سے گفتگونیس کرتا ۔
آپ کی جیت اپنی حاجت بیان کرنے ہے روک دیتی ہاؤ ، کیا علی اور طلح اور ڈرپیر وسعد نے تہمیں اس بات کا مشور و
دیا؟ اُنہوں نے کہا جی ہاں ، فر مایا اے عبدالرحن ، واللہ میں لوگوں کے لئے زم ہو سے مگر زمی میں بھی اللہ ہے ڈرا، پھر
میں نے ان پرختی کی بہاں تک کرختی میں بھی اللہ ہے ڈرا پھر رہا بی کی کون میں صورت ہے ۔

عبدالرحمن اپنی جا درکو ہاتھ سے تھینچتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ آپ کے بعدلوگوں کے لئے انسوس ہے، آپ کے بعدلوگوں کے لئے افسوس ہے،

## حضرت عثمان اورحضرت ابن عباس کو مال تقسیم کرنے کا حکم

ابن عباس سے مروی ہے کہ عرق بن انتظاب جب تماز پڑھ چکتے تو لوگوں کے لئے بیٹے جاتے ۔ کوئی اپنی طاجت فیش کرتا تو اُس پرغور کرتے ، اُنہوں نے پکھ تمازیں پڑھیں جن کے بعد نہیں بیٹے ، میں دروازے پر آیا اور پکارااے بیفا ، بیفا آیا تو ہیں نے پوچھا ، کہاا میرالموشین کوکئ بیاری ہے اُس نے کہائیں ہم اس گفتگو ہیں تھے کہ عثان آگئے ، بیفا اندر چلا گیا ، پھروہ ہمارے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن عفان کھڑے ہواوراے ابن عباس کھڑے ہو۔ آگئے ، بیفا اندر چلا گیا ، پھروہ ہمارے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن عفان کھڑے ہواوراے ابن عباس کھڑے ہو۔ ہمار کو قریر لگا ہوا تھا ہر ڈھیر پر گوشت کا ایک دست تھا فر بایا کہ ہیں نے کور کیا تو مدینے میں تم دونوں سے زیادہ خاندان ولا کسی کوئیں دیکھا ہم دونوں اس مال کولوگوں میں تقسیم کردو ، اگر پکھ بڑھے واپس کردینا۔

عثمانؓ نے توہاتھ مجھاڑ دیے (بعنی انکار کردیا) ہیں اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہا اگر (تقتیم کرنے ہیں یہ مال بجائے بڑے کہ ) کم ہوتو آپ ہمیں واپس کر دیں گے۔ فرمایا پہاڑ کا پھر (واپس کر دیں گے ) کیا یہ مال اُس دفت اللہ کے یاس نہ تھا جب محملیات اور اُن کے اصحاب محد ودمقد اریس کھاتے تھے۔

میں نے کہا کیوں نہیں ، تعا ، اور اگر آنخضرت علیقے کو فتح ہوتی کوضرور آپ کے مل سے خلاف کرتے ۔ یو چھا ، آنخضرت علیقے کیا کرتے ، میں نے کہا ، اُس وقت آپ خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھلاتے۔

#### ذمة داري كااحساس

میں نے دیکھا کہ وہ رونے لگے یہاں تک کہ پچکیوں ہے آئی پسلیاں ملنے لگیں ،اور فر مایا ، میں یہ جا ہتا ہوں کہ بیسب کوکافی ہو کہ میں بری ہوجاؤں ، کہ نہ میرے ذھے بچھ رہے اور نہ میرے لیے پچھ نیجے۔

#### مسلمانوں کی دعوت

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ مال میں سے ایل اونٹ ملا، (بروایت یجیٰ غنیمت میں سے اونٹ ملا) عرصے اُسے ذریح کیا، از واج نجی الفظیمہ کو بھیجا، جو بچا اُسے تیار کرایا بعض مسلمانوں کی دعوت کی۔ جن میں ہے اس روزعباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔عباس نے کہا کہ اے امیر المونین اگر آپ روز اند ہمارے لیے ایسا ہی کریں تو ہم لوگ آپ کے یاس کھائیں اور باتیں کریں۔

عمر فی ایراد میں ایراد و بارہ نہ کروں گا۔ میر ہے دونوں صاحب بین نی اللہ اورابو بکر آیک مل کر کے اور ایک میں ایراد و بارہ نہ کروں گا۔ میر ہے دونوں صاحب بین نی اللہ اور ابو بکر آیک مل کے خلاف کروں گا تو راہ راستہ سے بعثک جاؤں گا۔ زید بن اسلم نے ایک راستہ ہے بعثک جاؤں گا۔ زید بن اسلم نے ایک دائی والد سے روایت کی کہ عمر بن الحظاب منبر پر میٹھے۔ لوگ اُٹھ اُٹھ کے اُن کے پاس آئے والی عالیہ (بیرون مدینہ کے دیہا تھے لوگوں) نے سُنا تو وہ بھی آئے۔

#### دوچندعذاب كافرمان

عمر نے انہیں تعلیم دی ،اور کوئی صورت الی ندر ہی جو بتانہ دی ہو، عمر النوں کے پاس آئے اور فرمایا ، میں نے جن باتوں سے منع کیا ہے تم لوگوں نے بھی سُن لیا ہے ، میں جمعتا ہوں کہتم میں سے کوئی بھی میری منع کی ہوئی باتیں کرے گا اُسے دو چند عذاب کروں گا ، یا جیسا کہا ہو۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مر جب لوگوں کو کسی چیز سے روکنا جا ہتے تو پہلے فریوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ میں کے والد سے اور کہتے کہ میں سے اور کہتے کہ میں کے بارگر نہیں جا ہتا کہ وہ اس چیز میں مبتلا ہوجس سے میں نے منع کیا ہے، سوائے اس کے کہ میں اُسے دو چند مزادوں گا۔

## فریقین کے مابین حضرت عمر<sup>ی</sup>کی حالت

عروہ سے مروی ہے کہ جب عمر کے پاس دوفریق آتے تو وہ اپنے زانو کے بل جمک جاتے اور کہتے اے اللہ ان دونوں پرمیری مدد کر، کیونکہ ان میں ہے ہر تخص مجھے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ بیجھے جا ہلیت کوئی بات باتی نہیں رہی سوائے اس کے کہ بیس پروانہیں کرتا کہ بیس نے کن لوگوں سے نکاح کرلیا اور کن لوگوں سے نکاح کردیا۔

تھم بن ائی العاص التھی سے مردی ہے کہ میں عرق بن النظاب کے پاس بیٹا تھا کہ ان کے پاس ایک فض آیا اور سلام کیا۔ عمر نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اور اہل نجران کے درمیان کوئی قرابت ہے؟ اُس نے کہا نہیں؟ واللہ میں اللہ کی شم کھا تا ہوں کہ اس کی گفتگو سے مسلمانوں کا ہرفض جانتا ہے کہ اُس کے اور اہل نجران کے درمیان قرابت ہے۔ قوم میں سے ایک مخص نے کہا کہ امیر المومنیں اُس کے اور اہل نجران کے درمیان فلاں کے قبل قرابت تھی۔ عمر نے اُس سے کہا کہ تھم جاؤ۔ میں خود نشانوں پرچل لوں گا۔

## قیس بن ابی حازم سے مروی

زیاد بن حدیر سے مروی ہے کہ میں نے عمر مگوسب سے زیادہ روزہ اور سب سے زیادہ مسواک کرنے والا دیکھا تیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فر مایا:اگر مجھے خلافت کے ساتھ طافت ہوتی تو میں ضرور اذ ان کہا کرتا۔

یجے بن الی جعدہ سے مردی ہے ، عمر "بن الخطاب نے کہا: اگر مجھے اللہ کی راہ پر چلنا نہ ہوتا یا اپنی پیٹانی اللہ کے لیے زمین پر رکھنا نہ ہوتی ، یا اُس جماعت کی ہمنشینی نہ ہوتے جوعمدہ کلام منتخب کر لیتے ہیں ، جس طرح عمدہ پجل پُن لیا جاتا ہے تو میں اللہ سے ل جانا پہند کرتا ( یعنی موت کوتر جے دیتا )

## چندنو جوانوں کی روانگی

عمر بن سلیمان بن الی حمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ شفا بنت عبد اللہ نے چندنو جوانوں کوروائلی کا قصد کرتے اور آ ہت با تیں کرتے دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ اُن لوگوں نے کہا کے ہم حجاج ہیں۔انہوں نے کہا واللہ مر ً با تیں کرتے تو بدن دیکھا دیتے تھے، مر ً با تیں کرتے تو بدن دیکھا دیتے تھے، اور دی کے حاجی تھے۔ اور دی تھے۔ اور دی تھے۔ اور دی تھے۔

مسور بن مخزمہ سے مردی ہے کہ ہم وہی لوگ عمرٌ بن الخطاب کے ساتھ لگے رہتے تھے کہ ان سے تقویٰ سیکھیں۔

یکیٰ بن سعیدے مروی ہے کہ تمرِّ بن الخطاب نے فر مایا: اگر دوفر ایل میرے پاس فیصلے کے کیے آتے ہیں تو میں پروانہیں کرتا کہ ان میں سے حق کس کے لیے ہے۔

انس بن مالک نے بی اللہ ہے روایت کی کہ اللہ کے معالمے میں میری اُمت میں سب سے زیادہ سخت مر ہیں۔

#### پۇيەسے اجتناب

علاء بن افی عائشہ ہے مروی ہے کہ عمر ٹین الخطاب نے حجام کو بُلا یا اُس نے اُسترے ہے اُن کے بدن کو بال مونٹرے ،لوگوں نے اُس کی طرف نظراً ٹھائی تو فر مایا: اے لوگو؛ بیسنت نہیں ہے ،کیکن چونہ نرم و نازک چیزوں میں ہے ہے اس لیے میں نے اُسے نابسند کیا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ خلفالیعنی ابو بمرٌ وعمرٌ وعمّانٌ از الدمو کے لئے چونہ استعال نہیں کرتے تھے۔

عمر بن عبداً لعزیز مسے مروی ہے کہ قبل خلافت میں نے نبی تابیقی کواس طرح خواب میں ویکھا کہ ابو بکڑ آپ کی دانی جانب تنصاور عمرٌ ہائیں جانب ،آپ نے مجھ سے فر مایا کہ اے عمرٌ اگرتم لوگوں کی حکومت کے وایل ہونا توان دونوں کی سیرت اختیار کرنا۔

#### عورتول کے مشابہ نہ تھے

سالم سے مروی ہے کہ عمر "بن الخطاب وعبداللہ بن عمر" میں معلوم نہ ہوتا تھا کہ نیکی ہے تا وقت بید کہ وہ دونوں کہیں نہ یا کریں نہ۔راوی نے کہا کہ اے ابو بکر"اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ( بناؤ ستکھار میں )عورتوں کے مشابہ نہ تھے ،ادر نہ وہ مسسد و کا ال تھے۔

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ عمرؓ اور اُن کے فرزند میں نیکی نہیں معلوم ہوتی تھی تاوقت یہ کہ وہ لوگ بات نہ کرتے یا کوئی کام نہ کرتے ۔

### بہاڑے چرواہے کی آواز

معن نے کہا کہ عمرٌ بن الخطاب کے کے کسی راستے پر چل رہے بتے اور قطن بن ذہب کے چچاہے مروی ہے کہ وہ کسی سغر میں عمرٌ بن اخطاب کے ساتھ تھے الروحائے قریب (بروایت معن وعبداللہ بن مسلمہ) انہوں نے بہاڑ سے چرواہے کی کہ آ وازئی ، اُس طرف بلٹ گئے قریب پہنچ کرزورسے پکارا کہ او بحریاں چرانے والے۔

اُس جُرواہے نے انہیں جواب و یا تو فر مایا کہ اے اُن کے چرانے والے ، میں ایسے مقام ہے گزراہوں جو تیرے مقام سے زیادہ سر سر نرہے ہر چرواہے (راعی) ہے اُس کی رعیت کے بارے میں (قیامت کے روز) باز پرس کی جائی گی ، پھروانٹوں کے آنے کے راستے پر بلیٹ مجئے۔ ابن الحو تکیہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب سے پچھے دریا فٹ کیا گیا تو فر مایا: اگر میں حدیث میں گھٹانے بڑھانے کونہ پہندنہ کرتا تو تم سے بیان کردیتا۔

### بخوف إلهي

انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک روز میں عمر بن الخطاب ہمراہ نکلا یہاں تک کہ وہ ایک احاطے میں داخل ہو گئے ،میر سے اوران کے درمیان و بورا حائل تھی اور وہ احاطے کے اندر تھے۔ میں نے انہیں کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب امیر کمونین میں ،خوشی کی بات ہے وائلہ اسے فرزند خطاب تجھے ضروراللہ سے ڈرنا ہوگا، ورنہ ائلہ سجھے پر عذاب کرےگا۔

عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ لوگ اس وقت برابر درست رہیں گے جب تک اُن کے پیشوا درست رہیں گے۔

## امام کے فرائض

حسنؓ سے مروی ہے کہ عمرؓ بن الخطاب نے فر مایا: رعایاا مام کے حقوق ادا کرتی رہتی ہے، جب تک امام اللہ کے حقوق ادا کرتار ہتا ہے امام عیش کرنے لگتا ہے تو وہ بھی عیش کرنے لگتے ہیں

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ مجھے میر ہے والداسلم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمرؓ نے کہا اے اسلم مجھے عمرؓ کا حال بتاؤ۔ اسلم نے کہا کہ میں نے انہیں عمرؓ کے بعض حلات بتائے تو عبداللہ نے کہا کہ میں نے رسول الٹھائے کی وفات کے بعد کوئی ایسافخص نہیں دیکھا جواتنازیا دوکوشش کرنے والا اورا تنازیا دہ تی ہوکہ عمرؓ سے بڑھ جائے۔ عاصم ہے مروی ہے کہ میں نے ابوعثان الہندی کو کہتے سنا کہتم ہے اُس ذات کی جواگر میرے نیزے کو محویا کرنا چاہے تو وہ کو یا ہو جائے کہا کرعمڑ بن الخطاب میزان (تراز و) ہوتے تو اُن میں بال بمرکافرق بمی نہیں ہوتا۔ احتساب نفس

آبوعمیر حارث بن عمیر نے ایک شخص سے روایت کی کہ عمر بن النظاب منبر پرچ مے اور لوگوں کو جمع کیا۔اللہ کی حمدوثنا کی اور کہا کہ اے لوگوں : جس نے اپنے آپ کواس حالت جس دیکھا ہے کہ میرے لئے کہل نہ تھے کہ لوگ کھاتے سوائے اس کے بی مخروم جس میری چند خالت جس جنہیں جس میٹھایانی پلایا کرتا تھا۔

تووہ میرے لئے چندمنعیال کشمش کی جمع کرلین تغییں، پھروہ منبرے اُتر آئے۔ یو جھا کیا یا امیرالمونین اسے آپ کا کیامقصدہے؟ ،فرمایا: میں نے اپنے دل میں پچومسوں کیا تو جایا کدائس سے پچوم کروں۔

سغیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فر مایا: مجھے سب سے زیادہ وہ پہند ہے جومیرے عیب میرے سامنے بیان کردے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ ہرمزان نے عمر بن الخطاب کورسول التُعلِق کی مجد میں کروٹ کے بل لیٹے دیکھا تو کہا کہ واللہ بیمبارک با دشاہ ہیں۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ بین نے عمر مین انتظاب کو دیکھا کہ محوڑے کا ایک کان پکڑتے اور دوسرے ہاتھ سے دوسراُس کا (دوسرا) کان پکڑتے اورا چک کراُس کی پیٹے پر بیٹے جاتے۔

### عمرٌ وبن العاص كےخلاف شكايت

عطاہ موی ہے کہ تم من النظاب اپنے عالموں کو ج کے دفت اپنے پاس پہنچنے کا تھم دیا کرتے ،لوگ جمع ہوتے تو فر ماتے ،اےلوگو بیس نے اپنے عالموں کوتم پرمقرر کر کے اس لئے نہیں ہمیجا ہے کہ وہ تمہارے جان و مال کو تکلیف پہنچا ئیں۔ میں نے صرف اس لیے اُنھیں بھیجا ہے کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں اور تمہاری غنیمت کوتم پر تقسیم کریں ،جس کے ساتھ اس کے سوا بچھ کیا گیا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور شکایت چیش کرے۔

### اینی ذات سے قصاص لینا

ایک شخص کے سواکوئی کھڑ انہیں ہووہ کھڑا ہوا اور کہا کہ یا امیر المونین جھے آپ کے فلاں عالی نے موتازیانے کارے ہیں آپ نے عامل سے فرمایا کہتم نے کس بارے میں اُسے مارا؟ (اے فریادی شخص) اُٹھ اور اس سے بدلا لے عمروبن العاص کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا امیر المونین اگر آپ بیکریں مجے تو آپ پرشکایت کا سلہ بہت ہوجائے گا جسے آپ کے بعد کے لوگ اختیار کریں تھے ۔ فرمایا کیا میں قصاص شداوں ، حالا نکہ میں نے رسول النّعافی کوا بی ذات سے قصاص لیتے دیکھا ہے۔

عمروبن العاص نے کہا کہ اچھا جمیں مہلت و بیجے کہ ہم اُسے رامنی کرلیں ۔ فر مایا اچھا تنہیں مہلت ہے اُسے رامنی کرلو۔اُس عامل کی طرف ہے فدید دیا عمیا ہرتا زیانے کے عوض دودینار۔

### حعنرت عمرٌ اورمحابهٌ كي مسجد ميں ايك نشست

انی سعید مولائے ابی اُسیرے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب عشاء کے بعد مبحد بیں گشت کیا کرتے ہے جس کسی کودیکھتے نکال دیتے سوائے اُس مخص کے جو کھڑا ہوا نماز پڑھتا ہو۔اصحاب رسول النھائے کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے جن میں انی ابن کعب بھی تھے۔ پوچھا، یکون لوگ ہیں؟ اُبی نے جواب دیا کہ یا امیر المونین آپ کے عزیز وں کی ایک جماعت ہے۔ پوچھا کہ نماز کے بعد تمہیں کس چیز نے چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹے کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔

و المجمی اُن کے ساتھ بیٹے گئے ، جو شخص اُن کے زیادہ قریب تھا اُس سے کہا شروع کروانہوں نے دعا کی چنانچہانہوں نے اُن میں سے ہرایک آ دمی کوجود عاکر رہے تھے پڑھوایا یہاں تک کہ میری باری آئی ، میں اُن پہلوہی میں تھا۔ فرمایا پڑھومیری آ واز بند ہوگئی اور خوف سے کرزنے لگا۔

## حضرت عمر بن الخطاب كاقتل

انہوں نے بھی محسوس کیااور فر مایا: اگرتم کہتے کدا سے اللہ میری مغفرت کر،ائے ہم پر رحمت کر (تو بہتر ہوتا)
راوی نے کہا کہ پھر عمر بن الخطاب نے شروع کیا، اس جماعت میں اُن سے زیادہ آنسو بہانے والا، اُن سے زیادہ
رونے والا کوئی ندفعا۔ اس کے بعد فر مایا کہ اب واپس جا کہ سب نوگ منتشر ہو مجے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر میں
الخطاب یالتی مار کے بیٹھتے، حیت لیٹتے اور اپنا ایک یا وَس اُٹھا کردوسرے پر دکھے لیتے۔

زہری ہے مردی ہے کہ عمر "بن الخطاب نے فرمایا اگرتم میں ہے کئی کی مسجد میں طویل نسٹ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ و واپنا پہلوٹکا لیے (بعنی لیٹارہ) کیونکہ و واس کا مستحق ہے کہ نسٹ اُسے بیزار نہ کرے بھر بن سیریں سے مردی ہے کہ قرآن جمع کرنے سے پہلے حصرت عمر بن الخطاب شہید کر دیے تھے۔

### مردم شاری

جبیرین الحویث بن نقید سے مروی ہے کہ عرق بن الخطاب نے دیوان مرتب کرنے میں مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ علی بن ابی طالب نے قر ملیا کہ جو مال آپ کے پاس جمع ہوا سے ہرسال تقسیم کردیا سیجے اوراس میں سے مجھ ندر کھے۔

عثمان بن عفان نے کہا کہ میں و کھتا ہوں کہ کثیر مال لوگوں کو گنجائش دے دےگا (کہ ایک آ دمی دومر تبہ لیے ساور ایک کو ایک مرتبہ ہمی نہ لیے والے اور نہ لینے والے کو نہ کہنچا نیس (اور اس کی بھیے خوف ہے کہ دیوان میں سب کے نام درج کیے جا کیں ) جھیے خوف ہے کہ حکومت میں انتشار پیدا ہوجائے گا ، ولید بن ہشام ابن مغیرہ نے کہا کہا کہا ہے امیر الموشین میں شام سے آیا ہوں ، میں نے دہاں کے بادشا ہوں کو دیکھا ہے کہ انہوں ، فی رفتر مرتب کیے اور لئکر بنائے آپ بھی دفتر مرتب کیجیے اور لئکر بنا کیں رعم شنے ان کا قول اختیار کیا۔

وعمل من ابي طالب اورمخرمه بن نوفل اورجبيرل ابن مطعم كو بلايا ، جوقريش كينسب جائے والوں ميں

تضان سے فرمایا کہ لوگوں کے نام ان کے مرتبے کے مطابق لکھو۔ انہوں نے لکھا تو بی ہاشم سے شروع کیا۔ ان کے بعد ابو بکڑاوران کی قوم کولکھا، مجرعمرؓ اوران کی قوم کو ہاتر تیب خلافت لکھا۔ عمرؓ نے ویکھا تو فرمایا کہ واللہ مجھے ای طرح پہند ہے بھر پہلے بی تلک کی قرابت سے شروع کرو، جوسب سے قریب ہو ( اس تحریب میں بھی ) سب سے قریب ہو، عمرُ کو بھی اس مقام پر رکھو جہاں ان کوانلہ نے رکھا ہے۔

#### مردم شاری میں درجه بندی

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عمرٌ بن الخطاب گواس وقت دیکھا جب ا'ن کے سامنے ناموں کی فہرست چیش کی گئی۔اُس میں اس طرح درج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنوتیم اور بنوتیم کے بعد عدی ، میں نے اُٹھیں فر ماتے سُنا کہ عمرٌ ہواس کے مقام پر رکھو ( لیعنی اسے برد حاوثہیں ) شروع اُن سے کر دجورسول التعلیق سے قریب تر ہوں۔

## رسول التعليصية وابوبكر كطريقي

بنوعدی عمر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رسول الٹھائی کے خلیفہ تھے، بہتر ہوتا کہ اُس مقام پرر کھتے جہاں اس جماعت نے رکھا تھا۔ فر مایا بخوب ، خوب ، اے بنی عدی تم نے میر سے نام سے بلندی جا ہی کہ میں حسنات سے تمہارے یا عش محروم ہوجاؤں ، نہیں ، اور تا بمرگ نہیں ، چا ہے دفتر پر بند ہی کیوں نہ ہوجاوے ، یعنی اگر چہتم لوگ سب سے آخر میں لکھے جاؤ۔

میرے دونوں صاحب (بینی رسول الله الله الله و ابو بکر") ایک طریقے پر چلے ، اگر میں اُن کی مخالفت کروں گا تو میرے ساتھ بھی مخالفت کی جو اللہ ہم نے دنیا میں جو فضیلت پائی اور آخرت میں اپنے اعمال کی بدولت ہم جو بچھ اللہ کے ٹو اب کی امیدر کھتے ہیں وہ صرف محمد الله کے سبب سے ہے۔ آپ ہمارے شرف ہیں ، آپ کی قوم سارے عرب کو رسول سارے عرب میں ہمی زیادہ نزویک ہے۔ عرب کو رسول الله الله الله الله الله کے بیار افت حاصل ہوئی۔

اگرچہم میں بھی ہے بعض کانسب آپ کے اجداد سے لی جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہے۔ ہم آدم بھی آدم بھی آپ سے (نسب میں) جدائبیں ہوتے ،سوائے چند باپ دادا کے ، تاہم ، واللہ اگر تجمی بارگاہ ایز دی میں اعمال نیک لائمیں اور بغیر عمل کے آئمیں ،لہذا کوئی صحص قرابت کونہ دیکھے اور جونعت اللہ کے یاس ہے اُس کے ساتھ کی کی اسے اُس کا نسب یورائبیں کر سکے گا۔

## د بوان کی ترتیب میں بنو ہاشم سے آغاز

زہری (اورطرق متعددہ) ہے مروی ہے کہ جب محرم معلید میں مرقبی انتظاب نے دیوان مرتب کرنے پر اتفاق کرلیا تو بلحاظ مرتبہ بنی ہاشم سے شروع کیا، رسول النتظافی ہے نے یادہ قریب تنے، اگر کوئی قوم رسول النتظافی کی قرابت میں مساوی ہوتی تو وہ سابقین کو (جنہوں نے نیکیوں میں سبغت کی ہے اُن کو، حقوم کرتے ، اس طرح انصار تک پنچے تو فر مایا کہ سعد بن معاذ اشہلی کی قوم سے شروع کرو، پھر جوسعد بن معاذ سے قریب تر ہو۔

#### اہل دیوان کے خصص

عرِّ نے اہل دیوان کا حصہ مقرر کیا۔ انھوں نے اہل سوابق شواہد کو (جولوگ نیکیوں میں ادراسلام لانے میں مقدم تھے اور رسول النظافیۃ کے ہمر کاب جہاد ہوئے تھے ) حصہ دیۓ میں ترجیح وفضیلت دی ، حالا تکہ ابو بکر صدیق نے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے میں مساوت اختیار کی تھی ، جب اعتراض کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ میں اُن لوگوں کو جنہوں نے رسول النگافیۃ سے مقابلہ کیا اُن کے برابر نہیں کرسکتا جوآپ کے ہمر کاب وشمنوں سے لڑے۔

#### بدري صحابة

عمر فے ، جومہا جرین وانصار بدر میں موجود تھے ، اُن سے شروع کیا ، اور اُن میں سے ہر مخص کے لیے پانچ ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔ جس میں اُن کے حلیف اور اُن مہا جرین حبشہ میں سے تھے اور اُحد میں حاضر ہوئے تھے۔ ن میں سے ہراکیک کے لیے چار ہزار درہم سالانہ مقرر کیے۔ حسن وحسین کے کہ رسول اللہ اللہ است کی وجہ سے اُن کوعلی کے ساتھ رکھا اور اُن میں سے ہراکیک کے پانچ ہزار ورم مقرر کیے۔ عباس ہن عبد المطلب کے بھی بوجہ نرابت رسول اللہ اللہ بانچ ہزار درہم مقرر کیے۔

## زواج مطهرات كوبدرى صحابه بربزجيح

ابن سعد نے کہا کہ بعضوں نے روایت کی کہ عبال ؒ کے لیے سات ہزار درم مقرر کیے باقی سب راویوں نے کہا کہ انہوں نے سوائے از واج نمی تعلیقے کے اور کسی کواہل بدر پرتر جیح نہیں دی۔

اُن میں سے ہرئیوی کے لیے بارہ ہزار درہم مقرر کیے جن میں جو ہرید بنت حارث اورصفیہ بنت جی بھی غیں۔ میشفق علیہ ہے۔ اور چنہوں نے قبل فتح مکہ بجرت کی اُن میں سے ہرایک کے لیے تمین ہزار درہم مقرر کیے۔ فتح مکہ میں اسلام لانے والوں میں سے ہرخنس کے لیے دو ہزار مقرر کیے۔ اولا دمہا جرین وانصار کے نو ولود بچوں کے لیے سلمین فتح مکہ کے برابر حصہ مقرر کیا۔

عمر بن الی سلمہ کے لیے جار ہزار درہم مقرر کیے تو محمد بن عبداللہ بن جش نے کہا کہ آپ عمر گوہم پر کیوں جے دیتے ہیں۔ جب کہ ہمارے آبانے بھی جمرت کی اور شہید ہوئے۔عمر ٹنے فر مایا میں انھیں نبی تابیقی سے تعلق کی برتر جے دیتا ہوں ، جو محص رو مصے وہاں سلمہ کے شل مال لائے تو میں اُسے مناؤں گا۔

### تضرت عبدالله بن عمر كي شكايت

اُسامہ بن زید کے لیے بھی چار ہزار درہم مقرر کیے تو عبداللہ ابن عمر نے عرض کی کہ آپ نے میرے لیے تو ن ہزار مقرر کیے اور اُسامہ بن زید کے لیے چار ہزار ، حالا تکہ میں اُن مقا مات میں حاضر ہوا جہاں اُسامہ بھی ضربیں ہوئے ، فر مایا: میں نے اُنھیں اس لیے زیادہ دیا ہے کہ وہ تم سے زیادہ رسول التعلق کے توجوب متھے اور اُنکے مربھی تمہارے والدسے زیادہ رسول التعلق کو تجوب تھے۔

اسکے بعد انھوں نے لوگوں کے قرات قرآن اور جہاد کے اعتبارے حصے مقرر کیے۔ پھر بقیہ لوگوں کے

ليحاكب باب كيا-

جوسلمان أن كے پاس مدينے ميں آئے أخيس بھى أنبيں ميں شامل كيا۔ ان ميں سے ہراك كے ليے كي ہے ہواك كے ليے كي ہزارد ينارمقرر كيا۔

### اہل یمن ،شام وعراق کے لیے عطا

اہل یمن کے لیے بھی عظام تر رفر مائی ، شام اور عراق میں ہر مخص کو دو ہزار ہے ایک ہزار ، نوسو، پانچے سواور تین تک عظام تر رفر مائی ، شام اور عراق میں ہر مخص کو دو ہزار ہے ایک ہزار ، نوسو ، پانچے سواور تین تک عظا کیا۔ انھوں نے کسی کا تین سو سے کم نہیں کیا ، اور فر مایا کہ آگر مال زیادہ ہوگا۔ تو میں ہر شخص کے لیے ، ایک چزار درم ضرور مقرر کر دوں گا۔ ایک ہزار اُس کے سفر کے لیے ، ایک ہزار اُس کے گھوڑے یا نچر کے لیے۔ ہزار اُس کے گھوڑے یا نچر کے لیے۔

#### نسائے مہاجرات کا حصہ

انھوں نے نسائے مہا جرات (ہجرت کرنے والی عورتوں) کا بھی حصہ مقرر کیا۔ صفیہ بنت عبد المطلب کے لیے جی ہزار درہم اساء بنت عمیس کے لیے ایک ہزار درہم ،ام کلثوم بنت عقبہ کے لیے ایک ہزار درم اور عبد اللہ بن مسعود کی والدہ کے لیے ایک ہزار درہم مقرر کیے اور یہ بھی روایت ہے کہ نسائے مہا جرات میں سے ہرا یک کے لیے مسعود کی والدہ کے لیے تین ہزار درہم مقرر کیے۔ عمر کے تکم سے اہل عوالی (بیرون مدینے کے باشندوں) کی فہرست مرتب کی تمی ۔ انھوں نے اُن کی خوراک جی عطافر مائی۔

### نوزائیرہ بچوں کے لیےعطیہ

عمرٌ پیدا ہونے والے سودرہم مقرر کرتے۔ جب وہ بڑا ہوتا تو اُسے دوسوتک پہنچاتے ،اور جب بالغ ہوتا تو اور خب بالغ ہوتا تو اور خب بالغ ہوتا تو اور خب بالغ ہوتا تو اور خاسب بخواہ مقرر اور خاسب بخواہ مقرر فراتے ، جسے اسکا سر پرست ومحافظ ہر مہینے لے لیتا۔ پھراُسے ایک سال سے دوسر نے نقل کرتے اور انہیں نیکی کی وصیت کرتے ،اُن کی رضاع (شیرخواری ونفقہ بیت المال سے مقرر فرماتے )۔

حزام بن ہشام الکعبی کے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمرٌ بن الخطاب کو وہ خزاعہ کا دفتر (رجمرد)
لیے ہوئے قدید آتے تھے۔قدید میں ہرعورت اُن کے پاس اس طرح آتی تھی کہ کوئی عورت خواووہ باکرہ ہو یا شیبر
اُن سے چھپتی نہ تھی کہ وہ خوداُن کے ہاتھ میں نہ و بیتے ہوں ، پھروہ جاتے تھے اور غسفان میں تھمرتے تھے۔ وہاں بھی ایسان کرتے تھے۔ وہاں بھی ایسان کرتے تھے۔ وہاں بھی ایسان کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اُن کی وفات ہوگئی۔

محمر بن زیدے مروی ہے کہ عمر کے زمانے میں حمیر کا دفتر علیحد وتھا۔

## حضرات عمرٌ کے حسن کی تعریف

جہم بن ابی سے مروی ہے کہ خالد بن تر فط الغد ری عمر کے پاس آئے ، آپ نے لوگوں کا حال دریافت فر مایا ، یا امیر المومنین میں نے اپنے پیچھے والوں کواس حالت میں چھوڑ اہے کہ وہ اللہ سے دُعا کررہے تھے کہ وہ أن لوگور

کی عمروں میں سے پچھا آپ کی عمر میں بردھادے۔

جس کسی نے قادسیدکوروندا (بعنی وہاں جہاد کیا) اُسکی عطا (تنخواہ) دو ہزار یا پندروسو ہے۔ جو بچہ بیدا ہوتا ہے اُسے سو درم اور ہرمہینند دوجریب (پمیانہ) دیے جاتے ہیں ،خواہ وہ مرد ہو یا عورت ۔ ہمارا کوئی لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو اُسے پانچے سویا چیسو والوں کے ساتھ شامل کردیا جاتا ہے۔

پھر جنب بیرنگلا کہ اُن میں ہے کی گھروا لے کے لیے انسا بچہ ہے جو کھانا کھا تا اور اُن میں وہ بھی ہے جو کھانا نہیں کھا تا تو اس کے متعلق آپ کا خیال ہے کہ وہ اُسے جہاں مناسب ہے اور جہاں مناسب ہے خرج کرے۔

## حضرت عمر کی انبی مدح کی ممانعت

فر مایا فالله المستعان (الله ی مدوی ورخواست ہے) جوانہیں دے دیا گیا وہ انہیں کا حق ہے اور میں انھیں اس کے اواکر نے کے لیے مستعد ہوں۔ جن میں وہ بھی ہے جوائے لے لتیا ہے اس پر میری مدح نہ کرو۔
کیونکہ جوتم کو دیا گیا ہے وہ اگر خطاب کا مال ہوتا (تو میں مدح کا مستحق ہوتا کیونکہ وہ میرے باپ کا مال ہوتا اور اب تو الله کا مال ہوتا اور اب تو میں الله کا مال ہوتا ور اربو ) لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں پچھ ذیا دہ ہے اور بیر متاسب نہیں کہ میں اُس اُن ہو اُر اس جو کہ اس میں پچھ ذیا دہ ہے اور اے اپند کا مال ہے اور اس اپند کا مال ہے کہ کی عطا نظے تو ہوں میں ہے کسی کی عطا نظے تو وہ اس سے بھری خرید ہو اور اے اپند دیر بیر ہو ) کیونکہ خدا تمہارا بھلا کر ہے۔ (تو بہتر ہو ) کیونکہ خدا تمہارا بھلا کر ہے۔

اے خالد بن عرفطہ، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعدتم پرایسے والی ہوں گے کہ ان کے زمانے میں عطامال شار نہ ہوگئی ،اگران میں ہے کوئی ہاتی رہایا اُن کے لیے اولا دمیں ہے کوئی رہاتو اُن کے لیے ایک ایسی شے ہوگئی جس کاو واعتقاد کریں گے اوراس پر بھروسہ کریں گے۔

میری نفیحت کی طرح ہے جواسلامی سرحدوں میں دردواز مقامات پر ہیں۔اوریہاں لیے ہے کہ اللہ نے انکی حکومت کا طوق میری کر دن میں ڈالا ہے۔رسول الله مقالیق نے فر مایا ہے کہ جو شخص اپنی رعیت کی خیانت کرے گا مرے گاہ جنت کی خوشہو بھی نہ سو تجھے گا۔

حضرت خد یفه کوعطا ئیں تقسیم کرنے کا حکم

حسنؓ ہے مروی ہے کہ مڑنے خدیفہ کولکھا کہ لوگوں کو اُن کی عطا کیں تنخوا کیں دے دو ،انھوں نے لکھا کہ ہم نے بیکر دیا بہت پچھن کی گیا ہے۔انھیں ممڑنے لکھا کہ وہ نمنیمت جواللّٰد نے عطافر مائی ، نہ ممڑکی ہے نہ آل ممڑکی ، اسے بھی اُنہی میں تقسیم کردو۔

## مال غنيمت كي سيح تقسيم

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ بیں نے عمر بن الخطاب کو تین مرتبہ کہتے سُنا کہ تم ہے اُس ذات کی جس کے سواکوئی معبود تبیس کہ لوگوں میں کوئی شخص ایسانہیں جس کا اس مال میں حق نہ ہو کہ وہ اُسے دے دیا گیا یا اُسے روک دیا گیا ،ان میں سوائے غلام مملوک کے کوئی شخص ایسانہیں جو کس سے زیادہ حق دا ہو ( یعنی غلام مملوک ہے سب لوگ زیادہ حق دار میں ،اور میں بھی اس معالمے ایسا ہی ہوں جیسے ان میں کا کوئی ایک شخص ،لیکن ہم لوگ کتاب اللہ اور رسول استعلاق کے مطابق اپنے مراتب واقسام ہر ہیں . ۔ رسول استعلاق کے مطابق اپنے مراتب واقسام ہر ہیں . ۔

ایک شخص اوراً س کی اسلام میں معیبت ،ایک محص اوراس کی اسلام میں قدامت ،ایک شخص اوراُ س کی اسلام میں قدامت ،ایک شخص اوراُ س کی اسلام میں تقام یں اسلام میں تقابی ایک اسلام میں تقابی ایک اسلام میں تقابی ایک اسلام میں تعابی ایک اسلام میں تعابی ایک اسلام میں تعابی ایک اسلام میں تعابی ایک اسلام میں ہے اُس کا حصد منروراً نے گا، حالا فکد و واہینے مقام پر ہوگا۔

مالک بن اوس بن حدثان سے مروی ہے کہ میں نے عمر انسان کو کہتے مُنا کہ روئے زمین پر بر ایسامسلمان جس کی گردن کا کومالک نہ بو ( یعنی وہ غلام نہ بو ) اُس کا اس مال غنیمت میں تن ہے، وہ دیا جائے یا اس سے روکا جائے ،اگر میں زندہ رہاتو یمن کے چروا ہے کے پاس اُس کا حق آ جائے گاتبل اُس کے کہ اُس کی تلاش میں اُس کا چبرہ سرخ ہو۔

## مال غنيمت كي افراط پر حضرت عمر كا اظهار تعجب

ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ میں بحرین ہے تمرِّ کے پائ آیا ، اُن ہے ایسے ملاکہ وہ ( دن کی ) آخری نماز عشاء میں نتے ، میں نے سلام کیا تو جھے ہے لوگوں کا حال پوچھااور فر مایا کرتم کیالائے ہو؟ میں نے کہا پانچ لا کھ درہم۔ ارشاد کیا کہتم جو کہتم کیا گئے ہو، عرض کیا کہ ' ایک لا کھ ، ایک لا کو ، ایک لا کھ ، ایک کے کہ کے ک

میں میں کے احت اُن کے پاس کیا تو فرمایاتم کیالائے؟ عرض کیا پانچ لا کھ درہم ۔ عمر نے کہا کیا وہ حلال ہیں ؟ میں نے کہا تی ہاں، میں اس کے موااور پر کھنیں جانتا (بعنی انہیں حلال، تی جانتا ہوں، اُنہوں نے لوگوں سے فرما یا کہ ہمارے پاس بہت سامال آیا ہے، اگرتم لوگ جا ہوتو میں اسے تمہارے لئے شار کر دوں ،اورا گرتم لوگ جا :وتو میں اسے تمہارے لئے شار کر دوں ،اورا گرتم لوگ جا :وتو میں اسے تمہارے لئے بیانے میں تاپ دول ، ایک خص نے کہا یا امیر المونین ، میں نے جمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ دفتر مرتب کر لیتے ہیں کہ اتی سے لوگوں کو دیتے ہیں، پھرانہوں نے بھی ویوان مرتب کیا اور مہاجرین اولین کے لیے پانچ ہراراورانوں اور تا ترقاع ہے کہ کے بار دبارہ برارام مرتب کیا۔

### ام المومنين حضرت زينب يكي سخاوت

برز ہبنت رافع ہے مروی ہے کہ جب عطائگی تو عمر نے (ام المومنین) زینب بنت جش کو و دصہ بھیج دیا جو اُن کا تھا، جب وہ اُن کے پاس مہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ القدعمر کی مغفرت کرے ۔میری دوسری بہنیں اس تنسیم پر مجھ ہے زیاد و طاقت رکھتی ہیں۔

لوگوں نے کہا کہ بیسب آپ کا حصہ ہے تو انہوں نے سجان اللّہ کہااوراس سے ایک جا در کی آ زمیں حصب کے سبحان اللّہ کہااوراس سے ایک جا در کی آ زمیں حصب مسلمی اور کہا کہ انہیں ڈال دواوران پر کپڑاؤھا تک دو، مجھ سے فرمایا کہ ابنا ہاتھ اندر ڈالواوراس میں سے ایک منمی ہے ایک منگی ہے ایک منگی ہے ایک منگی ہے ایک منگی ہے اور بروان کے قرابتدارادریتیم تنے۔

أن كوانبول في تقيم كيا، كير ع يني جمع في محية برزه بنت رافع في كما كم يامير الموتين ،الله آب

کی مغفرت کرے واللہ اس میں ہماراا بھی تو حق ہے ،فر مایا کہ اچھاجو چا در کے بنچے ہے وہ تم لوگوں کے لئے ہے ، برزہ نے کہا کہ ہم نے کپڑا کھولا تو بچاس درہم پائے ، پھرانہوں نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اُٹھائے اور کہا کہ اے اللہ اس سال کے بعد مجھے عرقی کوئی عطانہ لمے ،ایسا ہی ہوا کہ اُن کی وفات ہوگئی۔

### شیرخوار بچوں کے لئے عطا کا اعلان

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ چندہم سفر تنجار آئے اور عیدگاہ میں اُتر ہے، عمرٌ نے عبدالرحمٰن بن عوف ہے کہا کہ تمہاری رائے ہے کہ ہم ان لوگوں کی چوری ہے رات پھر حفاظت کریں دونوں رات پھر حفاظت کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے جوائلندنے ان کے لئے فرض کیں تھیں۔

## بیچ کے رونے کی آواز

عمرٌ نے بچے کی رونے کی آ وازئی تو اُس طرف روانہ ہوئے۔اُس کی ماں سے کہا کہ اللہ ہے ڈراور بچے کے ساتھ بھلائی کر (یہ کہ کراپنے مقام پرلوٹ آئے دوبارہ اُس کے رونے کی آ وازئی تو اُس کی ماں کے پاس مجھے اور سے اس طرح کہا اور اپنے مقام پر آئے، جب آخر شب ہوئی تو پھراس کے رونے کی آ وازئن ،اُس کی ماں کے پاس آئے اور تیرا بھلا ہو، میں تجھے ہوں کہ اے قرار نہیں ۔

پاس آئے اور تیرا بھلا ہو، میں تجھے بہت بری ماں جھتا ہوں ، کیا بات ہے کہ میں تیرے لڑکے کو دیکھتے ہوں کہ اسے قرار نہیں ۔

اُس نے کہا کہ اے بندہ خدا (وہ عورت آپ کو پچانتی نہتی )تم مجھے رات سے پریشان کررہے ہو، میں اس کا دورُ دی چیٹرانا چاہتی ہوں ، اُس نے کہا کہ عمرٌ صرف چیٹرانا چاہتی ہوں ، اُس نے کہا کہ عمرٌ صرف چیوڑ نے والے بچوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں ہو چھا کہ اس کی کیا عمرٌ ہے؟ اُس نے کہا کہ استے مہنیہ ، خدا تیر بھلا کرے ، اس کے ماتھ جلدی نہ کر ، اُنھوں نے فجر کی نماز اس حالت میں پڑھی کہ شدت گریہ سے لوگ ان کی قرائت کو نہ بچھ ۔ سے تھے۔

## پیدا ہونے والے ہرنچے کی عطامقرر

جب سلام پھیراتو کہا کہ عمر کی خرائی ہے اُس نے مسلمانوں کے کتنے بچو آل کر دیے۔ پھرانہوں نے مناوی کو تھے دیا آس نے ندادی کد دیکھو ،خردارا ہے بچوں کے ساتھ دودُ ھے چھڑانے میں جلدی ندکرو۔ ہم اسلام میں بیدا ہونے والے ہر بچے کی عطامقرر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق انھوں نے سب طرف فرمان بھیج کہ ہم اسلام میں بیدا ہونے والے ہر بچے کی عطامقرر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق انھوں نے سب طرف فرمان بھیج کہ ہم اسلام میں بیدا ہونے والے ہر بچے کی عطامقرر کرتے ہیں۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر ؓ نے عطا کے بارے میں مشورہ کیا کہ کس سے شروع کریں، لوگوں نے کہا کہ خود اپنے سے شروع سیجیے ، مگر انھوں نے اپنی قوم سے پہلے رسول النّد اللّٰے کے اقارب سے شروع کیا۔

#### حق اورمساوات کااحساس

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نی عمر ابن الخطاب کو کہتے سُنا کہ واللّہ آگر میں سال آئند تک زندہ رہا تو آ خری آ دمی کو پہلے آ دمی سے ملا دوں گا ( یعنی سب سے کم عطا ولا لے شخص کوسب سے زیاد عطاوالے کے برابرعطادی جائے گی)اور میں سب کوشل ایک آ دمی کے کردوں گا۔

زید بن اسلم کے والد ہے رواتے کی کہ عمر بن الخطاب کو انہوں نے کہتے شنا کہ اگر میں سال بھر تک زندہ ر . تو میں سب سے کم مرتبے والے محض کوسب ہے اعلیٰ مرتبے والے سے ملا دوں گا ( یعنی عطامیں )۔

مڑے مروی ہے کہ اگر میں مال کے بہت ہونے تک زندہ رہاتو مسلمانوں کی عطا تین ہزاروں کردوں گا، ایک ہزار اُس کے خرچ کے لئے اور ایک ہزار اُس کی سواری کے جانو راوراسلحہ کے لئے ایک ہزار اُس کے کھروالوں کے لئے۔

حسن سے مروی ہے کہ عمر عمل ہوجاتا تو سردات عمیرہ میں ایک جروا ہے کے عمر عن النظاب نے فر مایا :اگر مجھے اس امر (خلافت) میں اپنا حصہ معلوم ہوجاتا عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن النظاب نے اہل کہ میں دس در ہم تقسیم کئے انہوں نے ایک شخص ویا تو کہا عمیا یا امیر المومنین بہتو غلام ہے ،فر مایا اُسے واپس کرو، پھرفر مایا اُسے جانے دو۔

عبدالله بن عبید بن عمیر نے مروی ہے کہ عمر ابن الخطاب نے فر مایا: مجھے اُمید ہے کہ میں لوگوں کے لئے مال صاع (پیانہ) سے ناپوں گا

معمولي خصص كي تقسيم كااهتمام

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ عمر این الخطاب ایک سال میں چالیس ہزار اونٹوں پر سوار کیا کرتے ہے ایک آ دمی کوشام تک ایک اونٹ پر سوار کرتے اور دوآ دمیوں کوعراق تک ایک ادنٹ پر سوار کیا کرتے ۔ پھراُن کے پاس الم عراق میں سے ایک شخص آیا اور کہا جھے اور تھیم (سیاہ) کوسواری وے دیجے ۔ عمر نے کہا کہ میں تھے خدا کی شم دیتا ہوں کہ کیا تھیم مشک ہے اُس نے کہا جی ہاں۔

عاکش ہے مروی ہے کہ مر بن الخطاب ہمارے چھوٹے چھوٹے جھوٹے مصے تک ہمارے پاس بھیج دیا کرتے تھے حتی کہ جانوراور چویا ہے بھی۔

عبداللہ بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ میں لوگوں کرزیادہ دوں گا جتنازیادہ مال ہوگا، میں اُسے اُن کے لئے شار کروں گا اور اگر اس نے جھے تھکا دیا تو اُسے ان کے لئے پیانے سے ناپ دوں گا، پھراگر اس نے بھی تھکا دیا تولپ پھر کر بغیر حساب کے دوں گا۔

## حضرت عمر کا ابومویٰ کے نام خط

حسن سے مروی ہے کے عمر عن الخطاب نے ابوموی کولکھا کہ: اما بعد عمل سال کا وہ دن جانتا ہوں کہ بیت المال میں ایک درہم بھی باتی ندرہے کا کہ عطا کیا جائے اللہ کولم ہے کہ میں نے ہرجی وارکواس کا حق اوا کر دیا۔ حسن نے کہا کہ انہوں نے اُس کا **صاف لے لیا اور میلاج ہوڑ دیا ، یہاں تک کہ ا**للہ نے انہیں اُن کے دونوں صاحبوں سے ملا دیا۔

## كثرية وولت برحضرت عمره كأكربيه وزاري

ابن عباس سے مروی ہے کہ جھے عمر بن النطاب نے بلایا، میں آیا تو ان کے سامنے چمڑے کے فرش پرسونا پھیلا ہوا تھا۔ فر مایا کہ آ واور اسے اپنی قوم میں تقسیم کردو،اللہ بی زیادہ جانتا ہے کہ اُس نے اُسے اپنے نجی تفاق اور ابو بمرصد بیں سے کیونکہ علیحدہ رکھااور مجھے دیا،معلوم نیس کہ خیر کی وجہ سے یا شرکی وجہ سے۔

ابن عباس نے کہا کہ میں جمک کے اُسے تقلیم کرنے نگااور ہٹانے لھا کہ دونے کی آواز آئی ، ویکھا کہ عمرٌ ابنائے ہوا کہ مر رور ہیں ہیںاور کہ رہے تنے کہ تم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے اس مال کواپی میں اللہ کے اللہ ک اور حضرت ابو بکر صدیق ہے اُن کے ساتھ دشر کا ازادہ کرنے ہے نہیں روکا اور عمرٌ کواس کے ساتھ خیر کے ارادے ہے نہیں دیا۔

## سالم ابی عبداللہ ہے مروی

محمہ بن سیریں سے مروی ہے کہ عمر ٹین الخطاب کے ایک داماد اُن کے پاس آئے اور درخواست کی کہ دہ انہیں بیت المال سے بچھ دیں عمر ؒنے انہیں جھڑک دیا اور کہا کہ تم یہ جانے ہو کہ میں اللہ سے خائن یا وشاہ بن کے ملول۔ جب یہ دفت گزرگیا تو انہوں نے اُن کوایے ذاتی مال سے دس درہم دے دیے۔

سالم الم الم عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر "بن الخطاب نے سب لوگوں کے لئے عطام تررفر ما کی لی مخص کو بھی بغیر اُس کا حصہ لگائے نہیں چھوڑا ، چند ایسے لوگ باتی رہ مجنے کہ جن کے نہ قبائل بنتے نہ موالی ، اُن کے لئے بھی ڈھائیسو سے تین سوتک عطام تررکی ۔

سعد بن المسیب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے مہاجرین اہل بدر کے لئے جوقریش اروعرب اور موامل میں سے تنجے یا نچے ہزار درہم مقرر کیے اور انعیار اور اُن کے موالی کے لئے جارجار ہزار۔

## از واج مطهرات میں حضرت عائشہ کوتر جیح

مصعب بن سعدے مروی ہے کہ عمر ہیں جنہوں نے عطا ئیں مقرر کیں ،اہل بدرمہاجرین وانعمار کے لئے چیہ چیہ ہزارمقرر کیے ،از واج نجی الفقے کی تبھی عطا نمیں مقرر فرما ئیں اُن میں حضرت عا کشتالوتر جیج دی۔ جن کے لئے انہوں نے ہارہ ہزاراور بقیہ کے لئے دی دی ہزارمقرر کیے۔سوائے جوہر بیاروصفیہ کے اُن

ے لئے چید چید ہزارمقرر کیے،اور پہلی کرنے والی عورتوں میں اساء بنت ابی بکر ّاور أم عبد والدہ عبداللّٰہ بن مسعود کے کے لئے ایک ایک ہزارمقرر کیے۔

حارثہ بن معنرب سے مروی ہے کہ عمر ؓ نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو عطائے مسلمین کو تین ہزار کروں گا ۔اسود بن قیس نے اُن لوگوں کے ایک شیخ سے روایت کی کہ عمر ؓ بن الخطاب نے کہا کہا گر میں زندہ رہا تو ادنیٰ لوگوں کی عطادہ ہزار کردوں گا۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر ؓ بن الخطاب نے فر مایا: واللہ جس قدر مال زیادہ ہوگا میں لوگوں کوزیادہ دوں گا ، اُنکے لئے شار کیا کروں گا۔ پھراگراس کثرت نے مجھے تھکا دیا تو میں انہیں نپ بھر کھر کر بغیر حساب دوں گا کہ دہ اُن کا مال ہوگا جسے وہ لیں گے۔

### دوجريب غلّه كى تعداد

صارشہ بن مصرب سے مروی ہے کہ عمر " بن الخطاب نے غلہ کا جریب (بیانہ) تیار کرنے کا تھم دیا۔ آٹا گوندھا گیا اُس کی روٹی بکی اور ٹرید بنائی گئی، پھرانہوں نے تمیں آ دمیوں کی دعوت کی ،عشاء کے وفت بھی ایہا ہی کیا اور فرمایا کہ ہرآ دمی کو ہرمہینے دوجریب غلہ کافی ہے اُنہوں نے لوگوں کو ماہوار دوجریب غلہ خراک میں دیا بھورت ،مرد غلام سب کودوجریب ماہوار۔

#### حضرت عمر كااحساس ذمه داري

عمرٌ سے مروی ہے کہ میر ہے جس عامل نے کسی پرظلم کیا اور اُس کی شکایت مجھے پہنچ گئی ، مگر میں نے اصلاح نہ کی تو گویا میں نے اس پرظلم کیا۔ عمرٌ بن الخطاب سے مروی ہے کہ میں کسی کواس حالت میں عامل بنا کے گناہ کروں گا جب کہ میں اُس سے زیادہ قوی یا وی۔

عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ اگر کوئی اونٹ ساحل فرات پر صالع ہو کہ مرجائے تو مجھے اندیشہ ہے اللہ مجھے سے اللہ م مجھ سے اس کی ہزیرس کرے گا۔

ا بی وجز ہنے اپنے والدہے روایت کی کے عمرٌ بن النطاب نے مسلمانوں کے محورُ وں کے لئے نقیع کو محفوظ کر رکھا تھا، رَبذہ اوراشرف صدیتے کے اونٹوں کے لئے مخصوص تھا، آپ سالان تمیں ہزاراونٹ سواری کے لئے اللہ کی راہ میں دیتے ہتھے۔

یز بدبن شریک الفز اری سے مردی ہے کہ میں نے عمر " بن الخطاب کو سالا نہ تمیں ہزار انٹوں اور تین سوگھوڑ وں پرالٹد کی راہ میں سوار کراتے پایا۔اور گھوڑ نے تقیع میں چرتے تنھے۔

سائب بن یزید سے مردی ہے کہ میں نے عمر اُبن النظاب کے پاس مھوڑے دیکھے جن کی رانوں پرجیس فی سبیل اللہ میعنی اللہ کی راہ میں روکا گیا ہے لکھا ہوتھا۔

سائب بن یز بدسے مروی ہے کہ میں نے عمر ابن الخطاب کو ہرسال دیکھا کہ اُن اونٹوں کا سامان ،جھولیں اور کجادے درست کرتے تھے جن پرائٹد کی راہ میں سوار کراتے ،اور جب کسی کواونٹ پرسوار کراتے تو اُس کے ساتھ اُس کا سامان بھی کر دیتے تھے۔

## مسافروں کی آ سائش

کثیر بن عبداللہ المرنی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی ہے کہ عمر بٹ بن الخطاب سے مے اور مدینے کے در مدینے کے در میانی راستے والوں نے عمادات بنانے کی اجازت جائی تو انہوں نے اجازت دے دی اور گر مایا کہ مسافر پانی اور سائے کا زیادہ مستحق ہے۔ اور سائے کا زیادہ مستحق ہے۔

عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ وہ شادی شدہ کے بجائے غیر شادی شدہ کو جہا دکے لئے بھیجتے تھے اور قاعدے کے بدلے (بینی جومجبوری سے بیٹے گیا ہو) سوار کو جہا دکے لئے ترجیج دیتے تھے عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ وہ مجاہدین کی باریم قرر کرتے اور بچوں اور مورتوں کے سرحدوں پر لے جانے کومنع کرتے۔

#### خليفهاور بإدشاه كأفرق

سلمان سے مروی ہے کہ مر بن الخطاب نے اُن سے بوچھا، میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ عرض کی اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم یا اس سے کم دبیش حاصل کر کے خلاف حن خرج کر دیا تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ،عرکی آ کھ سے آنسو جاری ہوگئے۔

سفیان بن افی العوجا ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فرمایا: واللہ مجھے معلوم نبیں کہ میں خلیفہ ہوں یا باوشاہ ،اگر میں بادشاہ ہوں تو ہا مخطیم ہے۔ کسی نے کہایا امیر المونیمن بادشاہ اور خلیفہ دونوں میں فرق ہے ،فرمایا وہ کیا ؟ اُس نے کہا کہ خلیفہ تو بخیرت کے بچھ نیس لیت ، اور خلاف حق اُسے کرچ بھی نہیں کرتا ، و پ تو الحمد اللہ ایسے بی ہیں بادشاہ تو زبردی وصول کرتا ہے ، وہ اس سے لیتا ہے اور اُس کو دیتا ہے۔ عمر بن الخطاب خاموش ہو مجھے۔

## عمال کی فہرست اوراموال کی طلی

ابن عمر سے مردی ہے کہ عمر نے عمال کو تھم دیا تو انہوں نے اپنے اموال کی فہرست لکے بھیجی ،ان بیں سعد بن الی وقاص بھی نے ہے مر نے ان کے اموال نصف نصف تقتیم کر دیے نصف انہوں نے لیا اور نصف لوگوں کو دے دیا شعبی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جب کسی کوعائل بناتے تھے تو اُس کا مال لکھ لیتے تھے۔

## حضرت على كاحضرت بمرحكومشوراه

ایوب بن افی امامہ بن بل صنیفہ نے اپ والدے روایت کی کر گرایک زمانے تک اس طرح رہ یکہ ہوت المال سے پھونیں کھاتے تھے، یہاں تک کر تقرکی نوبت آگئی، اُنہوں نے اصحاب رسول النفظی کو بلوایا اور اُن سے مشورہ طلب کیا کہ بیں نے اپ آپ کواس امر خلافت میں مشغول کیا ہے، بھر وہ میرے لئے کائی نہیں ہے۔
عمان اُبن عفان نے کہا کہ کھا ہے۔ بی سعد بن زید بن عمر و بن نفیل نے کہا۔ آپ نے فی جھاکہ اس معاطے میں تہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ شخ اور شام کا کھانا کھا ہے عمر نے اس کوا ختیا رکیا۔
سعد بن المسبب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے اصحاب نی اللہ ہے مشوراہ طلب کیا اور فر مایا کہ واللہ میں کو تر کے طوق گردن کی طرح تم لوگوں کے گلے میں بھی اُس کا طوق ڈالوں گا بتا ؤکہ بیت المال سے میرے واللہ میں ماسب ہے۔ علی نے فرمایا کہ می اور شام کا کھانا، فرمایا تم بھی کھتے ہو۔

#### بيت المال مين حضرت عرض حصه

ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمرا پی اورائے کھر کی خورا کاور کری بیں ایک حلہ (چاوروتہہ بند) پہننے کو لیتے تنے ،اکٹر تہہ بند بھٹ جاتی تو اُس بیں بیوندلگاتے تنے محراس کی جگہ دوسری نہیں بدلتے تنے ، تاوقت ریک اس کا وقت ندا کے کوئی سال ایساند تھا کہ مال کی کثرت نہ ہوتی ہو بگر میں دیکمتا تھا کہ اُن کالباس سال گزشتہ ہے کم درجے کا ہوجا تا تھا۔اس معالمے میں اُن سے هصہ "نے گفتگو کی تو فر مایا کہ میں تو مسلمانوں ہی کے مال سے کپڑا پہنتا ہوں اور یہ مجھے پہنچا دے گا۔

### حعنرت عمرگی کفایت شعاری

مویٰ بن محمد ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ عمرؓ بن النظاب اپنے اور اپنے عیال کے خرچ کے لیے دو درہم روز اندلیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ایک حج کے لئے ایک سواس درہم خرچ کیے۔

این الزبیرے مروی ہے کہ تمر میں الخطاب نے ایک سواس در ہم خرچ کئے اور فرمایا کہ ہم نے اس مال میں اسراف کیا ہے۔ اسراف کیا ہے۔

ابن عمرِّ سے مروی ہے کہ عمرٌ بن الخطاب نے اپنے جج میں سولہ دینارخرج کیا اور فرمایا: اے عبداللہ بن عمر جمر نے اس مال میں اسراف کیا ہے۔ راوی نے کہا کہ ایک دینارکو بارہ درہم میں بدل دینے پر بیرروایت بھی مثل پہلی ہی روایت کے ہے۔

عا نَشَةٌ ہے مروی ہے کہ عمرٌ والی ہوئے تو انہوں نے اور کے اہل وعیال نے بیت المال سے خرج لیا۔ انہوں نے پیشدا در تجارت ذاتی اپنے مال ہے گی۔

## ابومویٰ اشعریؓ کے تحفہ کی واپسی

ابن عمرؓ ہے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعریؓ نے زوجہ عمرؓ عا تکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل کوایک فرش بطور ہدیہ بھیجا۔ جے میں سمجھتا ہوں کے ایک گز اور ایک بالشت کا ہوگا۔ عمرؓ اُن کے پاس آئے تن اُسے ویکھا۔ بوج پھاتمہارے لئے کہاں سے آیا۔انہوں نے جواب ویا کہ ابومویٰ اشعریؓ نے بطور مدید دیا ہے۔

عمر آنے أے لے کران کے سر پر ماراجس نے اُن کا سرال گیا، پھر فر مایا کہ ابوموی اشعری کومیرے پاس بلالا وَاورانہیں بیادہ چلا کے تھکا دو۔ ابن عمر نے کہا کہ وہ اس طرح آئے سے کہ تھک سے تھے اور کہ رہے تھے یا میر المونین مجھ پر عجلت نہ سیجئے ہے مر نے فر مایا کہ تہمیں کیا چیز برا پیختہ کرتی ہے کہتم میری ازواج کو ہدید دو۔ عمر نے اُس فرش کو اُن کے سر پر مارا اور فر مایا، اے لے جاؤہمیں اس کی حاجت نہیں۔

## حضرت عمر کی حضرت زبیر سے خفکی

زید بن اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جملے ہے مرز نے فر مایا: اے اسلم درواز ہند کر دواور کسی کو بھی اندر نہ آنے دو ، پھرایک روز انہوں نے میرے جسم پرنتی جا در دیکھی تو بوجھا کہ بیتمہارے پاس کہا ہے آئی ؟ عرض کی بیہ جملے عبیداللہ بن عمر نے اُڑھائی ہے ، فر مایا کہ عبیداللہ ہے لیو ، مگر اور کسی ہے ہرگز پجھے نہ لو۔

پھرز بیرا ئے میں دروازے بی پرتھا ، انہوں نے مجھے اندر جانے کوکہا ، میں نے کہا کہ امیر المونین تھوڑی دیر کے لئے مشغول ہیں ، انہوں نے اپنا ہاتھ اُٹھا کرمیرے کان کے نیچ گدی پرایک زور دار چپت ماری کہ میں چیخ دیا۔ عمر کے پاس گیا تو انہوں نے ہو چھا کہ تہمیں کیا ہوا۔ بیس نے عرض کیا کہ جھے زیبر نے مارااور کل واقعہ بیان کیاعر کہنے گئے زیبر نے؟ واللہ بین ویکھا ہوں۔ تھم دیا کہ انہیں اندرالا ؤیس نے انہیں عمر کے پاس پہنچ۔ عمر نے ہو چھا کہتم نے اس لڑکے کو کیوں مارا؟ زیبر نے کہا جھے بیگان ہوا کہ یہ جھے آ پ کے پاس آ نے سے روکتا ہے۔ بو چھا کہ اس نے بھی تہمیں میرے درزواے سے واپس کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں فرمایا:اگراس نے تم سے کہا کہ تھوڑی دیر آ پ مبر بیجئے کیونکہ امیر المونین مشغول ہیں تو تم نے اس کا عذر کیوں نہ مانا، واللہ در تدہ ہی در ندوں کے لئے کوں نکالنا ہے اورائے کھالیتا ہے۔

## حصرت عمرٌّاور ذكرالهي

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ بلال نے عمرؓ کے پاس جانے کی اجازت جا بی تو میں نے کہا وہ سوتے ہیں۔انعوں نے کہاا ہے اسلم بتم عمرؓ کوکیسا پاتے ہو۔ میں نے کہاوہ سب سے اچھے ہیں۔سوائے اس کے کہ جب غضب میں ہوتے ہیں تو امرعظیم ہوتے ہیں۔

بلال نے کہا کہ آگر میں اُس دفت اُن کے پاس ہوتے تو اُن کے سامنے قر آن اتنا پڑھتا کہ اُن کاغضب چلاجا تا۔

عبدالله بن عون بن ما لک الدار نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ مجھے ایک روزعمرؓ نے ڈانٹااور درّ سے مارا ،عرض کی کہ مجھے ایک روزعمرؓ نے ڈانٹااور درّ سے مارا ،عرض کی کہ آپ کو اللہ یا دولاتا ہوں ،عمرؓ نے درّ ہوڑال دیااور کہا کہتم نے بہت بڑے کو یا دولا دیا۔ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ میں نے بھی ایسانہیں دیکھا کہ وعمر حفسب میں ہوں اور اُن کے اللہ کا ذکر کیا جائے یا خوف دلایا جائے یا کوئی صفح تر آن کی آیت پڑھ دیے تو اراد سے سے بازند آجائیں۔

#### عام الرماده

حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ الم پیش لوگ تج ہے واپس ہوئے تو سخت نکلیف پنچی ، شہر خشک ہو گئے ۔ مواشی ہلاک ہو مکئے اور لوگ بھوک کے مارے مرنے گئے ، یہاں تک کہ لوگ بوسیدہ ہڈیوں کا سفوف کرتے تھے بصحرائی اور شہری چو ہوں کے سوارخ کھودتے تھے اور چو کچھان میں ہوتا اُسے نکال لیتے۔
عوف بن حارث نے اپنے والدے روایت کی کہ اس سال کا نام عام الرمادہ (راکھ کا سال) رکھا گیا۔
اس لیے کہ ماری (زمین خشکی کی وجہ ہے ) سیاہ ہو کر راکھ کے مشابہ ہوگئی تھی اور یہ کیفیت نو مہینے رہی۔

## حضرت عمر كاعمرٌ بن العاص كوا ميز فر مان

ابن عمر المتعارض مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے عام الرماد و میں عمر و بن العاص کولکھا بسمہ الله الرحمٰن الرحیمہ، بند و خدا ، عمر الموشین کی جانب سے العاصی بن العاصی (عمنا و ہگار فرزند گنا ہگار) کواسلام علیک ، اها بعد ، کیاتم مجھے اور میرے پاس والوں کومرتا دیکھنا جا ہے ہو، جب کہتم اور تمہارے پاس والے عیش میں ہیں؟ ہائے فریا درس ، تمن مرتب۔۔۔

#### مصرےغلہ کی فراہمی

عمرہ بن العاص نے انھیں لکھا بسمہ اللہ الرحمٰن الرحیمہ۔عبداللہ عمرٌ امیر المومنین کوعمرہ بن العاص کی طرف ۔ سے سلام علیک میں آپ کے سامنے آس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نبیں۔

اما بعد ، آپ کے پاس فریاد آئی تھیر ہے ، ہیں ضرور آپ کے پاس قافلہ بھیجوں گا ، جس کا ایک مرآپ کے پاس ہوگا اور دوسرا میر سے پاس۔ جب غلمہ آیا تو عمرٌ بن النظاب نے زبیر بن العوام سے تفتیکو کی کہتم قافلے کوروک کر اہل ہوگا اور دوسرا میر دواور ان لوگئی ہوگئی کہ تعداس سے افضل کوئی اللہ بادید کی طرف بچھیر دواور ان لوگوں میں تقسیم کردو ، واللہ شاید رسول اللہ تابیق کی صحبت کے بعداس سے افضل کوئی سے تمہیں حاصل نہ ہوئی ہوگی بھرز ہیرؓ نے انکار کیا اور انکا کا سبب بھی بیان کیا۔

نی اللہ کے ایک اور صحالی آئے تو عمر نے فرمایا کہ بیا نکارنہ کریں گے اور ان سے گفتگو کی تو انہوں نے منظور کیا اور وانہ ہو گئے۔عمر نے ان سے فرمایا کہ تہمیں جو غلہ لے اُسے اہل بادیہ کی طرف پھیر دو ، اُس کے بورے سے ان کے کاف بنا دو جسے وہ لوگ اور حیں ،اونوں کو ذرح کر وینا کہ وہ لوگ کو شت کھا کمیں اور چر کی اُٹھا لے جا کمیں۔

كشادكى كانتكم

تم انتظار نہ کرنا ،اگروہ کہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں میں بارش کا انتظار کریں گے ، آٹا لیکا کمیں اور جمع کریں ، شاید اس وقت تک اللہ اُن کے لئے کشادگی کا تھم لائے عمر کھانا تیار کرائے ،اُن کا منادی ندا (آواز) ویتا تھا کہ جوکوئی مختص آکے کھانا چاہیوہ ایسا کرے اور جوکوئی اتنالینا چاہے جو اُس کے اور اُس کے کھروالوں کے لئے کافی ہو آئے اور لے چائے

موی کی بن طلحہ ہے مروی ہے کہ عمر "نے عمر و بن العانس کولکھا کہ ہمارے پاس اونٹون پر غلہ بھیجواور دریا کے راستے سے بھی بھیجواد و بھروؓ نے اونٹوں پر بھیجوا دیا۔

میں شام کے راستوں کے سروں پر انٹوں سے ملاجن کوامیر المونین کے قاصدوں نے وائیں اور ہائیں جانب پھیردیا کہ اونٹوں کو ذریح کریں آٹا کھا ئیں اور قبایبنا ٹیں۔ایک مخص کوالجار بھیج کروہ غلم منگوایا جس کوعمرہ نے مصرے بذریعے دریا بھیجاتھا ،اوراہل تبامہ کو بھیجوا دیا کہ وہ انہیں دیا جائے۔

## شام وعراق سے غلہ کی فراہمی

حزام بن بشام نے اپ والد ہے روایت کی کہ میں نے عمر کے قامدوں کودیکھا کہ وہ کے اور مدینے کے درمیان الجار کا غلاقت م کرد ہے تھے ، یزید بن الجی سفیان نے بھی شام سے غلہ بھیجا (ابن سعد نے لکھا کہ بیغلا ہے ، کیونکہ یزید بن الجی سفیان آس زمانے میں مرجکے تھے اور عمر نے معاویہ کولکھا تھا کہ وہ غلہ بھیجیں ) عمر نے لوگوں کو بھیجا کہ وہ غلہ بھیجیں ) عمر نے لوگوں کو بھیجا کہ اُسے شام کے داستوں پر لے لیں اور اس کے ساتھ وہی کریں جوعمر کے قاصد کرتے ہیں ، لوگوں کو آٹاد ہے دیں ، اور نہیں عمار بہنا کمیں ۔

سعد بن ابی وقاص نے عراق ہے ای طرح غلہ بھیجا ، انہوں نے اس کی جانب بھی ایک مخص بھیجا کہ اُسے

عراقے راستوں پر لے لے۔ وولوگ اونٹ ذیخ کرنے لگے، آٹائشیم کرنے لگے اور عبابہنانے لگے یہاں تک کہ اللّٰہ نے قحط کومسلمانوں ست اُٹھالیا۔

## عمر وبن العاص نے خشکی کے راستے سے غلہ روانہ کیا

عبداللہ بن عون المالکی نے اپنے والداور دادا ہے روایت کی کے عمر ڈبن العاص کوایک خط میں غلہ سے خاتم رڈبن العاص کوایک خط میں غلہ سے کا تھم دیا۔ عمر ڈبن العاص نے خطکی اور تری دونوں راستوں سے غلہ روانہ کیا انہوں نے معاویہ کو خطالکھا کہ جس وقت تہمیں ریہ خط ملے فوراً جمارے پاس اتنا غلہ بھیجو جوسب کو کافی ہو کیونکہ دو ہلاک ہو مجھے فوراً سوائے اس کے کہ اللہ اُن بررحم کردے۔

پھرسعدکوکہلا بھیجا کہ دو بھی غلہ بھیجیں ،انہوں نے بھی ان کے پاس بھیجا۔عمر ٹوگوں کوثر بدکہلاتے تھے۔ یہ روئی ہوتی تھی جس کے ساتھ زیتون کا سالن ہوتا ، جونوراً دیگوں میں پکایا جاتا تھا ، دہ اونٹ ذرج کرتے تھے اور ثرید پر کر دیتے تھے ،عرجی ساری قوم کے ساتھ کھاتے تھے جس طرح دہ لوگ کھاتے تھے۔

## عام الرماده ميں حضرت عمر عمر كاغذا

عبداللہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ داداسے روایت کی کہ عمر ہمیشدروز ور کھتے تھے تھا کا زیانہ ہوا تو شام کوان کے پاس روٹی لائی گئی ،جس میں زینون ملاویا گیا تھا۔انہی دنوں میں سے کسی دن لوگوں نے اونٹ ذرج کیے اور لوگوں کھلائے عمر کے لیے عمرہ حصد رکھ لیا ،وہ ان کے پاس لایا گیا تو اتفاق سے کو ہاناور کیلجی کے تکثرے تھے۔ یو چھا کہ بیکہاں سے آئے۔

خادم نے کہا، یا امیر منین میان اونٹوں کا ہے جوہم نے آج ذکتے ہیں۔ فرمایا ،خوف۔خوف۔ میں بہت پڑا والی ہوں۔ اگر اُن کا امچھا حصہ میں کھاؤں۔ اور ردی لوگوں کو کھلاؤں۔ بیہ پیالہ اٹھاؤ اور جمارے لیے اس کے سواکوئی اور کھانالاؤ۔ پھرروئی اورز تیون لایا گیا۔

دواپنے ہاتھ سے تو ڈنے گے اوراس روئی کوزنیون لگانے اور فر مایا۔اے برفائم پرافسوس ہے۔ یہ پیالہ شمغ میں میرے گھر والوں کے پاس لے جاؤمیں نے انہیں تیں دن سے پیچنیں دیا ہے اور میں بھتا ہوں کے وولوگ ہے آب ودانہ ہیں اسے اُن کے سامنے رکھو۔

## زمانه قحط میں حضرت عمر کی پریشانی

ابن عمرِّ ہے مروی ہے کہ عمر ی بن الخطاب نے قط کے زمانے میں ایک نیا کام کیا جسے وہ کرتے نہ تھے ، کو گوں کوعشاء کی نماز پڑھا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے اور آخر شب تک برابر نماز پڑھتے رہتے ، پھر نکلتے اور پہاڑی راشتوں پر گھومتے ایک رات کو پچیلی شب میں اُن کو یہ کہتے من رہا تھا کہ اے اللہ امت محمد یہ ہلاکت میرے ہاتھوں پرنہ کر۔

، سائب بن یزید کہتے تھے کہ زمانہ قحط سالی میں عمر بن النظاب ایک تھوڑے پرسوار ہوئے اُس نے لید کی جو نکلے عمر انہیں دیکھا تو فرمایا کہ مسلمان بھو کے مرتے ہیں اور یہ تھوڑا جو کھا تا۔ واللہ میں اس تھوڑے پرسوار نہوں گا

تاونت بەكەگەگەزندەنە بەن (يعنى قىلەرنغ نەبو)

#### زمانه قحط ميں حضرت عمر کاعہد

محمہ بن یخیٰ بن حبان سے ( دوطرق ) ہے مروی ہے کہ قط کے سال عمرٌ بن النظاب کے پاس تھی کی چپڑی ہوئی روٹی لائی مخی انہوں نے ایک بددی ( دیباتی ) کو بلایا تو وہ اُن کے ساتھ کھانے لگا۔ بددنو الے کے ساتھ پیالے کے کنارے سے تھی لینے لگا ، اُس ہے عمرؓ نے کہا کہ تم تو ایسے ہوجیسے کسی کو تھی مسیر نہ ہو۔

اُس نے کہا بیٹک میں نے استے استے ون ہے آج تک تک تھی نہ کھایا نہ زتیون اور نہ کس کویہ کھاتے دیکھا۔ عرشنے تم کھائی کہ وہ نہ تھی چکھیں ہے نہ کوشت تاوقت یہ کہلوگ پہلے کی طرح سرسبز نہ ہوجا کیں۔ ابن طاؤس نے اپنے والدے رویت کی کہ عرابن الطاب نے تاوقت کہ کر مرسبز نہ ہو گئے نہ تھی کھایا نہ تھی کی کوئی جز ۔

انس بن مالک سے مردی ہے کے عمر بن الخطاب کے پیٹ میں قراقر ہوا۔انھوں نے قحط سالی میں تھی اپنے او پرحرام کرلیا تھااورز نیون کھاتے تھے۔انی انگلیوں سے پیٹ بجا کر کہا کہ تو قراقر پیدا کر۔ ہمارے پاس تیرے لیے سوائے اس کے پچھنیں ہے تاوقت یہ کہ قحط رقع نہ ہو۔

عبدالرحمٰن بن انی بکر ہے آپ والدے روایت کی کہلوگوں پر قبط کی معیبت آئی ، تھی بھی گراں ہو گیا ،
علانکہ عمر بن الخطاب اے کھاتے تھے ، جب تھی کم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیں اسے نہ کھا وَں گا ، تا وقت یہ کہ سب
لوگ اُسے نہ کھا تکیں ، وہ زینون کھاتے تھے انہوں نے فر مایا کہ: اے اسلم ، آگ کے ذریعے ہے اس کی گراہ تو ڑ دو ،
میں زینون اُن کے لئے بِکا دینا ، اُسے وہ کھاتے ، پیٹ میں قرار ہوتا تو فر ماتے کہتو قرار پیدا کر، تکر واللہ تھی نہ پائے گا
تا وقت ہے کہلوگ نہ کھا تیں ۔

## زمانه قحط میں حضرت عمر کا گوشت ہے اجتناب

زید بن اسلم نے اپنے باہ ہے روایت کی کہ عام الر مادہ (قط کے سال) میں عمر مین الخطاب نے اپنے او پر گوشت حرام کرلیا تا دفت بیا کہ لوگ نہ کھا تمیں عبیداللہ بن عمر گا ایک بکری کا بچہ تھا ، وہ زنج کر کے تنور میں بھونے کے لئے رکھ دیا گیا ، اُس کی خوشبوعمر کے پاس کی تو فر مایا کہ میرا بیا گمان نہیں ہے کہ گھر والوں میں ہے کسی نے اس کی جرات کی ہے وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ تھے ،اسلم نے فر مایا کہ جاؤد کھیو۔

انہوں نے اُسے تنور میں پایا ،عبیداللہ نے کہا کہ جمعے چھپاؤ خداتہ ہیں چھپائے (لینی تم میری خطا کو چھپاؤ خدا تہاری خطائے چھپائے )اسلم نے کہا کہ جس وقت انہوں نے جمعے بھیجا انہیں معلوم تھا کہ میں ہرگز جموث نہ بولوں کا ،اسلم نے اُسے نکال لیااور لے کے اُن کے پاس آئے ، اُن کے آئے رکھے کے عذر کیا کہ انہیں معلوم ہوجائے کا ،عبیداللہ نے کہا کہ وہ میں نے اپنے بیٹے کے لئے خریدا تھا ، پھر کوشت کومیراول جا ہا۔

## فبيله محارب كى جماعت يشيخسن سلوك

نافع مولائے زبیرے مردی ہے کہ ابو ہریر او کہتے سُنا کہ اللہ ابن صلتمہ پر رحمت کرے، میں نے عاالر مادہ

میں اُنہیں اس ملت میں دیکھا ہے کہ پشت پر دو تھیلے اور ہاتھ میں زیتوں کا کیّا دو دہ اور اُسلّم باری باریا اُٹھاتے تھے، جب مجھے دیکھا تو پوچھا ابو ہر براؤتم کہا ہے آتے ہو میں نے کہا کہ نذ دیک ہے ، میں بھی اُسے باری باریا ُٹھانے گا، یہاں تک کہ ہم صرار تک بہنچ مجے ، وہاں قبیلہ بحرب کی ایک جماعت تھی جوتقریبا میں کھرکے لوگ تھے۔

#### حضرت عمرتكا سيرجونا

عرض کے کہا کہ مہیں کیا چیز لائی؟ تو اُن لوگوں نے کہا کہ مصیبت، پھر ہمارے لئے مردار کی تھنی کھال نکالی جو وہ لوگ کھاتے تنے اور پسی ہوئی بوسیدہ بٹر بیاں جن پر بغیر سیر ہوئے اکتفا کرتے تنے ، میں نے ویکھا کہ حضرت عمر نے اپنی چا دراُ تاردی اور تہبند باندھ کے اُن لوگوں کے لئے کھانا پکاتے رہے یہاں تک کہ وہ سیر ہوگئے ، اسلم کو مدیئے ہمیجا ، وہ اونٹ لے آئے ، اُن لوگوں کوسوار کر کے البیانہ میں اتارا اور کپڑے دیے ، حضرت عمر نے اُن لوگوں کے اور دوسروں کے باس آ مدور فت کرتے رہے اور یہاں تک کہ اللہ نے اُن لوگوں پرسے قیطر فع کردیا۔

حزام بن ہشام نے اپنے والدے رواہت کی کہ میں نے قبط کے سال عمرٌ بن الخطاب کو دیکھا کہ دوایک عورت کے پاس پہنچے جوآٹام کوندر ہی تھی ،فر مایا کہ اس طرح نہیں ،جس طرح تو محوندھتی ہے،خود بیلن لیا اور کہا کہ اسطرح ، پھراہے دکھایا۔

ہشام بن خالدے مروی ہے کہ میں نے عمر ب بن الخطاب کو کہتے سُنا ہے کہ تم عورتوں میں ہے ہرگز کوئی (حربر کے لئے آٹا نہ ڈالے تا وقت بیر کہ پانی گرم نہ ہوجائے ، پھراُسے تھوڑ اتھواڑ ڈالے اور ڈوئی کے ساتھ چلائے ، پیطریقہ اُسے زیادہ بڑھانے والا (پھیلانے والا) ہےاوراہیا ہے کہ اس میں کھولمیاں نہ پڑیں۔

## حضرت عمرٌ بن الخطاب كے رنگ ميں تغير

عیاض بن سنید ہے مردی ہے کہ میں نے قبط کے سال عمر گود یکھا کہ ہیا ہوگئے تھے، حلائکہ پہلے کورے تھے، حلائکہ پہلے کورے تھے ہماؤگوں پر قبط کی اور دورہ کھا تا تھا، لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی تو اُس نے یہ چیزیں اپنے او پر اُس وقت تک حرام کرلیں ، جب تک کہ لوگ مرسز نہ ہوجا کیں ، اُس نے زیون کھایا تو اُس کارنگ بدل کمیا، اور بھوکار ہاتو اورزیادہ تغیر ہوگیا۔

اً سامہ بن زید نے اپنے والداور دا داسے روایت کی کہ ہم لوگ کہا کرتے بیٹے کہ اگر اللہ نے قبط رفع نہ کیا تو عمر بن الخطاب مسلمانوں کی فکر میں مرجا کمیں گے۔

مغید بن ابی عبید سے مروی ہے کہ مجھ سے عمر کی کسی حرم نے بیان کیا کہ زمانہ قبط میں عمر فبحر کی وضہ ہے کسی بیوی کے قریب نہ جاتے تھے ، یہاں تک کہ لوگ خوش حال ہو گئے۔

یزید بن فراس الدیلمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر "بن الخطاب ہرروز دسترخوان ہیں اونٹ ذ ک کرتے جوعمر و بن العاصنے مصر ہے بیمیجے تھے

## زمانه قحط میں عمال کی امداد

عيسى بن عبدالله بن ما لك الدارنے اپنے باب داداسے روایت كى كه جب عمرٌ نے عمرو بن العاص كوفتكى

ودر پاسے غلنہ بھیجنے کولکھا تو انہوں نے ہیں کشتیاں روانہ کیں جن میں آٹا اور تھی لدا تھا اور خشکی ہے ایک ہزار اونٹ بھیجے جوآئے سے لدے بتھے۔

معاویہ ٹے تین ہزاراونٹ بینچ جن پرآٹا تھا ،انہوں نے تین ہزارعبا کیں بھی بھیجیں ،عرو بن العاص نے پانچ بزار میادریں بینجی تھیں ،والی کوفہ نے دو ہزاراونٹ بھیج جن پرآٹا بارتھا۔

تعینی بن معمر سے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں تمرّ بن انتظاب نے اپنے کی لاکے کے ہاتھ میں خریُر ہ دیکھا تو فر مایا خوب بخوب اے فرز ندامیر المونین تم میوہ کھاتے ہو حالا نکہ اُمت محصلیات مارے بھوک کے ذیلی ہوگئ ہے، وہ بچہ بھا گا اور رونے لگا ، اُس کو پوچھنے کے بعد عمرٌ نے اس کو خاموش کیا۔لوگوں نے کہا کہ اس کواس نے ایک ۔۔۔۔ مجر مجور کی کھوئی کے عوض خریدا ہے۔

محمہ بن الحجازی نے جہنیہ کی ایک بُڑھیا ہے ، جس نے اپنے بچپن بیں عمر بن الخطاب کو پایا تھا، روایت کی کہ بیں سنے والد سے سنا کہ ذیانہ قبط بیں عمر بن الخطاب جس وقت لوگوں کو کھانا کھلار ہے تھے تو کہدر ہے تھے کہ ہم وہ کھلا رہے ہیں کھلانے کو ملاءا گرہمیں میے طریقہ عاجز کردے گاتو ہم ہراس گھروا لے کے ساتھ جس کا خاندان موجود ہیں اوگ ہیں کھروالے کے ساتھ جس کا خاندان موجود نہیں ( لیعنی وہ ہیرون لوگ ہیں ) یہاں تک کے اللہ تعالیٰ بارش لادے۔ بان لوگوں کو کردیں ہے جن کے خاندان موجود نہیں ( لیعنی وہ ہیرون لوگ ہیں ) یہاں تک کے اللہ تعالیٰ بارش لادے۔

ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ عمرٌ نے فر مایا: اگر مجھے لوگوں کے لیے اتنا مال نہ ملاجو کانی ہو، تو میں ہر کھر میں بفترر ان کی تعداد کے لوگ داخل کردوں گاتا کہ وہ باہم آ دھا آ دھا پیٹ کھاناتقسیم کرلیں، یباں تک کہ اللہ تعالیٰ بارش اورسر سبزی لائے ، کیونکہ لوگ آ دھا ہیٹ کھانے سے ہرگز ہلاک نہ ہوں گے

ام بکر بنت مسور بن محزمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عام الرمادہ جب اللہ نے قط کر دیا تو عمرٌ بن الخطاب کو کہتے سنا کہ اگر اللہ اس کو رفع نہ کرتا تو میں ہرگز گھر والوں کے ساتھ ان کے مثل ( یعنی اس تعداد میں لوگوں کوشامل ) کر دیتا۔

## نواحی قبائلیوں کی مدینہ میں آمد

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ قط کے زمانے میں عرب ہر طرف سے تھنج کر مدینے آگئے سے بھڑ ابن الخطاب نے لوگوں کو تھا کہ وہ ان کا انتظام کریں اور انہیں کھانا اور سالن دیں ،اسجاب اہتمام میں یزید بن اخت انتمر بمسور بن مخر مد بعبد الرحمٰن بن قادری اور عبد الله بن تنہبین مسعود تصنام ہوتی تو یہ مرّ کے پاس جمع ہوکر جس حالت میں لوگ ہوتے اس کی خبر دیتے ان میں سے جمخص مدینے کے ایک ایک کنارے پر تھا۔

### قحط زدہ افراد کے لیے غذا کی فراہمی

 شب شارکیا تو سات ہزار پایا ،فرمایا کدان کی عورتوں اور متعلقین کا بھی شار کر وجونیں آئے اور مریضوں اور بچوں کا بھی ،انہوں نے شارکیا تو جالیس ہزار پایا۔

جم لوگوں کوجنبوں نے ان کے پاس شام کا کھانا کھایادس ہزار پایااور دوسروں کو بچاس ہزار پایا۔

### قحط کی وجہے اموات

یہ لوگ القدتعالی کے بارش نازل کرنے تک برابررہے جب بارش ہوگئ تو میں نے عمر کو دیکھا کہ انہوں نے نو دار دمیں ہے ہرقوم پرلوگ مقرر کیے جوان کوان کی بستی کی طرف روانہ کریں اور زادِراہ کے لیے سواری اور غلہ دیں اور میں نے عمر کود یکھا کہ وہ بذات خودان لوگوں کوروانہ کرتے تھے ان لوگوں میں موت بھی واقع ہوگئی ، میں سمجت موں کہ دو مکٹ مرکئے اوراکیک تکٹ باتی رہے۔

### مریضوں کی د نکیے بھال

عمر کی دیگوں کے پاس عمال پچپنی ہی شب میں آجائے تھے، جودوز دراز متنامات کے عامل تھے، تبیج ہوتی تو مراضوں کو کھلاتے اور حریرہ تیار کرتے ، زتیون کے متعلق تھم تھا کہ بڑی بڑی دیگوں میں آگ پر کھول اجائے تا کہ اُس کی گرمی اور حرارت نکل جائے پھرروٹی تو ڑی جاتی اور زتیوں کے ساتھ لگائے کے کھائی جاتی ، عربوں کوزتیون سے بخار آنے لگا۔

عمرٌ نے زمانہ قحط میں لڑکوں یا ہیو یوں میں ہے کس کے گھرنہیں چکھا ہصرف رات کولوگوں کے ساتھ کھا لیتے یہاں تک کہاللہ نے لوگوں سرسبز کر دیا ، جس طرح وہ پہلے سرسبز تتھے۔

## عمرٌ کے ہاتھوں مریضوں کی آیداد

مالک بن الحدثان ہے، جو بنی نفر میں سے ہمروی ہے کہ جب قحط کا سال ہوا تو میر بی تو م کے وصر کے الوگ عمر کے الوگ عمر کے الوگ عمر کے باس آئے اور الوبان میں اتر ہے جمر ان الوگوں کو کھانا کھلاتے جوان کے پاس آئے اور جوان کے پاس نہ آئے ان کے کھر آٹا ٹااور مجوراور کیبوں بھیج دیتے ، ماہ بماہ میری تو م کوجھی اتنا بھیج دیتے تھے جوانھیں کافی ہوتا تھا۔

مریضوں کی تیمارداری اوران کے مرنے والوں کے نفن کا انتظام بھی فرماتے تھے بیں نے دیکھ کہ جب ان لوگوں نے اناج کھایا تو موت واقع ہونے لگی ،عمر خود آتے اور نماز جناز ہ پڑھتے ہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے دس دس پرایک دم سے نماز پڑھی۔

جب دہ سرسبز ہو گئے تو ان ہے فر ما یا کہ اس گا ؤں (البجانہ) ہے تم لوگ جہاں رہنے تھے وہاں روانہ ہوجا ؤ۔ان کے کمز وروں کوآپ سوار کراتے یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی بستیوں میں پہنچ گئے۔

## حضرت عمر کی ٹڈیاں کھانے خواہش

عبداللہ بن عمر اسے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کواس حالت میں ویکھا کہان کے منہ سے رال بہہ رہی تقی عرض کی آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں بھنی ہوئیم ٹڈیاں جا ہتا ہوں۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر سے السبذ و کی ٹڈیاں کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ میں جا ہتا تھا کہ میرے پاس اس کی ایک یادوٹو کریاں ہو تیں کہ ہم انہیں لیتے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کواس زمانے میں دیکھاوہ امیر المونین تھے کہ ان کے لیے ایک صاع (پیانہ) تھجوریں ڈال دی جاتی تھیں ، وہ انہیں کھاتے تھے کہ ان میں کی خراب اور ردّی بھی کہ البتر تقد

انس سے مروی ہے کہ میں نے عمر گودیکھا کہ ایک صاع تھجور جس میں ردّی وخراب بھی تھیں کھالی۔ابن عمر سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔عاصم بن عبیداللّٰہ بن عاصم سے مروی ہے کہ عمر ّاپنے جوتے میں ہاتھ یو چھتے تھے اور کہتے تھے کہ آل عمرؓ کے رومال ان کے جوتے ہیں۔

سائب بن یزیدے ہے کہ میں نے رات کا کھانا بہت مرتبہ عمرٌ بن الخطاب کے پاس کھایا ، وہ گوشت روٹی کھا کراپنا ہاتھ قدم ہے پوچھتے تتھے اور فر ماتے تتھے کہ بیے عمرٌ وآل عمرٌ کار و مال ہے۔

### حضرت عمرتكي مرغوب غذا

انسؓ ہے مروی ہے کہ عمرؓ کو کھانوں میں سب سے زیادہ مرغوب اناج تھا اور پانی میں سب ہے زیادہ مرغوب نبیز لیعن تھجور کا آبشورہ تھا۔

حسنؓ سے مروی ہے کہ عمرؓ بن الخطاب نے اپنے مقتول ہونے تک سوائے تھی یا چر نی یا جوش دیے ہوئے زینون کے اور کسی چیز کا تیل استعمال نہیں کیا۔

احوض بن تحکیم نے اپنے والدہے روایت کی کہ تمڑ کے پاس پکا ہوا گوشت لایا جس میں گھی بھی تھا۔انہوں نے اس کھانے سے انکار کیا اور فر مایا کہ ان میں ہے ہرا یک سمالن ہے۔

ا بی حازم سے مردی ہے کہ عمرؓ بن الخطاب اپنی صاحبز ادی تفصہ ؓ کے پاس گئے ،انہوں نے ٹھنڈا شور بااور روٹی ان کے آگے رکھی اور شور بے میں زیتون ٹرکا دیا ،فر مایا کہ میں ایک برتن میں دوسالن نہ کھاؤں گا ، یہاں تک کہ اللہ سے ملوں۔

حسن سے مروی ہے کہ عمر ایک شخص کے پاس گئے ، بیاس گئی تھی ،اس سے پانی مانگا تو وہ شہد لے آیا ، یہ کیا ہے ، اس نے کہا شہد ہے آبا ، یہ کیا ہے ، اس نے کہا شہد ہے فر مایا واللہ ، یہ ان چیزوں میں نہیں ہوگا جن کا مجھ سے قیامت میں حساب لیا جائے گا۔ بیار بن نمیر سے مروی ہے کہ واللہ میں نے عمر کا آٹا کہی بغیر ان کی نافر مانی کیے ہوئے نہیں چھانا ( یعنی انہوں نے چھانے کوئے کردیا تھا مگریہ چھانے تھے۔

سائب بن بزید نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے زمانہ قحط میں عمر ٹبن الخطاب کورسول الٹھائیں کی کہ میں نے زمانہ قحط میں عمر بن الخطاب کورسول الٹھائیں کی مسجد میں آ دھی رات کونماز پڑھتے دیکھا، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں قحط سے ہلاک نہ کراور ہم ہے مصیبت کو دور کر دے ،اس کلے کووہ دہراتے تھے۔ بیار بن نمیرے (دوسرے طریق) مروی کہ میں نے عمر کی نافر مانی کے بغیر بھی ان کا آٹانہیں چھانا۔

### زمانه قحط سالي مين حضرت عمر مكالباس

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر "بن الخطاب کے بدن پرز مانہ قحط سالی میں ایک نہ بند دیکھی جس میں سولہ سو پیوند تنھے۔اوران کی چاور چھ بالشت کی تھی ،وہ کہتے تنھے کہ اے اللّٰداُ مت جمعاً اللّٰہ کی ہلا کت میرے قدموں پرنہ کر۔

### دعائے استغفار کی ہدایت

عبدالله بن ساعدہ سے مروی ہے کہ میں نے عراکو دیکھا کہ جب مغرب کی نماز پڑھتے تو ندادیتے کہ اے لوگوا ہے رہ ب کے ا لوگوا ہے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کافضل مانگواور اس سے باران رحمت طلب کرو، جو بارانِ عزاب نہ ہو، وہ برابراہیا ہی کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کوکھول دیا۔

عبداللہ بن بزید سے مروی ہے کہ مجھ سے ایسے خص نے بیان کیا جوز مانہ وقبط سالی ہیں عمرٌ بن النظاب کے پاس حاضر تھے اے لوگو ؛ اللہ سے دعا کرو کہ وہ قبط کو دور کرے ، اور اپنے کندھے پر دِرٌ ہ رکھ کر گھو متے تھے۔

#### نمازاستيقا

قعی ہمردی ہے کے مرخم استفاکے کیے نظے منبر پر کھڑے ہوکے ہے آیات پڑھیں استغفرو ربکم انه کان غفار اللہ عفرت مانگو، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہاور کہتے تھے۔ استغفرو اربکم نم تو بوا البه اپنے پروردگار ہے مغفرت مانگواور اس کی طرف رجوع کرواس کے بعد منبرے اتر آئے تو کہا گیا یا امیر المونین ؟ آپ کونماز استشفاء ہے کس نے روکا؟ فر مایا۔ میں نے آسان کے بارش والے ان ستاروں سے جن سے بارش نازل ہوتی ہے بارش طلب کی۔

، بی وجز ہ السعدی نے اپنے والدہے روایت کی کہ میں نے عمر گودیکھا کہ میں عیرگاہ کونماز استسقاکے لیے لے گئے ، ان کی دعا کا اکثر حصہ استغفارتھا ، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ وہ اس پر زیادہ نہ کریں گے ، پھرانہوں نے نماز پڑھی ، دعا مانگی اور کہااے اللہ ہمیں سیراب کر۔

### عيدگاه ببنج كرخطبهسنايا

عبداللہ بن نیاراسلمی نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عرشے اس پراتفاق کرلیا کہ نماز استہقا پڑھیں اورلوگوں کو ( نماز کے لیے ) لے جا ئیں تو انہوں نے اپنے عمال کولکھا کہ وہ فلاں فلاں ون تکلیں ، اپنے رب کے آگے زاری کریں اور اس سے درخواست کریں کہ وہ اس قط کولوگوں سے اٹھا لے ، اس روز وہ اس طرح نکلے کہ جسم پر رسول اللہ متالیق کی چا درتھی ،عیدگا ہ بینج کے لوگوں کو خطبہ سنایا اور اگرید وزاری کی ، لوگ بھی گرید وزاری کرنے سکھان کی دعا کا کمی حصر مرف استعفارتھا ، جب واپسی کے قریب ہوئے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر پھیلائے اور دعا میں تضرع وزاری کرنے گے ،عمراتی دریے کہ دواری سے کہ ڈاڑھی تر ہوگئی۔

من عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر فنے عام الرمادہ میں خطبے سے پہلے

### حضرت عباس كاواسطه

ابن الی عون سے مروی ہے کہ عمر "بن الخطاب نے عبال اً ابن عبد المطلب سے کہا اے ابوففنل ستارون کے (طلوع ہونے کو) (طلوع ہونے کو) کتنے روز باتی رہ گئے (بروایت الغوا) انہوں نے کہا کتنے دن رہ گئے ،عرض کی آٹھے ون ،فر مایا قریب ہے کہ اللہ خیر کرے گا اور عمر ؓ نے عباسؓ سے کہا کہ انشاء اللہ صبح کو آنا۔

عمرٌ دعامیں خوب زاری کی تو عبال کا ہاتھ بکڑے اٹھا یا اور کہا کے اے اللہ ؛ ہم تیرے آگے تیرے نبی الجھے کے چھا کو دور کر دے اور ہمیں بارش سے سیراب کر دے ، لوگ بٹنے نہ پائے تھے کہ بارش سے سیراب کر دے ، لوگ بٹنے نہ پائے تھے کہ بارش سے سیراب کر دیے گئے اور آسان چندروز تک ان پر برسا تار ہا ، جب انہیں بارش دے دی گئی ، اور وہ لوگ کسی قد دمر مبئر ہو گئے تو انہوں نے مرب کو مدیے سے روانہ کر دیا اور کہا کہائی بستیوں میں جلے جاؤ۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ قحط میں ایک روز شبح کومیں نے عمر بن الخطاب کوعا جزئی وگریہ دزاری میں و یکھا، جسم پرایک چا در تھی جو گھٹنول تک نبیل پہنچتی تھی آپ استغفار میں اپنی آ واز بلند کررہے ہے، آئھیں رخساروں پر آنسو بہار بی تھیں ، دائن جانب عباس بن عبدالمطلب تھے ،اس روز اس طرح دعا کی کے روبہ قبلہ تھے ،اور ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کے بلند آ واز سے اسپے رب کو پکارااہ ردعا کی ،اان کے ساتھ لوگوں بھی دعا کی ۔

پھر آپ نے عہاںؓ کا ہاتھ بکڑ کر نُہا ، اے القد ہم لوگ تیرے رسولﷺ کے چھا کو تیرے سامنے شفیع بناتے ہیں ،عباسؓ بھی بڑی وہر تک برابران کے پہلو میں کھڑے ہوئے ، دعا کرر ہے تتھے اور ان کی آئیسیں برس رہی تھیں ۔

یجیے بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر ملو دیکھا کہ انہوں نے عباس اک ہاتھ پکڑلیااور کہا کہا۔اللہ ہم تیرے سامنے تیرے رسولؓ کے چچا کوشفیع بناتے ہیں۔

### ئيام الرماوه مين حضرت عمركا خطيه

سلیمان بن بیارے مروک ہے کہ عام الر مادہ میں عمرٌ بن الخطاب نے لوگوں کوخطبہ سنایا کہ اے لوگو؛اللہ سے ڈرو،اپنے معاملات میں بھی اوران امور میں بھی جولوگوں ہے پوشیدہ ہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہتلا کر دیا گیا ، ہوں اورتم میرے ساتھ مبتلا کردیئے گئے ہو۔

میں نہیں جانتا کہ ناراضی مجھ پرتمہارے بدلے ہے ، یاتم پرمیرے بدلے ہے ، یا مجھے اور تمہیں دونوں کو شامل ہے۔ آؤ، کہ ہم اللّٰہ سے دعا کریں ، وہمارے قلوب کی اصلاح کرے ، ہم پر رحمت کرے اور ہم سے قحط کور فع کرے ، ہم پر رحمت کرے اور ہم سے قحط کور فع کرے ، راوی نے کہا کہ ممرِّ ایک روز اس حالت میں دیکھے گئے کہا ہے ہاتھ اُٹھا کراللّٰہ سے دعا ما نگ رہے تھے اور لوگوں نے بھی دعا کی وہ روئے اور لوگ بھی بڑی دیر تک روئے ، پھر منبر سے اُٹر آئے۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر کو کہتے سُنا ہے :ا بے لوگوں مجھے خوف ہے کہ ناراضی ہم سب کوشامل ہو،للبذاا پنے رب کومنا وَاور ہاتھ پھیلا وَاوراُس کی طرف رجوع کرواور نیکی کرو\_

#### بإرال رحمت

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کے قط کے زمانے میں ہم لوگوں کی بیر حالت تھی کہ ہمیں ذراس ہمیں ابر نظر ندآ تا تھا جب عمر ہن الخطاب نے نماز استسقا پڑھائی تو ہم لوگ کچھ دن منتظر رہے ، پھرابر کے چھوٹے چھوٹے مجھوٹے گئے عمر جب اندر جاتے اور باہر آتے تو زور سے تکبیر کہتے ، یہاں تک کہ ہمیں کالی گھٹا کمیں نظر آئیں جو سمندر سے آئیں مشام کارخ اختیار کیا، پھراللہ کے تکم سے بارش ہوگئی۔

ائی وجز والسعدی نے اپنے والدروایت کی کہ عرب کووہ دن معلوم تھا، جس دن عمرؓ نے نماز استسقایر بھی، ان میں سے بچھ لوگ باتی رہ مجئے تھے تو وہ نماز استسقاء کے لیے اس طرح چلے کہ گویہ د بلے گدھے ہیں جوآشیانوں سے نکل رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کے گریہ وزاری کررہے تھے۔

## اعراب کی واپسی

سعید بن عطا بن الی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ نام الرمادہ میں جب بارش ہوگئی تو میں نے تمرّ بن الخطاب کودیکھا کہ و ہ اعراب کوروانہ کررہے تھے اور کہدرہے تھے کہ نکلو،نکلو،اپنے شہروں کو جاؤ۔

#### صدقه وزكوة ميں رعايت

یجیٰ بن عبد الرحمٰن بن حاطب ہے مروی ہے کہ عام الرماد و میں عمرؒ نے صدقہ موفر کر دیا ، سعاۃ (صدقہ وصول کرنے والوں) کونبیں بھیجا ، جب آئند و سال ہوااوراللہ نے اس خشک سالی کور فع کر دیا تو ان کو تھم دیا کے روانہ ہو ، انہوں نے دو سال کی زکو ۃ کے اونٹ اور بھریاں لیس ، پھرانہیں تھم دیا کہ ایک سال تقسیم کر دیں اور ایک سال کی زکو ۃ اس اور ایک سال کی زکو ۃ اس اور ایک سال کی خوان کے یاس لے آئیں ۔

حوشب بن بشر الفز اری نے اپنے والد سے روایت کی کہ عام الرمادہ میں ہم نے اپنے کواس حالت میں و یکھا کر قبط نے ہمارا مال کم کر دیا ،جس کے پاس عدد کثیرتھا ،اس کے پاس اتنا باقی رہ گیا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا ہمڑ نے اس سال صدقہ وصول کرنے والوں کؤہیں ہجیجا۔

جنبوں نے دوسال کی زکو ۃ وصول کی ،ایک سال کی زکو ۃ تقتیم کردی ،اورایک سال کی زکو ۃ ان کے پاس نے آئے ، بنی فز اروسے سرف ساٹھ جھے ملے ہمیں تقتیم کردیے گئے اور تمیں اُن کے پاس لائے گئے۔

## تحكم بن الصلت يے مروى

مر بن الخطاب صدقہ کرنے والوں کو بیتھ کے دوالوگوں کے پاس وہیں جا نیں جہال وہ ہول۔
کروم سے مردی ہے کہ عام الربادہ میں عمر نے صدقہ وصول کرنے والے وجھیجااور فرمایا کہ قحط نے جس کی
ایک بکری اورا کیک جروا ہا باتی رہا ہے اسے وینا ،اور جس کی پاس دو بکریاں اور دوج وا ہے بیچے ہوں نہ دینا۔
عکم بن الصلت سے مروک ہے کہ میں نے یزید بن شریک الفز اری کو کہتے سُنا کہ میں عمر بن الخطاب کے زمانے میں مواثی جراتا تھا۔ میں نے یوجھا کہ صدقہ وصول کرنے کے لئے تمہارے یاس کون بھیجا جاتا تھا تو انہوں

طبقات ابن سعد حصر موم طبقات ابن سعد حصر موم نے کہا کہ سلمہ بن مخلّد وہ ہمارے امیرول سے صدقے لیتے تقے اور ہمارے فقیرول کودے دیتے تھے۔

### مصنوعي ججرت كى مخالفت

زرّیں جیش ہے مروی ہے کہ میں نے عمرٌ بن الحطاب کومدینے کے راستے بردیکھا ، وہ گندم کوں لا نے اور ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے والے تھے، چندیا پر بال نہ تھے قطری جا در کو ہار کی طرح <u>گلے میں والے رہے تھے، بر</u>ہنہ یا لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلتے تنھے، کہ معلوم ہوتا تھوڑے پرسوار ہیں وہ کہتے تنے کہ اے اللہ کہ بندو ، جمرت کرواور بناوٹ کی ہجرت نہ کرو،اس ہے بچوکہ تم میں ہے کوئی تحض خرگوش کولائقی مارے یا پتھر مارےاوراس کے کھانے کو کیے بيضروري ہے كەتمبارے كيے دھار، نيز واسے ذبح كردے۔

عاصم ہے دریافت کیا گیا کہ (ہجرت کرواور بناوٹ کی ہجرت نہ کرو)

کا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ سے مہاجرین بنوا ورمہاجرین کے مشابہ نہ بنوکہ جیسے تم ان میں ہے ہو۔

## حضرت عمرٌ کے رنگ میں تغیر کی وجہ

محمد بن عمرٌ نے کہا کہ ہمارے نز دیک بیرحدیث مشہورتہیں ہے کہ عمر گندم کوں تنے البتہ عام الر ماوہ میں جب انہوں نے زینون کھایا توان کارنگ بدل گیا۔

عیاض بن خلیفہ سے مروی ہے کہ میں نے عام الر مادہ میں عمر مواس حالت میں دیکھا کہ وہ سیا ورنگ کے تتھے حالا نکہ وہ سفیدرنگ کے گورے تھے ،کہا جاتا ہے کہ بیکا ہے ہے ہواتو فرماتے کہالیک عربی آ دمی تھا ،لوگوں پر قحط آیا اس نے دونوں کواینے او پرحرام کرلیا ، اُس نے زینون کھایا جس ہے اُس کارنگ بدل گیااور مجمو کار ہاتو اور زیاد ہ ہو گیا۔

### حضرت عمرتكا حليه

عبداللہ بن عامر بن رہیدے مروی ہے کہ میں نے عمر جو کی یکھا کہ بڑے گورے آ دمی تھے ، جن برسر خی غالب ملى ، لا نے تھے ، چند یا بال نہ تھے۔

قاسم بن محمد ہے مروی ہے میں نے ابن عمر کو عمر کا حلیہ بیان کرتے سُنا کہ وہ گورے آ دمی تھے، جن پرسُرخی عالب تھی، لانے قد کے تھے، چندیا پر ہال نہ تھے، سفید ہال والے تھے۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عمر کو کہتے شنا کہ ہم میں سیا ہی صرف ہمارے ماموں اور عبداللہ بن عمرٌ کی والد ہ زینب بن مظعول بن حبیب بن وہب بن خدافہ بن جمع کی طرف سے آئی ، ماموں سب سے زیادہ ا بن طرف تعینجنے والا ہےاور میرے یاس نکاح ہمارے کی طرف ہے آیا ، بیدونوں حصلتیں میرے والدرحمہ اللہ میں نہ تھیں ،میر ہے والد گورے تھے ،عورتوں ہے نکاح شہوت کی وجہ نے نبیں کرتے تھے بحض اولا د کی طلب کے لیے

### شرمیں وسعت کردینا

حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر کو بغیراس کے کسی قوم کے ساتھ مجھی نہیں دیکھا

كەدە أن لوگول سے اونىچے تھے۔

عبيد بن عمير سوے مروى ب كرعر درازى قديس سب يرفوقيت ركھتے تھے۔

ایاس بن سلمہ بن الا کوع نے اپنے والدے روایت کی کرعمر اپنے ہاتھ ہے سب کام کرتے ہتھ ابو ہلال سے مروی ہے کہ میں نے ابوالتیاح کوحسن کی مجلس میں بیان کرتے سنا کہ وہ ایک چروا ہے ہے ملے اور اُس سے کہا کہ وہ تخص کے کہ بیٹے معلوم ہے کہ بیٹے معلوم ہے کہ بیٹے معلوم ہے کہ بیٹے معلوم ہے کہ بیٹے ہاتھ ہے ہر کام کرنے والا ہے اسلام لے ملے آیا یعنی عمر اُس نے کہا کہ وہ تخص جو باز ارمحض عکا ظ میں مشتی لڑا کرتا تھا؟ انھوں نے کہا ہاں ، اُس نے کہا کہ دیکھو خبر دار ، بیتو وہ اُن لوگوں کی خیر میں وسعت کردےگا۔

## چلنے میں پاؤں پھیلا کے چلتے تھے

مسلمہ بن قحیف یابشر بن قحیف ہے مروی ہے کہ میں ممرّگود یکھا کہ دہ مونے آ دمی تھے۔ ہلال سے مروی ہے کہ میں نے عمرؓ کود یکھا کہ وہ ایسے جسیم (خوبصورت جسم کے ) تھے کہ بی سدوس کے معلوم ہوتے تھے۔

ہلال بنعبداللہ ہے مروی ہے کہ عمرٌاپنے چلنے میں تیز چلتے تھے،اور وہ گندم کوں آ دی تھے جو بنی سد وس کے لوگوں میں ہوتے تھے،اُن کے دونوں پاؤں کے درمیان کشادگی تھی (لیعنی چلنے میں پاؤں پھیلا کے چلتے تھے ) نافع بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ عمرؓ کی چندیا کے بال جاتے رہے، پھراُن کے بالوں کا جاتا بہت بڑھ گیا۔

## جلال فاروقى

اسلم ہے مردی ہے کہ میں نے عمر گود یکھا کہ جب وہ غضب ناک ہونے تھے تو اپنی مونچھ پکڑ کے اپنے منہ کی طرف پھیر لیتے تھے اور اس میں پھو نکتے تھے۔

عامر بن عبدالله بن زبیر شنے اپنے والدے روایت کی کدافل بادیہ میں ہے ایک شخص ( دیہاتی ) عمر بن اللہ عامر بن عبدالله بن زبیر شنے اپنے والدے روایت کی کدافل بادیہ میں ہے ایک شخص ( دیہاتی ) عمر بن الحظا ب کے پاس آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین ہمارے شہروہ ہیں جن پرزمانہ جا لمیت میں ہم جنگ کی اور زمانہ اسلام لائے ،اس کے بعد ہم پرغصہ کیا جاتا ہے ،عمر مجمو تکنے لگے اور اپنی مونچھ بٹنے لگے۔

## حضرت عمرتكي ران برسياه نشان

عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر آیک محوڑے پرسوار ہوئے ، کپڑا اُن کی ران سے ہٹ گیا تو نجران کے کوہم اپنی کتابوں میں کہ وہ ہمیں ہماری زمین سے نکالے گا ابی مسعودانصاری سے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنی مجلس میں ہیٹھے ہوئے تھے ، ایک شخص گھوڑے پرسوار سامنے آیا اُسے ایڑ مارتا ہواتی چل رہا تھا ، قریب تھا کہ کچل دے ، ہم اُس سے ڈرکے کھڑے ہو گئے ، دیکھا تو وہ عمر ہن الخطاب تھے ، ہم نے کہا کہ یا امیرالمومنین آپ کے بعد کون ہے ، فر مایا تمہیں نئی با کیا معلوم ہوئی ، مجھے طبیعت میں فرحت معلوم ہوئی تو میں نے کھوڑ الیا اوتر اس پرسوار ہوا۔

#### مهندي كاخضاب

انس بن مالک سے مروی ہے کہ عمرؓ نے مہندی کا خضاب کیا ،انس بن مالک سے (ایک اور طریق ہے) مروی ہے کہ عمرٌمہندی ہے بالوں کومضبوط کرتے تھے۔

ائس سے مروی ہے کہ عمر عمبندی کا خضاب کرتے تھے۔

خالد بن ابی بکڑے مروی ہے کہ عمرٌمہندی ہے اپنی ذازھی کوزرد کرتے اور اپنے سرکوقوت دیتے تھے۔

# حضرت عمرٌ کے لباس پر ہیوند

انسؓ بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عمرؓ بن الخطاب کواُ س زمانے میں دیکھا جب وہ امیر المومنین تھے کہاہنے ( کرتے میں ) شانوں میں تین ہیوندلگائے ہوئے تھے، جن میں ایک دوسز سے سے بڑاتھا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کواس حالت میں جمر ہَ عقبہ کی رمی کرتے دیکھا کہ اُن کے بدن برایک ننہ بندتھی جس میں چمڑے کے بیوندیکے بوئے بتھے، حالانکہ دواس زمانے میں والی تھے۔

ے سبب بی چینہ میں میں میں ہوئے سے ہیں ہوسے مصد میں سے ہیں ہوں ہے۔ انس بن مالک سے مروفی ہے کہ عمرٌ بن الخطاب کے شانوں کے درمیان تین پیوند تھے۔انس سے مروی ہے کہ میں نے عمرؓ کے شانوں کے درمیان اُن کے کوئے میں جار پیوند دیکھے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ ہم اوگ عمر کے پاس تھے، وہ ایسا کڑتے پہنتے تھے، جس کی پیٹے میں جار بوند تھے، پھرانھوں نے بیآیت پڑھی فا کھتہ وا با،، اور فر مایا الاب کیا چیز ہے، فر مایا کہ پیٹے تھے کو کہتے ہیں پھر پرکیا غفلت ہے کہ نہیں جانبے کہ آلاً تب کیا چیز ہے۔

#### ایک اورروایت

الی عثمان سے مروی ہے کہ مجھے ایسے تخص نے خبر دی جس نے مرتوجم کے رمی کرتے و یکھا کہ ان کے بدن پراکیب قطری تد ہندھی ،جس میں چنڑے کا پیوند نگا ہوا تھا۔

الی تحصن الطائی ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب کے جسم پر ، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک تہ بند دیکھی گئ ،جس میں پیوند تھے ،ان میں سے بعض چمڑے کے تھے ،حالا نکہ وہ امیر المومنین تھے۔

ا بی عثمان الہندی ہے مروی ہے کہ میں نے عمرؓ بن الخطاب کو تہ بند دیکھی جس میں انہوں نے چر ایکا پیوند لگایا تھا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کا گریۃ دیکھا جس میں شانے قریب کئی ہوند تھے۔ ان '' یالہندی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کوائں حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا کہ ان کے جسم یا بیب تہ بندھی جس میں ہارہ ہوند تھے اور ان میں سے ایک ٹم نے چمزیکا تھا۔

مبید بن تمیسرے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں تلزین الفطاب کورٹی جمار کرتے ویکھا کہ ان کے بدن پرایک تا بندتھی جس میں ان کے نتیجی نے کے مقام پر ہونداکا : واقعا یا حسن سے مروی ہے کہ مزین الخطاب کی تا بند میں بارہ پیوند تھے جن میں بعض چمزے کے تھے، حالانکہ وہ امیرالمونیین تھے۔ بند میں بارہ پیوند تھے جن

ببیو بیات میں میں ہوئی۔ عمر ومیمون سے مروی ہے کہ جس دن عمر بن الخطاب برحملہ کیا گیا میں نے ان کے بدنیر زردتہبند دیکھی۔

## رسول التعليقية كي حضرت عمر الونيالباس بهننے كي نصيحت

ابی الاشہب سے مروی ہے کہ رسول الٹنگائی نے عمرٌ بدن پرایک کزند دیکھا تو فر مایا کہ تمہارا کرند نیا ہے پہنا ہوا ہے۔انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ پہنا ہوا ہے تو آپ نے فر مایا کہ نیا پہنو،اچھی زندگی بسر کرو۔اورشہاوت کی وفات پاؤ،الٹد تمہیں دنیاوآ خرت کی آنکھ کی ٹھنڈک عطا کرے۔

وں ت پار بہد میں ویوں سال میں میں ہوئے۔ ابی الاشہب نے سزینہ کے ایک شخص سے روایت کی کہ رسول النیکافیتے نے عمرٌغ کے جسم پرایک کپڑا دیکھا تو پوچھا کہ تمہارایہ کپڑا نیا ہے میدۂ ھلا ہوا ،انہوں عرض کی'' یا رسول التعلق '' دھلا ہوا ہے۔

فر مایا :عمرٌ نیا پہنو،انچھی طرح زندگی بسر کرو،شہاوت کی وفات پاؤ ،اورالٹدشہیں دنیاوآ خرت میں آئکھ کی سر

ٹھنڈکءطاکرے۔ عمروبن میمون سے مروی ہے کہ تمرؓ بن الخطاب موٹا کپڑا پہن کر ہماری امامت کی ،عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر گرخنجر مارا گیا تو میں نے دیکھا کہان کے جسم پرزر دچا ورتھی۔ جسے انہوں نے اپنے زخم پرڈھا تک لیا تھا اور کہتے تھے''سکا ن امر الله قلد راَ مقدوراً '' (اللّٰہ کا تھم اندازہ کیا ہوا ہے )

## حضرت عمر كاستبلاني كرُنة

عبدالعزیز بن ابی جیلہ انصاری ہے مروی ہے کہ مڑن الخطاب نے جمعے کی نماز ہیں آنے ہیں دیر کی ، جب نکلے اور منبر پر چڑھے تو لوگوں ہے معذرت کی ، فرمایا صرف مجھے میرے اس کر تے نے روکا ، میرے پاس سرائے اس کے دوسرُ کے کرنا نہ تھا جو سیا جار ہا تھا اُن کاستبلا ٹی کرئاتہ تھا جس کی آستین بہنچ ہے آئے نہیں بڑھی تھی ۔ بدیل بن میسرہ ہے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن انخطاب جمعے کے لیے نکلے ، بدن پرایک سنبلا ٹی کرئاتہ تھا ، لوگوں ہے تاخیر کی معذرت کرنے گئے کہ مجھے میرے اس کرئاتے نے روکا ، وہ اپنی آسیتن کو تھینچنے گئے ، وہ اُسے جب جہوز تے بیے تو اُن کی اُنگیوں کے کناروں کی طرف پلیٹ جاتی تھی۔

# حضرت عمر کی کرانته دھونے کی فرمائش

یناف بن سلمان ہے، جوفلاں دیہات کے کاشت کارتھے، مروی ہے کہ عُرِّ بن الخطاب میرے پائ ہے سُرْرے ، اپنا کر تدمیر ہے میرے پائ ذال دیا اور فر ما یا اے اشتان (گھاس) ہے دھوڈ الو، میں نے دو قطری

کپڑوں کا قصد کیا اور اُن دونوں ہے کر تے بنا کے اُن کے پائ لا یا ، میں نے کہا کہ یہ پہنے کیونکہ بیزیا دہ نرم ہے ،

پوچھا کہ یتمبارے مال کا ہے۔ فر مایا اس میں کوئی اور ذمہ داری بھی شامل ہے (یعنی سلائی وغیرہ کی ) میں نے کہائیمیں

برائے اس کی سابائی کے فر مایا کہ جاؤمیرے پائس میر اقمیص لاؤ۔

برائے اس کی سابائی کے فر مایا کہ جاؤمیرے پائس میر اقمیص لاؤ۔

پھرا ہے انہوں نے پہن لیا جواشنان (گھاس) سے زیاوہ سنر تھا۔

# · اون اور شیم سے ملے ہوئے کپڑے

اسامہ بن نے بدنے اپنے باپ دادا ہے روایت کی ، میں نے عمر کے بدن پر جب وہ خلیفہ تنے ایک تہ بند دیکھی جس میں چارجگہ بوندلگا ہوئے تھا کہ ایک دوس سے بڑا تھا ، مجھے اس کے سوا اُن کی کوئی اور تہ بندمعلوم نہتی اُنس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے عمر کے بدن پر تہ بند دیکھی جس میں چودہ پیوند تنے بعض چر سے کے نتے۔اُن کے بدن پر نہ کوئی کر تہ تھا اور نہ کی چا در کا عمامہ بندھا ہوا تھا اُن کے پاس در ہ تھا ، مدینے کے بازار میں گھوم دے تنے۔

ترزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر گودیکھا کہ وہ ناف پر تنہ باندھتے ہتھے۔ عامر بن عبید والبا بلی ہے مروی ہے کہ میں نے انس سے فرقر (اون اور شیم سے ملے ہوئے کپڑے ) کو بوچھا تو اُنھوں کہا کہ میں توبیہ چاہتا تھا کہ اللہ اُسے پیدائی نہ کرتا ہوائے عمرٌ وابن عمرٌ کے اصحاب نبی تعلیقے میں کوئی ایسا نہیں جس نے اسے نہ مہنا ہو۔

جعفر بن محمد في الدست روايت كى كرم بن الخطاب في بائيل باته من الكوفى بهتى .
عمر وطبن ميمون في الين والدست روايت كى كروه جودُ عاما نگاكرتے تھے أس ميں كہتے تھے كه "السلهم تعلى مع الابر ارولا تخلفنى فى الا مشرار وقنى عذاب النارو الحقنى بالا خيار "را الله مجھے نيكوں كے ساتھ وفات دے اور مجھے بروں ميں زجھوڑ ااور مجھے عذاب دوز خے ہے بجا اور نيكو ميں ملا)

### حضرت عمر گی شهادت کی تمنآ

حصہ زوجہ نی آبالی سے مردی ہے کہ والد کو کہتے سُنا ،اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر ،اور اپنے بی کے شہر میں وفات عطا کر ،عرض کی کہ یہ کہاں ہے ہوگا (شہادت بھی ہوا بنی کا شہر بھی ہو) بھلائس کی مجال ہے کہ وہ بنی کے شہر کی طرف آئکھ اٹھا کر دکھے سکے )فر مایا ،اللہ اپنا تھم جہاں جا ہے لاسکتا ہے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر میں الخطاب آئی وُعا میں کہا کرتے نتھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری راہ میں شہادت اور تیرے بی میلینے کے شہر میں وفات ما نگتا ہوں۔

# حضرت عمرٌ کی تین تصلیتس

انی بر دہ نے اپنے والد ہ سے روایت کی کہ عوف بن مالک نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک ہی جگہ جمع کئے میے ہیں ،ان میں ہے ایک شخص اور لوگوں سے تین گز بلند ہے۔

میں نے بوجھا یکون ہے تو کہا عمر بن الخطاب، پوجھا کہ وہ کسبب سے ان لوگوں سے بلند ہیں ، اُس نے کہا کہ اُن میں سے تین حصالتیں ہیں ، کہ وہ اللہ کہ معاطم میں کہا کہ اُن میں سے تین حصالتیں ہیں ، کہ وہ اللہ کہ معاطم میں کہا کہ اُن میں سے شہید ہیں اور خلفیہ بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔

### عوف بن ما لک کاخواب

عوف ابو بکڑے پاس آئے اور اُن سے بیان کیا تو اُنھوں نے عمر کو بلا بھیجا اُنھیں خوشخبری دی اورعوف سے کہا کہ اپنا خواب بیان کرو، جب انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ ہیں تو عمرؓ نے اُنہیں جعرُک کر خاموش کردیا۔

عمرٌ والی ہوکر ملک شام محے، جس وقت خطبہ شنار ہے تھے اُن کی نگاہ عوف بن مالک پر پڑی۔ اُنہیں ملا کے اپنے پاس منبر پر چڑ ھالیااور فر مایا کہا پنے خواب بیان کرو۔

انھوں نے اُسے بیان کیا، فرمایا: یہ امر کہ میں اللہ کہ طامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، تو میں اللہ سے آرز وکرتا ہوں کہ وہ مجھے اُن لوگوں میں کرد ہے کین خلیفہ بنایا ہوا، خلیفہ تو میں خلیفہ بنایا گیا ہوں، میں اللہ سے دراخوست کرتا ہوں کہ اُس نے جو چیز میر ہے ہیں وکرد کی ہے اُس پر میر کی مدو کرے، اور شہید بنایا ہوا شہیدا، تو مجھے افسوں کہاں سے شہادت ل سکتی ہے، میں جزیرہ العرب میں ہوں، جہاد نہیں کرتا اور لوگ میر سے ارد کرو ہیں، مجھے افسوں ہے، میں اللہ جا ہے گا۔

## حضرت عمرٌ اوركعب بن احبار كي گفتگو

سعدالجاری مولائے عمرٌ بن الخطاب نے اُم کلثوم بنت علیٌّ بن ابی طالب کو جواُن کی بیوی تھیں بلایا ،انھیں روتا ہوا پایا تو پوچھا کہ چیز رُلاتی ہے۔انھوں نے کہایا امیرالموشین یہ یہودی یعنی کعب احبار جو کہتا ہے کہ آپ جہنم کے درواز ل میں سے ایک درواز ہے ہر ہیں۔

عمر فی ایک کی بھیج کرمانا واللہ اواللہ اواللہ مجھے اُمید ہے کہ میر ہے۔ بہ سعید پیدا کیا ہے۔ پھرانہوں نے کعب کے پاس کسی بھیجے کرمانا یا جب کعب اُن کے پاس آئے تو کہایا امیر المونین مجھے پرجلدی نہ سیجے ہتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تا وقت یہ کہ آ ب جنت میں داخل نہوں ذی الحجہ تم نہوگا ، عمر نے کہا کے یہ کیا چیز ہے کہا 

یا امیر المونین فتم ہے اُس ذات کی جس کے قضے میں میری جان ہے ہم آپ کو کتاب اللہ ہیں پاتے ہیں کہ آپ جب اللہ ہیں پاتے ہیں کہ آپ جب کہ دوراز سے ہیں ، جب کہ آپ جب کے دوراز ن میں سے ایک دوراز سے پر ( کھڑ ہے ہوکر ) لوگوں کو اُس میں گرنے سے روکتے ہیں ، جب آپ مرجا کمیں مجے تو وہ لوگ قیامت تک برابرز بردی اُس میں داخل ہوتے رہیں گے۔

### ابوموسیٰ اشعری کا خواب

انی موسے اشعری ہے مروی ہے کہ خواب میں دیکھا کہ میں نے بہت سے راستے اختیار کیے سب مث کئے ،ایک راستدرہ کیا جس پر میں چل کے میں ایک پہاڑتک پہنچا، اتفاق سے رسول آلیا ہے وہاں تشریف فر ماہتے اور عراق کیا ۔ کے مارٹ ارشاد فر مارہ سے کہ آؤ، میں نے کہا' اِنسالیلیہ وَ اِنسا اِلْبِهِ رَاجِعُون " واللہ امیرالمونین مرجا کمیں گے۔ راوی نے کہا کہ آپ بھی ایسانیس ہوں کہ خودا نہی کوکھوں۔

## حضرت حذیفه کی فتنہ کے متعلق پیشگوئی

حذیفہ مسے مروں ہے کہ میں نے عمرٌ بن الخطاب کہ ہمراہ دقو ف عرفات کیا تھا۔امیراونٹ ان کے اونٹ کے پہلومیں تھااور میرا گھنٹاان کہان گھنٹے ہے لگ رہاتھا،ہم لوگ منتظر تھے کہ آفتاب غروب ہوا تو لوٹیں۔

انہوں نے اوگوں کی تکبیراور دعااور جو پچھ کر رہے تھے اسے دیکھا تو پسند کیا اور فر مایا اسے حذیفہ تمہاری رائے میں بیطریقہ لوگوں کے لیے کب تکل باقی رہے گا ،عرض کی کہ فتنے پرایک درواز ہ لگا ہوا ہے ، جب وہ تو ز ڈالا جائے گا ، یا کھول دیا جائے گا ،تو وہ نکلے گا ،عمر گھبرا گئے اور فر مایا کہ وہ فر مایا کہ وہ کونسا درواز ہ ہے اور اُس کا ٹو ٹنایا کھولنا کیا ہے ،عرض کی کہ ایک شخص مرے گایا تنا ہو جائے گا۔

۔ فرمایا:اے حذیفہ تمہاری رائے میں قوم میر نے بعد کس کوامیر بنائے گی ،عرض کی رائے میں لوگ عثانؑ بن عفان کا سہارالیں گے۔

### جبال عرفيه كاواقعه

جبیر بن معظم ہے مروی ہے جس وقت عمرٌ جبال عرفہ پر کھڑے تھے۔ایک شخص کو چلاتے سُنا ، یا خلیفہ ، اُسے ایک اور آ دمی نے سُنا ، حالا نکہ لوگ سفر کی تیاری کررہے تھے۔

اُس نے کہا کہ تجھے کیا ہوا، خداتیراسلق بند کرے، میں اُس شخص کی طرف متوجہ ہوا جلا کے کہا کہا کہا کو گولی نہ دو، میں کل ممرزے ساتھ عقبہ پر کھڑا ہوا تھا جس کی رومی کررہے تھے کہ یکا بیک ایک نامعلوم کنگری ہی جو ممرزے ہے میں گی ،اوراُس نے اُن کا سر چھوڑ دیا ، میں نے کسی شخص کو پہاڑ پر سے کہتے سُن کوشم ہے رہ بھیے کی کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس سال کے بعدا س موقف میں عمر بھرے کہ جو نہوں گے۔

جبیر بن مطعم نے کہا کہا تفاق سے وہ مخص وہی تھا جوکل ہم لوگوں میں چلا یا تھااوروہ مجھ پر بہت ہخت گز را۔

### حضرت عمر کا آخری حج

عائشہ سے مروی ہے کہ آخری جج میں جو تم نے امہات المونین و ترایا ہم اوگ عرفے ہے بینے ، میں الحصب (منیو کئے کے درمیانی مقام اسے ترری تو آیک تھے۔ میں الحصب میں نے کئے کے درمیانی مقام اسے ترری تو آیک تھے۔ میں نے دوسرے آدمی وجواب دیے سنا کہ امیر المونین یہاں تھے، پُھ اس نے اپنا اونٹ بھایا اور گانے کی آواز بلند کر کے کہا علیہ سلام من امام وہا دکت الدیمه المدیمه المدموق

(اے امام تم پرسلام ہوااوراللہ کا ہاتھ اس پھیلی ہوئی کشاد وزیین میں رکت کرے)

فعن یسع او پر کب جناجی معامنه مسلم کیدرک ماقدمت بالامی پسبلق (پھر جودور سے گایاشم کے بازوں پرسوار ہو کا ہم نے جو کچھکل بھیجا اُسے آگے ہا ہوا پائے گا۔ )

قضيت اموراثمه غادرت بعدها ٣٠. بوائق في اكهامهالمه تفتق

(تم نے تمام امور بورے کر دیے ،اس کے بعدتم نے اس حالت میں چیوڑ دیا کہ وہ کلیاں میں جواس طرح اپنے نواف میں میں کہ چنگی نہیں ہیں ) اس سوار نے وہاں ہے جنبش بھی نہ کی اور نہ معلوم ہوا کہ وہ کون ہے ، ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ دہ جنو ں میں سے تھا ،عمرٌ اس حج ہے آئے اورانھیں خنجر مارا گیا اور وہ انتقال کر گئے۔

محرین جبیر بن معظم نے اپنے والد ہے ای حدیث کے مثل روایت کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ مخص جس نے عرفات میں کہا کہ اس مال کے بعد عمر اس موقف میں کہا کہ اس موت دے ، اس سال کے بعد عمر اس موقف میں کہلی نہ کھڑے نہ ہوں سے اور جس شخص نے جمرے پر کہا کے مجھے خبروی گئی ہے کہ واللہ میں سوائے اس کے نبیس دیکھیا کہ امیر المومنین عنقریب قبل کیے جا کیں سے وہ مخص قبیلا الہب کا تنے جوالاڑ و کیلئن سے ہے اور وہ گھوم رہا تھا۔

مونے بن عقبہ سے مروی ہے کہ عائش ہے ہو چھا کہ بیاشعار کہنے والا کون ہے؟ جنوی السله خیراً من اھام با رک البخ (علیک سلام من امام و با رکت ) تولوگوں نے کہا کہ مُزَّ رِضِرِ ارَعا نَشَدَ کہا کہ مِن اس کے بعد مرز و سے کی توانھوں نے خدا کی تم کھائی کہ وہ اس سال کی موسم جج میں موجود نہ تھے۔

فتنهء گمراہی ہے بیچنے کی تلقین

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عرقہ جب منی سے واپس بوئ و الله بطی میں اونٹ بنھا یا شکر

یزے جع کر کے اُن کا ایک چہوتر وا دراً س براپی چا در کا کنارہ ڈال دیا اوراً س بر چت لیٹ گئے ، اپنے ہاتھ آسان کی
طرف بلند کر کے فر مایا کہ اللہ میر اسن زیادہ ہوگیا ، قوت کم ہوگئ ہے ، رعیت پھیل گئی لبذا تو مجھے بغیراس کے کہ میں کچھ
ضا لُع کردوں یا کچھ گھٹا دوں اپنے پاس اُٹھا لے۔ جب مدینے پنچے تو خطب سنا کہ اے لوگو ، تمہارے لیے فرائض فرض
کردیے گئے۔ اور طسنن مسنون کردی گئیں ، ہم لوگ کھلے ہوئے رات پرچھوڑ دیے گئے۔ پھر دا ہا ہا تھ بائیس پر مارا
اور فر مایا سوائے اس کے کہم لوگوں کو دا ہنے اور بائیس گمراہ کرو، اس سے بچنا ، آیت رجم کو ترک کر کے ہلاک نہ ہونا کہ کوئی کہنے والا کہ کہ کہ کتاب اللہ بھی ہم دوحدیں (سرائیس) نہیں مقرر کی گئیں ، کیونکہ میں نے رسول التھ کے گئے گئیں ، کیونکہ میں نے رسول التھ کے گئے گئیں کہونکہ میں نے رجم فر مایا اور ہم نے بھی رجم کیا ( یعنی زانی کو سنگسار کیا ) واللہ ، آگر بجھے بیا نہ بیشہ نہوتا کہ لوگ کہیں
گئے کہ عرش نے کتاب اللہ میں نی بات بڑھا دی تو میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا ، کیونکہ ہم نے اس (قرآن) میں پڑھا گئے کہ عرش نے کتاب اللہ میں نی بات بڑھا دی تو میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا ، کیونکہ ہم نے اس (قرآن) میں پڑھا

که "الشیعنع و الشیعنه اذا زنیا فار جمو اهما" (برهااور بوژهیا جب زنا کری توان دونول کو سنگهارکردو) سعیدنے کہا کہ ذی الحجمتم نہ ہوا تھا کہ انبین خنجر ماردیا گیا۔

## حضرت عمر کی زندگی ہے بیزاری

' حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فر مایا ،اے اللہ میر اسن بڑھ گیا ، ہٹریاں بٹلی ہو گیئی ، مجھے اپنی رعیت کے انتشار کا اندیشہ ہے ، بغیر عاجز ہوئے اور بغیر نشانہ ملامت ہے مجھے اپنے پاس اٹھا لے۔

### حضرت عمرتكا خواب

سعید بن ابی ہلال ہے مروی ہے کہ عمر "بن انطاب نے جمعے کے دن اوگوں کوخطبہ سنایا ،انہوں نے القد کی حمہ وثنا کی جس کے لائق ہے پھرفر مایا ، مابعد ، یا لوگو : میں نے خواب دیکھا ہے جو بغیر اجل کی نز دیکی کے مجھے نہیں دکھا یا گیا میں نے دیکھا کہ ایک مرخ نے دو چونچیں ماریں ،اساء بنت عمیس سے بیان کیا تو کہنے گیس کہ مجھے عجمیوں میں کوئی مخص قبل کرےگا۔

محمہ سے مروی ہے کہ مُڑنے فر مایا: میں نے خواب دیکھا کہ جسے ایک مرغ نے مجھے دو چونچیں ماریں تو میں نے کہا کہ اللّٰہ میرے پاس شہادت کو ہکالائے گااور مجھے اعجم یا عجم قبل کرےگا۔

### حضرت عمركا خطبه جمعه

معدان بن ابی طلحہ الیعمر ی سے مروی ہے کہ تمڑ بن الخطاب نے جمعے کولوگوں کو خطبہ سنایا ، جس میں نبی مثالیقہ اورا بو بکڑگا ذکر کیا۔ علیصلہ اورا بو بکڑگا ذکر کیا۔

پھر قرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے چونچ مرری اور یہ مجھے بغیر میر موت کی زو کی کے نہیں دکھایا گیا ہے ، پھر چند تو میں مجھے سے فر مائش کرتی ہیں کہ اپنا خلیفہ بنا دو ، اللہ ایسانہیں ہے کہ اپنا وین اور اپنی خلافت ضا کع کر دے ہتم ہے اُس ذات کی جس نے اپنینی مقابطة کو معبوث کیا ، اگر کسی امر (یعنی موت) نے میرے ماتھ عجلت کی تو خلافت ان چھآ دمیوں کے درمیان (انھیں کے ) مشور سے ہوگئی ، جن سے رسول اللہ مالیہ اُلے اپنی وفات تک راضی رہے۔

مجھے معلوم ہے کہ بعض وہ تو ہیں میرے بعداس امر (خلافت) میں طعن کریں گی۔ جن کو ہیں نے اپنے اس ہاتھ سے اسلامپر ماراہے ، وہ اگر (طعن ) کریں تو اللہ کے دشمن ، کفاراور گمراہ ہیں۔

میں نے کوئی ایس شخیس مجھوڑی جومیرے نزدیک کلالہ (کے تقم) سے زیادہ ہو، (کلالہ وہ تحص جس کے نی کوئی اولا دہو، نہ والدین ہوں۔ ہیں نے اتناشے میں رسول النہ اللہ ہے دجوع نہیں کیا جتنا کلالہ کے بارے میں آئی صحبت میں ہوں، میرے لیے آپ نے کسی چیز میں اتن وشواری نہیں فرمائی، جتنی کلالہ کے بارے میں، میں آئی صحبت میں ہوئی ، پیرفرمایا کہ اے مرشخے وہ آبت کائی ہے جو آخر سورہ نسامیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنی انگلی اپنے پید میں ہموئی ، پیرفرمایا کہ اے مرشخے وہ آبت کائی ہے جو آخر سورہ نسامیں ہے (لیمنی ندور ہاتو ہوں کے بارے میں ایک فیصلہ کردوں گاجس ہے وہ گور آن نہیں یزدہ سکتے فیصلہ کر عیس۔

پھرفر مایا اے اللہ، میں تمام شہروں کے حکام پر تجھ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں انہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو اُن کا دین اور اُن کے بٹی کی سنت سکھا ئیں ، اُن پر عدل کریں ، اُن کی غنیمت اُن میں تقشیم کریں اور اُن کے جوکام میں مشکل ہوا ہے میرے یاس پیٹی کریں ،اے لوگو۔

تم ان دونوں درختوں میں سے کھاتے ہوجن کویس بڑا ہمتا ہوں۔ پیاز اورلہس میں نے رسول النّعالیہ کو د کی مان دونوں درختوں میں سے کھاتے ہوجن کویس بڑا ہمتا ہوں۔ پیاز اورلہس میں نے رسول النّعالیہ کو د کی مان دونوں چیزوں کی ایو محسوس ہوتی تو آپ کے تھم سے اس کا ہاتھ پکڑ کرم مجد ہے بیقع کی طرف نکال دیا جاتا تھا ،اگر کوئی مخص ان چیزوں کو کھائے تو ضروری ہے کہ پکا کر (بوکو) مردہ کردے مزدہ کر

### حضرت عمر سے وصیت کی درخواست

الی حزہ نے کہا کہ میں نے بنی تمیم کے ایک فخص سے جن کا نام جویریہ بن قد امد تھا۔ سٹا کہ میں نے اُس سال حج کیا جس سال عمر کی وفات ہوئی۔ وہ مدینے آئے ،لوگوں کو خطبہ سُنایا کہ میں نے خواب میں ایک مرغ دیکھا جس نے جھے چونچ ماری ،وہ اس جمعے کے سوادوسرے جمعے تک زندہ ندرے کہ خبر ماردیا گیا۔

فر ما یاعیادت کے لیے اصحاب رسول اُلٹھائے ، اہل مدنیہ ، اہل شام ، بھر اہل عراق آئے ، جب کوئی تو م داخل ہوتی ہے تو روتے تھے۔ اور ان کی مدح کرتے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں میں تھا جو داخل ہوئے ، ا تفاق سے وہ اپنے زخم پر پٹی بائد ھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے وصیت کی درخواست کی اور ہمارے سواکس نے وصیت کی درخواست نہیں گی۔

فر مایا کہ میں تنہیں کتاب اللہ (پڑمل کرنے) کی وصیت کرتا ہوں ، کیونکہ تم لوگ جب تک اس کی پیروی کروگے ہرگز گمراہ نہ ہومگئے۔

## مهاجرين كى قدرداني

میں تنہیں مہاجرین کی قدر دانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ آ دی تو بہت بھی ہوں کے اور تھوڑ ہے بھی ہوں کے (گرمہاجرین جو ہیں وہی رہیں کے اور یہ بھی روز بروزا ' ٹھتے جا کیں گے )

### انصارىعزت

میں تہمیں انصاری قدردانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیاسلام کی وہ کھاٹی ہیں جس کی طرف اسلام نے اہ لی۔

### اعراب کے لیے تقیحت

میں تہہیں اعراب کے مت متعلق بھی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہی تہاری اصل و مادّ ہیں۔ شعبہ نے کہا کے راوی نے ہم سب سے دو ہارہ بیرحدیث بیان کی تو اس میں اتنااوراضا فہ کیا کہ وہ تمہاری اصل و مادہ ہیں اور وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دشمن کے دشمن ہیں

### اہل ذمتہ کے لیے وصیت

میں تہمیں اہل ذمہ کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں (الل ذمہ: غیر مسلم رعایا) کیونکہ و وتہبارے نی ایکھیے کی ذمہ داری میں جیں اور تہارے اہل وعیال کارزق جیں۔

بس ابمرے باس اٹھ جاؤ۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ میں آیا تو اتفاق سے عمر ،حذیفہ اور عمان بن حنیف کے پاس کھڑے ہوئے فرمار ہے تھے کہتم دونوں کو اندیشہ ہے کہتم نے زمین پراتنا ہو جھ ( یعنی محصول ) لا دیا جس کی اے طافت نہیں ،

عثانً نے کہااگر آپ جا ہے تو میں اپنی زمین وو چند کر دول ، حذیفہ نے کہا کہ میں نے پراتنالا دا ہے جس کی اسے طاقت ہے اوراس میں کوئی بڑی زیادت نہیں ، فر مانے سکے کہ جو ( زمین ) تم دونوں کے پاس ہے ، اسے دیکھو، اگر تم نے زمین پراتنا (محصول ) لا دیا ہو جس کی اسے طاقت نہو، پھر فر مایا ، واللّٰد اگر اللّٰد نے مجھے سلامت تو میں ضرورا ہل عراق کی بیوہ عور تو ل اس حالت چھوڑ ول گائے میرے بعد بھی کی مختاج نہول۔

### حضرت عمريرقا تلانهحمله

راوی نے کہا کہ چاردن ہی گزرے تھے کہان پرحملہ کردیا گیا ، جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ووصفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فر مایا کے برابر کھڑے ہوجاؤ ،لوگ برابر ہوئے تو آگے بڑھے اور تکبیر کہی ، جب تکبیر کہی ،تو انھیں نے خبخر مارا گیا۔

راوی نے کہا کہ میں نے انھیں فر ماتے سنا مجھے گئے نے قبل کر دیایا گئے نے کھالیا۔ مجھے معلوم نہیں کہان دونوں میں سے کیا فر (قاتل) جس کے ہاتھ میں چھری تھی دونوں طرف اُڑا جو داہنے ہائیں کسی آ دمی کے پاس سے بغیر اُسے بغیر ہوگیا کہ وہ گرفتار ہوجا کے ایسے بھی جھری بھونک لی۔ کے گا تواہی بھی جھری بھونک لی۔

# حضرت عبدالرحمٰن بنعوف یکی امامت نماز

عمرٌ گوزخمی کیا گیا تو میرے اوراُن کے درمیان سوائے ابن عباسؓ کے اورکوئی نہ تھا ،انھوں نے عبدالرحمٰن بن عوف کا ہاتھ بکڑ کرآ گے کر دیا ، اُس روزلوگوں نے نماز فجرمختسراوا کی ،سجد کے اطراف لوگوں کامعلوم نہ تھا۔ کہ کیا واقعہ ہے ،البتہ جب اُنھوں نے عمرٌ کی آ واز نہ شنی تو سجان الندسجان اللہ کہنے گئے۔

لوگ واپس ہوئے تو سب ہے پہلے جوصا حب ممرِّ کے پاس گئے وہ ابن عباسؓ تتھے۔اُنھوں نے ( ابن عباسؒ سے ) فر مایاد کیھوتو مجھے کس نے تل کیا۔

ابن عباس روانہ ہوئے ،تھوڑی دیر تک گھومتے رہے ، پھراُن کے پاس آئے اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلا منے جو بڑھئی تھا۔ آپ کوئل کیا ہے ،فر مایا خدا اُس غارت کرے ،اُس کی کوئی شکایت ندتھی ،سوائے اس کے کہ میں نے اُس کے متعلق ایک اچھی بات کاتھم دیا تھا۔

### حضرت عمرتكاا ظهارتشكر

پھر فر ما یاسب تعریفیں اُسی اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت ایسے خفس کے ہاتھ سے نہیں کی جواسلام کا دعو می کرتا ہو۔ابن عباسؓ ہے فر مایا کہتم اور تمہارے والد چا با کرتے تھے کہ مدینے میں کفار کی کثر ت ہو۔

ابن عباسؓ نے کہااگر آپ جا ہیں تو ہم کریں ،فر مایا کہ آیااں کے بعد کہتم اپنی گفتگو کر چکے ہو،اپنی نماز بڑھ چکے،اپنے حج کر چکے،لوگوں نی عرض کی کہ آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے،انھوں نے نبیذ (نہ لال تمر) مزگاکے لی ،وہ ائے زخم ہے نکل گنی ، پھرانھوں نے دو دُھ منگا کے بیا ،تو وہ بھی زخم سے نکل گیا۔ جب آتھیں یقین ہوگیا کہ موت ہے تو فر مایا اے عبداللہ بن عمرٌ مجھ پر کتنا قرض ہے، انھوں نے حساب کیا تو چھیاسی ہزار درم نکلے ،فر مایا اے عبداللہ ،اگر آل عمرُ کا مال اس کے لیے کافی ہوتو اُن کے مال سے اداا گر اُن کا مال کافی نہ ہوتو بنی عدی بن کعب سے مانگنا ،اگر وہ بھی کافی نہ ہوتو قریش سے مانگنا ،اوران کے علاوہ سی اور سے نہ کہنا۔

### حضرت عمره كي حضرت عا ئشه ہے دراخوست

پھرفر مایا ،اے عبداللہ ،ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤاوران سے ہوکہ مراّ پوسلام عرض کرتا ہے ( عمرٌ ایس مرض کرتا ہے ( عمرٌ ایس المومنین نہ کہنا )امیرالمومنین نہ کہنا )امیرالمومنین ہوں (بعدسلام کہنا کہ وہ ) کہنا ہے کہ آ ہے اجازت و تی ہیں وہ اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ وفن کیا جائے ؟ ابن عمراُن کے پاس آئے تو انھیں اس حالت ہیں پایا کہ وہنی ہوئی رور ہی تھیں سلام کیا اور کہا کہ عمر بن الخطاب اس امرکی اجازت چاہتے ہیں کہ تھیں اُن کے دونوں صاحبوں کے ساتھ وفن کیا جائے گا ہے جا ہتی تھی لیکن آئے میں انہیں اپنے موں کے ساتھ وفن کیا جائے ۔ عائشہ نے کہا کہ واللہ میں اُس قبر کی جگہ کوا پنے لیے جا ہتی تھی لیکن آئے میں انہیں اپنے اور منہ ورتر جے دوں گا۔

# حضرت عمر گو پہلوئے رسول میں دفن ہونے کی اجازت

جب (ابن عُمرٌ) آئے تو عمرٌ گوخبر کی گئی کہ بیعبداللہ بن عمرٌ میں ،فر مایا مجھے اُ فعائے بنھاؤ ،انھیں ایک آ دمی نے اینے سینے سے لگا کے بنھادیا ،فر مایا تمہمارے یاس کیا (جواب) ہے۔

انھوں نے کہا کہ عا کشٹرنے آپ کی اجازت دے دی ،عمرِّ نے کہا کہ اس خواب گاہ سے زیادہ اہم میرِ ۔۔ نز دیک کوئی چیز نتھی ۔اے عبداللہ ابن عمرِّ دیکھوجب میں مرجاؤں تو مجھے تا بوت پر اٹھانا ، دروازے پر کھڑا کرنا اور کہنا کہ عمرٌ بن الخطاب جا ہتا ہے۔

اگر عائشہ اجازت ویں تو مجھے اندر لے جانا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے قبرستان میں وفن کر وینا۔ جب انھیں اُٹھالیا عمیا توبیہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھجا کہ مسلمانوں پرسوائے آئے کے کوئی مصیبت بی نہیں آئی۔ عائشٹ اُن کے لیے اجازت دی ، وہ (رحمہ اللہ) اس مقام پر دفن کیے گئے جہاں اللہ نے نبی تیابیتے اور ابو بکڑ کے ساتھ ان کا اگرام کیا۔

### انتخاني مجلس

موت کا وفت آیا تو لوگوں نے کہا کہ اپنا خلیفہ بنا دیجیے ، فر مایا کہ میں ان چھ آدمیوں سے زیادہ کس کواس کا امر کا اہل نہیں پاتا جن سے رسول التعلیقی اپنی و فات تک راضی رہے ، اُن میں سے جو خلیفہ بنالیا جائے وہی میر ہے بعد خلیفہ ہے۔

افھوں نے علیٰ طلحہ عبدالرحمٰن اور سعد گانام لیا ،اگر سعد گو (خلافت ) مطے تو خیر ، ورندان لوگوں میں سے مدد ملی جائے کیونکہ میں نے انھیں (عراق کی گورنری ہے ) کسی کمزروی یا خیانت کی وجہ ہے معزول کیا ہے۔ اُنھوں نے عبداللہ کوائے ساتھ کر دیا کہ لوگ اُن ہے مشورہ کریں ،گراُن کے لیے خلافت میں کوئی صہ

ندتقابه

### حضرت زبير وطلحه اور سعد كى حق سے دستبر دارى

لوگ جمع ہوئے تو عبدالرحمٰن نے کہا کہتم لوگ اپنا معاملہ اپنے میں سے تین آ دمیوں کے سپرُ دکر دو، زبیرٌ نے علیؓ کے سپرُ دکر دیا۔طلحہ نے عثانؓ کے اور سعدؓ نے عبدالرحمٰن کے تفویض کیا، جب معاملہ ان تینوں کے سپرُ دکر دیا عمیا۔ تو انہوں نے آپس میں مشور ہ کیا۔

عبدالرحمٰن نے کہا کہتم میں سے کون ہے جومیرے حق میں اپنے دعوٰ ہے سے بری ہوتا ہے ، اللہ نے مجھ پر لازم کیا ہے۔ کہتم سے افضل اورمسلمان کے لیے بہتر کے انتخاب سے کوتا ہی نہ کروں۔

### حضرت عبدالرحمن بنعوف كيحق خلافت سے وستبرداري

سیخین یعنی علی وعثان نے سکوت کیا عبدالرحمٰن نے کہا کہتم دونوں اس صورت میں اس کومیر ہے ہی دکرتا ہو کہ میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں ، داللہ میں تم سے افضل اور مسلمانوں کے لیے بہتر انتخاب سے کوتا ہی نہ کروں گا ،سب نے کہا ہاں ، انھوں نے علی سے تنہائی میں گفتگو کی کہتہیں رسول النتقایشی سے قر ابت اور قد امت حاصل ہے داللہ تم پرلازم ہے کہا گرتم خلیفہ بنائے جاؤ تو عدل کرو ، اورا گرعثان خلیفہ بنائے جا کمیں تو (اُن کی بات ) منو اور اطاعت کرو۔

علی نے کہا، ہاں۔عبدالرحمٰنَّ نے عثانؑ سے بھی تنہائی میں گفتگو کی اوراس طرح اُن سے بھی کہا کہ ہاں۔ انھوں نے کہا کہا سے عثمانؓ اپنا ہاتھ کھیلا وَ ،انھوں نے اپنا ہاتھ پھیلا یا تو علیؓ نے اورسب لوگوں نے اُن سے بیعت کرلی۔

## مہاجرین کے احترام کی وصیت

عمرؓ نے فر مایا کہ میں نے اپنی بعد والے خلیفہ کو اللہ ہے تقوے کی اور مہاجرین اولین کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق کی حفاظت کرے اور ان کے احترام کو لمحوظ رکھے۔

اُسے دوسرُ نے شہروالوں کے ساتھ بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں ، کیونکہ وہ اسلام کے مدد گار دشمن کو غیظ ولانے والےاور مال کے جمع کرنے والے ہیں ، اُن ہے کوئی اچھی چیز بغیراُن کی مرضی کے نہ لی جائے۔

### انصار ہے حسُن سلوک کی نصیحت

میں اُن انصار کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے دارالاسلام اورا بیان کو پناہ دی کہ اُن کے من کو قبول کیا جائے اوران کے بڑے ہے درگز رکیا جائے۔

### اعراب کے لیے وصیت

میں اُسے اعراب کے متعلق کرتا ہوں ، کیونکہ وہی لوگ عرب کی اصل اور اسلام کا مادّہ ہیں اور بیان کے کنارے کے مالوں میں سے لیاجائے جواُن کے فقر کودے دیا جائے۔

## الله اوررسول الله كى ذمه داريان بورى كرنے كى تلقين

میں اسے اللہ کی ذرمہ داری اور رسول میں ہے کہ ذرمہ داری پوری کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے عہد پورے کرے۔ عہد پورے کرے۔اُن کی طاقت سے زائد تکلیف نہ دی جائے اور جواُن کے پیچیے ہوں اُن سے قبال کرے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر ب کو خیر مارا تمیا بیں موجود تھا ، وہ صفیں برابر کررہے تھے کہ ابو لولوآیا ، اُس نے انہیں زخمی کیااور اُن کے ساتھ اور بھی بارہ آ دمیوں کو زخمی کیا میں نے عمر کواس حالت میں دیکھا اپنا ہاتھ پھیلائے کہتا تھے کہ کئے کو پکڑلوجس نے مجھے تل کیا ہے ،لوگ نوٹ پڑے ،ایک اور محض اس کے پیچھے ہوں اُن سے آیا اور اُسے گرفتار کرلیا ،ان میں سے ساتھ یا چھآ دمی مرضحے ۔

عمر اوا تما کران کے گھر پہچایا گیا ،طبیب آیا اور پو چھا کہ آپ کوکونسا شربت زیادہ مرغوب ہے؟ فر مایا نبیذ (زلال تمر) نبیذ منگائی گئی ،انھوں نے پی تو ایک زخم سے نکل گئی ،لوگوں نے کہا کہ یہ پیپ تو صرف خون کی پیپ ہے، مجرد دؤ ھ منگایا اس میں سے پیا تو وہ بھی نکلا۔طبیب نے کہا کہ آپ کو جو دصیت کرتا ہو سیجیے، کیونکہ واللہ میں تو آپ کو اس حالت میں بھی نہیں دیم تاکہ آپ شام کرسکیں۔

## كعب بن احبار كى يا دو مانى

اُن کے پاس کعب آئے اور کہا کہ میں نے نہیں تھا کہ آپ بغیر شہید ہوئے نہیں ہوئے مرکے ،اور آپ کہتے تھے کہ کہاں سے شہید ہوں گا، میں تو جزیرہ العرب میں ہوں (جو ہر طرح وشمن سے محفوظ ہے) پھرا کہ شخص نے کہا کہ اللہ کے بندو ، نماز پڑھاو ، آ فاب طلوع ہونے کو ہے لوگ واپس ہوئے ،عبد الرحمٰن بن عوف کو آگے کیا ،انھوں نے قرآن کی سب سے چھوٹی دونوں سور تمیں و العصر اور إناعطيناك الكو نر پڑھیں۔

عمرٌ نے فرمایا کہا ہے عبداللہ میرے پاس وہ کا غذلاؤ جس میں کلکے واقعہ کا تیجے حال کھے دواگر اللہ جا ہے کہ اس امرکو بوراکر ہے گا۔

عبداللہ نے کہا کہ امیر المومنین خلافت کے معلوم میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں فر مایانہیں ،اور کاغذ اُن کے ہاتھ سے لے کے اُسے اُسے اپنے ہاتھ سے مثادیا۔ پھر انہوں نے چھآ دمیوں کو بلاً یا ،عثال مُنا ہمی مسعد بن ابی وقاص ،عبدالرحمٰن بن عوف بطلح میں عبیداللہ اور زبیر میں العوام۔

حضرت صهيب كونماز پڙهانے كاتھم

سب سے پہلے عثمان کو ہلا یا اور فر مایا ،ائے عثمان ،اگرتمہارے ساتھی تمہارے ن کالحاظ کریں (اور تمہیں خلیفہ بنا کمیں ) تو تم اللہ سے ڈرٹا اور لوگوں کی گردن پر بنی ابی معیط کو نہ سوار کر دنیا ،علی اور انھیں بھی وصیت کی ، پھر صہیب کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں۔

# حضرت عمر کے قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم

عمرو بن میمون مروی ہے کہ جب عمر زخی کیے مطئے میں موجودتھا ، مجھے صف اول میں یونے کے سوائے اُن

کی ہیبت کے اور کوئی امر مانع ندتھا، وہ ہیبت ناک آ دمی تھے، میں اُس صف اول کے متصل ہوتی تھی۔ عمرُ اُس وقت کھیے میں میرنہ کہتے تھے جب تک کے صف اول کی طرف اپنا مند نہ کرلیں اگر سی کوصف ہے آ گے بڑھا ہوا یا پیچھے بنا ہواد کھتے تھے وہ سے مارتے تھے، یہی بات تھی جس نے جھے اس سے روکا ،عمر ب سامنے آئے ،مغیر ہ بن شعبہ کے غلام ابولولو نے آتھیں روکا ، پھر بغیر دوڑ ہوئے اُن کے کان میں پچھ کہا اور تین مرتبہ فجر مارے ،میں نے عمر ہوئ اُن کے کان میں پچھ کہا اور تین مرتبہ فجر مارے ،میں نے عمر ہوئ کے اس فی سے مرح اپنے ہاتھ کھیلائے ہوئے کہدر ہے تھے کتے کو پکڑ وجس نے جھے تل کردیا ہے لوگ اُمنڈ پڑے ،اس نے تیرہ آموں کوزخی کیا ، پھر چیچھے سے ایک شخص نے حملہ کیا اور دبوج لیا۔ عمراً مُعالیے گئے۔

# طبيب كي طلى

لوگ آپس میں دھکم دھکا کرنے گئے، یہاں تک کرسی کہنے والے نے کہا کدا سے اللہ کے بندونما زتو پڑھلو ورج نکل آیا ہے۔لوگوں عبدالرحمٰن بن عوف کوز بردی آگے کیا۔اُنھوں نے ہمیں قرآن کی سب سے مختصر دوسور توں لیمنی' اذاجہا ء نسصر اللہ و الفتح ''اور '، انااعطیناک الکو ٹر '' سے نماز پڑھی عمرُلواُ تھا لیے گئے،اُن کے پاس گئے،فرمایا،اے عبداللہ بن عباس تم جاؤاورلوگوں کوندادوکہ امیر المومنین پوچھتے ہیں۔

کیا یہ واقع تم لوگ کہ مشور کے سے ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ ، نہ جی علم ہے ، نہ ہمیں اطلاع ہے۔ فرمایا میں ب فرمایا میر سے لیے طبیب بلاؤ ، طبیب بلایا گیا ، اُس نے یو چھا کہ کونسا شربت زیادہ مرغوب ہے؟ فرمایا نبیذ ، نبیذ بلائی منی تو وہ زخم سے نکل کی لوگوں نے کہا کہ یہ ہیپ ہے ، انھیں دوؤھ بلاؤ ، دوؤھ بلایا گیا تو وہ نکل گیا۔ طبیب نے کہا کہ مجھے تو آپ شام کرتے نبیس نظر آتے جو کرنا ہوکر لیجے۔

# ميراث كمتعلق فيصلح كالمنيخ

فر مایا اے عبداللہ بن ممرِّ مجھے کا غذوو (کیمیں لکھ دوں) اگر اللہ جائے گائی جو کچھاس کا غذیمی لکھا جاری کرے تو اُسے جاری کر دے گا۔ ابن ممرِّ نے (جب اُنھیں تحریر منظور نہ ہوئی تو) کہا کہ اُس کے مثانے میں آپ کے لیے کافی ہوں ۔ فر مایانہیں ، واللہ اُسے میرے سواکوئی نہیں مثانے گا ، عمرِّ نے اُسے اپنے ہاتھ سے مثاویا ، اُس میں دادا کا حصہ تھا (بعنی داداکوکیا میراث ملٹا جا ہے)

## حضرت عمر کی حضرت عثمان وعلی ہے گفتگو

پھرفر مایا کے بلق ، عثمان ، طلحہ ، زبیر ، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد تومیرے پاس بلاؤ ، اُن لوگوں میں ہے سوائے بلق وعثمان کے اور کی بات نہیں فر مایا اے بلق شاید بیاؤگ رسول انتقابی ہے ہے تمہاری قر ابت اور وامادی کواور جو کہوالند نے تمہیں علم وافقہ عطا کیا ہے اُس کا لحاظ کریں اگرتم اس امرے والی ہونا تو اللہ ہے ڈرنا ، پھرعثمان کو بلایا اور فرمایا اے عثمان ، شاید بیقو متمہاری رسول التنقیق وامادی اور تمہارے من وشرف کا لحاظ کریں ، اگرتم اس امرے والی ہونا تو اللہ ہے ڈرنا اور بی اگرتم اس امرے والی ہونا تو اللہ ہے ڈرنا اور بی الی معیط کولوگوں کی گرونوں پر ہرگز سوار نہ کرنا۔

### هزت صهيب يعلوهكم

پھرفر مایا کہ مہیب کو بلاؤ ، وہ بلائے گئے تو تمن مرتبہ فر مایا کہتم لوگوں کونماز پڑھانا ،اس جماعت کوایک رے میں خلوت میں بات کرنا چاہئے جب بیلوگ کسی پرا تفاق کرلیس تو ان کے نخالف کی گردن مار دینا ،لوگ عمرٌ بے پاس سے سب چلے مجئے تو فر مایا۔ کہا گریہلوگ امبلے کو (بعنی جن کی پیٹائی میں بال گرے ہوئے ہیں ) بھی اس کا بی بنالیس تو وہ انہیں راستے پر چلائے گا۔

#### ليفهنا مزدسے اجتناب

ابن عمرؓ نے عرض کی ، یاامیرالمومنین ،انہیں تا مزد کرنے ہے آپ ویون امر مانع ہے،فرمایا کہ میں اے ہند کرتا ہوں کہ زندگی میں بھی اس پرلدوں اور مرنے کے بعد بھی۔کعب آئے اور انہوں نے کہا کہ ''

"(حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہذاشک کرنے وانوں میں ند ہوئے ) میں نے آپ کوخبر دی تھی اللہ است کے اللہ کو خبر دی تھی اللہ اللہ میں ہوں۔ لہ آپ شہید ہوں گئے تو آپ نے فر مایا کہ میرے لیے شہادت کہاں سے ہوگی ، میں تو جزیر قالعرب میں ہوں۔

مرم اتفاق برگردن زونی کا حکم

ساک ہے مردی ہے کہ جب عمر <sup>ع</sup>بن الخطاب کی وفات کا وفت آیا تو فرمایا کہ اگر میں خلیفہ بنا دوں تو بھی نت ہے اورا گرخلیفہ نہ بناؤں تو بھی سنت ہے،رسول التعلیق کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے کسی کوخلیفہ میں بنایا ،اورابو بکر گی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے (جمعے ) خلیفہ بنایا۔

علیؒ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ وہ رسول التعلیٰ کی سنت سے عدول نہ کریں گے ، یہی ہوا جس وقت ٹمرؒ نے ں معاسطے کوعثانؓ بن عفان بملیؒ بن الی طالب ، زبیرؒ طلح تعبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے سپر دکر دیا تو مسار سے فر مایا کہ تم ان لوگوں کو تین دن ایک کوٹھری میں داخل کرو ، اگر یہ لوگ درست و جا نمیں تو خیر درنہ پھران کی کر دن مار دو ۔۔

عمرٌ ہے مروی ہے کہ بیمعاملہ (خلافت)اہل بدر میں رہے گا، جب تک ان میں ہے ایک بھی ہاتی رہے گا، بمراہل احد میں ہو گا جب تک ان میں سے ایک بھی ہاتی رہے گا،اور فلاں فلاں میں، بیمعاملہ غلام آزاد کردہ کی اولا د کے لیے نہیں ہے اور نہ فتح مکہ کے سلمین کے لیے بچھ ہے۔

### كلاله كےمسئلہ برسكوت

ابورافع ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب، ابن عباس ہے سہارالگائے ہوئے تھے، ان کے پاس بن عمر اور معید بن زید بھی تھے، فرمایا کہ بیس نے کلالہ (بعنی و میت جس کے ورثاء میں نہ اولا د ہونہ والدین) کے بارے میں بھر نہیں گہااور نہیں نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا ، عرب کے قید یوں میں سے جومیری و فات پائے وہ اللہ کے مال سے آزاد ہے ، سعید بن زید بن عمر نے کہا کہ اگر آ ہے مسلمانوں میں سے کسی تخص پراشارہ کردیتے تو لوگ آ پ کوامین مجھۃ

عرِ نفر مایا کہ میں نے بعض ساتھیوں میں بڑی حرص دیکھی ہے،۔ میں اس معاطے کوان چھ آ دمیوں کے سپر دکر نے والا ہوں جس سے رسول الٹھ کا بنی وفات تک راضی رہے، پھر فر مایا مجھے ان دو آ دمیوں میں ہے ایک بپر دکر نے والا ہوں جن سے رسول الٹھ کا بنی وفات تک راضی رہے، پھر فر مایا مجھے ان دو آ دمیوں میں ہے ایک بالم موالائے ابی حذیف اور دوسرے الج بالے تو میں مید بن الجراح۔ عبید بن الجراح۔

## عبدالله بن عمر لوخلیفه بنانے سے گریز

ابراہیم سے مروی ہے کہ عمرؓ نے فر مایا کہ جس کو میں خلیفہ بنا تا وہ ابوندیدہ بن الجراح ہوتے ایک شخص \_ کہا: یا امیر المومنین آ پ عبداللہ بن عمرؓ ہے کیوں گریز کرتے ہیں ،فر مایا ، خدا تجھے غارت کرے ، واللہ میں اس ہے خدا کی مرضی کونہ جا ہوں گا کہ ایسے شخص کو کیوں خلیفہ بناؤں جواچی عورت کواچھی طرح طلاق بھی نہ دے سکتا ہو۔

# نا مزدگی کے متعلق بن عمرٌ کی حضرت عمرٌ ہے گفتگو

عبداللہ بن الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ ابن عمرؓ نے عمرؓ بن الخطاب ہے کہا کہ اگر آپ خلیفہ بنا دیتے ( ن مناسب ہوتا) فرمایا کس کوشش کرتے ہو، کیاتم نے غور کیا ہے کہ اگر اپن زمین کے گمران کو بلا بھیجتے ہوتو تم چاہتے ہوک لو لٹنے تک وہ کسی کوابنانا ئب بنادے۔

انھوں نے کہا کہ کیوں نہیں ،فر مایا کیاتم نے غور کیا ہے کہا گراپنی بکری کے چروا ہے کو بلا بھیجتے ہوتو یہ چا ہے ہوکہ وہ واپسی تک کے لیے ہے کسی کواپنا نائب بنادے۔

### حضرت عمركا خليفه نامز دكرنے كااختيار

حماد نے کہا کہ میں نے ایوب کوا یک شخص سے بیان کرتے سُنا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں خلیفہ بناؤں تو ( بنا سکتے ہوں کیونکہ ) جومجھ سے بہتر تھے انہوں نے خلیفہ بنایا ہے ( یعنی ابو بکڑنے ) اور اگر ترک کر دوں تو ( جومجھ سے بہتر تھے انہوں نے ترک کیا ہے ( یعنی آنخضرت علیہ نے ) جب انہوں نے نہ یہ بات پیش کی تو مجھے یقین بنانے والے نہیں ہیں۔

عبداللہ بن عبیدے مروی ہے کہ نوگوں نے عمر بن الخطاب سے کہا کہ آپ ہمیں وصیت نہیں فر ماتے ،ہم پر کسی کوامیر نہیں بناتے ؟ فر مایا ، میں جس کسی کواختیار کروں گامیر ہے لیے ظاہر ہو چکا ہے۔

جبیر بن محمہ بن جبیر بن معظم بن جبیر بن معظم سے مروی ہے کہ مجھے خبر ملی کرعمرؓ نے عکیؓ سے فر مایا اگر مسلمانوں کے والی تم ہونا اولا دعبد المطلب کولوگوں کی گرون پر ہر گز نہ سوار کر دینا ، اورعثانؓ سے فر مایا کہ اگر مسلمانوں کا معاملہ تمہار ہے سپر دہوتو اولا دانی معیط کولوگوں کی گرونوں پر سوار نہ کر دینا۔

## حضرت عمره كي غير جانبداري

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ عمرؓ کی وفات سے کچھ ہی پہلے ان لوگوں کی جماعت اُن کے پاس آئی ،عبدالرحمٰن بن عوف ،عثانؓ ،علؓ ،زبیرؓ ورسعدؓ ، آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھااور فرمایا

لہ میں نے لوگوں کے معاملہ میں غور کیا ہم ہمارے خلاف اُن میں کو کی جذبہ بیں پایا ، البتہ خودتم میں اختلاف ہوسکتا ہے ،اگر ناگوری ہوگی تو وہ تہ ہیں میں ہوگی ،معاملہ ان چھے کے سپر 'د ہے۔عبدالرحمٰنَّ ،عثانؓ بملیؓ ، زبیرٌ ،طلحۃ اور سعدؓ ،اس تبطلحہؓ سے اموال (کے انتظام) میں السراۃ مجئے ہوئے تھے۔

# ئصرت عبدالرحمٰن وعثانٌ عليٌ كوغير جانب داري كي تلقين

آپ نے عبدالرحمٰن عثمانٌ وعلیؓ سے خطاب کر کے فر مایا کہ تمہاری تو م صرف تمہیں میں سے سی کوامیر بتائے ئی۔ا ہے عبدالرحمٰن اگر لوگوں کا معاملہ تمہار ہے تفویض ہوتو اپنے قر ابت داروں کولوگوں کی گر دنوں پر نہ سوار کر دینا۔ ہے عثمانؓ اگر لوگوں کا معاملہ تمہار ہے سپرُ وہوتو تم اولا دانی معیطہ کولوگوں کی گر دنوں پر نہ سوار کر دینا۔

# راكين تميني كومشوره كرنے كاحكم

اس کے بعدارشا دہوا کہ اُٹھوا درآ پس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے ایک کوا میر بنالو۔عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ لوگ کھڑے ہوکہ مشورہ کرنے گئے۔

عثانؓ نے ایک یا دومر تبہ مجھے بلایا کہ مشورے میں داخل کریں ، واللہ اس علم کی وجہ ہے کہ اُن کے معالمے بں وہی ہوگا جس کومیرے والدنے فرمادیا ہے۔ میں نہیں جا ہتا تھا کہ وہ امرحق نہ ہو۔

جب عثانؓ نے بلانے میں کثرت کر دی تو میں نے کہا کہتم لوگوں کوعقل نہیں ہے کہ امیر بنا رہے ہو، مالا نکدامیرالمونین زندہ ہیں۔واللہ، جیسے میں نے عمر گومرقدے جگادیا۔

فُر ما یا تم لوگ مہلت دو، اگر میر ہے ساتھ کو کی حادثہ پیش آئے تو تین شب تک تمہیں صبیب ٹماز پڑھا کمیں ۔ بھرا پے بھرا پنے معاطعے پرتم لوگ اتفاق کرلو، تو بھرتم میں ہے بغیر تمہار ہے مشور سے کے جوامیر ہے اُس کی گردن مار دینا۔ ابن شہاب بے سالم ہے روایت کی کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا، کیا عمرؓ نے علیؓ سے پہلے عبدالرحمٰن سے شروع کیا، انھول نے کہا کہ ہاں ، واللہ۔

ابن معشر ہے مروی ہے کہ ہمارے مشائخ نے بیان کیا کہ ممرِّ نے فر مایا ،اس معالمے میں اصلاح نہیں وعلق ،بغیراس شدت کے جس میں جبر نہ ہوا ،اور بغیراس زمی کے جس میں مستی نہ ہو۔

## غیرمسلموں پرمدینہ نے کی پابندی

ابن شہاب ہے مردی ہے کہ عمرٌ قیدیوں میں جو ہالغ ہوجائے اُسے مدینہ آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے بغیرہ بن شعبہ نے جوکو فے کے عامل تھے انہیں ایک خط لکھ کرا ہے پاس کے ایک کاریگر غلام کا ذکر کیا اور مدینے میں اخل کرنے اور کر کیا اور مدینے میں اخل کرنے کی اجازت ہے کہ کر جانی کے وہ لوگوں کے فائدے کے بہت سے کام جانتا ہے، وہ لوہار ہے، بڑھی ہے، قاش ہے۔ عمرٌ نے اجازت دے دی۔

## غلام کی حضرت عمر ﷺ شکایت

مغیرہ نے اس برسودرم ماہوار (خراج)مقرر کردیا۔غلام عمر کے پاس خراج کی شدت کی شکایت کرنے آیا

تو عمرٌ نے کہا، تو اچھی طرح کیا کیا کام جانتا ہے، اس نے ہوسب کام بیان کیے جواجھی طرح جانتا تھا، فر مایا کہ تیر۔ عمل کی حقیقت میں (نظر کر کے تو) تیرا کراج بہت نہیں ہے، وہ ناراض ہو کر بڑبڑا تا ہوا واپس ہوا۔

## غلام كأكستاخانه روبية

عمرؓ نے چندرا تیں گزاریں اس کے بعد پھروہ غلام اُن کے پاس سے گزرا تو انھوں اُس کو بُلا یا اور فر مایا ، مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اگر میں جا ہوں تو ایس چکی بنادوں جو ہوا سے بیلے ،غلام ناراض اور ترش رُو کے عمرؓ کی طرف متوجة ہوا۔

عُمِّرِ کے ساتھ ایک جماعت تھی ، اُس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ضرورالیں پیکی بناؤں گا جس کولوگ بیا کیا کریں گے۔غلام نے پشت پھیری تو عمِّراس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے جوان کے ہمراہ تھی اور فر مایا کہ غلا نے ابھی مجھے تل کی صمکی دی۔

### حضرت عمرٌيرقا تلانه حمله

چندرا تیں گزاریں ،ابولولونے ایک خخر اپنے ساتھ لےلیا جس کے دوسرُ سے تھے۔اور دھار بھی میں میں میں میں میں میں گوشے میں چھپ کے بیٹھ گیا ،اور برابر و ہیں رہا یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے عمرٌ لوگوا کو جن نے نکلے ،عمرٌ ایسا کیا کرتے تھے۔

جب عمرُ قریب ہوئے تو اُس نے حملہ کیا اور تمین خنجر مارے ،ان میں سے ایک زیرناف لگا، جس کی پیٹ ، اندرونی کھال کو کاٹ دیا اور اُس نے انہیں قتل کر دیا ، پھروہ اہل مسجد پر ٹوٹ پڑا ،عمرؓ کے علاوہ آلیارہ آ دمیوں کو زخمی کیا پھراپنا خنجرا ہے بھو تک لیا۔

## حضرت عمر کی ادا ٹیگی نماز

جس وفت عمرؓ کے خون جاری ہو گیا اورلوگ بے دریے اُن کے باس آ گئے تو فر مایا کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہے کہوکہ لوگوں نماز پڑھا کمیں ،عمرؓ پرسیلان کا غلبہ ہو گیا ،جس سے خشی طاری ہوگئی ،

ابن عباسؓ نے کہا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ عمرؓ کو اُٹھا کے اُن کے مکان پر پہنچایا ،عبدالرحمٰن ۔ لوگوں کونماز پڑھائی تو آف کی آواز اجنبی معلوم ہوئی ۔ میں برابر ہی عمرؓ کے پاس رہااور وہ بھی برابرغش میں رہے یہاں تک صبح کی روشنی بھیل گئی جب روشنی ہوگئی تو اُٹھیں افاقہ ہوا۔

۔ بہارے چبروں پرنظر کی اور فر مایا کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ، میں نے کہا جی ہاں ، پھرفر مایا کہ اُس کا اسلا نہیں جس نے نماز ترک کردی ، وضوکا پانی منگایا اور وضوکیا ،نماز پڑھی اور فر مایا کہ اے عبد اللہ ابن عہاسؓ جاؤ او دریا فت کرو کہ مجھے کس نے قبل کیا۔

### حضرت عمرتكا قاتل كي متعلق استفسار

میں نکلا ، مکان کا درواز ہ کھولاتو اوگ جمع تھے جوعمر ﷺ حال ہے نا واقف تھے، میں نے دریا فت کیا کہ

امبرالمونین کوکس نے قبل کیا، تولوگوں نے کہا کہ اٹھیں اللہ کے دشمن ابولولوہ ، مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے خبخر مارا ہے۔ میں اندر گیا تو عمرٌ مجھ پر نظر جمائے ہوئے خبر دریا فت کرنے گئے ، جس کے لیے مجھے بھیجا تھا ،عرض کی مجھے امیر المونین نے اس لیے بھیجا تھا کہ قاتل کو دریا فت کروں ، میں نے لوگوں ست گفتگو کی تو اُن کا دعوٰ ی ہے کہ اللہ کے دشمن ابولولو ، مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے خبخر مارا ، اُس نے آپ کے ساتھ ایک جماعت کو بھی خبخر مارا ، پھرخو دکشی کرلی۔ فرمایا ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرا قاتل ایسے خص کوئیس بنایا جواللہ کے سامنے اُس بجد ہے۔ کی بنا پر مجھ سے جبت کرے ، جو بھی اُس نے کیا ہو، عرب ایسے نیس جو آل کرتے۔

### طبيب كي طلى

سالم نے کہا کہ پھر میں نے عبدالقد بن مُرَّو کہتے سنا کے مُرِّ نے فر مایا: میرے پاس طبیب بلاہمیجو میرے اس زخم کود کیمے ،لوگوں نے عرب کے طبیب کو مُلا بھیجا، اُس نے ممرُّکو نبیذ پلائی ،، نبیذ جس وفت زیر ناف کے زخم سے نگلی تو خون کے مشابہ ہوگئی۔ میں نے انصار میں سے ایک دوسرے طبیب کو بلایا، پھر بنی معاویہ میں سے (ایک طبیب کو) بلایا، اُس نے دوؤھ بلایا تو وہ زخم اس طرح لکلا کہ سفیدی جھلک رہی تھی۔

طبیب نے کہا کہ یا امیرالمومنین ، وصیت سیجیے ، عمرؓ نے فر مایا کہ بی معاویہ کے بھائی نے مجھ سے سیج کہا اگرتم مجھ ہے اس کے سوا کہتے تو میں تمہاری تکذیب کرتا۔

## نوحه وزاري كي ممانعت

جس وقت قوم نے مُنا تو لوگ رونے بگے ، عمرؒ نے فر مایا کہ مجھ پر ندروؤ ، جوروئے وہ چلا جائے ، کیاتم نے منبیں سُنا کہ رسول النُعلِظِی نے فر مایا ، میت پر آپس کے عزیز ول کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ ای وجہ سے عبداللّٰہ بن عمرؒ اپنی اولا دو غیرہ کی میت پراپنے پاس کسی رونے والے کونبیں تخرنے دیتے تھے۔

عائشٌ ، زوجہ نبی آلیسے اپنے عزوی کی میت پرنوحہ قائم کرتی تغیس ، اُن سے عمر کی روایت سے رسول التعالیہ کی صدیث بیان کی گئی تو فر مایا کہ اللہ عمرٌ پررحمت کرے ، واللہ ان دونوں نے غلط نبیس کہا کہ کئی تو فر مایا کہ اللہ عمرٌ برحمت کرے ، واللہ ان دونوں نے غلط نبیس کہا کہ کے مواقعہ صرف یہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ فی و حد کرنے والوں پر گزرے جواپنے میت پررورے تھے ، تو فر مایا کہ یہ لوگ رور ہے جی ، حالانکہ ان کے ساتھی (یعنی میت) پرعذاب کیا جارہا ہے ، وہ تحص (میت) گنا ہمگارتھا۔

الی الحویرٹ ہے مروی ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ کا غلام آیا تو انہوں نے ایک سوہیں درم ماہواریا جار درم روزانہ مقرر کیے ، وہ خبیث تھا ، جب چھوٹے قیدیوں کود مجھاتو ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور رو کے کہتا کہ عرب نے میراجگر کھالیا۔

## حیکی بنانے کا حکم

جب عمرٌ مکنے ہے آئے تو ابولولو و ان کے اراد ہے ہے نکلا ،اس نے انہیں اس حالت میں پایا کہ منبح کے وقت بازار کی طرف جار ہے بتھے ،عبداللّٰہ بن زبیر کا ہاتھ کھڑ ہے ہوئے تھے ،اس نے کہا: یا امیرالمونین ،میرے آقا مغیرہ نے مجھے جزیے کی آئی تکلیف دی ہے جس کی مجھے طافت نہیں ،فر مایا انہوں نے مجھے کیا تکلیف دی ہے ،اس نے کہا چار درم روزانہ ،فرمایا کہ تو کیا بنا تا ہے اس نے کہا کہ چکتیاں ،اوراورا پنے باقی کاموں سے خاموش رہا ، پھر پو چھا کہ تو چکن کتنے میں بنا تا ہے اس نے بتایا فرمایا کہ اور کتنے میں تو اسے بیچنا ہے ،اس نے انہیں بتایا ،تو فرمایا کہ ۔ انہوں نے تجھے کیا تکلیف دی۔ جااپنے مولی کو وہی دیا کرجوانہوں نے تجھے سے ما نگاہے۔

جب وہ پلٹا تو عمرؓ نے کہا کہ تو ہمارے لیے ایک چکی نہیں بنا دیتا۔اس نے کہا کیوں نہیں ، میں آپ کے لیے ایس چکی بنا دُں گا کہ بہت ہے شہروا لے اس کی با تیس کریں تھے۔

عمرٌ اس کے کلام سے پریشان ہو گئے بعلیٰ ہمی ہمراہ تنے ،ان سے فر مایا کہتمباری رائے میں اس نے کیا سوچا ؟انہوں نے کہایا امیر المونین ،اس نے آپ کو دھمکی دی۔

عمرؓ نے فرمایا کہاس ہے ہمیں انٹد کافی ہے۔میرا گمان بیہ ہے کہا ہے کام ہےاس کی مرادغور ہے۔ ( لیعنی خوب غور ہے چکتی بنائے گا)۔

عبدالله بن الي بكر بن حزم مے مروى ہے كه ابولولونها و ند كے قيد يوں ميں سے تھا۔

## قاتل عمر کی خود کشی

ابو بکرا ساعیل بن محمر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمرؓ کے خبر مار دیا گیا تو ابولولوہ بھا گا ، عمرؓ پکار نے لگے ، آبا ، کما ،اس نے ایک جماعت کو زخمی کر دیا ،قریش کی ایک جماعت نے اسے گرفتار کرلیا ،جس میں عبداللہ بن عوف الزہری ، ہاشم بن عتب بن ابی وقاص اور بی سہم کے ایک شخص تنے ،عبداللہ بن عوف نے اس پر اپنی چا در ڈال دی ، جب وہ پکڑلیا گیا تو اسے بھی خبر بھو تک لیا۔

، عبداللہ بن نافع نے اپنے والد ہے روایت کی کہ اس نے اپنے آپ کو بخر ہے زخمی کیا یہاں تک کہ اپنے آپ کوئل کرلیا عبداللہ بن عوف الزہری نے اس کا سرکاٹ لیا۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر کو کہتے سنا کہ مجھے ابولولو ہے نے خنجر مارااور میں صرف اے متا ہی مجھتار ہا، یہاں تک کہاس نے مجھے تیسری مرتبہ خنجر مارا۔

## حضرت عمر كابدرى صحابه يصاستفسار

جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب کے نیخر مارا گیا تو بدر کے مہاجرین وانعماران کے پاس جمع ہو گئے ،ابن عباس ہے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور دریافت کروکہ کیاتم لوگوں کے مشورہ وائماء سے یہ ہواہے جس سے مجھے تکلیف پہنچی ؟ ابن عباس نکلے اور لوگوں سے دریافت کیا تو قوم نے کہا کہ واللہ ہم تو یہ جا ہے ہیں کہ اللہ ہماری عمروں سے آپ کی عمر میں اضافہ کردے۔

## صف سیدھی کرنے کی ہدایت

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر موسیبت پہنچائی گئ تو میں نے انہیں اس حالت میں و یکھا کہ جسم پرزردنہ بندھی ،ان کی ہیبت سے میں صفِ اوّل چھوڑ دیتا تھا ،اس روز میں صفِ ٹانی میں تھا ،وہ آئے اور فر مایا کہ اللہ کے بندونماز پڑھو،صف سیدھی کرلو، پھرانہوں نے تکبیر کہی ،اننے میں دویا تمین خنجر مارے سکے ،ان کے بدن پرزرونہ بند تھی، جس کوانہوں نے سینے تک اٹھا کے پھر چیوڑ دیااور کہتے جاتے تھے 'و کان امرالیلہ قدراً مقدورا (اوراللہ کا عظم انداز ومقرر ہے) (ابولولوہ) لوگوں پرٹوٹ پڑا،اس نے قبل کیااور دس سے زائد آ دمیوں کوزخی کیا،لوگ اس کی طرف ہے ٹوٹ پڑے اس نے خنج کومضبوط پکڑلیااور خودکشی کرلی۔

## وكان أمرالله قدرأمقدورأ

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر گونیخر مارا گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے'' و کسان امسر الله قدراً مقدورا''لوگوں نے قاتل کی جبتو کی ، جومغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔

اس کے ہاتھ میں ایک تی خرتھا جس کی دور حارثی تھیں ، جو تھی قریب گیا اے وہ نیخر مارنے لگا ،اس نے تیرہ آ دمی زخمی کیے جن میں جار بینچے اور نومر مھنے ، یا نونج کئے اور جارمر مھئے۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جس سال عمر کومصیبت پہنچائی گئی ،انہوں نے فجر کی نماز پیس' ' لاافسسے بھذ البلد"اور " والتین والزیتون "کی سورتیں پڑھیں۔

عمروین میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن النظاب کو تنجر مارا کیا تو وہ یہ کہدر ہے تنے 'و ک اسر السلہ فلدرا مقد و را" ابن عمر نے عمر سے روایت کی کہ و وامرائے کشکر کولکھا کرتے تنے کہ ہمار ہے پاس کا فرکو تھییٹ کرنہ لاؤ ،اس کے مطابق عمل ہوتا تھا ، جب انہیں اب لولو و نے تنجر مارا تو بوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مغیر و بن شعبہ کا غلام ۔ فر مایا ، کیا عمل نے کہا کہ مجمل ہوتا تھا ، جب انہیں تھا کہ ہمار ہے پاس کسی کا فرکو تھییٹ کرنہ لاتا ، محرتم لوگ جھے پر شعبہ کا غلام ۔ فر مایا ، کیا عمل نے کہا ہوتا تھا کہ ہمار ہے پاس کسی کا فرکو تھییٹ کرنہ لاتا ، محرتم لوگ جھے پر غالب آئے۔

# حضرت عمر کے علاوہ مسلم زخیوں کی تعداد

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر گوننجر مارا گیا، میں موجود تھا،اور جس نے انھیں نخنجر مارا اُس اُس نے تیرہ یا اُنیس آ دمیوں کوزخی کیا۔عبدالرحمٰن بن عوف نے بھاری امامت کی انہوں نے فجر میں قر آن کی سب سے چھوٹی سور تنس 'و العصر اور اذا جائنصر اللہ پڑھیں۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جس نے حضرت عمر کو خنجر مارا ،اس نے مع عمر کے بارہ آ دمیوں ای خنجر سے زخمی کیا ،اس میں سے مع حضرت عمر کے چیومر گئے اور چیوا چھے ہو گئے ۔

## حضرت عمر کے زخم کی حالت

ابن عمرٌ سے مروکی ہے کہ جب عمرٌ توخیر مارا کیا تو وہ اٹھا لیے گئے ،ان پرکشی طاری ہوگئی ، ہوش آیا تو ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمرٌ نے میرا ہاتھ پکڑ کے جمعے نیچے بٹھایا اور مجھ سے سہارالیا ان کے زخم سے خون بہدر ہاتھا میں اپنی میں تاقعی میں ان کا ہاتھ کی رکھتا مگر سورا خ بندنہ ہوتا ،انہوں نے وضو کیا اور مبح کی نماز پڑھی ، پہلی رکھت میں 'و السعد سے "اور دوسری میں" قل یاابھا الکافرون "پڑھی۔

# حضرت عبدالرحمٰن بنعوف كاحچرى كے متعلق بيان

نافع ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے وہ چھری دیکھی جس ہے عمرِّمَل کیے گئے ،انہوں ہے کہا کہ کل میں نے ہر مزان اور جعینہ کے پاس دیکھی تھی ، میں نے پوچھا کہتم دونوں اس چھری ہے کیا کرو گے ،تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے گوشت کا ٹیس سے کیونکہ ہم گوشت کوچھوتے نہیں ،عبیداللہ بن عمرٌ نے پوچھا کیا تم نے وہ چھری ان دونوں کے پاس دیکھی تھی۔ ان دونوں کے پاس دیکھی تھی۔

انہوں نے کہا کہ ہاں ،عبیداللہ نے اپنی تکوار لی ،ان دونوں کے پاس آئے اور قبل کر دیا۔ عثمان ؒ نے انہیں بلا بھیجا ہوان کے پاس آئے فر مایا کہ جمہیں ان دونوں آ دمیوں کے قبل پر کس نے برا پیجنۃ کیا ،وونو بھاری بناو ( زے ) میں تھے ،عبیداللہ نے عثمان کو بکڑ کر بچھاڑ دیا ،لوگ اُٹھ کرائے باس آئے اورانھیں ان سے چھڑ ایا۔

جس وقت عثمانؓ نے انہیں بلا بھیجاتو انھوں نے تلوارانکائی ،گمرعبدالرحمٰن نے تسم دلائی ،تو انھوں نے وہ رکھ دی۔اسلم سے مروی ہے کہ جب عمرؓ کو خبر مارا گیا تو انھوں نے پوچھا کہ کس نے مجھے مصیبت پہنچائی او گوں نے کہا کہ ابولولو نے ،اُس کا نام فیزوز ہے ،اورمغیرہ بن شعبہ کاغلام ہے ۔فر مایا کہ میں نے تم لوگوں کو کا فروں میں ہے کسی کو جمارے پاس گھیسٹ لانے سے منع کیا تھا مگرتم نے میری نافر مانی کی۔

## زخمی حالت میں نماز کی ادا ئیگی

مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ مُرِّ کے زخمی ہونے کے بعدا بن عباسؒ اُن کے پاس آئے اور عرض کی نماز ( پڑھ لیجیے ) فرمایا المچھا اُس آ دمی کا اسلام میں کوئی حصہ بیں جس نے نماز کوضا نع کر دیا انھوں نے نماز پڑھی حالا نکہ زخم سے خون بہدر ہاتھا۔

مسور بن مخرمہ ہے مروی ہے کہ مُرُتو جب زخمی کیا گیا تو اُن پر بے ہوخی طاری ہونے گئی ، کہا گیا کہ نماز جیسی چیز ہے تم لوگ ہرگز پر بیثان نہ کرو گے ( یعنی اُن ہے نماز پڑھنے کو کہو گے تو وہ ہرگز پر بیثان نہ ہو گے ) بشرطیکہ اُن میں جیاں ہو ، کہا گیا نماز یا امیرالمومنین ،نماز پڑھ لی گئی ہے ، وہ ہوشیار ہو گئے ،فر مایا نماز ،اے اللہ تب تو لے لے ، جس نے نماز ترک کردی اُس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ،انھوں نے نماز پڑھی حالانکہ اُن کا زخم خون بہار ہاتھا۔

### نماز كي تلقين

مسور بن مخر مدے مروی ہے کہ جس وقت عمر گونجر مارا گیا تو میں اور ابن عباس اُن کے پاس گئے ،نماز کی افزان کہدوی گئے ،نماز کی افزان کہدوی گئے ،نماز کی افزان کہدوی گئی تھی ،کہا گیا امیرالمونین نماز ،انہوں نے اپنامرا پناسراُ ٹھایا اور فر مایا کہ نماز ،جس نے ترک کردی اُس کا اسلام میں کوئی حصر نہیں ،اُنھوں نے نماز بڑھی حالا نکہ زخم خون بہار ہاتھا،طبیب کوئیلا یا گیا۔

اُس نے انھیں نبیذ پلائی تو دوخون کے ہم شکل ہو کرنگل گئی ، پھراُس انھیں دوؤھ پلایا تو وہ سفید نکلا ، تب اس نے کہا ، یاامیرالمومنین ، اپنی وصیت کر دیجیے۔ اُنھوں نے اسحاب شوری کوطلب کیا ، اُس کا یہی سبب تھا۔

#### احساس ذمته داري

اک ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمال سے شنا کہ جب عمر کو خبر مارا کمیا تو اُن کے پاس کیا اور تعریف کرنے والے ہے۔ کرنے لگا، فرمایاتم کس چیز جمعے اس ہے بچا کے نکال دیا جاتا کہ نہ تو تو اب نہ عذا ب۔ ساک انتلی ہے مروی ہے کہ میں نے عمر سے کہا کہ اللہ نے آپ کا ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے بہت ی فتوح دیں ، آپ کرذریعے سے فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا۔

فرمایا کہ بچھے یہ پہندتھا کہ اُن سے اس طرح نجات پاجاتا کہ تواب ہوتا نہ عذاب۔ زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب کی وفات کا وفت آیا تو فرمایا کہتم لوگ امارت میں مجھے پرشک کرتے تھے، واللہ مجھے یہ پہند ہے کہ میں کسی بھی نجات پاجاؤں، نہ بچھ جمھے پر ہونہ میرے لیے ہو۔ سلیمان بن بیار نے ولید بن عبد الملک سے بیدوایت بیان کی تو مالک نے کہاتم ، نے جھوٹ کہا ،سلیمان نے کہا، یا مجھوٹ کہا گیا۔

مسور بن مخر مدے مروی ہے کہ عمر جب نرخی کیے گئے تو اس کی شب کو وہ اور عباس ان کے پاس مکئے ، مہمج ہو کی تو لوگوں نے انھیں گھبرا دیا اور کہا کہ نماز ، وہ گھبرا گئے اور فر مایا کہ ہاں ،اسلام میں اُس کا کوئی حصہ نبیں ہے جس نے نماز ترک کردی ، پھرانھوں نے نماز پڑھی ، حالا نکہ زخم خون بہار ہے تھے ،

## حضرت أم كلثوم كى گريدوزارى

ابن عبائ ہے مروی ہے کہ میں علی کے ساتھ تھا کہ شور سُنا علی کھڑے ہو گئے اور میں بھی اُن کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ہم اُن کے ساتھ اُن کے مکان میں گئے جس میں وہ تھے گئ نے پوچھا کہ بیآ واز کیا ہے ۔سی عورت نے کہا کہ عمر موطبیب نے نبیذیلائی اور دوؤھ بلایا ،تو وہ بھی نکل گیا۔

اُس طبیب نے کہا کہ مجھے آپ شام کرتے نہیں دکھائی دیے ،لبذا آپ جوکرنا چاہیں کر لیجے۔اُم کلٹوم نے کہا ، ہائے عمرّان کے ہمراہ عور تیں تعمیں وہ بھی رونے لگیں اور سارا گھر کو نج اُٹھا۔ عمرؒ نے فر مایا کہ واللہ اگر میرے لیے تمام رُوئے زمین کی چیزیں ہوتیں تو آخرت کے متعلق جواطلاع کر دی گئی ہے اُس کے ہول سے میں اُسے فدیے دے دیا۔

## حضرت ابنءباس كاخراج تحسين

ابن عباسٌ نے کہا کہ واللہ مجھے اُمید ہے کہ آپ اُس ہول کوسوائے اس مقدار کے نہ دیکھیں گے جتنا اللہ تعالے نے فرمایا ہے"وان منسکہ الاواد دہ" جہاں ہم جانتے ہیں آپ امیر المومنین اور سید المومنین ہیں ، کماب اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں اور برابر سے تقسیم کرتے ہیں۔

### طبیب کی رائے

محمد بن سیرین ہے مروی ہے کہ جب ٹمرزخی کئے گئے تولوگ اُن کے پاس آنے لگے،ایک شخص نے فر مایا، میرازخم دیکھو،اُس نے ہاتھ اندرڈ ال کے دیکھا فرمتم نے کیامحسوس کیا۔

اُس سے کہا کہ میں اُسے اس حالت میں پاتا ہوں کہ آپ کی صرف وہی رگ باقی رہ گئی ہے جس ہے آپ قضائے حاجت کرتے ہیں ، قر مایا کہ تم سب سے زیادہ سے زیادہ اجھے ہو، پھراک شخص نے کہا کہ واللہ مجھے اُسید ہے کہ آپ کی جلد کو آگ بھی مس نہ کرے گی ، اُنھوں اُس کی طرف دیکھا ، ہم لوگ اُن کی خو بیاں بیان کرے رونے گئے یا اُن کے لیے ہمارے دل بھر آئے (اُس شخص سے ) فر مایا اے فلال اس کے متعلق تمہا راعلم بہت کم ہے ، اگر میرے لیے زمین کی تمام چیزیں ہو تمی تو میں خبر داروہ امور کے ہول سے اُن کوفد ہے میں دے دیا۔

## مسى قدرافا قد ہوا تو فرمایا:

محمہ ہے مروی ہے کہ ابن عباسؓ نے کہا کہ جب ٹمرؓ کے سانے کی صبح ہوئی تو میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان کوا تھایا ،ہم نے اُن کو گھر میں پہنچادیا ،کسی قدرا فاقہ ہوا تو فر مایا کہ مجھے کس نے مصیبت پہنچائی۔

میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے خلام ابولولو نے ،فر مایا ، یہ تبہارے ساتھیوں کا ممل ہے ، میں جا ہتا تھا کہ مدینة البنی تنافیلی سے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے کا فر داخل نہ ہو ،گرتم لوگ مجھ پراتنا غالب آ گئے کہ میر مقل مغلوب ہوگئ ، میری طرف سے دو ہا تیں یا در کھو کہ میں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور نہیں نے کلالہ (وہ ہیت جس کے ورثے میں نہ اولا دہونہ والدین ) کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ،محمد کے علاوہ دؤ سروں نے میردوایت کی کہ انھوں نے فر مایا ،میں نے دادااور بھائی کی میرے کا کچھ فیصلہ نہیں کیا۔

## حضرت عمرتكي اينے فيصلوں كے متعلق وصيّت

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب عمر گومصیبت بہنچائی گئی تو میں ان کے پاس گیا اور کہایا امیر المومنین آپ کو صرف استخص نے مصیبت بہنچائی جس کا نام ابولوہ ہے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تین باتوں میں کوئی فیصلہ نبیس کیا سوائے اس کے کہ میں تم سے جو بچھ کہنا ہوں کہ میں نے غلام میں ایک غلام اور باندی کے لڑ کے دوغلام کیے۔

### حضرت عمر کی حضرت ابن عباس ﷺ ہے وصیت

ابن عباس نے بھرے میں بیان کیا کہ جس وقت عمرٌ بن الخطاب کوخنجر مارا گیا تو میں ان لوگوں میں پہلا شخص تھا جوان کے پاس آئے ،عمرٌ نے فر مایا کہ مجھے نہ یا تیں یا درکھو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ مجھے نہ یا کمیں گے، میں نے کلالہ کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کیا، میں نے لوگوں پرکسی کوخلیفہ نبیں بنایا،اورمیرا ہرغلام آزاد ہے۔
لوگوں نے کہا کے آپ خلیفہ بناد پہنے،فر مایا اس میں سے میں جو پچھ کروں تو اس کوانہوں نے کیا ہے جو مجھے سے بہتر تھے،اگر میں لوگوں کے امرکوان کے لیے چھوڑ دوں تو اسے نی منطبقہ نے بھی چھوڑ ہے،اورا گر میں خلیفہ

بنادوں تو ابو بکڑنے بھی جو مجھے سے بہتر تنے خلیفہ بنایا ہے۔

### صحبت کے بارے میں بیان فر مایا:

میں نے اُن سے کہا کہ آپ کو جنت کی خوش خبری ہو کہ آپ نے رسول التعافیظی کی صحبت اُٹھائی اورطویل صحبت اُٹھائی آپ امر سلمین کے والی ہوئے تو اُسے تو می کردیا ، فر مایا تمبارا مجھے جنت کی خوشخبری دینا ، توقتم ہا اُس کے سے محصے کاعلم ہو جو میر ہے سامنے ہا اُس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ میر سے لیے دنیا و ما فیبہا ہو تو قبل اس کے کہ مجھے کاعلم ہو جو میر ہے سامنے ہا اُس کے ہول سے بیسب فدیے میں و سے دول ، تمہار اسلمانوں کی حکومت کے بارے میں کہا تو واللہ مجھے یہ پہند ہے کہ یہ کاف (برابر سرابر) ہو کہ نہ بچھ میر سے لیے ہونہ بچھ میر سے او پرلیکن ہوئیکن تم نے جورسول التعافیظی کی صحبت کے بارے میں بیان کیا ، تو یہ تو ہوئے۔ بارے میں بیان کیا ، تو یہ تو ہوئے۔

الی سعیدالخدری سے مردی ہے کہ جس وقت عرافخیر مارا گیا تو میں اُنسیں میں سے نوال شخص تھا چنا نچہ ہم نے افسیں اندر پہنچایا تو ہم سے اشتد اودرد کی شکایت کی ۔ کعب سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا باوشاہ تھا کہ جب ہم اُس کاذکر کرتے تو عمر گاذکر کرتے تو اُس کاذکر کرتے ، اُس کے بہلو میں ایک بنی تھے جن پروحی کی جو جب کر کا ہوکر لواور بنی تھے جن پروحی کی جاتی تھی ، اللہ نے اُن بن کی تھی ہے پروحی کی کہوہ اُس سے کہدویں کہ تہمیں جو عبد کرنا ہوکر لواور بحصا پی وصیت لکھ کردے دو ، کیونکہ تم تین دن تک مرجاؤں گے ، اُن بنی تعلقہ نے اُسے اس کی خبردی ، جب تسیر اون ہواتو وہ باوشاہ تخت اور دیوار کے درمیان بڑگیا۔

الله کی طرف گڑگڑ ایا اور کہا کہ اے الله اگر مختے معلوم ہے کہ میں تھم کرنے میں عدل کرتا تھا اور جب امور مختلف ہوتے تو میں تیری محبت کی چیرو کی کرتا تھا اور میں چناں تھا اور چنیں تھا تو میری عمر میں اتنا اضا فہ کردے کہ میرے بچے بڑے ہوجا کمیں اور عیت بڑھ جائے اللہ نے اپنے بنی کووجی کی کہ اُس باوشاہ نے بیکہا اور اُس نے بچے کہا، میں نے اُس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کردیا۔

اس زمانے میں اُس کے لڑ کے بھی بڑے ہوجا کیں گے اور رعیت بھی بڑھ جائے گی۔ عمر گوخنجر مارا گیا تو کعب نے کہا کہ اگر عمر بھی اپنے ہروردگارے وُعا کریں تو انہیں ضرور باتی رکھے گا ، عمر کواس خبر دی گئی تو فر مایا کہ اے اللہ تو مجھے عاجز ہونے اورنشائنہ ملامت بننے سے پہلے اُٹھائے۔

# حضرت ابن عباس گی تعریف پراظهار پسندیدگی

عبدالله بن عبید بن عمیر ہے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب کو خبر مارا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یا امیر الموسین اگرآپ کوئی شربت پیتے تو (احچھا ہوتا) فر مایا مجھے نبیذ پلاؤوہ انہیں سب شربتوں ہے زیادہ مرغوب تھی ، نبیذ ان کے ذخم ہے خون کے ساتھ لکرنگلی تو لوگوں کو انچھی طرح ند معلوم ہوا کہ بیو ہی شربت ہے جوانہوں نے بیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دو دھ پیتے (تو خوب ہوتا) دو دھ لایا گیا ، جب انہوں نے بیا تو وہ بھی زخم ہے نکلا ، سفیدی دیکھی تو رو نے گئے اور اپنے گر دبیتھے ہوئے ساتھیوں کو بھی زلایا ، پھر فر مایا کہ بیے وقت و فات ہے ، اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آقاب طلوع ہوتا ہے ، تو میں ہول مطلع ہے (قیامت کے وہ دہشت ناک حالات جن

ک قرآن وحدیث میں اطلاع دی گئی ہے ) اے فدیے ہیں وے دیتا۔

#### بهرضا ورغبت

لوگوں نے پوچھا کہ بس آپ کوائی چیز نے رالایا۔فر مایا بے شک مجھے اس کے سوااور کسی چیز نے نہیں رالا یا ۔
ابن عباسؓ نے کہا، یا امیر الموشین، واللہ آپ کا سلام تھا تو نعرت تھی ،امامت تھی تو فتح تھی ، واللہ آپ کی امارات نے روئے زمین کوعدل سے بھر دیا ہے ،کوئی دوفر بق آپ میں جھٹڑا کرتے ہیں تو دونوں آپ کے فیصلے پر (بدرضا ور غبت ) اپنا جھٹڑا ختم کر دیتے ہیں ،فر مایا کہ جمھے بٹھا دو ، جب بیٹھ گئے تو ابن عباس سے فر مایا کہ اپنی گفتگو کا میر بسامتے اعادہ کر وہ نے ہیں تو دونوں آپ کے قبت کے میر سے لیا سے اعادہ کیا تو فر مایا ،کیا تم قیامت میں جب اللہ سے ملو گئواس کے آگے میر سے لیا اس کی شہادت دو گے ،ابن عباس نے کہا جی ہاں عمراس سے خوش ہوئے ،اور انہوں نے اس کو پسند کیا۔
کی شہادت دو گے ،ابن عباس نے کہا جی ہاں عمراس سے خوش ہوئے ،اور انہوں نے اس کو پسند کیا۔

#### خوف خلافت

قاسم بن مجمہ سے مروی ہے کہ جس وقت عمرٌ بن الخطاب زخمی کیے گئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے اور انہیں رخصت کرنے آئے ،عمرؒ نے فر مایا کہ کیا تم لوگ امارت کی وجہ سے میری پاکی وصفائی بیان کرتے ہو، میں نے رسول التعاقیۃ کی صحبت اٹھائی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی سے راضی تھے پھر میں التعاقیۃ کی صحبت اٹھائی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ میں اٹھائیا کہ وہ مجمعہ سے راضی تھے پھر میں نے ابو بکر کی کا امرخوف نہیں ہوا ، موائے تہ ہوا کہ اللہ کہ اللہ کی کہ اللہ کہ کہ کہ کی اللہ کا امرخوف نہیں ہوا ، موائے تمہاری امارت کے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر اون خر مارا گیا تو لوگ ان کے پاس آنے لگے، فرمایا کہ اگر میرے لیے روئے زمین کی تمام اشیاء ہوتی تو میں انہیں ہول مطلع (قیامت) سے فدیے میں دے دیتا۔

شبعی ہے مروی ہے کہ عمر عمل النظائب نے زخمی ہونے کہ بعد دودہ ما نگا، پیا تو زخم نکلا ،فر مایا اللہ اکبر ،ان کے جمنشین اس پران کی تعریف کرنے لگے تو فر مایا کہ وہ شخص جے اس کی عمر نے دھوکا دیا وہ ضرور دھوکے میں ہے واللہ مجھے یہ بہند ہے میں اس سے اس طرح نکل جاؤں جس طرح میں اس میں داخل ہوا تھا ، واللہ اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آفتا ہوا تھا ، واللہ اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آفتا ہوا تھا ، واللہ اگر میں ہول مطلع (قیامت) ہے اسے فدیے میں و ب دیا۔

### نخنجر كي شناخت

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق نے کہا کہ جس وقت عمرُ کا قبل کیا تو میں ابولولو کے پاس سے گزرااس کے ہمراہ جفنیہ اور ہر مزان بھی تھے، تینوں سرگوشی کرر ہے تھے، جب میں دفعتہ ان کے پاس بینج گیا تو وہ بھا گے ، ان کے درمیان میں ہے ایک خنجر گر پڑا جس کے دوسرے تھے اور اس دھار نیج میں تھی تم لوگ و کیمو کے جس ہے وہوں ساخنجر ہے ، انہوں نے وہی خنجر پایا ۔ عبدالرحمٰن الی بکر انے جس کی صفت بیان کی تھی ۔

## ہرمزان کے ل کاواقعہ

عبیداللہ بن مُڑنے یہ بات عبدالرحمٰن بن الی بکڑ سے ٹی تو وہ گئے اور ان کی تلوار بھی پاس تھی ، انہوں نے برمزان کو پکارا، جب وہ نکل کران کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میر سے ساتھ چل کہ ہم اپنے ایک گھوڑ ہے کو دیکھیں اواس سے چھے ہٹ گئے ، جب وہ ان کے آئے سے گزرا تو انہوں نے اسے تلوار مار دی ۔ عبیداللہ نے کہا جب اس نے تلوار کی حرارت محسوس کی تو کہا: ''لا اِللہ ''.

## جفينه اور دختر ابولولوه كاقتل

مبیداللہ نے کہا کہ میں نے بیفینہ کو با یا جوالحیر وانصاری میں اسے سعد بن ابی وقاص کا رضائی بھائی تھا،
اوراس سے رضاعت کی وجہ سے مدینے میں لائے جوان کے اس کے درمیان تھی، اور مدینے میں لکھنے کی تعلیم ویتا تھا
، جب میں نے اسے کموار ماری تو اس دونوں آئھوں کے درمیان صلیب کا اشارہ کیا، عبیداللہ روانہ ہوئے اور انہوں
نے ابولولہ کی چھوٹی لڑکی کوچھی جواسلام کا دعویٰ کرتی تھی جمل کردیا۔

## عبيدالله بن عمرٌ اورعمرٌ وبن العاص ميں جھکڑا

عبیداللہ نے ارادہ کیا ہے اس روز مدینے میں کسی قیدی کو بغیر آل کئے نہ چھوڑے گے، مہاجرین اوّلین ان کے پاس جمع ہو گئے ، انہوں نے منع کیا اور دھم کا یا تو انہوں نے کہا واللہ میں ان کو اور دوسروں کو منرور آل کر دوں گا،
انہوں نے بعض مہاجرین پر بھی تعریف کی ،عمرو بن العاص برابران کے ساتھرہ اور انہیں آلوار دے دی ، جب
انہوں نے کموار دے دی تو اُن کے پاس سعد بن الی وقاص آئے ، ان دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کا سر پکڑا
اور با جم کڑنے گئے یہاں تک کدا نے درمیان پڑے اُنہیں روکا گیا۔

## عبيدالله بنعمر اورحضرت عثمان ميس ماتها يائي

قبل اس کے کہ اُن راتوں میں عثان ؑ ہے بیعت کی جائے ،عثان آئے ،انہوں نے عبیداللہ پرحملہ کیا اور دونوں ہاہم دستوگر بیان ہوئے۔

جس روز عبیداللہ نے بھینہ اور ہر مزان اور ابولولوہ کی لڑکی گوٹل کیا لوگوں پرز مین تاریک ہوگئی ، اُن کے اور عثان کے درمیان نچ بچاؤ کیا گیا۔ جب عثان خلیفہ بنا دے گئے تو انہوں نے مہاجرین وانصار کو بُلا یا اور کہا مجھے اس شخص کے قبل کے بارے میں مشورہ دوجس نے وین میں وہ رخنہ پیدا کیا ، جو پیدا کیا ، مہاجرین نے ایک بات پر انفاق کر لیا اور عثان گوان کے قبل پروالی بناویا ، لوگوں کی اکثریت عبیداللہ کے ساتھ تھی جو چھینہ وہر مزان کے لیے کہتے سے کہ فعداان دونوں کو دور کردے۔

شایدتم لوگ یہ جا ہتے ہو کہ عمرؓ کے بیچھے اُن کے بیٹے کوکر دو۔اس معاسلے میں شور وغل اوراختلاف بہت ہو گیا۔عمرو بن العاص نے عثانؓ سے کہا کہ یا امیر المومنین یہ واقعہ تو آپ کی خلافت کے آغاز سے پہلے ہوا لہٰذا آپ ان درگز رسیجے۔ عمرٌ و کی تقریر سے لوگ منتشر ہو گئے ،عثالٌ بھی باز آ گئے اور دونوں آ دمیوں اورلڑ کی کاخون بہاد ہے دیا گیا۔ عبداللّٰہ بن عمرٌ نے فر مایا کہ اللّٰہ حفصہ ؓ پر رحمت کر ہے ، وہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے عبیداللّٰہ کو ان لوگوں کی قرات پر بہا در بنایا۔

موسی بن یعقوب نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ اُس روز عثمان عبیداللہ بن عرق ہے کہاں تھا پائی کرنے گئے ، میں نے عبیداللہ کی پشیائی کے بال عثمان کے ہاتھ میں دیکھے اُس روز زمین لوگوں پر تاریک ہوگئی تھی۔ اللہ وجز ہنے والدہے روایت کی کہ میں نے اُس روز عبیداللہ کواس حالت میں دیکھا کہ وہ عثمان سے ہاتھا پائی کر رہے تھے ، عثمان کہدر ہے تھے کہ خدا تھے غارت کرے ، تو نے ایسے خص کو آل کر دیا جو تماز پڑھتا تھا اور چھوٹی بچی کو اور ایک دوسرے خص کو جو رسول اللہ اللہ ہے کہ خس دوسرے خص کو جو رسول اللہ اللہ ہے کہ ذیمے (صان وامان) میں تھا ، تیرا چھوڑ دیا جی نہیں ہے ، پھر تعجب ہے کہ جس وقت وہ والی ہوئے اُنھوں نے اُس کیونکہ چھوڑ دیا ، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ عمر و بن العاص نے اس میں داخل دیا انہوں نے اُس کی رائے پر چھوڑ دیا۔

## عبيدالله كى غضبنا كى

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ کہ اس روز عبیداللہ ایک جنگی درندے کی شکل میں تھے، وہ عجمیوں کو تلوار سے رو کئے لگے، یہاں تک کہ قید خانے میں کرویے تھے، میں خیال کرتا تھا کہ اگر عثان والی ہوں تھے تو انھیں قتل کہ دیں کے اس لیے کہ جو پچھانھوں نے ان کے ساتھ کیا میں نے دیکھا تھا، رسول الٹھائی کے اصحاب میں وہ اور سعد سب سے زیادہ اُن پر بخت تھے۔

# حضرت عمر الكل حضرت حفصه ألووصيت

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ عمرؓ نے حف**ے ع**ووصیت کی ، جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے آل عمرؓ کے اکابر کو دصیت کی ۔

قمادہ سے مروی ہے کہ عمرٌ بن الخطاب نے چہارم (متروکے ) کی وصیت کی ۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب نے اپنی وصیت میں کسی کو کواہ بیس بنایا۔

### حضرت عمركا وقف نامه

ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر گوخیبر میں ایک زمین (جھے میں) ملی تھی ، وہ نہی ایک ہے ہیں آئے ، آپ ایک ہے ۔ اس ایک سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی کہ بھی کوئی مال نہ ملا جواس زیادہ نفیس ہوتا ، آپ اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں ، فر مایا اگرتم جا ہوتو اس کی اصل روک لواور اسے تصدیق کردو (لیعنی زمین وقف کردواور اس کی بیدا وار خیرات کردو) عمر نے اسے تصدیق کردیا ۔

کہا کہ اس کی اصل نہ بچی جائے گی ، نہ بہ کی جائے گی اور نہ بیراث میں دی جائے گی ،اورانہوں نے اس کوفقر ااور قرابت داروں اور غلاموں کی قرض داروں کی آ زادی اور جہاداور مسافر اور مہمان کے کیے اس طرح وقف کیا کہ جواس کا متولی ہوحد شرکی کے اندر روکراہے کھا لے تو کوئی گناہ نہیں اور اس میں سے غیر متمول دوست کو بھی

كمالائة-

بروایت این سیرین بجائے غیر متمول کے ' غیر متامثل مالا' ہے بیعتی جس کے پاس مال۔۔۔نہ ہو۔ ابن موف نے کہا کہ مجھ سے ایک فخف نے بیان کیا کہ اس نے (بیود تف نامہ) کسی چڑے کے ظڑے یاسرخ رقعے میں بڑھا کہ' غیر متاثل مالا'۔

ابن عرفی ہے کہ اسلام میں جوسب ہے وقف کیا گیا و وتمغ (نام زمین) ہے جوعر بن الخطاب كا وتف تھا۔

# حضرت عمر کے قرض کی اوا ٹیگی

عثمان بن عروہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بیت المال سے اسی ہزار درم قرض لیے نتے عبداللہ بن عمر ہو بلایا اور فرمایا کہ اس قرض میں عمر کے اموال بچے ڈالو، پورے ہوجائے تو خیر درنہ بنی عدی سے مانکواس کے بعد تکیل نہ ہوتو قریش سے مانکواوران کے آگے نہ بڑھاؤ۔

عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ آپ ممال ہے کون نہیں قرض لے لینے کہ اے اداکر دیں ،فر مایا معاذ اللہ ،تم اور تمہارے بیرے بعد کہو کہ ہم نے تو اپنا حصہ عرشے لیے چھوڑ دیا ،تم تو جھے اس سے تسلی دے دو ،حمراس کا خمیاز ہ بیرے چھپے ہوا در میں ایسے عمر میں پڑھ جاؤں کہ بغیراس لیس رہائی کے نجات نہ طے۔ پھرعبداللہ بن عرشے مایا کہ تم اس کے وحد دار ہوجاؤ ،عمراس وقت تک دفن نیس کیے گئے جب تک کہ ابن عمر نے اس کے متعلق اہل شورای اور متعدد دانسار کوا ہے اور کہ بنالیا ، تدفین کوا یک جمعہ می گزرا کہ ابن عمر عثان بن عفان کے پاس مال لے آتے اور انہوں نے ادائے مال کی سبکدو تی پر کوا ہوں کو حاضر کیا۔

# حضرت عمر كي تجيز وتكفين كمتعلق وصيت

یکیٰ بن ابی راشد انصری ہے مروی ہے کہ جب عرق بن الخطاب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے ہیں گئے میری پشت میں لگا دیتا اپنا داہنا ہاتھ میری ہینے سے فرمایا کہ جب میری وفات ہوتو مجھے جمکا کے اپنے دونوں کھنے میری پشت میں لگا دیتا اپنا داہنا ہاتھ میری پشیانی پراور بایاں ٹھٹری پررکھنا ،روح قبض کرلی جائے تو میری آئکھیں بند کردیتا کفن اوسط در ہے کا دیتا ،اگر اللہ کے پشیانی پراور بایاں کے سواہوں گا تو وہ مجھ سے پاس میرے لیے خبر ہوگی تو وہ مجھے اس سے اچھا (لباس) بدل دے گا اور اگر میں اس کے سواہوں گا تو وہ مجھ سے پھین لے کا ،اور جھیننے میں تیزی کرے گا۔

قبر معمولی ہو، اگر اللہ کے پاس میرے لیے خیر ہے تو وہ اس بقدر میری نظر پھیلنے کی وسعت کردے گا اور اگر میں اس کے سوا ہوا تو وہ اسے جھے پر اتنا تنگ کردے گا کہ میری پسلیاں اِدھرے اُدھر ہوجا کیں گی ،میرے ساتھ ہرگز کسی عورت کو نہ لے جانا ، ندمیری الی تعریف بیان کرنا جو جھے میں نہیں ہے کیونکہ اللہ جھے نے اور ہم کرنے ہوئے ہوجو میرے لیے زیادہ بہتر چلنے میں جلدی کرنا ، اگر اللہ کے پاس میرے لیے خیر ہے تو تم جھے اس چیزی طرف جیسے ہوجو میرے لیے زیادہ بہتر ہوئے میں جادراگراس کے سوا ہوتو اپنی کردن اس اس شرکوڈ ال دو کے جوتم اٹھائے ہوئے ہو۔

حضرت عمر کی حضرت عبید الله بن عمر کو وصیت لید نے معید النی الله کے ایک فض ہے روایت کی کہ کہ موت کے وقت عمر بن الخطاب نے ایخ فرزندعبداللہ کو وصیت کی کہ بیارے بیٹے ،ایمان کی خصلتوں کولازم پکڑناعرض کی ارشاد ہووہ کیا ہیں۔فرمایا گر ماکی شدت میں روزہ رکھنا ،تلوارے دشمنوں کا قتل کرنا ،مصیبت پرصبر ،سردی کے دن اچھی طرح وضوکرنا ،ابر کے دن نماز میں بھیل کرنا اور شراب خوری کرنزک کرنا۔

### امارات کےغلاموں کوآ زادی

الی رافع سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے سعیدا بن زید عبدالند بن عمر الدین عباس ہے کہ عمر مایا کہ تم لوگ جان لوکہ میں نے خلیفہ نہیں بنایا اور عرب کے قیدی جواللہ کے مال میں ہیں ان میں سے جومیرے بعد زندہ رہے وہ آزاد ہے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر نے موت کے وفت بیدوصیت کی کدامارات کے غلاموں میں سے جونماز پڑھتا ہے وہ ،آزاد کر دیا جائے ،اورا گرمیرے بعد والی بیرچاہے کہتم لوگ اس کے دوسال تک خدمت کروتو بیاس کا حق ہے۔

## عمال فاروقی کے متعلق وصیت

ربید بن عثان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے وصیت کی کدان کے عمال ایک سال برقر ارد کھے جا کیں ،عثان نے ،انہیں ایک سال برقر ارد کھا۔

#### حضرت سعدٌ بن و قاص وصيت

عامر بن سعدے مروی ہے کہ عمر الخطاب نے فر ما یا اگرتم لوگ سعد کو والی بنا وُ تو یہی مقصود ہے ور نہ والی انھیں اپنامشیر بنا لے، میں نے انھیں نارامنی کی وجہ ہے معز ول نہیں کیا ہے

### حضرت عمريكي انكساري

عبدالله بن عامر بن رہید ہے مروی ہے کہ عمر نے عبدالله بن عمر ہے کہ الله بن عمر الله بن عمر الله بن عامر بن رہید ہے مروی ہے کہ عمر نے عبدالله بن عمر ارخسارہ زمین پر رکھ دو ،عرض کی ،آپ کواس ہے کیا کہ وہ زمین پر ہو یا میرے آغوش میں ،فر مایا ، زمین پر رکھ دو پھر تمین مرتبہ فر مایا کہ آگر اللہ نے میری اور میری مال کی خرائی ہے۔

۔ عبداللہ بن عامر بن رہیدہ مروی ہے کہ میں نے عمرؓ بن الحطاب کودیکھا کہ انھوں نے زمین ہے ایک تنکا اُٹھایا اور فرمایا ، کاش میں بیتنکا ہوتا ، کاش میں نہ پیدا کیا جاتا ، کاش میری ماں جھے نہ جنتی ، کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا ، کاش میں نسیًا منسیا ہوتا (بیعنی بالکل مٹ جاتا)

### حضرت عمرٌ کے آخری کلمات

عثمان بن عفان ہے مروی ہے کہ عمر سے میری ملا قات کا وقت سب کے آخری میں ہے ، میں اس حالت میں اُن کے پاس کمیا کہ سراُن کے فزز زندعبداللہ بن عمر کے آغوش میں تھا۔اُن سے فر مایا کہ میرار خسارہ زمین پر رکھ دو انموں نے کہا کہ میری ران اورز مین زمین توبالکل یکساں ہیں ،فر مایا۔

میرارخسارہ زمین پرد کھ دو، دوسرئی یا تیسری مرتبہ (بیمبھی فرمایا کہ) تمہاری ماں ندرہے، پھراپنے دونوں وَل المائے مِس نے اَنھیں کہتے سُنا کہ میری اور میری ماں کی بیٹرانی ہے اگر اللّٰد نے میری مغفرت نہ کی ، یہاں تک کہ اُن کی رؤح مرواز کرگئی۔

عثان سے مروی ہے کہ آخری کلمہ جوعمر نے فر مایا ، یہاں تک کہ قضا کر مکتے بین تھا کہ ''اگر اللہ نے میری خفرت ندکی تومیری اورمیری مال کی خرابی ہے۔''

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر بن انطاب نے فرمایا کاش میں برگز کھے نہ ہوتا ، کاش میں نسیاً سیاً ہوتا ہوں نے ..... یاکٹری کے مثل کوئی چیزا پی چا در میں سے لی اور فرمایا کہ کاش میں اس کے مثل ہوتا۔

ابن ابی بکرمیکہ سے مروی ہے کہ عثال " بن عفان نے عمر بن الخطاب کا سراپے آغوش میں رکھ لیا تو فر مایا کہ بیراسرز مین برر کھ دو۔

اگر میری مغفرت نہ ہوئی تو میری اور میری مال کی خرابی ہے ، ابن میکہ سے مروی ہے کہ جب عمر الوخنجر مارا کیا تو کعب روتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دروازے ہر آئے کہ واللہ اگر امیر المونین اللہ پر شم کھالیں کہ وہ انہیں جلت دے دے تو ضرورانہیں مہلت دے دےگا۔

این عباس ان کے پاس آئے اور کہایا امیر المونین بیکعب ہیں جو یہ کہتے ہی للہ ، فرمایا تب تو واللہ میں اس سے نہیں مانکوں گا، پھرفر مایا اگر اللہ نے میری مغفرت نہ کی تو میری اور میری ماں کی خرابی ہے۔

### تضرت حفصه وخوبيال بيان كرنے كى ممانعت

مقدام بن معدی کرب ہے مروی ہے کہ جب عرکومصیبت پہنچائی گئی تو ان کے پاس عصد آئی کمی ، اور سول التُعلق کے صحابی ، رسول التُعلق کے خسر اور امیر الموسین کہدے پکارا تو آپ نے این عمرؓ سے قربایا کہ عبداللہ جھے بٹھا دو، میں جوسنتا ہوں اس پر جھے مبرئیں ہے ،عبداللہ نے آپ کواپیج سینے سے لگالیا۔

آپ نے همہ سے فرمایا میں اپنے اس کل کہ وجہ سے جوتم پر ہے تہمیں آج کے بعد رورو کے میری و بیاں بیان کرنے سے منع کرتا ہوں تنہاری آتھ پر مجھے قابونیس ہے جس میت کی وہ خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جواس میں نہیں ہیں تو ملائکہاسے لکھ لیتے ہیں۔

### گربیروزاری سے میت پرعذاب

انس بن ما لک سے مردی ہے کہ عمر بن النطاب کو جب خبر مارا کیا تو حف ہیں بند آواز سے رو کیں۔فر مایا اے فصہ آبان ہی ہوئیں ہے کہ عمر بن النطاب کو جب خبر مارا کیا تو حف ہیں بند آواز سے رویا جاتا ہے۔ صبیب فصہ کیا تم نے نو ملائے کو بیفر مانے نوعم سے نوعم سے نوعم سے نوعم سے نوعم سے فر مایا اے صبیب شہیں معلوم نہیں کہ جس پر آواز سے رویا جاتا اُس پر عذا ب کیا باتا ہے۔

# مصيبت يهبجإنى كثى

محمہ سے مروی ہے کہ جب عمر کومصیبت پہنچائی گئی تو اُنھیں اُٹھا کراندر لے مگئے ،صہیب نے کہا کہ ہا۔ برادر ،فر مایا ،تم پرافسوں ہے،اےصہیب تمہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلندآ واز سے رویا جاتا ہے۔

محمر بن میرین سے مروی ہے کہ عمر بن النظاب کو خبر مارا کیا تو ان کہ پاس شربت لا کیا جو (پیتے ہی) زخ نکل آیا۔ صہیب نے کہا، ہائے عمر، ہائے براور، آپ کے بعد ہمارا کون ہے، عمر نے کہا تفرؤ، برادر تمہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اُس پر عذاب کیا جاتا ہے۔

انی بردہ نے اپنے والدیے رُوایت کی جب عرصُ تختِر مارا حمیا توصبیب بلندآ وازے روتے سامنے آئے ،ع نے فر مایا کہ کیا ، (مجھ پرروتے ہو) انھوں نے کہا' ہاں' فر مایا کیا تنہیں معلوم نہیں کدرسول الٹنٹلینی فر مایا جس پررو جاتا ہے اُس پرعذاب کیا جاتا ہے۔

عانشے سے مروی ہے کہ بیر( کفار ) وہ ہیں جن مرر دوں پران کے زندوں کے رونے سے منع کیا۔ ابن عرق ہے کہ عرف نے اپنے عزیز وں اور کھر والوں کواپنے او پر رونے سوے منع کیا۔

مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے مروی ہے کہ تمر بن الخطاب نے تین دن تک اُنہی کیزوں میں نماز پڑھی جن میں وہ زخمی کیے محتے تھے۔

# حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ کی اجازت

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب نے عائشہ ہے کہ ا بھیجا اجازت دیجیے کہ استعام بن عروہ نے ا اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ وفن کیا جاؤں ،انھوں نے کہا ،واللہ ،ہاں راوی نے کہا کہ (عمر کے بعد ) جب صحابہ میں ہے کوئی مخص اُن سے یو چمتا تھا تو وہ کہتی تھیں نہیں ،واللہ میں کہمی کسی کا کہنا نہ مانوں گی۔

ما لک بن انس سے مردی ہے کہ عرق بن الخطاب نے اپنی زندگی ہی میں عائشہ سے اجازت جاہی انھوں نے ان کے لیے اپنی کو فری میں دن ہونے کی اجازت دے دی ، وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ جب میں مرجاؤں تو اُن کے لیے اپنی کو فری میں دن ہونے کی اجازت دے دیں (تو خیر ) درند انھیں چھوڑ دنیا (یعنی اصرار نہ کرتا ) کیونک مجھے اندیشہ ہے کہ میں انہوں نے میرے غلبے کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو۔ اُن کا انتقال ہوگیا تو عائش نے اُن لوگوں کو اجازت دی۔

ابن عمرِّ ہے مروی ہے کہ عمرِ نے فر مایا ،الے لڑے اُم الموشین کے پاس جاؤ ،کہو کہ عمرُ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اجازت ہوتو اپنے دونوں بھائیوں کے پاس دن کیا جائے ، پھرمیرے پاس آؤادرخبر دو کہ اُم الموشین ؓ نے کیا فر مایا۔

اُم المؤسِّن نے کہلا بھیجا ہاں میں نے آپ کواجازت دے دی ، ابن عمر کو بلایا اور فرمایا ہیارے بیٹے ، میں نے عائشہ کے پاس بھیج کر اُن سے اجازت ما گئی کہ اسبے دونوں بھا ئیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں ، انہوں ۔ اِنجازت ما گئی کی دجہ سے ایسانہ ہوا ہو ، اس کے جب مرجاؤں تو جھے ہیں دنیا ، کفن اجازت دیے۔ ایسانہ ہوا ہو ، اس کے جب مرجاؤں تو جھے ہیں دنیا ، کفن

۔ ینا بھن دینا اور لے جا کے عائشہ کے دروازے پر کھڑا کرنا۔

#### قبركامرحله

کہنا کہ بیٹمٹر ہیں جواجازت جا ہتے ہیں ،اگر وواجازت دیں تو مجھے میرے صاحبوں کے ساتھ وفن کرنا ، در نہ بقتیج میں کردینا، جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو ہم نے انہیں اُٹھایا عائشہ کے دروازے پرٹھرایا ،اجازت طلب کی تو انھوں نے فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ اندرآؤ۔

مطلب بن عبداللہ عمروی ہے کہ جب عراعا کشہ کے پاس بھیج کراس امر کی اجازت جا بی کہ اس بھیج کراس امر کی اجازت جا بی کہ انھیں نے انھی لاؤ ، وولائی کی تو انھوں نے اس کے طول کا انداز و کیا اور فر مایا اس مقدار کے مطابق قبر کھودو۔

حفرت عائشه كاحفرت عراك لياحرام

عائشے سے مروی ہے کہ بمیشہ ابنا دو پٹھا تارد تی تھی ادر گھر بٹی شب خوابی کے معمولی کپڑوں بٹی رہتی تھی، جب سے مرقبن النظاب فن کے محتے میں برابرا پنے کپڑوں میں (بے بردگی سے) پر ہیز کرتی رہی، بھرمیرے اور قبور کے درمیان دیوار بنا دی گئی، بعد میں کو میں معمولی کپڑوں میں رہنے تھی۔ راوی نے کہا کہ انعوں نے ہم سے نی متالیقہ اورابو بکڑو مرکی قبر کی شکل بیان کی ، بیقبریں عائشہ کے تھر میں ایک کو فری میں ہیں۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے اپنی وفات سے ایک تھٹے بل ابوطلحہ انصاری کو بلا بھیجا اور فر مایا ، ابوطلحہ بتم اپنی توم کے بچاس انصار کے ہمراہ اصحاب شور کی کی اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ ، میں خیال کرتا ہوں وہ اپنے میں سے کسی ایک کے تھر میں جمع ہوں گے ، تم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس درواز ہے پر کھڑ اہو جا نا اور کہ میں کہ میں ایک کے تھر میں بھی نہ چھوڑ تا تا آئکہ تسیر ادن گزرجائے اور وہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنالیس ، اے اللہ تو بی اُن برمیرا خلیفہ ہے۔

### حضرت ابوطلح فاحضرت ابن عوف کے گھر کا پہرہ

اسحاق بن عبداللہ بن انی طلحہ سے مروی ہے کہ ابوطلحہ مع استے ساتھیوں کے عمر کے وفن کے وقت پہنچے پھروہ اصحاب شوری کے ساتھیوں کے عمر ان کے وقت پہنچے پھروہ اصحاب شوری کے ساتھ ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اپنا معاملہ ابن عوف کے سپر دکر دیا وہ اُنہی بیس سے کسی منتخب کرلیں بتو ابوطلحہ مع اپنا ساتھیوں کے ابن عوف کے درواز ہے پر رہنے گئے ، یہاں تک کہ انہوں نے عثمان بن عفان سے بیعت کرلی۔

قمادہ سے مروی ہے کہ وعمر بن الحطاب جارشنے کوزخی کیے سکتے اور شنبے کو اُن کی و فات ہو کی۔رحمہ اللہ

### حضرت عمرهی مُدّ ت خلافت

ابو بمر بن اساعیل بن محر بن سعد نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب کو ۲۲ ذی الحبت اسے یوم چارشنبہ کو خبر مارا کیا اور کیم محرم ۲۲ میں کو ایک شنبے کے دن وفن کیے محتے ، ان کی ولا دت دس سال پانچ مہینے اور

الحيس روزر بي \_

ججرت سے عرقی وفات تک باکیس سال نومبینے اور تیرہ دن کا زمانہ گزرا۔ ۳ محرم یوم دوشنبہ کوعثان بن عفان سے بیعت کی گئی ، میں نے بیروایت عثان ابن محراضت سے بیان کی تو انہوں نے کہا سوائے اس کے میں نہیں سمجعة کہتم سے فعلت ہوئی ، عرقی وفات ۲۱ ذی الحجہ کو ہوئی اورعثان سے ۲۹ ذی الحجہ یوم دوشنبہ کو بیعت کی محی ۔ انہوں نے انہوں نے مظافت محرم ۲۲ ہے سے شروع کی ۔

## حضزت عمركي عمرك متعلق مختلف روايات

حربیے مروی ہے کہانہوں نے معاویہ کو کہتے سنا کہ عمر کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ ترسٹھ سال کے

الی اسحاق سے مروی ہے کہ ممر گی و فات اس وقت ہوئی جب و ہر سٹھسال کے تھے محمد بن عمر و نے کہا کہ یہ حدیث ہمار ہے نز دیک مدینے میں مشہور نہیں ہے۔

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر کی وفات ہوئی تو ووساٹھ سال کے تھے جھر بن عمرونے کہا کہ ہمارے نز دیک بیتمام اتوال سے زیادہ ٹابت ہے، حالانکہ کے سوابھی روایت کی گئی ہے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر کی وفات ہو گی تو وہ بچاس سال سے زائد کت تھے۔زہری سے مروی ہے کہ عمر گی وفات ہو گی تو

محمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ثابت بن عبداللہ ہے بھی اس مثل روایت معلوم ہوئی ہے۔

# حضرت عمر کی میت کاعسل

عبدالله بن عمرٌ ہے مردی ہے کہ عمرٌ بن الخطاب کونسل دیا تمیا اور کفن دیا تمیا اور ان پرنماز پڑھی گئی حالا نکہ وہ شہید تھے۔

سہید ہے۔ ابن عمر سے مردی ہے کہ عمر گونسل وکفن دیا گیا ،حنوط لگایا گیا اور نماز پڑھی گئی ، حالا نکہ دوشہید تھے۔ عبداللہ بن معقل سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب نے وصیت کی کہ آئیس مشک سے عسل نہ دیں یا مشک ان کے قریب نہ کریں۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر تو پانی اور بیری ہے تین مرتبہ عسل دیا تھیا ،ابن عمر ہے مروی ہے کہ عمر تو تین چا دروں میں کفن دیا تھیا ،وکیع نے کہا کہ جا دریں تحولی (سوتی ) تعیس ،اور محمد بن عبداللہ اللہ الاسدی نے کہا کہ دو جا وریں صحاری تھیں اورایک کرنہ تھا جس کو وہ بینتے تھے۔

حسن سے مروی ہے کہ مر کو ایک کرتے اور ایک طفے (جاورونہ بند) میں گفن دیا گیا۔

#### مشک استعال کرنے کی ممانعت

عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ عرف نے فرمایا ، میر ہے حنوط (عطرمیّت) میں مشک نہ ہو۔ فینیل بن عمرو سے مروی ہے کہ عرف نے وصیت کی کہ ان کے ساتھ آگ نہ لے جائی جائے نہ کوئی عورت

ہواور ندمشک کا حنوط لگایا جائے۔

ابن عکرمہ بن خالدے مروی ہے کہ جب عمر گور کھودیا گیا کہ ان پرمنا زیڑھی جائے تو علی وعثان دونوں اس طرح آئے کہ ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ چکڑے ہوئے تھا۔

عبدالرحمٰنْ بن عوف نے کہا اے اولا دعبد مناف تم دونوں قریب آبی محتے ، دونوں نے اسے من لیا۔ ان میں سے ہرا کی صہیب سے کہا کہ اے ابو بچی اٹھوا در ان پرنماز پڑھو۔ صہیب نے ان پرنماز پڑھی۔

حضرت صهيب كى امامتِ نماز كے متعلق روايات

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب عمر کی و فات ہوئی تو مسلمانوں نے غور کیا ہصہیب ہمڑ کے تھم سے انہیں فرض نمازیں پڑھاتے ہتھے لوگوں نے صہیب کوآ مے کیا۔انہوں نے عمر پرنماز پڑھی۔

انی الحویزے سے مروی ہے کہ عمر ؓ نے اپنے دصایا عمی فرمایا کہ اگر نیس اٹھالیا جاؤں تو تین دن تک صہیب ؓ نماز پڑھا کیں ہتم لوگ! پنے معالمے پرا تفاق کرلواور اپنے عمل سے کسی ایک سے بیعت کرلو، جب عمرؓ کی وفات ہوگئ تو جناز ورکھا گیا کہ ان پرنماز پڑھی جائے ۔ علیؓ وعمّانؓ آئے کہ دونوں میں سے کوئی ان پرنماز پڑھے۔

عبدالرطن بنعوف نے کہا کہ بیصرف آمارت کی حرص ہے،تم دونوں کو معلوم ہے کہ بیتم ہارے سپر دنہیں ہےاوراس کے متعلق تمہارے سواکسی اور کو تھم دیا گیا ہے،صبیب آگے بڑھواور نماز پڑھو،صبیب آگے بڑھےاور نماز بڑھی۔

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ جب عمرٌ پررسول التعلق کی مجد میں نماز پڑھی۔ ابن عمرؓ ہے ( دوسر ہے طریق ہے ) مروی ہے کہ عمرؓ پررسول التعلق کی مسجد میں نماز پڑھی گئی۔

حضرت عمر محى نماز جنازه

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ عمرٌ پرمسجد میں نماز پڑھی تی۔ علیؓ بن حسینؓ نے سعید بن المسیب سے دریافت کی کہ عمرؓ پرکس نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا مسہیبؓ نے یو جمعاانہوں نے کتنی بھیریں کہیں؟ انہوں نے کہا جار۔

صالح بن پزیدمولائے اسودسے کی روایت

ا بی عبیدہ بن محد بن محار نے اپنے والد سے روایت کی کہ صہیب ٹے عمرٌ پر چارتگبیریں کہیں۔ صالح بن یزیدمولائے اسود سے مردی ہے کہ میں سعیدا بن المسیب کے پاس تھا کہ ملی بن حسین گزرے، انہوں نے کہا عمرٌ پرکہاں نماز پڑھی گئی، جواب دیا قبرومنبر کے درمیان۔

مطلب بن عبدالله بن حطب ہے مروی ہے کہ عمر ٹے ابو بکر پر نماز پڑھی اورصہیب ٹے عمر پر نماز پڑھی۔ جابر سے مروی ہے کہ عمر کی قبر ہیں عثمان ٹین عفان اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اورصہیب بن سنان اور عبداللہ بن عمر اتر ہے۔

خالدین الی بحرے مروی ہے کہ عرائونی میں اللہ کے مکان میں فن کیا گیا، ابو بھر کا سرنی میں ہے شانوں

کے پاس کیا گیااور عمر کا ی ایک کے کے کولوں کے پاس۔

ہشام بن عردہ سے مروی ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب دیواران حضرات ہے گرمی تواس کی تقیر شروع کی گئی، ایک قدم خاہر ہوا، جس ہے لوگ تھبرا کئے، گمان ہوا کہ یہ نی تفایقے کا قدم ہے، کوئی ایسا آ دی نہ طا جواسے جانتا یہاں تک کہ عردہ نے کہا کہ واللہ یہ نی تفایقے کا قدم نہیں ہے، یہ عرضا قدم ہے

طارق بن شہاب ہے مروی ہے کہ جس روز عمر گومصیبت پہنچائی گئی توام ایمن نے کہا کہ آج اسلام کمزور ہو گیا۔

# حضرت عمر کی شہادت پر آراء

طارق بن شہاب نے کہا کہ عمری رائے کسی اور کے یقین کے شل تھی ،عبد الرحمٰن بن عنم سے مروی ہے کہ جس روز عمری و ان م جس روز عمری وفات ہوئی اسلام پشت مجھیرنے لگا، جیسے کوئی آ دمی زمین ہے آ ب ودانہ میں ہو، اس کے پاس کوئی آنے والا آئے اور کیے کہ آج اسلام سے نہا یت تیز بھا گئے کی احتیاط اختیار کر۔

سالم مرادی سے مردی ہے کہ عمر پر نماز پڑھ لینے کے بعد عبداللہ بن سلام آئے اور کہا واللہ اگرتم لوگ ان پر نماز پڑھ لینے کے بعد عبداللہ بن سلام آئے اور کہا واللہ اگرتم لوگ ان پر نماز پڑھے بیں کرنے میں تم لوگ جھے ہے آگے نہ بڑھو گے ، تخت کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ کسے اچھے اسلام کے بھائی ہیں۔ اے عرح حق میں تخی تنے اور باطل میں بخیل ، خوش کے وقت خوش ہوتے ، خضب کے وقت خوش ہوتے ، خصب کے وقت نے والے ۔ پھر ہوتے ، خصب کے وقت ناک تم پاک نظر متھے عالی ظرف تنے ، خدر کرنے والے تھے نہ غیبت کرنے والے ۔ پھر وہ بیٹھ محتے۔

### حضرت علی کی حضرت عمر کے متعلق رائے

جابرے مروی ہے کی چی ہے گئی ہے ہے ہی ہاں آئے جا درے ڈھکے ہے تنے انہوں نے اُن کے لیے المجھی بات کی ، پھر فر مایا کر روئے زمین پرکوئی ایسا مختص نہیں کہ جھے انتدے اُس کے نامہ اعمال کے ساتھ ملنا اس سے زیادہ پہندہ وجتنا تمہارے درمیان جا درسے ڈھکے ہوئے انسان کے نامہ اعمال کے ساتھ وابعی ان کا نامہ اعمال کے ساتھ وفد اسے ملنا پہندگرتا ہوں اور کسی کے نامہ اعمال پہند نہیں کرتا )

# حضرت على كم حضرت عمر كيلئے وعائے رحمت

جابرعبداللہ ہمروی ہے کہ جب علی عرائے ہاں پہنچ تو فر ہایا ،آپ پرائلدر حمت بہیج ،کوئی مخص مجھے تمہارے درمیان اے ڈھکے ہوئے آ وی ہے زیادہ پندئیں کہ بیں اس کے نامدا عمال کے ساتھ اللہ ہے ملوں۔ جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ عربی الحظاب کو جب عسل وکفن دے دیا حمیا اور تا ہوت بیں رکھ دیا حمیا تو علی نے اُن کے پاس کھڑے ہو کر تا کی اور کہا ، واللہ مجھے اس جا درے ڈھکے ہوئے انسان سے زیادہ کر دیا حمیا سے نوادہ کوئی پندئیں کہ بیں اس کہ تامدا عمال کے ساتھ خدا ہے ملوں۔ سے ملوں۔

ے ملوں۔ جعفر بن مجرنے اپنے والدینے روایت کی کیلٹی نے عمر کی طرف دیکھا جوچا در سے ڈھکے ہوئے تھے،اور فر مایا کہ مجھے اس جا در پوش سے زیا دوروئے زمین پر کوئی مخص محبوب نہیں کہ بیں اس کے مثل نا مدا عمال کے ساتھ

طبقات ابن سعد حصد سوم خدا سے ملول ۔ انی جعفر نے علیٰ سے اس کے مثل روایت کی ۔

#### نامهاعمال کےساتھ

ابوجعفرے مروی ہے کہ علی عمر کے پاس ،جن کی وفات ہو چکی تنی آئے ، وہ جا درے ڈھکے ہوئے تھے، فرمایا اللہ آپ پر رحمت کرے۔ واللہ زمین پر کوئی مختص ایسانہیں کہ جھے آپ کے نامہ اعمال سے زیادہ اُس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ ہے ملنا پہند ہوں۔

جعفر محدے روایت کی کہ جب عمر کونسل کفن دے دیا گیا اور انھیں تا بوت پر رکھ دیا گیا تو اُن کے پاس علی ا كمڑے ہوئے اور قرمایا ، واللہ مجھے اس جاور پوش سے زیادہ زوسے زمین پر کوئی پسندنیس کہ میں اس كے نامدا عمال کے ساتھ خداہے ملوں۔

عون بن الی حضیفہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں عرائے پاس تھا ، اُن پر چا در ڈھا تک دی گئی تھی ، علیٰ اندرآئے ، اُنھوں نے اُن کے چہرے ہے چا در ہٹائی اور فر مایا: اے ابوحفص اللہ آپ پر رحمت کرے۔ مجھے نبی علی کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میں اس کے نامداعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

### حضرت عمرتی وفات کے بعد حضرت علی کا قول

بام العير في ب مروى ب كديس في زيد بن على كو كمت سنا كرعلى في فرمايا ، محصروا ي اس جادر س ڈ ملے ہوئے بعنی عرائے کوئی مخص زیادہ محبوب نہیں کہ میں اُس کے مثل نامدا عمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

انی جمع کے مروی ہے کہ جب عمر کی وفات ہوگئ تو اُن کے پاس علی آئے ، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحمت کرے، مجھےاس میادر پوش سے زیادہ زور کے زمین پرکوئی مخص محبوب نہیں کہ جو پچھواس کے اعمال نامے میں ہے میں اس کے ساتھ اللہ سے ملول۔

ابن الحفیہ سے مروی ہے کہ میرے والد (علقٌ )عراکے پاس آئے جو جاور سے ڈھکے ہوئے تھے، مجر انھوں نے فرمایا کہ مجھے اس جا در پوش سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ بیں اس کے تامدا عمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

# عبداللدا بن مسعود كى حضرت عمر كم تعلق رائے

زیدین وہب سے مروی ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود کے یاس آئے وہ عمر کا ذکر کر کے اتناروئے کہ اُن کے آ نسوؤل سے مثر بزے تر ہو مے اور کہا کہ عمر اسلام کے لیے ایک محفوظ قلعہ منے کہ لوگ اس میں داخل ہوتے اور اس ے نکلتے نہ تھے، پھر جب عمر کی و فات ہو گئی تو قلعے میں روز پڑ گئی ،لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں۔

زیدین وہب سے مروی ہے کہ میں ابن مسعود کے پاس قرآن کی ایک آیت کی قرآت بو چھنے آیا اُنھوں نے مجھے اُس کی قرآت اس طرح بتائی تھی ،وہ رونے لگے یہاں تک کہیں نے اُن کے آنسو تنگریزوں کے درمیان د کھے، پر فرمایا کہ ای طرح پر موجس طرح تہمیں عرفے اُس کی قرآت بتائی ، واللہ بیا تحسین کے راہتے ہے بھی زیادہ واضح ہے کہ عمرٌ اسلام کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہتے ،اسلام اُس میں داخل ہوتا تھا۔اوراس سے نکلتا نہ تھا ، جب عمرٌ من كردي محيرة قلع من درند يركن ،اب اسلام اس عن كانا ب اورواخل بيس موتا.

انی دائل سے مروی ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مسعوداً سے کی خبر مرگ سُنائی میں نے کوئی دن آبیا نہ دیکھا کہ کوئی ان سے زیادہ رونے والا اور ممکیں ہو، پھر فر مایا واللہ آگر میں جان لیتا کہ عمریکی مجتے ہے محبت کرتا ، واللہ میں ایک خاردار درخت کو بھی اس حالت میں مجمتا ہوں کہ اُس نے عرائے خراق کومسوں کیا۔

#### سعيدبن زيد كاخراج عقيدت

سلمہ بن سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ جب عمرٌ بن الخطاب کی وفات ہو کی تو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رونے گئے ، کہا گیا کہ تہبیں کیا چیز رُلا تی ہے ، انھوں نے کہا کہ حق اور اہل حق وُور نہ ہوں ، آج امر اسلام سُست ہے۔

عبدالملک بن زیدسے روایت کی کہ سعید بن زیدروئے تو کسی نے کہا کہ اے ابوالاعور تمہیں کیا چیز زلاتی ہے۔ ہے، اُنھوں نے کہا کہ اسلام پرروتا ہوں کہ عمر کی موت نے اسلام میں ایسار خندة ال دیا جو قیامت تک جُونبیں سکتا۔

# حضرت عمر ابوعبيدة بن الجرح كي نظر ميس

عیسیٰ بن افی عطانے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابوعبید "بن الجراح ایک دن عراکا ذکر کررہے تھے کہ اگر عرام ایک دن عراکا کے در اور ہے جا کہ عرام ہے کہ اگر عرام کے تو اسلام کمزور ہوجائے گا ، مجھے یہ پیند نہیں کہ میرے لیے وہ سب ہوجس پر آفاب طلوع وغروب ہوتا ہے اور یہ کہ عرائے بعد زندہ رہوں ،کس کہنے والے نے کہا کہ کیوں ،انہوں نے کہا کہ جو میں کہنا ہوں اگرتم لوگ ہوتا ہے اور ہے تو تو گوگ اس باقی رہے تو عقریب و کھو گے ،عرائے بعد اگر کوئی والی ہوگا اور وہ لوگوں ہے وہی لے گا جوعر الیا کرتے تھے تو لوگ اس علی ہوئی اور اسے تر واشت نہ کریں گے اور اگر وہ والی ان سے کمزور ہوگا تو اسے تل کردیں ہے۔

### حضرت حسن من کی رائے

حسن سے مروی ہے کہ کون سے گھروالے ہیں جنہوں نے عمر ......فراق محسوس نہ کیا ہو (اگرایسے کوئی ہوں) تو وہ برے گھروالے ہیں۔

۔ عمروبن مروسے مروی ہے کہ حذیفہ نے کہا کہتم سے بلاکومیلوں سوائے ان کی موت کے کس نے دورنیس روکا جوالیک شخص کی گردن میں ہے جس پراللہ نے لکھادیا کہ وہ مرجائے بینی عمر ہے۔

#### حضرت حذيفه كاحضرت عمرهوخراج عقيدت

حذیفہ ﷺ مروی ہے کہ جس دن عمری وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے اسلام کا کنارہ ترک کر دیا ہے یہاں ترک کر دیا ۔ فہم نے کہا کہ ان کے بعدلوگ کتنے ہی راستوں پر چلے ،اس جماعت نے حق ترک کر دیا ہے یہاں تک کہان کے درمیان سخت راہ حاکل ہے اگر وہ لوگ اپنے دین کولوٹا تا بھی چا ہیں تو لوٹا نہ کئیں گے۔ حذیفہ ہے مروی ہے کہ اسلام عمر کے زمانے مثل آنے والے آوی کے بتھے جونز دیکی سے بڑھتا جاتا تھا بھر رحمہ اللہ قال کردیے محکور وہ حالے والے حق کہ کہوگیا ، کہ جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا ہے ہو کھٹا جاتا ہے۔ بھر حمد اللہ تو اللے ہوگھٹا جاتا ہے۔

ابی دائل سے مردی ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ عمر کے زمانے میں اسلام کی مثال آنے والے آدی کی تھی جو ابرار میں مشخول ہوا۔ جب وہ تل کردیے محے تواس نے پشت پھیرنے میں مشخول ہوا۔ جب وہ تل کردیے محے تواس نے پشت پھیر اور وہ ہرابر پشت پھیرنے میں مشخول ہے۔

### انسٌّ بن ما لک کی روایت

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ اصحاب شور کی جمع ہوئے جب ابوطلحہ نے ان کو اور ان کے مل کو دیکھا تو کہا کہ واللہ تم لوگوں کا اس (خلافت) میں باہم مدافت کرنا میرے لیے زیادہ خوفنا ک تھا بہ نسبت اس کے کہ تم لوگوں اس میں باہم رفٹک کرو، واللہ مسلمانوں کا کوئی گھر والانہیں جس کے دین اور دنیا میں عمری وفات سے نقص نہ آئمیا ہو، یزید نے کہا کہ یہ بات میرے علم میں بھی ہے۔

عائشہ سے مروی ہے کہ بیل نے ایک شب کو ( اُس سے ) سُنا جے میں انسان نہیں مجمعتی جس نے عمر کی خبر مرگ سُنائی ، و و کہتا تھا۔

جزى الله خير امن امير و باركت ا. يد الله في ذاك الاديم الممزق (خداا ميركوجزائياور بركت كرب الله كالإتحاس كشاده زين من )

نمن یمش اویرک جناحی نعامة لیدرک ما قدمت بالا مس لسبلق جونخص اس لیسبلق جونخص اس لیسبلق جناحی نعامه بازود کی می (جونخص اس لیے چلے یاشتر مرغ کے بازود کس پرسوار ہوکہ تم نے جو پھوکل بھیجا ہے اُسے پالے تو وہ بیچھے رہ جائے گا تہاری چیزاس کے آگے ہی رہے گی)۔

تفیت اموراثم غادرت بعد بوائق فی اکما مهالم تفتق (تم نے تمام امور پورے لردیے اس کے بعد انہیں تم نے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپنے ان پردوں میں ہیں جواب تک چنگی نہیں ہیں۔)

سلیمان بن بیارے مردی ہے کہ جن نے عمر پرنو حد کہا:

عليك سلام من امير باركت ايدالله في ذاك الاديم المخرق

(اے امیرتم پرسلام ہواور برکت کرے ،اللہ کا ہاتھ اس کشادہ زمین میں)

قضیلت اموراً ثم غادرت بعد ها بوائق فی اکما مهالم تفتق (تم نے تمام امور پورے کیے اس کے بعدائیس تم نے اس حالت میں چھوڑ کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپے پر دوں میں ہیں اور چنگی نبیں ہیں) بروایت ابوب بجائے بوائق کے کے بوائج ہے جس کے معنیٰ حوادث ومصائب ہیں۔

فعن یسع اویو کب جناحی نعامۃ لید دک ما قدمت بالا مس یسبلق (جوفف اس لیے دوڑے یا شرمرغ کے بازؤوں پرسوار ہو، کہل جوتم نے آگے بھیجائے اسے پالے تو وہ پیچے رہ جائےگا)

ابعد قتیل ہالمدینۃ اظلمت له الارض تھتذالعصاہ باسوق (کیامقوّل مدینہ کے بعد بھی جس کے لیے دوئے زمین تاریک ہے، در خت اپنے توں پر جھومتے رہیں گے ) عاصم الاسدی نے کہا:

فعاکنت احشی ان تکون وفاته بکفی سبنتی ازرق العین مطرق بحصی یا ندیشه ندتها که ان کی وفاته بخصی یا ندیشه ندتها که ان کی وفات، نیلی آنکه والے شب روچیتے کے ہاتھوں ہے ہوگی) عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ جب عراقی وفات ہوئی توان پر رویا گیا۔

# حضرت عمر كى حضرت عباس سي خواب ميس ملاقات

عبداللہ بن عبیداللہ بن عبال سے مروی ہے کہ عبال همڑ کے دلی دوست تھے، جب عمر کومصیبت پہنچائی گئی تو وہ اللہ سے دعا کرنے گئے کہ وہ انہیں عمر کوخواب میں دکھائے ، انہوں نے ان کوایک سال کے بعد خواب میں دیکھا کہ چیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے پوچھا کہتم کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ بیدوہ وقت ہے کہ میں فارغ ہوگیا، قریب تھا کہ میراتخت تو ژدیا جا تا اگر میں اس سے اس کی رحیمی وکر کمی کی حالت میں نہ ملا ہوتا۔

عبدالله بن عبدالله بن عبال سے مروی ہے کہ عبال کے عظیم کے عظیم کے عظیم کے عظیم کے علیہ کا کہ عظیم کے خواب میں دکھا دے، میں نے انھیں سے، جب ان کی وفات ہوئی تو میں ایک سال تک اللہ سے دعا کرتا رہا کہ کو مجھے خواب میں دکھا دے، میں نے انھیں ختم سال پراس حالت میں دیکھا کہ پیٹانی سے بسینہ بوچور ہے تھے میں نے کہا یا امیر المونین ، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ میں فارغ ہوگیا ، قریب تھا کہ میرا تخت تو ڑ دیا جائے اگر میں اپنے رب سے دوف ورجیم ہونے کی حالت میں نہ مانا۔

# حضرت ابن عباس كاحضرت عمر الوخواب ميس ويكمنا

ابن عبال سے مردی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہ وہ جھے عراکوخواب میں دکھا دے، میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو فر مایا کہ قریب تھا کہ میراتخت کر پڑے، اگر میں اپنے رب کورجیم نہ پاتا۔ ابن عبال سے مردی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ ہے دُعا کی کہ وہ جھے عرق بن الخطاب کوخواب میں دکھا دے،خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ کیوں کر سلے، فرمایا میں روف درجیم سے ملا اور اگر اُس کی رحمت نہ ہوتی تو میراتخت کر پڑتا۔

ابن عبال معمروی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ ہے دو مجمع عراوخواب میں دکھائے ، میں فران عبال کے ایک سال کے بعد اس حالت میں بعالم خواب دیکھا کہ وہ اپنے چبرے سے بیدنہ پوچھ رہے ہے اور فر ماتے

كهاب مين دوژيا دوژيخ شراسيه نكل مميار

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے نہ میں نے العبار میں سے ایک فخص کو کہتے منا کہ میں نے اللہ سے و عاکی کہوہ و بھی جو اللہ سے بید کہوہ بھی عزالو خواب میں دکھائے ، میں نے انھیں دس سال کے بعداس حالت میں دیکھا کہا تی پیٹائی سے پید بوجود ہے میں نے کہایا امیر المومنین آپ نے کیا کیا۔ فرمایا کہ اب تو میں فارغ ہو گیا اگر میرے دب کی رحمت نہ ہوتی تو ہلاک ہوجا تا۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں جے سے واپسی ہیں السلایا ہیں سویا، جب بیدار ہواتو بیان کیا کہ والتد میں نے ابھی عمر آود یکھا ہے جوآپ جانب سور ہی تھیں یہا تک کہ انہوں نے ام کلثوم بنت عقبہ کے ایک ٹھوکر ماری جومیری ایک جانب سور ہی تھیں انہیں بیدار کرویا، پھروہ پلٹ کر چلے مجے ،لوگ ان کی منت عقبہ کے ایک ہونڈا، میں پہلا تخص ملاش میں گئے ان کو بہنا اور میں نے بھی لوگوں کے ساتھ انہیں ڈھونڈا، میں پہلا تخص تھا جس نے انہیں یایا۔

والله بین نے اس وقت تک بنیس د پایا جب تک کہ تھک نہ گیا ،عرض کی کہ واللہ یا امیر المومنین آپ نے لوگوں کومشقت میں ڈال دیا ہے، واللہ کو کی نہیں سکتا تا وقتیکہ تھک نہ جائے ، واللہ بین نے بھی آپ کوئیس لوگوں کومشقت میں ڈال دیا ہے، واللہ کو کی شخص آپ کوئیس کے اپنے تھک نہ کیا تا وقتیکہ تھک نہ گیا۔ فرمایا میں تو سمجھتا کہ بین نے تیزی کی ہو ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عبدالرحمٰن کی جان ہے کہ بیٹ کہ بیان کاعمل تھا۔

# عبدشمس بن مناف بن قصى كى اولا د

#### عثان بنعفان رضي اللدعنه

نام عثمان بن عفان الج العاص بن أميه بن عبر شمس ابن عبد مناف بن تصى تھا ،ان كى والدہ اروئ بنت كريز بن ربيه ابن عبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى تعيس ، اروئ كى والدہ ام تكم تعيں جن كا نام البيعها بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن تصى تھا۔

### أل عثمان

عثان رمنی الله تعالی عنه کی اولا دمیں سوائے عبدالله بن رقیہ کے ،عبدالله اصغریتے ، جولا ولد مرکئے ، اُن کی

والده فاخته بنت غز وان ابن جابر بن نسیب بن و هبیب بن زید بن ما لک بن عبدعوف ابن الحارث بن مازن بن منعور بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن عیلان تغییں

یائجے بچے عمرو، خالد، ابان عمرومریم تنے، ان کی والدہ ام عمر و بنت جندب بن عمر و بن حمد بن الحارث بن رفاعہ بن سعد بن نقلبہ ابن لو کی بن عامر بن غنم بن و ہمان بن منہب بن دوس قبیلہ از و میں ہے تھیں ، ولید بن عثان ، سعیداورام سعید کی والدہ بنت الولیدا بن عبد عشس مغیرہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم تھیں۔

عبدالملک بن عثان لاولد مرحمے ، اُن کی والدہ ام البنین بنت عینیہ بن حصن بن حذیفہ بن بدرالفز ادی تحصین ، عندالملک بن عثان اول مرحمے ، اُن کی والدہ رمانین بنت عینیہ بن حصن بن حذیفہ بن برالفز ادی تحصین ، عائشہ بنت عثان ، ام ابان ، ام عمروکی والدہ رملہ بنت شیبا بن رسیعہ بن عبد بن عبد من الحامث بن حصن بن مضمضم مریم بنت عثان کی والدہ تا کلہ بنت الفرافعہ بن الاحوص ابن عمرو بن تعلیہ بن الحارث بن حصن بن مضمضم بن عدی بن خیاب قبیلہ کلیب میں سے تعین ۔

ام البنین بنت عثمان کی والدوام ولد تغیس میدو بی تغیس جوعبدالله این بیزیدین انی سفیان کے پاس تھیں۔

### قبول اسلام

یزید بن رو مان سے مردی ہے کہ عثان بن عفان اور طلح بن عبیداللہ زبیر بن العوام کے نشان قدم پر نکلے، دونوں رسول اللّٰعَالِیٰ کے پاس محتے ، آپ نے دونوں پر اسلام پیش کیا ، انھیں قر آن پڑھ کر سنایا ، حقوق اسلام سے آگاہ کیا اور اللّٰہ کی جانب سے بزرگی کا وعدہ کیا تو دونوں ایمان لے آئے اور تصیلت کی۔

عثان نے کہا، یارسول الٹھ آگئے میں حال ہی میں شام ہے آیا ہوں ،ہم لوگ معان اور الزرقاء کے درمیان قریب قریب سور ہے تنے کہا کیک منادی ہمیں بکارنے لگا کہ اے سونے والوجلدی ہوا کی طرح چلو، کیونکہ احمہ کے میں آمکتے ، یہاں آئے تو ہم نے آپ کوسنا۔

### قبول اسلام پرحضرت عثانٌ پر جبروتشدّ د

موی بن جمر بن ابراہیم بن حارث التی نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عثان بن عفان اسلام لائے تو انھیں ان کے چیاتھ بن ابی العاص بن امید نے گرفتار کرلیا۔ انھیں ری سے با ندھ دیا اور کہا کہ کیاتم اپنے باپ وادا کے دین کے طرف مجرتے ہو، واللہ میں تہمیں کبھی نہ کھولوں گا، تا وقتیکہ تم اس دین کوترک نہ کردو، جس پر بوعثان نے کہا واللہ میں اسے بھی ترک نہ کروں گا اور نہ اس سے بٹوں گا، جب انحکم نے اپنے دین میں اُن کی تخی دیکھی تو اُسے دین میں اُن کی تخی

### حضرت عثان کی ہجرت حبشہ

لوگوں نے بیان کیا کہ عثمانؓ ان لوگوں میں سے تھے، جنھوں نے کے سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت اولیٰ اور ہجرت ٹانیے کی مان دونوں میں ان کے ہمراہ اُن کی بیوی رقیہؓ بنت رسول الٹھائیے بھی تھیں۔رسول الٹھائیے نے فر مایا کہ بیددونوں لوط کے بعدسب سے پہلے مخص ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی ،

محمد بن جعفر بن الزہیر "ہے مروی ہے کہ جب عثال ؓ نے کے ہے مدینے کی طرف ہجرت کی تووہ نبی التجار میں اوس بن ثابت براور حسان بن ثابت کے پاس اتر ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ جب رسول الله الله ہے ہے۔ ہیں مکانات عطا کے تو اُس دن عثال بن عفان کے مکان کا خط سینے دیا ، کہا جاتا ہے کہ وہ کعڑکی جواس روز عثال کے مکان میں تھی تجی اللہ کے کہ دروازے کے سامنے تھی وہ وہی تھی کہ نجی آلی تھے جب عثال کے مکان میں جاتے تھے تو اس سے نکلا کرتے تھے۔

### حضرت عثمان كاحضرت ابن عوف سيعقدموا خاة

مویٰ بن محر بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہرسول النّعَلَظَیّ نے عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰنَّ بن عوف کے درمیان عقد مواخا قاکیا ، کہتے ہیں کہ عثمان اور اوس ابن ثابت انی شداد بن اوس کے درمیان عقد مواخا قا کیا ، اور کہا جاتا ہے کہ عثمان اور انی عماد و سعد بن عثمان الزرقی کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔

#### بدري صحابه كادرجه

عبداللہ بن مکعن بن حارث انصاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ بنائے بدر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے عثان کوا بی بیٹی رقید کی خرف روانہ ہوئے تو آپ نے عثان کوا بی بیٹی رقید کی بیٹار داری کے لئے چیوڑ دیا جومر یعنہ تھیں۔ رقید رمنی اللہ عنہا اسی روز انقال کر کئیں جس روز زیدا بن حارث مدینے بیس اس فتح کی خوشخبری لائے جواللہ نے رسول اللہ اللہ تھے نے عثان کا حصد اور تو اب بدر بیس لگایا ، وہ نعیس کے مثل ہو گئے جو وہاں حاضر ہے۔

### حضرت أم كلثومٌ سے نكاح

سوائے ابن الی سرہ کے سی اور سے مردی ہے کہ رسول الٹنائی نے رقیہ کے بعد عثمان بن عفان سے ام کلاؤم بنت رسول الٹنائی کا تکاح کردیا ، وہ بھی ان کے پاس انقال کر کئیں تو رسول الٹنائی کا نکاح کردیا ، وہ بھی ان کے پاس انقال کر کئیں تو رسول الٹنائی کے فر مایا ، اگر میری تیسری لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کردیتا۔

# مدينه ميں نيابت رسول الله

انی الحویرت سے مروی ہے کہ رسول النّعظیۃ نے غزوہ ذات الرقاع میں مدینے پرعثمان بن عفان کوخلیفہ بنایا نیز رسول النّعظیۃ نے غزوہ علمان میں جونجد کے مقام ذی امر میں ہوا تھا آئیس مدینے پرخلیفہ بنایا تھا۔
کی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اِصحاب رسول النّعظیۃ میں سے کی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اِصحاب رسول النّعظیۃ میں سے کمی خص کواپیانہیں دیکھا کہ جب وہ صدیت بیان کر ہے تو اُسے عثمان بن عفان سے زیادہ پورا کر ہے اورا جمی طرح بیان کرے ایک کرنے ہے ڈرتے تھے۔

#### حضرت عثمان كالباس

محمود بن لبیدے مروی ہے کہ عثانؓ بن عفان کو ایک خچر پر اس حالت میں سوار دیکھا کہ ان ہے جسم پر دوزر جا دریں تھیں اوران کے دوکاکل تھے۔

عبدالرحمٰن بن سعدمولائے اسود بن سفیان ہے مردی ہے کہ بیں نے عثان بن عفان کو جب وہ جا ہ زور ابنار ہے تنص فید خچر پراس حالت بیں سوار دیکھا کہ ان کی داڑھی بٹی ہوئی تھی ۔

تھم بن الصلت سے مروی ہے کہ میرے والدنے بیان کیا کہ میں نے عثال بن عفان کواس حالت میں خطبہ پڑھتے دیکھا کہ ان ہے کے جسم پرایک چوکور جا درتھی جومہندی میں رتکی ہوئی تھی۔

طبین کے ایک شخ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عثان کے جسم پرمنبر برایک تو ی کرند دیکھا۔ احنف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان کے جسم پر زرو چا در دیکھی ۔موکی بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان کے جسم پر دو گیروکی رقی ہوئی چا دریں دیکھیں۔

۔ سلیم ابی عامر سے مروی ہے کہ میں نے عثان میں عفان کے جسم پرایک یمنی چا در دیکھی جس کی قیمت درم تھی۔

محمہ بن رہید بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول النتھائی کے اصحاب اپنی عورتوں پراس لہاس میں وسعت کرتے تھے جس سے حفاظت کی جاتی تھی اور جس سے زینت حاصل کی جاتی تھی۔
میں نے عثمان کے جسم پرایک سوت رشیم طی ہو کی تقشین چا درد کیمی جس کی قیمت دوسودرم تھی۔
عثمان نے کہا کہ یہ میری زوجہ نا کلہ کی ہے کہ جو میں نے انھیں اڑھا کی تھی ، پھر میں اسے اوڑھ کر ان کواس سے خوش کرتا ہوں۔

#### شانوں کے درمیان فاصلہ

محد سن عمر سے مروی ہے کہ بی نے عمر و بن عبداللہ بن غبد اور عروہ بن خالد بن عبداللہ بن عمر و بن عثان سے اور عبدالرحمٰن ابن انی الزنا دسے عثان کا حلیہ دریا فت کیا تو میں نے ان کے درمیان اختلاف نہیں و یکھا ، انھوں نے کہا کہ وہ ایسے آ دمی ہتھے کہ نہ بست قد ہتھے ، نہ بلند و بالاخوب صورت نرم کھال والے ، بڑی اور کھنی ڈاڑھی والے . گندم کوں دست میں بڑی کڑی والے دونوں شانوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھنے والے ، سر میں زیادہ بال والے عقے جوابی داڑھی کو بٹتے ہتھے۔

واقد بن انی یاسرے مردی ہے کہ عثال ؓ اپنے دانت سونے سے باندھا کرتے تنے عبیداللہ بن والدہ سے مردی ہے کہ عثال ؓ کوبطور مرض کے بیشاب جاری ہو گیا تھا ،انھوں نے اُس کا علاج کیا ،اس کے بعد دہ مجر جاری ہو گیا تو ہرنماز کے لئے وہ وضوکیا کرتے تتے۔

# قلب میں شے اور محبت برڈ چکی تھی

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عثان مبرکی انگوشی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ عمر بن سعید سے

روی ہے کہ عثمان میں عفان کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اُسے منگاتے تھے جو کپڑے میں لپٹا ہوتا تھا سے سو تکھتے تھے اُن سے کہا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ اگر اسے کوئی شے ( تکلیف) پہنچے تو یہ و کہ میرے قلب میں اُس کے لئے کوئی شے یعنی محبت پڑچکی ہو۔

اسحاق بن یجی نے اپنے چھاموی بن طلحہ سے روائے کی کہ عمان کو جمعے کے دن اس طرح فطلتے و یکھا کہ اُن کے جمہ پر دوزر و چاردریں ہو تیں ، وہ منبر پر بیٹھتے ، موذن اذان دیتا ، وہ لوگوں سے با تیں کر کے اُن سے بازار کے رخ ، آنے والے مہمان اور مریضوں کو دریا فت کرتے ، جب موذن خاموش ہو جاتا تو وہ اپنی ٹیڑھی موٹھ کے عصابہ سمارالگا کر کھڑے ہوتا ، پھر وہ بیٹھ جاتے اور لوگوں سے سمارالگا کر کھڑے ہوتا ، پھر وہ بیٹھ جاتے اور لوگوں سے باتیں شروع کرتے ، ان سے پہلی مرتبہ کی طرح سوالات کرتے ، پھر کھڑے ہوکر خطبہ پڑھتے اور منبر سے اُتر آتے اور موزن اقامت کہتا تھا۔

### حضرت عثمان كي ليجه عادات

مویٰ بن طلحہ بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عثانؓ بن عفان کواس حالت میں دیکھا کہ موذ ن اذان کہتا ہوتا تھااور وہ لوگوں سے باتیں کر کے اُن سے پوچھتے اور اُن سے فرخ اور حالات دریا فت کرتے رہتے تھے۔ بنا نہ سے مروی ہے کہ عثمانؓ وضو کے بعدر وہال ہے منہ ہاتھ خٹک کرتے تھے۔

بناندے مروی ہے کہ عثان ارش میں نہایا کرتے تھے۔

بنانہ ہے مروی ہے کہ عثال جب تشکر تے تھے تو میں اُن کے کپڑے اُن کے پاس لاتی تھی ،وہ مجھ ہے ۔ کہتے تھے کہ میری طرف مت دیکھوں ، کیونکہ تمھارے لئے میری طرف دیکھنا حلال نہیں ہے ،انھوں نے کہا کہ میں اُن کی بیوی کی باندی تھی۔

بنانه سے مروی ہے کہ عثمان سفید ڈاڑھی والے تھے۔

عبداللہ الرومی ہے مروی ہے کہ عثمان ؓ رات کے وضو کے پانی کا خودا نظام کرتے تھے،ان ہے کہا گیا کہ اگر آپ اپنے کسی خادم کو تکم دیں تو وہ آپ کو کفایت کریں ،انھوں نے کہا ' دنہیں ،رات اُن کے لئے بھی ہے جس میں وہ آ رام کرتے ہیں''

میں ہوں ہوں ہے۔ انس بن مالک نے بی اللے ہے روایت کی کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا ،میری امت میں سب سے زیادہ حیاوارعثمان میں۔

#### عاول سے مراد

محمدے مروی ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ مناسک (مسائل حج) کاعلم رکھنے والے عثمان تنے اور ان کے بعد ابن عمر ہے۔

ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے اس قول" هل یستوی هو د من یا مر بالعدل وهو علیٰ صراط مستقیم " (کیاوہ مخض (جوظلم کرتاہے) اوروہ مخض جوعدل کے ساتھ تھم کرتاہے برابرہے؟ وہ (جوعاول ہے)راہ راست برہے) میں مروی ہے کہ اس عادل سے مرادعثان بن عفان ہیں۔

۔ خسن سے مروی ہے کہ میں نے عثال گواس حالت میں متجد میں ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی چا در کو تلیہ ئے ہوئے تتھے۔

بہ اللہ ہے۔ اللہ عن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عثال ؓ بن عفان نے اپنی وحبیت میں کسی کو کواہ نہیں بنایا۔ عبید اللہ بن زرارہ ہے مروی ہے کہ عثال ؓ جا ہلیت اور اسلام میں تا جرآ دمی تھے ، وہ اپنا مال شرکت (مضار بت ) پر دے دیا کرتے تھے۔

علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عثمانٌ اپنا مال انھیں نفع کی شرکت پر دے دیتے تھے۔

# مجلس شوری ،انتخاب خلیفہ کے لئے

مجلس كا كام

مسور بن مخرمہ ہے مروی ہے کہ ممرِّ بن الخطاب ہے ، جب وہ تندرست تھے ، بیدورخواست کی جاتی کہ وہ خلیفہ بنادیں ، وہ انکار کرتے ، ایک روز وہ منبر پر چڑھے اور چند با تیس کہیں کہ اگر میں مرجاؤں تو تنہاری حکومت ان چھآ دم بول کے سپرد ہے جنہوں ہے رسول الٹھائی کواس حالت میں چھوڑ اکرآ پان ہے راضی تھے۔

علی بن الی طالب اوران کے نظیر (ومثل) آبیر بن العوام ،عبدالرحمٰن بن عوف اوراُن کے نظیر (ومش) علی بن عفان ،طلحہ بن علیہ اللہ اوراُن کے نظیر (ومش) عنوان باللہ میں فیصلہ کرنے میں اللہ سے خوف رکھنے اور آئی میں اللہ سے خوف رکھنے اور آئی میں عدل کرنے کا تھم ویتا ہوں۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ عمرٌ بن الخطاب نے اپنے اصحاب شوریٰ (مثیر وں ) ہے کہا کہ اپنے معالمے میں مشور ہ کروا گر دواور دو ہوں شوری میں رجوع کرو،اورا گرجا راور دو ہوں تو صنف اکثر کوا ختیار کرو۔

### عبدالرحمٰن بنعوف كي صنف كوا ختيار كرو

عمرٌ سے سردی ہے کہا گرتین اور تین کی رائے متنفق ہوجائے ترعبدالرحمٰن بنعوف کی صنف کواختیا رکر دادر اُن کی بات سنوادر مانو۔

عبدالرحمٰن بن سعید بن بر بوگ ہے مردی ہے کہ مُرِّ جب زخمی کے۔ عُلے تو انھوں نے نین مرتبہ کہا کہ تم لوگوں کوصہیب نماز پڑھا نمیں اور اپنے معالمے میں مشورہ کر داور حکومت ان چھے کے سپر دہے ، جو مخص تمہارے تھم میں تر و کرے یعنی تمہاری مخالفت کرے تو اس کی گردن ماردو۔

### عمر بن الخطاب في في ابوطلحة سے خطاب

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ اپنی و فات سے ذرا دیر پہلے عمر بن الخطاب نے ابوطلح کو بلا بھیجا اور کہا اے ابوطلح قوم انصار کے اُن بچاس آ دمیوں میں ہو جا ؤجوا صحاب شور کی کی اس جماعت کے ساتھ جیں ہتم اُنھیں اُنتانہ حجوز نا کہ تیسرادن گزرجائے (بعنی تین دن کے اندرتم اُن کے ساتھ ضرور شریک ہوجاتا) یہاں تک کہ وہ اسپے میں

ے کسی کوامیر بنالیں ،اے اللہ اُن پرتومیرا خلیفہ ہے۔

### عثمان بن عفان رحمه الله كي بيعت

اسحاق بن عبداللہ بن افی طلحہ سے مردی ہے کہ ابوطلحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عرقے کون کے وقت پہنچے، وہ برابراصحاب شوری کے ساتھوں ہے، جب اُنھوں نے اپنی حکومت عبدالرحمٰن بن عوف کے سپر دکر دی کہ وہ اُن میں سے کسی کوا بتخاب کریں تو ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے عبدالرحمٰن بن عوف کے درواز سے پر پابندی سے رہے، یہاں تک کہ عبدالرحمٰن نے عثمان سے بیعت کرلی۔

سلمہ بن الی سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے مثان ہے بیعت کی وہ عبدالرحمٰن ہیں، پھرعلی این الی طالب۔

#### حضرت عثان كاخطبه

عمرو بن عميرة بن منى مولائة النظاب نے اپنے باپ دادا سے روايت كى كه ميں نے لوگوں ميں سب سے پہلے على كود يكھا كمانہوں نے عثان ہے بيعت كى ، پھر بددر بلوگ آئے اور انہوں نے بيعت كى ۔ اساعيل بن ابر ابيم بن عبد الرحن بن عبد اللہ اللہ ربيد انخر ومی نے اپنے والد سے روايت كى كہ جب عثان سے بيعت كر كى تى ، تو وہ نكل كے لوگوں كے پاس آئے اور خطبہ سنايا ، پہلے اللہ كى حمد و ثنابيان كى پھر كہا ، لوگو ! سوارى كا پہلاموقع سخت بوتا ہے آج كے بعد اور دن ہوں مى ، اگر ميں زندہ رہا تو تمہار سے سامنے خطبہ ابنى صورت برآئے گا ، تم خطب تو نہيں ہيں مگر اللہ بميں تعليم دے گا۔

عبدالله بن سنان الاسدى سے مروى ہے كہ جس وقت عثمان خليفہ بنائے تھے تو عبدالله بن مسعود نے كہا كہ ہم نے سب سے برتر صاحب نصیب سن ، ای نہیں كی۔

نزال بن سرہ ہے م وی ہے کہ جس وقت عثمان طیفہ بنائے گئے تو عبداللہ س مسور نے کہا کہ ہم نے اسے طیفہ بنایا جوزند ولوگوں میں سب ہے ہم ہے اس سے خاص سے کوتا ہی ہیں گیا۔

نزال بن سرہ ہے مروی ہے کہ میں اس مسجد میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس حاضر ہوا ، انھوں نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا جس میں رنہیں کہا کہ ہم نے اُس مخص کوامیر بنایا جوزندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے ، ادر ہم نے خطاب نہیں کی۔

## بيعت كى مدايت

انی وائل ہے مروی ہے کہ جب عثمانؓ بن عفان بنائے گئے تو آٹھ دن میں عبداللہ بن مسعود مدینے سے کونے اُن میں عبداللہ بن مسعود مدینے سے کونے اُن کی اور کہا: اما بعد ، امیر المومنین عمرؓ بن الخطاب کی و فات ہوگئی ، ہم نے اس دن سے زیادہ سے رونے کی آوازیں کسی دن نہیں سنیں ، ہم اصحاب محرؓ نے اتفاق کرلیا۔

ہم نے اپنے سب سے بہتر اور ذی رتبہ فخص کے کوتا ہی نہیں کی ہم لوگوں نے امیر المومنین عثالیؓ سے بیعت کرلی ہتم بھی ان سے بیعت کرو۔ لیتقوب بن زید نے اپنے والد سے روایت کی کہ عثانؓ بن عفان سے ۲۹ ذی الحبر ۲۳ ہے یوم ووشنبہ کو بیعت کی گئی ، وہمحرم ۲۳ ہے کوایی خلافت کے لئے متوجہ ہونے۔

# عثمان رضى الله عنه كے حكم يے لوگوں كو حج

ابو بكر بن عبدالله بن الم نبره نے اپنی حدیث میں کہا کہ عثان نے ای سال (۱۳۳هے) جج پر عبدالرحمٰن بن عوف کوروانہ کیا ہیں ہیں انہوں نے لوگوں کو جج کرایا ، پھرا ہے بورے زبانہ خلافت میں عثان نے لوگوں کو بے در ہے جج کرایا ، سوائے اس سال کے کہ جس میں ان کا محاصرہ کیا گیا کہ انہوں نے نے عبدالله بن عباس کولوگوں کے جج بر دوانہ کیا اور وہ موسوم ہے تھا۔

، ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ اُس سال کوعثمانؓ بن عفان آل کیے گئے اور جو ۳۵ ہے تھا ،انھوں نے اُن کو جج پر عامل بنایا ، وہ گئے اورانھوں نے عثمان کے تھم ہے لوگوں کو جج کرایا۔

# قرابت داروں کی تعلیم

زہری سے مردی ہے کہ جب عثمانٌ والی ہوئے تو بارہ سال بحالت امیری زندہ رہے۔ چھسال اس طرح کام کرتے رہے کہ لوگوں نے اُن کی کوئی بات نا پہندنہ کی ، وہ عمرٌ بن الخطاب سے زیادہ قریش کے محبوب تھے ، اس لئے کہ عمرؓ اُن پر بہت بخت تھے ، جب عثمانٌ ان کے والی ہوئے تو انہوں نے اُن کے لئے نری کی ، اور اُنھیں صلہ وانعام دیا ، پھرانھوں نے اُن کے اُمور میں کوتا ہی کی اور آخری چھسال میں اپنے قرابت داروں اور گھروالوں کو عامل بنادیا۔ مردان کے لئے مصر کافمس تحریر کردیا۔ اینے قرابت داروں کو مال دے دیا۔

اوراس صلے کے بارے میں انہوں نے تاویل ہے کہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے تھم دیا ہے۔ انھوں نے اموال لے لئے ، بیت المال سے قرض لے لیا اور کہا کدابو بکڑ وعمرؓ نے ان چیز وں کوچھوڑ دیا تھا جواُن کے لئے تھیں، میں نے اُنھیں لے لیا اور اپنے قرابت داروں میں تقسیم کردیا ، لوگوں نے اس کو تابیند کیا۔

ام بمربنت المسور نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عثمان کو کہتے سنا: لوگو! ابو بکر ؓ وعمرؓ اس مال میں اپنی اورا پنے قرابت داروں کی حاجت کا انداز ہ کرتے تھے، میں اُس میں اپنے صلے رحم کا انداز ہ کرتا ہوں۔

### عثمان رضى الله عنه كامحاصره

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ اہل مصر جب عثمانؓ کے اراد ہے ہے آئے اور ذی خشب میں اُتر ہے تو عثمانؓ نے مخمد بن مسلمہ کو نکا یا اور کہا کہ تم اُن کے پاس جاؤ ، اُنھیں میر ہے پاس سے واپس کر دو ، اُن کی پیندیدہ بات کا وعدہ کرلو ، آگاہ کر دو کہ مجھے اُن کے مطالبات منظور ہیں اور جن امور کی بابت اُنھیں اعتراض ہے میں فلال سے واپس لینے والا ہول۔

### مصریوں کے گروہ

محر بن مسلم سوار ہو کے اُن لوگوں کے یاس ذی حشب کو گئے ،عثال نے اُن کے ہمراہ انصار میں سے

پچاس سوار روانہ کیے جن میں بھی تھا۔مصریوں کے سرگروہ چار تھے۔عبدالرحمٰن ابن عدلیں البلوی سودان بن حمدان ، ابن البیاع اور عمروابن المحق الخزاعی ،عمرو کا نام اس قدر غالب تھا کہ فشکراس ہے منسوب ہوگیا۔

محمد بن مسلمہ اُن لوگوں کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میہ بات کہتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں انہیں اُن کے قول کی خبر دی اور برابر اُنھیں کے ساتھ رہے یہاں تک کہ وہ لوگ واپس چلے مجئے۔

#### سعد کے نام ایک فرمان

جب وہ لوگ البویب میں ہے تھ وہ ال ایک اُون دیکھا جس پرصد نے کی علامت تھی ،انہوں نے اُسے پکڑلیا ،اس پرعثان کا ایک غلام تھا ، اُس کا سامان لے لیا تغیش کی تو اُس سامان میں سے ایک سیسے کا بانس ملا جو مشکیز ہے کے اندر پانی میں تھا۔ اُس میں عبداللہ بن سعد کے نام ایک فرمان تھا کہ جن لوگوں نے عثان کے بارے مشکیز ہے کے اندر پانی میں تھا۔ اُس میں عبداللہ بن سعد کے نام ایک فرمان تھا کہ جن لوگوں نے عثان کے بارے میں ابتدا کی اُن میں سے فلال کے ساتھ ہے کر واور فلال کے ساتھ ہے کرو۔ وہ تو م دوبارہ واپس آگی اور ذی حشب میں ابتدا کی اُن میں سلمہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ جاؤا ور اُنھیں میر ہے پاس سے واپس کرو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ، میں نہ کروں گا ، وہ لوگ آئے اور عثمان کا محاصرہ کرلیا۔

# على رضى الله تعالى عنه كي موجودگ

سفیان بن الی العوجائے مروی ہے کہ عثمانؓ نے اس ہے انکار کیا کہ انھوں نے کوئی فر مان لکھایا اُس قاصد کوروانہ کیا اور کہا کہ بیہ بغیر میرے علم کے کیا گیا ہے۔

عمرو بن الاصم کے مروی ہے کہ ذی حشب کے لشکر میں جو بھیجا گیا تھا ، میں بھی تھا ،لوگوں نے ہم سے کہا کہ اصحاب رسول النّعلیفی سے دریا دنت کرواور جن لوگوں سے بوچھوان سب کے آخر میں علیٰ ہوں ( یعنی علیٰ سے سب کے بعد بوچھو ) کہ آیا ہم لوگ مدینے میں محاصر ہے کے لئے آئمیں ؟

ہم نے اصحاب ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ سوائے علیؓ کے سب کے پاس جاؤ۔ جنہوں نے کہا کہ میں تم کو حکم نہیں دیتا پھرا کرتم نے اٹکار کیاا نڈے ہیں جو بچے نکالیس سے (یعنی کامیا بی بقینی ہے)

## مكالمئه نمز لعثان

عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ مجھ ہے اس حالت میں عثان ؓ نے کہا جب وہ مکان میں محصور تھے کہ مغیرہ بن الرفنس کے مشور ہے کے متعلق تمہاری کیارائے ہے ،عرض کی اُنہوں نے آپ کو کس بات کا مشورہ دیا ،فر مایا ، یہ قوم میری معزول چاہتی ہے ،اگر میں مستعفی ہو گیا تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے اورا گر میں مستعفی نہ ہوا تو جھے آل کر دیں گے۔ عرض کی ،کیا آ ب نے یہ یقین کرلیا ہے کہا گرآ پ مستعفی ہوجا کیں گے تو ہمیشہ کے لئے دنیا میں چھوڑ دیے جا کیں گے فر مایا نہیں ،عبداللہ نے یہ چھا، تو کیا وہ لوگ جنت و دوزخ کے مالک میں انہوں نے کہا نہیں ، پھر پوچھا، آپ کے آپ وہ لوگ آپ کے آل ہے زیادہ پھی خور کیا کہا نہیں ، پھر پوچھا، آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ میں انہوں نے کہا نہوں نے کہا کہیں ہے ؟ انہوں نے کہا کہیں ۔

عرض کی ، پھرتو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ اسلام میں بیشنت رائج کردیں کہ جب کوئی قوم اینے امیر

ے ناراض ہوتو و واس کومعزول کردیے، آپ اس کرتے کوندا تاریے جو آپ کواللہ نے پہنایا۔

#### عثمانًّ کے کرتے کا ذکر

اُم یوسف بن ما لک نے اپنی والدہ سے روایت کی کہ لوگ اس حالت میں عثمان کے پاس جاتے ہتھے کہ و ہ محصور تنھے اور کہتے کہ لہاس خلافت اُتار و بہتے ، وہ کہتے کہ بی اس کڑتے کونداُتاروں گا جو مجھے اللہ نے پہٹایا ،البتہ اس چیز سے بازرہوں گا جسے تم لوگ ناپند کرتے ہو۔

عبدالرحمٰن بن جبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ علی فیصلے نے عثمان ﷺ سے فرمایا کہ اللہ مہیں ایک روز ایک کرنہ بہنائے گا،اگر منافقین تم ہے اُسے اُتر وانا جا ہیں تو تم اُسے کسی ظالم کے لئے نداُ تارنا۔

### رسول التُعلِيكِ كَي خاموشي

ابوسہلہ مولائے عثمان ہے مروی ہے کہ رسول النّعظیۃ نے اپنے مرض میں فرمایا کہ میں جا ہتا تھا کہ بعض اسحاب میرے پاس ہوتے۔ عائشہ نے کہایا رسول النّد کیا میں ابو بکر آلو نکا دوں ، آپ خاموش ہو گئے ، میں سمجھ گئی کہ آپ انھیں نہیں جا ہتے ،عرض کی کے عمر آلو بلا دوں ، آپ خاموش رہے ،جس سے میں سمجھ گئی کہ آپ انہیں جا ہتے ،عرض کی کیا علی او بلا دوں ، پھر آپ نے سکوت فرمایا ، میں سمجھ گئی آپ انہیں نہیں جا ہتے ۔عرض کی ، ابن عفان کو بلا دوں فرمایا ہاں۔

جب عثمانؓ آئے تو رسول اللّعظائے نے مجھے اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤے عثمانؓ نی تعلیقہ کے یاس میٹھ گئے۔ رسول اللّعظیمی اُن سے بچھ فرمارے متھے اورعثمانؓ کارنگ متغیر ہور ہاتھا۔

#### لعنیٰ مکان کے اندرعثانؓ کے محاصرے کا دن

قیس نے کہا کہ مجھے ایوسہلہ نے خبر دی کہ جب یوم الدار ( بیٹی مکان کے اندرعثانؓ کے محاصرے کا دن ) ہوا تو عثانؓ ہے کہا گیا کہ آپ جنگ کیوں نہیں کرتے ،انھوں نے کہارسول النّعلظی نے مجھ سے ایک عہدلیا ہے ، میں ای پرصابر ہوں۔ابوسہلہ نے کہا کہ پھرلوگوں کا خیال تھا کہ وہ یہی دن تھا ( جس کا اُن سے عبر لیا گیا تھا )۔

ابی امامہ بن بہل سے مروی ہے کہ میں عثان کے ساتھ تھاجب وہ مکان میں محصور نتھے، ہم لوگ ایسے مقام میں داخل ہوتے تنھے کہ وہاں سے اُن لوگوں کا کلام ، جوگل میں تھے بخو بی سُنا کَی دیتا تھا ایک روز کسی ضرورت سے عثان وہاں داخل ہوئے ، باہرا ئے تو اُن کارنگ بدلا ہوا تھا، فر مایا بہلوگ اس وقت مجھے تل کی دھمکی دیتے ہیں۔

### تنين صورتوں ميں مسلمان كاخون حلال نہيں

ہم نے کہا، امیر المونین، اُن کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہے کہ۔ فر مایا وہ لوگ جھے کیوں قبل کرتے ہیں، میں نے تو رسول اللہ قائے کو فر ماتے سُنا کہ سوائے تین صورتوں کے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، وہ تحف جو ایمان کے بعد کفر کر ہے، یا حصان (شادی) کے بعد زنا کر ہے یا کسی جان کو بغیر جان کے عوض قبل کر ہے، واللہ نہ میں نے بعد کفر کر ہے، واللہ نہ میں کے کہ میر ہے نے کہ میں نے یہ آرز وجھی نہیں کی کہ میر ہے

کئے ہے ہے دین کابدل ہے، نہ میں نے کسی توثل کیا، پھر کس معاملے میں پہلوگ مجھے قبل کرتے ہیں؟

عبابہ است وی ہے کہ عثمان اُن لوگوں کے سامنے آئے جنہوں نے اُن کا محاصرہ کیا تھااہ رفر مایا اے قوم المجھے آئے جنہوں نے اُن کا محاصرہ کیا تھااہ رفر مایا اے قوم المجھے آئی نہ کرد، کیونکہ میں والی ہوں ، ہمائی ہوں اور مسلمان ہوں ، واللہ میں نے اپنے امکان مجرسوائے اصلاح کے کہ منہ جا یا ،خواہ مجھے نے خطا ہوئی یاصوابتم لوگ اگر مجھے آئی کرد کے تو نہم مجھی متفق ہو کے نماز پڑھو گے نہ بھی متفق ہو کے درمیان تقسیم ہوگا۔

### مدامنت ونفاق کی وجہ سے مدینے میں اس بدعمالی

جب اُن لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا ، میں تم لوگوں کواللہ کی تشم دیتا ہوں کہ بتاؤ ، کیا تم لوگوں نے امیرالمونین عمر کی وفات کے وقت جس بات کی وُعا کی تھی ( یہی خلافت عثمان ؓ) وہ وُعااس طرح نہیں کی تھی کہتم سب ایک حال میں متفق تھے۔

تم میں ہے کوئی خدانہ تھا ہتم سب امیر المونین کے دین اور حق والے تنے؟ پھر کیاتم اب یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تمباری وَ عاقبول نہیں کی ، یا یہ کہ دین اللہ کے نز دیک ولیل ہوگا ، یا یہ کہ اس خلافت کومیں نے تلوارا ور غلبے سے لے لیا اور اسے میں نے مسلمانوں کے مشورے ہے نہیں لیا ، یا یہ کہ اللہ شروع میں میری حالت کونہ مجھٹا جواب سمجھ گیا۔

سب نے انکار کیا تو آپ نے فر مایا اے اللہ اُن کے عدد کا شار کرے ، ان سب کومتفرق کر کے قبل کردے اور ان میں سے کسی کو باقی ندر کھ۔

القدنے اُن میں ہے جن کواس فننے میں قبل کیا ، کیا یز بدنے اہل مدینہ کی طرف ہیں ہزار کالشکر بھیجا ، جس نے تمن دن تک ان لوگوں مداہنت ونفاق کی وجہ سے مدینے میں اس طرح بدعمالی کی کہ جوچا ہے تھےوہ کرتے تھے۔

#### مهاجرين وانصاركے درميان عقدمواخاة

ابن لبید سے مروی ہے کہ عثان بن عفان جب محصور ہو گئے تو وہ تہ خانے کی ایک کو تھری ہے اُن لوگوں کے سامنے آئے اور پوچھا کیاتم بیں طلحہ بیں؟ انھوں نے کہا ہاں بیں، فرمایا بطلحہ بیں تسمیں اللہ کی تسم دلاتا ہوں کہ کیا تم جانے ہوکہ رسول اللہ اللہ ہے تے جب مہاجرین وانعمار کے درمیان عقد موافاۃ کیا تو آپ نے خودا ہے اور میر سے درمیان عقد موافاۃ کیا ۔ طلحہ نے کہا کہ ' یا اللہ ہاں' پھر طلحہ سے اس بارے میں اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیمان عقد موافاۃ کیا۔ اور بیا یک ایساامر تھا جس کو میں نے ویکھا تھا، تو کیا میں اس کی شہادت نددیتا۔

# علیٰ کے سریرایک سیاہ عمامہ تھا

ابوجعفر محربن علی سے مروی ہے کہ عثمان جب مکان میں محصور تنے تو انہوں نے علی کو بلوایا ، انہوں نے اُن کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو منافقین لیٹ سے اور اُنھیں روکا یکی نے سیاہ عمامہ جوسر برتھا اُس کے بیچ کھول ڈالے اور کہا کہ اس سے میا کہا کہ اے اللہ میں اُن کے تل سے خوش نہیں ہوں ، اور نہیں اس کا تھم دیتا ہوں۔ روز کہا کہ اس سے میا کہا کہ اے اللہ میں اُن کے تل سے خوش نہیں ہوں ، اور نہیں اس کا تھم دیتا ہوں۔

ابوفزارالعبسی ہے مروی ہے کہ عثمان نے جب وہ مکان میں محصور نتھے بملیؒ سے کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ علیٰ جلنے کے لئے کھڑے ہوئے کہ گھر کے بچھائوگ بھی ہمراہ ہو ہے اور روک کے عرض کی کہ سامنے کے انبوہ کونبیں دیکھتے، عثان تک دینچناممکن کیسے ہے۔ علی کے سر پرایک سیاہ تمام تھا جس کوسر سے اُتار کے عثان کے قاصد کی طرف مجینک دیا اور کہا کہ اُنھیں اس واقعے کی خبر دیے دو جوتم نے دیکھامسجد سے نکل کے علی مدینے کے ہازار میں احجار الزیت تک پہنچے تھے کہ اُن کے پاس قتل عثان کی خبر آئی ، انہوں نے کہا کہ اے انڈ میں اُن کے خون سے تیرے سامنے اپنی براُت ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے اُنھیں قتل کیا ہویا اُن کے قتل میں مدددی ہو۔

### مسلمان کاخون اورایمان کے بعد کفر

میمون بن حران ہے مروی ہے کہ جب عثان بن عفان کا مکان میں محاصرہ کرلیا گیا تو انہوں نے ایک آ دمی کو بھیجااور کہا کہ دریافت کرواور دیکھو کہ لوگ کیا کہتے ہیں اُنہوں نے کہا کہ میں نے اُن میں سے بعض کو کہتے مثان کا خون حلال نہیں ،سوائے اُس محف کے جو سُنا کہ عثان گاخون حلال نہیں ،سوائے اُس محف کے جو ایٹ ایک کا خون حلال نہیں ،سوائے اُس محف کے جو ایٹ ایک اور کے بعد کفر کرے اور اُس کے بعد لے آل ایٹ ایک کا ناحق آل کرے اور اُس کے بعد لے آل کیا جائے ،راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے بیکہا یا کسی اور نے کہایا اُس کا خون حلال ہے جوز میں میں فساد کی سعی کرے۔

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ جب لوگوں نے قبل عثمان کا ارادہ کیا تو وہ اُن کے سامنے آئے ،اور کہا کہ تم لوگ مجھے کس بات پرقتل کرتے ہو؟ میں نے رسول النہ اللہ کو فریائے کو فریائے کے سنا کہ کسی شخص کا قبل حلال نہیں سوائے تین میں سے ایک کے جو خص این اسلام کے بعد زنا کرے تو وہ قبل کیا جائے گا،اور جو خص احصان (شادی) کے بعد زنا کرے تو وہ سنگ ارکیا جائے گا اور جو خص کسی آ دمی کو ناحق عمر اقبل کرے تو وہ قبل کیا جائے گا۔

### اللدتعالى سيمغفرت

علقمہ بن وقاص ہے مروی ہے کہ عمرہ بن العاص نے عثان سے جومنبر پر تھے ،کہا کہ اے عثان آپ نے اس اُست کے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کیے۔لہٰذا آپ بھی تو بہ سیجئے اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں۔عثان نے اپنامنہ قبلے کی طرف بچیرا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت جا بتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں ،اور لوگوں نے بھی این این میں تھے سے مغفرت جا بتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں ،اور لوگوں نے بہتی این این میں تھی این ہے ہاتھ اُٹھائے۔

عمرو بن العاص سے مردی ہے کہ انھوں نے عثال سے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کیے ،اور و بی ہم نے آپ کے ساتھ کیا ،الہٰ دا آپ تو بہ سیجئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے۔عثال نے اپنے ہاتھ اُٹھائے اور کہاا ہے اللہ میں تجھ سے تو بہ کرتا ہوں۔

ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عثانٌ بن عفان کو کہتے سٹا کہ اگرتم کتاب اللّٰد میں بیہ پاؤ کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دوتوان میں ڈال دو۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ زید بن ٹابت عثال کے پاس آئے اور دومر تبہ کہا کہ بیانصار جو درواز ہے پر ہیں کہتے ہیں کہا گرآپ چا ہیں تو ہم لوگ اللہ کے لئے آپ کی مدد کریں ، مگرعثان نے کہا کہ خوں ریزی نہیں۔ عبداللہ بن ربیعہ سے مروی ہے کہ یوم الدار ہیں عثال نے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے بے نیاز وہ

محض ہے جس نے اپنا ہاتھ اور ہتھیا رروک لیا۔

### يوم الداراورخون ريزي

ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ میں یوم الدار میں عثمان کے پاس کیا ادر کہایا امیر المونین ، نیکی یا تینے زنی فر مایا ، اے ابو ہریرہ کیا شمسیں یہ پسند ہے کہ تم سب لوگوں کو اور جھے کو تل کردو ، انھوں نے کہانہیں فر مایا ، واللہ اگرتم نے ایک آ دمی کو بھی قبل کیا تو محویاسب آ دمی قبل کردیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں لوث کیا اور خوں ریزی نہیں کی۔

عبدالله بن زبیر سے مروی ہے کہ میں نے یوم الدار میں عثان سے کہا کہ آپ اُن سے جنگ سیجے ، کیونکہ اللہ نے آپ اُن کا خون حلال کردیا۔ اللہ نے آپ کے اُن کا خون حلال کردیا۔

### عبدالله بن زبیر کی فرماں برداری کرے

انہوں نے کہانیں ، وانڈیں اُن سے بھی جنگ نہ کروں گا ، پھرلوگ اُن کے پاس گفس آئے ، حالا نکہ دہ روز سے ہتے۔عثال نے عبداللہ بن زبیر کومکان پرامیر بنا دیا اور کہا کہ جس پرمیری فرماں برداری واجب ہووہ عبداللہ بن زبیر بھی فرمان برداری کرے۔

عبدالله بن زبیر سے مروی ہے کہ میں نے عثان سے کہا: یا امیر المونین آپ کے ساتھ مکان میں الیی جماعت ہے۔ ہما اللہ کی مدد سے تائید کی تی ہے اور جواُن لوگوں سے کم ہے۔ لہٰذا آپ جھے اجازت دیجئے کہ میں اُن سے جنگ کروں ، فرمایا: میں جہیں اللہ کی تم دیتا ہوں کہ کی آ دمی نے ، یا فرمایا کہ میں اللہ کو یا ددلاتا ہوں کہ کی آن سے جنگ کروں ، فرمایا: میں کون بہایا ہو، یا فرمایا میرے بارے میں خون بہایا ہو۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ اُس روز مکان میں عثان کے ہمراہ سات سوآ دمی تھے ، اگر آپ اجازت دیتے تو وہ ضرور اُن لوگوں کو مارتے اور وہاں ہے نکال دیتے ، اُن لوگوں میں سے جومکان میں تنھے ابن عمر هسن بن علی اور عبداللہ بن الزبیر بھی تھے۔

### عثان کی نافر مانی

ابولیلی الکندی ہے مردی ہے کہ میں عثان کے پاس حاضر ہوا۔ جب کہ وہ محصور تھے، وہ ایک کھڑی ہے مرنکال کے کہدر ہے تھے کرلوگو مجھے آل نہ کرواور مجھ ہے معانی چا ہو، والنّداگرتم مجھے آل کروگر ہوجاؤ نہ کہ میں اختلاف کرو گے اوراس طرح ہوجاؤ نماز پڑھو گے اورنہ می سب ال کے دشمن سے جہاد کرو گے ، مغرور ضرور آپس میں اختلاف کرو گے۔ گے، انھوں نے اپنی اُلگیوں میں اُنگلیاں ڈال کے بتایا کہ اس طرح ایک دوسر سے سال کے خون ریزی کرو گے۔ پھر فرمایا، اے میری قوم میرااختلاف حہیں ارتکاب جرم پر آبادہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ تم پر ایسی مصیب پھر فرمایا، اے میری قوم موریا قوم صالح پر آئی اور قوم لوط کا زمانہ بھی پھرتم ہے دور نہیں ہے (بینی تم ان سب کا پے قرم اوری کی نافرمانی کا نتیجہاور عذا ب دکھ ہے کے ہو،

انہوں نے عبداللہ بن سلام کو کا بھیجا اور فر مایا تمہاری کیارائے ہے انہوں نے کہا، بس بس اتمام جحت کے ۔ لئے یہ بہت کافی ہے۔

#### عہدو بیان باغیوں سے فتنے میں مبتلا ہونا

ا بی جعفرالقاری ،مولائے ابن عباس مخزومی ہے مروی ہے کہ وہ مصری لوگ جنہوں نے عثمان کا محاصرہ کی چیسو تھے ان کے رئیس عبدائر حمٰن بن عدیس البلوی ، کنانہ بن بشر بن عتاب الکندی اور عمروا بن الحمق الخزاعی تھے ، کو فے کے دوسو باغی مالک اشتر الحقی کے ماتحت تھے ،اور جوبھر ہے ہے آئے وہ سوآ دمی تھے ، اُن کا سر دار حکیم بن حبلة العبدی تھا ،شر میں وہ سب دست واحد تھے کمینہ لوگ اُن کی طرف مائل ہو گئے ، اُن کے عہد و بیان باغیوں کے ساتھ تھے اور فقتے میں مبتلا تھے۔

### عثان کی مدونہ کرنے کا اصل سبب

اصحاب نی تنایشے نے اگر عثمان کی مدنہیں کی تو اُس کا سبب بیر تفا کہ انہوں نے فتنہ خونریزی کو پہند نہیں کیا اور بید گمان کیا کہ معاملہ اُن کے قبل تک نہ پنچے گا ، بھر انہوں نے اُن کے معالمے میں جو پچھے کیا اُس پر نادم ہوئے ، میری جان کی قتم ،اگر صحابہ اُٹھتے یا اُن میں سے کوئی بھی اُٹھ کر باغیوں کے مندمیں صرف مٹی ہی جھو تک دیتا تو و ولوگ ضرور ذلت کے ساتھ واپس ہوجاتے۔

انی عون مولائے مسور بن مخر مدے مروی ہے کہ مصری اُس وقت تک آپ کے خون اور آئل سے زکے رہے جب تک کہ وفیوں ، بھر بول اور شامیوں کی مدد عراق سے ندآگی ، پھر جب وہ لوگ آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ عراق سے ابن عامراور مصر سے عبداللہ بن سعد کے پاس سے لشکر روانہ ہو مجئے ، توبید لیر ہو مجئے ، انہوں نے کہا کہ امداد آنے سے بہلے عثمان کے ساتھ مجلت کریں مجے۔

ما لک بن ابی عامرے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص عثمان کے پاس جومحصور بتھے، آئے ، واپس ہوئے تو عبدالرحمٰن بن غدیس ، مالک اُشتر اور تھیم بن جبلہ کودیکھا تو ایک ہاتھ ؤوسرے پر مارااور انا لله و انا الیه راجعون پڑھا کہنے نگے واللّٰدوہ امر جس کے بیلوگ رؤسا ہوں بیٹک بدترین امرے۔

### حضرت عثمان بنعفان الله عنه كى شهادت

حسن ہے مروی ہے کہ مجھے وٹا ب نے خبر دی جوان کو گوں میں تھے کہ امیر المومنین محرکا زمانہ قدیم بایا اور عثمان کے سامنے بھی تھے، میں نے اُن کے حلق پر نیز ہے کے زخم کے دولشان مثل دوآ نتوں کے دیکھے جولیوم الدار کو عثمان کے سامنے میں اُن کے مکان میں گئے تھے ،انہوں نے بیان کیا مجھے عثمان گئے کے مکان میں اُس کو لے آیا۔ میں خیال کرتا ہوں ،انہیں نے بیدکہا کہ میں نے ایک فرش امیر المومنین کے لیے بچھا دیا اور ایک اُسکے لیے۔

عثمان نے کہا:اے اُشتر لوگ مجھ سے کیا جاہتے ہیں، اُس نے کہا تین باتیں، جن میں سے ایک کے بغیر آپ کے کہا تین باتیں ہوں کے ایک کے بغیر آپ کے لیے جارہ نہیں ، فرمایا: وہ کیا ہے؟ اُس نے کہا وہ لوگ آپ کوا ختیار دیتے ہیں کہ یا آپ اُن کے حق میں حکومت سے دست بردار بوجا کیں اور کہد دیں کہ یہ تمہاری حکومت ہے تم جسے جا ہوا میر بناؤ ، یا آپ اپنی جان سے اُن لوگوں کوقصاص لینے دیں ، اگر آپ ان دونوں سے انکار ہے تو پہلوگ آپ سے جنگ کریں گے۔

### قصاص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا

فرمایا: کیاان میں سے کسی ایک کے بغیر جارہ نہیں اُس نے کہانہیں ،ان میں سے بغیر ایک کے جارہ نہیں ، آپ نے فرمایا: بیمکن نہیں کہ میں حکومت سے دست بردار ہوجاؤں ، میں اُس کر تے کوا تار نے والانہیں جواللہ نے جمعے پہنایا ہے، واللہ اگر جمعے آ مے کرکے کردن ماردی جائے توییزیادہ پہند ہے، بذہبت اُس کے کدا مت جمر کو بعض کو چھوڑ دوں ،محد ثمین نے کہا کہ بیکلام عثمان سے زیادہ مشاہ ہے۔

یہ امر کہ میں اپنی جان سے نصاص لینے دوں تو واللہ بجھے معلوم ہے کہ میر سے دونوں ساتھی ابو بکڑو عمر جو میر سے سامنے بتھے سر ادیتے اور تصاص میں کوئی اعتر اض نہ ہوتا ، رہی ہیہ بات کہتم لوگ بجھے تل کرو گے تو واللہ اگراپیا کیا تو میر سے بعد بھی تم لوگ باہم محبت نہ کرو گے ، نہ بھی مل کے نماز پڑھو مے اور نہ بھی سب ایک ہو کے دشن سے جنگ کرو گے ۔

### خطوط وفرمان آپ کے کام نہ آئے

اشتر چلا گیا ، ہم نفر مکے کہ شایدلوگ مان جائیں ، اتنے ہیں ایک آ دی آیا جوشل بھیڑیے کے قاوہ دروازے سے جھا تک کر بلٹ گیا ، پھرمحد بن الی بکر تیرو آ دمیوں کے ہمراہ آیا وہ عثمان کے پاس پینج گیا ، آپ کی واڑھی بکڑلی اوراُسے کھینچا جس سے داڑھی کرنے کی آ وازشنی گئی۔

محمہ بن انی بکر نے کہا کہ معادِّیہ آئے کام نہ آیا ، ابن عامر آپ کے کام نہ آیا آپ خطوط وفر مان آپ کے کام نہ آئے ، فر مایا: اے میرے بینتیج میری داڑھی تو مچھوڑ دے ، اے میرے بینتیج میری داڑھی تو چھوڑ دے۔

روای نے کہا کہ بین نے اُس تو م ایک شخص ہے مدوطلب کرنا دیکھا جواُس کی مدوکرر ہاتھا وہ ایک برجھی کے کرآپ کی طرف کھڑا ہوا یہاں تک کہ وہ اُس نے آپ کے سر بیں مار دی ارادی نے کہا کہ جو و ہیں ٹوٹ گیا ، و ہیں زُک گیا ، ارادی نے کہا کہ پھرواللہ اُن لوگوں نے آپ پرایک دوسرے کی مدد کی ، یہاں تک کہ آپ کولل کردیا (رحمتہ اللہ علیہ)

# محدبن اني بكركاعثان كوثل كرنا

عبدالرحمٰن بن محمد بن عبد ہے مروی ہے کہ محمد بن ابی بکڑ ، عمر و بن حزم کے مکان کی دیوار پرچڑ وہ کے عثمان گ کے پاس گیا ، اُس کے ہمراہ کنانہ بن بشر بن عمّا ب ، سودان بن حمران اور عمر و بن احمق بھی تھا ، انہوں نے عثمان گواپی زوجہ نا کلہ کے پاس پایا جو قرآن میں سور ۃ البقر پڑھ رہے تھے ۔ محمد بن ابی بکر اُن سب کے آھے بڑھا ، عثمان آگے ڈاڑھی بکڑلی اور کہا ، او بوڑ معے احمق خَد التجھے رسوا کر ہے ، عثمان ؓ نے کہا ، میں بوڑھا احمق ( نعمل ) نہیں ہوں ، میں اللہ کا بند ہ اور امیر المونین ہوں محمد نے کہا کہ فلاں فلاں اور معاقب آپ کے کام ندآئے۔

عثمان نے کہا کہ اے میرے بیتیج میری ڈاڑھی تو چھوڑ دے، تیرے باپ توابسے نہ تھے کہ اُس چیز کو پکڑیں جو تو نے پکڑی مجمد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہوں وہ ڈاڑھی پکڑنے سے زیادہ سخت ہے۔عثمان نے کہا کہ میں تیرے مقابلے میں اللہ سے تھرت چاہتا ہوں اور اُس سے مدد ما تکتا ہوں۔ اس نے برجھی جواس کے ہاتھ میں تھی آپ کی پیشانی میں ماردی ، کنانہ بن بشر بن عمّاب نے وہ برچھیاں اُٹھا کمیں جواس کے ہاتھ میں تھیں اورعثانؑ کے مکان کی جڑ میں بھونک دیں جو جاتے جاتے آپ کے احلق کے اندر پہنچ گئیں ، پھروہ تلوار لے کے آپ کے اویر چڑھ گیا اور قل کردیا۔

### زبير بن عبدالله نے اپنی دادی سے روایت کی

عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے ابن الی عون کو کہتے سنا کہ کنانہ بن بشر نے آپ کی پیٹانی اور سر کے اگلے جھے پرایک لوہے کی سلاخ ماری جس ہے وہ کروٹ کے بل گریزے۔

پھرسو دان بن حمران المرادی نے تلوار مار کے قل کر دیا۔عمر و بن انحمق کو کے عثمان ٹیر آیا ، سینے پر بیٹھ گیا ، حالا نکہ آپ میں تھوڑی جان باتی تھی ، اُس نے آپ کے نوزخم لگائے اور کہا کہ ان میں سے تین تو میں نے اللہ کے لیے لگائے ہیں اور چھاُ غصے کی وجہ ہے جومیر ہے قلب میں اُن پر ہے۔

زبیر بن عبداللہ نے اپنی دادی ہے روایت کی کہ جب عثان گوکنا نہ نے برچیوں ہے مارا تو آپ نے فرمایا: ہم الله ، میں الله بی پرتوکل کرتا ہوں ۔خون اُ کی ڈاڑھی پر بہہ کرفیک رہاتھا، قرآن سامنے تھا، انہوں نے اپنیا بہلو پر تکیدلگالیا۔ ''سبحان الله العظیم'' کہدر ہے تھے اور اس حائت میں قرآن پڑھ رہے تھے خون قرآن پر بہدر ہاتھا، یہاں کہ اللہ وہو السمیع العلیم'' پر بہدر ہاتھا، یہاں کہ اللہ وہو السمیع العلیم'' رہی شنے اور جانے والا ہے ) اُنھوں نے قرآن رہی شنے اور جانے والا ہے ) اُنھوں نے قرآن بند کردیا۔

سب لوگول نے مل کے آپ کوخربِ مانی ، اُن لوگوں نے اُنھیں مارا ، حالا نکہ واللّٰہ میرے باپ اُن پر فدا ہوں ، وہ ایک رکعت میں ساری رات کھڑے رہتے تھے ،صلہ رحم کرتے تھے ،مظلوم کو کھلاتے تھے اور مشقت برواشت کرتے تھے (فرحمہ اللّٰہ)

## بدمعاش آپ کے گھر میں گھس گئے

ز ہریؓ سے مروی ہے کہ عثمان عصر کی نماز کے وقت کیے گئے ،آپ کے ایک حبشی غلام نے کنانہ بن بشر پر حملہ کر کے اُسے قبل کر و یا بسودان نے اُس غلام برحملہ کر کے اُسے قبل کر و یا۔

بدمعاش لوگ عثان کے گھر میں گفت گئے ، اُن میں سے کسی نے چلا کے کہا کہ کیا عثان کا خون حلال ہے اور اُن کا مال حلال نہیں ہے؟ لوگوں نے اُن کا سامان بھی لؤٹ ایا ، نا کلہ کھڑی ہوگئیں ، اُنہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی فتم چور ، اے اللہ کے وشمنو اہم نے جوعثان کا خون کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے ، ویکھو واللہ تم لوگوں نے اُنھیں قبل کر دیا ، حالانکہ وہ بڑے روز ہ دار ، بڑے نمازی تھے ، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے ۔سب لوگ عثان کے گھر سے خلا گئے ۔ اُن کا درواز ہ اُن تین آ دمیوں پر بند کر دیا گیا جو آل ہونے تھے ، بعنی عثان اُن کا حبثی غلام اور کنانہ بن بشر۔ نکل گئے ، اُن کا درواز ہ اُن تین آ دمیوں پر بند کر دیا گیا جو آل ہونے تھے ، بعنی عثان اُن کا حبثی غلام اور کنانہ بن بشر۔ نافع سے مروی ہے کہ عثان بن عفان جس روز قل کیے گئے ، اُس روز حج کو اپنے ہمرا ہیوں سے وہ خواب بیان کیا جو انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ اللہ کھے کوخواب میں دیکھا۔ آپ نے بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ اللہ کا کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ کا کے خواب میں دیکھا۔ آپ نے بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ کا کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ کیا جو انہوں ہے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ کھیں کے کا کو دیکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ کھیں کے کو دواب میں دیکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ کو ایکھا تھا کہ کو دواب میں دیا گھا تھا کہ کو تھا تھا کہ کو دواب میں کو کھا تھا کہ کو دواب میں کے کہ کے کہ کہ کو دواب میں کو کھی کے کہ کو دواب میں کو دواب کیا کہ کی کے کہ کے کہ کو دواب میں کو کھی کو دواب میں کو دی کھی کے کہ کو دواب کے کہ کو دواب کو دواب کو دواب کے کہ کے کہ کو دواب کو دواب کو دواب کے کہ کو دواب کو دواب کو دواب کے کہ کو دواب کے کہ کو دواب کو دواب کے کہ کو دواب کو دواب کو دواب کے کہ کو دواب کو دواب کو دواب کو دواب کو دواب کو دواب کے دواب کو دواب کو دواب کے دواب کو دواب کو دواب کے دواب کو دو

مجھ سے فرمایا۔ اے عثمان حتم ہمارے پاس روز وافظار کرنا ایسا ہی ہوا کہ آپ نے روزے کی حالت میں صبح کی اور اُس روز قل کردیے مجھے (رحمہ اللہ)

# رسول التعليصية نے ابو بكر وغمر الوخواب ميں ويكھا

ر پیجہ مہان سے ، بوردوں سے جیاں میں بعث اسرافطہ میں ، سروی ہے کہ حمان اس فدر سوسے ، بیدار ہوئے تو کہا کہ بیقوم مجھے آل کرے گی۔ میں نے کہاا میرالموشین ہر گزنہیں ۔ فرمایا کہ میں نے رسول الٹیلی اور ابو بکڑ وعمر گو(خواب میں ) دیکھا ، اُن حصرات نے فرمایا کہم آج شب کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا ، یا اُن حصرات نے بیہ فرمایا کہم آج شب کو ہمارے پاس روزہ افطار کروگے۔

### حضرت عثمان اورایک رکعت میں پُورا قرآن

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ عثال ٹٹ بیداری کرتے اورا یک رکعت میں قر آن ختم کرتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن عثال ٹے مروی ہے کہ میں مکتے میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو گیا ، چاہتا تھا کہ اس شب (عبادت میں ) کوئی مجھ سے بڑھنے نہ پائے ، ایک مخفس نے میرے پہلو پر ہاتھ رکھا میں نے التفات نہیں کیا ، اُس نے پھر ہاتھ رکھا ، میں نے دیکھا کہ وہ عثال ٹین عفان ہیں ، میں کنارے ہٹ گیا ، وہ آگے بڑھے ، ایک رکعت میں ساراقر آن پڑھا اور چلے گئے۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ جب عثان قمل کیے مکئے تو اُن کی بیوی نے کہا کہ تم لوگوں نے اُنھیں قمل کرویا حالا نکہ و وساری رات بیدارر و کے ایک رکعت میں پورا قر آن پڑھتے تھے۔

### ایک رکعیت میں ساری رات گزار دینا

ا بی اسحاق نے ایک شخف سے جس کا انہوں نے نام لیا ( گربعد کے رادی کو یا دنہیں رہا) روایت کی کہ میں نے ایک شخص کوجو پا کیزہ خوشبووا لے اورصاف سقرے کیڑے والے تھے، کعبے کی پشت پر کھڑا دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اُس کا غلام اُس کے پیچھے، جب وہ شخص رُکتا تو غلام اُسے بتادیتا تھا میں نے کہا کہ بیکون تو لوگوں نے کہا کہ عثمان ہیں۔ عطابی ابی رہا ہے سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان نے لوگوں کو نماز پڑھائی، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ، وہ عالمی رہا ہے مروی ہے کہ عثمان بن عفان نے لوگوں کو نماز پڑھائی، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ، وہ نے انہوں نے کتاب اللہ کوا کیک رعت ہیں جو تباتی گھی جمع کردیا۔ اُس کا نام جیر ال کئی ہوئی نماز ) رکھا گیا۔ محمد بن سیر بن سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے عثمان کو گھیر لیا اور اُن کے پاس گھس آئے کہ انھیں قبل کریں تو اُن کی بیوی نے کہا کہتم لوگ انہیں قبل کرو، خواہ جھوڑ، وہ تو ایک رکعت میں ساری رات گزار دیتے ، جس میں وہورا قرآن جمع کرتے تھے۔

## عثمان کاتر که، مدت حیات اور مدنن

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جس روزعثان قبل کیے مجے اُس روز اُن کے خزانہ دار کے پاس پینیٹس لا کھ درم اورڈیڑھ لا کھ دیتار تھے، وولات لئے مجئے اور چلے مجئے ، انہوں نے ربز ہیں ایک ہزار اُونٹ جھوڑ ہے اور برادیس ، خیبر اور وادی القری میں دولا کھ دیتار کی قیمت کے صدقات جھوڑ ہے جنہیں وہ تقدیق کیا کرتے منعم سس

ر پیچین مالک بن ابی عامر نے اپنے والدے روایت کی کہ لوگ آرز وکرتے کہ اُن کی میتیں حش کو کب میں فن کی جائیں ۔عثان بن عفان کہا کرتے کہ عنقریب ایک مروصالح وفات پائے گا ، وہاں فن کیا جائے گا اور لوگ اُس کی پیروی کریں ہے۔

ما لک بن الی عامرنے کہا کہ عثمان بین عفان پہلے مخص تھے جود ہاں ڈن کیے گئے۔ محمد بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بیر حدیث محمد بن عمرو (الواقدی) ہے بیان کی تو انہوں نے

معرفت کا ہرکی۔

همداند بن عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ عثال بن عفان سے کم میں ہے کو بیعت خلافت کی گئی ۱۸ ذی المجہ یوم جمعہ السمج کو عمر کے بعد قبل کر دیے گئے (خدا اُن پر رحمت کر ہے ) اُس روز روز ہے ہے ) شب شنبہ کو مغرب وعشاء کے درمیان البقیع کے شن کو کب (مکھولوں کے باغ) میں جو آج بی اُمید کا قبرستان ہے ، وُن کیے گئے ، اُن کی خلافت بارہ دن کم بارہ سال رہی جب وہ قبل کیے گئے تو بیاس سال کے تھے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے تھے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے تھے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے تھے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے تھے۔ابومعشر کی تھے۔

### حضرت عثمان كادنن

تفصیلات کباورکہاں فن ہوئے ،کس نے کس چیز پراٹھایا ،نماز جنازہ کس نے پڑھی ،کون قبر میں اُڑا ، جنازے کے ساتھ کون تھا؟ عبداللہ بن بناءالاسلمی نے اپنے والدے روایت کی کہ جب معاویہ نے جج کیا قبیلہ اسلم کے مکانوں کے رہتے بازار کی طرف و کھے کے تھم دیا کہ سامنے تمارت بنا کے ان کے گھر تاریک کردو ،اللہ ان قاتلین عثان کی قبرین تاریک کرے۔

نیاء کرم نے کہا کہ میں نے معاویہ سے کہا کہ میرا گھر تاریک ہوگیا، میں اُن چارا شخاص میں سے ہوں جنموں نے امیر المومنین کا جنازہ اُٹھایا، ڈن کیا اور اُن پرنماز پڑھی۔معاویہ نے اُٹھیں پہنچان لیا،اور کہا کہ قمیر منقطع کردو۔اُن کے گھرکے آھے تمارت نہ بناؤ۔

### معاوبه كى تفيديق

معاویہ نے بچھے تنہائی میں ملا کے کہا کہ کبتم نے انھیں اٹھایا ، کب دفن کیا اور کس نے اُن پرنماز پڑھی؟ میں نے کہا کہ ہم نے اُنھیں (رحمہ اللہ) شب شنبہ کومغرب وعشاء کے درمیان اُٹھایا۔ میں تھا اور جبیر اُبن مطعم تھے، علیم بن حزام اور ابوجہم بن حزیفہ العدوی تھے ، جبیرٌ ابن مطعم آ گے بڑھے ، انہوں نے اُن پر نماز پڑھی ( ہم نے اقتدا کی)معاویڈنے اُن کی تصدیق کی حقیقت میں یہی لوگ تھے جوقبر میں اُترے تھے۔

محمد بن یوسف سے مروی ہے کہ نا کلہ بنت الفرافصہ اُسی شب میں نکلیں ،آ گے اور پیچھے سے اپنا گربیان چاک کیے ہوئے تھیں ، ہمراہ ایک چراغ تھا اور چلا رہی تھیں کہ'' ہائے امیرالمومنین'' جبیر بن مطعم نے کہا کہ چراغ گل کردو کہ ہم لوگ پہنچان نہ لیے جا نمیں ، کیونکہ میں نے اُن باغیوں کو دیکھا ہے جو دروازے پر تھے ،اس پرانہوں

وہلوگ جنازہ لے کے بقیع پہنچے، جبیر بن مطعم نے نماز پڑھی ،اُن کے پیچیے کیم بن حزام ،ابوجم بن حذیفہ، نیار بن مکرم الاسلمی اورعثان کی دو بیویاں نا کله بنت الفرافصه اورام النبین بنت عینیجیس \_

قبرمیں نیار بن مکرم ،ابوجهم بن حذیفه اورجبیر بن مطعم اُتر ہے ، حکیم ابن حزام ،ام البنین اور نا کلہ لوگوں کوقبر کاراستہ بتارہی تھیں ،انہوں نے لحد بنائی اوراُن کوداخل کردیا ،زیارت کے بعدسب متفرق ہوگئے ۔

#### باغيول كاخوف

عبداللہ البھی ہے مروی ہے کہ جبیر بن مطعم نے عثان پر سولہ آ دمیوں کے ہمراہ نماز پڑھی جومع جبیر کے سترہ تنے ، ابن سعد (مؤلف ) نے کہا کہ پہلی حدیث کہ اُن پر چار آ دمیوں نے نماز پڑھی ، زیادہ ثابت ہے رہے بن مالک بن الى عامرنے اپنے والدے روایت کی کہ جس وقت عثمانؓ بن عفان کی وفات ہوئی تو میں اُن کے اُٹھانے والول میں ہے ایک تھا، ہم نے اُتھیں ایک دروازے پر اُٹھایا ،جلدی لے چلنے کی وجہ سے اُن کا سر دروازے سے ٹکرا تا۔ جمیں باغیوں کابر اخوف لگاتھا، یہاں تک کہ ہم نے اٹھیں قبر میں جوحش کو کب میں تھی چھڑا دیا۔

عثان اورايام نشريق

عبدالرحمٰن بن ابی زناد ہے مروی ہے کہ جارآ دمیوں نے عثانٌ بن عفان کو اُٹھایا ، جبیر بن مطعم ، حکیم بن حزام، نیار بن مکرم الاسلمی اورایل جوان عرب تھے، میں نے راوی سے پوچھا کہ وہ جوان ما لک بن ابی عامر کے دادا تھے ،تو انہوں نے کہا کہ مجھے نام نہیں بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ اورعثانی لوگ اس حرمُت کی وجہ ہے مجھ سے زیادہ مشہور ہیں اوراسی وجہ ہے میں اُن کی رعایت کرتا ہوں۔

ابوعثانؓ ہے مروی ہے کہ عثمانؓ ایا م تشریق (9 ذی الحجہ تا ۱۳ اذی الحجہ ) کے وسط میں قتل کیے گئے۔ سعید بن زید بن عمر بن تقیل ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا ہے کہ عمر اور اُن کی بہن اسلام پرمیرے بیڑیاں ڈالتے تھے ہتم لوگوں نے جو کچھابن عفان کے ساتھ کیاا گراس پر کوہ اُحدثو ٹ پڑے تو

رسول التُعلَيْقَةُ كے اصحاب نے (فَتَلَ عَمَانٌ کے بعد ) جو کچھ کہا اس کا ذکر عبداللہ بن علیم ہے مروی ہے کہ عثمان کے بعد میں بھی کسی خلیفہ کے خون بہانے میں شریک نہ ہوں گا ، کہا

گیا،اے ابومعبد کیاتم اُن کے قل میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں اُن کے عیوب کا تذکرہ بھی معاونت قل سمجھتا

ہول\_

#### عثمان كاخون

ابن عباس سے مروی ہے کہ اگر سب لوگ قتل عثان پر متفق ہوجائے تو اُن پراس طرح آسان سے پھر بر سائے جاتے جس طرح قوم لوط پر برسائے گئے۔

زہدالجرمی سے مروی ہے کہ ابن عباسؓ نے خطبہ سُنا یا کہ اگر لوگوں نے خون عثانؓ کا مطالبہ نہ کیا تو ضرور اُن پرآسان سے پیخر برسائے جائیں گے۔

بہت میمون بن مہران سے مروی ہے کہ جب عثال آئل کیے گئے تو حذیفہ نے کہا کہ ''اس طرح ( اُنہوں نے اپنے ہاتھ کا حلقہ بنایا ، لیعنی دسوں انگلیاں کے سروں کو ملایا ) اسلام میں شگاف کیے جائیں گے ایک شگاف ایسا ہوگا جسے بہاڑ بھی پُرند کر سکے گا۔

ابوقلا بہ سے مروی ہے کہ جب ثمانہ بن عدی کو، جوصنعا میں امیر بتنے ادر شرف مصاحبت حاصل تھا اس سانچے کی خبر پنچی تو وہ رونے اور بہت روئے ، پھر کہا کہ بیائں وقت ہوا کہ ب خلافت نبوت اُمت محمہ سے چھین لی گئ اور جبری سلطنت ہوگئی کہ جس نے کسی چیز ہر قابو یا یا وئی اس کو کھا گیا۔

ثمانہ بن عدی ہے (ایک دوسرے سلسلے سے بھی ) بالکل اس کے مثل ومساوی مروی ہے۔ وہ قریش میں سے تھے۔

#### ابو ہرمرہ اور زید بن ثابت کارونا

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب عثال قبل کیے گئے تو ابوحمیدالساعدی نے ) جو بدر میں حاضر ہونے والوں میں سے تھے کہا کہ اے اللہ تیرے ہی لئے مجھ پر واجب ہے کہ میں ایسا نہ کروں اور میں ایسا نہ کروں اور نہ ہنسوں یہاں تک کہ موت کے بعد تھے سے ملوں۔

ابوصالے سے مروی ہے کہ عثمان کے ساتھ جو پچھ کیا گیا، جب اُس کا ذکر کیا جاتا تھا، تو ابو ہریر اُٹا رودیتے تھے کو یا میں اُن کو ہائے ہائے کہتے سُن رہا ہوں جب اُن کی پچکیاں بندھ جاتی تھیں زید بن علیٰ سے مروی ہے کہ زید بن ثابت یوم الدار میں عثمان پرروتے تھے۔

اساق بن سويد نے كها كه جمعے أس خفس نے بيان كيا جس نے حمال بن البت كويدا شعار كہتے منا وكان اصبحاب النبى عشية بدون تخر عند باب المسجد

کویااصحاب بی عشاء کے وقت قربانی کے اُونٹ ہیں جومبد کے دروازے کے پاس وی کیے جارہے ہیں اہمکی ابا عمر و نحسن بلاند امسی رھیناً فی البقیع الغرقد

میں ابوعمر پراُن کے خسن امتحان کی وجہ ہے روتا ہوں جس نے اس حالت ہیں شام کی کہ وہ ہقیج الغرقہ مقیم نقاما لک بن وینار سے مروی ہے کہ مجھے اُس مخص نے خبر دی جس نے قبل عثمان کے دن عبداللہ بن سلام کو کہتے سُنا کہ آج عرب ہلاک ہو مجے۔

عبدالله بن سلام کی لوگول کونصیحت

ابوصالح ہے مروی ہے کہ جس روزعثان قبل کیے گئے اُس روز میں نے عبداللہ بن سلام کو یہ کہتے سُنا کہ اللہ تم لوگ ایک پیچھے بھرخون بھی بہاؤ گئے تو ضروراُس کی وجہ ہے اللہ سے تصیں اور زیادہ دور ہی ہوجائے گی۔ طاقس سے مروی ہے کہ جب عثمان قبل کیے گئے تو عبداللہ بن سلام سے پوچھا گیا کہ اہل کتاب اپنی کتب میں عثمان کا حال کس طور پر پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن قاتل اور تارک نصرت پر اُنھیں امیر اتے ہیں۔

بھے بیٹ ۔ ابی قلابہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عثالیؓ بن عفان قیامت کے روز اپنے قاتلیں میں حکیم بنائے جائیں گے۔

ہ ہے۔ ابن عباسؑ ہے مروی ہے کہ جس وقت عثان آل کیے گئے تو میں نے ملی کو کہتے سُنا کہ نہ میں نے قبل کیااور نہ میں نے تھم دیا ہمین میں مغلوب ہو گیا ،اس کو وہ تین مرتبہ کہتے تھے۔

ے ہدار حمٰن بن ابی لیلے ہے مروی ہے کہ میں نے احجار الزیت کے پاس علی مواسینے دونوں ہاتھ اُٹھا کے کہتے مُنا کہاے اللّٰہ میں امرعثمان ؓ ہے تیرے سامنے اپنی براُت ظاہر کِرتا ہوں۔

### عثمان كاقتل اوران كاذبح كرنا

خالد الربعی ہے مروی ہے کہ اللہ کی کتاب مبارک میں ہے کہ عثمان آبینے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اُٹھا کے کہتے میں کہاہے پروروگار جھے تیرے مومن بندول نے قبل کیا۔

۔ عائشٹ نے کہا کہ''نہیں ہتم ہےاُ س ذات کی جس پرمونین ایمان لانے اور جس کے ساتھ کافرین نے کفر کیا کہ میں نے اپنی اس مجلس میں ہیشنے تک لوگوں کو سفید کاغذ میں ایک سیاہ نقطہ بھی نہیں لکھا'' انعمش نے کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عائشہ کے فرمانے سے لکھا گیا۔

### فاسق ابن ابی بمرکی گرفتاری

حسن کے مردی ہے کہ جب و ولوگ یعنی قاتلین عثمان این عفان سزا کے لئے گرفتار کیے گئے تو فاس ابن ابی بمرکوبھی گرفتار کیا گیا۔ ابوالا شبب نے کہا کہ حسن اُسے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ فاسل کہتے تھے انہوں نے کہا

کہ وہ گرفتار کیا گیااور گدھے کی کھال میں بھر کے جلاویا گیا۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ حذیفہ بن الیمان نے کہا کہ اے اللہ اگر قتل عثمان خیر ہے تو میرے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں ،اوراگر اُن کافتل شرہے تو میں اس سے بزی ہوں ،واللہ اگر قتل عثمان خیر ہوگا تو لوگ ضرور ضرور اُس سے دودھ دو ہیں گے ،اوراگر شرہوگا تو ضرور ضروراُس سے خون چوسیں گے۔

# نبی کے تل کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کا تل

عبدالله بن سلام سے مروی ہے کہ جب کوئی نبی آل کیا جاتا ہے تو اُس کی اُمت سے ستر ہزار آومی اس کے بدلے آل کیے جاتے ہیں ،اور جب کوئی خلیفہ آل کیا جاتا ہے تو اُس کے بدلے پینیٹس ہزار آل کیے جاتے ہیں۔

### لوگوں کی گمراہی

مُطُر ف ہے مردی ہے کہ وہ عمار بن یاسر کے پاس گئے ،ان سے کہا کہ ہم لوگ گمراہ تھے ،اللہ نے ہدایت کی ہم لوگ اعراب (ویباتی ، و بقان ) تھے ہجرت کی ، ہم میں ہے مقیم قیام کر کے قرآن سیکھنا اور غاز بی جباد کہا ، اسلام عازی آتا تا تا تو وہ قیام کر کے قرآن سیکھتا اور مقیم جباد کرتا ہم و بکھتے تھے کہ تم ہمیں کس بات کا تھم دیتے ہوجب تم ہمیں کسی کام کا تھم دیتے تو ہم اتباع کرتے تھے اور جب تم ہمیں کسی چیز سے منع کرتے تھے تو ہم اتباع کرتے تھے اور جب تم ہمیں کسی چیز سے منع کرتے تھے تو ہم سے بازر ہے تھے۔

### ابن عفانٌ کی بیعت

ہمارے امیر المومنین عمر کے تقل کے متعلق تمہارا خطآ یا ہم نے یا لکھا کہم نے این عفان سے بیعت کرلی ، وینے اور تمہارے لئے انہیں پہند کر لیا۔ ہم نے بھی تمہاری بیعت کی ہے۔ سے آل سے بیعت کرلی ، پھرتم نے ہمیں کیوں تل کردیا۔ ایوب نے کہا کہ میں ال بات کا کرن جواب ندھا۔

### عثانًّ ئے قاتل جبلہ کی موت

کنانہ مولائے صفیہ سے سروق ہے کہ میں نے مکان میں قاتل مثمان گودیکھاوہ ایک کالامصری تھااس کا نام جبلہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ بھیلائے ، یا راوی نے کہا کہ دونوں ہاتھ اُٹھائے ہوئے تھا کہ بوڑھے احمق کا قاتل میں ہوں۔

۔ مینب بن دارم سے مروی ہے کہ جس شخص نے عثانؑ کوئل کیاوہ دشمن کے قبال میں سترہ مرتبہ اس طرح کھڑا ہوا کہ اُس کے آس پاس کے لوگ شہید ہو جاتے اور اُسے ذرای تکلیف نہ پہنچتی ، یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر مرا۔

## حضرت على ابن ابي طالب رضى الله عنه

ابوطالب كانام عبدمناف بن عبدالمطلب ،عبدالمطلب كانام ثيبرين ماشم ، ماشم كانام عمرو بن عبدمناف ،

عبد مناف کا نام مغیره بن قضی اور اُن کا نام زید نقا ، علی گی کنیت ابوالحن تھی ، اُن کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی تھیں ۔

اولا و میں بیٹے حسنؓ اور حسینؓ بیٹھے، بیٹیاں زینبؓ کبریٰ ، اُم کلثومؓ کبریٰ تھیں ، ان سب کی والدہ فاطمہ بنت سول النّطانی تھیں۔

ایک بیٹے محمد اکبر بن علی تھے جوابن الحنفیہ تھے ، ان کی والد وخولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ بن نُغلبہ بن بر ہوع بن نُغلبہ بن الدول بن حنیفہ بن جیم بن صعب بن علی بن بکر بن واکل تھیں ۔

#### حضرت عليٌّ کی اولا د

ایک بینے عبداللہ بن علی تنے جن کومختار بن انی عبید نے المذار میں قبل کر دیا۔ایک بیٹے ابو بکر بن علیؓ تنے جو حسین کے ساتھ شہید کر دیے گئے ،ان دونوں کی کوئی اولا دین مختل بان دونوں کی والدہ لیلے بنت مسعود بن خالد بن ثابت بن ربعی بن سلمی بن جندل ابن نبشل بن دارم بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا قابین تمیم تھیں۔

چار بینے عباسؓ اکبر بن علیٌ عثانؓ ،جعفرا کبراورعبداللہ شعے ،جو حسینؓ بن علیؓ کے ساتھ آل کرد ہے گئے ،ان کا مجھی کوئی پس ماندہ نہ رہا۔ان چاروں کی والدہ ام النہین بنت حزام بن خالد بن جعفرا بن ربیعہ بن الوحید بن عامر بن کعب بن کلاب تعیس ۔

> ا یک بینے محمداصغرین علی تنصے جو حسین کے ساتھ شہید کردیے گئے ،ان کی والدہ اُم ولد تھیں۔ دو بینے بیخیٰ دعون فرزندان علی تنصاوران دونوں کی والدہ اسا بنت عمیس التعمیہ تنصیں ۔

عمرٌ الکبر بن علیٌ ارقیه بنت علیٌ ،ان دونوں کی والدہ صبباتھیں جوام حبیب بنت رہیے بن بجیر بن اعبد بن علقمہ بن الحارث بن عتبها بن سعدز ہیر بن جثم بن بکر بن حبیب بن عمر و بن غنم بن تغلب ابن واکل تھیں ،وہ قید کی تھب جوخالد بن الولمید کواس وقت ملیں جب انہوں ۔ نرئیس التمر کے نوات میں بنی تغلب پرحملہ کیا تھا ۔

ایک بینے محمد اوسط بن علی متنے ، ان کی والدہ امامہ بنت افی العاص ابن الربیع بن عبدالعزی بن عبد تخمیر میں بن عبد مناف تخمیں امامہ کی والدہ زینب رسول التعلق تھیں اور زینب کی والدہ خدیج بنت خو یلد بن اسد بن عبد العزی بنت قصی تھیں ۔

دو بیٹیاں ام انحسنؓ بنت علیؓ اور روا کلہ کبری تھیں اور ان دونوں کی والدہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن معتب بن ما نک التفیٰ تھیں۔

علیٰ کی ایک بیٹی کا نامنہیں بتایا گیا ، وہ ایسی لڑکی تھیں جو ظاہر نہیں ہو کمیں ، اُن کی والدہ محیاہ بنت امر کٰ القیس بن عدمی بن اوس ابن جابر بن کعب بن علیم تھیں جو قبیلہ کلب سے تھیں۔

بھین میں وہ مبحد جایا کرتی تھیں تو اُن سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے ماموں کون ہیں؟ وہ کہتی تھیں''وہ وہ'' اس سے ان کی مرا وکلب (عملًا) تھی (جوا کیہ قبیلے کا نام ہے ) ملیؓ بن ابی طالب کی تمام صبلی اوا دمیں چووہ ہینے اورنو بیٹیاں تھیں ، اُن کے پانچ بیٹوں ہے سس چیں ، حسنؑ وحسینؓ ( فرزندان فاطمہ ؓ )محمد بن الحنفیہ ،عیاس بن اا کلا بید دورعمرا بن انتخلیبہ ہے۔

محمد بن سعد ( مؤلف کتاب ہذا) کہا کہ ان کے علا وہ ہمیں علیؓ کے اور بیٹے صحت کے ساتھ نہیں معلوم ۔

قبول اسلام ونماز

زید بن ارتم سے مروی ہے کہ رسول الدوليات کے ساتھ سب سے بہتے جواسلام لائے وہ بن ہیں۔ حفاق بن مسلم نے کہا کہ سب سے بہتے جس نے نماز پڑھی وہ بن ہیں۔

مجابد سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ملی ہیں حالانکہ وہ وس سال کے تھے محمد بن عبدالرحمٰن بن زرارہ ہے مروق ہے کہ بنی اس حالت میں اسلام لائے کہ وونوسال کے تھے۔

مسن من زید بن آن بیان ملی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ ملی بن ابی طالب کو نجی ہیں ہے۔ کی وعوت دی تو و دنو سال کے تتھے۔

حبة العربی ہے موق ہے کہ میں نے میں گو کتے سُنا کہ میں پہلافتض ہوں جس نے نماز پڑھی ( رہز میر ہے کہا کہ ) یا اسلام لایا۔

ابن وہاں ہے موانی ہے کہ اوگوں میں خدیجائے بعد جوسب سے پہلے اسلام لائے ووقلی ہیں۔ محمد بن نم و نے بہ ہور ہے اسحاب متفق ہیں کہ سب سے پہلا اہل قبلہ جس نے رسول انسٹی نے کی دعوت کو قبول کیا وہ خدیجہ بنت خوبید ہیں۔ بھارے فراد کی تیمن آ ومیوں کے ہارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ ان میں سے کون پہلے اسلام دیا واویکر وفن وزید بن حارث وہم کسی تیجے روایت میں ملی کا اسلام گیاروسال کی تم ہے ہے کہیں یاہے۔

#### ہجرت مدینہ

علیٰ ہے م وی ہے ۔ جب رسول انتہ بی تجرت فر مائے مدینے رواند ہوئے آئو آپ نے جی تھم دیا کہ میں آپ کے بعد کے میں فیم رہوں تا کہ لوگوں کی اُن اما نتوں کوادا کروں جوآپ کے پائ تھیں ،ای لیے آپ میں کہا ہے تھے۔ میں قیمن دن خام رہوا درایک دن بھی نہ چھپا ، کیم میں نکا اور رسول النہ فیلے کے روائے کی ہیم وی کرنے لگا ، یہاں تک کہ میں اس وقت بی عمر و بن عوف میں آ یا کہ رسول التہ فیلے مقیم تھے۔ میں کلتوم بن البدم کے پائ آز داورو جی بیول النہ فیلے کی منزل تھی ۔

#### مهاجرين وانصار ميس عقدمواخاة

محمد بن نمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ ملی نصف رہیج الا وَل کواس حالت میں پہنچے کہ رسول اللہ منابغة قبابی میں تھے، اُس وقت تک آپ سے نہ تھے۔ عرفیجة قبابی میں تھے، اُس وقت تک آپ سے نہ تھے۔

مردالله بن محمد بن على في في الله عن دوايت كى كه جب رسول التعليقية مدينة آئة و آب في

مہاجرین میں بعض سے اور انصار ومہاجرین میں عقد مواخاۃ کردیا (لیعنی ایک کودؤسرے کا بھائی بنادیا) مواخاۃ جو پچھے تھی وہ بدر سے پہلے ہی تھی ،آپ نے اُن کے درمیان حق وقم خواری و ہمدر دی پر عقد مواخاۃ کیا ،رسول الٹھائیٹی نے ایسے اور علی کے درمیان عقد مواجاۃ کیا۔

پ کے بیالین ہیں محمد بن عمر بن ملی نے اپنے والد سے روایت کی کہ بی تعلیق نے جس وقت اپنے اصحاب کے درمیان عقد موا فاق کیا تو آپ نے اسحاب کے درمیان عقد موا فاق کیا تو آپ نے ملی کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کے فر مایا ہم میر سے بھائی ہو،تم میر سے وارث ہو، میں تمہارا وارث ہوں۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو اُس نے اس موا فاق کی وراثت کوقطع کردیا۔

عاصم بن عمرو بن قنادہ ہے مروی ہے کہ رسول التعقیقی نے علیّ بن ابی طالب اورسہل بن حنیف کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ یوم بدر میں علیؓ بن ابی طالب سفیداون بطور نشان جنگ رگائے ہوئے ہتھے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ بی بن ابی طالب بیم بدر میں اور تمام مشاہر میں رسول التعلیقی کے علمبر دار تھے۔ -

# عليَّ بن ابي طالب يح رسول الله (عليسة) كاارشاد

ائم اس پرراضی نہیں کہ مجھ ہے ای مرتبے میں ہوجو بارون کا موی سے تھا ،البتہ میر سے بعد کوئی ،کسی تیم کا نبی نہیں' محمد بن عمر نے کہا کہ یوم اُحد میں جب لوگ بھا گے تو علی اُن لوگوں میں سے تھے جو نبی تقایفتہ کے ہمراہ ٹابت قدم رہے ،انبوں نے آپ سے موت پر بیعت کی ،انھیں رسول التعلیف نے سوآ دمیوں کے ہمراہ سر بیا کے بی سعد کی جانب فدک میں بھیجا ، فتح مکہ کے دن اُن کے ہمراہ مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا تھا ، آپ نے انھیں اِنفلس (بٹ) کی طرف بی طے میں سریہ ،نا کے بھیجا ،آپ نے انہیں یمن بھیجا ،رسول التعلیف سے سے غزوہ ہوئے تھے۔

### غزوهٔ تبوک

ابوسعید سے مروی ہے کہ رسول التعاقیقی نے غزوۃ تبوک کا قصد کیا تو علی گوا پی ازواج میں جھوڑا، بعض الوگوں نے کہا کہ انہیں آپ کے ہمراہ روانہ ہونے میں صرف بیام مانع ربا کہ انہوں نے آپ کی ہمراہ کو پسندنہ کیا، علی گومعلوم ہوا تو انہوں نے آپ کی ہمراہ کا کو پسندنہ کیا، علی گومعلوم ہوا تو انہوں نے نبی تعلیقے سے بیان کیا ، آپ نے فرمایا کرتم اس پر راضی ہیں کہ تہیں ہمھے سے وہی مرتبہ حاصل ہوجو ہارون کوموی علیہ انسلام سے حاصل ہوا۔ "

عبداللہ بن شریک سے مروی ہے کہم مدین آئے سعد بن مالک سے ملے ،انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے ا علیہ ہوک روانہ ہو سے اور علی کو چیوڑ کئے ۔انہوں نے آپ سے کہا نیار سول اللہ بھی آپ جاتے ہیں اور مجھے چھوڑ تے ہیں ،تو آپ نے فر مایا :تم اس پر راضی نہیں کتم ہیں مجھ سے وہی مرتبہ حاصل ہوجو مارون کو موک سے حاصل ہوا۔ البنة میر سے بعد کوئی کسی قتم کا نبی نہیں ۔

معیدین المسیب ہے مروی ہے کہ میں نے سعدین مالک ہے کہا کہ میں آپ ہے کوئی حدیث دریافت

کرنا چاہتا ہوں، حالا نکہ میں آپ ہے دریافت کرنے میں ڈرتا ہوں۔انہوں نے کہااے میرے بھینیجا بیانہ کروجب تہیں معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی علم ہے تو مجھ ہے اُس کو دریافت کرو،

اور مجھے سے خوف نہ کرو، میں نے کہا کہ رسول اللّیقائی کاعلیؓ سے ارشاد جب آپ نے انہیں غزوہ تبوک میں مدینے میں چھوڑ دیا تھا بیان سیجئے۔

#### سعد بن ما لک کا بیان

سعد بن ما لک نے کہا کہ علی نے عرض کی ،آپ مجھے پیچھےرہے والے بچوں اور عورتوں میں چھوڑتے ہیں فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہتم مجھ سے اس مرتبے میں ہوجس میں ہارون موٹی سے تھے ،علی اس قدرتیزی سے پیچھے لوٹے کہ کو یا میں اُن کے قدموں سے اڑنے والے غبار کو دیکھے رہا ہوں ۔جمامہ نے کہا کہ پھرعلی بہت تیز واپس آئے۔

#### مدینے میں قیام

براء بن عازب اورزید بن ارقم سے مروی ہے کہ جب غز وہ تحییش عسرت کا جو تبوک ہے وفت آیا تو رسول اللّمظَافِیّة نے علیؓ بن الی طالب سے فرمایا کہ بیضروری ہے کہ مدینے میں یا میں قیام کروں یاتم قیام کرو ، آپ نے انھیں جھوڑ دیا۔

مالک بن دینارے مروی ہے کہ میں نے سعیدا بن جبیر سے کہا کدرسول الٹھائی کاعلم ہر دارکون تھا انہوں نے کہا کہتم ست عقل والے ہو، پھر مجھ سے معبدالمجنی نے کہا کہ میں تہبیں بتا تا ہوں کہ چلنے کی حالت میں اُسے ابن عیسر العبسی اُٹھاتے تھے، جب جنگ ہوتی تھی تو علی بن اپی طالب رضی اللّٰدعنہ لے لیتے تھے۔

### حضرت عليٌّ بن ا بي طالب كاحُليه

شععی سے مروی ہے کہ میں نے علی گودیکھا، وہ چوڑی داڑھی والے تھے جواُن کے دونوں شانوں تک پھیلی ہوئی تھی ،سرمیں چند سے ہر بال نہ تھے،اُن کے سر پرچھوٹے چھوٹے بال تھے۔

اً بواسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے علی تو دیکھا ، مجھ ہے میرے والدنے کہا کہا ہے عمر و کھڑے ہواورامیر المومنین کو دیکھو ، میں کھڑا ہوکراُن کی طرف گیا تو انہیں داڑھی میں خضاب کرتے نہیں دیکھا ، وہ بڑی داڑھی والے تنے ، ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں نے علی کود یکھا جوسفید داڑھی اور سفید سروالے تھے۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے علیٰ گودیکھا ، اُن کی چندیہ پر بال نہ نتھے ، و وسفید داڑھی والے نتھے ، مجھے میرے والد نے اُٹھا یا تھا۔

عامرے مروی ہے کہ علیٰ ہم لوگول کورستے سے ہنکا دیتے ،ہم لوگ بنچے تھے، وہ سفید سراور سفید داڑھی والے تھے۔

ابواتحق سے مردی ہے کہ جب ہ فناب ڈھل گیا تو علیؓ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی ، میں نے دیکھا کہ دہ سفید ڈاڑھی والے تھے ،سر کے دونوں کنارے بالوں سے کھلے ہوئے تھے۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے علی کوسفید سرادر سفید ڈاڑھی والا دیکھا۔

عامرے مروی ہے کہ میں نے مبھی کوئی آ دمی علیؓ ہے زیادہ چوڑی ڈاڑھی والانہیں دیکھا جواُن کے دونوں شانوں کے درمیان بھری ہوئی تھی اورسفیدتھی۔

سواد و بن حظله القشير ي ہے مروى ہے كہ ميں نے ديكھا كه يكى ۋاڑھى زروتنى ـ

محمد بن الحنفیہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ علیؓ نے مہندی کا خضاب لگایا پھراُ سے ترک کردیا۔ ابورجاء نے کہا کہ میں نے علیٰ کودیکھا ، اُن کی چندیہ پرسال نپ تھے ، حالا نکہ سرمیں بہت بال تھے ، بہمعلوم ہوتا تھا کہ کویا ، انہوں نے بکر کی کھال پہن لی ہے۔

قدامہ بن عمّاب سے مروی ہے کہ علی گاشکم بڑا تھا، شانے کی بڈی کا سرابھی بڑااہ بمونا تھا، ہاتھ کی مجھلی بھی موٹی تھی اور کلائی بہتی ، پنڈلی کی مجھلی موٹی تھی اور اُس کی ہڈی شخنے کے پاس سے بہتی تھی بیس نے انہیں ایام سرما میں اس حالت میں خطبہ پڑھتے دیکھا کہ وہ ایک سن کا کرتہ پہنے اور دو ہیرونی جیا دریں اوڑ ھے اور با تدھے، اس کمّان (الی کے درخت) کا عمامہ باندھے تھے جوتہ ہارے دیہات میں بُنا جاتا ہے۔

### حضرت علی کےاوصاف

رزام بن سعدالضی ہے مردی ہے کہ میں نے اپنے والد کوعلیؓ کے اوصاف بیان کرتے سُنا کہ وہ ایسے آدمی سے جومتوسط قامت سے زائد ہتھ ، چوڑ ہے شانے والے ) کمی ڈاڑھی والے ہتھ ، اگرتم چاہوتو جب اُن کی طرف و کھوتو کہو کہ وہ گورے ہیں ، اور جب تم اُنھیں قریب سے اچھی طرح دیکھوتو کہو وہ گذم کوں ہیں جو کورے ہونے ہے نے اور جب ہیں۔ سے انھیں اُنھیں تربیب سے انھیں طرح دیکھوتو کہو وہ گذم کوں ہیں جو کورے ہونے ہے نے اور جب ہیں۔

اسحاق بن عبداللہ بن الی فردہ ہے مروی ہے کہ میں نے ابوجعفر محمد بن علی سے کہا کہ علی کا خلیہ کیا تھا ، انہوں نے کہا کہ وہ گندم کوں مخص تھے جن کی گندم کونی شدت ہے تھی ، بھاری اور بڑی آنکھوں والے ، بڑے پیٹ والے تھے ، چندیا پر بال نہ تھے ،قریب بست قد تھے۔

ابوسعیدتا جرپار چہ و بیرے مروی ہے کہ علی مختلف زمانوں میں بازار آتے تھے، تو اُنہیں سلام کیا جاتا تھا ، لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہا کہ (بوزا فکنب المر)ان الفاظ کے معنی بیان کئے گئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے پیٹ والے ہیں ، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کے حصے میں علم ہے اور نیچے جسے میں کھانا۔ عامرے مروی ہے کہ میں نے علی گواس حالت میں دیکھا کہ اُن کا سرادر ڈاڑھی انبی سفید تھی گویا روئی آ گالا ،ابوالحجاج کے پانے والےا یک شخص سے مروی ہے کہ میں نے علیٰ کی آنکھوں میں نمر مے کاثر دیکھا۔

### حضرت على كاخطبه سنانا

ابوالرضی اُنقیسی سے مروی ہے کہ میں نے علیؓ کو بہت مرتبداس حالت میں دیکھا کہ وہ ہمیں خطبہ سُناتے ہتے ، وہ ایک ممامہ تنہ بندو چا دراوڑ ھے لپیٹتے تتھے، چا در کوسب طرف سے لپیٹے ہوئے نہ تتھے اُن کے سینے اور پہیٹ کے بال نظرآتے تتھے۔

# حضرت على رضى اللّدعنه كالباس

خالدانی امیہ ہے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں علی گودیکھا ہے کہ اُن کی تدبند گھنٹوں سے ملی ہو کی ل ۔

عبدالله بن البه مل سے مروی ہے کہ میں نے علی کوری کا کرتہ پہنے دیکھا، جب وہ اُس کی ہستین کھینچنے تصفوتو ناخن تک پہنچ جاتی تھی ، جب ڈھیلا کر دیتے تھے تو وہ (براو بے تعلی) اُن کی نصف کلائی تک پہنچ جاتی تھی اور (بروایت عبداللہ بن نمیر) نصف ہاتھ تک پہنچ جاتی تھی۔

## حضرت علی کا کرمتا

عطا ابی محمد سے مردی ہے کہ میں نے علی گوائھیں موٹے کپڑوں کا بے وُ ھلا گرنڈ پہنے دیکھا۔ ابوالعلاء مولائے اسلیمین سے مردی ہے کہ میں نے علی گوناف سے اُوپرنڈ بند ہاندھتے ویکھا۔ عمرو بن قیس سے مردی ہے کہ علی کو بیوندگی ہوئی نڈ بند ہاندھے دیکھا گیا تو اُن سے کہا گیا ،انہوں نے کہا کہ وہ دل کوخا کسار بناتی ہے اورمومن اس کی ہیروی کرتا ہے۔

حربن جرموز نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے علیٰ کواس حالت میں و یکھا کہ وہ کل سے نکل رہے ہے۔ اُن کے جسم پر دوقطری کیڑے تھے، ایک تہ بند جونصف ساق (آ دھی پنڈلی) تک تھی اور ایک چا در پنڈلی سے اُنجی اُس کے جسم پر دوقطری کیڑے تھے اور لوگوں کواللہ اُنجی اُس کے جسم اُن کے ہمراہ ورہ (چرمی ہنٹر) تھا جسے وہ بازاروں میں نے جا تے تھے اور لوگوں کواللہ سے ڈرنے اور تیج میں خربی کا تھم دیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ کیل (پیانہ) اور تراز وکو پورا کرو، گوشت میں نہ پھٹو نکو۔ علی بن ربیعہ سے مروی ہے کہ گئے کے جسم پر دوقطری چا دریں دیکھیں۔

حمید بن عبداللہ الصم سے مردی ہے کہ میں نے فروخ مولائے بی الاشتر سے سُنا کہ میں نے علی کو بی دیوار میں اس حالت میں ویکھا کہ میں بچے تھا ، انہوں نے جھے سے کہا کیاتم مجھے بہچا نتے ہو میں نے کہا ہاں آ ب امیرالمومنین میں ، ایک اور شخص آیا تو کہا کیاتم مجھے بہچا نتے ہو ، اُس نے کہا نہیں بھراً سے انہوں نے ایک زائی کر تذخرید کر بہنا ، عمر نے کہ آسین تھینی تو ووا تفاق سے بھٹ کر اُن کی انگیوں کے ساتھ روگئی ، انہوں نے اُس سے ہا کہ ہی دو ، جب اُس نے می دی تو کہا کہ سب تعریف اللہ ہی کہا کہ سب تعریف اللہ ہی دو ، جب اُس نے می دی تو کہا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے می بین طالب کو کپڑ ایہنایا۔

ابوب بن دینارابوسلیمان المکتب ہے مروی ہے کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کوئل بن ابی طالب کو

آس حالت میں دیکھا کہ وہ بازار میں جارہے تھے،جسم پرایک تہ بندھی جونصف ساق تک تھی ایک چا در پشت پرتھی، میں نے اُن کےجسم پر دونجرانی چا دریں دیکھیں۔

## حضرت على كاگشت كرنا

ام کثیرہ ہے مروی ہے کہ مکمنانی کواس حالت میں دیکھا کہ اُن کے ہمراہ در ہ تھا، جسم پرایک سنبلانی چا درتھی ، موٹے کیڑے کا کڑتہ اورموٹے کپڑے کی تہ بندتھی نصف ساق تک تہبندتھی اور کڑتہ،

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کی بی بن ابی طالب اپنے ہاتھ میں درّہ لے کر بازار میں گشت کر رہے بنتے ، اُن کے لئے ایک سنبلائی کڑ نہ لا یا حمیا ، جسے انہوں نے پہن لیا ، اُس کی آیتین اُن کے ہاتھوں سے باہر نکل سنبلائی کڑ نہ لا یا حمیا ، جسے انہوں نے پہن لیا ، اُس کی آیتین اُن کے ہاتھوں سے باہر نکل سنگیں ، تھم انہوں نے اپنا درّہ لیا اور گشت کرنے کے سنگیں ، تھم انہوں نے اپنا درّہ لیا اور گشت کرنے کے لیے چلے صحے۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہنگٹ نے چار درم میں ایک سُنبلانی کڑنے خریدا ، درزی آیا ، کڑتے کی آستین کینچی اورائے جھتے کے کاٹنے کا تھم دیا جواُن کی انگلیوں ہے آ گے تھا۔

ہرمزے مردی ہے کہ میں نے علی کو ایک سیاہ بی سرمیں باندھے ہوئے دیکھا ،معلوم نہیں اُس کا کونسا سر از یا دہ لسباتھا ، وہ جو آن کے سامنے تھایا وہ جو پیچھے ،سیاہ پی ہے اُن کی مراد ممامتھی۔

#### سياه عمامه

جعفر کےمولا سے مروی ہے کہ میں نے علی گواس حالت میں دیکھا کہ اُن کےسر پر سیاہ عمامہ تھا جس کووہ اینے آ گےاور چیجھے لٹکائے ہوئے تتھے۔

ا بی العنبس عمرو بن مروان نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے علیؓ کے سر پر سیاہ عمامہ دیکھا جسے وہ اپنے پیچھے لٹکائے ہوئے تھے۔

پ میں ابی جعفرانصاری سے مروی ہے کہ جس روزعثان شہید ہوئے ، میں نے علیؓ کے سر پر سیاہ عمامہ دیکھے انہوں نے کہا کہ میں نے اُنھیں ظلمۃ النساء میں بیٹھے دیکھا ، اُس روز جس دن عثانؓ شہید ہوئے میں نے انہیں کہتے سُنا کہ سارے زیانے میں تم لوگوں کی تاہی ہو۔

عطا البی محمد ہے مروی ہے کہ میں نے علیٰ کو دیکھا ، وہ باب صغیر سے نکلے ، جب آفآب بلند ہو گیا تو انہوں نے دور کعتیں پڑھیں اُن کے جسم پرسکری کی طرح موٹے کپڑے کا کرُنتہ تھا جو نخنوں کے اوپر تھا ، اُس کی آستینیں اُنگیوں تک تھیں اور اُنگیوں کی جڑکھلی ہوئی نہھی۔

### مهروكلاه جناب علويٌ

علیؓ ہے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول الٹیونیٹ نے فر مایا کہ جب تمہاری ننہ بند دراز ہوتو اُس کا پڑکا بنا لوا در جب وہ تنگ ہوتو اُسے تبیند بنالو۔

الى حبان سے مروى ہے كوئى كائونى باريك تقى۔

یزید بن الحارث بن بلال الفز اری سے مروی ہے کہ میں نے علیؓ کے سر پرمصری سفیدنو پی دیکھی۔ عبدالرحمٰن بن ابی لیلئے سے مروی ہے کہ علیؓ بن ابی طالب نے اپنے بائیں ہاتھ میں مبرُ پہنی۔ ابواسحاق الشیبانی سے مروی ہے کہ میں نے علیؓ بن ابی طالب کی مبرُ کانقش اہل شام کی سلح کے زمانے میں پڑھا،وہ''محدرسول اللّٰد'' تھا۔

، محمد بن علیؓ ہے مروی ہے کہ علیؓ کی مہر کانقش'' اللّٰد الملک'' تھا ،ابی ظبیان ہے مروی ہے کہ ایک روز علیؓ ہمارے یاس نکل کرآئے جوز روتۂ بند اور سیاہ کمبل میں تھے۔

# عثمانٌ بن عفان کی شہادت اور علیؓ بن ابی طالب کی بیعت ، لوگوں نے بیان کیا کہ

جب ۱۱ ذی الحجہ یوم جمعہ ۱۳ یو کوعثان من عفان قل کر دیے گئے اور قل عثان کی صبح کو مدینے میں ملی سے بیعت خلافت کرلی گئی تو ان سے طلح اور زبیر اسامہ بن ابی وقاص اسعید بن زید بن عمرو بن نفیل انگیار بن یاسر اسامہ بن زید اسلام بن زید اسلام بن زید اسلام بن زید بن علی بن اسلام بن ایسان بن حنیف ابوابوب انصاری جمر بن مسلمہ زید بن تا بت اخریمہ بن ما بت اور ان تمام اصحاب رسول الشعاب وغیرہ بم نے جو مدینے میں بتھے بیعت کرلی۔

مطلحة وزبيرٌ نے بیان کیا کہ اُنہوں نے جبراُبغیر رضامندی کے بیعت کی ہے ، دونوں مکنے روانہ ہو گئے اور و بیں عائشتھیں ، پھروہ دونوں عائشۃ کے ہمراہ خون عثانؓ کے قصاص کے لئے مکتے سے بھرے روانہ ہوئے ، بیرواقعہ علی رضی اللّہ عِنہ کومعلوم ہواتو وہ مدینے سے عراق مجئے ، مدینے پر مہل بن صنیف کوخلیفہ بنا مجئے۔

علیؓ نے انھیں لکھا کہ اُن کے پاس آ جائیں اور مدینے پر ابوالحن المازنی کووالی بنادیا۔

وہ ذا قاء میں اُترے،عمارٌ بن یاسراورحسنٌ بن علیؓ کواہل کوفہ کے پاس بھیج کراُن ہے اپنے ہمراہ چلنے کی مدد جا ہی ،وہلوگ علیؓ کے پاس آ گئے اوراُنہیں بھرے لے گئے۔

انہوں نے طلحہ ٹر ہیر اُور عائشہ گااوراُن لوگوں کا جواہل بھر ہوغیرہ ہم میں ہے اُن کے ہمراہ تھے، یوم انجمل ماہ جمادی الآخر اس میں مقابلہ کیا اوراُن پر فتح مند ہوئے اُس روزطلحہ ٌوزیرٌ وغیرہ ہماقل کر دیے گئے ،مفتولین کی تعداد تیرہ ہزار تک پہنچ گئی ،علیؓ بھرے میں پندرہ شب قیام کرے کوفے واپس ہو گئے۔

### جنگ صفين

علی رضی اللہ عنہ معاویہ بن الی سفیان اور جوشام میں اُن کے ہمراہ تھے اُن کے ارادے سے نکلے ، معاویہ گو معلوم ہوا تو وہ اُن لوگوں کے ہمراہ جواہل شام میں ہے اُن کے ساتھ تھے روانہ ہوئے ،صفر سے میں بمقام صفین اُن لوگوں نے مقابلہ کیا۔

طرفین برابر چندروز تک قال کرتے رہے، عمامہ بن یاس بخزیمہ ٹین ثابت اور ابوعمرہ المازنی جوعلیٰ کے ہمراہ تنقیل کردیے گئے۔

عمروبن العاص كامعاويه كوجنك كامشوره دينا

اہل شام قرآن اُٹھا کر جو پچھاس میں ہے اس کی طرف عمر ڈین العاص کے مکر کی وجہ سے دعوت دینے لگے، عمر و بن العاص نے معاویہ کواس جنگ کا مشور ہ دیا تھا اور وہ اُنہی کے ہمراہ ہتھے۔

لوگوں نے جنگ کونا پسند کیااور باہم سکے کی دعوت دی،انہوں نے دو تھیم باہمی نیصلے کے لئے مقرر کیے ،علیؓ نے اپنی طرف سے ابومویٰ اشعری کواور معاویہؓ نے عمرو بن العاص کو۔

ان لوگوں نے باہم ایک تحریر ککھی کہ وہ لوگ سال سے شروع میں مقام اذرح میں پہنچیں اوراس اُمت کے معاملے میں غور کریں ، لوگ متفرق ہو گئے ، معاویۃ اہل شام کی اُلفت کے ساتھ لوٹے اور علیؓ اختلاف اور کہنے کے ساتھ کونے واپس آئے۔

علی کوئی رفت والیس ہوئے ،اُس روزےاُن کی شہادت تک (رحمهالله) کوگوں کواُن پرخوارج کا خوف رہا۔
لوگ شعبان بھے جی ازرح میں جمع ہوئے۔ وہاں سعد بن ابی وقاص ، ابن عمرٌ اور ووسرے اصحاب
رسول النّعلی بھی آئے۔عمرو بن العامن نے ابوموی اشعری کوآ کے کیا۔انہوں نے گفتگو کی اور علی کومعزول کہدویا ،
عمر وٌ بن العاص نے گفتگو کی ، انہوں نے معاویہ کو برقرار رکھا اور اُن سے بیعت کر لی ،لوگ اسی قرار داد پرمتفرق
ہوگئے۔

عبدالرحمٰن بن مجم المرادی اورعلیؓ کی بیعت اورا آپ کا اُس کورد کرنا
ار شاد جناب علویؓ: کتخصین هذه من هذه
"اس سرے بیدار شی ضرورخون میں رنگیں ہوگی،
حضرت علی علیہ السلام کا قل .....!
عبد الله بن جعفر، حسین ؓ بن علیؓ اور محمد من الحتفیہ کا ابن مجم کو آل کرنا
عبد الله بن جعفر، حسین ؓ بن علیؓ اور محمد من الحتفیہ کا ابن مجم کو آل کرنا
ابن مجم کی بیعت لینے سے انکار
ابن مجم کی بیعت لینے سے انکار
ابوالطفیل ہے مردی ہے کہ علیؓ نے لوگوں کو بیت کی دعوت دی تو عبدالرحن بن کم الرادی آیا، اس کو

محمد بن سعد مؤلف ) نے کہا کہ ابونعیم کے علاوہ دوسرے راویوں میں اسی حدیث میں اور اس سند ہے علیٰ بن افی طالب سے اتنااوراضا فیہ کیا کہ'' واللّٰہ یہ نبی امی دیکھیے کی مجھے وصیت ہے''

محمد بن سيرين سے مروى ہے كھائى بن ابي طالب نے المراوى ہے بيشعركها:

ادید حباء ہ ویرید قتلی عذیرک من حلیک من مواد ( میں اُس کوعطا کرنا چاہتا ہوں اور وہ میر اُئل چاہتا ہے، تیری ضیافت تیرے مرادی دوست کی طرف ہے ہوگی،

# حضرت علی گوتل کی سازش کی اطلاع

ابی مجنر سے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک آ دمی علیؓ کے پاس آیا جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ، اُس نے کہا کہ دربان مقرر سیجئے کیونکہ مراد کے لوگ آپ کوئل کرنا جائے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ دوفر شتے ہیں جواس کی اُن چیز وں سے حفاظت کرتے ہیں جومقد رنہیں ہیں جب شے مقدر آتی ہے تو وہ اُس شے کے درمیان راستہ چھوڑ دیتے ہیں ،اورموت ایک محفوظ ڈھال ہے۔

## حضرت علی کی لوگوں سے بیزاری

عبیدہ ہے مروی ہے کیاں نے کہا کہ تمہارے بدبخت ترین شخص کوآنے ہے کوئی نہیں روکے گا، وہ مجھے تل کرے گا۔اے اللہ، میں لوگوں ہے بیزار ہو گیا ہوں اورلوگ مجھ ہے بیزار ہو گئے میں ،اس لئے مجھے ان ہے راحت وے اورانھیں مجھ سے راحت دے۔

عبداللہ بن میں ہے مروی ہے کہ میں نے علی کو کہتے سُنا کہ (آپ نے سر سے ڈاڑھی کی طرف اشارہ کرکے فرمایاضر درضرور بیڈ اڑھی اس سر کے خون سے رنگی جائے گی ، پھر بد بخت ترین کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہایا امیر المومنین ہمیں اس کی خبر دیجیے تو ہم اُس کے خاندان کو ہلاک کردیں ،آپ نے فرمایا ، اس وقت واللہ تم میری وجہ سے قاتل کے علاوہ اور کونل کردوگے۔

اُن لُوگوں نے کہا کہ پھرہم برکسی کوخلیفہ بنادیجے تو انہوں نے کہا نہیں میں تنہیں اس چیز کی طرف جھوڑ دوں گا جس چیز کی طرف تنہیں رسول النوائی نے جھوڑ اہے۔

ان لوگوں نے کہا کہ پھر آپ اپنے رب سے کیا کہیں گے جب اُس کے پاس حاضر ہوں گے۔ انھوں نے

کہا کہ میں کہوں گا ،اے اللہ میں نے مجھی کو اُن لوگوں میں جھوڑ دیا۔اگر تو جا ہے تو اُنھیں ؤرست کردے اور جا ہے تو تھیں تیاہ کردے۔

سی جمہ میں۔ نبل بنت بدرنے اپنے شو ہر سے روایت کی کہ میں نے ملی کو کہتے سُنا کہ ضرور ضرور بیدداڑھی اس سر سے رقگی جائے گی۔

### بدبخت ترين قاتل

عبیداللّٰہ سے مروی ہے کہ نبی آلی ہے نے علیؓ سے فرمایا ،اے علیؓ اکلوں اور پچھلوں میں بدبخت ترین کون --

، انہوں نے کہااللہ اوراُس کارسول اللہ زیادہ جانتا ہے۔فر مایااگلوں کا سب سے زیادہ بد بخت صالح علیہ السلام کی اونٹن کے ہاتھ پاؤں کا نے والاتھااور پچھلوں کا بد بخت ترین وہ ہوگا جوتمہارے نیزہ مارے گا ،اورآپ نے اس مقام پراشارہ کیاجہاں وہ نیزہ مارے گا۔

اُ مجعفر سریعلیؓ ہے مروی ہے کہ میں ملیؓ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھی ، یکا بیک اُنہوں نے اپنا سراٹھایا ، پھراپی ڈاڑھی پکڑ کراُ ہے ناک تک بلند کیا کہ'' تیرے لئے خوش ہے کہتو ضرورضر درخون میں رنگی جائے گی ،'' پھر جمعے کے دن اُن برحملہ کیا گیا۔

# قاتل حضرت على محتعلق ابن الحنفيه كي روايت

ابن الحقیہ ہے مروی ہے کہ جمام میں ہمارے پاس ابن کم آیا، میں اور حسن وحسین جمام میں جیٹے ہوئے سخے ، جب وہ داخل ہواتو گویا وہ دونوں (حسن وحسین اُس ہے کھٹک گئے اور پوچھا کہ تجھے کس نے اجازت وی کہ ہمارے پاس آئے ، میں نے اُن دونوں سے کہا کہ تم اپنی جانب سے اسے چھوڑ دو، کیونکہ میری کی قسم ، وہ تمہارے ساتھ جو کچھ کرنا جا ہتا ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف وہ ہے جواس نے کیا۔

### تنين خارجيوں ميںعہدو بيان

تشم مولائے ابن عبال سے مروی ہے کہ پلی نے میرے بڑے بیٹے کواپنی وصیت میں لکھا کہ اپس ابن تھم کے پیٹ اورشرمگاہ میں نیز ہ مارنا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ خوارج میں سے تین آ دمی نامز دیہے گئے ،عبدالرحمٰن بن مجم المرادی جو قبیلہ جمیر میں

ے تھا، اُس کا شار قبیلہ مراد میں تھا جو کندہ کے بی جبلہ کا حلیف تھا۔البرک بن عبداللہ اللّٰی اور عمر و بن بکیراللّٰی ۔ بیر تینوں مکتے میں جمع ہوئے ،انہوں نے بیرعہد و پیان کیا کہ ان تینوں آ دمیوں کوضر ورضر ورقبل کر دیں ہے ،

علیٌّ بن ابی طالب،معاویة بن ابی سفیان جمرو بن العاص اور بندگان خدا کوان سے راحت دیں ہے۔

عبدالرحمٰن بن بلحم نے کہا کہ میں علیٰ بن ابی طالب کے لئے تیار ہوں ،البرک نے کہا کہ میں معاویۃ کیلئے تیار ہوں اور عمر و بن بکیرنے کہا کہ میں تم کوعمر و بن العاص سے کفایت کروں گا۔

اُنہوں نے اس پر باہم عہد و پیان کرلیا اور ایک نے دوسرے کو بھروسا ولا ویا کہ وہ اپنے نا مزدساتھی کے کارخیر (قتل )سے بازندرہے گا اور اُس کے پاس روانہ ہوجائے گا، یہاں تک کہ وہ اُسے ل کردے گایا اُس کے لئے اپنی جان دے دےگا۔

۔ انہوں نے باہم شب ہفتد ہم رمضان میعادمقرر کر لی اور ہرفخص اُس شہر کی طرف روانہ ہو گیا ، جس میں اُس کا ساتھی (بعنی و فخص جسے و وقل کرنا چاہتا تھا) موجود تھا۔

قطام بنت شجنه كإمهر

عبدالرحمٰن بن بحم کونے آیا، وہ اپنے کار بی دوستوں سے ملاء گران سے اپنے قصد کو پوشیدہ رکھا، وہ اُنھیں و کھنے جاتا تھا اور وہ لوگ اپنے دیکھنے جسے اس نے ایک روزتیم الرباب کی ایک جماعت دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنت جمند بن عدی بن عامر بن عوف بن تغلبہ بن سعدا بن ذہل بن تیم الرباب تھی ۔ علی نے جنگ نہروان میں اُس کے باپ اور بھائی کولل کیا تھا۔

وہ عورت ابن بھم کو پسند آئی تو اس نے اُسے بیام نکاح دیا ، اُس نے کہا کہ میں اُس وقت تک بھے سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو مجھ سے وعدہ نہ کرے ۔عبدالرحمٰن بن تھم نے کہا کہ تو مجھ سے جو پچھ مائے گی ۔ میں وہی تجھے دوں گا ، اُس عورت نے کہا کہ تین ہزار درم اورعلیؓ بن ابی طالب کا تمل ۔

ابن بھم نے کہا کہ واللہ مجھے اس شہر میں سوائے قلّ علی بن ابی طالب کے اور کوئی چیز نہیں لائی اور جوتونے ما نگامیں سختے دوں گا۔ وہ شعیب بن بجرة الانجعی سے ملا ایسے اسپنے اراد سے سے آگاہ کیا اور اسپنے ساتھ رہنے کی وعوت دی۔ اُس نے اس کی یہ بات مان لی۔

ابن بمحم اوراشعت بن قيس الكندي

عبدالرحمٰن بن مجمم اُس شب کوجس کی صبح کواس نے علی کے قبل کامصم ارا دہ کیا تھا۔ رات بھراضعت بن قیس الکندی ہے اُس کی مسجد میں سرگوشی کرتا رہا۔ جب طلوع فجر کے قریب ہوا تو اس سے اشعت نے کہا ، سبح نے تجھے ظاہر کردیا ، بس کھڑا ہوا۔عبدالرحمٰن بن مجمم اور شعبیب بن بجرہ کھڑے ہو گئے ،انھوں نے اپنی تلواریں لے لیس اور آ کے اُس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جس سے علی تکلتے تھے۔

حضرت على كي خواب مين رسول الله يعلاقات

حسنؓ بن عکیؓ نے کہا کہ میں صبح سوہرےاُن کے (علیؓ کے ) پاس آیااور بیٹے گیا ،فر مایا: میں رات بھراپنے گھر والوں کو جگا تار ہا۔ بھرمیری آنکھوں کی (نبیند ) نے مجھ پر قبضہ کرلیا ، حالانکہ میں جیٹھا ہوا تھا۔

رسول التغطیقی (خواب میں) میرے سامنے آئے ،عرض کی : یا رسول اُلند مجھے آپ کی اُمت ہے کس یَد رتعب دفساد حاصل ہوا۔فر مایا:اللّٰداُن کے لئے بدؤ عاکرو۔ میں نے کہااےاللّٰہ مجھے اُن کے بدیے وہ دے جواُن ہے بہتر ہوا دراُن کومیرے بدیے وہ دے جومجھے بدتر ہو۔

# حضرت علیٌّ برحمله

اتنے میں ابن النباح مؤذّن آئے ،انھوں نے کہا کہ نماز (تیار ہے) میں نے اُن کا (علیٰ کا) ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑے ہوکراس طرح چلنے گلے کہ ابن النباح اُن کے آئے تھے اور میں چیچے ، جب دروازے سے باہر ہو گئے تو نھوں نے ندادی کہا ہے لوگو! نمازنماز ،اس طرح وہ ہرروز کیا کرتے تھے ، جب نکلتے تو ہمراہ اُن کا درّہ ہوتا اورلوگوں کو جگایا کرتے تھے۔

دوآ دمیوں نے انھیں روکا بھی ایسے خص نے جووہاں موجود تھا ،کہا کہ بیں نے تکوار کی چیک دیکھی ،اور کسی کئے والے کو یہ کہتے سُنا کہا ہے گئی جیک دیکھی ،اور کسی کے والے کو یہ کہتے سُنا کہا ہے گئی تھی اللہ بی کے لئے نہ کہ تمہارے لئے بین نے دوسری تکوار دیکھی۔ پھر دونوں نے لکر مارا۔عبدالرحمٰن ابن مجم کی تکوار بیبٹائی ہے سرتک لگ کران کے بھیجے تک پہنچ گئی کیئن شیب کی تکوار وہ محراب میں بڑی۔

# قاتل کی گرفتاری کا حکم

میں نے علی کو کہتے سُنا کہ بیآ دمی ہر گزتم ہے جھو شخے نہ پائے ،لوگ برطرف ہے اُن دونوں پرنوٹ پڑے مگر شیب نج کرنکل گیا ،عبدالرحمٰن بن مجم گرفتار کرلیا گیااوراسے علیٰ کے پاس پہنچادیا گیا۔

# بن مجم کے لئے حضرت علی کی ہدایت

علی نے کہا کہ اُسے اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر دو ، اگر میں زندہ رہا تو اس کے خون کے معاف کرنے قصاص لینے کا زیادہ مستحق ہوں گا اور اگر میں مرگیا تو اسے بھی میرے ساتھ کر دو۔ میں رب العالمین کے پاس اُس سے جھکڑلوں گا۔

# حضرت أم كلثوم كى ابن بلحم كوسرزنش<sub>.</sub>

ام کلٹوم بنت علی نے کہا کہ اے اللہ سے وعمن تونے امیر المونین کول کردیا۔ اُس نے کہا میں نے صرف مہارے سے سرف مہار مہارے باپ کولل کیا۔ انہوں نے کہا واللہ مجھے اُمید ہے کہ امیر المونین پرکوئی اندیشہ نیں اُس نے کہا تو پھرتم کیوں وتی ہو، پھر کہنے لگا: واللہ میں نے اپنی کلوار کوایک مہینے تک زہر آلود کیا ہے ،اگر وہ مجھ سے بے تفائی کرے تو اللہ اُس نیدودور کردے۔ افعت بن قیس نے اپنے بیٹے قیس بن الاضعت کو اُسی صبح کو کل رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجااور کہا کہ اے فرزندعزیز دیکھے کہ امیر المونین نے کیوں کرمیج کی ، وو گیااور اُس نے انہیں دیکھاوا بس آیااور کہا کہ بیس نے اُن ک آتکھوں کودیکھا کہ وہ اُن کے سرمیں تفس گئی ہیں۔اشعت نے کہا کہ رب کعبہ کی شم ،مجروح کی دونوں آتکھوں؟

## حضرت علی کی شہادت

علیؓ جمعے کے دن اور ہفتے کی شب کو زندہ رہے، شب بیک شنبہ ۱۹ رمضان کو اُن کی وفات ہوگئی (رحمۃ اللہ علیہ و ہر کا تہ حسن حسینؓ اور عبداللہ بن جعفر نے انہیں عسل دیا اور تین کیڑوں میں کفن دیا گیا جن میں کڑتہ نہ تھا۔

### حضرت عليًّ كي نماز جناز ه

شعنی ہے (متعددِسلسوں ہے) مروی ہے کہ حسن بن علی نے علی بن ابی طالب پرنماز پڑھی ،انہوں نے ان پر چارتکبیریں کہیں علی گونے میں مسجد جامع کے نز دیک اس میدان میں جوابوب کندہ کے متصل ہے لوگوں کے نماز فجر ہے واپس ہونے سے بہلے دفن کر دیے گئے ۔حسن بن علی اُن کے دفن سے واپس ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو نماز فجر سے واپس ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو اپنی بعت کی دعوت دی ،لوگوں نے اُن سے بیعت کرلی ،علی صنی اللہ عنہ کی خلافت جارسال اورنو مہینے رہی۔

## حضرت علیؓ کی مدت حیات

انی آخق ہے مروی ہے کہ جس روز علی کی وفات ہوئی وہ ترسفہ برس کے تصے عبدائند بن محمد بن عقیل ہے مروی ہے کہ مبینے کے سال میں جب المھیٹروع ہو گیا تو میں نے محمد بن الحسنیفہ کو کہتے سُنا کہ میں اپنے والدکی عمر سے بڑھ گیا، میں نے کہا کہ اُن کا سن جس روز دوہ قل کیے گئے (برحمہ اللہ) کتنا تھا، انہوں نے کہا کہ ترسفہ برس مجمہ بن عمر (الوقد کی) نے کہا کہ بہی ہمارے نزدیک ٹابت ہے۔

طلق الاعمیٰ (نابیتا) نے اپنی دادی ہے روایت کی کہ میں اور اُم کلثوم ؓ بنت علیؓ علی رضی اللہ عند پر رور ہی اں۔

### حضرت امامحسن كاخطبه

بہیر ہبن بریم ہے مردی ہے کہ میں نے حسن بن علی گودیکھا کہ انہوں نے کھٹر ہے ہوکر لوگوں کو خطبہ سُنایا اور کہا کہ اسلوگئی آئے ہے۔ اسلوگئی آئے ہے ہوئی آئے ہوئی آئے ہوئی گے۔ رسول النہ ایسے آئے ہوئی آئے ہوئی میں جیتیج تھے اور اُسے جھٹڈ اور یتے تھے، وہ اُس وقت تک واپس نہیں کیا ہا تھ تا وقت کی وقت تک واپس نہیں کیا ہا تھ تا وقت کی اللہ اُس کی با تھی طرف رہتے تھے ، اور میکا کیل اُس کی با تھی طرف اُس نے نہ چا ندی جھوڑ تی نہ مونا ، موائے سات سودرم کے جو اُس کی سے آئے ، جن سے اُس کا ارادہ خادم خرید نے کا تھا۔ کا تھا۔

ہیں و بن بریم سے مروی ہے کہ جب علیٰ بن الی طالب کی وفات ہو کی توحسنؓ بن علی گھڑے ہونے ہنبہ پہ

پڑھے اور کہا کہ اے لوگو، رات وہ تخص اُٹھالیا گیا جس سے نہ اوّلین آ کے بڑھے اور نہ آخرین اُسے یا کیں گے جس کو سول النہ اللہ تھے میدان جنگ میں بھتیج تھے ، اُس کی دائی طرف سے جبرئیل اُسے پناہ میں لیتے تھے اور با کمیں طرف سے میکا ئیل ، وہ اُس وقت تک نہیں پلنتا تھا ، جب تک اللہ اُسے فتح نہ دے دیتا ، اُس نے سوائے سات سودرم کے پچھے نہ چھوڑ ا، جس سے اُس کا ارادہ خادم خرید نے کاتھا ، وہ اُس شب کو اُٹھالیا گیا جس میں عیسیٰ بن م یم کی روح کومعراح ہوئی یعنی رمضان کی سترھویں شب۔

حضرت امام حسن کی ایک غلط عقیده کی تر دید

عمرو بن الاصم سے مروی ہے کہ حسنؓ بن علیؓ سے کہا گیا کہ ابوالحسن علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے پہلے لوگ بیرگمان کرتے ہیں کہ علیؓ دابۃ الارض تنصاور وہ قیامت کے بل پھر بھیجے جا کیں گے تو انھوں نے کہا کہ وہ جھوٹے ہیں ، بیلوگ اُن کے شیعہ نہیں ہیں ، بیلوگ اُن کے دشمن ہیں۔

اگر جمیں دوبارہ بھیجے جانے کاعلم ہوتا تو نہ ہم اُن کی میراث تقسیم کرتے اور نہ اُن کی بیویوں کا نکاح

كرتية.

ابن سعد نے کہا کہاسی طرح عمرو بن الاصم سے بھی روایت ہے۔

عمروبن الاصم ہے مروی ہے کہ میں حسنٌ بن علیؓ کے پاس گیا جوعمرو بن حریث کے مکان میں تھے ، اُن سے میں نے کہا کہ لوگ بیگمان کرتے ہیں کہ علیؓ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے ، وہ بنسے اور کہا کہ سجان اللّٰہ اگر جمیں اس کاعلم ہوتا تو نہ ہم اُن کی عورتوں کا نکاح کرتے اور نہ باہم اُن کی میراث تقسیم کرتے ۔

عبدالرحمٰن بن مجم كاانجام

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن بلحم قید خانے ہیں رہا ، جب علی انتقال فرما مجئے ( رضوان اللہ علیہ و برکانہ) اور دفن کر دیے جے توحسن بن علی نے عبدالرحمٰن بن مجم کو بھا بھیجا ، اُسے قید خانے سے نکالا کو آل کریں ،لوگ جمع ہو سے اور اُس کے پاس مٹی کا تیل ، بور ہے اور آگ لائے ، اُن لوگوں نے کہا کہ ہم اسے جلا کی گئے قوعبداللہ بن جمع موسے اور اُس کے بیار میں جمع و معفر ،حسین بن علی اور محمد بن الحقید نے کہا کہ ہمیں جمعوز دوکہ ہم اس سے ابنادل محتذا کرلیں۔

عبدالله بن جعفر نے اس کے باتھ پاؤں کائ ڈا کے گراس نے فریاد نہ کی اور نہ پھے کلام کیا۔ اُس کَ آتھوں میں گرم سلائی پھیری مگراس نے فریاد نہ کی اور کہنے لگا کہتم اپنے پچپا کی آتھوں میں ایسی تیز اور آکلیف ومسلائی ہے سرمدلگاتے ہو، پھراس نے سورة" اقسواء باسسم دبیک البذی حلق حلق الانسسان من علق" آخرتک پڑھی، اُس کی دونوں آتھیں بدری تھیں۔

عبداللہ نے تھم دیا تو اُس کی زبان تھینجی گئی تا کہ اُسے کا میں ، اُس نے فریاد کی۔ کہا گیا کہ ہم نے تیرے ہاتھ یاؤں کا نے اور تیری آئکھیں نکالیں ،اے اللہ کے دخمن ، مکر تو نے فریاد نہ جب ہم تیری زبان کی طرف گئے تو تو نے فریادی۔ اُس نے کہا میری یہ فریاد صرف اس لئے ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں اس حالت میں ہچکیاں لوں کہاللہ کا ذکر نہ کرسکوں۔

ابن مجتم كاحيله

عبدالرحمٰن بن بنتم گندم گول خوش رؤتھا ، دانتوں میں کھڑ کیاں تھیں ، اُس کے بال کان کی لوؤں تک تھے پیشانی میں مجدوں کا نشان تھا۔

### حضرت عا ئشقكاا ظهمارافسوس

لوگوں نے کہا کہ ملی رضی اللہ عنہ کے تل کی خبر سفیان ابن آمیہ بن ابی سفیان بن آمیہ بن عبد تمس حجاز بے گئے۔ عائشہ کومعلوم ہوا تو انھوں نے کہا۔

فالقت هماها واستقرت بھا لنوی کما قرّ عینا بالایاب المسافر اُس نے عصائے سفرر کھ دیا ، جُدائی کے دن ختم ہوگئے ، وہی مسرّ ت حاصل ہوئی جیے مسافر کی آنکھا پنے محمروا پس آنے پر ٹھنڈی ہوتی ہے۔

صحابه رسُول التُعلَيْقُ منجمله انصار ومهاجرين اوران كے اخلاف متبعين

### اهل علم ، وفقه وروايت

# اساء وصفات، ونسب، وكنيت تا بحد علم

محمد بن سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں، میں نے بی حالات حسب ذیل روایوں کی سند ہے لئے ہیں عروہ عکر مد، عاصم بن عمر و بن قیادہ، یزید بن رو مان ، موئ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث اللیمی عن ابیہ ،عبدالمجید بن عبس عن ابیہ محمد بن جبرا بن مطعم ، سعید بن عبدالرحمٰن بن رقیس ، ان کے علاوہ ایسے راویوں سے بھی نے روایت کی ہے جو علائے مدینہ سے ملے ہے۔ علائے مدینہ سے ملے ہے۔

علیؓ ہذاابومعشر سی المحید بنی المحید بن اسحاق (بددوسلسلہ) مویٰ ابن عقبہ، ذکریا بن زید بن سعدالاشہل ، ذکریا بن یجیٰ بن ابی الزوا کدانسبعی ، ابوعبیدہ بن عبداللہ بن محمد بن عمار بن یاسر، ابراہیم بن نوح بن بن محمدالظفر کی ، علاوہ بریں اُن راویوں سے بھی روایت کی ہے جورسول اللہ بھی ہے ہمراہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے اور نقیبوں کی تعداد نام، نیز اُن لوگوں کی تعدادونام سے بھی یا خبر تھے جنہیں شرف صحبت نبوی حاصل ہوا تھا۔

"وكذالك ابو نعيم فضل بن دُكين ، معن بن عيسى الاشجعى الفزاذ" مثام بن محد بن السائب بن بشيرالكلى عن البيدوغيره بم من اهل العلم ..

ان سب صاحبوں نے مجھے اصحاب رسول الدّعظی ﷺ کے متعلق، نیز طبقہ تا بعین کے علماء و تعباء ورواۃ محدثین کے متعلق جو کچھ بھی بتایا اُن سب کو میں نے یک جا کرلیا۔

جہال تک أن كے نام مجھے معلوم ہوئے حسب موقع وكل بيان كرد ہے۔

### تذكره طبقهاولى

جوغز وات نبوی سے پہلے ایمان لائے اور غز وہ بدر میں شریک ہوئے

یہ تمام حضرات اُن مباجرین اوّلین میں سے تھے جنہیں اپنے مقامات سے جُد اہونا پڑا ،ہجرت کرنی پڑی ، اوطن ہونا پڑا ، مال ومنال چھن گیا اور دولت سے جُد اکر دیے گئے ۔

ان کےعلاوہ رسول التعلیقی کے انصار بھی تھے جودار الاسلام ودار الا مان (مدینہ مبارکہ ) میں مقیم تھے۔ مزید برآں ،ان سب کے خلفا وموالی۔

اوروہ جس کے لئے رسول النّعَلِيّنَة نے صبة اوراجرمقرر فرمایا۔

غزوہ بدر میں مہاجرین میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے جو بنی ہاشم ابن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ ن کعب بن لوی بن غالب بن فہر میں سے بتھے۔ فہر تک قریش کا اجتماع ہے، ابن مالک بن النضر ابن کنانہ بن خزیمہ ن مدر کہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدمان جو بنی اساعیل بن ابرا ہیم علیہاالصلوۃ والسلام میں سے تھے۔

# مدرسول التعليسة

الطیب المبارک سیدالمسلمین وامام المتقین ،رسول الله رب العالمین ،ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن بشام عبد مناف بن قصی ،آپ کی والده کانام آمنه بنت و بب بن عبد مناف بن زبره بن کلاب بن مره ابن کعب لوی بن لب بن فهر ہے۔

ر سول النوالية كل اولا دين قائم تنظيمن كى وجهة آپ كى كنيت ابوالقائم ہوئى۔ بعثت سے پہلے پيدا ايك النوالية كى اولا دين قائم تنظيم، أن كابينا م اس لئے ركھا گيا كه اسلام ميں (بعثت كے بعد) پيدا ايك فرزند عبدالله تنظيم، وہى طيب وطا ہر تنظيم، أن كابينا م اس لئے ركھا گيا كه اسلام ميں (بعثت كے بعد) پيدا ايك ، اور جا رصا جزاد يوں كى والدہ خد يجةً اور فاطمة تنس ، ان سب صا جزاد وں اور صا جزاد يوں كى والدہ خد يجةً سے نو بير بن اسد بن عبدالعزى بن قصى تنسى، وہ سب سے پہلى بيوى ہيں جن سے رسول التُقافِظة نے نکاح كيا۔

## ئضويطيك كي اولا د

آپ کے ایک فرزندابراہیم بن رسول التُعلِی تھے، اُن کی والدہ مارید قبطیہ تھیں جن کوبطور بریہ مقوس شاہ عندریہ نے رسول التُعلِی کے یاس بھیجا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ واللہ کے ولدا کبرقاسم تھے، اُن کے بعد زینب پھر عبداللہ، ام کلثوم ، مسلم اللہ واللہ میں ہے معین سے بہلے میت آپ کی تھی ، بعد کو طمہ اور قید قاسم کا انقال ہو گیا۔ رسول اللہ واللہ کی اولا دمیں ہے معین سب سے پہلے میت آپ کی تھی ، بعد کو بداللہ کا انقال ہوا تو خاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل منقطع ہوگئی ، بیابتر (بوانشان) ہوگئے۔ اس پر اللہ بداللہ کا انقال ہوا تو خاص بن وائل نے کہا کہ ان کی ہوالا بدر " (اے بی اللہ آپ کی اللہ عن بیابتر اس کی اللہ کے اس کہا کہ ونشان بی ہوئے ۔ اس کہ اس کو اللہ بدر " (اے بی اللہ آپ کی اللہ کے اس کہا مونشان کی ہو گئے ۔ اس کہا مونشان کی ہوئے ۔ اس کہا کہ ان میں ہوئے کہا ہوگئے ۔ اس کہا ہوگئے ۔ اس کہا ہوگئے کہا کہا ہوئے کہا ہوگئے ۔ اس کہا ہوگئے کہا ہوئے کہا ہوگئے ہوگئے ہوگئی ہوئے کہا ہوئے کہ کہا ہوئے کہا ہوئ

۔ ذی الحجی<u>ہ میں</u> آپ کے فرزندابراہیمؓ مدینہ منورہ میں ماریہؓ سے پیدا ہوئے اور صرف اٹھارہ مبینے ۔ تھے کہ وفات یا گئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول التعلیق کے دور کی ابتدا ۲۸ صفر چار شنے کومیمونڈ زوجہ نجی میں ہے۔ مکان ہوئی ،آپ کی دفات ( صلوت القدملیہ ) ۱۲ رہے الاقال دوشنے ساچے وہوئی۔سہ شنبے کوآفناب ڈھلنے کے بعد مدنو ہوئے۔

ہجرت کے بعد مدینے میں آپ کا دس سال قیام رہا ،اس سے قبل بعثت سے ہجرت تک مکہ مہمر میں قبر رہا ،آپ جالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ، عام الفیل میں بعنی جس سال ابرا ہہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے۔ ہاتھیوں کالشکر لایا تھا ،اسی سال دلا دت ہوئی ،تر سٹھ سال کی عمر میں وفات ہوئی (صلوٰ قاللہ علیہ )

## حمزة بنءبدالمطلب

خطاب اسداللہ واسدرسولہ تھا آنخضرت کے جیا تھے (رضی اللہ عنہ ) سلسلہ نسب یہ تھا جمز و بن عبدالمطلبہ بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی ، اُن کی والدہ ہالہ بنت اہیب بن عبد مناف ابن زبر و بن کلاب بن مرہ ہیں ۔ اُن اَ کنیت ابو تمار ۃ تھی۔

اُن کے لڑکوں میں سے ایک یعلی تھے، جن کی وجہ سے حمز ہ کی کنیت ابولعلیٰ تھی۔ایک فمرز ندعا مریتھے جولا وا مرگئے ،ان دونوں ، یعلیٰ وعامر کی والدہ وختر الملۃ بن ما لک عبادہ بن حجر بن فائد بن حارثہ بن زید بن عبید بن زید بر مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں ، جو قبیلہ اوس کے انصار میں سے تھے۔

ایک فرزند تمارۃ بن حمر ؓ تنے جن کے نام ہے اُن کی کنیت ابو تمارہ تھی ، تمارہ کی والدہ خولہ بنت قیس بن فہر انصار بیھیں ، جونثخابہ بن عنم بن ما لک بن النجار کی اولا دمیں ہے تھیں ۔

امامہ بنت حمز وا آپ کی صاحز ادی تفیس ، اُن کی والدہ سلمی بنت عمیس ،اساء بنت عمیس الحثعمیہ کی بہن تھیں . بیامامہ وہی جیب جن کی پرورش کے ہارے میں علیؓ اور جعفرؓ اورز پد بن حارثہ نے جھگڑ اکیا تھا۔

اُن میں سے برخص جا بتا تھا کہ وہ اُس کے پاس رہیں۔رسول الٹیلیٹے نے اُن کے لئے جعفر کے حق میر فیصلہ کیا۔اس لئے کہان کی خالہ اساء بنت میس اُن کے یاس تعیس (یعنی اُن کی زوجہ تھیں)

امامہ کا نکاح رسول القطاعی نے سلمہ بن ابی سلمہ ابن عبدالاسد مخزومی ہے کرویا اور فرمایا کہ اے سلم کا بھماً ا تمہاراحق مل گیا قبل اس کے کہ امامہ کواپنے پاس رکھیں وفات یا گئے۔

عمارہ بصل ، زبیر عقبل اور محمد ، یعنی بن حمز ہ کے لڑ کے تتھے جولا ولد مرتکئے ، حمز ہ بن عبدالمطلب کے بیٹے ، آق رہےاور نہ بوتے ۔۔

### ابوجهل کاغو ہے میں مسجد حرام میں داخل ہونا

محمہ بن کعب القرظی سے مروی ہے کہا یک روز نبی الفتے کو ابوجہل ،عدی بن الحمراءاورا بن الاسداد نے بڑ آب آب وگالیاں دیں اورایڈ اپہنچائی جمز ہ بن عبدالمطلب کومعلوم ہوا تو غضبنا ک ہوکرمسجد حرام میں واضل ہوئے اور وں نے ابوجہل کے سر پر الی ضرب لگائی کہ اس کا سر بھٹ گیا حمزہ اسلام لائے ، اُن سے رسول النہ اللہ اللہ اور سلمانوں کو توت ہوگئی۔ بیروا قد نبوت کے چھٹے سال 21 ھے رسول التہ اللہ تھائے کے دارارتم میں داخل ہونے کے بعد ہوا۔ عمران بن مناح سے مروی ہے کہ جب حمزہ بن عبدالمصب نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن مذم کے باس اُترے محمد بن صالح اور عاصم بن عمر و بن قیادہ نے کہا کہ وہ سعد بن خشید کے باس اُترے۔

عبداللہ بن محمد بن عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ سے سے من عبدالمطلب اور زیر بن حارثہ میں عقد وا خاق کردیا ،غزوہ اُ حدمیں جب شریک ہوئے تو زید کو وصیت کی۔

یزید بن رو مان ہے مروی ہے کہ رسول التعلقہ مدینے آئے تو سب سے پہلے حزق بن عبدالمطلب ہی کے لئے جھنڈ ابا ندھااور تمیں سواروں کے ہمراہ سریے پر روانہ کیا ،لوگ اُس قافلہ قریش کورو کئے کے لئے ساحل سمندر تک نئے جوشام سے آکر کے کی طرف واپس جارہا تھا اُس میں تمین سوسواروں کے ہمراہ ابوجہل بن ہشام بھی تھا ،حمز ہ پس ہوئے اور اُن لوگوں کے درمیان جنگ نہیں ہوئی۔

محد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز دیک بھی بہی خبر متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے جھنڈا جورسول التعلیقی نے عمرہ من عبد المطلب کے لئے تھا۔

## نگے بدر میں حضرت حمز یا کی شہادت

مویٰ بن محمر بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنگ بدر میں حمز وشتر مرغ کا پر بطور نشان جنگ گائے ہوئے تتھے۔

محمرین عمر نے کہا کہ غزوہ بنی تعینقاع میں رسول الٹھائی کالواء حمزہ نے اُٹھایا اقوراُس روز رایات نہ تھے، جرت کے بعد بتیسویں مہینے جنگ اُحد میں شہید ہوئے (رحمہ اللہ) اُس روز انسٹھ سال کے تتھے۔رسول الٹھائی ہے۔ یارسال بڑے تتھے۔

۔ وہ ایسے آ دمی تھے جونہ بلند وہالا تھے نب پست قد۔ اُنھیں وحشی بن حرب نے شہید کیا ، اُن کا پیٹ جاک کر کے جگرے لیا اور ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کے پاس لایا ، اُس نے اُسے چبا کے پھینک دیا پھروہ آئی اور حمز ہ کومثلہ کیا اِنعنی ناک کان کاٹ لیے )اور اُن سے دوکڑے ، دوباز و بنداور دویا زیب بنائیں۔وہ اُن چیزوں کواور اُن کے جگر کو مکتے میں لائی۔

ے میں ہوئی۔ حمز ؓ کو ایک جا در کا کفن دیا گیا ، جو اتن حجو ٹی تھی کہ مر ڈھانگتے تو دونوں قدم کھل جاتے ،اور پاؤل ۔ھانگتے تو چبرہ کھل جاتا۔رسول الٹونلیک نے فرمایا کہ چبرہ ڈھا تک دو۔آپ نے اُن کے پاؤں پرحزل ، جوایک گھاس ہے،رکھ دی۔

# حمزه بن عبدالمطلب اورعبدالله بن جش كي تدفين

بشام بن عروہ ٰنے اپنے والدے روایت کی کہ حمز ہ ابن عبدالمطلب کوایک جا در میں کفن دیا گیا۔عمرو بن عثان الجشی نے اپنے باپ واداے روایت کی کہ حمز ہ بن عبدالمطلب اور عبداللہ بن جش ایک قبر میں وفن کیے گئے۔

حمز وعبداللہ بن جش کے ماموں تھے۔

حمز ؓ کی قبر میں ابو بکر حمرؓ علیؓ اور زبیرؓ اُترے،رسول التعلیٰ اُن کی قبر پر بیٹے گئے اور فر مایا کہ میں نے ملائکہ ویکھا کہ دہ حمز ؓ وعشل دے رہے ہیں اس لئے کہ وہ اُس روز حالت جنابت میں تھے۔

اُس روز حمز ہؓ شہداء میں سب سے پہلے تخص تھے جن پر رسول التعلیقی نے نماز پڑھی آپ نے اُن پر جا تئبیریں کہیں ، پھراور شہداءاُن کے یاس جمع کیے گئے۔

جب کسی شہید کولا یا جا تا تھا تو اُسے حمزہؓ کے پہلو میں رکھ دیا جا تا تھا ، پھران پراوراُس شہید پرنماز پڑھ جاتی تھی ،اس طرح اُن پرستر مرتبہ پڑھی گئی۔

# بنى عبدالاشهل ميس مقتولين برآه وبكا

رسول التعلقی نے بی عبدالا شہل میں اپ مقتولین پررونے کی آواز شنی تو فر مایا ، حزہ کے لئے روئ والیان نہیں ہیں ، سعد بن معاذ نے سُنا تو بنیعبدالا شہل کی عورتوں کے باس آئے اور اُن کو رسول الله الله الله والی دروازے پرروانہ کردیا وہ حزہ پرروئیں ، رسول الله الله الله کی نے سنا تو اُن عورتوں کے لئے وُعا فر مائی اور آنھیں واپر کردیا۔ اس کے بعدے آئ تک انصار میں سے کوئی عورت اپنی میت پرنہیں روئی وقتیکہ پہلے وہ حزہ پرروئی ہو۔ کردیا۔ اس کے بعدے آئ تک انصار میں ہے کوئی عورت اپنی میت پرنہیں روئی وقتیکہ پہلے وہ حزہ پرروئی ہو۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب معاویہ نے بیادادہ کیا کہ اُحدیث نہر جاری کریں جوانہی کے نام سے منہیں ہوئی تو نہر اکا لئے ہیں اور کہیں سے نہیں ہے منہوں ہوئی تو نہر اکا لئے ہیں اور کہیں سے نہیں

معاویہ نے نکھا کہ اُن کی قبریں کھودؤ والو۔راوی نے کہا کہ میں نے ویکھا کہ جب وہ شہداء دوسری جگہ دفن کرنے کے لئے لوگوں کی گردنوں پراُٹھائے جار ہے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ سور ہے۔جمز ہُ بن عبدالمطلب کے یاؤں میں بھاوڑ ہانگ گیا تو اُس ہے خون نکل آیا۔

### دختر حمزة كانكاح

نكال يكتے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ علیؓ نے رسول اللہ اللہ اللہ سے کہا آپ اپنے چھا کی بیٹی ، وُختر حمز ہؓ ہے کیوں نہ نکاح کر کیجیے ، کیونکہ وہ قریش بھر میں خوبصورت یا بہت حسین جوان ہیں۔

آپ نے فرمایا اے علیٰ کیاتمہیں معلوم نہیں کہ حزہ میرے رضاعی ( دؤ دھ شریک ) بھائی ہیں اور اللہ نے جو نسب سے حرام کیاوہی رضاع ہے بھی حرام کیا۔

علی ہے مروی ہے کہ میں نے کہایار سول التعقیقی مجھے کیا ہوا کہ میں قریش کی عورتوں میں آپ کا میاا ن
د مجھتا ہوں اور ہمیں آپ نے مجھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس بچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ'' ہاں حمز ہؓ کی
جی 'فرمایا وہ تو میرے رضا می بھائی کی بیٹی بین' ابن عباس سے مروی ہے کہ حمز ہؓ کی بیٹی سے رسول التعقیق کے نکاح
کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے رضا می بھائی کی بیٹی ہیں اور رضاع سے وہی حرام ہے جونسب سے
حرام ہے۔

### ئمزه بن عبدالمطلب كي درخواست

ممار بن ابی سے مروی ہے کہ حمزہ بن عبدالمطلب نے نی تفاقی سے درخواست کی کہ آپ انھیں جبریل کو اسلی صورت میں دکھا کیں ، فر مایا تمہیں طافت نہیں ہے کہ انھیں دیکھوا نھوں نے کہا کیوں نہیں ، فر مایا اپنے قام پر بیٹھو، پھر جبریل کعبے میں اُس لکڑی پر اُتر ہے جس پر مشرکییں بیت القد کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ ۔ تقام پر بیٹھو ۔ آپ نے ان سے فر مایا اپنی نظراُ ٹھا وَاور دیکھو ، اُنہوں نے دیکھا تو اُن کے دونوں قدم شل زمر د کے سبز تھے ، وہ بہوش ہو کے گر پڑے ۔

علیٰ ہے مروی ہے کہ جنگ بدر میں رسول التُعلیٰ ہے مجھ سے فر مایا کہ مجھے تمز ہ کوئلا دو ، وہ اُن سب سے ۔ یا دہ مشرکین کے قرابت دار تھے۔

# حمزہ بن عبدالمطلب كارسول التعلیقی ہے آگے دوہلواروں ہے جنگ كرنا

عمیر بن اسحاق ہے مروی ہے کہ اُحد کے دوز تمز ہُ بن عبدالمطلب رسول التُعلیفی کے آگے دوہلواروں ہے جنگ کررہے تھے اور کھی آگے جاتے بھی چھپے بٹتے ، وہ ای جنگ کررہے تھے کہ بیل اسداللہ (اللہ کاشیر) ہوں یہ کہتے اور کھی آگے جاتے بھی چھپے بٹتے ، وہ ای حالت میں تھے کہ ایک کی بیا کہ اُس حالت میں تھے کہ ایک کی بیا کہ اُس حالت میں تھے کہ ایک کی بیا کہ اُس کے اُس کے اُس کے ارااور آئی کردیا ، ایک بن یوسف نے کہا کہ پھر مبشی (وحشی ) نے اُس نیز ہیا برچھا مارااور اُن کا بیٹ جاک کردیا۔

محمہ سے مردی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ اُحد کے دن نشکروں کے ہمراہ آئی اُس نے نذر مانی تقی کہ اگر جمز ہی ہوا کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ اُحد ہوئی کے جمزہ پر مصیبت آگئ تو مشکر کی نظر مانی تقی کہ اگر جمز ہی کہ جمزہ پر مصیبت آگئ تو مشکر کین نے مقتولین کو مشلہ کر دیا۔ وہ جمزہ کے جگر کا ایک نگڑ الانے ہند سے لے کے چباتی رہی کہ کھا جائے مگر جب نظنے پر قادر نہ ہوئی تو تھوک دیا ، یہ واقعہ رسول الشعائی کو معلوم ہوا تو آپ نے فر مایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا ہے کہ وہ جمزہ کے گئے ہے کہ وہ جمزہ کے گئے کہ ہند مسکینہ پریہ ختیاں تھیں۔

ابن مسعودٌ سے مروی ہے کہ یوم اُحد میں ابوسفیان نے کہا کہ مقتولین کو مثلہ کیا گیا ہے جو بغیر میرے مشورے کے ہوا، نہ میں نے تکم دیا نہ منع کیا، نہ میں نے پہند کیا نہ نا پہند۔ جھے بُر امعلوم ہوااوراس سے پچھ خوشی نہ ہوئی۔

راوی نے کہا کہ لوگوں نے دیکھا تو حمزہ کا پیٹ چاک تھا، اُن کا جگر ہندنے لے کے کھانا جا ہا مگر اس پروہ قادر نہ ہوئی، رسول التُعلِظ نے نے فر مایا کہ اُس نے اُس میں سے پچھے کھایا لوگوں نے کہانہیں، آپ نے فر مایا کہ خدا کو منظور نہیں کہ وہ حمڑہ کا کوئی جزوآ مگ میں داخل کرے۔

کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول الٹھ آلیا گئے نے احد کے روز فر مایا کہ تمزِّ ہو گا آل گاہ کس نے دیکھی ، ایک شخص نے کہااللہ آپ کوغالب کرے ، میں نے اُن کامقتل دیکھا ہے آپ نے فر مایا چلوا ورہمیں دکھاؤ۔ وہ شخص روانہ ہواا در تمزِ ہے باس کھڑا ہو گیا ، اُس نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ پیپ جاک ہے اور انہیں مثلہ کر دیا گیا ے۔ اُس نے کہایارسول اللہ (واللہ اُنہیں تو مثلہ کردیا گیا ،رسول اللہ اللہ اُن کی طرف کی گھنا گوارانہ کیا۔ آپ مقتولین کے درمیان کھڑے ہو گئا گوارانہ کیا۔ آپ مقتولین کے درمیان کھڑے ہو گئا اور فرمایا ، میں ان سب پر گواہ ہوں ، اُنھیں مع اُن کے خونوں کے گفن دے دو۔ کوئی مجروح ایسانیس ہے جسے راہ خدا میں زخمی کیا جائے اور وہ قیامت کے روز اُس حالت میں نہ آئے کہ اُس کا خون بہتا ہو، رنگ اُس کا خون کا ہوا اور خوشہوا س کی مشک کی ، اُنھیں آگے کروجوزیا دہ قر آن جانے تھے ، مجرا نھیں لحد میں رکھ دو۔

# نبی کریم الله کا حضرت حمز ہ کے تل کے بدیے ستر آ دمیوں کے تل کا حلف

# جبرئيل عليه السلام كاسورة كل كى آخرى آييتي لے كرأترنا

جبریل السلام اُس وقت که نبی تنظیمی گفت کے تصور وُنحل کی آکری آیتیں لے کے اُترے "واد عاقبتم فعاقبو ا بیمنل ماعو قبتم به "سے آخر آیات تک (اگر بدلہ لوتو اتنابی بدلہ لوجتنا تمہارے ساتھ بُراسلوک کیا گیا ہے اورا گرمبر کروتو وہ مبر کرنے والوں کے لئے نہایت ہے نبی تو تنظیم کا کفارہ دے دیا ،اس ہے باز آگئے جس کا آپ نے ارادہ کیا تھا اور مبر کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یوم احد میں حزق آل کے گئے و ان کی بہن صفید آنھیں تلاش کرنے آئیں ، انھیں معلوم ندتھا کہ وہ کیا ہوئے ، وہ علی اور زبیر سے ملیں ، بلی نے زبیر سے کہا کہ اپنی مال سے بیان کرلوہ زبیر نے کہا کرنییں ، ہم اپنی چھو پھی سے بیا کر دور صفید نے بوچھا کہ حرق بیا کیا کہا کہ دونوں نے حقیقت حال چھیا کی اور ظاہر کیا کہ وہ نہیں جانے ، نی تفایق آئے اور فرمایا کہ جھے صفید کی عقل پر اندیشہ ہے ، اپنا ہاتھ اُن کے سینے پر رکھ کے دعا کی توصفید نے انا اللہ وانا الیہ راجعون کہا اور و کیں۔

#### ىر آپكاتكبيركېنا

آپ آئے اور حمز آئے ہاں کھڑے ہو مجے جن کومٹلہ کردیا گیا تھا، فرمایا، اگر عورتوں کی بے مبری نہ ہوتی تو میں حمز آگوای حالت میں چھوڑ دیتا، تا کہ وہ پرندوں کے پوٹوں اور درندوں کے چیوں سے اُٹھائے جاتے۔ مقتولین کے متعلق تھم دیا اور اُن پرنماز پڑھنے لگے، آپ نوشہیدوں کو اور حمز آگو یک جار کھتے اُن پرسات

مرتبہ بھیر کہتے پھروہ اُٹھالیے جائتے ، دوسرے نوکولایا جاتا ، آپ اُن پڑتھیر کہتے یہاں تک کہ آپ سب ہے فارغ ہو محئے۔

# مقتولين ي زيادتي

انس بن مالک سے مروی ہے کہ اُحد کے روز رسول النّعلیٰ ہے بچا تمز ہؓ پرگز رہے جن کی ناک کا ٹ دی منی تھی اور اُنھیں مثلہ کردیا گیا تھا ،فر مایا اگر صغیہ اپنے ول میں رنج نہ کرتمی تو میں اُنھیں چھوڑ دیتا کہ چوپائے خوراک کھالیتے اوروہ پرندوں اور درندوں کے بیٹوں سے اٹھائے جاتے ،اُنھیں ایک جا درمیں کفن دیا گیا۔

جب اُن کا سر ذھا نکا جاتا تھا تو دونوں پاؤں کھل جاتے تھے اور جب وہ پاؤں پر تھینچے دی جاتی تھی تو اُن کا سر کھل جاتا تھا۔ کپڑے کم تھے اور مقتولین زیادہ ،ایک اور دواور تین آ دمیوں کوایک جا در میں کفن ویا جاتا ،آپ تین اور دوآ دمیوں کوایک قبر میں جمع کرتے اور پوچھتے کہ ان میں ہے کون قرآن زیادہ جانتا ہے ، جوقرآن زیادہ جانتا اُس کولحد میں مقدم کرتے ۔

عروہ سے مروی ہے کہ تمزہ بن عبدالمطلب کوایک جا در میں گفن دیا گیا۔ خیاب نے کہا کہ تمزہ کوایک جا در میں گفن دیا گیا ، اُن کا سر ڈھا ٹکا جاتا تو یا دَں باہر ہو جاتے اور پا وَں ڈھا نے جاتے تو سرکھل جاتا ، اُن کا سرڈھا تک دیا گیا اور پا وَس پراذخر ( کھاس) ڈال دی گئی۔

## منزت حزةً كے كفن كا مسكله

الی اُسیدالساعدی ہے مروی ہے کہ میں جز ہ گی قبر پر رسول النّعلیات کے ہمراہ تھا جب اوگ چا در کھنچتے تھے تو اُن کا چروکل جاتا تھا۔ رسول النّعلیات نے فر مایا ، اُسے اُن کے دونوں قدم کھل جاتے تھے اور قدموں پر کھینچتے تھے تو اُن کا چروکل جاتا تھا۔ رسول النّعلیات نے فر مایا ، اُسے اُن کے چبرے پر کردواور پاؤں پر اس ورخت کے ہے کردو، رسول النّعلیات نے سرا نھایا تو اصحاب رور ہے تھے۔ فرمایا تمہمیں کیا چیز رُلاتی ہے ، کہا گیا کہ یا رسول النہ ہم آج آپ کے بچپا کے لئے ایک کپڑا بھی ایسانہیں پاتے جو اُنھیں کانی ہو جائے ، فرمایا ، ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ لوگ کشت زاروں کی طرف نگلیں گے ، اُن میں وہ کھانا کپڑا سواری (یا آپ نے فرمایا سواریاں) پاکمیں گے ، اُن میں گے ، اُن میں وہ کھانا کپڑا ہو جو بے گیاہ ہو جائے ، کونکہ تم ایک زمین میں ہوجو بے گیاہ ہو تے ، جواس کی تی وشدت پرصبر کرے گا، میں قیامت کے دوزاُن کا شفیع یا شہید ہوں گا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ صفیہ بنت عبدالمطلب اس طرح آئیں کہ ان کے ہمراہ دو جا دریں تھیں کہ ان دونوں میں اپنے بھائی حمزہ بن عبدالمطلب کو گفن دے دیں ، رسول التعلق نے زبیر بن العوام ہے ، جن کی وہ مان حمیں اوروہ اُن کے بیٹے تھے ، فر مایا کہ اس عورت کو سنجالو، وہ اُن کے سامنے گئے کہ اُنھیں واپس کر دیں ، صفیہ نے کہا کہ اس طرح میں جاؤں گی ، نہ تمبارے لئے زمین ہونہ تمبارے لئے مال ہو ، وہ حمزہ کے پاس پہنچ گئیں ، انفاق ہے اُن کے پہلو میں ایک انصاری کی علاق تھی ، حمزہ کو اُن دونوں میں سے جو چا در بڑی تھی اُس میں کفن دیا گیا اور انصاری کو دوسری جا در میں ۔

شبداء كأغسل

اشعب ہے مروی ہے کہ حسن ہے سوال کیا گیا کہ آیا شہداء کونسل دیا جائے گا تو اُنہوں نے کہا: مال ،،، سا

التعلیق نے فر مایا ہے کہ میں نے ملا کلہ کو تمزَّ و کونسل دیتے ہوئے دیکھا۔

ابی مالک سے مروی ہے کہ بی تفایق نے شہدائے اُحد پردس دس پراس طرح نماز پڑھی کہ ہردس کے ساتھ حمزُ ہ پرنماز پڑھتے تھے۔

عبداللہ بن الحارث ہے مروی ہے کہ رسول الٹھائے نے حمزُ ہی نماز پڑھی ، آپ نے اُن پرنو مرتبہ تھبیر کہی ، پھردؤ سری جماعت کولایا گیا تو آپ نے اُن پر سات مرتبہ تکبیر کہی ، پھردؤ سری جماعت کولایا گیا تو آپ نے اُن پر بیا تج مرتبہ تکبیر کہی ، یبال تک کہ آپ اُن ہے فارغ ہو گئے سوائے اس کے آپ نے تکبیر طاق مرتبہ کہی۔

حضرت حمزةً برآ پیالین نے ستر مرتبه نماز جناز ہر پڑھی

ابن مسعودؓ ہے مروی ہے کہ رسول التعالیٰ نے حمرؓ ہ کورکھا ، اُن پرنماز پڑھی انصار کے ایک آ دمی کوا ہا گیا ، انھیں اُن کے پہلومیں رکھا گیا ، آپ نے اُن پرنماز پڑھی ، پھروہ انصاری اُٹھا لیے گئے اور حمرؓ ہ رہنے دیے گئے یہاں تک کہ اُس روز آپ نے اُن پرستر نمازیں پڑھیں۔

شعمی سے مروی ہے کہ رسول النّظِیف نے حمرٌ ہو بن عبدالمطلب پرنماز پڑھی ،ایک شخص کو لایا گیا اور اُسے رکھا گیا ،آپ نے اُن دونوں پر ملا کے نماز پڑھی ، اُس شخص کو اُٹھایا گیا اور دوسرے کو لایا گیا ،آپ برابریمی کرتے رہے ، یہاں تک کدآپ نے اُس روز حمرٌ ہ پرسترنمازیں پڑھیں۔

آيت كامفهوم

ابوائسی سے مردی ہے کہ اُنھوں نے اللہ جل ثناء ہُ کے اُس تول" و لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله احواقا بل احیاء عند ر بھم یوز قون " (اور اُن لوگوں کوجواللہ کی راہ میں آل کے گئے ہرگزم وہ نہ ہجھ، وہ زندہ ہیں جنہیں اُن کے پروردگار کے پاس رزق ویا جاتا ہے ، میں نے کہا کہ بیآ بت شہدائ اُحد کے بارے میں نازل ہوئی ،اور بیآ بت "ویت خذ منکم شہداء" (تاکہ اللہ تم میں سے شہید بنائے ) بھی اُنھیں کے بارے میں نازل ہوئی ،اس روز سر مسلمان شہید ہوئے ، چارمہاج بن میں سے ،حز اُن بن عبدالمطلب ، مصعب بن عمیر جو بیعبدالدار کے بھائی تھے، شاس بن عثمان اُن کر وی اور عبداللہ بن جش الاسدی ، بقیدانسار میں سے تھے۔

قیس بن عبادے مروی ہے کہ میں نے ابوذر گوشم کھاتے سُنا کہ یہ آیات "ھاڈان خصصان اختے صحفوافی ربہ ھم "فالذین کفروا (یعنی یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھڑا کیا، جن لوگوں نے کفر کیا تو اُن کے لئے آگ کے کیڑے ہونے جا کمیں گے ) ہے "ان اللہ یفعل مایو ید (اللہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے ، تک بدر کے دن ان چھ آ ومیوں کے بارے میں نازل ہو کمیں ۔ حمرٌ ہ بن عبدالمطلب علیٌ بن الی طالب، عبیدہ بن الحارث معتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔

## عورتوں كااييے شہداء كے لئے رونا

 کے پاس جمع ہوئیں اور حمزؓ ہرروئیں ،رسول الٹیالیٹیسو گئے تھے بیدار ہوئے تو وہ رور ہی تھیں ،فر مایا: اُن کا بھلا ہو،وہ اب تک بین ہیں ،انھیں تھم دو کہوا پس جا ئیں اور آج کے بعد کی میت پر نہ روئیں ۔

عطاء بن بیارے مروی ہے کہ رسول الٹھائیٹے جب اُحدے فارغ ہوئے تو بی عبدالاشہل کی عورتوں پر گزرے ،انھیں اُن لوگوں پرروتے سُنا جواُ حدمیں شہید ہوئے تھے۔

رسول التُعَلِينَةُ فَى مايا، حمرٌ ، پركوئى رونے والياں نہيں ہيں ، سعد بن معاذ نے سُنا تو بنى عبدالا شہل كى عورتوں كے پاس گئے اور اُنھيں تھم ديا كه رسول التُعَلِينَةُ كے دروازے پر جائيں اور حمرٌ ، پرروئيں۔ رسول التُعَلِينَةِ كے دروازے پر جائيں اور حمرٌ ، پرروئيں۔ رسول التُعَلِينَةِ كے دروازے پر جائيں اور حمرٌ ، پرائكل كرآئے اور فر مايا: واپس جاؤ، في ان كارونا سُنكل كرآئے اور فر مايا: واپس جاؤ، آج كے بعدرونا جائر نہيں ہے۔

ز ہیر بن محمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا ،اللہ تم پر برکت کرے ،تمہاری اولا دپراور تمہاری اولا د کی اولا دپر ،اور عبدالعزیز ابن محمد کی روایت میں ہے کہ (آپ نے فر مایا )اللہ تم پر رحمت کرے ،تمہاری اولا دپراور تمہاری اولا دکی اولا دپر۔

### رونے پرشدت سےممانعت

محد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ جب اُحدے واپس ہوئے تو اس حالت میں گزرے کہ بنیعبد الاشہل کی عورتیں اپ مقتولین پر رور ہی تھیں ، رسول النہ اللہ فاقت نے فر مایا : حرز کے لئے کوئی رونے والیاں نہیں ، سعد بن معاذ کو معلوم ہوا تو انھوں نے اپنی عورتوں کو روانہ کر دیا اور اُنھیں مجد کے دروازے پر اس حالت میں لائے کہ وہ حمزہ پر رور ہی تھیں ، عاکشہ نے کہا کہ ہم لوگ بھی اُن کے ساتھ رونے گئے ، رسول اللہ توقیقہ سوگئے حالانکہ ہم لوگ رور ہے تھے ، گرآ پ بیدار لوگ وروانہ کر دیا اور آخری نمازعشاء پڑھ کے سوگئے ، حالا نکہ ہم لوگ رور ہے تھے ، گھرآ پ بیدار ہوئے اور آخری نمازعشاء پڑھ کے سوگئے ، حالا نکہ ہم لوگ رور ہے تھے ، گھرآ پ بیدار ہوئے آواز شخی تو فرمایا : میں آخیں اس وقت تک بہیں دیکھا ہوں ان سے کہوکہ واپس جا کیں آپ نے اُن کے لئے اُن کے لئے اُن کے سے شخ کر دیا شدت سے منع کر دیا شدت سے اُن کے شو ہراوران کی اولا د کے لئے دُعا کی ۔ ضبح ہوئی تو آپ نے رونے سے اس شدت سے منع کر دیا شدت سے آپ اور کی شے (نا جائز) سے منع کر دیا شدت سے اُن کے سے آپ اور کی شے (نا جائز) سے منع کر دیا شدت سے اُن کے شو ہراوران کی اولا د کے لئے دُعا کی ۔ ضبح ہوئی تو آپ نے رونے سے اس شدت سے منع کر دیا شدت سے اُن کے کہ کو اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے کو اُن کے اُن کے کو اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے کو اُن کے اُن کے کو اُن کو اُن کے اُن کے کو اُن کے اُن کے کو اُن کے اُن کے کو اُن کو اُن کی کو اُن کو اُن کے کو اُن کو کو اُن کو اُن کو اُن کو اُن کو اُن کو کو اُن کو اُن کو کو اُن کو اُن کو کو اُن کو کو اُن کو

ابن المنكد رسے مردی ہے کہ رسول التُعلِی اُحدے آئے تو بی عبدالا شہل پراس حالت میں گزرے کہ انسار کی عورتیں اپنے مقولین پر اُن کی خوبیاں کر کے روزی تھیں ، رسول التُعلِی نے فرمایا کہ حمرٌ ہ کے لئے کوئی رونے والیاں نہیں؟ انسار کے مردا پنی عورتوں کے پاس گئے اور اُن سے کہا کہ تم اپنا گریہ و بیان محاسن حمرٌ ہ سے بدل دو، رسول التُعلِی کھڑے ہوکے دو، رسول التُعلِی کھڑے ہوکے منبر پر کھڑے ہوکے اس طویل ہوا ، پھر آپ واپس ہوئے ، مسیح کومبر پر کھڑے ہوکے اس طرح نو ہے سے منع کرتے تھے فرمایا: ہرماس بیان کر کے رونے والی ہے۔

محارب بن و ثارے مروی ہے کہ جب حمرٌ ہ بن عبدالمطلب قتل کردیے گئے تو لوگ اپ مقتولین پررونے گئے۔ رسول التُعلِی فی فی مقتولین پرونے گئے۔ رسول التُعلِی فی فی مقتولین کو کئی رونے والیال نہیں ہیں ،انصار نے سُنا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو تھم دیا ،وہ اُن پرروئیں ، ایک عورت اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بلند آ واز ہے روتی ہوئی آئی۔ رسول التُعلِی فی نے (اُس

عورت سے )فرمایا کہتم نے شیطان کا کام کیا،جس وفت وہ زمین کی طرف بچینکا گیا تھا تو اپناہاتھ اپنے سر پرر کھ کے بلندآ واز سے رور ہاتھا، دہ شخص ہم میں سے بیس ہے جوالیک دوسرے کوئل کرے، جو (غم سے ) کپڑے بچاڑے اور جوزبان سے ایڈ اپہنچائے۔

ا بی جعفرے مروی ہے کہ فاطمہ ؓ جمز ؓ گی قبر پرآ کے اُس کی مرمت اوراصلاح کرتی تھیں۔( حضرت علیؓ کے حالات علیجلا وستنقل جلد( خلفائے راشدین ) میں ملیں گئے'')

### زيدالحِتْ

زیدالحب بن حارثہ بن شراحیل بن عبدالعزیٰ بن امری القیس ابن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود، عبدود و عبدود کے والد نے اُن کا نام بضمہ رکھاتھا ، ابن عوف بن کنانہ بن عوف بن عذرہ بن زیداللات ابن رقیدہ بن ثور بن کلب بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحارف بن قضاعہ ، قضاعہ کا نام عمرو ہے ، اُن کا نام قضاعہ اس لیے رکھا گیا کہ اس لفظ کے معنیٰ دؤری کے ہیں ، وہ اپنی توم سے دؤر ہو گئے تھے۔ ابن مالک بن عمرو بن مرہ بن مالک بن عمرو بن مرہ بن میں اُک بن عمرو بن مرہ بن میں اُک بن عمرو بن مرہ بن میں اُک بن عمرو بن مرہ بن میں میں اُک بن میں میں اُن کی طرف الیمن کا اجتماع ہے۔

زید بن حارثه کی دالدہ سعد کی بنت نثلبہ بن عبد عامر بن افلت ابن سلسلہ میں جوقبیلہ طے کے بی معن میں

سعدی والدہ زیڈ بن حارثہ نے اپنی قوم کی اس طرح زیارت کی کہ زیڈ اُن کے ہمراہ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بنی القین بن جبر کے ایک لشکر نے ڈاکہ ڈالا ، وہ بنی معن کے گھروں پرگزرے ، جو والدہ زید کی قوم تھی ، انہوں نے زید گواٹھالیا ، اُس زمانے میں وہ کم من بلوغ تھے اور خدمت کے قابل ہو گئے تھے ، وہ لوگ اُنھیں بازار عکاظ میں لائے اور نیچ کے لئے چیش کیا۔ اُنھیں حکیم بن حزام بن خوید بن اسد بن عبدالعزی بن قصی نے اپنی پھوپھی خدیجہ بنت خویلد کے لئے جیش کیا۔ اُنھیں حکیم بن حزام نے خویلد کے لئے جید خویلد کے لئے جارسو درم میں خرید لیا۔ رسول التعلیق نے خدیجہ نے فدیجہ نے انہوں نے زید گوآپ کے لئے ہید کر دیا۔ رسول التعلیق نے انہیں لے لیا۔

### حارثه بنشراجيل كااشعاركهنا

اُن کے والدحارثہ بن شراحیل نے ، جب وہ اُن ہے جُدا ہو گئو اشعار ذیل کے :

بکیت علی زید و لم ادر ما فعل احتی نیر جی اماتی دونہ الاجل
میں زید پررویا اور مجھنہیں معلوم کروہ یا ہوا۔ آیاز ندہ ہے جس کی اُمید کی جائے یا سے موت آگئ
فو الله ما اوری و ان کنت سائلا اغالک سهل الارض امغالک الجبل
مگرواللہ مجھمعلوم ہیں ، اگر چہیں تلاش میں ہوں ۔ کہ آ یہ بھے سطح زمین کھا تی پہاڑ کھا گیا۔
فیالیت شعری ہل لک اللہ هر رجعة فحصسی میں الدنیار جو عک لی مجل
فیالیت شعری ہل لک اللہ هر رجعة فحصسی میں الدنیار جو عک لی مجل
اے کاش مجھمعلوم ہوجاتا کہ آیا کی وقت تو واپس بھی طے گا۔ میں بیجان لیٹا تو دنیا بھر کے بدلے تیم ی

تذكرنيه الشمس عند طلوع ها وتعرض ذكراه اذا قارب الطفل آ فآب اپنے طلوع کے وقت مجھے زید کی یاد دلاتا ہے اور اس کی یاد سامنے آجاتی ہے جب تاریکی شب قریب ہوئی ہے۔

وال حبب الارواح هيجن ذكره فياطول ماحزني عليه وياوجل ہوا نیں ہیں تو و وبھی اس کی یا دکو برا پیختہ کرتی ہیں ، پھر ہائے میر اطواعم وشدمند کی۔ ساعمل نصّ العيس في الارض جاهداً ﴿ وَلا اسامِ النَّطُوافِ اوتسامِ الأبلُّ میں زوئے زمین یہ ہر جگنہ اونٹ برسوار ہوک اس کی تلاش میں نوشش کروں گا۔ میں تلاش ہے نیکھکوں گا جب اونٹ نہ تھک جائے۔

وكل امرى فان وان عزه الامل حیاتی اوتاتی علیّ منیلتی میری زندگی رہے یا مجھے موت آ جائے۔ ہر محص فائی ہے آگر چہ اُ ہے اُ مید د ہو کا دے! واوصى به قبأ وعمرًا كليها واوصى يزيد اثم من بعد هم جبل ا سے متعلق میں قیس اور عمرو دونوں کو وصیت کرتا ہوں اور بزید کو بھی وصیت کرتا ہوں اوران کے بعد جبل کو۔

# جبل اوریزیدے انگی مراد

جبل ے اُن کی مراد جبل بن حارثہ ہے جوزید ہے بڑا تھا،اوریزید سے مراوزید کا خیاتی بھائی ہے جویزید بن کعب بن شراحیل تھا۔قبیلہ کلب کے سیجھ لوگوں نے حج کیا ،انہوں نے زیڈ گودیکھازیڈ نے انہیں پہچا نا اوراوگوں نے زید تو پہچانا ،زید نے کہا کہ میرے محروالوں کو بیاشعار پہنچاد و کیونکہ مجھے معلوم ہے کہانہوں نے مجھ پرفریاد کی ہے ،اورکیا که:

باني قطين البيت عند المشاعد الكتى الى قومي وان كنت نائياً مير بي قوم كوخبر بهنجادو المرجه مين دور بول ، كه مين بيت الله مين متعرفرام سك ياس مقيم بول . تكفوامل الوحد الذي قل شجاكم ولا تعملوني الارض بصي الاباعم اً سعم ہے بازآ وَجس نے حمہیں جزیں کردیا ہے اورآ خری اونٹو ا کوزیین میں کام میں نہاؤ وَ فاني بحمدالله في خير اسراة كرام معد كابر : کیونکہ میں بحمداللّٰہ شریف خاندان میں ہوں ،ایباشریف خاندان جونسا! بزرگ ربتا جا: آیا ہے۔

کلبی اوگ چلے مجئے ،انہوں نے اُن کے والد کوآ گاہ ئیا تو اُھوں نے کہا کہ رب تعبہ ڈیسم میرا بیٹا موجود ے۔ انہوں نے اُن سے اُن کا حال ، اُن کا مقام اور وہ کس کے باس میں سب بیان کیا تو حارث ( عب قرزندان شراحیل اُن کا فدیہ لے کے روانہ ہوئے ، دونوں کے آئے اور بی تعلیقہ کو دریافت کیا تو کہا گیا کہ آپ مسجد میں ہیں ، وہ آپ کے پاس مجے اور کہا:

'' اے فرز ندعبداللہ وعبدالمطلب ،اپیے فرز ند ہاشم ،اوراے اپنی قوم کے سردار کے فرز ند ہتم لوگ اہل حربو ، اُس کے ہمسامیہ ہو، اُس کے ہیت کے پاس ہو عمکین کوغم سے چیئراتے ہواوراسپر کو کھلاتے ہو ہم تمہارے یاس اینے جئے کے معاملے میں آئے ہیں جو تمبارے پاس ہے، لہذا ہم پراحسان کرو،اوراس کا فدیہ قبول کرنے میں ہارے ساتھ نیکی کرو، ہم فدیے میں آپ کی قدر کریں گے''

# أتخضرت كازيدبن حارثة كواختيار دينا

آنخضرت نے فرمایا ، وہ کون ہے اُنھوں نے کہا زید بن حارثہ۔رسول الٹنگائی نے فرمایا کہ آیااس کے سواکسی اورصورت پربھی راضی ہو۔اُنھوں نے کہا ، وہ کیا ، آپ نے فرمایا زید کو بلاؤ ، اُنھیں اختیار دے دو ، اگروہ تہہیں اختیار کرلیں تو وہ بغیر دفیے کے تمہارے لیے ہیں ، اور اگروہ مجھے اختیار کریں تو والٹد ہیں ایسانہیں ہوں کہ جو مجھے اختیار کرلیں تو وہ بغیر دفیے سے تراید دے دیا اور اختیار کروں۔انھوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نصف سے زاید دے دیا اور احسان کیا۔

آپ نے اُنھیں بلایااور فرمایا ، کیاتم انہیں بہچانتے ہو۔انہوں نے کہا ، ہاں ،آپ نے فرمایا بید دونوں کون ہیں انہوں نے کہا کہ بیمیرے والداور چچاہیں۔آپ نے فرمایا ، میں وہ مخص ہوں کہتم نے جان لیا اور اپنے لئے میری صحبت کود مکھ لیا ، پھر مجھے اختیار کر دیا ،ان دونوں کواختیار کروزید نے کہا کہ میں دونہیں ہوں کہ آپ پرکسی اور کو اختیار کروں ،آپ بجائے میرے ماں باپ کے ہیں۔

اُن دونوں نے کہاا ہے زیر خم پرانسوں ہے کہ تم غلامی کوآ زاد پرادرا پنے باب اور پچپاادر گھر والوں پر ترجیح دیتے ہو،انھوں نے کہا، ہاں نے آنخضرت ہے کوئی ایس بات دیکھی ہے کہ میں ایسانہیں ہوں کہ ان پر بھی کسی کو اختیار کروں۔

#### م متلانية آپيغليسة كازيد بن حارثة كومنه بولا بيثابنانا

رسول التُعلَيْظَة نے بیروفا داری دیکھی توانہیں حجراسود کے پاس لے گئے اور فر مایا: اے حاضرین گواہ رہو کہ زید میرے بیٹے ہیں، میں اُن کا دارث ہوں، وہ میرے دارث ہیں،

ہا ہا اور چچانے بیدواقعہ و یکھا تو اُن کے دل خوش ہو گئے اور دونوں واپس گئے ، پھرائنبیں زیڈ بن محمد پکارا جانے لگا ، یہاں تک کہالٹدا سلام کولایا۔

۔ بیسب ہم سے ہشام ہن محمہ بن السائب الکھی نے اپنے والدے اور انھوں نے جمیل بن مرشد الطائی وغیر ہمارے روایت کی ، انہوں نے اس حدیث کا میچھ حصد اپنے والد سے ، انہوں نے ابی صالح سے انہوں نے ابن عباس سے بیان کیاا درابن عباس سے اس کی اسنا دیس کلام کیا۔

رسول الله المنظينة نے زينب بن جش ابن رياب الاسديہ ہے اُن كا تكاح كرديا، زينب كى والدہ اُميمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تعيں، زيد ہے اُنھيں طلاق دے دى تورسول التعلق نے اُن سے نكاح كرليا۔

# منافقين كيمحم براعتراض ادر طعنه

منافقین نے اعترانس کیااورطعنددیا کے محمد ہیئے کی زولوں کوحرام کہتے ہیں،حالانکہ خوداُنہوں نے اپنے ہیئے زیدتی زوی سے نکاح کرنیا،اس پراللہ جل الدنے بیآیت نازل کی "و ما سکان محمد اہا حد من رجا لکن ولكن رسول الله و خاتم النبيين" اخرآيت تك (محر تنهار مردول مين كى كے باپ نبيس بين كيكن الله كے رسول الله و خاتم رسول الله اورانبياء كے ختم كرنے والے بين اور " ادعو هم لا بائهم " (لوگوں كوأن كے باپ كے نام سے يكارو)

۔ اُس روزے ہے وہ بجائے زیڈ بن محمد کے زیڈ بن حارثہ پکارے جانے لگے،اورتمام متبنیٰ اپنے باپ کے نام سے پکارے جانے لگے ) مقدار بن عمر و کی طرف منسوب ہو گئے جواُن کے والد تھے، حالانکہ اس کے بل مقدار بن الاسود کہا جاتا تھااورالاسود بن عبد بغوث زہری نے اُنھیں متبنیٰ بنایا تھا۔

# عبدالله بن عمر ﷺ نے بین حارثہ کے بارے میں مروی

عبداللہ بن عمرؓ سے زیدؓ بن حارثہ کے بارے میں مروی ہے کہ ہم اُنھیں زیدؓ بن محدؓ پکارا کرتے تھے یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی" ادھم ھم لا بائھم "(لوگوں کواُن کے باپ کے نام سے پکارو)

زیدبن حارث الکلی مولائے رسول الٹھالیہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر یا گہا کہ ہم زید بن محمد ہی پکارا کرتے تھے یہال تک کہ قرآن نازل ہوا: "ادعو ہملا بائھم ہوا قسط عند الله " (لوگوں کوأن کے باپ کے نام سے پکارویہی اللہ کے زد کی زیادہ مناسب ہے)

علیؓ بن سینؓ ہے آیت " ما کان محمد أبا احد من رجا لکم " (محرَّتمهارےمردوں میں کی کے باپنہیں ہیں) کے متعلق مروی ہے کہ بیزیدؓ کے بارے میں نازل ہوئی۔

ٹا بت سے مروی ہے کہ زید ؓ بن حارثہ کوزید ؓ بن محمہ گہاجا تا تھا۔

براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول الٹیونیسی نے بنت حمز ہ کی حدیث میں زیدؓ بن حارثہ ہے فر مایا کہتم ہمارے بھائی اورمولی ہو۔

اُسامہ بن زیرؓ سے مروی ہے کہ رسول الٹھائی نے زیرؓ بن حارثہ سے فر مایا اے زیرتم میرے مولی ہواور مجھ سے ہو،میری طرف ہواور ساری قوم سے زیادہ مجھے مجبوب ہو۔

# زيدٌ بن حارثه كى اپنے والدسے روایت

محمد بن الحن بن اسامةً بن زید نے اپنے والدے روایت کی کہ زید بن حارثہ اور رسول الله علیہ کے درمیان دس سال کا فرق تھا،رسول الله علیہ ان ہے بڑے تھے، زید بست قد اور نہایت تیز گندم گوں تھے، ناک چپٹی تھی اوراُن کی کنیت ابواسام تھی۔

ز ہری قغیر ہ ہم سے پانچے سلسلوں سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جواسلام لایاوہ زیڈ بن حارثہ ہیں۔

### عاصم بن عمرو بن قباده كابيان

عمران بن مناخ ہے مروی ہے کہ جب زید بن حارثہ نے مدینے کی جانب ہجرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اُترے۔ کے پاس اُترے مجمد بن صالح نے کہا: عاصم بن عمرو بن قبادہ کا بیان ہے کہ وہ سعد بن خشمہ کے پاس اُترے۔ عاصم بن عمرو (وغیرہ سے چارسلسلوں ہے) مروی ہے کہ رسول اللّٰعظیفی نے زید بن حارثہ اور حمز ہ بن عبدالمطلب کے درمیان اورزیڈین حارثہ اوراً سید بن حفیر کے درمیان عقد موا خاتا کیا۔

ترقی بن قطامی وغیرہ سے مروی ہے کہ ام کلثوم بنت عقبدا بن ابی معیط ،جن کی ماں اروی بنت کریز بن ربیعہ بن حبیب ابن عبد تنسخیں ،اور اروی بنت کریز کی ماں ام حکیم تعیں ،جن کا نام البیصا بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا ہجرت کر کے رسول العلیقے کے پاس مدینے میں آئمیں۔

### ام کلثوم کو بیام نکاح

ام کائی م کوڑ ہیں ہیں العوام ، زیر بن حارثہ عبدالرحمٰن بن عوف اور عمر و بن العاص نے بیام نکاح و یا تو انہوں نے اپنے اخیائی بھائی عثمان بن عفان سے مشورہ کیا ، انہول نے کہا کہ نی تفاق سے پوچھو، وہ آپ کے پاس آئیں۔ آپ نے اخیائی عثمان کی مشاورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نی تفاح کر لیا اور اُن کے بیاں اُن سے زید تربی حارثہ کے ساتھ نکاح کامشورہ دیا۔ انہوں نے زید سے نکاح کر لیا اور اُن کے بیاں اُن سے زید بیرا ہو کی ۔ زیدتو بھین ہی میں مرکھے اور رقبہ عثمان کی پرورش میں مرکبیں۔

زید بن حارثہ نے ام کلٹوم کوطلاق دے دی اور درہ بنت الی لہب سے نکاٹ کرلیا ، انتھیں بھی طلاق دے دی ، اور بند بنت العوام بمشیروز بیرٹبن العوام سے نکاح کرلیا۔ پھررسول التعلیق نے ان کا نکاح اپن آزاد کر دہ باندی اور اپنی کھلائی ام ایمن سے کردیا اور آئیں جنت کی بشارت دی ، ام ایمن کے یہاں اُن سے اسامہ پیدا ہوئے اور اُن کے نام سے ابواسامہ اُن کی کنیت ہوگئی۔

رید برراورا حدیمی حاضر ہوئے ،انھیں رسول النعافی نے جب آپ اُمیسیق تشریف کے مدینے پر خلیفہ بنایا، وہ خندق حدید بیا اور خیبر میں حاضر ہوئے اور وہ رسول النعافی کے ان اصحاب میں سے تھے جو تیراندازوں میں بیان کیے مجھے ہیں۔ میں بیان کیے مجھے ہیں۔

# نبى كريم الله كا قافلے كويا نج حصول ميں تقسيم كرنا

آبوالحویرے ہے مروی ہے کہ زید بن حارثہ سات سریوں کے امیر ہوکر روانہ ہوئے۔ پہلاسریہ القروہ کا تھا انہوں نے قافلے کوروکا اور اسے پالیا ، ابوسفیان بن حرب اور سرداران قوم نیج گئے ، اس روز فرات بن حیان العجلی گرفتار ہوگیا ، و ، قافلے کو نی کریم فیلے کے پاس لائے تو آپ نے اسے پائی حصوں پرتقسیم کردیا۔

### سلمہ بن الاکوع کے جہاو

سمہ بن ان وٹ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول النّمانی کے ہمراہ سات جباد کئے اور زید بن حارثہ کے ہمراہ نو جہاد کئے ،جن میں رسول النّمانی ہے ان کوہم پرامیر بنایا تھا۔

وال بن داؤد ہے مروی ہے کہ میں نے البنی سے ستا ہے کہ حضرت عائشڈ نے کہا کہ روال النعافی نے ۔ بغیراس کے زید بن حارثہ کوسی لشکر کے ساتھ نہیں بھیجا کہ انہیں ان لوگوں پرامیر نہ بنایا ہو،اگرود آپ کے بعدرہ گئے تو آپ اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا۔

محمدین عمرونے کہ ایسب سے پہلاس بیاکہ جس میں زیڈروانہ ہوئے سر بیالقروہ ہے، پھرالجہوم کی جانب سریہ ہے۔اس کے بعدالعیص کی جانب ، پھراں کا سربیالطرف کی جانب ہے، پھرسمیٰ کی حانب اس کے بعدام قرف

ر جانب۔

### ىز وەموتەمىي مسلمانوں اورمشركوں كامقابليە

رسول النطقی نے غزوہ موتہ میں انہیں لوگوں پر امیر بنایا اور دوسرے امیروں پر مقدم کیا ہمسلمانوں اور شرکوں کا اس طرح مقابلہ ہوا کہ امراء بیادہ لڑرے تھے۔ زید بن حارث نے جھنڈا لے لیا اور قبال کیا لوگوں نے بھی ن کے ساتھ قبال کیا۔ مسلمان اپنی صفوں ہی میں تھے، زید ٹنیزہ مارے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ رسول النسائی ہے نے ن کے ساتھ قبال کیا۔ مسلمان اپنی صفوں ہی میں تھے، زید ٹنیزہ مارے کی وجہ سے شہید ہو گئے جس کی وہ سعی کرتے تھے ن پر نماز پڑھی اور فرمایا کہ ان کے لئے دعائے مغفرت کرو، وہ اس جنت میں داخل ہو گئے جس کی وہ سعی کرتے تھے غزوہ موتہ جمادی الاولی ہے۔ میں ہوا۔ جس روز زید مقتول ہوئے اس وقت ان کی عمر پچین سال تھی۔

# سول التُعلَيْظَةُ كوزيد بن حارثُهُ أورجعفراورا بن رواحه كے ل كی خبر

انی میسرہ سے مروی ہے کہ جب رسول النّعَلَيْظَةِ کوزید بن حارثة اور جعفراور ابن رواحہ کے آل کی خبر معلوم و کی تو نبی کریم آلیفیة کھڑے ہوئے اوران لوگوں کا حال بیان کیا آپ آلیفیة نے زید سے ابتداء کی اور فرمایا :اے الله زید کی مغفرت کرا ہے اللہ! زید کی مغفرت کرا ہے اللہ! زید کی مغفرت کرا ہے اللہ! جعفر ورعبداللہ بن رواحہ کی مغفرت کر۔

# يسول التعليصية كاامرا وكشكركوروانهكرنا

ابوقیادہ انصاریؓ ہے جورسول النعائیۃ کے ہمراہ سوار تنے ،مروی ہے کہ رسول النعائیۃ نے امراء کے شکر کو وانہ کیا اور فرمایا کہ تم پر امیر زیدؓ بن حارثہ ہیں اگر زیدؓ پر مصیبت آجائے تو جعفر بن ابی طالب ہیں ، اگر جعفر پر مصیبت آجائے تو عبداللہ ابن رواحہ ہیں۔

جعفراً مضاورکہایارسول الٹھائیے مجھے بیا ندیشہ نہ تھا کہ آپ مجھ پرزید موعامل بنا نمیں گے ، آپ نے فرمایا نہیں رہنے دو کیونکہ تم نہیں جاننے کہان میں کون بہتر ہے۔

فالدین تمیرے مردی ہے کہ جب زیڈین حارثہ پرمصیبت (ہلاکت) آگی تو وہ رونے کے لئے تیار ہو کے رسول النّعلیفی کے سامنے آئیں ، رسول النّعلیفی اتناروئے کہ آپ کی ہچکیاں بندھ گئیں ،سعد بن عبادہ نے عرض کی ، یارسول النّعلیفی یہ کیا ہے۔فر مایا یہ اپنے حبیب کی طرف حبیب کا شوق ہے۔

## اني مرثد الغنوي

ابومر ثد الغنوی حمز ہ بن عبدالمطلب کے حلیف تھے ، اُن کا نام کناز بن الحصین بن ہر بوع بن ظریف بن خرشہ بن عبد بن سید بن میں معزقا، و وحمز ہ بن عبدالمطلب کے دوست تھے اور بڑے لمبے قد کے آدمی خرشہ بن عبد بن سعد بن قبیل ان بن معنزقا، و وحمز ہ بن عبدالمطلب کے دوست تھے اور (بروایت محمد بن الحق ومحمد بن عمر )رسول التعلیق نے ابومر ثد اور عباد ہ بن الصامت کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عمران بن مناخ ہے مردی ہے کہ جب ابومر عمر الغنوی اور اُن کے بیٹے مرحد ین ابی مرند ی نے مدنے کی

طرف ہجرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس اُترے۔ عاصم بن عمرو بن قیادہ نے کہا کہ سعد بن خیٹمہ کے پائر اُترے۔

محمد بن عمرونے کہا کہ ابومرثد میر ، اُحداور خندق میں اور تمام مشاہد میں رسول التَّمَعُظِیمَ کے ہمراہ حاصہ ہوئے۔ابو بکڑ کی خلافت میں الحصیس بوڑھے ہوکے چھیاستھ برس کی عمر میں وفات یائی۔

# مرثد بن الي مرثد الغنوي

حمزۃ بن عبدالمطلب کے حلیف تنے ۔ رسول النّعالیہ نے ان کے اور اوس بن الصامت کے درمیان ، جر عباد و بن الصامت کے بھائی تنے ،عقد موا خاق کیا تھا۔

سعد بن ما لک الغنوی نے اپنے باپ دا دا سے روایت کی کے مرقد بن الی مرقد ٌ بدر کے روز اُس گھوڑ ہے پر حاضر ہوئے جس کا نام البل تھا۔

محمہ بن عمر و نے کہا کہ وہ اُ حدیث بھی حاضر ہوئے اورالرجیع کی جنگ میں شہادت پائی۔وہ اس سریئے میں امیر تھے جورسول انتعابی کے مدینے کی طرف ہجرت فر مانے کے چھتیہویں مبینے ہوا۔

# رسُول التُدصلي التُدعليه وستم كيمولي انسه

عمران بن مناخ مولائے بی عامر بن لوی ہے مروی ہے کہ جب انسٹمولائے رسول التعلیقی نیجر سے کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اُتر ہے۔ عام بن عمرو نے کہا کہ وہ سعد بن خثیمہ کے پاس اُتر ہے۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہا نسہ مولائے رسول الٹھائی بدر کے دن شہید ہوئے۔

محمد بن عمر و (الوقد ی) نے کہا کہ یہ ہمارے نز دیک ثابت نہیں ، میں نے اہل علم کویہ ثابت کرتے دیکھا کہ وہ بدر میں شہید نہیں ہوئے ،وہ أحد میں بھی حاضر ہوئے اوراس کے بعد بہت زیانے تک زندہ رہے۔

محمر بن پوسف سے مروی ہے کہ انسٹر کارسول التعلیق کے بعد ابو بکر مدیق کے عہد خلافٹ میں انتقال ہوا ، وہ سرداروں کی اولا دمیں سے اور خالص عربی نہ تنے ، اُن کی کنیت ابوسر حتمی ۔

ز برگ ہے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ بعد ظہرا ہے پاس آنے کی اجازت دیتے تھے اور یہی سنت ہے ، ای پر آپ کے مولی انسانھی قائم تھے

ا بو کبیشہ رسول النّعظی ہے۔ مولی ہیں ،ان کا نام سلیم ہے، جوعلاقہ دوس کے غیر خالص عربوں ہیں ہے تھے۔ عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب ابو کبشہ مولائے رسول النّعظی ہے مدینے کی جانب ہجرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اُتر ہے۔

عاصم بن عمرو بن قمّا دہ نے کہا کہ وہ معد بن خثیمہ کے پاس اُ ترے۔

محمد بن عمرونے کہا کہ ابو کبٹ اُرسول النہ اللہ کے ہمراہ بدر واحداور تمام مشاہد میں حاضر ہوئے ،عمر ً بن الخطاب کی خلافت کے پہلے ہی دن اُن کی وفات ہوئی جو ۲۲ جمادی الآخر ۱۲ جے سد شنبہ تھا۔ سالی شقر الن رسول النفایی کے غلام تھے، پہلے یہ عبد الرحمٰن ابن عوف کے تھے۔ رسول النفایی کو پندآئے تو بسول الله الله کے بیار میں ما کے بن عدی تھا۔ بحالت غلامی بدر میں حاضر ہوئے ، رسول الله فیلئے نے ان کو بہ قیمت لے لیا، وہ جبتی تھے، نام مسالح بن عدی تھا۔ بحالت غلامی بدر میں حاضر ہوئے ، رسول الله فیلئے نے انہیں قید یوں پر عامل بنایا، ان کے لئے حصہ نیس نگایا ، محرانبیں ہر شخص نے جس کا کوئی قیدی تھا اُجرت دی، لطرح انہیں اُس سے زیادہ مل کمیا جتنا جماعت کے کسی آ دمی کو جسے میں ملاتھا۔ بدر میں اور بھی تین غلام بحالت لامی حاضر ہوئے تھے، ایک غلام سعد بن معاذ کا وصفر ہوئے تھے، ایک غلام سعد بن معاذ کا۔ رسول التعلیق نے ان تینوں کو آجرت دی اور اُن کے لئے حصہ نیس نگایا۔

ابو بحر بن عبداللہ بن ابی جم العدوی ہے مروی ہے کہ رسول النّعظیفیّۃ نے اپنے مولئے شقر ان کوان تمام شیاء پر جوائل مریسیج کے یہاں ازقم اسباب خانہ داری واسلحہ دمواثی پائے گئے ادر تمام بچوں اور عورتوں پر جواس ملاقے میں شعے عامل بنایا ، آپ نے اپنی وفات کے وقت اُن کے لئے وصیت فر مائی ، وو اُن لوگوں میں موجود تھے جو سول النّعظیفیۃ کے اہل بیت کے جمراہ آپ کے خسل میں حاضر تھے ، جوشقر اُن کے علاوہ آٹھ تھے۔

# عبدالمطلب بنعبدمناف بنقصي كي اولا و

عیبید و بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف بن تصی اُن کی والدہ بخیلہ بنت خزاعی تعیس ، ابن الحویرث بن حبیبید و بن الحارث بن الحارث بن مطلط بن بختم بن قصی جو ثقیف تصیبید و کی اولا دمیں معاویہ بمون منظذ ، الحارث محمد، ابرا بہم ، ریط ، خدیجہ صفیہ مختلف امہات اولا د( باندیوں) سے تنے ، نعبید و رسول النّسلین سے دس سال بڑے تنے ، ابرا بہم ، ریط ، خدیجہ صفیہ تقی ، و و متوسط اندام گندم کوں اور خوب صورت تنے ۔

یزید بن رومان ہے مروی ہے کہ تعبیدہ بن الحارث رسول التعلیقی کے دار ارتم بن ابی الارقم میں داخل بوٹ ہے پہلے اور اس میں بحوت دینے ہے پہلے اسلام لائے۔

تحکیم بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ تعبیدہ مطبی جھیمن فرزندان حارث بن عبدالمطلب اور مسطم بن اٹا ڈین المطلب مکتے سے ججرت کے لئے روانہ ہوئے ، انہوں نابطن نامج میں ملنے کا وعد و کیا مسطع بیجھے روشکے اس لئے کہ انتھیں سانپ نے کاٹ کھایا ، من ہوئی تو اُن کے پاس خبر آئی ، بیاوگ اُن کے پاس کئے ، اُن کو الحصاص میں بایا ، پھر اُنھیں کے کرمد ہے آئے اور عبدالرحمٰن ابن سلمہ لعجلائی کے پاس آتر ہے۔

مبیدالقدین عبدالقد بن منتبہ سے مروی ہے کہ رسول القیافی نے مبیدہ بن الحارث اور طفیل اور اُن کے دونوں بھائیوں کے دونوں بھائیوں کو وہ مقام بطور جا گیرد ہے دیا جو اُس روز مدینے میں اُن لوَّوں کے دعظ وہلیج کا مقام تھا اور بقی نہیں اور بی مازن کے درمیان تھا۔

موکی بن محمد بن ابرا تیم بان الحارث التیم فی اینے والد سے روایت کی که رسول الفیقی نے مبید و بن الحارث اور بلال کے درمیان عقدموا فیا ہ کیا۔اور عمیر بن الحمام الفساری سے بھی اُن کا عقدموا فیا ہ کیا۔ دونوں بدر میں قبل کردیے مجئے۔

### عبيداللد بن عبداللد بن الي صعصعه كي روايت

عبداللہ بن عبداللہ بن ابی صعصعہ ہے مروی ہے کہ رسول النہ علیہ نے مدینے آنے کے بعد سب سے پہلے جو بھنڈا با ندھا اور پہلے جو بھنڈا با ندھا اور پہلے جو بھنڈا با ندھا اور انھیں ساٹھ ستر شتر سواروں کے ہمراہ روانہ کیا۔ بیلوگ ابوسفیان بن حرب بن امیہ سے جوسوآ دمیوں کے ہمراہ تھا بھن رابع کے جا ہا حیا بر ملے ، اُس روز اُن لوگوں کے درمیان سوائے وؤ رہے تیراندازی کے اور پھی بہوا۔ انہوں نے تمواد بین بین نکالیں اور نہ ایک دوسرے کے قریب آئے ، اُس روز جس نے سب سے پہلا تیر بھینکا وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔

# یونس بن محمدالظفری کی اینے والد سے روایت

یونس بن محمد الظفر کی نے اپنے والد سے روایت کی کہ بدر کے دن عبیدہ بن الحارث کوشیبہ بن رہید نے تل کیا۔ اُنھیں رسول التواقیقی نے الصفر اہمی دن کردیا۔ مجھے میر سے والد نے عبیدہ بن الحارث کی قبر دکھائی تھی جومین الحدول سے بنچے ذات اجذال کے تنگ راہتے ہر ہے ، اور بیالصفر اکا حصہ ہے۔ عبیدہ جس روزشہید ہوئے ترسٹھ سال کے نتھے۔

طفیل بن الحارث الحارث طفیل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی تفا، أن کی والدہ خیلہ بنت خزای تقفیہ تفیس، وہی وعبیدہ بن الحارث کی بھی والدہ تھیں، طفیل کی اولا دیمی عامر بن الطفیل تھے، رسول التعلق نے نظیل بن الحارث اور منذر بن محمد بن عقبہ بن أجحه ابن الجلاح کے در میان عقد موافاۃ کیا، یہ محمد بن عمر کی روایت ہے کے لیکن محمد بن المحق بن المحب بن زید بن بن الحارث اور سفیان بن نسر بن عمر و بن الحارث بن کعب بن زید بن الحارث انساری کے در میان عقد موافاۃ کیا۔

محمر بن عمر نے کہا کہ فیل بدرواُ حداورتمام مشاہد ہیں رسول النتیافیہ کے ہمراہ حاضر ہوئے اورستر سال کی عمر میں ۳۲ھ میں اُن کی وفات ہوئی۔

حصید ن بن الحارث حسین بن الحارث بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی اور أن کی والد و خیله بنت خزائل المقفیة خیس اور و بی عبد الله خیل الله و الله

محمہ بن عمرو نے کہا کہ حصین بدرواحداورتمام مشاہر میں رسول النسلین کے ہمراہ حاضر ہوئے اور استے میں طفیل بن الحارث کے ایک ماہ بعد اُن کی وفات ہوئی۔

سطيع بن اثاثة نام سطح بن اثاثه بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصى ، كنيت ابوعباد هي ، ان كي والده أم مسطح بنت الى زہم بن عبد المطلب ابن عبد مناف بن قصی تھیں ، وہ بیعت کرنے والیوں میں ہے تھیں ، رسول التعليظ في مسطح بن اثاثه اورزيد بن المزين كے درميان عقد مواضاة كيا۔ يەمحمه بن آخل كى روايت

محدین عمر نے کہا کہ مطلح بدر اُحداور تمام مشاہد میں رسول الٹیٹی کے ہمراہ حاضر ہوئے ، اُن کواور ابن الیاش کورسول التُعَلِی نے خیبر میں بچاس وس غلبہ دیاءان کی وفات س<u>س م</u>یں ہوئی جب کہ وہ چھپن سال کے تھے ۔ ( حضرت عثمانؓ کے حالات علیحد وستقل جلد ( خلفائے راشدین ) میں ملیں گے۔

بنت سہیل بن عمر وبھی تھیں جن کے یہاں وہیں ملک حبشہ میں محمد بن ابی حذیفہ بیدا ہوا۔

محمد بن جعفر بن زبیرٌ ہے مروی ہے کہ جب ابو حذیفہؓ بن عتبہ اور سالم مولائے ابی حذیفہ نے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو دوتوں عباد بن بشر کے یہاں اُنڑے اور دونوں بمامہ میں قبل ہوئے۔

نوگوں نے بیان کیا کے دسول التعلیق نے عبادا بن بشر اور ابوحذیفہ کے درمیان عقد موا خا ۃ کیا۔

عبدالرحمَٰن بن ابی زناد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابوحذیفہ ٌ بدر میں حاضر ہوئے ،انہوں نے اپنے والدعتبه بن رہیعہ کو جنگ کی دعوت تو اُن کی بہن بنت عتبہ نے اشعار ذیل کے۔

الاحول الاثعل المشول طائره ابو هذيفة شرالناس في الدّين

بھینگا جس کے دانت پر دانت چڑ ھے ہوئے ہیں جس کا مقصد تخوس ہے۔ وہ ابوحذیفہ جودین میں سب لوکوں سے بدتر ہے۔

حتى شبيت شبابا غير مجوف اماشكرت ابار باك من صغر تونے اینے باپ کا شکرنہ کیا جس نے تھے بچین سے بالا ، مہاں تک کہ تو ایسا جوان ہوگیا جس میں کمر کی

راوی نے کہا، ابوحذیفہ لمجاور خوب صورت آ دمی تھے، دانت تلے اُوپر تھے جس کواٹعل کہتے ہیں اور بھیگے بھی تھے،اُ حداور خندق میں اور رسول الٹھائیے کے ہمراہ تمام مشاہد میں حاضر ہوئے <u>سامے</u> جنگ بمامہ میں جب کہوہ ترین یا چون سال کے تقیل کیے گئے۔ بیسانحدابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا۔

سما کم مولا ئے الی حذیفہ ابن عتبہ بن رہید، مویٰ بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ سالم ابن معقل اصطحر کے تتھے جوشبیۃ بنت بیعارانصار بیہ کےمولی تتھے معقل کے بعد بن عباد بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف میں ہے کوئی تھے جواوس میں اُنیس بن تنادہ کی قوم سے تھے۔

سالم كوهبية بنت يعارف آزادكيا،اس لئے بن عبيد كانصار ميں ان كاذكر موتا ،ابوحذ يفي كى موالات کی وجہ ہے وہ مہاجرین میں بھی شار ہوتے ہیں (موالا قریہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے ہاتھ پرایمان لائے یا ایمان لانے کے بعداس سے ایناتعلق وابستہ کرے اور اُسے اپنا وارث بنالے )

الی سفیان سے مروی ہے کہ سالم ، شبیتہ بنت یعار انصاریہ کے غلام تنے ، ابو حذیفہ کے ماتحت تنے ، انہیر انصاریہ نے آزاد کردیا ، انہوں نے ابوحذیفہ گوموالا قاکر کے ولی بنالیا ، ابوحذیفہ ٹنے اُنہیں متنبیٰ کرلیا ، جس سے سا بن ابی حذیفہ گہاجائے نگا۔

سهمیل بن عمر و ابوحذیفہ گی زوجہ سبلہ بنت مہیل بن عمرونے کہا کہ آیت "ادعو هم لا بانهم" (متهی لوگور کوأن کے باپ کے نام سے بکارو) کے نازل ہونے پر میں رسول الشفیف کے پاس آئی ،عرض کی یارسول اللہ ،سا اللہ میں کو ان کے باپ کے نام سے آنھیں نہ بکاریں ، بلک اب تو ہمارے پاس مینے کے طور پر تھے (اس لئے ہم چاہتے ہیں کدان کے باپ کے نام سے آنھیں نہ بکاریں ، بلک اب بی نام سے بکاریں ) فر مایا ، انھیں پانچ مرتبہ دود مدیلا دوتو وہ تمہارے پاس بغیر پر دے کے آسکیں گے ، میں ۔ انھیں دود صابا یا حالانکہ وہ بڑے تھے۔

ابوحذیفہ نے اپنے بھائی کی بیٹی فاطمہ بنت الولید بن عتب بن ربیعہ ہے اُن کا نکاح کردیا ، جب وہ جنگہ کیا مہیں آتل ہو گئے تو ابو بکڑے اُن کی میراث اُن کی مولاۃ (انساریہ) کے پاس بھیجی ، اُن انساریہ نے آبول کر ۔ کیا مہیں آتل ہوگئے آزاد کیا تھا۔ عمر نے آب سے انکار کیا۔ پھرعمر نے بھی انہوں نے انکار کیا اور کہا میں نے انھیں اللہ کے آزاد کیا تھا۔ عمر نے آب بیت المال میں داخل کردیا۔

مولی سالم سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ سالم آزاد کردہ غلام نتے، انہوں نے اپنے ٹلٹ مال کی اللہ کی اللہ کی راہ می شعبہ انہوں نے اپنے ٹلٹ مال کی اللہ کی راہ میں ٹلٹ مال کی اللہ علیہ میں خرج کرنے کی ٹلٹ مال کی اپنے آزاد کرنے والوں کے لئے ومنیت کی ۔

محمہ سے مروی ہے کہ الی حذیفہ ی کے مولی سالم کو ایک انصاریہ نے اللہ کے آزاد کیا اور کہا کہ تم جے چا ہوا;
مولی بنالو، انھوں نے ابوحذیفہ بن عتبہ کواپنامولی بنایا، وہ اُن کی بیوی کے پاس بغیر پردے کے جاتے تھے بیوی نے
مولی بنالو، انھوں نے ابوحذیفہ بن عتبہ کواپنامولی بنایا، وہ اُن کی بیوی کے چرے میں دیکھتی ہوں۔ آپ نے فر ما
انھیں دودھ پلا دو، انہوں نے کہا کہ وہ تو ڈاڑھی والے ہیں، فر مایا مجھے معلوم ہے کہ ڈاڑھی والے ہیں۔ جنگ بمامہ
میں وہ شہید ہو گئے تو اُن کی میراث انصاریہ کودے دی گئی۔

سہلہ بنت سہبل قاسم بن محدے مروی ہے کہ سہلہ بنت سہبل بن محرور سول الٹھافیائے کے باس آئیں جو ابوحذیفہ کی زوجتھیں ،انہوں نے کہا یارسول الٹھافیائے ابوحذیفہ کے مولی سالم میرے ہمراہ رہتے ہیں انھوں نے بھی وہ چند کی زوجتھیں ،انہوں نے کہا یارسول الٹھافیائے ابوحذیفہ کے مولی سالم میرے ہمراہ رہتے ہیں انھوں نے بھی وہ چنز پالی جومرد پاتے ہیں (یعنی بلوغ) فرمایا: انھیں وُودھ پلادو، جب تم انھیں وُودھ پلادو کی تو وہ تم پرحرام ہوتا ہے۔ جا کیں ہے جیدا کہ ذومحرم (باب بھائی بیٹا) حرام ہوتا ہے۔

، بین ام سلمہ ہے مردی ہے کہ تمام از وائ رسول النہ اللہ نے اس ہے انکار کیا کہ کوئی شخص اس رضاع ( دودہ پلانے کی ) وجہ ہے اُن کے پاس جائے ،سب نے کہا کہ بیرسول النہ اللہ کی جانب سے خاص طور پرصرف سالم کے لئے رخصت تھی۔

عائشے سے مروی ہے کہ اس کو میں نے ( یعنی مسئلہ فدکور ہ کو ) از واج نی ایک سے معلوم کیا۔

ابن عمرٌ سے مردی ہے کہ سالم مولائے الی صدیفہ ی مکتے نے مہاجرین کی امامت کرتے ہوئے مدینے آئے ، س لئے کہ وہ سب سے زیاد وقر آن جانتے تھے۔

ابن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ کے مدینے آنے ہے پہلے سالم مولائے ابی حذیفہ ا بامیں مہاجرین کی امامت کرتے تھے، ان میں عمر بن الخطاب بھی ہوتے تھے۔

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ مہاجرین اولین جب مکتے ہے مدینے آئے تو عصبی اُنزے جو قبائے کنارے ہے۔ سالم مولائے ابی حدیث اللہ عن اُن کی امامت کی کیونکہ وہ اُن سے زیادہ قرآن جانے تھے،عبداللہ بن نمیرنے اپنی عدیث میں کہا کہ اُن جس عمرٌ بن الخطاب ابوسلمہ بن عبدالاسد بھی تھے۔

موکیٰ بن محد بن ابرا بیم نے اپنے والدے روایت کی که رسول التعلیقی نے سالم مولائے ابی حذیفہ اورا بی میدہ بن الجراح کے درمیان عقدموا خاق کیا ، رسول التعلیق نے اُن کے اور معاذبن ماعص الانصاری کے درمیان مقدموا خاق کیا۔

# يوم اليمامه مين مسلمانون كى شكست

محر بن ثابت بن تیس بن شاس ہے مروی ہے کہ یوم الیمامہ میں جب مسلمانوں کوشکست ہوئی ، تو سالم مولائے ابوصدیفہ ٹے کہا کہ ہم لوگ رسول الٹھائٹے کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے لئے قبر محودی اور آپس میں کھڑے ہو گئے اُس روزمہا جرین کا جھنڈا اُن کے ساتھ تھا، انہوں نے جنگ کی یہاں کی دوہ یوم یما میں ایو کئے اُس روزمہا تھ کی یہاں کے کہ کہ دوہ یوم یما میں ایو میں شہید ہوگئے، (رحمہ اللہ) یہ واقعہ ابو بکر محمدیق کی خلافت میں ہوا۔

محمر بن عمرواور یونس بن محمرالظفری کےعلاوہ کوئی اورای حدیث میں کہتے تھے کہ پھرسالم کا سزابوحذیفہ ً کے یا وُل کے پاس پایا گیا ، یا ابوحذیفہ گامرسالم کے کے یا وُل کے پاس۔

عبدالله بن شداد بن الہاد ہے مروی ہے کہ ابوحذیفہ کے مولی سالم پوم بمامہ بن قبل کردیے گئے تو عمر نے اُن کی میراث فروخت کی ، دوسودرم ملے وہ انھوں نے ان کی رضاعی مال کودے دیے اور کہاا ہے تم کھاؤ۔

# بنى عنم كهرب بن أمية اوراني سفيان بن حرب كے حلفات

عمید الله بن مجشش ابن رماب بن یعمر بن مبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دوران بن اسد بن فزیمه ، ان کی کنیت ابومحرهمی والده اُمیمه بنت مطلب بن ماشم ابن عبد مناف بن قصی تمیس به

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ رسول التُعلقة کے دارالارقم میں جانے سے پہلے عبداللہ ، عبیداللہ اور ابو احمد فرزندان بخش اسلام لائے۔لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ اور عبیداللہ فرزندان بخش نے دومری مرتبہ ملک حیشہ کی جانب ہجرت کی ،عبیداللہ کے ہمراہ اُن کی زوجہ اُم حبیبہ بنت الی سفیان بھی تعیں ،عبیداللہ ملک عبشہ میں نصرانی ہوگیا اورای حالت میں مرگیا اور عبداللہ کے واپس آ گئے۔

عمر بن عثمان الجشی نے اپنے والد ہے روائے کی کہ بنوعنم ابن و دران مسلمان ہتھے اُن کے تمام مردا عور تیں مدینے کی طرف ہجرت میں شریک تھیں ، وہ سب نکلے اور اپنے مکانات بند کر کے چھوڑ دیے عبداللہ بن جشر ، اُن کے بھائی ابواحد بن جش جن کانا م عبدتھا ، عکاشہ بن محصن ، ابوسنان بن مصن ، سنان ابی سنان ، شجاع بن وہب اربد بن حمیر ، مصبد بن نباتہ ، سعید بن قیش ، بزید بن قیس محرز ابن نصلہ ، قیس بن جابر عمر و بن محصن بن مالک ، مالک ، مالک ، مالک ، مالک عبد مرو ، صفوان بن عمرو ، ثقاف بن عمرو ، رہیعہ بن اکٹم اور زبیر شبن عبید روانہ ہوئے ۔ بیسب کے سب مبشر با عبدامنذ رکے پاس اُنرے۔

### مهاجر ہونے کا بیان

عبداللہ بن عثمان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ اُن لوگوں میں ۔ تھے جو بھرت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے ،عورتیں اور مرد سب شریک تھے ، انہوں نے اپنے دروازے ، کردیے ، بن غنم بن دوران الہکیر اور بنی مظعون کے گھروں میں ہے کوئی شخص ایسا نہ رہا جومہا جرہو کے روانہ ہو گھو۔ ہو۔۔

مویٰ بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول التعلق نے عبداللہ بن جمش اور عاصم بن ثابر ا بن الی الا فلح کے درمیان عقد مواخا قرکیا۔

# حضور کے حکم پر چلنا

نافع بن جبیر سے مروی ہے کہ جمرت کے ستر هویں مہینے رجب میں رسول الٹھائی نے عبداللہ بن جش کر سے کے طور پر نخلہ بھیجا ، ان کے ہمراہ مہاجرین کی بھی ایک جماعت روانہ ہوئی جن میں کوئی انصاری شقا۔ آب نے ان لوگوں پر انہیں امیر بنادیا ، انھیں ایک فر مان لکھ دیا اور فر مایا کہ جب تم دو دن تک چل لیما تو کھول کے ات و کھنا ، پھرمیرے اس تھم پڑمل کرنا جو میں نے تم کوائس فر مان دیا ہے۔

### التدنعاليٰ نے وعدہ بورُ اکیا

بختے ابومعشر المدنی ہے مردی ہے کہ اس سریے میں عبداللہ بن جش کا نام امیر المومنین ہوگیا۔ سعید بر المسیب سے مردی ہے کہ ایک شخص نے بوم اُصدہ ایک دن بل عبداللہ بن جش کو کہتے سُنا '' اے اللہ جب یہ کفا مقابلہ کریں تو میں تجھے تتم دیتا ہوں کہ جب وہ لوگ مجھے تل کر کے میرا پیٹ چاک کر ڈالیس ، ناک ، کان کاٹ لیس مقابلہ کریں تو مجھ سے فرمائے کہ تہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں جب اُن لوگوں۔ مقابلہ کیا تو انہوں نے اُن کے ساتھ یہی کیا ، اُس شخص نے جس نے انسے سناتھا کہا کہ اُن کی دعا قبول کر لی گئی او انہوں نے اُن کے ساتھ یہی کیا ، اُس شخص نے جس نے انسے سناتھا کہا کہ اُن کی دعا قبول کر لی گئی او انہوں اے ابوں کہ میں جو مانگوں اُن کے ساتھ کے دنیا میں این جو مانگوں اُن کے ساتھ کیا ہوں کے دنیا میں این جس میں مانگا، میں اُمید کرتا ہوں کہ میں جو مانگوں اُن میں دیا جائے گا۔

## ام سلمه كاسب كوياني بلانا

مطلب بن عبداللہ بن مطلب سے مروی ہے کہ رسول التعاقیۃ جس روز اُحد کی جانب روانہ ہوئے تو آپ شیخیان کے پاس اُترے، وہیں صبح کی ،ام سلمہ ایک بھنا ہوا دست لائمی جے آپ نے نوش فر مایا نبیذ لائمیں جے آپ نے بیا، پھراسے جماعت میں ہے ایک فض نے لیا اور اُس نے اُس سے بیا، پھرائے عبداللہ بن جش نے لیا روائے سب کی گئے۔
لیا، ووائے سب کی گئے۔

اُن ہے ایک آ دمی نے کہا کہ پچھ پانی جھے دو جمہیں معلوم ہے کہ کل مبح کوکہاں جاؤ کے ،انہوں نے کہا ہاں جھے اللہ ہ مجھے اللہ ہے اس حالت میں ملنا کہ سیراب ہوں ،اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اُس سے بیاسا ملوں اے اللہ میں تجھے سے درخواست کرتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں ، مجھے مثلہ کیا جائے گھرتو فرمائے کہ کس امر میں تیرے ساتھ ایسا کیا گیا تو میں کہوں کہ تیرے بار میں اور تیرے درسول کے بارے میں۔

عبدالله بن جش اور مزه بن عبدالمطلب ایک ہی قبر میں دفن ہوئے

عمرونے کہا کہ عبداللہ بن جمش اُحد کے دن شہید ہوئے ، اُنھیں ابوالحکم بن اُخس بن شریق اُلھی نے قلّ کیا ،عبداللہ بن جمش اور حمزہؓ بن عبدالمطلب جوان کے ماموں تنے ایک ہی قبر میں دُن کیے سمئے عبداللہ جس دن قل ہوئے چالیس سال سے پھوڑیا دہ تنے۔ وہ نہ بلندو ہالا تنے نہ پست قد ، بہت بال والے تنے رسول اللّفائينی اُن کے ترکے ولی ہے ،آپ نے اُن کے بینے کے لئے خیبر میں مال خرید دیا۔

مرز بیار بن البیش این رباب بن بیمر بن صبره بن مره بن کبیر عنم بن دوران این اسد بن خزیمه ان کی کنیت ابو خالد تھی ، یدراً حداور تمام مشاہد میں رسول التُعلیقی کے ساتھ تھے، یوم الیما مصابع میں شہید ہوگئے۔

عوکا شہر من محصنا بن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن دوران بن اسدخزیمہ، کنیت ابونصن تھی ، بدر ، اُحد ، خندق اور تمام مشاہر میں رسول النّعلیفی کے ہمراہ تھے۔ان کورسول النّعلیفی نے بطور مربیہ چالیس آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا ، مگر میلوگ اس طرح واپس آئے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

ام قیس بنت محصین ہے مروی ہے کہ رسول الشعالیات کی وفات کے وقت عکاشہ جوالیس سال کے بتھ،
ایک سال بعد ابو بکر صدیق کی خلافت ہیں بمقام برا نو سال ہے ہیں شہید ہوئے، عکاشہ حسین لوگوں بس سے بتھے۔
عیسیٰ بن حمیلہ نزاری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ خالد ابن الولیدلوگوں کی واپس کے وقت اُن کے روکنے کے لئے روانہ ہوئے، وہ جب وقت کی اذان شنع تورک جاتے اورا ذان نہ سنع تولو شخ (حملہ کرتے)
عالہ جب طلیحہ اور اُس کے ساتھیوں سے قریب ہوئے تو عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرم کو مجنہ بنا کے ایج آئے بھیجا کہ دشمنوں کی خبر لائیں، دونوں سوار نتے، عکاشہ کے گھوڑے کا نام الرزام تھا اور ثابت کے گھوڑے کا

نام المجرّ تھا۔ طلیحہ اور اس کے بھائی سلمہ بن خویلد ہے سامنا ہوا، یہ اپنے اشکر سے مسلمانوں کی فقل وحر کت دریوفت کرنے کے لئے نکلے تھے ہلیجہ نے عکاشہ کو تنبا گرفتار کرلیااور سلمہ نے ٹابت کو، ذراد پر بھی نہ گزری کہ سلمہ نے ٹابت اقرم کوئل کردیا۔طلیحہ نے سلمہ کو پکار کے کہا کہ اس آ دمی پرمیری مدد کر، کیونکہ بیرمبرا قاتل ہے،سلمہ نے عکاشہ پرحملہ کیا اور دونوں نے اُن کوئل کردیا۔

۔ دونوں کشکر گاہ کو گئے اوراس واقعے کی خبر دی ،عینیہ بن حصن جوطلیحہ کے ہمراہ تھا خوش ہوا،طلیحہ نے أے اینے کشکر پر چھوڑ دیا تھا، اُس نے کہا کہ یہ فتح ہے۔

۔ خالدین الولیدمسلمانوں کے ہمراہ آئے ، وہ ٹابت بن اقرم کے آل سے بہت عبرت پذیر ہوئے انھیں جانورروندر ہے تھے۔

. مسلمانوں پر بیہ بہت گراں گزرا، پچھ ہی دور چلے تھے کہ انہوں نے عکاشہ کی لاش کو روندا، پھر تو وہ تو م سواریوں پر گراں ہوگئی، جبیبا کہ اُن کے حال بیان کرنے والے نے بیان کیا، یہاں تک کہ سواریاں قدم اُٹھانے کے قابل ندر میں۔

# ابی واقدالیشی کی روایت

انی واقد الیشی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ دوسوسوار مقدمۃ انجیش تھے، زید بن الخطاب ہمارے امیر تھے۔ ثابت ابن اقرم اورعکاشہ بن تھے نہ اس ہم اُن دونوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں انسوس ہوا، خالد اُور دوسرے مسلمان اب تک ہمارے چیچے تھے، ہم اُن دونوں کے پاس نے یہاں تک کہ خالد کمی قدرنظر آئے ، دوسرے مسلمان اب تک ہمارے چیچے تھے، ہم اُن دونوں کے پاس زک، گئے یہاں تک کہ خالد کمی قدرنظر آئے ، اُن کے تعم نے دونوں کے لئے قبر کھودی اور دونوں کومع خون اور کیڑوں کے دنن کردیا ہم نے عکاشہ پر بجیب وغریب زخم یائے۔

محمد بن عمرونے کہا کہ عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرم کے تل میں جوروایت کی گئی اُس میں ہمارے نزدیک بیزیاد و ثابت ہے۔وائلداعلم۔

ابوسنان بن محصن بن حرثان بن تیس بن مره بن کبیر بن غنم بن دوران بن اسدا بن فزیمه، بدراً حدو خند ق میں ماضر ہوئے ، وفات جب ہوئی کہ نجی تالیقی بن قریظہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔

عامر سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی آلیا ہے۔ بیعند الرضوان کی وہ ابوسنان الاسدی تھے۔
محمد بن عمر نے کہا کہ بیحدیث وہم ہے۔ ابوسنان کی وفات اُس وفت ہوئی جب ھے میں نبی آلیا ہے بی مقابلے بی مرفطہ کا محاصرہ کیے ہوئے جو سے تھے اور اُسی دن وہ بی قریظہ کے قبرستان میں دنن کیے گئے۔ وفات کے وقت وہ جالیس سال کے تھے اور عکاشہ سے دوسال بڑے تھے ،کین جنہوں نے آھے میں یوم الحدید بیمیں رسول التعابیقی سے بیعند الرضوان کی وہ سنان بن الی سنان بن محصن تھے ،وہ اپنے والد کے ہمراہ بدر میں حاضر ہوئے۔اُحد ، خندتی اور تمام مشاہد میں موجود تھے۔

سنان بن ابی سنان این مسن بن حرقان بن قیس بن مره اُن کی اور اُن کے والد کی عمر میں بیس سال کا فرق تقا

طبقات ابن سعد حصد ہوم بدر، اُحد، خند ق وحد یبید میں شریک ہوئے۔ وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے تی تاہید سے بیعت الرضوان کی معدد حدید ہیں کا بیاد کی میں کا استان کی میں جنہوں کے تی تاہید کی میں جنہوں کے تی تاہید کی میں جانہ کی میں کا سر معرض أن كى وفات بوكى \_

منتحاً ع بن و بهب ابن ربید بن اسد بن صیب بن ما لک بن کبیر بن عنم بن دوران ابن اسد بن خزیمه. عمرو بن عثان الجنفی ہے مروی ہے کہ شجاعت بن وہب کی کنیت ابو وہب بھٹی ۔ وولاغر بلند ہالا اورکو ذیشت ( كبر ) يتعى دوسرى دفعه كے مهاجرين مبشدين تعدرسول النّعلِيّنة نے أن كے اور اوس بن خولى كے درميان

ہوازن کے اُس جمع کی طرف روانہ فر مایا جو بنی عامر کی زمین السی علاقہ رکیہ میں تھا ،اٹھیں اُن لوگوں برحملہ کرنے **کا**تھم دیا۔ سے کوایسے وقت اُن کے پاس مینیج کدو عاقل تھے، اُن کوبہت ہے اُونٹ اور بکریاں ملیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ شجاع بن وہب رسول النہ اللہ کے اس فرمان کے قاصد بھی تنے جو حارث بن انی شمر غسائی کے نام تھا، وہ لوگ غوط دمشق میں تھے، وہ خود اسلام تبیس لایا ،اس کا دربان مری اسلام لایا اور رسول الث**مانی کو** شجاع کے ذریعے سے سلام کہلا بھیجا ، اور یہ کہو و آپ کے دین پر ہےرسول التُعلی نے فرمایا اُس نے ج کہا۔ جہاع بدروا حدوخندق اورتمام مشامد میں رسول النه الله كا كے بمراو تھے يو بم اليمام الدي جب كدوه كيمواو يرج ليس سال

اُن کے بھالی عُقبہ ابن وہب بن ربید بن اسد بن صہیب تھے جو بدروا حدو خند تی اور تمام مشاہد میں رسول التعليق كهمراه رب

ر سبعید است اکتم این بجز و بن بمیر بن عامر بن عنم بن دوران بن اسد بن فزیمه اسدی طرح محمد بن ایخی نے اُن کانسب بیان کیا۔

عمر بن عثمان الجشى نے اپنے باب دادا سے روایت كى كدر سعة بن اللم كى كتب اور يزيد كمى ، ووپست ، موٹے اور بڑے پیٹ والے تھے، بدر میں حاضر ہوئے تو میں سال کے تھے، اُحدو خندق وحد بیبی می ماضر ہوئے معصر میں جب وسینتیس سال کے تعے خیبر میں شہید ہوئے۔ مارث یہودی نے مجور کی شاخ سے اُن کو آل

محرز بن نطسله ابن عبدالله بن مروبن كبير بن عنم بن دوران بن اسدين خزيمه كتيت ابونصله يمي ، كور ساور خوب صورت تھے،لقب فہرہ تھا ، بنوعبدالاشبل اس بات کے مدعی تنے کہ محرز اُن کے حلیف ہیں محمہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیب کو یمی کہتے سنا کہ یوم السرح میں سوائے محرز بن مصلد بی عبدالا مسل کے مكان من كوئى نه ذكلا - و ومحر بن مسلمه كاس كمورث يرسوار يتع ، جس كانام ذواللمه تها -

### خواب كى تعبير

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الٹیکٹی نے محرز بن نصلہ اور عمارہ بن حز م کے درمیان مقدموا خاق کیا ہے کہ بن عمرو نے کہا کہ وہ بدروا حدو خندق میں شریک تنے۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ محرز بن نصلہ نے کہا کہ میں نے خواب میں آسان و نیا ُ یو دیکھا کہ میرے لئے کھول ویا ٹیاہے، یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہو گیا اور سانویں آسان تک پہنچ گیا پھر میں نے سدر ۃ اُمنتی تک سعود کیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ میتمہاری منزل ہے۔

میں نے ابو بمرصدیق ہے بیان کیا جوسب سے زیادہ فن تعبیر کے ماہر تنے ، انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں شہادت کی بشارت ہے، وہ اس کے ایک دن بعد آل کردیے تئے ،رسول اللہ فاقت کے ہمراہ یوم السرح میں گزوہ الغاب میں روانہ ہوئے ، بہی غزوہ قرد ہے جو لاجے میں ہوا۔ اُنھیں مسعدہ بن حکمہ نے قبل کیا۔

عمرو بن عثمانٌ الجش نے اپنے باپ واواسے روایت کی کہمجرز بن نصلہ جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتیس یا ہتیں سال کے تتھاور جب مقتول نہوئے تو شنتیں یااڑ میں سال کے یااس کے قریب تتھے۔

ار بلہ بن تمبیر قاکنیت ابوخشی تھی۔ بنی اسد بن خزیمہ ہی میں سے تھے جمہ بن اتحق نے اس طرح کہااوراس میں شک نہیں کیا یممہ بن عمرونے اس کوعبداللہ بن جعفر زہری ہے روایت کیا ہے۔ سات معمد بن عمرونے اس کوعبداللہ بن جعفر زہری ہے روایت کیا ہے۔

داؤد بن الحصین سے مروی ہے کہ اربد سوید بن مخشی جونتبیل فطے میں سے تصاور بی عبد مس کے حلیف

انی معشر سے مروی ہے کہ اربدابوتشی ہیں اور اُن کا نام سوید بن عدی ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عمارہ انساری سے مروی ہے کہ وہ دو قحص ہیں ،اربڈ بن حمیر جو بدر میں حاضر ہوئے ،اس میں کوئی شک نہیں ،اورسوید بن مخشی وہ ہیں جواحد میں حاضر ہوئے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ میں کوئی شک نہیں ،اورسوید بن مخشی وہ ہیں جواحد میں حاضر ہوئے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے۔

حلفائے بی عبرشس جو بنی سلیم ابن منصور میں سے تنص

محمد بن آخل نے کہا کہ وہ لوگ بنی کبیر بن غنم بن دوران کے حلفاتھے اور دہ بی حجر میں سے تھے جوآل بی سلیم میں تھے ادر چند بھائی تھے۔

ما لک میں عمر و بدروا حداور تمام مشابد میں رسول التعلق کے ساتھ حاضر ہوئے میا جے میں بمام میں شہید ہوئے ،سب اُن کا ذکر کیا اور اس پراتفاق کیا۔

مدلاح بن عمر وبدروا حداورتمام مشاہد میں حاضر ہوئے مجمد بن اسحاق اور ابومعشر اور محمد بن عمرونے أن كاذكر كيامونى بن عقبہ نے أن كاذكر نبيس كياس ھے ميں كلافت معاوية بن الجي مفيان ميں أن كی وفات ہوئی۔ تفقف گئی بن عمر و این سُمیط جو مالک و مدلائ کے بھائی تنے جمد بن اسحاق وجمد بن عمر و نے کہا کہ وہ ثقف بن عمر و تنے ، ابومعشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمر و تنے ، موئی بن عقبہ نے اُن کا ذکر نہیں کیا۔ بیخود اُن کا وہم ہے یا اُس کا وہم ہے جس نے اُن سے روایت کی ہے ثقف بدر ، اُحد ، خندق ، حدیبیہ وزیبر میں حاضر ہوئے ، خیبر میں سے جمی شہید ہوئے ، اُس بہر دکی ان قبل کیا۔

سولها شخاص

# خلفائے بنی نوفل بن عبد مناف ابن قصی

عُنْسِهِ بن غُرِ والن ابن جابر بن وہب بن نسیب بن زید بن مالک بن حارث ابن عوف بن مازن بن منصور بن عَكر مد بن خصفه بن قیس بن عیلان بن مضر، اُن کی کنیت ابوعبدالله تقی ۔

ا بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بعض لوگوں سے شنا کہ اُن کی کنیت ابوغ وان بتاتے ، وہ بلند بالا ، خوب صورت اور قدیم مسلمان تھے ۔ دوسری مرتبہ کی ججرت حبشہ میں شریک تھے اور رسول اللہ علیہ ہے اُن تیرا ندازوں میں تھے جن کا ذکر کیا گیا ، جبیر بن عبداللہ اور ابرا جیم بن عبداللہ ہے ، جو مقتبہ بن غزوان کے فرزند تھے ، مروی ہے کہ بین غزوان ہجرت کرکے جب مدینے آئے تو جا لیس سال کے تھے۔

میم بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ عتبہ ابن غز وان اور خباب مولائے عتبہ نے جب مدینے کی جانب ہجرت کی تو عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے پاس اُ ترے۔

مویٰ بن محمر بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ نے عتبہ بن غز وان اور الی و جانہ کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

جبیر بن عبدوابراہیم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ مرا ابنا انتظاب نے متنبہ بن غز وان کو بسرے برعامل بنایا ، انتھیں نے اس کوشہر بنایا اور اس کی حد بندی کی ، پہلے و وقت ایک قبیلہ تھا ، انہوں نے بانس کی مسجد بنائی۔

ہ میں سے ہوں مربی اور من سے بیدان کی ہوتا ہے۔ بید سے بیدان ہوں نے اُن کو بھرہ عمر کے اُس فر مان کی بنا پروانہ کیا جو بن عمر نے کہا کہ عتب ہسعد بن انی وقاص کے ساتھ تھے، انہوں نے اُن کو بھرہ عمر کے اُس فر مان کی بنا پروانہ کیا جو اُن کے نام تھا اور جس اُنھیں ایسا کرنے کا تھم تھا، اُن کی ولایت بھرے پرچھ مہینے رہی ، پھروہ عمر کے پاس مدینے میں ستاون سال کی عمر پاکر بھرے میں پاس مدینے میں ستاون سال کی عمر پاکر بھرے میں انتقال کر سمے ۔ بیز مانہ عمر بین انتظاب کی خلافت کا تھا، اُنھیں پیٹ کی بیاری ہوئی ، جس سے وہ معدن بی سلیم میں مرکئے ، اُن کے غلام سرید اُن کا سامان ورکہ عمر بین انتظاب کے پاس لائے۔

### حبّابٌ مولائے عنبہٌ

ابن غزوان جن کی کنیت ابو یجی تھی۔ رسول اللہ اللہ اللہ کے اور تمیم مولائے خراش بن صمہ کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ بدر، اُحد، خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ اللہ کا تصر او حاضر ہوئے۔ انہوں نے واجے

طبقات ابن سعد حعیہ موم عمل ہم پیچاس سال وفات پائی ۔عمر بین النظاب نے مدینے میں اُن کی نماز جناز و پڑھی۔

### بى اسد بن عبدالعزىٰ بن قصَى

ز بير بن العوام ابن خويلد بن اسد بن عيد العزى بن قصى ،ان كي والده مغيه بنت عبد المطلب بن ماشم بن عبد

فرافصہ اعظی سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ زبیر عبن العوام کی کنیت ابوعبد التد تھی۔

ز بیر کے گیار ولڑ کے اور نولڑ کیاں تھیں ۔عبداللہ ،عروہ۲ ، منذر۳ ، عامم ہم اور مہاجرہ ،موخرالذ کر دونو ں لا ولدمر مے \_خدیجیا لکبری مام حسن اور عائشہان کی والدہ اسابنت ابی بکر صدیق تحس ۔

خالد ٩ ، همرو ١٠ ، حبيب ١١ ، سوو ١٦٥ ، اور هند ١٢٠ ، ان كى والدوام خالد تقيس جوامه بنت خالد بن سعيد بن العام بن اميسي .

مصعب ۱۲، حمز وا۵، اور رمله ۱۶، ان کی والده الرّباب بنت اُنیف ابن عبید بن مصاد بن کعب بن علیم بن خاب فبل کلب ہے تھیں۔

عبيده على جعفر ١٨، ان كي والده زينب تمين جوام جعفر بنت مرثد ابن عمرو بن عبدعمر و بن بشر بن عمر و بن مرجد بن سعد بن ما لك بن ضبيعد ابن قيس بن العلب تعيس وزينب ١٠١١ن كي والده ام كلثوم بنت عقبه بن الي معيط تعيس -خد بچبه ۲۰ ، مغری ، ان **ی والده حلال بنت قی**س بن نوقل این جابر بن شجنه بن اسامه بن ما لک بن نصر بن تعین تھیں کہ بی اسد میں ہے تھیں۔

طلحہ بن عبداللہ کے *لڑکوں کے* نام

باشم بن عروه نے اپنے والد سے روایت کی کدر بیر بن العوام نے کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ الیتم النے اللہ عن م نام انبیا کے نام پرر کھتے تھے حالا تکہ وہ جانتے تھے کے محمد کے بعد کوئی بی نہیں ، میں اپنے لڑکوں کا نام شہدا ک نام پر رخت ہوں ، شامداللہ انتھیں شہید کرے ،عبداللہ ،عبداللہ بن جش کے نام پرمنذر ،منذرا بن ممرو کے نام پرم ود ،عروہ بن مسعود کے نام پر چمز وارٹ عبدالمطلب کے نام پر جعفرین الی طالب کے نام پر مصعب ؓ بن عمیہ کے نام پر مبید و ا عبيدة بن الحارث ـــــ نام يرخالدٌ ، خالدٌ بن سعيد كے نام يراور عمروٌ بن سعيد بن العاص كـ نام پررُها - م ٥ بن معيد جنگ برموک میں شہید ہو <u>ئے۔</u>

#### ز بيريا جين

ہشام بن عروم نے اپنے والدیت رویت کی کہ زبیرٌ جب بیچے تھے مکے میں ایک سخفس ہے لڑے وا ہاتھ تو زویا اور ضرب شدید پہنچائی ، أس آومی كولا و كے صفيد كے باس پہنچا يا حميا ، انہوں نے يو چھا ، اس كاكيا حال ہے ، لوگوں نے كہاز بير نے اس سے جنگ كى تو صفيد نے (اشعار ذیل) كيے

كيف رايت زبراً. أقطا حبسته ام تموا. أم مشمعلاصقرا.....!

اے خف تو نے زبیر تو کیا سمجھاتھا۔ کیا تو نے انھیں پنیر سمجھاتھا یا تھجور۔ یا پر پھیلانے والاشکرہ عروہ ہے مروی ہے کہ صفیہ زبیر تو بہت مارا کرتی خصیں ، حالانکہ وہ بیتم ہے ، اُن سے کہا گیا کہتم نے اُنہیں قبل کردیا ، اُن کا دل نکال لیا ،اس بچے کوتم نے ہلاک کردیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں صرف اس لئے مارتی ہوں کہ وہ جنگ میں واخل ہوں اور کامیاب نشکر کے مردار ہوں۔

راوی نے کہا کہ ایک روز انہوں نے کسی لڑ کے کا ہاتھ تو ڑ ڈالا ، اُس لڑ کے کوصفیہ کے پاس لایا گیا اور اُن سے کہا گیا تو انہوں نے (شعر) کہا

اے لڑکے تونے زبیر گوکیا سمجھا تھا، کیا تونے انھیں پنیر یا تھجور سمجھا تھا، یا پر پھیلانے والاشکر ہ ابوالا سودمحمہ بن عبدالرحمٰن بن نوفل ہے مروی ہے کہ زبیر ؓنے ابو بکرؓ کے جاریا یا بچ دن کے بعدا سلام قبول کیا۔

ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ زبیر جب اسلام لائے تو سولہ سال کے تھے۔رسول اللہ اللہ کے کسی غزوے ہے کسی غزوے ہے کسی غزوے ہے وہ غیر حاضر ندیتھے۔لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر ؓنے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجر تنس کیس۔

### زبیرگی کے سے مدینے کی طرف ہجرت

عاصم بن عمرو بن قنادہ سے مروی ہے کہ جب زبیر العوام نے مکتے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو منذر بن محمد بن عقبہ بن الحجہ ابن الجلاح کے پاس اُتر ہے۔

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول التعلیقی نے زبیر وابن مسعود کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

۔ عبداللہ بن محمد بن عمر نے علی بن ابی طالب نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی تعلیقے نے زبیر وطلحہ کے درمیان عقدموا خاو کیا۔ بعروہ سے ( تمن سلسلوں سے ) مروی ہے کہ رسول اللہ علیقے نے زبیر بن العوام اور کعب بن مالک کے درمیان عقدموا خاق لیا۔

بشیر بن عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ نبی منطقہ نے زبیر اُور کعب بن ما لک کے درمیان عقدموا خاہ کیا۔

### عمامے کی وجہ سے پہچان

مویٰ بن محمد بن ابراتہیم نے اپنے والدہے روایت کی کہ زبیرٌ اُبن العوام ایک زرو مماے کی وجہ ہے پہنچان لئے جاتے تنے وہ بیان کیا کرتے کہ بدر کے دن جو ملائکہ تازل ہوئے وہ زردہ گھوڑوں پرسوار تنے اور زروگا ہے باندھے تنے،اُس روز زبیرہھی زروعمامہ باندھے تنے۔

حزہ بنعبداللہ ہے مروی ہے کہ بدر کے دن زبیر ؓ کے سر پرزردعمامہ تھا جس کووہ پہنے ہوئے تھے ، اُس روز ملائکہ کے سروں پر بھی زردہ عمامے تھے۔

بشام بن عرووہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ بدر کے دن زبیر اے سر پرزرہ رومال تھا ، جے وہ لیٹے ہوئے تھے تو نجی اللے نے فرمایا کہ الائکہ زبیر کی شکل میں نازل ہوئے۔ طبقات ابن سعد حصہ موم طبقات ابن سعد حصہ موم ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ بدر کے نجی ایک ہے ہمراہ صرف دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک پرز بیر ہتھے۔

سعید بن انمسیب ہے مروی ہے کہ زبیر مین العوام کو ( خاص طور پر ) رئیتمی لباس کی اجازت دی گئی۔ عبدالوہاب بن عطامے مروی ہے کہ سعید بن ابی عروبہ ہے رہتمی لباس کو یو چھا گیا تو انہوں نے قیاد و کی اورانس بن ما لک کی روایت ہے جمعیں بتایا کہ نجی الکھنے نے (صرف) زبیر گوریٹمی کڑتے کی اجازت دی۔ زبيراك لئے زمين كابر الكرامقرركيا۔

### اساے بنت ابی بکڑ سے مروی

اساے بنت ابی بر سے مروی ہے کہ رسول التعلق نے زبیر توایک تھجور کا باغ جا کیر میں دیا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ نجی تالے نے زبیر گوایک زمین عطافر مائی جس میں تھجور کے ورخت تنے۔ بیز مین بنی النفیر کے اموال میں سے تھی نیز ابو بکڑنے زبیر گوالجرف بطور جا کیردیا۔ انس بن عیاض نے ا پنی حدیث میں کہا کہ انجرُ ف کی زمین مردہ (اوسر) نا قابل زراعت )تھی بعیداللّٰدین نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمرٌ نے زبیرگو بوراالعقیق عطا کردیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر میں العوام بدر واحد اور تمام مشاہد میں رسول الٹینائے کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ اُ حد میں آپ کے ہمراہ ثابت قدم رہے، انہوں نے آپ ہے موت پر بیعت کی ۔غزوہ فقح مکد میں مہاجرین کے تین حصندُ ول ميں سے أيك حصندُ از بير "كے باس تھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مجھ سے عائشہ نے کہا: واللہ تمہارے والد أن لوگول میں ہے تنے جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ ورسول اللہ کی وعوت کو قبول کیا ( اور بحالت زخم جہاد کے لئے تیار

### حضویقایشتا نے حصے مقرر کیے

انی کبید انماری سے مروی ہے کہ رسول التعلق نے مکہ فتح کیا تو زبیر بن العوام لشکر میسرہ پر تضاور مقداد بن الاسودميمون ير،رسول التُعلِينية مكن مين داخل بوئ اورلوگ مطمئن بو تحيّة وزبيرٌومقداداييخ محوزوں برآئ ، رسول التُعَلِينَة كَمْرْ ہے ہوكران كے چېروں ہے اپنی جا در ہے غبار يو تجھنے لگے اور فرما يا كەميں نے تھوڑ ہے كے لئے دوجعے مقرر کیےاورسوار کے لئے ایک حصۃ ، جواٹھیں کم کرے اللہ اُسے کم کرے۔

# ارشاد نبي صلى الله عليه وسلّم

کہ'' ہمرنبی کے حواری ہوتے ،میر ہے حواری زبیر بن العوَّام ہیں'' ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ بی آگاتے نے فرمایا ہراُمت کے لئے حواری ہیں ۔میر ہے حواری میری پھوچھی کے بیٹے زبیر میں۔

حسن سے مروی ہے کہ بی آلی ہے نے فرمایا کہ ہر بنی کے حواری ہوتے ہیں ،میرے حواری زبیر ہیں۔ زربن حمیش سے مروی ہے کہ ابن جزموز نے علی رضی اللہ عنہ سے اندرآ نے کی اجازت ما تکی دربان نے عرض کی ،یہ جرموز قاتل زبیر ڈرواز ہے پر کھڑاا جازت ما نگتا ہے ، بلی نے کہا کہ ابن صفیہ ( زبیر ؓ) کا قاتل دوزخ میں داخل ہوجائے۔ میں نے رسول اللہ قاتی کو فرماتے سُنا کہ ہر نبی کے حواری ہیں اور میرے حواری زبیر ؓ ہیں

سلام بن انی مطیع نے (جواُنہی راویوں میں سے تھے ) کہا کہ عاصم نے زِرے روایت کی کہیں علیؓ کے پاس تھا ،انہوں نے بینیں کہا کہ ابن صفیہ کا قاتل دوزخ میں داخل ہو جائے اورسب راویوں نے اپنی اساد میں بیان کیا۔

#### غزوهٔ خندق

جابرے مروی ہے کہ رسول الٹنگائی نے یوم احزاب (غزوۂ خندق) میں فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبرلائے ، تو زبیر ؓنے کہا میں ہوں ، آپ نے پھر فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اُس قوم کی خبرلائے ، تو زبیرؓنے کہامیں ہوں ، نجی تیک نے فرمایا کہ ہرنجی کا حواری ہوتا ہے اور میرے واری زبیرؓ ہیں۔

جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عندت میں لوگوں کو دعوت دی کہ کوئی ہے جوآپ کے پاس بنی قریظہ کی خبر لائے۔ زبیر ٹنے دعوت تبول کی ، آپ نے بھرانہیں دعوت دی ، تو پھر زبیر ٹنے تبول کی ۔ آنے تیسری مرتبہ دعوت دی تو پھر زبیر ٹنے قبول کی ، آپ نے اُن کا ہاتھ بکڑے فرمایا کہ ہر نبی کے ایک حواری ہے اور میرے حواری زبیر ٹین ۔

جایر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ہر نبی کے ایک حواری ہے اور میرے حواری (مخلص دوست ) زبیر طبیں۔

#### حواري كابيثا

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر ؓ نے ایک مخص کو کہتے سُنا کہ میں رسول النّعلیٰ کے حواری کا بیٹا ہوں ، ابن عمر ؓ نے کہا کہ بشرطیکہ تم آل زبیر ؓ سے ہوور نہیں۔

ہشام بن عروہ سے مردی ہے کہ ابن عمر کے پاس سے ایک لڑکا گزرا، دریا فٹ کیا کہ وہ کون ہے تو اُس نے کہا کہ دسول التُعلِی کے حواری کا بیٹا۔ ابن عمر نے کہا کہ بشرطیکہ تم اولا دز بیر سے ہو، ورنہ بیں دریا فٹ کیا گیا کہ سوائے زبیر سے کوئی اور بھی تھا جے رسول التُعلِی کے کا حواری کہا جا تا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے کم میں کوئی نبیں ہے۔

#### يوم احزاب

عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ میں نے یوم احزاب میں اپنے والدے کہا کہ اے بیارے باپ میر نے آپ کو یوم احزاب میں دیکھا کہ آپ اپنے سنرے گھوڑے برسوار تھے اُنہوں نے کہا اے پیارے بیٹے ، ہاں آ نے جھے دیکھاتھا، میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا کہ رسول انتقابی اُس وقت میر ، لئے اپنے والدین کو ( دعامیں جمع کر کے فرمانے لگے کہ " فلدا ک اہی و اہمی تم پر ( اے زبیر ؓ ) میرے مال باپ فدا ہوں۔

جامع بن شداد ہے مروی ہے کہ میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر گوا ہے والد سے حدیث کی روایت کرتے شا کہ میں نے زبیر گہا: کیا بات ہے کہ میں آپ کورسول الشفائی ہے حدیث بیان کرتے نہیں سنتا، جبیبا کہ فال اور فلال حدیث بیان کرتے ہیں ) انہول نے کہا کہ میں تو جب ہے اسلام لایا آپ سے جد انہیں ہوا، لیکن میں نے رسول الشفائی کوفر ماتے سُنا کہ جو مجھ پر جھوٹ ہو لے وہ اپنا ٹھرکا نہ دوزخ میں کرے۔ وہب ابن جریر نے اپنی حدیث میں زبیر سے روایت کی ہوائندانھوں نے "معد محد ان" (ویدہ دانستہ کالفظ) نہیں کہا، حالا تکہ لوگ معمد بھی کہتے ہو۔

### طاعون کی بیماری

بشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ زبیر عمر بھیجے گئے ، کہا گیا کہ وہاں طاعون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو طعن (نیز وزنی)اور طاعون (موت) کے لئے آئے ہی ہیں ، راوی نے کہا کہ پھران لوگوں نے سیرھیاں لگا نمیں اور چڑھ گئے۔

۔ ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جن عمر آل کردیے گئے تو زبیرٌ العوام نے اپنا نام دیوان ( دفتر خلافت ) سے منادیا۔

#### اصبحان كأمال

الی حسین ہے مروی ہے کہ عثانؓ بن عفان نے زبیرؓ بن العوام کو چھالا کھ درم انعام دیا۔وہ اپنے ماموں کے پاس بن کابل میں اُنر ہے ،اور پوچھا کہ نسا مال عمدہ ہے اُن لوگوں نے کہا کہ اصبہان کا مال ،انہوں نے کہا کہ مجھے اصبہان کے مال میں سے دو۔

محمر بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ زبیر تعین تغیر نہیں ہوتا تھا ، یعنی بڑھا ہے کا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں بجین میں زبیر کے شانوں کے بال پکڑتا ،اوراُن کی پشت پر لٹکا دیتا۔

محمر بن عمر نے کہا کہ زبیر بن العوام نے لیے تھے نپ بست قد جوکی کی طرف مائل ہوں ، نہ وہ گوشت میں پڑتھے، ڈاڑھی حجمدری ،گندم گوں اور لیے بال والے تھے(رحمہ اللہ )

### زبيرگى وصيت ادائے قرض اور اُن كے تمام متر وكات

بشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ زبیر مین العوام نے ابنامکان اپی غریب بینیوں پروقف کیا

ما، ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر ٹبن العوام نے اپنے ٹلٹ مال کی اللّہ کی راہ میں وضیت کی۔ عبداللّٰہ بن الزبیر ﷺ مروی ہے کہ جب زبیر ؓ بوم جمل میں کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا ، میں اُن کے پہلو بی کھڑا ہوگیا ، انہوں نے کہا کہ اے پیارے بیٹے آج یا تو ظالم تل کیا جائے گا یا مظلوم ایسا نظر آتا ہے کہ آج میں عالت مظلومی تل کیا جاؤں گا۔ مجھے سب سے بڑی فکراپنے قرض کی ہے کیا تمہاری رائے میں ہمارے قرض سے بچھ ل نئے جائے گا۔؟

پھر کہا کہ مال چھ ڈالنا،قرض اوا کر دینا اور ثلث میں وسی بنتا ،قرض اوا کرنے کے بعد اگر پچھ بچے تو اُس یں ہے ایک ثلث تمہارے بچوں کے لیے ہے۔

ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن الزبیر کے خریب وعباد عمر میں زبیر کے لڑکوں کے برابر تھے اُس زمانے میں عبداللہ کی نوبیٹیاں تھیں۔

### قرض کی ادا ٹیگی

عبداللہ بن زبیر ؓنے کہا کہ پھروہ مجھے اپنے قرض کی وصیت کرنے لگے کہ اگر اُس قرض میں سے تم پچھے اداکرنے سے عاجز ہونا تو میرے مولی سے مدد کے لینا۔

میں مولی ہے اُن کی مراد کونہیں سمجھا ( کیوں مولی تو عام طور پرآ زاد کروہ غلام کو کہتے تھے ) پوچھا کہ آپ کا مولی کون ہے ، اُنہوں نے کہا'' اللہ'' پھر جب بھی میں اُن کے قرض کی مصیبت میں پڑاتو کہاا ہے زبیر ؓ کے مولی آپ کا قرض اداکر دے اور وہ اداکر دیتا تھا۔

ز بیرٌاس حالت میں مقنول ہوئے کہ انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درم سوائے چند زمینوں کے جن میں الغاب بھی تھا، گیارہ مکان جومد سینے میں تھے، دومکان جوبھرے میں تھے،ایک مکان جوکو فے میں تھااورایک مکان جومھر میں تھا۔

### امانت قرض کے طور پر

مقروض و ہاں طرح ہوئے کہ لوگ اُن کے پاس مال لاتے ہ امانیۂ رکھیں ،گرز ہیڑ کہتے کہ''نہیں ( امانت کے طور پڑہیں رکھوں گا ) بلکہ و ہقرض ہے ، کیونکہ مجھےاس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے''

وہ بھی امیرند بنے ،خواہ مال وصول کرنے کے خراج کے پاکسی اور مالی خدمت کے ،البتہ رسول التعاقیقی ابو کرڑوعمڑ کے ہمراہ جہاد میں ہوتے تھے۔

عبدالله بن الزبيرٌ نے کہا کہ میں اُن کے قرض کا حساب کیا تو بائیس لا کھ درم پایا۔

عبداللہ نے اُن ہے کہا: دیکھوں تو تم کیا کہتے ہو،اگروہ قرض بائیس لا کھ ہو،انہوں نے کہا کہ میں تو تنہیں اس کا متحمل نہیں دیکھنا،اگرتم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہونا تو مجھ سے مدد لینا۔ زبیر "نے الغابہ ایک لا کھستر ہزار میں خریدا تھا۔عبداللہ این زبیر "نے سولہ لا کھیں فروخت کیا، کھر کھڑ۔
ہو کے کہا کہ جس کا زبیر "کے ذمے کچھ ہووہ ہمارے پاس الغابہ بننج جائے (الغابہ کے کچھ قطعات ہنوز نج رہے تھے۔
عبداللہ بن جعفر آئے ، جن کے زبیر "پر چار لا کھ تھے ، اُنہوں نے عبداللہ بن الزبیر "ہے کہا کہ اگرتم لواً
چاہوتو میں معاف کر دوں ، اور اگر چاہوتو اُسے اُن قرضوں کے ساتھ رکھوجنہیں تم مؤخر کر رہے ہو، بشر طیکہ تم کچھ مؤ
کرو۔۔۔

عبداللہ بن زبیر ؓ نے کہا''نہوں نے کہا کہ پھر مجھے ایک گڑا زمین کا وے دو۔ ابن زبیر ؓ نے کہا کہ پھر مجھے ایک گڑا زمین کا وے دو۔ ابن زبیر ؓ نے کہا کہ ہم ارے لئے یہاں سے بہال تک ہے۔ انھوں نے اُس میں سے بقدرادائے قرض کے فروخت کردیا ، اور انھیر دے دیا (۲۲ لا کھ میں سے ۱۲ لا کھ میں سے ۱۲ لا کھ میں سے ۱۲ لا کھ کے باتی رہ گئے۔ ابن زبیر ؓ معاویہؓ نے پاس آئے ، وہاں عمر و بن عثمان ؓ ، منذر بن زبیر ؓ اور ابن زمعہ تھے۔ معاویہؓ نے پوچھا کہ ابن زبیر ؓ موں نے کہا کہ ہر دھ تا ایک لا کھ کا۔ معاویہؓ نے پوچھا کتنے ہے باتی رہے۔ اُنھوں ۔ اُنھا ہہ کی کی قیمت لگائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہر دھ تا ایک لا کھ کا۔ معاویہؓ نے پوچھا کتنے ہے باتی رہے۔ اُنھوں ۔ کہا ساڑھے چارجے۔

## میراث میں حصے تقسیم کیے

منذر بن الزبیر شنے کہا کہ ایک لا کہ میں کی لے لیا۔ عمرو بن عثان نے کہا کہ ایک حصۃ ایک لا کہ میں میں نے لیا۔ عمرو بن عثان نے کہا کہ ایک حصۃ ایک لا کہ میں کیں نے لیا۔ معاویہ نے کہا کہ اب کے بیج اس نے لیا۔ معاویہ نے کہا کہ اب کے بیج اعبداللہ بن جعفر نے اپناحصۃ معاوب کے میں کیں نے لیا عبداللہ بن جعفر نے اپناحصۃ معاوب کے ہاتھ لا کہ میں فروخت کردیا۔

ابن الزبیرٌ جب زبیرٌ کا قرض ادا کر چکے تو اولا دزبیرٌ نے کہا کہ ہم میں ہماری میرات تقسیم کرو۔اُنھوں نے کہا کہ ' کہا کہ' 'نہیں'' واللہ میں تم میں تقسیم نہ کروں گا تاوقتیکہ چارسال تک زمانہ جج میں منادی نہ کرلوں کہ'' خبر دارجس ک زبیرٌ پرقرض ہووہ ہمارے یاس آئے ،ہم اُسےادا کریں گے''

### زبیر گی حیار ہیو یوں کے حصے

جارسال تک زمانہ جج میں منادی کرتے رہے ، جب جارسال گزر گئے تو میراث اُن کے درمیان تقسیم کردی۔ زبیر گی جار بیویاں تھیں ،انہوں نے بیوی کے آٹھویں ھیتے کو جار پرتقسیم کردیا ، ہربیوی کو گیارہ لا کھ پہنچے ،اُن کا پورا مال تین کروڑ باون لا کھ تھا۔

سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ زبیر گی میراث میں حیار کروڑنفٹیم کیے گئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدیے روایت کی کہ زبیر ؓ کے ستر و کے کی قیمت پانچ کروڑ ہیں لا کھ یا پانچ کروڑ دس لا کھتی ۔۔

عروہ سے مردی ہے کہ زبیر گی مصر میں سمجھ زمینیں تھیں اور اسکندر یہ میں سمجھ زمینیں تھیں کونے میں سمجھ زمینیں تھیں اور بھرے میں مکانات تھے، اُن کی سمجھ مدینے کی جائداد کی آمدنی تھی جواُن کے پاس آتی تھے۔

# ز بیرهٔ کالل

## سے نقل کیا ،قبر کہاں اوروہ کتنے دن زندہ رہے

ابن عباس ﷺ مروی ہے کہ وہ زبیر ؓ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہاری والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب کہاں ہیں ' اپنی تکوار سے علیؓ بن ابی طالب بن عبدالمطلب ہے قبال کرتے ہو۔ زبیر ٹوٹ پڑے ، انھیں ابن جرموز ملا ، اس نے قبل کردیا۔ابن عباس طلیؓ کے پاس آئے اور پوچھا کہ قاتل ابن صفیہ (زبیرؓ) ہوگا،علیؓ نے کہا دوزخ میں۔

ابی خالدابوالبی سے مروی ہے کہ احف نے بی تمیم کودعوت دی بگرانہوں نے تبول نہ کی ،اُس نے بی سعد لودعوت دی ،انہوں نے بھی روکر دی ،وہ ایک گروہ کے ساتھ ایک کنار ہے بٹ گیا۔زبیر اُپنے گھوڑے پر جس کا نام ولنعال تھا گزرے۔احف نے کہا کہ بہی وہ مخض ہے جولوگوں کے درمیان فسادڈ التاہے۔

دو شخصوں نے جواُس کے ہمراہ تھے اُن کا نعاقب کیا ، ایک نے اُن پرحملہ کر کے نیز ہ مارا ، دوسرے نے نھیں قبل کر دیا۔سر باب خلافت علیؓ کے پاس لایا اور کہا کہ قاتل زبیرگو ( آنے کی )ا جازت دو ،علیؓ نے سُنا تو کہا کہ ناتل ابن صفیہ کو دوزخ کی بشارت دے دو۔اپس نے سرکو ڈال دیا اور چلا گیا۔

#### حضرت عا كشيمًا كم ميس أنا

جون بن قادہ سے مروی ہے کہ یوم جمل میں (جنگ علی وعائشہ جس میں حضرت عائشہ جمل یعنی اونٹ پر کے ہے آئی تھیں، میں زبیرابن العوام کے ساتھ تھا، لوگ انھیں امیر المونین کہد کے سلام کررہے تھے ایک سوار جارہا تھا، قریب آیا اور کہا اے امیر السلام علیم، اُس نے اُنھیں کسی بات کی خبر دی، دوسرا آیا، اُس نے بھی ایسا ہی کیا، ایک اور آیا اُس نے بھی ایسا ہی کیا، ایک اور آیا اُس نے بھی ایسا ہی کیا، ایک اور آیا اُس نے بھی ایسا ہی کیا۔

# ز بیر ؓ کے آل کے بارے میں اس شخص کا کہنا

جنگ میں جب زبیر ؓ نے وہ دیکھ لیا جومقدر میں تھا ( یعنی قبل ) تو اُس شخص ( اوّل یا ٹانی ) نے کہا ہائے اُن کی ناک کا کٹتا ، یا ہائے اُن کی پیٹھ کا ٹوٹنا ،فضیل ( راوی حدیث نے کہا کہ جمھے معلوم نہیں کہ بیالفاظ اُن دونوں میں ہے کس نے کہے،وہ ڈر کے مارے کا پینے لگا اور ہتھیارتو ڑنے لگا۔

جون نے کہا کہ میری ماں مجھ پر روئے ، کیا یہی وہ مخص ہے جس کے ساتھ میں نے مرنے کا ارادہ کیا تھا ، تسم ہے اُن ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، میں جو بچھ دیکھتا ہوں (یعنی قبل زبیر ؓ) وہ ضر در کسی ایسی سبب ہے ہے جہے زبیر ؓ نے رسول الدُھائے ہے سُنا یادیکھا کیونکہ وہ رسول الدُھائے ہے کے شہسوار بہا در تھے۔

#### دوگھوڑ ہےسوار

لوگ جب ادھراُ دھرمشغول ہو گئے تو وہخص واپس ہوا۔ زبیر ؒ کے گھوڑے پر بیٹے گیا۔ جوواپس ہو کے اپنے ' گھوڑے پر بیٹے گئے اورا حنف ہے ملے ۔ احنف کے پاس دوسوار آئے ، اُتر ہے اور جھک کے اُس کے کان میں باتیں کرنے گئے ،احنف نے اپنے سرا فعا کے کہا ،اے عمروابن جرموز ،اے فلاں ،وہ دونوں اُس کے پاس آئے اور جھک گئے اُس نے دونوں سے تھوڑی دیر کان میں باتیں کیس اورواپس ہوگیا۔اس کے بعد عمرو بن جرموز احنف کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے زبیر' کووادی السباع میں یا یا اور قل کردیا۔

قرۃ بن الحارث بن الجون کہتے تھے کہتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ،سوائے احنف کے زبیر محااور کوئی ساتھی نہ تھا (یعنی بہی قاتل تھا۔ )

#### خالدین تمیرنے ایک حدیث میں کہا

خالد بن نمیر نے ایک حدیث میں جوانہوں نے روایت کی ، زبیر گاذ کر کیا کہ زبیر شوار ہوئے ، اُنھیں براور ان تمیم نے وادی السباع میں یالیا۔لوگوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل میں جواجمادی الآخر استھے یوم پخشبہہ کوہوئی ،

ز بیر بن العوام لڑائی کے بعدا پے گھوڑ ہے پرجس کا نام ذوالخمارتھا، سوار ہو کے نگلے، ان کا ارادہ مدینے کی واپسی کا تھا، اُنھیں سفوان میں بنی تمیم کا آیک آ دمی ملاجس کا نام العیر بن زمام الجاشعی تھا اُس نے کہا کہ اے حوار ک رسول اللہ ادھر آئے، ادھر آئے، آپ میری ذمہ داری ہیں، کوئی شخص آپ کے پاس نہیں چینچنے پائے گا، وہ اُس کے ساتھ ہو گئے، بنی تمیم کا ایک دوسر المخص احنف بن قیس کے پاس آیا اور کہا کہ دادی السباع میں اس کے اور اُس کے درمیان زبیر تیں۔

احنف نے بہآ واز بلند کہا کہ میں کیا کروں ،اگرز بیرؓ نے دودھوکا دینے والے مسلمانوں میں ہےا یک ہے دوسرے کوتل کرا کےا بینے گھر والوں سے ملنے کاارا دوکرتے ہوں تو تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو۔

عمیر بن جرموزاتیمی اورفضالته بن حابس تمیمی اورنفیع یانضیل ابن حابس تمیمی نے سُنا تو اُن کی تلاش میں ایٹے گھوڑ وں پرسوار ہوکر گئے اورانھیں پا گئے ۔عمیر بن جرموز نے حملہ کردیا اُس نے انہیں نیز ہ مار کے خفیف سازخم لگا یا۔ زبیرؓ نے بھی اُس پرحملہ کردیا۔

### زبيرمكااللدكيحكم جلنا

جب اُسے یقین ہوگیا کہ زبیر آل کرنے والے ہیں تو اُس نے پکارا ،اے فضالہ ،اے نفیع پھراُس نے کہا اے زبیر ؒاللہ سے ڈور ،اللہ ہے ڈرو ،تو وہ اس ہے باز آئے اور روانہ ہوگئے ،

اُ س قوم نے مل کراُن پرحملہ کر دیا اوراُنہیں قبل کر دیا ( رحمہ اللہ )عمیسر بن جرموز نے اُنہیں ایک ایسا نیز ہ مارا جس نے اُنھیں کھڑا کر دیا ، وہ گر پڑے ، اُن لوگوں نے اُنہیں گھیرلیا اوراُن کی تلوار لیے لی۔

ابن جرموز نے اُن کاسر نے لیا ہمراوراُن کی تلوار کوئل کے پاس لایا بلی نے تلوار لے لی اور کہا ، بیدہ ہتلوار ہے کہ وائلہ ہار ہااس سے رسول الشعائی ہے چبرے سے بے چینی دؤ رہوئی ، کیکن اب وہ موت اور فساد کی قل گا ہوں میں ہے۔

### ز بیرگودفنا نا

ز بیرٌ دادی السباع میں دفن کیے گئے ،علیؓ اوراُن کے ساتھی بیٹھ کراُن پررونے لگے۔ عاتکہ بنت زید بن عمرو نفیل زبیرٌ بن العوام کی بیوی تھیں ، اُن کے متعلق اہل مدینہ کہا کرتے کہ جو تفص شہادت جاہے وہ عاتکہ بنت زید سے نکاح کر ہے ،عبداللہ بن المِی کُمرؓ کے پاستھیں تو وہ قبل ہو کے اُن سے جُد اہو گئے ،عمر بن الخطاب کے پاستھیں تو مجھی قبل ہو کے اُن سے جدًا ہو گئے ، زبیرؓ کے پاستھیں تو وہ ھی قبل ہو کے اُن سے جدا ہو گئے ۔ عاسکہ نے کہا اشعار)

غدر ابن جوموز بغارس بهمته يوم المقاء وكان غير معدد ابن جرموز في أس بهادر سوارك ساته وغاك بنك كدن حالا نكده ابها و كان غير معدد ابن جرموز في أس بهادر سوارك ساته وغاك بنك كدن حالا نكده ابها و لا الميد ياعمو ولو بنهته لو جدته لا طائشار عش النجان و لا الميد السائم و الروائم المردية الوائيس اس حالت من يا تاكده السينادان نه وتي جس كادل اور باته

كانتيا ہے۔

شلّت بمینک ان قتلت لمسلما علیک عقوبة المتعمّد تیراہاتھ شل ہوجائے کہ تو نے ایک مسلمان کو آل کردیا۔ تچھ پر آل ممدے مرتکب کاعذاب واجب ہوگیا۔ ٹکتلک امّک ہل ظفرت بمثله فیمن معنی فیما تروح و تغتدی تیری ماں تچھے روئے تو بھی اُن کے ایسے خص پر کامیاب ہواہے ، اُن لوگوں میں جواُس ز مانے میں گزر گئے جس میں تو شام اور ضبح کرتا ہے۔

تھم غمرۃ خامنھا لم یثنہ عما طرادک یا ابن فقع القردد کتنی ہی بختیوں میں اس طرح تھس گئے کہ انھیں اُن سے بازنہ رکھا۔ تیری نیزہ زنی نے اے سفید چبرے والے جریر بن انطفی نے (اشعار ذیل) کہے:

ان الوزیة من تمضمن قبرہ وادی السباع لکل جنب مصرع مصیبت عظیمہ ہے اُس کوجس نے وادی السباع میں اُن (زبیرؓ) کی قبر بنوائی جہاں ہرطرف ہے اُن کے مقتل تھا

لماً اتى خبر الزبير تواضعت سورة المدينة والجبال الحشع جب زبير گخرمرك آئى تو مديخ ك ديواري اور پها ژخوف ك مارے جمك كے ، وبكى الزبير بناة فى ماتم ماتم ماذاير د بكاء من لايمع اور زبير كى بيٹيال أن كى ماتم (غم) يس روئيں ۔ جوسنتانيس وورونے كاكيا جواب و كا،

محمد بن عمر سے مروی

عروہ ہے مروی ہے کہ میرے والدیوم الجمل میں شہید ہوئے ، جب کہ وہ چونسٹھ برس کے تھے۔ محمد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے مصعب بن ثابت بن عبداللّٰدا بن الزبیر ؓ کو کہتے سُنا کہ زبیرٌ بن العوام بدر میں حاضر ہوئے تو انیس سال کے تتھے اور آل کیے مگئے تو چونسٹھ سال کے تتھے۔ جریر بن عازم سے مروی ہے کہ میں نے حسنؓ ہے زبیر کا ذکر سُنا کہ زبیرؓ پرتعجب جوانہوں نے بی مجاشع کے اعرائی کی پناہ لی کہ مجھے بناہ و ہے ، بیباں تک کہ وہ لل کر دیے گئے والند شجاعت میں اُن کا کوئی نظیر نہ تھا، دیجھومیں تو محفوظ ومصبوط ذمہ داری میں تھا۔

### طلحداورز بیر فتیامت کے دن نیک لوگوں میں سے ہوں گے

ابراہیم سے مروی ہے کہ ابن جرموز نے آ کے بلی سے اجازت جائی انہوں نے اس سے دوری جائی اس نے کہا کیا زبیر طمعیبت والوں میں سے نہ تھے (جن پر قیامت میں مصیبت آئے گی) علی نے کہا، تیرمنہ میں فاک، میں تو یہ اُس نے کہا کہا تیرمنہ میں خاک، میں تو یہ اُمید کرتا ہوں کہ (قیامت میں ) اور طلحہ اُورز بیر اُن لوگوں میں ہوں گے جن کے حق میں اللہ نے فر مایا ' و نسز هسا مانی مدور هم من غسل اخو انا علی سور نتقابلین '' (اور ہم اُن کے دلوں کی کدورت دور کردیں گے کہ وہ تختوں پر آ منے سامنے بھائی ہو کے بیٹھیں گے )

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روائے کی کی بلی نے فر مایا: میں اُمید کرتا ہوں کداور طلحہ ؓ اور زبیرؓ اُن لوگوں میں ہوں گے جن کے تن میں اللہ تعالی نے فر مایا:''ون نو عسا مسافی صدو ر هم من غسل انحو انا علی سر ر متقا بلین''

### حلفائے بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی زبیر "بن العوام کے حلیف تھے

حاطب سن افی بلتعد ان کی کنیت ابو محرکتی جو کنی سے تھے، راشدہ بن از بّ ابن جزیلہ بن خم کے بیٹے سے ، وہ مالک بن عدی بن الحارث ابن مرۃ بن اود بن ینجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن ینجب ابن یعجب ابن محرف بن قبطان تھے، اور قبطان تک یمن کا اتفاق ہے۔

راشدہ کا نام خالفہ تھا ،اُن کا قفد نجی آلینے نے پاس آیا ،آپ نے پوچھا کہتم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا نبی خالفہ ( خالفہ بمعنی مخالفت کرنے والے ) فرمایا تم لوگ بنی راشد ہو ( راشدہ بمعنی بدایت یانے والے )

عاصم بن عمر بن قمادہ سے مردی ہے کہ جب حاطب بن ابی ہلتعہ اور اُن کے مولی سعد نے مکئے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں منذر بن محمد بن عقب بن أهجے بن جاناح کے پاس اُتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول التعقیقی نے حاطب ابن ابی ہلتعہ اور زخیلہ بن خالد کے درمیان عقد مواخاۃ یا۔

### حاطب بدروأ حدوخندق ميں حضور کے ہمرہ

عاطب بررواُ حدو دخدق اورتمام مشاہر میں رسول النمیلی کے بمراہ حاضر بوئے رسول النہ اللہ کے نہمراہ حاضر بوئے رسول النہ اللہ کے نہمراہ خاصر بوئے رسول النہ کو لیے نہے انہمیں فرمان کے ساتھ مقوش شاہ اسکندریہ کے پاس بھیجا۔ حاطب رسول النہ کو بھی سے تھے جن کا ذکر کیا گیا ہیت ۔ اُنہوں نے والے میں پنیسٹے سال کی عمر میں مدینے میں وفات پائی۔ اُن برعثان بن عفان نے نماز پڑھی۔

اولا وحاطب میں سے ایک بینخ نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ حاطب پخوبصورت جسم اور جیمدری ڈاڑھی والے کوزیشت ( کبڑے ) تھے، و ہ کوتا ہی قد کی طرف اتنامائل تھے جتنا موٹی انگلیوں والا ہوتا ہے۔

یعقوب بن عتبہ ہے مروی ہے کہ حاطب ؓ بن ابی بلتعہ نے وفات کے دن حیار بزار دینار درم وغیرہ چھوڑے، وہ تا جرتھے جوغلہ دغیرہ فروخت کرتے۔ مدینے میں حاطب کا پچھ بقیہ تھا۔

سعد، حاطب کے مولی ابن الی بلتعہ جوسعد بن خولی بن سرہ بن دریم بن قیس بن مالک ابن عمیرہ بنامر بن کر بن عامر الا کبر بن عوف بن مربن عدرہ رفیدہ بن ثور بن کلب، جوقضاعہ میں سے تھے۔کہا جاتا ہے کہ سعد بن خولی بن فروہ بن القوسار تھے۔

خولی کوایک شخص کہتا تھا کہ وہ بنی اسعد میں ہے تھے۔اُس نے کہا کہاُن کی بیوی بنی القوسار میں ہے تھیں ، (اشعار):

ان اینة القوساریا صاح دلنی علیها قضاعی یحب جمالیا القوسار کی بینی کواے صاحب! مجھے ایک قضاعی نے بتایا جو صاب جمالی ( صاب ابجد جواشعار میں رائج ے ) پیند کرتا تھا۔

میں نے خولی بن فروہ کو اُن کی خواہش کے مطابق بلند زمینیں اور تکبر کرنے والے بچے عطا کیے۔ لوگوں نے اس پراتفاق کیا کہ سعد بن خولی قبیلہ کلب سے تنصروائے ابومعشر کے جو کہتے تنصے کہ وہ مذجج میں سے تنصیمکن ہے کہ اُنھیں اُن کانسب نہ یا در ہاہوجیسا کہ اُس کو دوسروں نے یا در کھا۔

سب نے اس پرا تفاق کیا کہ انہیں گرفتاً رکی مصیبت آئی ، وہ حاطب بن الی بلتعہ انخی کے پاس گرفتار اور غلام ہو کے پہنچے جو بنی اسدا بن عبدالعزیٰ بن قصبی کے حلیف تنے ،انہوں نے اُن پرانعام کیا۔

سعد حاطب کے ساتھ بدرواحد میں حاضر ہوئے ۔ رسول النبولی بھرت کے بتیسویں مہینے اُحد میں شہید ہوئے ،عمرٌ بن الخطاب نے اُن کے بیٹے عبداللہ بن سعد کوانصار میں شار کیا۔ تین آ دمی تھے، سعد کا کوئی پوتا نہ تھا۔

### بنى عبدالداربن قصى ميں سےمصعب الخير

تشجر ونسب ابن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی تنے، کنیت ابو محتمی ، والد و خناس بنت مالک بن المقر بابن و ہب بن عمر و بن مجتر بن عبد معیص بن عامر بن لوی تھیں۔مصعب کی اولا و میں ایک بنی تھیں جن کا نا م م زینب تھا ، ان کی والد و حمنہ بنت جش بن رباب بن لعمیر بن عبر ہ بن مرّ و بن کبیر ابن غنم بن وودان بن اسد بن خز بر تھیں ، انہوں نے عبد اللہ بن عبد القد ابن الی امیہ بن المغیر و کے ساتھ مکاح کر دیا ، ان سے ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام وریب تھا۔

#### مصعب بن عمير جواني ميں

ابراہیم بن محمد العیدری نے اپنے والدے روایت کی کہ مصعب بن عمیر جوانی بنوب صورتی اور چیثانی ک

بالوں میں مکنے کے جوانوں میں مکتا تھے،ان کے والدین ان سے محبت کرتے ،ان کی والدہ غنی اور بہت مالدا تھیں ، انھیں اچھے سے اچھے اور باریک بہناتی تھیں ، و ہ اہل مکہ میں سب سے زیا دہ عطر نگانے والے تھے ،حصر می جوتے مہنتے تھے۔

### رسول التعليصية كامصعب بن عمير كي صفات بيان كرنا

رسول التُعلِينَةِ ان كا ذكر كے فرماتے كه ميں مكه ميں مصعب بن عمير سے زيا دہ خوب صورت بال والا، بار يک كپٹر سے پہننے والا اور ناز ونعمت والا کسی ونبيس ديکھا۔ جب معلوم ہوا كه رسول التُعلِينَةِ وارارقم ابن الجا الارقم ميں انھيں اسلام كی دعوت دیتے ہیں تو وہ آئے ،اسلام لائے ،آپ كی تصدیق كی اور رواند ہو گئے ،گرا پنی والدہ اور تو م کے خوف سے اپنااسلام چھپایا، وہ خفيہ طور پر رسول التُعلِينَة کے پاس آمدور فت رکھتے۔

### مصعب بن عمير كاخفيه اسلام اورقوم كاردمل

عثمان بن طلحہ نے انھیں نماز پڑ جتے دیکھ لیا،ان کی والدہ اور قوم کوخبر کر دی ،لوگوں نے انھیں گرفتار کر کے قید کردیا،وہ برابر قیدر ہے یہاں تک کہ پہلی ہجرت میں ملک حبشہ گئے ، جب اورمسلمان واپس آئے تو ان کے ہمراہ وہ مجمی آئے ،وہ موٹے ہو گئے ان کی مال ان کوملامت کرنے ہے بازر میں۔

### غربت کی حالت میں

عروہ بن الزبیر سے مردی ہے کہ ایک روزہم عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، وہ محبد بنار ہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک روز نبی الفتے اپنے اصحاب میں بیٹے ہوئے تھے کہ مصعب ابن عمیر آئے تھے، ان کے جسم پر دھاری دار چا در کا ایک فکر اتھا، اس میں چڑے کا بیوند لگاتھا، اس کی انہوں نے آسٹین بنالی تھی اور اس کی کھال کا پیوند لگالیا تھا اصحاب نبی تعلق نے دیکھا تو رحم کی وجہ ہے اپنے سر جھکا لئے ، ان کے باس وہ چیز بھی نہتی جس سے کپڑے دیک ایک دیتے کہ بیوند لگانے نے لئے کپڑے کا فکر ابھی نہتھا)۔

انہوں نے سلام کیا، نی میں ہے جواب دیا اور انچھی طرح ان پر اللہ کی ثناء کی اور فر مایا: الحمد للہ ، دنیا کو چاہئے کہ دہ اپنے اہل کو بدل دے، میں نے انہیں (مصعب ) کو دیکھا ہے کہ میں مکہ میں قریش کا کوئی جوان اپنے والدین کے پاس ان سے زیادہ ناز وقع میں نہ تھا ، انہیں اس سے خیر کی رغبت میں ، جواللہ ورسول کی محبت میں تھی ، نکا ا

### مصعب بن عميرٌ اخلق الناس يتص

عبداللہ بن عامر بن بن ربیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں مصعب ابن عمیر جب سے اسلام لائے اس وقت سے احد میں شہید ہونے تک ( رحمہ اللہ ) میر سے دوست اور ساتھی رہے وہ ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے ، جماعت مہاجرین میں وہ میرے رفیق تھے ، میں نے ایسا آ دمی بھی نہیں دیکھا کہ ان سے زیادہ خوش اخلاق ہواوران ہے کم اس سے اختلاف ہو۔

# رسول التعليقة نے انہيں مدينے بھيجا كہوہ انصاركودين كى تعليم ديس

ابواسحاق سے مردی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے ہوئے سنا کہاسحاب رسول التعلیقی میں سے سب سے پہلے جولوگ مدینے کی ہجرت میں ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر ؓ اور ابن ام مکتومؓ تھے۔

عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب مصعب ی بن عمیر نے مکہ ہے مدینے کی طرف ہجرت کی توسعد بن معاذ کے پاس اترے۔

ابراہیم بن محمد بن العبدری نے اپنے والد سے ( اور بھی متعدد طرق سے ) روایت کی کہ جب عقبہ او کی والے بارہ آ دی واپس ہوئے اور اسلام انصار میں پھیل گیا تو انصار نے رسول اللہ کے پاس ایک مخص کو بھیجا اور ایک عریضہ بھیجا کہ ہمارے پاس کسی ایسے مخص کو بھیجئے جوہمیں دین کی تعلیم دے اور قرآن پڑھائے۔

### مصعب بن عمير كي ذريعه انصار ميں اسلام كي تبليغ

رسول النيطينية نے ان کے پاس مصعب بن عمير کو بھيجا ، وہ آئے اور سعد بن زرارہ کے پاس اتر ، مصعب انسار کے پاس ان کے مکانوں اور قبائل میں آتے ،اسلام کی دعوت دیے ،قر آن پڑھ کر سناتے ،ایک ایک مصعب انسان ہونے گئے ،اسلام ظاہر ہو گیا اور انصار کے تمام مکانوں اور اولی (مدینے کے آس پاس کی بستیوں) میں پھیل گیا ، سوائے قبیلہ اوس کے مکانات کے جو هلمہ اور وائل اور واقف کے خاندان تھے ،مصعب انہیں قرآن پڑھ کر سناتے اور تعلیم ویتے تھے۔

مصعب بن عمير اسلام ميں جمعه كى نماز پر هانے والے بہلے خص ہيں

انہوں نے رسول النہ اللہ کو کو کراس امری اجازت جا ہی کہ وہ ان لوگوں کونماز جمعہ پڑھا ئیں ،آپ آلیا گئے۔ نے اجازت دی اور تحریر فر مایا کہ اس دن کو دیکھے لینا کہ جس دن یہودا پنے سبت (ہفتہ) کی وجہ سے بلندآ واز سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب آفاب ڈھل جائے تو اس وقت دور کعت سے اللہ کے قریب ہوجا وَاور خطبہ پڑھو۔

مصعب بن عمیر ی خصاوراس روز (غزہ مصعب بن عمیر نے سعد بن خیشمہ کے مکان میں جمعے کی نماز پڑھائی ، وہ بارہ آ دمی خصاوراس روز (غزہ میں) ان لوگوں کے لئے صرف ایک بکری ذرح کی گئی تھی ، وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے اسلام میں جمعے کی نماز پڑھائی۔

#### ایک اورروایت

انصار کی ایک جماعت نے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے انہیں جمعہ پڑھایا ، وہ ابوا ہامہ سعد بن زرار ہ تتھے ، پھرمصعب بن عمیر مدینے سے ان ستر اوس وخز رج کے جاج کے ہمراہ روانہ ہوئے جوعقبہ ثانیہ میں رسول اللّٰہ کے پاس پہنچے تتھے ، وہ سعد بن زرارہ کے رفیق سفر بن گئے اور کے پہنچے۔

رسول التوالية كاانصار كے حالات من كرخوش ہونا

سب سے پہلے رسول متعلقیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اپنے مکان کے قریب بھی نہ گئے ،رسول متد علیہ کوانصاراوراسلام کی جانب ان کی تیز رفتاری کی خبر دی ،رسول التعلیہ ان لوگوں کواسلام سے بعید خیال فر ماتے تھے،ان کی بیان کردہ حالات سے وہ خوش ہوئے۔

### مصعب بن عمير كي والده اس وفت تك كا فرخيس

مصعب یکی والدہ کومعلوم ہوا کہ وہ آئے ہیں تو کہلا بھیجا کہ:اور فر مایا تو اس شہر میں جس میں ہیں ہوں اس طرح آتا ہے کہ پہلے مجھ سے نہیں ملتاءانہوں نے کہا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ رسول النھائیں ہے پہلے کسی اور سے ملوں۔

جب انہوں نے سلام کرلیا اور جو کچھ بتانا تھا بتا چکے تو اپنی والدہ کے پاس گئے ،اس نے کہا کہتم اب تک ای غیر دین پر ہوجس پر تھے انہوں نے کہا میں رسول الٹھائیٹ کے دین پر ہوں ، جو اسلام ہے ، جس کواللہ نے اپنے لئے اورا پنے رسول (علیلیم )کے لئے پسند کیا ہے۔

#### لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق

اس نے کہا کہ تم نے اس کا کیا شکر کیا جو میں نے ایک مرتبہ ملک صبتہ میں اور ایک مرتبہ بیڑ ب میں تمہارا تم کیا ، انہوں نے کہا کہ میں اپ وین پر قائم ہوں ، اگرتم لوگ مجھے فتنے میں ڈالو (جب بھی ) اس نے ان کے قید کرنے کاارادہ کیا، تو انہوں نے کہا کہا گہا گہا گہا تھا ہوگی۔ کرنے کاارادہ کیا، تو انہوں نے کہا کہا گہا گہا جا اوررونے گئیں مصعب نے کہا : بیاری ماں! میں تیرا خیرخواہ ہوں تجھ پر شفق ہوں، تو شہادت دے کہ "لاالمہ الا اللہ و أن محمداً عبدہ و رسولہ اس نے کہا جیکتے ستاروں کی شم، میں ہرگز تیرے دین میں واخل نہ ہوں گی ، کہ میری رائے کوعیب لگایا جائے اور عقل کوضعیف کہا جائے ، میں تجھے اور میں ہرگز تیرے دین میں واخل نہ ہوں گی ، کہ میری رائے کوعیب لگایا جائے اور عقل کوضعیف کہا جائے ، میں تجھے اور تیرے دین کوچھوڑ تی ہوں (جی میں جیسا آئے ویسا کرنا) البتہ میں اسپنے دین پر قائم ہوں۔

### مصعب بن عمير مكه ميں نبي اليسية كے ہمراہ

مصعب ؓ بن عمیر نبی اللہ کے ہمراہ کے میں بقیہ ذی المجہاور مجرم وصفر میں ہے رسول التھائیے کی ہجرت مدینہ سے قبل رہے الاول کے جاندوفت رسول التعالیہ کے آنے سے ہارہ شب پہلے مدینے آگئے۔ مدینہ سے قبل رہے الاول کے جاندوفت رسول التعالیہ کے آنے سے ہارہ شب پہلے مدینے آگئے۔

عطامے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے مدینے میں جمعہ پڑھایا اور وہ بنی عبدالدار کا ایک شخص تھا۔ راوی نے پوچھا کہ نبی تلیقے کے تکم ہے؟ انہوں نے کہاہاں ، بالکل تھم ہے ،سفیان نے کہا کہ وہ مصعب بن عمیر تھے۔

### مصعب بن عمير أورسعد بن الى وقاص كے درميان عقد مواخاة

موکیٰ بن محمد بن ابرا ہیم نے اپنے والد سے رویت کی کہ رسوالٹیٹائیٹی نے مصعب بن اور سعد بن ابل اوقاص کے درمیان عقدموا خاق کیا۔اورمصعب بن عمیراورا لی ایوب انصاری کے درمیان عقدموا خاق کیااور کہا جاتا ہے کہ مبدقیس کے درمیان بھی۔

### مصعب في نه رسوالتُعلِينَةُ كاحجندُ الحُهايا

عمر بن حسین سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول انتقابی کا سب سے بڑا حجنڈ اجومباجرین کا حجنڈ افغا ، مصعب میں کے پاس تھا۔

ابراہیم بن محمد بن شرجیل العبدی نے اپنے والدے روایت کی کہ یوم احد میں مصعب بن عمیر نے جینذا ا ٹھایا ،مسلمان ڈ گمگا گئے ،تومصعب اس کو لیے ہوئے ثابت قدم رہے ، ابن تمیہ جوسوارتھا ، اس نے ان کے داہنے ہاتھ پر کموار مار کے اسے کاٹ دیا۔مصعب کہدرہے تھے۔

''وها محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل '' الآبه( محماللهٔ کےرسول بی بیران ہے پہلے تمام رسول گزر مجئے ،انہوں نے جھنڈ اہائیں ہاتھ میں لے لیااورا سے مضبوط بکڑ لیا۔

اس نے بائیں ہاتھ پرتکوار مار کے اسے بھی کاٹ دیا تو انھوں نے حجنڈامضبوط بکڑ لیا اور اے اپنے باز ؤوں سے اپنے سینے سے نگالیا اور کہر ہے تھے' و مها معصمه الا رمسول قد حلت من قبطه المرسل''۔ الآبیہ۔

### حجنڈا کپ گرا؟

اس نے تیسری مرتبہان پر نیزے سے حملہ کیا اورا سے ان کے جسم میں گھسیر' دیا ، نیز وٹوٹ گیامصعب گر پڑے اور جھنڈ ابھی گرگیا۔ بی عبدالدار میں سے دوآ دمی آھے بڑھے ،سوپیط بن سعدگر پڑے اور جھنڈ کے کوابوالروم بن عمیر نے لے لیا۔وہ برابرانھیں کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کے مسلمان واپس ہوئے اورا سے لے کے مدینے میں داخل ہوئے۔

#### آيت كانزول

ابرائیم بن محرف این والدسے روایت کی کریہ آیت 'وما مسحد الارسول قد خلت من قبله الرسل ''اس روز تک نازل نہیں ہوئی تقی ،اس کے بعد نازل ہوئی۔

### فرشته مصعب بن عمير کي شکل ميں

عبداللہ بن فضل بن عباس بن رہید بن الحارث بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ عبدالمطلب سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ عبالیہ فلے نہ حجہ نذامصعب کی صورت میں فقا، رسول اللہ علیہ فلے دن کے آخر میں اس سے فرمانے کے کہ اے مصعب ادھر آؤ، فرشتہ آپ کیطرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں مصعب فہیں ہوں ، رسول اللہ علیہ فیے نے پہچانا کہ وہ فرشتہ ہے جس سے مددکی گئی۔

### مصعب بن عمير ﴿ نِي اپناعهد سِيح كردكها يا

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ نبی تالیہ مصعب ابن عمیر کے پاس کھڑے ہوئے جومنہ کے بل پڑے

ہوئے تھے، نی کیائی نے یہ آیت' من المومنین رجال صد قو اما ما هد و الله علیه '' آخرتک (مومنین سے وہ لوگ بھی ہیں جنھوں نے اپنے اس عہد کو پچ کرد کھایا جوانھوں نے اللہ سے کیاتھا) پڑھی۔

#### شہداءسلام کاجواب دیتے ہیں

پھر فر مایا کہ رسول التُوافیقی گوائی دیتے ہیں کہ قیا مت کے دن تم لوگ اللہ کے نز دیک شہداء ہو، آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا لوگوں ان کی زیارت کرو، ان کے پاس آ وَاورانھیں سلام کرو کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیا مت تک جوسلام کرنے والا انھیں سلام کرے گا، بیضرور اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

### مصعب بن عمير كأكفن صرف ايك حيا در ميس

خباب بن الارت سے مروی ہے کہ ہم نے رسول التھا اللہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی جس ہے ہم اللہ کی خوشنودی چا ہے ،اللہ پر ہمارا اجرواجب ہو گیا۔ ہم میں سے بعض وہ ہیں جواس طرح گزرگئے کہ انھوں نے اللہ کی خوشنودی چا ہے تھے ،اللہ پر ہمارا اجرواجب ہو گیا۔ ہم میں سے بعض وہ ہیں جو ہوم میں شہید ہوئے ،ان کے لئے سوائے ایک ایپ البیاری کے لئے سوائے ایک چا در کے اورکوئی چیز نہ کی جس میں انھیں کفن دیا جاتا۔

### عجیب حالت تھی کفن کے وقت

راوی نے کہا کہ جب ہم اسے سر پرڈھا تکتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب ان کے پاؤں پرڈھا نکتے تو سر کھنل جاتا،رسول الٹینلیک نے فرمایا کہ اسے جو حصہ سر کے تصل ہے اس پر کر دواوران کے پاؤں پراذخر ( گھاس ) رکھ دو۔اور ہم میں بعض وہ ہیں جن کے کچل بیک گئے ہیں وہ انھیں کا نتا ہے۔

#### مصعب بن عمير گي صفات

ابراہیم بن محر بن شرجیل البعد ری نے اپنے والدے روایت کی کہ مصعب بن عمیر نرم کھال والے ،خوب صورت بال کے ، ند لیے نمطنے بتھے۔ ہجرت کے بتیسویں مہینے جب کہ چالیس یا کسی قدر زیاد ہ کے بتھے ، اُحد میں قبل ہوئے ، کھررسول اللہ اللہ اللہ اُن کے پاس کھڑے ہوئے ، اُن کو گفن پہنا دیا گیا تھا ، آپ م ، فر مایا کہ میں نے تہہیں کے میں دیکھا کہ وہاں بھی تم سے زیادہ بارک کیڑے والا اور خوب صورت بال والا نہ تھا ،ا بتم ایک چا در میں پراگندہ سر ہو، آپ نے اُن کے متعلق تھم دیا کہ وہن کے جا کیں۔

قبر ملیں کون اُنز ہے؟ قبر میں اُن کے بھائی ابوالرومؓ بن عمیراور عامر بن ربیداورسویبط بن سعد بن حرملہ ' اُنزے۔

#### سويبط بن سعد

تشجر انسب : ابن حرملہ بن مالک، اور مالک شاعر سے، ابن عُمیلہ بن السباق ، ابن عبد الدار بن قصی ، ان کی والدہ بدید و بنت خباب الجی سرحان ابن منقذ بن منبع بن جعثمہ بن سعد بن ملیح جوخزاعہ میں سے سے سے سو بط مہاجرین حبشہ میں سے سے آجے۔ سو بہط مہاجرین حبشہ میں سے سے آجے ، کی سرف والد سے روایت کی کہ جب سو بہط بن سعد نے کے سے مدینے کی طرف جبرت کی تو عبد اللہ بن سلمہ العجلانی کے پاس اُترے۔

سویبط ابن سعداور عائز بن ماعض الزرتی کے درمیان عقدموا خاۃ

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول التعلیق نے سو پہلا ابن سعد اور عائذ بن ماعص الزرتی کے درمیان عقد موا خاق کیا،سو پہلا بدرواُ عدمیں حاضر ہوئے۔

# عبد بن قصى بن كلاب كى اولا د

طليب بن عمير

تشجر ونسب : ابن وہب بن کثیر بن عبد بن تصی ، کنیت ابوعدی تھی ۔ والدہ اروی بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔

طلیب بن عمیر کا اسلام اور دالدہ ہے مکالمہ

مویٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ طلیب بن عمیر وار الارقم میں اسلام لائے اورا پنی والدہ کے پاس گئے جواروی بنت عبدالمطلب تھیں ، اُن سے کہا کہ میں محمد صلعم کا تا بع ہو گیا ،اور اللّٰد کے لیے اسلام لے آیا۔

والدہ نے کہا کہتم نے جس کی ہدد کی اور توت دی اُن میں سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماموں کے بیٹے ہیں ، والقد اگر ہم لوگ اُس پر قادر ہوتے جس پر مرو قادر ہیں تو ضرور ان کی حفاظت کرتے اور اُن سے مدافعت کرتے۔ میں نے کہا بیاری مال تمہیں اسلام لانے اور اُن کی بیروی کرنے سے کون مانع ہے ،تمہارے بھائی حمز ہتو اسلام لائے؟

انہوں نے کہا دیکھومیرے بھائی کیا کرتے ہیں، میں بھی اُن عورتوں میں سے ایک ہوں گی (جواسلام کرو،آپ کی قصدیق قبول کریں) میں نے کہا کہ خدا کے لئے تم سے درخواست ہے کہ خدمت نبوی میں حاضر ہو، سلام کرو،آپ کی تقدیق کرواورشہادت دوکہ " لا المدالا المله انہوں نے کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ لا المدالا المله واشهداُنَ محمداً دسول المله".

# ان کی والدہ نبی ایستی کی مدد گار ہو گئیں

اس کے بعد وہ اپنی زبان سے نبی تالیق کی مددگار ہوگئیں ، اپنے بیٹے کو آپ کی مدد اور فر مال برداری پر برا پیختہ کرتی رہیں۔لوگوں نے کہا کہ دوسری ہجرت حبشہ میں طلیب ؓ بن عمیر بھی تھے اس کوموسے بن عقبہ محمد بن اسحق ، ابومعشر اور محمد بن عمر سب نے بیان کیا اور اس پر اتفاق کیا۔

تھیم بن محمہ نے اپنے والد ہے روا بیت کی کہ جب طلیبؓ ابن عمیرؓ نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ عبداللّٰہ بن سلمہ الحجلانی کے یاس اُتر ہے

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللّعظیفی نے طلیب ؓ ابن عمیر اور منذر بن عمر و وانساعدی کے درمیان عقد موافاہ کیا۔طلیب ؓ بروایت محمد بن عمر ، بدر میں حاضر ہوئے۔انہوں نے (محمد بن عمر نے اس کو ثابت کیا ہے ،موی بن عقبہ مجمد بن ایحق اورا بومعشر نے اُن کا اُن لوگوں میں ذکرنہیں کیا جو بدر میں حاضر ہوئے۔

### وفات کے وفت طلیب بن عمیر کی عمر

عائشہ بنت قدامہ ہے ( اور متعدوطرق ہے ) مروی ہے کہ طلیب بن عمیر یوم اجنادین میں جو جمادی الا ولی<u> ۱۳ ہے میں</u> ہویعمر پینیتیس سال شہید ہوئے ، اُن کے کوئی اولا دنتھی ۔

#### اولا دز ہرہ بن کلاب بن مرّ ہ

ع**ىبدالرحمن بن عوف ابن عبدعو**ف عبد بن الحارث بن زہرہ بن كلاب، جاہلیت میں اُن كا نام عبدعمروتھا۔ رسول التعلق نے جب وہ اسلام لائے ، اُن كا نام عبدالرحمٰن ركھا ، كنیت ابومحرتھی اُن كی والدہ الشفاّ بنت عوف ابن عبد بن الحارث بن زہرہ بن كلاب تفیس ۔

یعقوب بن عقبہالاخنشی ہے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف عام الفیل کے دس سال بعد پیدا ہوئے بزید بن رو مان سے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ،رسول الله علیہ کے دار ارقم بن ابی الارقم میں داخل ہونے اور وہاں وعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

عبدالرحمٰن بنعوف زمانه جابليت كانام

عمرو بن دینار ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف کا نام عبدالکعبہ تھا۔ رسول التَّعَلَیْتُ نے اُن کا نام عبدالرحمٰن رکھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الٹنگلیسی سے عبدالرحمٰن بن عوف سے فر مایا کہ اے ابوم تم من میں میں کے اس میں کیونکہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب کچھ کیا، بوسہ بھی دیا اور ترک بھی کیا۔ کیا۔

سے نے فر مایاتم نے سیجے کیا۔ لوگول نے کہا کہ عبدالرحمٰن بنعوف نے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں

طبقات ابن سعد حصد سوم کیس مجمہ بن اسحاق اور مجمہ بن عمر کی روایت میں۔

### سياه جيا دروالا كون ہے؟

عبدالرحمن بن حميد نے اپنے والد سے روايت كى \_مسور بن محرمہ نے كہا كہ جس وقت ميں عثانٌ اور عبدالرحمٰن بن عوف کے درمیان کشکر کے ساتھ چل رہا تھا ، اور عبدالرحمٰن ایک سیاہ جا در اوڑ ھے ہوئے میرے آگے تنے ، تو عثان سنے کہا کہ سیاہ جیا دروالا کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبدالرحمٰن بن عوف عثان نے مجھے یکاراءا ہے مسور، میں نے کہالیک یا امیرالمومنین ،انہوں نے کہا کہ جس نے بیدعویٰ کیا کہ عثان مہلی اور دوسری ہجرت میں تمہارے ماموں عبدالرحمٰن ہے بہتر ہیں تووہ کا ذب ہے۔

ائس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو بنی الحارث بن فزرج مي سعدا بن الربيع كے ياس أتر ،

سعد بن الربع نے اُن سے کہا کہ بیمیرامال ہے، میں تم آپس میں اُسے تقسیم کرلیں ،میری دو ہویاں ہیں ، ا یک سے تمہارے لئے دست بردار ہوتا ہوں ،اُنہوں نے کہا کہالٹد تمہارے لئے برکت کرے ، جب سبح ہوتو تم مجھے بازار بتادینا ،لوگوں نے اُتھیں بتادیا ، وہ نکلے اور اپنے ساتھ تھی اور پنیر لے کے واپس آئے جوانبیں تفع میں حاصل ہوا۔انس بن مالک سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے نبی ملک کی جانب ہجرت کی تورسول اللہ نے اُن کے اورسعد بن الربيع كے درميان عقد موا خا ۾ كيا۔

## عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی و قاص کے درمیان عقدموا خا ۃ

عبدالله بن محمر بن علی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ نے جب اپنے اصحاب کے درمیان عقدموا خاة كياتو آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے درميان عقدموا خاة كيا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف مدینے میں آئے تورسول التّعلیقی نے اُن کے اور سعد بن الربيع انصاري كے درميان عقدموا خا ة كيا۔

عبدالرحن ہے سعد نے کہا کہ اے میرے بھائی ، میں مال میں تمام اہل مدینہ سے زائد ہوں ،تم میرا کچھ مال دیکھواور لےلو،میری دو بیویاں ہیں اُن میں ہے جو تمہیں بہند آئے اسے دیکھےلوتا کہ اُسے تمہارے لیے طلاق

### عبدالرحمٰن بنعوف ليكي خود داري

عبدالرحمٰن بنعوف نے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور گھروالوں میں برکت کرے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، انہوں نے خرید وفروخت کی جس میں نفع ہوا۔ وہ سیجھ تھی اور پنیرلائے ، وہ اٹنے دن تفریدر ہے جتنا اللہ نے اُن کا

### عبدالرحمن بنعوف بحالت غني

پھروواس حالت میں آئے کہ اُن کے کپڑوں پرزعفران کا اُڑتھا۔رسول التعلیہ نے فرمایا، کیا خبرہ، انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یارسول التعلیہ نے فرمایا ، اُس کومبر کیا دیا؟انہوں نے کہا کہ عجور کی ایک عظمی کھرسونا۔فرمایا کہ ولیمہ کرو،خواہ ایک ہی بکری کا ہو،عبدالرحمن نے کہا کہ میں نے اپنے کواس حاست میں دیکھا کہ اُسرکوئی پھرا تھا تا تو اُمیرکرتا کہ مجھے اُس کے نیچے سونا جا ندی ملے گی۔

عبدالرحمٰن بن ابی لیلنے سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے انصار کی ایک عورت ہے تمیں بزار درم مبر یرنکاح کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول التعقیقی نے مرینے میں مکانوں کے لیے بطور حد خط لگایا۔ آپ نے بی زبرہ کے لئے مسجد کے بچھلے جصے میں ایک کنارے خط لگایا ،عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے مکان ک جصے میں حش تھا جش جھوٹی مجھوٹی مجوروں کاوہ باغ ہے جو پہنچانبیں جاتا۔

# عبدالرحمٰن بنعوف كىشهاوت درست ب

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبدالرحمٰن ابن عوف ہے کہا کہ میں گوا بی دیتا ہوں کہ رسول النّعَلَيْفَةِ نے اور عمر بن الخطابؓ نے مجھے فلاں فلاں زمین بطور جا کیرعطافر مائی زبیر عمرؓ کے خاندان والوں کے پاس گئے اور اُن سے اُن کا حصۃ خرید لیا۔ زبیرؓ نے عثمانؓ ہے کہا کہ ابن عوف نے یہ یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اُن کی شہاد ت ورست ہے خواہ وہ اُن کے موافق ہویا خلاف۔

# آ ہے اللہ کی عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے وصیت

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف وغیرہ ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا۔ رسول اللہ اللہ تعلقہ نے مجھے شام میں ایک زمین عطافر مائی جس کا نام اسلیل تھا۔ نجی اللہ تھا کہ وفات ہوگئ ، آپ نے مجھے شام میں ایک زمین عطافر مائی جس کا نام اسلیل تھا۔ نجی اللہ تھا کہ جھے اس کے متعلق کوئی فر مان بھی تحریز ہیں فر مایا ،صرف بیفر مایا تھا کہ جب ملک شام اللہ تعالیے ہمارے لئے فتح کرد ہے گا تو وہ زمین تمہارے لیے ہے۔

# عبدالرحمٰن بنعوف کی بیویاں اوراولا د

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کی اولا دہیں سالم اکبر جوقبل اسلام مرگیا۔ اُس کی مال کلثوم بنت متبہ بن رہیے تھیں۔ ایک لڑکی ام قاسم بھی جا لمیت ہیں بیدا ہوئی۔ اُس کی مال بت ٹیبدا بن رہیعہ بن عبد تمس تھیں۔ متبہ بن رہیعہ بن عبد تمس تھیں۔ محمد جس کے نام سے اُن کی کنیت (ابومحمد ) تھی اور ابرا ہیم ،حمید ،اساعیل ،حمید ہاور امتدالرحمٰن ان سب کی مال اُم کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط بن ائی عمر و بن امیہ بن عبد تمس تھیں۔

معن ،عمر،زیدامندارحمٰن صغری ،ان سب کی مان سبله بنت عاسم بن عدی الحبد بن العجلان قبیله ، قضاعه کی شاخ بله کے انصار میں ہے تھیں ۔

عروہ اکبر جو جنگ افریقہ میں شہید ہوئے ۔ اُن کی ماں بحریہ بنت ہانی بن قبیصہ بن ہانی بن مسعود بن ابی ربیعہ بنی شیبان میں ہے تھیں ۔ ۔ سالم اصغر جو فتح افریقہ کے دن مقتول ہوئے ، اُن کی ماں سہلہ بنت سہیل بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و بن ربن مالک بن حسل بن عامرا بن لوی تھیں ۔

ابوبکر، اُن کی ماں ام تحکیم بنت قارظہ بن خالد بن عبید بن سوید تھیں ۔ جو اُن کے حلیف تھے عبداللہ بن بدالرحمٰن جوافریقہ میں شہید ہوئے ، جب وہ فتح ہوا اُن کی ماں بنت ابی الحسین بن رافع بن امری القیس بن زید بن بدالاشہل اوس کے انصار میں سے تھیں۔

ابوسلمہ جن کا نام عبداللہ الاصغر تھا ، اُن کی مال تماضر بنت ضبع ابن عمرو بن نغلبہ بن حصن بن ضمضم بن عدی ن خیاب فنبیلہ کلب سے تھیں ، وہ پہلی کلدیہ جن ہے ایک قریشی نے نکاح کیا۔

ے برب بیں عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن اُن کی ماں اساء بنت سلامہ بن فخر بدا بن جندل بن نہشل بن دارم تھیں مصعب منہ ومریم ان کی مان اُم حریث براء کے قید یوں میں سے تھے۔

سبیل جن کی کنیت ابوالا بیض تھی ، اُن کی مال محمد بنت پزیدا بن سلامہ ذی فایش الحمیر پیتھیں عثمان ، اُن کی مال محمد بنت پزیدا بن سلامہ ذی فایش الحمیر پیتھیں عثمان ، اُن کی مال محمد بنت پزیدا بن سلامہ ذی فایش الحمیر پیتھیں عثمان ، اُن کی سفر اللہ بنت کسر گیام ولد تھیں ہے تھے لا ولد مر گئے اور ام یجی بنت عبدالرحمٰن اُن کی عروہ جولا ولد مر گئے اور ام یجی بنت عبدالرحمٰن اُن کی لینت عبدالرحمٰن اُن کی اُن بنت عبدالرحمٰن ، اُن کی مال باویہ بنت غیلان بن سلمہ ابن معب التھی تھیں ۔ جویر یہ بنت عبدالرحمٰن ، اُن کی مال باویہ بنت غیلان بن سلمہ ابن معب التھی تھیں ۔

#### مبدالرحمٰن بنعوف کی نبی ایسی کی ہمراہی میں مبدالرحمٰن بنعوف کی نبی ایسی کی ہمراہی میں

### بعلیقہ کے ہمراہ ایک سفر میں

ہم لوگ رسول النہ اللہ اللہ کے مرہم اہ ایک سفر میں تھے، جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے میر ے اونٹ کی گردن ۔ مارا میں نے خیال کیا کہ آپ کواس کی ضرورت ہے میں آپ کے ہرابر ہوگیا، ہم چلے یہاں تک کہ قد ئے حاجت کے لئے لوگوں سے دور ہو گئے ، آپ اپنی سواری سے اُئر پڑے اور پیدل چل کے نظر سے سے غائب ہو گئے ۔ آپ بہت تھہرے، پھر تشریف لائے اور فر مایا ، مغیرہ تمہیں بھی حاجت ہے، میں نے کہا مجھے کوئی حاجت بس ، فر مایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا ہاں اُٹھ کرمشک کے پاس گیا، یا انہوں نے کہا تو شددان کے پاس یا۔ جو کجاوے کے چھے لئکا ہوا تھا اُسے آپ کے پاس لایا، ہاتھوں پر پائی ڈالا، آپ نے اپنے اُتھ دھوئے اور خوب یا حرکہ وہوئے اور خوب کی طرح دھوئے ، مجھے شک ہے کہ آپ نے اُنھیں مٹی سے ملایا نہیں ، آپ نے منددھویا ، دونوں ہاتھ اُسٹین سے نکا مرح دھوئے ، ونوں ہاتھ اُسٹین سے نکا

لنے لگے جسم پرایک بھک آسٹین کا شامی بُرہ تھا ، وہ ننگ ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھ اُس کے نیچے سے بالکل نکال ۔ پھر منہ اور دونوں ہاتھ وھوئے۔

# عبدالرحمٰن بن عوف من نبي المنظمة كونماز يرم هائي

حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دومرتبہ منہ دھویا میں نہیں جانتا آیا ای طرح تھا، پھر آپ نے پیشانی علامے ،اورموز دس پرسے کیا،ہم سوار ہو گئے تو لوگوں کواس حالت میں پایا کہ نماز شروع ہوگئے تھی ،عبدالرحمٰن بن عوفہ سب کے آھے تھے،وہ اُنہیں رکعت پڑھا ہے تھے،لوگ دوسری رکعت میں تھے، میں عبدالرحمٰن کواطلاع کرنے چلا آپ نے منع کیا،ہم دونوں نے وہ رکعت پڑھی جو پائی،اوروہ قضا کی جوہم سے پہلے ہوگئے تھی۔

### کسی نبی کی اس دفت تک و فات نہیں ہوتی جب تک کہوہ امت

### كے مروصالح . كے پیچھے نمازند پڑھ لے

ابن سعدنے کہا کہ بیں نے بیرحدیث محمد بن عمرے بیان کی توانہوں نے کہا کہ بیغز وہ تبوک میں ہوامغیر رسول النّعافی کے وضوکا پانی لا یا کرتے تھے، کی الفتھ نے جب عبدالرحمٰن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی تو فر مایا کہ کو نبی کی اُس وفت تک ہرگز و فات نبیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی اُمت کے مروصالے کے پیچھے نماز پڑھ لے۔

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ رسول التُقافِظ نے عبد الرحمٰن بن عوف کوسات سوآ دمیوں کے ہمراہ دومتدالجند لر کی طرف بھیجا، یہ واقعہ شعبان کے ہے کہ آپ نے اُن کا عمامہ اپنے ہاتھ سے کھول ڈالا اور دوسراسیاہ عمامہ باندھا آپ نے اُس میں سے اُن کے دونوں سانوں کے درمیان بھی لٹکایا۔

وہ دومہ آئے ،لوگوں کو دعوت اسلام دی ،گرانہوں نے تین مرتبہ انکار کیا ،اصبغ بن عمر والکھی اسلام لائے جونفر انی بتھے اور ان لوگوں کے دیکس تھے۔عبدالرحمٰن نے کسی کو بھیج کر نی افلاہ کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ نے انہوں کے میں کھیا کہ تھیں لکھا کہ تماضر بنت اضبغ سے وہ نکاح کرلیں۔عبدالرحمٰن نے اُن سے نکاح کرلیا اور اُن سے زفاف کیا ، انھیں کے آئے ، وہی ام سلمہ ابن الی عبدالرحمٰن تھیں۔

# نج الله في المارم أن بن عوف كوريشي لباس كي اجازت دي

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف آبلوں کی بیاری کی وجہ سے رکیتمی لبائر سنتر نقد

حسن ہے مردی ہے کے عبدالرحمٰن بن عوف آبلوں کے مریض تھے، انہوں نے رسول التعلق ہے رہم کرتے کی اجازت چاہی ، آپ نے انھیں اجازت دی ، حسن نے کہا مسلمان جنگ ہیں رہمی لباس پہنتے تھے۔
عبدالوہاب بن عطا ہے مردی ہے کہ سعید بن انی عرد بہ ہے تریز (ریشم) کو پوچھا کیا تو انہوں نے قادہ ا
انس ابن مالک کی رزایت ہے بتایا کہ نجی آبات نے ایک سفر میں عبدالرحمٰن بن عوف کو خارش کی وجہ ہے جو وہ ا
جلد میں محسوں کرتے تھے تریز کے کرنے کی اجازت دی تھی۔

# ليثمى لباس كى اجازت عذر كى بناء برخى

الی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے نی الکھنے سے جو وک کی کثر ت کی شکایت کی روخ کی ۔ رعرض کی ، یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجے کہ حربر کا کرنہ پہنوں ، آپ نے اُن کو اجازت وے دی ، جب رسول اللہ اللہ ا اللہ اور ابو بکڑی وفات ہوگئی اور عمر قائم مقام ہوئے تو عبدالرحمٰن اپنے بینے ابوسلمہ کولائے جو حربر کا کرنہ پہنے تھے۔ عمرٌ نے کہا یہ کیا ہے۔ انھوں نے گرتے کے کریبان میں اپنا ہاتھ ڈوال کے پنچے تک بچاڑ ڈالا۔

عبدالرحمٰن نے کہا آپ کومعلوم نہیں کدرسول الٹھائی نے میرٹ لئے اُسے علال کردیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک نے تنہارے لیے صرف اس لیے حلال کیا تھا کہتم نے آپ سے جوؤں کی شکایت کی تھی لیکن تنہارے واکسی اور کے لیے تونہیں۔

### ببربن العوام في في ميم ريشمي لباس بهنا

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰی بن عوف اور زبیر بن العوام نے نجی اللے ہے جو وک کی شکایت کی ، آپ نے ان دونوں کو جہاد میں حربر کے کرتے کی اجازت دی۔ عمر و بن عاصم نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھر میں نے اُن دونوں کے جسموں پر حربر کے کڑتے دیکھے۔

### آ يعلينه نے عبدالرحمٰن بن عوف کے عمامہ باندھا

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول النّعظیٰ کو دیکھا کہ آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف کے سیاہ عمامہ اند حااور فرمایا اس طرح عمامہ باند حاکرو۔

سعد بن ایراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف جب کے آتے تو اپنی اُس سزل، میں تغیمرنا ناپیند کرتے جس سے انھوں نے ہجرت کی تھی ، یزید نے اپنی حدیث میں کہا کہ اُس منزل میں تغیمرنا ابیند کرتے جس میں جاہلیت میں تغیمرا کرتے تتے اور اُس سے نکل جاتے تھے۔

#### الله كوقرض دو

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے والدے اور انھوں نے رسول اللہ سے روایت کی کہ آپ نے را مایا: اے ابن عوف بھی سے ہواور جنت میں بغیر تھکے ہوئے برگز داخل نہ ہوسکو گے، اس لئے اللہ کو قرض ۔ ر مایا: اے ابن عوف تم امیر وں میں سے ہواور جنت میں بغیر تھکے ہوئے برگز داخل نہ ہوسکو گے، اس لئے اللہ کو قرض ۔ وکہ وہ تمہارے لئے تمہارے قدمیوں کو چھوڑ دے۔

### كياچيزالله كوقرض دوں؟

ابن عوف نے کہا ، یارسول القد میں کیا چیز القد کو قرض دول ، فر مایا تم نے شام کو جو پچھ چھوڑ آسی میں شرو .
کرو ، عرض کی ، یارسول القد ، آس تمام مال میں ، آپ نے فر مایا ہاں ، ابن عوف نظے ، انہوں نے اس کا قصد کر لیا ، رسوا
القدہ اللہ علی نظیم نے انھیں بلا بھیجا اور فر مایا کہ جبریل نے کہا کہ ابن عوف کو تھم دیجیے کہ وہ مہمان کی ضیافت کریں ، مسکین کھانا کھلائیں ، سائل کو دیا کریں اور اُن کے ساتھ شروع کریں جو اُن کے عیال ہیں ، جب وہ ایسا کریں گے تو بیا اور کے عیب کا یاک کرنے والا ہوگا۔

### حضرت عا ئشرگى روايت

حبیب بن مرزوق ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف کا ایک قافلہ آیا ، اُس زمانے میں اہل مدینہ پریشانی تھی ، عائشہ نے کہا یہ کیا ہے تو کہا گیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کا قافلہ ہے ، عائشہ نے کہا کہ دیکھو میں نے رسول التعلیق ہے سنا کہ گویا میں عبدالرحمٰن بن عوف کو پُل صراط پر دیکھ رہا ہوں جو بھی ڈگرگاتے ہیں اور بھی سنجل جانے ہیں بیبال تک کدوہ نج گئے ، حالا نکہ وہ بچتے نہیں معلوم ہوتے تھے عبدالرحمٰن بن عوف کومعلوم ہواتو انہوں نے کہا کہ بہا کہ بسب اونٹ اور جو اُن سے بہت زیادہ قیمت کا تھا ، او اُس روزیا نج سواونٹ تھے۔
اُس روزیا نج سواونٹ تھے۔

## آ ہے اللہ کی عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کے لئے دعا

ا مسلمہ رُ وجہ نبی آلی ہے سے مروی ہے کہ میں نے رسول التعلیقی کواز واج سے فرمائے سُنا کہ میر ہے بعد ج شخص تم لوگوں کا محافظ ہوگا ، وہ صادق اور نیکو کار ہوگا۔ اے اللہ! عبدالرحمٰن بن عوف کوسلسلبیل جنت ہے سیرا ہے کر احمد بن محمد الارزقی نے اپنی حدیث میں کہا کہ ابراہیم بن سعد نے کہا کہ مجھے ہے میرے گھروالوں نے جو عبدالرحمٰن بن عوف کی اوالا دمیں سے متھے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے کید مہ کا مال جو بنی النظیم سے اُن کے جھے میر آیا تھا جالیس ہزار دینار کوفر وخت کیا اور از واج نبی تھا تھے میں تقسیم کردیا۔

### عبدالرحمٰن بنعوف يكي سخاوت

ام بکر بنت مسورے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے وہ زمین جوانھیں عثمان ﷺ میں جا گھی جالیس ہزاء و ینارکوفر وخت کی ، اُس کوانہوں نے فقرائے بی زہرہ حاجت مندلوگوں اوراَ مہات المونین میں تقلیم کیا۔ مسور نے کہا کہ میں عائش کے پاس اُس ہے اُن کا حصہ لا یا تو انہوں نے بو چھا یہ س نے بھیجا ہے ، میں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ، انہوں نے کہا کہ دسول انتقافی نے نے فر مایا کہ سوائے صابرین کے امیر بعدا ورکوئی تم پرمہر بان نہ ہوگا ، اللہ تعانی ابن عوف کے امیر بعدا ورکوئی تم پرمہر بان نہ ہوگا ، اللہ تعانی ابن عوف کے سابریں جنت سے سیراب کرے۔

### عبدالرحمٰنُّ بنعوف كاحُليه مبارك

عمران بن منآح سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں بوڑ ھا پے کا تغیر نہیں ہوتا تھا ، ایعقو ب بن عتب سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف لیے ،خوب صورت اور نرم کھال والے آ دمی تھے ،سینے کسی قدراُ بھرا ہوا تھا ، گور ہ

تصريك سزخ تفاءأن كى ذا زهمي اورسر كارتك بدلتا ندتها ـ

محمر بن عمر نے کہا کہ عبدالرحمٰن نے ابو بکر صدیق ہے روایت کی ہے۔

# عبدالرحمٰن مجلس شوریٰ اور جج کے متولیٰ بنائے گئے

امٌ بکر بنت مسور نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف مجلس شور کی کے رکن ہوئے تو مجھے عمر و بن مجھے عمر و بن مجھے عمر و بن مجھے عمر و بن العاص سے زیادہ ان کارکن ہونا پہند تھا ، اگروہ چھور دیتے تو سعد بن الی وقاص کی رکنیت زیادہ پہندتھی ، مجھے عمر و بن العاص ملے ، انہوں نے کہا کہ تمہارے مامول کا اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے (آیاوہ اس فعل ہے راضی ہوگا یا نارض) کہا اس مرکا کوئی اوروا کی بنایا جائے حالا نکہ وہ آس ہے بہتر ہوں ، انھوں نے مجھے کہا کہ میں سوائے عبدالرحمن کے اور کسی کو پہندنہیں کرتا۔

میں عبدالرحمٰن کے پاس آیا اور اُن ہے اس کا ذکر کیا تو پوچھا،تم ہے میکس نے کہا۔ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا،انھوں نے کہا کہ اگرتم مجھے نہ بتاؤ گئے تو میں تم ہے بھی نہ بولوں گامیں نے کہا عمر و بن العاص نے عبدالرحمٰنُ نے کہا کہ واللہ اگرچھری لی جائے اور میر ہے طق پر رکھ کے دوسری جانب تک کھیر دی جائے تو بیاس سے زیادہ پسند ہے۔

### عبدالرحمٰن بنعوف الله السان ميں بھی ہیں اور اہل زمین میں بھی

ابن عمر سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے اصحاب شوریٰ ہے کہا کہ اس حد تک تم لوگوں کا حرج تو نہیں کہ میں تنہارے لیے کسی کا انتخاب کردوں اورخوداس ہے شوریٰ ہے آزاد ہو جاؤں بلی ٹے کہا کہ ہاں ،سب سے پہلے میں راضی ہوں ، کیونکہ میں نے رسول الشعائی کوفر ماتے سنا کہ آپ اہل آسان میں بھی میں جیں اور اہل زمین میں بھی میں جیں۔

### حضرت عمر کے دور میں عبدالرحمٰن کی امارت

لوگوں نے بیان کیا کہ سلاھ میں جب عمر بن الخطاب خلیفہ ہوئے تو انھوں نے اس سنہ میں عبدالرحمٰن بن عوف کو امیر بنا کے بھیجا ،انہوں نے لوگوں کو حج کرایا ،عبدالرحمٰن نے عمرؓ کے ساتھ وہ حج بھی کیا جو ۲۳ھے ہیں اُن کا آخری حج تھا۔

اس سال عمرٌ نے ازواج نی تعلقہ کو حج کی اجازت دی ، وہ مدنوں میں سوار کی گئیں ، ہمراہ عثال بن عفان اور عبد الرحمٰن ابن عوف کو کیا۔ عثمان بن عفان اور عبد الرحمٰن ابن عوف کو کیا۔ عثمان اپنی سواری پر ان کے آئے جلتے اور کسی کو ان کے قریب نہ آنے دیتے ، عبد الرحمٰن بن عوف اپنی سواری پر اُن کے چیجھے جلتے ، وہ بھی کسی کو اُن کے قریب نہ ہونے دیتے۔

از واج مطبرات برمنزل پرعمرؓ کے ساتھ اُتر تی تھیں ،عثان اور عبدالرحمٰن اُنھیں گھا نیوں میں اُتا رہے اور کسی کوان کے یاس ہے گز رنے نہ دیتے۔۲

# عبدالرحمن بنعوف ببيدائشي سعادت منديق

سے بیس عثمان خلیفہ بنائے گئے تو اس سال انھوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کو جج پر روانہ کیا اور اُنھوں نے بھی عبدالرحمٰن ابن عوف بے بوش ہو گئے ، افاقہ ہوا تو پوچھا کیا میں بے ہوش ہو گئے ، افاقہ ہوا تو پوچھا کیا میں بے ہوش ہو گئے ، افاقہ ہوا تو پوچھا کیا میں بے ہوش ہو گئے اتھا ، لوگوں نے کہا ، ہاں انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو فرشتے یا دو آ دی آئے جن میں شدت اور تختی تھی ، دونوں مجھے لے جلے ، پھر میرے پاس دو آ دی یا دو فرشتے آئے جو اُن دونوں سے زیادہ فرم ورحیم سے ، انہوں نے کہا کہ تم دونوں اس شخص کو کہاں لے جاتا جا جا ہے ہو، جواب دیا کہ ہم اس کوعزیز امین کے پاس لے جاتا جا جا جا جا جا جا ہے ہو، جواب دیا کہ ہم اس کوعزیز امین کے پاس سے اب بان دونوں نے کہا کہ اس حالت میں سے بین اُن دونوں نے کہا کہ اس حالت میں سے بین میں تھے۔ سے دان کے دونوں کے بیٹ میں تھے۔

حید بن عبدالرخمٰن بن عوف نے اپنی والدہ ام کلثوم ہے، جو پہلی مرتبہ مہا جرات میں سے تھے تی تعالیٰ کے ارشاد " استعینو الصبو وو الصلواۃ " (تم لوگ صبراور صلوۃ سے مدوحاصل کرد) کے بارے میں روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف پر ایسی عشی طاری ہوئی کہ لوگوں نے خیال کیا اُن کی جان نکل گئی ، اُن کی بیوی اُم کلثوم نکل کے مبدالرحمٰن ، وہ اُس چیز سے مدد جا ہتی تھیں جن کا اُنھیں تھم دیا گیا یعنی نماز اور صبر ہے۔

### عبدالرحمٰن کی وفات اوران کا جنازہ، وفات کے بعد کیا کہا گیا؟

یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف کی وفات تاسیج میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ پچھتر برس کے تتھے۔سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعد بن مالک کودیکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کے جنازے کے پاس تتھے اور کہدر ہے تتھے' ہائے بہاڑ'' یکیٰ بن حماد نے اپنی حدیث میں کہا اور تا بوت اُن کے شانے بررکھا ہوا تھا

. سعد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کوعبدالرحمٰن بن عوف کے تا بوت کے دونوںستونوں کے درمیان دیکھا۔

### علی ابن طالبؓ نے عبدالرحمٰن بنعوفؓ کی و فات کے وفت کہا :

ابراہیم بن سعدنے اپنے ہاپ داوات روایت کی کہ ہیں نے عبدالرحمٰن بن عوف کی و فات کے دن علی بن ابی طالب کو کہتے سنا ،اے ابن عوف جاؤتم نے اس و نیا کاصاف حصہ پالیا اوراس کے گندم حصے سے آ کے بڑھ محظے۔ ابراہیم بن سعد نے اپنے ہاپ داوا سے روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کی و فات کے دن عمر و بن العاص کو کہتے سنا کہ اے ابن عوف میں تم سے جدا ہوتا ہوں ،تم نے اپن شکم سیری سے جوناقص تھا اُسے دور کردیا۔

### عبدالرحمٰن بنعوف كى وصيت اوران كاتر كداوراس كي تقسيم

مخر مہ بن بکیر نے اسود کو کہتے مُنا کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے اللہ کی راہ میں بچاس ہزار دینار کی وصیت کی۔ عثان ؓ بن ٹرید سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ایک ہزار اونٹ اور تین ہزار کر یال بقیع میں جھوڑیں۔سوگھوڑے تنے جوبقیع میں جرتے تنے ،الجرف میں ہیں پانی کھینچنے والے اونٹوں سے زراعت کرتے اور اس سے گھروالوں کے لیے سال بعر کاغلیل جاتا۔

محمہ سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف کی وفات ہوئی تو اُن کے تر کہ کے بیں سونا تھا جو کلہاڑیوں سے کا ٹا محمیا ، یہاں تک کہلوگوں کے ہاتھوں بیں اس سے چھالے پڑ گئے ، وہ چار بیویاں چھوڑ مکئے ، ایک ایک بیوی کواس کے آتھویں جسے بیں سے اس اس ہزار روم درم دیے مگئے۔

صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ تمامنر بنت اصبح ( زوجہ عبدالرحمٰن ) کوآٹھویں جستے کا جہارم پہنچا، و واکیک لاکھ لے کئیں جوالک جہارم تھا۔

۔ کامل ابوالعلا ہے مروی ہے کہ میں نے ابوصالح کو کہتے شنا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کی وفات ہو کی تو انھوں نے تمین بیویاں چھوڑیں ، ہربیوی کو اُن کے متر و کے میں سے اسی اسی ہزار پہنچے۔

#### سعدٌ بن ا بي و قاص

ا بی و قاص کا نام ما لک بن و جب بن عبد مناف بن زہرہ ابن کلاب بن مرہ تھا۔ان کی کتیت ابوا بختی تھی۔ والدہ حمنہ بنت سفیان بن اُمیہ بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

### جواس کے سوا کہے تو اللہ کی اس پرلعنت ہے

سعدےمروی ہے کہ میں نے کہا کہ یارسول اللہ میں کون ہوں؟ قرمایاتم سعد بن مالک بن وہب بن عبد مناف بن زبیر ہو، جواس کےسوا کہے تو پراللّٰہ کی لعنت ہے۔

### آ دمی کامر بی اس کے ماموں کو ہونا جا ہے

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ سعداس حالت میں آئے کہ رسول الله علقہ بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، آدمی کامر بی اُس کے ماموں کو ہونا جائے۔

### سعد بن ابي وقاص کي اولا د

لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بن انی وقاص کی اولا دہمی اسحاق اکبر تھے جن کے نام ہے ان کی کنیت تھی ، وہ لا ولد مر گئے اورام الحکم کبری تھیں ، ان دونوں کی ماں بنت شہب بن عبداللہ بن الحارث ابن زہرہ تھیں ۔ عمر ، جن کومخنار نے قبل کر دیا جمہ بن سعد جو دیر الجماجم کے دوزقل ہوئے ، ججاج نے اُن کوتل کیا ، حصہ ، ام قاسم اورام کلنوم ، ان سب کی ماں ماویہ بنت قیس بن معدی کرب بن الی الکیم السمط ابن امری القیس بن عمر ومعاویہ

عامر،اسحاق اصغر،اساعیل اورام عمران ،ان سب کی مان ام عامر بنت عمرو بن کعب بن عمرو بن زرعه بن عبدالله بن انی جشم ابن کعب بن عمروبهراء سے تقیس ۔

ابراہیم ،موی ،ام الحكم صغری ،ام عمرو ، مند ،ام زبیراورام موی ،ان سب كی والده زیرتھیں ،ان كے بينے

دعویٰ کرتے کہ وہ حارث ابن یعمیر بن شراحیل بن عبدعوف بن ما لک بن خباب بن قیس بن ثغببہ ابن عکا بہ بن صعب بن علی بن بمر بن دائل کی بیٹی تھیں ، جو قید میں یا ئی گئیں ۔

عبدالله بن سعد، أن كى مال سلمى بنى تغلب بن وائل ميں ہے تھيں ۔

مصعب بن سعد ،ان کی مال خوله بنت عمر و بن اوس بن سلامه ابن غزیه بن معبد بن سعد بن زیبر بن تیم الله بن اسامه بن مالک بن بکرابن صبیب بن عمر و بن تغلب بن واکل تھیں ۔

عبدانند ،صغر، بجیر جن کا نام عبدالرحمن تھااور حمیدہ ،ان کی ماں ام ہلائ بنت رہیج بن مری بن اوس بن حارثه بن لام بن عمرو بن ثمامه ابن مالک بن جدعا بن ذیل بن رو مان بن حارثه بن خارجہ بن سعدا بن مذرج تھیں۔

عمیر بن سعدا کبر جواپنے باپ سے پہلے ہی مر گئے ،اورحمنہ ،ان دونوں کی والدہ ام حکیم بنت قارظہ بن کنانہ کی اس شاخ میں سے تھیں جو بنی زہرہ کے صلفاتھے۔

عمیراصغر،عمرو،ام عمرو،ام ایوب اورام ایخق ،ان کی والدوسلمی بنت خصفه بن ثقف بن ربیعه ، تیم الات بن تغلبه بن عکابه میں ہے تھیں ۔

صالح بن سعد ،شرکے لیے الحیر و میں اترے ، جوان کے اوران کے بھائی عمر بن سعد کے درمیان ہوا ، و بیں اُن کا بیٹا بھی اُتر ا ، بیلوگ راُس العین میں اُتر ہے تھے ،صالح کی مال طیبہ بنت عامرا بن عتب بن شراحیل بن عبداللّٰہ بن صابر بن مالک بن الخزرج ابن تیم اللّٰہ ،النم بن قاسط ہے تھیں ۔

عثمانؑ ورملہ، ان دونوں کی ماں اُم مجیر تھیں ۔عمرہ نا بیناتھیں ،سبیل بن عبدالرحمٰن بنعوف نے نکاح کیا ، اُن کی والدہ عرب کے قیدیوں میں ہے تھیں ،اور عائشہ بنت سعد۔

قبول اسلام

عامر بن سعد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مجھ سے پہلے کوئی اسلام نبیں لا یاسوائے اُس شخص کے جواُسی رونہ اسلام لا یا جس روز میں اسلام لا یا محالانکہ مجھ پرایک روز گزرگیا ہے اور میں اسلام کا ٹکٹ ہوں۔

عامر بن سعد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں اسلام کا تیسرا تھا ،سعد ہے مروی ہے کہ میں ایسے روز اسلام لایا کہ اللّٰہ نے نمازیں بھی فرض نہ کی تھیں۔

#### جب میں مسلمان ہوا توستر سال کا تھا

عائشہ بنت سعد سے مروی ہے کہ والد کو کہتے سُنا ، میں جب مسلمان ہوا تو ستر ہ سال کا تھا۔

ابو بمربن اساعیل بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب سعدٌ وعمیر فرزندان ابی و قاص نے کے سے مد نے کی طرف بجرت کی تو دونوں اپنے بھائی عتبہ بن الی و قاص کی منزل پر اُتر سے جوانہوں نے بن عمر و بن عوف میں بنائی تھی اور اُنہی کی دیوارتھی۔ عتبہ نے کے میں ایک خون کیا تھا ، وہ بھاگ کے بی عمر و بن عوف میں اُتر ہے۔ یہ بعثت سے پہلے ہوا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن منتبہ ہے مروی ہے کہ مدینے میں سعد بن ابی وقاص کی منزل رسول التعلیقی کی

جانب ہے ایک مکزاز مین کا تھا۔

#### سعدبن الى وقاص اورمصعب بن عمير كے درميان عقدموا خاة

، مویٰ بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول التعالیۃ نے سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

سعد بن ابرا ہیم دعبدالواحد بن الی عون سے مروی ہے کہ رسول الٹیمائی نے سعد ٌ بن ابی و قاص اور سعد معاذ کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عامر بن سعدٌ نے اپنے والد ہے روایت کی کہوہ اُس سریے میں حمزٌ ہ بن عبدالمطلب کے ہمراہ تھے جس میں رسول التّعلیف نے انھیں امیر بنا کے بھیجا تھا۔

### الله کی راہ میں سب سے پہلے جس نے تیر چلایا

سعد بن انی و قاص ہے مروی ہے کہ میں سب سے پہلاتھ ہوں جس نے اسلام میں تیر پھینکا ہم ساٹھ سوار عبید ۃ بن الحارث کے ہمراہ بطورسریدروانہ ہوئے تھے۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے سعد کو کہتے شنا کہ میں سب سے پہلاعرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے سُنا کہ واللہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا ، ہم لوگ اس حالت میں رسول الشعائی ہے ہمراہ جہاد کیا کرتے کہ (ہمارے لیے کھانا نہ ہوتا جسے کھاتے ) سوائے انگور کے بتوں کے اور ببول کے یہاں تک کہ ہمارا ایک شخص اس طرح سرا تھا کے دوڑتا جس طرح بکری دوڑتی ہے ، حالانکہ اس کے لئے تیر کمان نہتی ، بنواسد مجھے دین سے بھیرنے لگے ، (اگر ایسا ہوتا تو ) اس وقت میں ناکا میاب ہوتا اور میرا عمل بر باد ہوجاتا۔

قاسم بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا وہ سعد بن مالک

یں۔ سعد بن مالک سے مروی ہے کہ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللّٰہ کی راہ تیر چلایا۔ابراہیم سے مروی ہے کہ عبداللّٰہ نے کہا کہ میں نے بوم بدر میں سعد کو جنگ کرتے ویکھا کہ بہادہ تھے تکرشہسواروں کی طرح لڑرہے تھے۔

داؤد بن الحصین ہے مروی ہے کہ رسول الٹینگی نے سعد بن ابی وقاس کوایک سریے میں خرار کی جانب بھیجا، وہ بیں سواروں کے ہمراہ قافلہ قریش کور د کئے کے لئے نکلے مگرانھیں کوئی ندملا۔

## آنخضرت كاسعد كي 'فداك ابى وامى "فرمانا

علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ میں نے رسول المتعلقہ سے سوائے سعد کے سے لئے نہیں منا کہ

آپ نے اس پراپنے والدین کوفدا ہونے کو کہا ہو۔ ہیں نے آپ کو یوم اُحد ہیں یہ کہتے سُنا کہا ہے سعد '، تیرا ندازی کرو،میرے ماں باپتم پرفدا ہوں۔

سعیدالمسیب ہے مروی ہے کہ میں سعدؓ بن الی وقاص کو ذکر کرتے سُنا کہ رسول الٹھالطیعی نے یوم اُحد میں اُن کے لئے (فداکرنے میں)اپنے والدین جمع کر دیے (بینی فداک الی وامی فرمایا)

ایوب سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ بنت سعد کو کہتے شنا کہ میرے والد والدہ وہ ہیں جن کے لیے نبی منابقہ نے یوم اُحد میں اپنے والدین جمع کیے۔

سعدین ابی و قاص کی و قاص کی اولا دمیں ہے محمدین بجاد سے مروی ہے کہ انہوں نے عائشہ بنت سعد سے سُنا جوا پنے والدسعد سے ذکر کرتی تھیں کہ نجی آلگے نے یوم اُحد میں اُن سے فرمایا، (افسدی کک ابسی و امسی) میرے مال ہاہے تم پرفدا ہوں۔

### عائشہ بنت سعد کے اپنے والد کے لئے پچھاشعار

عا نشه بنت سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص ہے روایت کی کہ انھوں نے کہا (اشعار)

الاهل اتي رسول الله اني حميت محابتي بصد ور نبلي

اے وہ کہ رسول التعلیق کے پاس آیا ہے، میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ہمراہیوں کی حفاظت کی۔ میں بیروں التعلیق کے پاس آیا ہے، میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ہمراہیوں کی حفاظت کی۔

ا فود بھا عدوھم زیاداً بکل حزونة وبکل سھل میں ان تیروں کے ذریعے سے اُن کے دشمن کو دفع کرتا تھا۔ ہر سکت زمین سے اور ہرزم زمین سے۔

فما يعتد رام من محمد بسهم مع رسول الله قبلي فما يعتد رام من محمد بملكوني فخض رسول التعليق كاتيرا ندازنيس شاربوتا تها-

### اےاللہ جب وہ دعا کریں توان کی دعا قبول کر

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ مجھے خبر دی گئی کہ رسول الٹھائی نے سعد بن مالک کے لئے فرمایا کہ اے اللہ جب وہ دعا کریں تو ان کی دعا قبول کر۔

معد ہے مروی ہے کہ میں میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ میرے چیرے میں سوائے ایک بال کے نہ تھا جے میں چیش کرتا ، بعد کواللہ نے مجھے بہت می ڈاڑھیاں دے بعنی اولا دکثیر۔

# سعد بن ابی و قاص نجی ایسی کے ہمراہ

آوگوں نے بیان کیا کہ سعد بدرواحد میں حاضر ہوئے۔احد میں رسول النّطانی کے ہمراہ جب لوگوں نے پہتری تو وہ ثابت قدم رہے، خندق وحد ببیرو فتح کم میں بھی حاضر ہوئے ،اُس روز ( یعنی فتح کم کے دن) مہاجرین کے تمن جمنڈوں میں سے ایک جمنڈ ااُن کے پاس تھا،تمام مشاہد میں رسول النّطانی کے ہمراہ حاضر ہوئے ،وہ اُن اصحاب میں سے تتمے جو تیراندازوں میں بیان کیے گئے۔

#### سعدٌسیاه خضاب لگاتے تھے

محمہ بن محملان نے ایک جماعت سے جن کا انہوں نے نام بیان کیاروایت کی کہ سعد سیاہ خضاب لگاتے تھے۔سعد بن الی وقاص سے مروی ہے کہ وہ سیابی سے بال ریکتے تھے۔

#### سعدتكا حليهمبارك

عائشہ بنت سعدؓ ہے مردی ہے کہ میرے والد پست قد ، نعکنے ، موٹے ، بڑے سروالے تنے ، اُنگلیاں موٹی تھیں ، بال بہت تنے اور سیاہ خضاب لگاتے ہتے۔

وہب بن کیسان ہے مروی ہے کہ بیں نے سعد بن الی وقاص کوسوت رکیٹی ملاہوا (خز) کپڑ ا پہنے دیکھا۔ عمر ومیمون ہے مردی ہے کہ مستقد میں سعد نے ہماری امامت کی ہتکیم بن الدیلمی ہے مروی ہے کہ سعد کنگریوں پر شیخ پڑھا کرتے تھے ،سعد بن الی وقاص ہے مردی ہے کہ وہ سونے کی اٹکوٹھی پہنا کرتے تھے۔ محمد بن ابراہیم بن سعد نے اپنے والدہ دوایت کی کہ سعد کے ہاتھ میں سونے کی اٹکوٹھی تھی۔ سعد ہے مردی ہے جب وہ ہسن کھانا چاہتے تو جنگل چلے جاتے تھے۔

محمہ سے مروی ہے کہ جھے خبردی کئی کی سعد کہا کرتے تنے کہ میں بیٹیں خیال کرتا کہ میری اس خصلت کے ساتھ جھے سے زیادہ کو کہنچا نتا تھا اور میں اپنی جان نہ ساتھ جھے سے زیادہ کو کہنچا نتا تھا اور میں اپنی جان نہ کمپاؤں گا ، اگر کوئی شخص جھے سے بہتر ہوگا ، میں (اب) قال نہ کروں گا تا قتیکہ تم جھے اسی تلوارتہ لا دوجس کے دو آئکھیں ہوں اور ایک زبان ہوا ور دو ہونٹ ہوں پھر وہ کے کہ بیمومن ہے اور بیکا فر ہے (مطلب بیہ ہے کہ مومن وکا فرایک بی شکل کے ہوتے ، کے مومن مجھیں اور کے کافر مجھیں۔

### يجيٰ بن الحصين کي روايت

سائب بن پزیدے مردی ہے کہ میں مدینے سے محک سعد بن ابی وقاص کے ساتھ رہا۔ واپسی تک اُنہیں نجی اللہ ہے کوئی حدیث بیان کرتے نہ سُنا۔

سعد نے اپنی خالہ سے روایت کی کہلوگ سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے ، اُن سے پچھ دریافت کیا ، وہ خاموش ہو گئے ، پھر کہا کہ جھے بیاندیشہ ہے کہا گر جس تم ہے ایک کہوں گاتو تم اس پرسوبر حالو کے۔

#### سعدر حمه اللدكي وصيت

سعدے مروی ہے کہ میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ قریب مرگ ہوگیا۔رسول الٹھائی عیادت کے لئے تشریف لائے۔عرض کی یارسول اللہ میرے یاس مال کثیر ہے اورسوائے میری بٹی کے کوئی وارث نہیں ، کیا میں

اینے دوتہائی مال کی وصیت کر دوں۔

فرمایا نہیں میں نے کہاا جھا آ دھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے کہاا جھاتھائی فرمایا ہاں تہائی۔ اور تہائی کہا ہے کہا ہے اور تہائی اور تہائی ہے بہتر ہے کہم انھیں تنگ وست جھوڑ جاؤے کہ وہ اوگوں سے بھی بہت ہے، اگرتم اپنی اولا دکوغن جھور جاؤتو بیاس سے بہتر ہے کہم انھیں تنگ وست جھوڑ جاؤے کہ وہ اوگوں سے سوال کریں بتم برگز کوئی نفقہ نہیں اداکر تے تہ ہیں اسکا اجر نہ ملتا ہو جتی کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے منہ میں و بیتے ہو، شاید کہتم بیجھے جھوڑ جاؤاور اس سے ایک جماعت کوفع ہواور دوسری جماعت کوفسرر۔

اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو جاری رکھ ، اُنھیں اُن کے پس پشت نہ لوٹا لیکن غریب سعد ؓ بن خولہ اگر مکتے میں مرعکے تورسول الٹیکی اُن کاغم کریں ہے۔

#### ، مالينه كاسعد ونفيحت كرنا آپيليسه كاسعد كونفيحت كرنا

سعدے مروی ہے کہ آنخضرت میری عیادت کوتشریف لائے ، میں سکے میں تھا، آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ میں اُس زمین میں سکے میں تھا، آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ میں اُس زمین میں مروں جہاں ہے بجرت کی فرمایا ، اللہ این عفر اپر رحم کر ہے ، عرض کی ، یارسول اللہ میں اپنے کل مال کی وصیت کر دوں ، فرمایا نہیں عرض کی آ دھا؟ فرمایا نہیں میں نے کہا تہائی کی فرمایا ہاں تہائی بھی بہت ہے ، تم اگر اپنے ورثا کوفن جھوڑ جا وَکہ وہ لوگوں کے دست محربوں۔

گھروالوں پرخرچ کرناصدقہ ہے

جب مجھی تم اپنے گھروالوں پر کوئی نفقہ خرج کرتے ہوتو وہ صدقہ ہے، یہاں تک کہ دہ لقمہ بھی جسے تم اپی بیوی کے مند میں ڈالنے ہو ،قریب ہے کہ اللہ تمہیں اُٹھا لے، پھرایک قوم کوتم سے نفع مہنچے اور دوسروں کوضرور راوی نے کہا کہاس وقت سوائے ایک بیٹی کے اُن کے اور کوئی نہ تھا۔

#### مساللة آپيلينة كاسعدكى شفاء كے لئے تين مرتبده عاكرنا

سعدے مروی ہے کہ رسول النّعظیمی ان کے پاس جب وہ کے بیں بیار تھے، عیادت کوتشریف لائے،
انہوں نے کہا کہ بارسول الله مجھے اندیشہ ہے کہ بیں اس زمین میں نہ مرجاؤں جہاں ہے میں نے ہجرت کی ہے جیسے
کہ سعد بن خولہ مرکئے، آپ اللّہ ہے دعافر مائے کہ وہ مجھے شفاد ہے، آپ نے فرمایا اے اللّہ سعد کوشفاد ہے، اے اللّه سعد گوشفاد ہے۔ اسالله
سعد گوشفاد ہے، اے اللّٰہ سعد گوشفاد ہے۔

## گھروالوں کا بھی خیال کرنا جا بئیے

انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ میر نے پاس بہت مال ہے اورسوائے ایک بیٹی کے کوئی وارث نہیں ، تو کیا ،
میں اپنے پورے مال کی وصیت کردول فر مایانہیں۔ عرض کی ، دو تبائی کی ایک وصیت کردول ، فر مایا ہاں تہائی کی ، اور
تبائی بھی بہت ہے بہمبارا مال جوتم برخرج ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے ، جوخرج تمہارے کئے پر ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے بہمبارے اپنے عزیز وں
مجی تمہارے لیے صدقہ ہے ، جوخرج تمہاری بیوی پر ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے بہمبارے اپنے عزیز وں
سے سوال کریں۔
سیمیش میں یافر مایا خیر میں چھوڑ نااس سے بہتر ہے کہتم انھیں اس حالت میں چھوڑ دو کہ وہ نوگوں سے سوال کریں۔

محمد بن سعد ئے اپنے والد سے روایت کی کہ جب وہ کے میں وصیت کرنا جا ہتے ہتھے تو نبی اللے کے پاس آئے ،انھوں نے کہا کہ میر سے سوائے ایک بنی کے کوئی نہیں ، کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں ،فر مایا نہیں ، مرض کی ،نصف کی وصیت کر دوں ،فر مایا نہیں انھوں نے کہا کیا تہائی کی وصیت کر دوں ،فر مایا ہاں تہائی کی ،اور تہائی بھی بہت ہے۔

عمرو بن القاری ہے مروی ہے کہ رسول النفاظ کے مکم عظم تشریف لائے جنین روانہ ہوئے تو سعد کومریف پھوڑ گئے ، الجوانہ ہے عمرے کے لیے آئے تو اُن کے پاس گئے ، وہ در دبیں مبتلا تھے ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میرے مال ہے اور میراسوائے ایک بٹی کے کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنے مال کی وصیت کر دوں ، فر مایا نہیں انہوں نے کہا کیا اُس کے آ دھے کی وصیت کردول فر مایا نہیں ، انہوں نے کہا ایک تنہائی کی وصیت کردوں ، فر مایا ہاں اور بیہ مجھی بہت ہے یازیادہ ہے۔

انہوں نے کہایارسول اللہ! کیا میں اس مکان میں مروں گا جہاں ہے بھرت کی تھی ،فر مایا مجھے اُمید ہے کہ اللہ تہہیں بیاری سے اُٹھائے گا ،ایک تو م کوتمبارے ذریعے سے ضرور پہنچائے گا۔ (بعنی کفارکو) اور دوسروں کوتم ہے نفع بہنچائے گا ،اے عمر واگر میرے بعد سعد مرجا کمیں تو انہیں یہاں مدینے کے راستے کی طرف فن کرنا ،اور آپ نے اینے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔

### سعد کی مدینے میں مدفون ہونے کی خواہش

عبدالرحمٰن الاعرج ہے مروی ہے کہ رسول النّطانی نے سعد ٌ بن ابی و قاص کی خدمت کے لئے ایک شخص کو حچوڑ دی<u>ا</u>اور فر مایا اگر سعد ؓ کے میں مرجا ئیں تو انھیں اس میں فن نہ کرنا۔

الی بروہ بن ابی موکیٰ ہے مروی ہے کہ سعد بن الی وقاص نے نبی آیا ہے کہا کیا آپ کسی شخص کا اُس زمین میں مرنا ناپسند فرماتے میں جہاں ہے اُس نے ہجرت کی ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔

## سعد بن ابی و قاص کے لئے نبی ایستی کا علاج

سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ میں بیار ہوا تو رسول النمائی عیادت کوتشر بف لائے ،آپ نے اپنا ہاتھ میر سے سینے پر رکھا ، میں نے اُس کی معنڈک اپنے دل میں محسوس کی ،فر مایا تم مریض قلب ہو ،لبذا حارث بن کلا ہبراور ثقیف کے پاس آؤ، وہ ایسے آدمی ہیں جو طبابت کرتے ہیں ،اُن سے کہوکہ مدینے کی مجو و تھجوروں میں سے سات تھجوریں مع معنظی کے پیس ڈالیس اور و تمہیں بلائیں۔

### كيونكه الله مجص بهي عذاب نه ديكا

مصعب بن سعد سے مردی ہے کہ میرے والد کا سر جب وہ قضا کر رہے تھے میری آغوش میں تھا۔ میری آخوش میں تھا۔ میری آخوش میں تھا۔ میری آخوش میں تھا۔ میری آخوس میں آنسو بھرآئے ،انہوں نے میری طرف ویکھاا در کہا کہ اے فرزند تنہیں کیا چیز زلاتی ہے، میں نے کہا کہ آپ کی وفات ،اس لئے کہ میں آپ کا بدل نہیں ویکھا،انہوں نے کہا کہ میرے اؤپر ندروؤ ، کیونکہ اللہ مجھے بھی عذاب ندرے گا۔

#### میں اہل جنت میں سے ہوں

الله مومنین کو اُن حسنات کی جزا دیتا ہے جوانہوں نے اللہ کے لئے کیے، کفار کے عذاب میں اُن کے حسنات کی جزا دیتا ہے جوانہوں نے اللہ کے لئے کیے، کفار کے عذاب میں اُن کے حسنات کی وجہ سے تخفیف کر دیتا ہے، جب حسنات ختم ہوجاتے ہیں تو پوراعذاب ہونے لگتا ہے، ہر مل کرنے والے کو اُس مخص سے اپنے ممل کا اجر مانگنا چاہئے ،جس کے لیے اُس نے ممل کیا۔

### وفات اور تدفين

ما لک بن انس نے ایک سے زایدلوگول کو کہتے سُنا کہ سعدؓ ابی وقاص کاعقیق میں انتقال ہوا ، وہ مدینے لائے محکے اور و ہیں دُن ہوئے۔

محمہ بن عبداللہ بن برادرا بن شہاب سے مروی ہے کہ ابن شہاب سے پوچھا گیا کیا میت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مکروہ ہے؟ انہول نے کہا کہ سعد بن الی وقاص تو عقیق سے مدسینے لائے گئے۔

یونس بن پر یدے مروی ہے کہ ابن شہاب ہے پوچھا گیا کہ میت کا ایک گاؤں ہے دوسرے گاؤں کو لے جانا مکروہ ہے انہوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص توعقیق ہے مدینے لائے گئے۔

### سعدً كي نماز جنازه اوركس طرح أن كاجنازه أمهايا كيا

عباد بن عبداللہ بن زبیرٌ عائشہ ہے روایت کرتے تھے کہ جب سعد بن ابی وقاص کی وفات ہوئی تو از واج نجہ اللہ نے کہلا بھیجا کہ اُن کا جنازہ مسجد میں گزاریں ،لوگوں نے ایسا ہی کیا ، اُسے اُن کے جمروں کے پاس روکا گیا ، از واج نے اُن پرنماز پڑھی ، پھراُسے اُس باب البحائز سے نکالا گیا جوالمقاعد کی جانب تھا۔

## والله!رسول التعليبية نے مہيل بن البيصا برمسجد ہی ميں نماز بڑھی

از والج کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے اس پراعتر اض کیا کہ جناز وں کومبحد میں داخل نہیں کیا جا تا تھا۔

عائشة گومعلوم ہوا تو انھوں نے کہا کہ لوگوں کواس تیزی ہے اس بات کی طرف کس نے چلایا کہ وہ اس پر اعتراض کر بیٹھے جس کا اُنہیں علم نہیں ،انھوں نے ہم پراعتراض کیا کہ مجد میں جنازہ گزارا گیا، حالانکہ رسول الٹھلیستة نے مہیل بن البیصا برصحن مسجد ہی میں نماز پڑھی۔

عباد بن عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ نے جناز وسعد کے متعلق تھم دیا اُن کے پاس مسجد میں گزارا جائے ، بعد کومعلوم ہوا کہ اس بارے میں اعتراض کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کواعتراض کی جانب اس تیزی کس نے چلایا ، واللہ رسول اللہ تعلقے نے سہبل بن البیصا پر مسجد ہی میں نماز پڑھی۔

### از واج مطهرات نے سعد کی نماز جناز ہ سجد میں اوا کی

صالح بن سعید نے ، جواسود کے مولی تھے ، روایت کی کہ میں سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ کی بن حسین ا آئے ، انہوں نے بوجیما کہ سعد بن ابی وقاص پر نماز کہاں پڑھی تی تو کہا کہ اُن کا جناز ومسجد میں از واج نجی ایک کے یاس لایا گیا جنہوں نے کہلا بھیجا تھا کہ ہم جنازے کے پاس نہیں آسکتے کہ اُن پر نماز پڑھیں، جنازہ لوگ اندر لے مجلئے ، اُسے اُن کے سروں پر کھڑ اکردیا اوراز واج نے اُن پر نماز پڑھی۔

### بوقت وفات حضرت سعدٌ گيعمر

عائشہ بنت سعد ؓ ہے مروی ہے کہ میرے والدر حمد اللّٰد کا اپنے کل واقع عقیق میں انقال ہوا۔ جو مدینے ہے دس میل تھا، اُنھیں لوگوں کے کندھوں پر لا د کے مدینے لا یا گیا، مروان افکم نے جواُس زمانے میں ولی مدینہ تھے، اُن پرنماز پڑھی، یہ 20 ہے میں ہوا اور جس روز و ومرے توسترؓ برس سے زائد کے تھے۔

محمر بن عمرنے کہا کہ اُن کے وقت وفات کے بارے میں جو پچھ ہم ہے روایت کیا گیا ہے بیسب سے زیادہ ٹابت ہے۔سعد ؓنے ابو بکر ؓوعمرؓ ہے بھی روایت کی ہے۔

محمر بن سعدؓ نے کہا کہ میں نے محمد بن عمرؓ کے علاوہ اُن لوگوں سے سنا جوعامل علم ہیں ،انھوں نے اُن سے روایت کی کہ سعدٌ گاانتقال و کے چیس ہوا۔واللہ اعلم۔

### سعد بن ابی و قاص کاتر که

عا کشتہ بنت سعدؓ ہے مردی ہے کہ سعدؓ بن ابی وقاص نے اپنے نفذ مال کی زکوۃ میں مروان بن انکیم کے پاس پانچ ہزار درہم بھیجاوروفات کے دن دولا کھ پچاس ہزار درم چھوڑ گئے۔

۔ سالم بن عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عمرؓ نے جب سعدؓ بن ابی وقاص کوعراق ہے معزول کیا تو اُن کے مال کونشیم کرلیا۔

عمير بن افي وقاص ابن و بيب بن عبد مناف بن زبره بن كلاب بن مره ، ان كى والده حمنه بنت سفيان بن اميه بن عبد مناف بن تصيفين -

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے عمیر ابن ابی وقاص اور عمر و بن معاذ بر اور سعد بن معاذ کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

### طفولیت جهاد میں شرکت کی شدیدخوا ہش

عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ بل اس کے کہ رسول النظیفیۃ بدر کی جانب روانہ ہونے کے لئے ہم لوگوں کا معائز فرما نمیں ، میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو چھپتے ویکھا تو پوچھا ، اے برادر تہبیں کیا ہوا ہے ، انھوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ رسول النظیفیۃ مجھے دیکھے لیس گے تو بچہ کرواپس کردیں گے ، میں روانہ ہونا چاہتا ہوں کہ شماید الند تعالیٰ مجھے شہادت عطافر مادے۔

### سوله برس کی عمر میں شہادت

پھروہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیے گئے ،تو آپ نے انھیں بچوں میں شار کیاا ورفر مایا کہ واپس جاؤ ،عمیر

رونے لگے۔رسول النگافی نے اجازت دے دی۔ان کی صغرتی کی وجہ سے میں آلموار کا پر تلہ اُس کے باندھا کر تا اُ ہدر میں قبل کردیے گئے ،اُس وقت وہ سولہ برس کے تھے ،انھیں عمر و بن عبدود نے قبل کیا۔

## قبائل عرب میں سے حلفائے بی زہرہ ابن کلاب

#### عبداللدبن مسعود

ابن غافل بن صبیب بن شیخ بن فار بن مخزوم بن صابله بن کامل ابن حارث بن تمیم بن سعد بن بنیل: مدر که مدر که کانام عمرو بن الیاس ابن مضرفها ۱۰ بن کی کنیت ابوعبدالرمن تھی ،مسعود بن غافل نے عبد بن الحارث: زبرہ سے جاہلیت میں معاہرہ حلف کیا (جس کا مطلب بیٹھا کہ ایک فریق کی جس کسی سے حق یا ناحق جنگ ہوگد در مرافریق اس کی مدد کرے گااوراس پر حلف وشم کھالی جاتی تھی،

عبدالله بن مسعودً کی والدہ ام عبد بنت عبدود بن سواء بن قریم ابن صابله بن کابل بن حارث بن تمیم با سعد بن مذیل تھیں ، اُن کی ماں ہند بنت عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب تھیں ۔ علقمہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی ۔

### آيعليك كالمجزه

عبدائلہ بن مسعود ﷺ عروی ہے کہ جب میں قریب بلوغ کے تھا تو عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں جرایا کر ایک جرایا کہ ایک جرایا کے میں ایک ہورت میں تھے ) دونوں نے فر مایا کہ ایل کر کے تمہار ۔ پاس کچھ دودھ ہے جوتم ہمیں پلا دو، میں نے کہا کہ میں امانت دار ہوں ہم لوگوں کو پلانے والانہیں ہوں، نجی لائے ہے فر مایا تمہارے یاس کوئی ایسی پڑھ بکری کا بچتے ) ہے جوابھی گا بھن نہ ہوئی ہو ) میں نے کہا کہ ہاں۔

میں اُسے آپ کے پاس لایا، بی الیا ہے۔ اُس کی نا تک اپنی ران میں و بائی اور اُس کاتھن جھوااور و ماکی پھر تھن جھوز پھر تھن جھوڑ ویا، ابو بکر آپ کے پاس ایک پھر لائے، جس کے نیچ میں گڑھاتھا، نبی آلیک نے اُس میں دو ہا، ابو بکر آ بیا اور اس کے بعد آپ نے بیا، آپ نے تھن سے فرمایا کے شکوجا، اور و وشکو گیا۔

ابن مسعودٌ نے کہا کہ میں اس کے بعد آپ کے پاس آیااور کہا کہ یہ بات مجھے بھی سکھا دیجیے ، تو آپ نے فرمایا کہ تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو، میں نے آپ کے دہن مبارک سے اس طرح ستر سور تمیں حاصل کی ہیں اُن میں کو کُر میرا شریک نہیں۔

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن مسعودرسول اللہ اللہ کا اللہ میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لائے۔

## سب سے پہلے جس شخص نے مکہ میں قرآن کوظا ہر کیا

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہرسول اللہ کے دہن مبارک سے سب سے پہلے جس شخص نے مکتے ہیں۔ قرآن کوظا ہر کیاوہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ لوگوں نے بیان کیا کہ (برادیت ابومعشر وحمہ بنعمر) عبداللہ ابن مسعود نے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیس جمہ بن آخق نے پہلی ہجرت میں اُن کا ذکر نہیں کیا ،انہوں نے ملک حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں ان کا ذکر کیا ہے۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ؓ نے ملک حبشہ میں کسی چیز میں فرش کرنے کے لیے دود ینار لیے۔ محمد بن جعفر بن زبیر سے مروی ہے کہ جب عبد اللہ بن مسعود نے مکتے سے مدینے کو بجرت کی تو وہ معاذ بن جبل کے پاس اُ ترے۔ عاصم بن عمر بن قنادہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے جب بجرت کی تو وہ سعد بن ضیفہ کے پاس اُ ترے۔

مویٰ بن محمد بن ابرا ہیم بن حارث النبی نے اپنے والد سے روایت کی که رسول النبیائی نے عبد اللہ بن مسعوداورز بیر بین العوام کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

#### عبر الله بن مسعودا ورمعاذ بن جبل کے درمیان عقدموا فاق

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول التعلق نے عبدٌ اللہ بن مسعود اور معاذبی جبل کے درمیان عقد مواضا ہ کیا۔
یکی بن جعدہ ہے مروی ہے کہ جب رسول التعلق ہدیئے آئے تو آپ نے نوگوں کو مکانات کی زمین عطافر مائی ، بنی زہرہ کے ایک قبیلے نے ، جو بنوعبد زہرہ کہلاتے تھے۔عبدٌ اللہ بن مسعود سے کہا کہ اے ابین ام عبداللہ جا نہ مرسول التعلق نے نے فر مایا'' کیوں ، کیا اس وقت بھی اللہ مجھے مبعوث کرے گا (جب ہمارے یاس سے دورہ ب جا کہ ، رسول التعلق نے فر مایا'' کیوں ، کیا اس وقت بھی اللہ مجھے مبعوث کرے گا (جب کہ میں تمہارے اس تکمروظلم پر خاموش رہوں ) اللہ اُس تو م کو برکت نہیں ویتا جو اپنے کمزور کو اُس کا حق نہ دے۔
کے بن جعدہ سے بھی حدیث نہ کور کے شل مروی ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عند بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول الٹیکلیائی نے مکانات کی حد معین فر مائی ، آپ نے مسجد کے چیجھے ایک کنار ہے بنی زہرہ کے لیے حد معین کی ،عبداللہ بن مسعوداور منتبہ بن مسعود کے لیے بھی مسجد کے پاس جگہ مقرر فر مائی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود بدر میں حاضر ہوئے ،عفرا ، کے دونوں بیٹوں نے ابوجہل کو زخمی کر دیا توانہوں نے اس کی گردن ماروی ،أحداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹیافیشی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

### عبدالله بن مسعودٌ عبدالله بن مسعودٌ عبدالله بن

عیداللہ بن مسعود سے اللہ تعالیٰ کے قول" السذین استجابو الله و الوسول" (جن لوگول نے اللہ اور رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا) کی تفییر میں مروی ہے کہ ہم اٹھارہ آ دمی تنے (جنہوں نے اس دعوت کوقبول کیا تھا)۔

# عبدالله بن مسعورٌ نبي الله كراز دار

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعودٌ رسول اللہ کے راز دار ، آپ کا بستر رکھنے اور بچھانے والے ، آپ کی مسواک اور تعلین مبارک رکھنے والے اور وضوکا پانی رکھنے دالے تھے (بیسفر میں ہوتا تھا۔) ابی الملیح سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیقے جب عسل فرماتے تو عبداللہ بن مسعود پر دہ کرتے تھے اور جب آپ سوتے تو آپ کو بیدار کرتے تھے، آپ کے ہمراہ سفر میں سکے ہو کے جاتے تھے۔

الی الدرواء سے مروی ہے کہ کیاتم میں صاحب السواد ( یعنی رسول النتیائی کے راز دار ) نہیں ہیں اور صاحب السوادمسعود ہیں ۔

عبدالله بن شداد سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود (رسول الله علیہ کے راز دار اور بستر اور تعلین رکھنے والے تھے، قاسم بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود (رسول الله علیہ کے )راز دار اور بستر اور تعلین رکھنے والے تھے۔

## عبدالله بن مسعودٌ كارسول التُعليكُ كُولين بيهنا نا

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رسول النّعظیفی کونعلین ببناتے اور آپ کے آگے (عصالے کے چلتے) جب آپ مجلس میں آتے تو وہ آپ کی نعلین اتارتے ،اورا پی باہوں (بغل میں) دبالیتے ، آپ کو(عصادے دیتے) جب رسول النّعظیفیۃ اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو وہ آپ کونعلین بہنا دیتے ،عصالے کے آگے چلتے بہاں تک کہ رسول التعلیفیۃ سے پہلے حجرے میں داخل ہوجاتے۔

عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے مجھ سے فرمایا ، تا وقتیکہ میں تمہیں اجازت ہے کہ میرے حجرے کایر دہ اُٹھا وَاور میراراز سنو۔

انی آخل سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری نے کہا میں نے بی ایک کودیکھا اور میں سوائے ابن مسعود کے آپ کا اہل کسی کنبیں دیکھتا۔

### اگرنسی کوامیر بنا تا تو

علیٰ ہے مروی ہے کہ رسول الٹندیک نے فرمایا: اگر میں مسلمانوں کی مجلس شوریٰ کے علاوہ کسی اور کوامیر بنا تا تو ابن ام عبدوعبداللّٰہ بن مسعود کو امیر بنا تا۔

ملقمہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو اُن کے طریقے ، اُن کے حسن سیرت اور اُن کی میانہ روی میں و رسول التعلیق سے تشبید دی جاتی تھی ،ادرعلقمہ گوعبداللہ بن مسعود سے تشبید دی جاتی تھی۔

شفیق سے مروی ہے کہ میں نے حذیفہ تو کہتے سنا کہ طریقے اور حسن سیرت اور میانہ روی سب سے زیادہ میں گئی ہے۔ محمد اللہ کے مشابہ عبد القدین مسعود تھے، آپ کے نکلنے کے وقت سے آپ کے واپس ہونے تک مجھے معلوم ہیں کہ وہ آپ کے مکان میں کیا کرتے تھے۔

## عبدالله بن مسعود كا آپيايية كى ميانه روى اورطريقے يے قريب ہونا

ابوائی ہے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن یزید کو کہتے سُنا کہ ہم نے حذیفہ ہے کہا بہمیں وہ آدمی بناؤ جورسول التعلیقی کی میاندروی اور طریقے ہے قریب ہوتا کہ ہم اس ہے سیکھیں انہوں نے کہا کہ میں طریقے اور میانہ روی اور حسن سیرت میں سوائے ام عبداللہ کے رسول التعلیقی ہے زیاد وقریب کسی کوئیں جانتا ، یبال تک کہ '' انہیں مکان کی دیوار چھیا لے '(یعنی اُن کا انقال ہوجائے ) اور محفوظ (متقی ) اسحاب محمد اللہ ہوجائے تھے کہ این اُم عبد بہ

اعتباراسكئے كے أن ہے زيادہ اللہ كے قريب ہيں۔

ا بی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود جب مجلس ( دار ) میں آئے تو انس کی باتیں کرتے اور بلند آواز سے کلام کرتے تا کہ لوگ مانوس ہو جائمیں۔

#### اسلام لانے کے بعد کے معمولات

تُو ریے اینے والدے روایت کی کہ میں نے ابن مسعود کو کہتے سنا کہ جب سے میں اسلام لایا جا شت کو نہیں سویا۔

عبدًالله بن مسعود عروى ب كدوه دوشني كوروزه ركها كرتے تھے۔

ب عبدالرحمٰن بن پزید ہے مرومی ہے کہ میں نے عبدؒالقد بن مسعود ہے کم (نفل)روز ہر کھتے کسی فقیہ (عالم) کونبیں دیکھاءاس ہے کہا گیا کہ آپ اوروں کے برابرنفل روز ہ کیوں نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے روز ہے نماز کو پہند کیا ہے، جب میں بکثرت روز ہ رکھوں گاتو نماز ہے کمز ورہوجا دُں گا۔

### قیامت کے دن عبداللہ کا قدم میزان اُحد سے زیادہ وزنی ہوگا

ام مویٰ ہے مروی ہے کہ میں نے علیٰ کو کہتے سنا کہ نجی آئی تھے نے ابن مسعود کو تھے دیا کہ وہ ایک درخت پر پڑھیں اور اُس کی کوئی چیز آپ کے پاس لائیں ،اصحاب نے اُن کی پنڈلیوں کی بار کی دیکھی تو بنے ، نجی آئی تھے نے فرمایا کرتم لوگ کیا بینتے ہو، قیامت کے دن عبداللہ کا قدم میزان اُحدے زیادہ وزنی ہوگا۔

ابراہیم النیم النیم سے مروی ہے کہ ابن مسعودٌ ایک درخت پر چڑھے ،لوگ اُن کی پنڈلیوں کی بار کی پر ہننے سکتے ،رسول النّعالیٰ نے نے فر مایا کیاتم لوگ اُن پر ہنتے ہو جالا نکہ میزان میں اُن دونوں کاوزن چبل اُحد سے زیادہ۔

عبدٌ الله بن مسعود کے مروی ہے کہ میں رسول الله الله کے لیے درخت اراک (بیلوجس کی مسواک کرتے جیں ) میں سے کچھ چنایا تو ژا کرتا تھا ،قوم میری پنڈلی کی باریکی پر ہنسی تو نبی آلیات نے فرمایاتم لوگ کس بات پر ہنتے ہوعرض کی ان کی پنڈلی کی باریکی پرفر مایا وہ میزان میں اُصدے زیادہ دزنی ہے۔

### بیا یک ظرف ہے علم سے بھراہوا

زیدبن وہب سے مردی ہے کہ میں تو م کے ساتھ عمرؓ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک وُ بلا پتلا آ دمی آیا۔عمرؓ اس کی طرف دیکھنے لگے اورخوشی ہے اُن کا چبرہ کھل گیا ،اورفر مایا بیا ایک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا ، بیا ایک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا ، بیا لیک ظرف ہے علم ہے بھرا ہوا ،وہ ابن مسعود تھے۔

### عبدالله بن مسعود کی تجھ صفات

حبة بن جوین ہے مروی ہے کہ ہم علیؒ کے پاس تنے ،عبداللہ ابن مسعود کی کوئی بات بیان کی تو توم نے اُن کی ثنا تعریف کی ،اور کہاا ہے امیر المومنین ہم نے کوئی آ دمی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ خوش اخلاق اُن سے زیادہ نرم یعلیم والا ،ان سے زیادہ اچھا ہم نشین اور ان سے زیادہ سکت متق کسی کوئیس دیکھاعلیؓ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا

ہوں کہ یہ بات تمہارے صدق دل سے ہے؟

ا کھوں نے کہا ہاں توعلیؓ نے کہا کہا ہے اللہ میں تجھے گواہ بنا تا ہوں ،اے اللہ میں بھی اُن کے حق میں یہی کہتا ہوں یااس سے زیادہ جواُن لوگوں نے کہا۔

دين كا فقيه اورسنت كاعالم

حبہ ہے مردی ہے کہ جب علی گونے میں آئے تو اُن کے پاس عبد اللہ بن مسعود کے شاگردوں کی ایک جماعت آئی ،علی نے اُن کو کو چھا، یہاں تک کہ اُن کو گمان ہوا کہ وہ اُن کا متحان لیتے ہیں ،علی نے کہا کہ میں بھی آئے کہا کہ میں بھی آئے ہیں ،علی نے کہا کہ میں بھی اُن کے حق میں وہی کہتا ہوں بلکہ اس سے زیادہ کہتا ہوں جواوروں نے کہا ،انہوں نے قرآن پڑھااس کے حلال کوحلال کیااورائس کے حرام کوحرام کیا،وہ دین کے فقیہ اور سنت کے عالم ہیں۔

عمرہ بن میمون سے مروی ہے کہ ایک سال عبداللہ بن مسعود کے پاس میری آمدورفت ہوئی۔ میں نے انھیں رسول اللہ علیہ ہے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سُنا اور نداُن کو یہ کہتے سُنا کہ رسول اللہ علیہ ہے نے فر مایا ، سوائے اس کے کہ ایک روز انھوں نے ایک حدیث بیان کی ، جب اُن کی زبان پر آیا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا ، تو اُن پر در د کی بہت نے نہاں تک کہ میں نے ویکھا کہ پسینداُن کے چبرے سے ٹیک رہا ہے ، پھرانہوں نے کہا کہ انشاء اللہ اس سے ذیا وہ یا اس کے قریب یا اس سے کم۔

### رات بھرنماز میں کھرے رہنااور نماز میں کیفیت

علقمہ بن قیس ہے مروی ہے کہ عبدٌ اللہ بن مسعود ہرشب پنجشنبہ کونماز کے لیے رات بھر کھڑے رہتے ، میں نے انتھیں کسی رات یہ کہتے نہیں سنا کہ '' رسول اللہ علیہ نے نے فر مایا'' سوائے ایک مرتبہ ، کے راوی نے کہا کہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ عصام سہارالگائے ہوئے تھے۔ پھرعصا کی طرف دیکھا تو وہ کانپ رہاتھا۔

عبداللہ بن مسعود کے مردی ہے کہ انہوں نے ایک روز کوئی حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللّٰمَالِظَیّٰہ ہے شنا ،وہ اور اُن کے کیڑے کا پہننے سکے ، پھرانہوں نے کہا کہ اس مثل یا اس کے قریب۔

### عبدالله بن مسعوراً علم کے بہاڑ

عبداللہ بن مرواس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہر پنجشنے کوہمیں خطبہ سُناتے ، پچھ کلمات کہتے اور خاموش ہو جاتے ،جس وقت وہ خاموش ہو جاتے ہم لوگ بیرجا ہتے کہ وہ ہمیں اور زیادہ سُنا کمیں۔

عامرے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی ہجرت گاہ مض تھی ، عمر نے انھیں کونے ہیں جوایا اور اہل کوفہ کولکھا کوشم ہے اُس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ، میں نے ابن مسعود کوائے او برتر جیح دی ہے، لہٰذا اُن سے تم لوگ علم حاصل کرو۔

#### عبدالله بن مسعود كا وظيفه

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ جیے ہزار درم تھا۔

قیس بن انی حازم سے مروی ہے کہ میں نے عبدالقد بن مسعود کود یکھا۔وہ کم گوشت والے (ربے) آدمی ، نفیع مولائے عبداللہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود سب سے انچھا سفید کیڑا پہننے والے اور سب سے انچھی بیونگانے والے تنھے۔

طلحه سے مروی ہے کہ عبد الله بن مسعودرات کوخوشبو سے پہچانے جاتے تھے۔

### بدالله بن مسعودً كاحليه مبارك

عبیدالله بنعبدالله بن عبدالله بن عنتبه ہے مروی ہے کہ عبدالله بن مسعود ( ؤیلے ) پست قد اور نہایت گندم گوں آ دمی ے، و ہمتغیر نہیں ہوتے تنے ( یعنی اُن کے سراور داڑھی کے بال اپنارنگ نہیں بدلتے تنے۔ )

ا فی اسحاق سے مروی ہے کہ ہمیرہ بن بریم نے کہا کہ عبدٌ اللہ ابن مسعود کے ایسے بال تھے جن کو وہ اپنے نول پر اٹھاتے ،ایسامعلوم ہوتا کہ گویا وہ شہد سے بنائے گئے ہیں۔ وکیع نے کہا یعنی وہ ایک ایک بال کو (علیحدہ بحدہ) نہیں جچھوڑتے تھے۔

مبیر ہ بن بریم سے مروی ہے کے عبدًالند بن مسعود کے بال اُن کی گردن تک پینتے تتھے ، میں نے اُنھیں دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو اُنھیں تو اُنھیں اپنے کا نوں کے پیچھے کر لیتے ۔

### بن مسعود کی مهر

ابراہیم سے مروی ہے کہ ابن مسعود کی مبراو ہے کی تھی۔

عبدٌ الله بن مسعود سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیار ہوئے تو پریثان ہو گئے ،ہم نے کہا کہ آپ کو بھی کسی بار میں ا بار میں اتنا پریثان ہوتے نہیں دیکھا جتنا آپ اس بیاری میں پریثان ہو گئے ، انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے بکڑلیا ہے اور غفلت کے قریب کردیا ہے۔ سفیان تو ری سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے موت کو ذکر کیا اور کہا کہ میں آج اسے آسان کرنے والانہیں ہول۔

بجلیہ کے ایک مخص جریدے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ جب مروں تو اٹھایا نہ جاؤں۔ابن مسعود ہے مروی ہے کہ انھوں نے وصیت کی اوراس وصیت میں ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' ککھا۔

### عبدالله بن مسعودٌ كي وصيت

اگرائھیں اس مرض میں حادثہ موت پیش آجائے تو ان کی وصیت کا مرجع اللہ کی طرف زبیرٌ بن العوام کی طرف اندگی طرف زبیرٌ بن العوام کی طرف اور اللہ کی طرف اور جو فیصلہ کریں اور اللہ کی اور اللہ کی اور جو فیصلہ کریں اور ان کے لیے جائز ومباح ہے۔عبدٌ اللہ ابن مسعود کی بیٹیوں میں ہے کسی کا نکاح بغیران دونوں کی اجازت کے نبیں ہوگا ،اس سے زینب کی طرف ہے روکانہ جائے گا۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر ﷺ نے ان کو عبداللہ بن مسعود نے زبیر گو دصیت کی ،رسول اللہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان عقدموا خاق کیا ، انھوں نے ان کو اور ان کے بیٹے عبداللہ بن الزبیر گو وصیت کی ، (جوحسب ذیل ہے) '' بیعبدالله بن مسعود کی وصیت ہے ،اگرانہیں بیاری میں کوئی حادثہ چیش آ جائے تو ان کی وصیت کا مرجع زبیر بن العوام اوران کے بیٹے عبداللہ بن الزبیر مہوں گے ، بیدونوں بالکل مختار ومجاز ہوں گے کہ اس کے متعلق جو انتظام کریں اور جوفیصلہ کریں ان براس بارے میں کسی شم کی تنگی نہ ہوگی''۔

عبد الله بن مسعود کی بیٹیوں میں ہے کئی کا نکاح بغیران دونوں کے علم کے نہیں کیا جائے گا۔اوران امور ہےان کی بیوی نہنب بنت عبداللہ الثقفیہ کی وجہ ہے بازر ہاجائے گا۔وصیت میں ان کے غلام کے بارے میں بیرتھا کہ جب فلاں شخص یانچ سودرم اداکرد ہے تو وہ آزاد ہے۔

خیثم بن عمرو سے مروی ہے کہ ابن مسعود نے یہ وصیت کی کہ انھیں ووسو درم کے جلے میں کفن دیا جائے۔عبداللّٰہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ مجھے عثمان بن مظعون کی قبر کے باس فن کرنا۔

#### عبدالله بنمسعودكي وفات

عبیداللّٰہ بنعبداللّٰہ بن عتبہ سے مردی ہے کہ عبداللّٰہ بن مسعود کی <u>۲۳ ہے</u> میں وفات ہوئی اور بقیع میں مدنون ہوئے۔

### بوقت وفات عبداللدبن مسعود كي عمر

عون بن عبداللہ بن متبہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی وفات ہوئی تو وہ ستر برس ہے زاید کے عقے محمد بن عمر نے کہا کہ ہم ہے روایت کی گئی کہ عبد اللہ بن مسعود پر عمار بن یا سر نے نماز پڑھی ،اور کسی کہنے والے نے کہا کہ عثمان ابن عطان نے نماز پڑھی ،عبداللہ کی موت ہے قبل ان دونوں میں سے ہرا یک نے اپنے ساتھی کے لیے دعائے معفرت کی ، جمار ہے نز دیک زیادہ ٹابت سے ہے کہ عثمان بن عفان نے ان پر نماز پڑھی ،عبداللہ بن مسعود نے ابو بکر وعمر سے بھی روایت کی ہے۔

تغلبہ بن ابی مالک ہے مروی ہے کہ میں ان کے دفن کی صبح کوابن مسعود کی قبر پرگز را تو میں نے اسے اس حالت میں پایا کہ اس پریانی حچیز کا ہوا تھا۔

ائی الاحوص نے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود کی وفات ہوئی تو میں ابوموی اور ابومسعود کے پاس حاضر ہواان دونوں میں ہے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا: ابن مسعود نے اپنے بعد کوئی اپنامشل جھوڑ اہے ، تو انھوں نے کہا کہا گرتم یہ کہوکہان کامشل جب ہم چھپادیے جا کیں محیق آئیگا اور جب ہم غائب ہوں محیقو وہ حاضر ہوگا (تو بیشا یہ ہوسکے درنداب تونہیں ہے)

#### عبدالله بن مسعود بن کاتر که

زربن حبیش ہے مروی ہے کہ ابن مسعود نے نوے ہزار درم جھوڑے۔

قیس بن الی حازم ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی وقات کے بعد زبیر ٹبن العوام عثان کے باس آئے اور کہا کہ عبدٌ اللہ بن مسعود کا وظیفہ مجھے و بیجئے کیونکہ عبدٌ اللہ بن مسعود کے اعز ہ بیت المال ہے اس کے زیادہ انھوں نے ان کو بیندرہ ہزار درم دیئے۔

### يت المال \_ وظيفه كى تقررى

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبداللہ ابن مسعود نے زبیر گو دصیت کی عثمان ؓ نے انھیں دو مال سے وظیفے سے محروم کردیا تھا، ان کے پاس زبیر ؓ نے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے عیال بیت المال سے زیادہ س کے تاج میں ، تو انھوں نے ان کو وظیفے کے میں ہزاریا مجیس ہزاردرم دیے۔

#### نقداً دبن عمرو

ابن تغلبه بن ما لک بن رسید بن تمامه بن مطرو د بن عمر و بن سعد ابن د ہبر بن لوی بن تغلبه بن مالک بن شرید بن الی اہوں بن قائش ابن دریم بن القین بن اہود بن بہراء بن عمر و بن الحاف بن قضاعه، کنیت ابومعبد تھی۔ مانہ جاہلیت میں اسود بن عبد یغوث الز ہری سے معاہدہ حلف کیا۔

انھوں نے ان کومتبنی بنایا اورانھیں مقدا دابن الاسود کہا جاتا تھا، جب قرآن نازل ہوا کہ " ادعہ و ھے۔ آبسانھے،" (لوگول کوان کے باپ کے تام سے پکارو) تو مقدا دبن عمر و کہا جانے لگا محمد بن آخق اور محمد بن عمر کی وایت میں مقدا ددوسری ہجرت میں ملک حبشہ کو محتے ، موئی بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

#### تقداد بن عمر واور جبار بن صحر کے درمیان عقد مواخاة

عاصم بن عمر بن قبادہ ہے مروی ہے کہ جب مقداد بن عمر و نے کے سے مدینے کو بھرت کی تو وہ کلثوم بن لہدم کے پاس اتر ہے،رسول النّعلیفی نے مقداد بن عمرواور جبار بن صحرِ کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیات نے بی حدیلہ میں مقد اُد کونہ زمین دی ،اس تھے کی جانب انھیں ابی بن کعب نے بلایا تھا۔

> مقد ادبن عمرو سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میر ہے پاس ایک تھوڑ اتھا جس کا نام سبحہ تھا۔ علیؓ ہے مردی ہے کہ یوم بدر میں سوائے مقداد بن عمر و کے ہم میں کوئی سوار نہ تھا۔

### الله كى راه ميس سے يہلے گھوڑ ادوڑ انے والا

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جس شخص کواس کے گھوڑ ہے نے دوڑایا ۔ ہمقداد بن الاسود ہیں۔ سفیان نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جسے اس کے گھوڑ ہے نے راہ خدامیں ۔ وڑایا و مقدّاد بن الاسود ہیں۔

### ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں

عبداللہ عروی ہے کہ مقد اور کے مشہدیں موجود تھا، البتہ مجھے ان کا ساتھی ہونا اس سے زیادہ پہند ہے کہ حسال کا ساتھی ہونا اس سے زیادہ پہند ہے کہ جس سے ہٹایا گیا، وہ مشرکین بدر پردعا کرتے ہوئے نی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یارسول اللہ ہم لوگ آپ ہے وہ بات نہ کہیں گے جوتوم موی نے موی سے کہی کہ ''فاذھب انت ربک ففاتلاانا ہونا قاعدون''(آپ

کارباورآپ جائے اورآپ دونوں قال سیجئے ہم لوگ ٹیمیں ہیٹھیں گے ) ہم لوگ آپ کے داہنے اور بائمیں ، آگے اور چیچے ، جنگ کریں گے۔میں نے نبی لوگ کے کو دیکھا کہ اس بات سے آپ کو چہرہ روشن ہو گیا اور اس نے آپ کو مسر ورکر دیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مقداد بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹیکائیٹی کے ہمراہ حاضر ہوئے ، وہ رسول الٹیکائیٹے کے ان اصحاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ جو تیرا نداز تھے۔

ثابت سے مروی ہے کہ مقداد نے قریش کے کسی شخص کو پیام نکاح دیا تو اٹھوں نے انکار کیا ، نبی النظام نے کہا کہ میں کہا کہ میں ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب ہے تمھارا نکاح کر دونگا۔

مویٰ بن یعقوب نے اپنی پھوپھی ہے اورانھوں نے اپنی والدہ ہے روایت کی کہ ہم نے مقداد کا وہ غلہ جو رسول اللہ تقامعا ویڈ بین الجم نے مقداد کا وہ غلہ جو رسول اللہ تقامعا ویڈ بین الجی سفیان کے ہاتھ ایک لاکھ درم میں فروخت کردیا۔ درم میں فروخت کردیا۔

### تم لوگ جہاد کو جاؤ، ملکے ہو یا بھاری ہو

ابی راشدالجرانی ہے مروی ہے کہ میں مسجد سے نکا تو مقد اُدا بن الاسود کو صرانوں کے ایک صندوق بیٹھے دیکھا جو صندوق سیکھا جو صندوق سے بھی بڑے نظر آ رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے ان کے اعذر (سفر جہاد کے لیے ) ظاہر کردیا ،انھوں نے کہا کہ ہم سورۃ البحوث (سورۂ توبہ ) نے لازم تھبرایا ہے کہ ''انفرو احفافاً و ثقالاً''.

کریمہ بنت مقد اُد سے مروی ہے کہ انھوں نے لوگوں سے اپنے والد کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گندم گوں لا نے ، فراغ شکم ، سرمیں بہت بال تھے ، ڈاڑھی کوزر در سکتے ، جوخوب صورت تھی ، نہ بڑی نہ جھوٹی بڑی ہڑی آئیھیں ، ہوستہ ابر و، ناک کا بانسہ بھرا ہوااور نتھنے تنگ تھے۔

سبب وفات الی فائدے مروی ہے کہ مقداد بن الاسود نے روغن بیدا نجیر بی لیا جس سے مرگئے۔

کریمہ بنت مقداً دسے مروی ہے کہ مقداً د کی مدینے سے تین میل پر الجرف میں وفات ہوئی ،لوگوں کی گر دنوں میں لائے گا ، مدینے میں بقیع میں مدنون ہوئے بے ثان ین عقان نے ان پرنماز پڑھی ، یہ ہے گا واقعہ ہے۔ وفات کے دن وہ ستر برس کے یااس کے قریب تھے۔

### زبير كےاشعار مقداد کی ثناء میں

تحکم ہے مروی ہے کہ عثمان متن اولی وفات کے بعدان کی ثنا کرنے لگے تو زبیر ؓ نے بیشعر کہا:

لاالفینک بعد الموت تندبنی وفی حیاتی ماز دوتنی زادعی
"میں تم کواس حالت میں پاؤں گا کہ مرنے پرمیرے مان بیان کرو گے حالانکہ تم نے جیتے جی مجھے تو شہ تک نددیا"

خی**ا ب بن الا رت** ابن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب جو بن سعد بن زیدمنا ۃ ابن تمیم میں سے تھے۔ محد بن عمر نے کہا کہ مجھے خباب کے نسب کے متعلق موٹ ابن یعقو ب بن عبداللہ بن وہب بن زمعہ نے مود محدا بن عبدالرحمن سے جوعروہ بن الزبیر سے بیتیم سے بھی خبردی۔ اورابیا ہی خباب کے بینے بھی کہتے سے۔
لوگوں نے بیان کیا کہ آن پر گرفتاری آئی ، وہ کے میں فروخت کیے گئے تو آخیں ام انمار االخز اعیہ نے خریدا عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ کے علیف سے کہا جا تا ہے کہ ام خباب اور ام سباع بن عبد المحلاب الخزاعی ایک بی تھیں ، وہ کے میں (عورتوں کا) ختنہ کرتی تھیں ، یہ وہی تھیں کہ یوم احد میں جمز ہی بن عبد المطلب روقت فا ہر کیا جس وقت انھوں نے سباع بن عبد العزیٰ ہے جس کی ماں ام انمارتھی کہا کہ 'اور شرمگا ہوں کے نہ والی کے لاکے اوھر میرے پاس آ' خباب بن الارت آل سباع میں شامل ہو گئے اور انھوں نے اس سبب ن دور میں کے حلف کو دعویٰ کیا۔

### رپ<sup>م</sup>کی کنیت

علقمہ ہے مروی ہے کہ خباب کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

خباب سے مروی کے کہ میں لو ہارتھا ، اور عاص بن وائل پر میر اقرض تھا۔ میں اس کے پاس تھا ضا کرنے اس نے مجھ سے کہا کہ میں ہرگز ادانہ کرونگا تا وقتیکہ تم محمد کے ساتھ کفرنہ کرو، میں نے اس سے کہا کہ میں ہرگز ان ماتھ کفرنہ کرونگا یہاں تک کہ تو مرے اور پھرزندہ کیا جائے۔

#### ت كاشان نزول

اس نے کہا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گاتو اپنے مال واولاد کے پاس آؤں گا،اس وقت تیرا اواکرونگا،اس کے بارے میں بیآ بت نازل ہوئی۔"افسر ایست المذی کفر برآیاتنا و قبال لاو تین دولدا فرداً" تک (آیا آپ نے اس مخص کود کھا جو ہماری آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال دوی جائے گی)

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ خباب بن الارت رسول النیوائی کے دار الارقم میں داخل ہونے سے وراس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

### ب کچھ کمزوردل کے تھے

عروۃ بن الزبیر ؓ ہے مروی ہے کہ خباب بن الارت ان کمزورلوگوں یں ہے تتے بختیں کے ہیں عذاب دیا تا کہ وہ! پنے دین ہے پھر جائیں۔

الی لیلے الگندی سے مروی ہے کہ خباب بن الارت عمرؓ کے پاس آئے تو انھوں نے کہاا جازت ہے ، کیوں وائے عمارؓ بن یا سرکے اس مجلس کاتم سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ، خباب انھیں وہ نشان دکھانے گئے جومشر کین کے ب دینے سے پڑھکتے تھے۔

#### ب واقعه

طعمی سے مروی ہے کہ خباب بن الارت عمر بن الخطاب کے باس کے اس النوا یا نشست گاہ

پر بنھا یا اور کہاروئے زمین پر کوئی مخص اس مجلس کا ان سے زیادہ مستحق نہیں ، سوائے ایک مخص کے خباب نے کہا یا امیر المونین وہ مجھ سے زیادہ مستحق نہیں ہیں ، کیونکہ المونین وہ مجھ سے زیادہ مستحق نہیں ہیں ، کیونکہ بلال کے لیے مشرکین میں ایسا آ دمی تھا ، جس کے زریعے سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ، میرے لیے کوئی نہ تھا جومیر کا حفاظت کرتا ، ایک روز میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا کہ لوگوں نے مجھے پکڑلیا اور آگ سنگائی ، اس میں انھوار نے مجھے ڈالی اور آگ سنگائی ، اس میں انھوار نے مجھے ڈالی دیا ، ایک آ دمی نے اپنا یا وال میرے سینے پر رکھا ، میں زمین سے یا کہا کہ زمین کی تھندک سے سوائے بیٹھے ڈالی دیا ، ایک آ دمی نے اپنا یا وال میرے سینے پر رکھا ، میں زمین سے یا کہا کہ زمین کی تھندک سے سوائے بیٹھے گئے تھا کہ کہا کہ در مین کی تھندگ سے سوائے بیٹھے گئے تہ تائے سکا ۔ پھر انھوں نے اپنی چیئے کھوئی تو وہ صفید ہوگئی تھی۔

عاصم بن عمر بن قمادہ ہے مروی ہے کہ جب خبابؓ بن الارت نے مکہ ہے مدینے ہجرت کی تو وہ کلثوم برن البدم کے یاس اتر ہے۔

مویٰ بن یعقوب نے اپنی پھوپھی ہے روایت کی کہ مقدادا بن عمرواور خباب بن الارت نے جب مدیے کی طرف ہجرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس اترے، دونوں برابرانہی کے مکان میں رہے یہاں تک کہ بخ قریظہ کو فتح کیا گیا۔

#### خبابٌ بن الارت اور جبر بن عتيك كے درميان عقد مواخاة

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول التُعلینی نے خباب بن الارت اور جبر بن عنیک کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ خباب بدروا حدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول التُعلینی کے ہمراحاضر ہوئے۔

#### موت کی تمنا کی ممانعت

حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ میں خباب بن الارت کے پاس عیادت کے لیے آیا، جوسات جگہ سے جل گئے تھے، میں نے انھیں کہتے سنا کہ اگر رسول الشفائی کو یہ فر ماتے نہ سنا ہوتا کہ سی کومنا سب نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرتا ،ان کا کفن لایا گیا جو کتانی کپڑے کا تھا۔

تو و ورو نے گئے،انھوں نے کہار سول الٹھائیٹے کے چچاحمز آگوا یک جپا در کا کفن دیا گیا۔ جوان کے باؤں پر تھپنجی جاتی تو قدموں سے سکڑ جاتی ، یہاں تک کہان پر آخر ( گھاس )ڈالی گئی ،

میں نے اپنے کورسول النتائی کے ساتھ اس حالت میں دیکھا ہے کہ نہ ایک دیار کا مالک تھا نہ ایک درم کا اب میرے مکان کے کونے میں صندوق میں چالیس ہزار درم میں ، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیاں ہمیں اس زندگی میں نہ دے دی گئی ہوں۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ ہم خبابؓ بن الارت کے پاس عیادت کے لیے آئے ،ان کا پیٹ سات جگہ جل گیا تھا ،انھوں نے کہا کہ اگر رسول النّعاقیۃ نے ہمیں موت کی دعا کرنے کومنع کر دیا ہوتا تو میں ضرور کرتا۔

طارق بن شباب سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ کے اسحاب کی ایک جماعت نے خباب کی عمیادت کی ، ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبد اللہ خوش ہوجاؤ کہ کل تم (اللہ کے یہاں) اپنے بھائیوں کے پاس ہوگے ، وہ رونے

لگےاور کہا کہ میرا حال ایسا ہی ہے۔

مجھےموت سے پریشانی نہیں ،البتہ تم نے قدموں کا جوذ کر کیا ،ادران کومیر ابھائی کہا ،تو وہ لوگ اپنے ثواب ہے تنے نے گئے۔، مجھے اندیشہ ہے ،ان کا اعمال کا ثواب ، جوتم بیان کرتے ہو۔ان لوگوں کے بعد وہی نہ ہوجو جمیں ے دیا گیا۔

### ر**فت و فات خباب مجر**

عبدالله بنعبدالله بن حارث بن نوفل سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن خباب سے پوچھا کہ تمھارے لد کا انتقال کب ہوا تو انھوں نے کہا کہ ب<u>ے سم میں</u>۔اس روز تہتر برس کے ہتھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی سے کہتے سا کہ خباب سب سے پہلے محص ہیں جن کی قبرعلی نے کو فے ں بنائی اورانھوں نے اپنی واپسی میں صفین پران پرنماز پڑھی۔

## کونے کی اونچی زمین میں سب سے پہلے مدفون

ابن النجاب سے مروی ہے کہ لوگ اپنی میتوں کو اپنے قبرستانوں میں فن کرتے ، جب خباب کے مرض سشدت ہوئی تو انھوں نے مجھ سے کہا کہ اے فرزند جب میں مروں تو مجھے اس اونچی زمین (ظهر) پر فن کرنا ، یونکہ جب تم مجھے اس اونچی زمین پر فن کرو گے تو کہا جائے گا کہ اونچی زمین پراصحاب رسول النّعظیظیۃ میں ہے ایک نص فن کیا گیا ہے ۔ لوگ اپنی میتوں کو بھی فن کریں گے ۔ جب خباب گا انتقال ہوا تو وہ اونچی زمین میں فن کیے سے ،کو فے کی اونچی زمین میں سب سے پہلے مدفون خباب ہے۔

### والبيرٌّين يا ذ والشمالينُّ

نام عمیر است عبد عمرو بن نصله بن عمرو بن غیسان بن سلیم بن افصی ابن حارثه بن عمرو بن عامر ،خزاعه میں سے تھے ،کنیت ابو محمر می ، وہ اپنے کام دونوں ہاتھوں ہے کرتے اس لیے ذوالیدین ( دوہاتھ والے ) کہالئے عبد عمرو نصله سکے آئے ،ان کے اور عبد بن حارث بن زہرہ کے درمیان عقد مواضاۃ ہوا ،عبد نے اپنی بیٹی نعم بنت عبد بن رشد ہے ان کا نکاح کر دیا ، ان سے ان کے بیہاں عمیر ذوالشمالین اور ریطہ فرزندان عبد عمرو بیدا ہوئے ، ریط کا ب منخنہ تھا۔

۔ عاصم بن عمرو بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب ذولشمالین عمیر بن عبدعمرو نے کے سے مدینے کی طرف رت کی تووہ سعد بن خیثمہ کے پاس اتر ہے

کوگوں نے بیان کیا کہ رسول الٹھائیٹے نے عمیر ًا بن عبد عمر والخزاعی اور یزید بن حارث بن سخم کے درمیان ندموا خاق کیا ، دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے ،عمیر ذولشمالین کوابواسامہ اجشمی نے قل کیا ،عمیر ذولشمالین رمیں اپنے قل کے دن تمیں سال سے زائد تھے مجمد بن عمرٌ نے کہا کہ مجھ سے بینجز وعدکی ایک بڑھیانے بیان کیا۔

#### مسعورٌ بن الربيع

ا بن عمر و بن سعد بن عبدالعزیٰ ،القارۃ کے تھے، بی عبدمناف ابن زہرہ بن کلاب کے حلیف تھے : کنیت ابوعمیرتھی۔

ابومعشر اورمحمد بن عمر نے مسعود ین الربیع کوای طرح کہااورموی بن عقبہاور محمد بن اسھاق نے مسر ربیعہ کہا۔

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہ مسعود بن الربیج القاری ، رسول النہ اللہ کے دار الارقم میں داخل سے پہلے اسلام لائے ، رسول النہ اللہ کے درمیان عقد موا فہ بہلے اسلام لائے ، رسول النہ اللہ کے نہ الربیج نے القاری ، اور عبیدا بن البیجان کے درمیان عقد موا فہ بعض راویان علم نے بیان کیا کہ مسعود بن الربیع کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام عمرو بن ربیع تھا ، انھول نے مسئلینہ کی محبت یائی اور وہ بھی بدر میں حاضر ہوئے۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے ان کے بدر میں حاضر ہونے کا ثبوت نہیں ویکھا اور نہ علائے سیر۔ ان کا ذکر کیا۔

### مسعود بن رہیج کی و فات

مسعود بن رہی بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللّیفیّ کے ہمراہ حاضر ہوئے وی سے مرب کے میں مساور کے میں مرے۔ جب ان کی عمر ساٹھ سال سے زائدتھی ،ان کے کوئی اولا دنتھی۔

آٹھ آدمی ہوئے (حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حالات علیحدہ مستقل جلد (خلفائے راشدین ملیں میے)

### طلحه بن عبيدالله

ابن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره ، كنيت ابومحد تقى ـ والده صعبه بنت عبدالله الحضر مي تقيل \_صعبه كي والده حاتكه بنت وبهب بن عبد بن قصى بن كلاب تقيل اور وبهب بن عبد تمام قريش صاحب الرفاده عقص صاحب الرفاده وولاك جوجاج سے ان كے ضرورى انتظامات كے ليے رقم وصول كرتے ماحب الرفاده وولاك و حجاج سے ان كے ضرورى انتظامات كے ليے رقم وصول كرتے

#### طلحه کې اولا د

طلحہ کی اولا دہیں ہے محمد تنے، وہی بھی تنے، انھیں کے نام سے ان کی کنیت ابومحمد ہوئی۔ اپنے والد۔ جنگ جمل میں قبل ہوئے، دوسر نے فرزندعمران بن طلحہ تنے ،ان دونوں کی والدہ حمنہ بنت جش بن ریا ب بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ تھیں۔ حمنہ کی والدہ امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم المناف بن قصی تھیں۔

موسے بن طلحہ ان کی والدہ خولہ بنت القعقاع بن معبد بن زرارہ بن عدس بن زید بنی تمیم میں ۔ قعقاع کوان کی سخاوت کی وجہ ہے تیارالفرات (موج دریائے فرات) کہا جاتا تھا۔ یعقوب بن طلحهٔ جنگ حره میں مقتول ہوئے ، بڑے تخی تنصاورا ساعیل دانتخق ،ان کی ماں ام زباں بنت عتبہ بن رہیدا بن عبر شمس تھیں ۔زکر یا ، یوسف اور عا کشہ ،ان کی دالد ہام کلثوم بنت ابی بکڑ صدیق تھیں ۔ عیسیٰی اور یجیٰی ،ان کی دالدہ سعدی بنت عوف بن خارجہ ابن سنان بن ابی حارثہ المری تھیں ۔

ام الطق بنت طلحہ من سے حسن بن علی بن افی طالب نے نکاح کیا ، ان سے ان کے یہال طلحہ لا بن الحسن ) پیدا ہوئے ، حسن کی وفات کے بعد ، حسین بن علی نے ان سے نکاح کرلیا ، ان سے ان کے یہال فاطمہ پیدا ہوئیں ، ام آخق کی والدہ الجر با تخصیں جوام الحارث بنت قسامہ بن حظلہ بن وہب بن قبیس بن عبید بن طریف بن ما لک ابن جدعا ملے میں سے تحصیں ۔

صعبہ بنت طلحہؓ،ان کی والد ہام ولد تھیں ،مریم بنت طلحہؓ کی والد ہ بھی ام ولد تھیں۔ صالح بن طلحہؓ جولا ولد مرگئے ،ان کی ماں الفرعہ بنت علی تھیں جو بنی تغلب کے قید یوں میں سے تھیں۔

#### اسلام لانے کا ایک واقعہ

ابراہیم بن محمد بن طلحہ ﷺ مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ نے کہا کہ میں بھریٰ کے یا زار میں موجود تھا ،ایک راہب اپنے صومع میں کہر ہاتھا کہ اہل موسم (بازار والوں) سے پوچھو کہ ان میں کوئی شخص اہل حرم ( مکہ ) میں سے بھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں ہوں ،اس نے پوچھا، کیا احمد ظاہر ہوئے؟ میں نے کہا کون احمد ،اس نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ، یہی وہ مہین ہے جس میں وہ ظاہر ہوئے اور وہ آخری نبی ہوں گے ،ان کے نگلنے (اور فظاہری ہونے) کی جگہ حرم ( مکہ ) ہے ،ان کی ججرت گاہ مجبور کے باغ اور پھر یکی اور شوریا یا نی سے بلندز مین کی طرف ہوگی ، دیکھو خبر دار ،تم انھیں چھوڑ نہ دینا۔

اس نے جو پچھ کہاوہ میرے دل میں بیٹھ گیا ، میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوا ،اور کے آگیا ، دریا فت کیا کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے ،لوگوں نے کہاہاں ،محمر بن عبداللہ امین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اور ابن الی قحافہ نے ان کی پیروی کی ہے۔

میں روانہ ہوا ، ابو بکڑنے پاسا یا اور پوچھا کیا تم نے ان صاحب کی پیروی کی ہے؟ انھوں نے کہا ہاں ، تم بھی آ پ کے پاس چلو ، واخراسلام ہو ، اور آ پ کا انباع کرو ، کیوں کہ آ پ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ طلحہ نے را ہب کی گفتگو بیان کی ، ابو بکڑان کو لے کے نکلے اور رسول الٹھ فیصلے کے پاس آئے ، طلحہ سلمان ہوئے اور جو کچھ را ہب نے کہا تھا اس کی رسول الٹھ لیسے کوخبر دی ، رسول الٹھ آئے۔ اس سے مسرور ہوئے۔

### ابوبكر وطلحة فرينين

ابوبکڑاورطلحۃ بنعبیداللہ اسلام لائے تو ان دونوں کونوفل ابن خویلہ بن العدویہ نے پکڑالیااورایک ہی ری میں باندھ دیا، بنونمیم نے بھی ان دونوں کو نہ بچایا ،نوفل بن خویلد کواسد قریش کہا جاتا تھا۔ای لیےابو بکڑ وطلح قرینین (ساتھی) کہلائے۔

عبدالله بن سعدنے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللّعظیم نے ہجرت مدینہ میں الخز ارسے کوئ

کیا توضیح کوآپ سے طلحہ بن عبیداللہ ملے، جوشام سے قافلے کے ہمراہ آئے تھے، اُنھوں نے رسول الٹھائیلیہ ورابو کم کوشامی کیٹر سے پہنائے ، اُنھوں نے رسول الٹھائیلیہ کواطلاع دی کہالل مدینہ بہت دیر سے منتظر ہیں ،رسول الٹھائیلیہ نے چلنے میں تیزی اختیار قرمائی ،طلحہ کے چلے گئے ،ضرورت سے فارغ ہوئے تو ابو بکڑ کے گھر والوں کے ہمراہ رواد ہوگئے ۔طلحہ وہی مخص ہیں جوان لوگوں کو مدینے لائے۔

عبداللہ بن الی بکر بن محر بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی ا اسعد بن زرارہ کے یاس اترے۔

موی بن محر بن ابراہیم بن حارث الیتی نے اپنے والدیے روایت کی کے رسول الٹھائی نے طلحہ مجیدالا اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ بسر بن سعید سے مروی ہے کہ رسول الٹھائی نے خطلحہ بر عبید اللہ اور ابی بن کعب کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عبیدالله بن عبدالله بن عتبه سے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے طلحہ کے لیے ان کے مکان کی جگہ مقرر کی ۔
حارثہ الانصار اور دوسرے لوگوں سے مروی ہے کہ جب رسول التعلیقی قافلہ قریش کی ملک شام سے
روانگی کے انتظام میں متھ تو آپ نے اپنی روانگی سے دس روز پہلے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کا فالے کی خبر معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں الحوراتک پہنچ اور و بیں مقیم رہے ، یہاں تک کہ قافلہ ان کے پاس

رسول النُّعَلِيْنَ وَطَلَّى وَطَلَّى وَالْهِلَ آنِ سے پہلے خبر معلوم ہوگئی ،اصحاب کو بلایا اور قافلے کے اراد \_ سے روانہ ہو گئے ۔ قافلہ ساحل کے کنار ہے سے روانہ ہوا اور بہت تیز روانہ ہوا ، وہ لوگ اپنی تلاش سے بچنے کے لیے شانہ روز چلے۔

طلحہ بن عبداللہ اور سعید بن زید مدینے کے ارادے سے روانہ ہوئے رسول اللہ اللہ کو قافلے کی خبر دیں ان کوآپ کی روائل کاعلم نہ تھا ، وہ موک روز مدینے آئے جس روز رسول اللہ اللہ اللہ نے جماعت قریش سے بدر میر مقابلہ کیا۔

## طلحة وسعيد كي لئي سيطيعي كانواب مقرركرنا

رسول النتيلينية سے ملنے کے ليے طلحة وسعيد مدينے سے روانہ ہوئے ۔ آپ کوانھوں نے تربان میں پایا ج المجھ کے راستے پر ملے اور انسيالہ کے درميان ہے ، آپ بدر سے واپس آ رہے تھے ، طلحة وسعيداس جنگ ميں موجود : تھے ، مگر رسول النتيلينیة نے بدر میں ان جھے اور ثواب نقر رفر مائے ، اس ليے يہ بھی انہیں کے مثل ہو گئے جواس مير موجود تھے۔

طلحہ احد میں آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ، وہ ان لوگوں میں سے تھے جواس روز رسول الٹھلیجی کے ہمرا چا بت قدم رہے۔ اور آپ سے موت پر بیعت کی۔

### طلحنكا نبي لينته كادفاع كرنا

ما لک بن زبیر شنے رسول الله علیہ کو تیر ماراطلی نے رسول الله الله کے چبرے کواپنے ہاتھ سے بچایا ، تیر ان کی چچانگلیوں میں لگ ممیاجس سے وہ ہے کار ہوگئی ،جس وقت انھیں تیرانگا تو انھوں نے کہا کہ 'حس' ( زیج ) رسول الله علیہ نے فر مایا کہا گروہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ انھیں دنیا ہی میں دیکھتے۔

### طلحة كيسرمين تيرلكنا

ای روزطلحد کے سرمیں ایک مشرک نے دونیزے مارے ،ایک مرتبہ جب کہ دہ اس کے روبرو تھے ، دوسری دفعہ جب کہ وہ اس سے رخ پھیرے ہوئے تھے ،اس سے تمام خون نکل تمیا ،ضرار بن الخطاب الغمری کہتا تھا کہ واللہ اس روز میں نے انھیں مارا تھا۔

طلحة خندق ميس تمام مشامر ميس رسول التعلق كيمراه حاضر موسئ

عامرات میں ہے مروی ہے کہ یوم احد میں رسول النّظافیہ کی ناک ادر آئے کے دانتوں میں چوٹ آئی بطلحہ بن عبیداللّذینے رسول اللّظافیہ کواپنے ہاتھ ہے بچایا تو ان کی انگل میں چوٹ کئی جو بے کار ہوگئی۔

قیس سے مروی ہے کہ بیس نے طلحہ کی دوانظیوں کو دیکھا کہ بے کار ہوگئی تھیں ، انھوں نے یوم احدیس رسول التعلیق کوان ہے بچایا تھا۔

## یوم احد میں چوہیں زخم لگے

عائشہ وام اسحاق و دختر ان طلحہ ہے مروی ہے کہ ہمارے والدکے یوم احدیمی چوہیں زخم گئے، جن ہیں سے ایک چوکور زخم سرمیں تھا، اور پاؤں کی رگ نسا کٹ گئھی ، انگی شل (بے کار) ہوگئ تھی ، اور باتی زخم جسم میں تھے، ان پرغشی کا غلبہ تھا، طلحہ پرغشی کا غلبہ تھا، طلحہ پرغشی کا غلبہ تھا، طلحہ تھے، آپ کا چہرہ زخی تھا، آپ پربھی عشی کا غلبہ تھا، طلحہ آپ کو افعا کر پشت اس طرح واپس لارہے تھے کہ جب بھی مشرکیین میں ہے کوئی ملتا تو وہ اس سے مڑتے یہاں تک کرآپ کو کھائی کے سہارے سے لگادیا۔

ام المومنین عائشہ ہے مروی ہے کہ مجھ ہے ابو بکڑنے بیان کیا کہ میں پہلا شخص تھاجو یوم احد میں رسول اللہ علیقے کے پاس آیا ،ہم سے رسول اللہ علیقے نے فر مایا ،تم لوگ اپنے ساتھی کوسنیمالو ، آپ کی مراد طلحہ ہے تھی جن کے مکٹر ت خون بہہ کمیا تھا ،گر میں نے ان کونیوں دیکھا تھا ، پھر ہم ٹوگ نبی تلفیقے کے پاس آگئے۔

### ایک روایت کے مطابق چھر یاسینتیس زخم لگے

مویٰ بن طلق ہے مروی ہے کہ اس روز (غزوۂ احد میں) طلحہ پھتریا سینتیس زخموں کے ساتھ واپس آئے ، جن میں ایک تو ان کی پیشانی میں چوکورتھا ،ان کی رگ نسا کٹ گئی تھی ،اوروہ اُنگلی ہے کار ہوگئی تھی جوانگو شھے کے پاس ہے زبیر ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الٹھا ہے کو فرماتے سنا کہ طلح نے (اپنے لئے) جنت کو واجب کرلیا۔ عائشہ ہے مروی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھی ،رسول الٹھا ہے وار آپ کے اصحاب بار میدان میں تھے ،

میرے اور ان لوگوں کے درمیان پر دہ حائل تھا ،رسول الته تائیکی نے فر مایا کہ جسے ایسے بخص کود کیسنا پہند ہو جوز مین پر اس طرح چلنا ہے کہ اس نے اپنی حاجت پوری کرلی تو وہ طلحہ گود کھھے۔

# طلحه کیلئے نبی اللہ کا بشارت وینا

مویؓ بن طلحہؓ سے مروی ہے کہ میں معاویہؓ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں ، میں نے کہا : ضرور ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللّٰمالِیّٰ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ طلحہؓ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی حاجت میں کامیا بی حاصلِ کرلی۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن متبہ ہے مروی ہے کہ رسول التعلیق نے فر مایا کہ جسے ایسے خص کود کھنا بہند ہوجس نے اینے حوالج میں کامیا بی حاصل کرلی تو و وطلحہ بن عبیداللہ کو دیکھے۔

حصین نے کہا کہ طلحہ ؓنے رسول الٹی اللہ کے لئے قبال کیا ، و واس روز زخی ہو گے۔

انی اسحاق ہے مروی ہے کہ نی منابطہ نے طلحہ گودی آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ روانہ فر مایا۔اور فر مایا کہ تمہارا ' شعار' یا''عشرو'' ہے۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ رسول الٹھائیلی نے نوآ دمیوں کوسر بے کے طور پر بھیجااوران میں طلحہ بن عبیداللہ کا اضافہ فرما کریور ہے دس کردیا۔اور فرمایا کہتمہارا شعار''عشرہ'' ہے۔

### طلحه بن عبيدالتُدْكا حليه ميارك

محمہ نے کہا کہ میں نے کسی سے سنا جو کہ طلحہ ٌوحلیہ بیان کرتا تھا کہ وہ گندم گوں اور بڑے بالوں والے تھے، مگر نہ بہت آ راستہ اور بہت پرآ گندہ اور کھلے ہوئے ، تاک باریک اور خوبصورت تھی بہت تیز تیز چلتے تھے، بالوں پر ضعیفی کا اثر نہیں پڑا تھا (بعنی سفیدنہیں ہوئے تھے) ،انہوں نے ابو بکرٌ وعمرٌ سے روایت کی ہے۔

#### لوگوں کوشبہ میں نہڈ الو

ا بی جعفرے مردی ہے کہ عمر ؓ نے طلحہ بن عبیداللّٰہ کے جسم پر دو جا دریں دیکھیں جو کیرور ﷺ ہوئی تھیں حالا تک وہ احرام میں تنھے، پوچھا:اے طلحہ ؓ!ان دونوں جا دروں کا کیا حال ہے؟ انھوں نے کہا ،امیرالمومنین میں نے تو انہیں مٹی میں رنگاہے۔

عمرٌ نے کہا:اے گروہ تم لوگ ائمہ (پیشوا) ہو،لوگ تمہاری اقتدا کریں گے،اگر کوئی جاہل تمہارے جسم پریہ دونوں جا دریں دیکھے گاتو کہے گا کہ طلحہ رنگین کپڑے مینتے تھے، حالانکہ و واحرام میں تھے۔

صفیہ بنت افی عبیدیاسلم سے مروی ہے کہ تمڑنے طلحۃ بن عبیداللّد کواس حالت میں ویکھا کہ اُن کے جسم پر گیرو سے ریکھے ہوئے دو چا در سے تھے، حالا نکہ وہ محرم وحرام میں ) تھے، انہوں نے کہا اے طلحۃ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ،امیرالمونین ، وہ صرف مٹی ہی ہے (جس میں میں نے رنگاہے ) انہوں نے کہا کہ اے قوم تم لوگ ائمہ ہو، تہاری اقتداکی جائے گی ،اگر کوئی جائل شہبیں ویکھے گا تو کہے گا کہ طلحۃ رنگین کیڑے بیں حالا نکہ وہ احرام میں ہوتے ہیں اور محرم کا سب سے اچھالباس سفید ہے ،اس لیے لوگوں کو شبے میں نہ ڈ الو۔

ابمرائیل نے کہا کہ میں نے عمروان بن مویٰ بن طلحہ گواپنے والدے روایت کرتے سُنا کہ طلحہ بن مبیداللّٰہ پُ جمل میں مقتول ہوئے اور وہ سونے کی انگونھی ہینے تھے۔

#### ملح*ه گ*ی شهادت

عمران بن مویٰ بن طلحہ ؓ نے اپنے والدے روایت کی جب طلحہ ؓ کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوشی تھی جسے ہوں نے انگوشی تھی جسے ہوں نے الاقتحاد اللہ بہان ہیں ہوں نے انگلی میں کہ وہ چھلہ ان کی انگلی میں مان پر مصیبت آگئی ( کہ وہ شہید ہو گئے )رحمہ اللہ۔ ماان پرمصیبت آگئی ( کہ وہ شہید ہو گئے )رحمہ اللہ۔

سفیان بن عیدندے مروی ہے کہ میں ایک روز طلحہ کے پاس گنی اور پوچھا: مجھے کیا ہوا کہ میں تم کواس حالت بں دیکھتی ہوں کہ تم کوتمہارے گھروالوں ہے رنج پہنچاہے ہمعلوم ہوتو ہم لوگ رنج دورکریں ،انہوں نے کہا کہ ہاں ، م مرد کی بیوی ہو (کرسمجھ کئیں) میرے پاس مال ہے۔

جس نے مجھے ثم وفکر میں ڈال دیا ہے ،انہوں نے کہا کہ اسے تقسیم کر دو ،انہوں نے اپنی لڑکی کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی قوم کے پاس جاؤ ،وہ لے کہ اسے تقسیم کرنے لگے ، میں نے سعدیٰ سے پوچھا کہ وہ مال کتنا تھا ،تو انہوں نے کہا کہ جارلا کھ درہم۔

#### للدكي راه ميں خرچ

حسن سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ نے اپنی ایک زمین عثمان بن عفان کے ہاتھ سات لا کا درہم میں نروخت کی ، قیمت اپنے پاس اٹھا کے لے گئے ، جب اس کولا ئے تو انہوں نے کہا انسان اس طرح ہو کہ یہ مال رات کو اُس کے پاس اوراس کے گھر میں رہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ کے امرعزیز میں سے رات کو کیا اس کے پاس آ ہے گا، نہوں نے اس طرح رات گزاری کہ ان کے قاصداس مال کو لے کہ مستحقین کودینے کے لئے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے ، پچھلی شب ان کے پاس اس میں سے ایک درہم بھی نہ تھا۔

قبیصه بن جابر ؓ ہے مروی ہے کہ میں نے طلحہؓ بن عبیدالقدؓ ہے زیادہ ، بے مائے ، مال کثیر کا دینے والاکسی کو میں دیکھا۔

کم سے کم عیب انسان کے گھر میں بیٹھنے پر ہوتا ہے

ابن ابی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے طلحہ ؓ بن عبیداللہ، کہ جن کا قریش کے برد ہارلوگوں میں شارتھا ، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کم سے کم عیب انسان کے گھر میں جیٹھنے پر ہوتا ہے۔

عیسیٰ بن طلحہ ﷺ مروی ہے کہ ابو محمر طلحہ کو عراق سے ہرروز ایک ہزار وانی درہم لے اور دو دا تک کی آمدنی تی تھی۔

### طلحة بن عبيدالله كي آمدني

محد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ طلحہ بن عبید اللّٰد کوعراق سے جارہے پانچ لا کھ کے درمیان

آمدنی ہوتی تھی ،اورعلاقہ سرا قاسے کم وہیش دس لا کھدینار کی آمدنی ہوتی تھی ،ان کی جائیدادوں کی بھی آمدنیاں تھی نبی تیم کا کوئی مفلس ایسانہ تھا کہانہوں نے اس کی اوراس کے عیال کی حاجت روائی نہ کی ہو،ان کی بیواؤں کا نکا، کرایا ہو، اُن کے تنگ رستوں کو خادم نہ دیا ہواوران کے مقرود ضوں کا قرض نہادا کیا ہو، ہر سال جب ان کی آ آتی تو عائشہ کودس ہزار درہم بھیجتے ،انہوں نے صبیحۃ الیمی کی طرف تمیں ہزار درہم ادا کئے تھے۔

#### طلحة كاتركه

موی بن طحقہ سے مروی ہے کہ معاویہ نے پوچھا: ابو محر (طلحہ )رسمان عراق سے ایک لا کھی آ مدنی تھی بائیس لا کھ درہم اور دود بینار، حالا تکہ ان کے مال بیس چوری بھی گئی، انہیں ہرسال عراق سے ایک لا کھی آ مدنی تھی علاقہ سراۃ وغیرہ کی آ مدنی کے علاوہ تھی ، وہ اپنی نہریا تالی کے کھیت سے مدسینے کے گھروں بیس ایک سال کا غلا دسیتے ، بیس آ ب ش اونٹوں سے زراعت کرتے تھے ، سب سے پہلے جس نے نہریا تالی کی زبین بیس گیہوں ہویا ، تھے ، معاویہ نے کہا کہ انہوں نے کی اور شریف اور نیک بن کے زندگی بسر کی اور فقیر ہو کے مقول ہوئے ۔ رحمہ اللہ تھے ، معاویہ نے کہا کہ انہوں نے کئی اور شریف اور نیک بین عبیداللہ نے جو مال اور جائیداد چھوڑی اس کی قیمت اور ابراہیم بین کروڑ درہم تھا ، انہوں نے بائیس لا کہ درہم نقد چھوڑ اس کا مجموعہ تین کروڑ درہم تھا ، انہوں نے بائیس لا کہ درہم نقد جھوڑ سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ جس وقت تی ہوئے ان کے حاز ن کے باتھ بیس بائیس لا کہ درہم تھا ان کی جائیدادگی قیمت تین کروڑ درہم نگائی گی۔ مروی ہے کہ جم بہاریس کے قبط رسونا تھا (ایک قبطار سونا تھا کہ بھار تیل کی کھا کہ سوری سے کہ میں کے سائل کہ بہار تیل کی کھا کہ بھار تیل کی کھا کہ سوری سے کہ میں کھا کہ بہار تیل کی کھا کے سوری سے کہ بہار تیل کی کھا کہ بہار تیل کی کھا کہ بھا کھا کہ بہار تیل کی کھا کے سوری سے کو کھوڑ کی کھا کے سوری سے کہ کھوڑ کے کہ بہار تیل کی کھا کے سوری سے کہ کھوڑ کے کہ بہار تیل کی کھا کہ بھار تیل کی کھا کہ بہار تیل کی کھا کہ بھار تیل کی کھا کہ بھار تیل کو کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کھوڑ کے کھو

### طلحه بن عبيد الله بهت من تص

سائب بن پزید ہے مروی ہے کہ میں سفر وحضر میں طلحۃ بن عبیداللہ کے ہمراہ رہا ، مگر جھیے عام طور پررو ۔ اور کپڑے اور کھانے پر سے طلحۃ ہے زیادہ تخی کوئی نہیں بتایا عمیا ۔

تھیم بن جابر بن الاحمسی سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ نے یوم جمل میں کہا ہم نے عثان کے معالیٰ میں میا ہم نے عثان کے معالیٰ میں مداہنت و نفاق سے کام لیا ، آج ہم اس کے تدارک میں اس سے زیادہ قریب کوئی اسے نہیں پاتے کہ ان کے بارے میں ہم اپنا خون خرج کردیں ،اے اللہ! آج تو مجھ سے عثان کا بدلہ نے لے کہ تو راضی ہوجائے۔

عوف نے کہا کہ جھے معلوم ہوا کہ مروان بن افکام نے یوم جمل میں طلحہ ہے، جوعا کنٹہ کے پاس کھڑے ہے ، ہتیر مارا ، تیر جاکران کی پنڈ لی میں نگااس نے کہا کہ واللہ میں تیرے بعد اب بھی قاتلانِ عثان کو تلاش نہیں کروںگا طلحہ نے لاپنے مولا ہے کہا کہ میرے لئے کوئی مکان تلاش کرو، اس نے کہا کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں ، انہوں ۔ کہا واللہ بیوہ تیر ہے جھے اللہ نے بھیجا ہے ، اے اللہ! عثمان کا بدلہ جھے سے لے لے کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر انہول نے ایک پھر پر سررکھ لیا اور انتقال کر مجھے۔

### وان بن الحكم نے طلحہ کو تیر مارا

نافع ہے مروی ہے کہ نشکر میں طلحہؓ کے ساتھ مروان بھی تھا ،اس نے طلحہؓ کی زرہ میں ایک سوراخ دیکھا اور ایک تیرے قبل کردیا۔

قنادہؓ ہے مروی ہے کہ طلحہؓ ٹو تیر مارا گیا تو ان کا گوڑ اوور تک چلا گیا انہوں نے اے ایڑ ماری ، بن تمیم میں ل کر گئے ،کسی نے کہا کہ بیاس بوڑ ھے کی جائے موت ہے جو ضائع کر دیا گیا۔

محمہ بن سیریں سے مردی ہے کہ جب لوگ گھو سنے لگے تو مردان نے طلحہ گوایک تیر سے روکا ، وہ ان کے گیا اور انہیں قبل کر دیا۔

شیخ کلب ہے مروی ہے کہ میں نے عبدالملک بن مروان کو کہتے سنا کہ کہا گرامرالمؤمنین مروان نے مجھے نایا ہوتا کہانہوں نے طلحہ کونل کیا تو میں طلحہ کی اولا دمیں ہے کسی کومجھی عثمان بن عفان کے بدیے قبل کئے بغیر نہ رژتا۔

قیس بن الی حازم ہے مروی ہے کہ مروان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ کے تھنے میں تیر مارا تورگ میں عزون بہنے لگا جب اسے ہاتھ ہے روک دیتے تو بہنے لگا ،انہوں نے کہا کہ واللہ ،اب تک جمارے پاس ان لوگوں ہے تیربیں آئے ، پھرانہوں نے کہا کہ زخم کوچھوڑ دو ، کیونکہ بیو ہی تیر ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے ، انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں الکلا کے ساحل پر فن کر دیا ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھے اس پانی ہے چین کیوں نہیں دیتے ، میں غرق ہوگیا ہوں ، تین مرتبہ (خواب میں) وہ بیا کہ در ہے تھے ،لوگوں نے کھود کے قبر ہے انہیں نکالا تو وہ اس قد رسز تھے جیسے (سِلْق) ساتھ ہوتا ہے انہوں نے اُن کا پانی نچوڑ کر نکالا تو ان کی داڑھی اور رے کا جو حصة زمین کے مصل تھا اُسے زمین کھا گئ تھی ۔ پھر انہوں نے ابو کمرہ کے مکانات میں ہے ایک مکان یہ یہ اور اس میں انہیں فن کیا ۔

### فتت وفات طلحة بن عبيدالله كي عمر

محمد بن زبیدالمها جریے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ رحمہ اللہ یوم جمل میں قبل کردیے گئے ، ۱۰ جمادی الآخر ہ سمجھ بنج شنبے کا دن تھا جس روز قبل کئے گئے چونسٹھ سال کے تتھے۔

عیسیٰ بن طلحۃ ہے مروی ہے کہ وہ باسٹھ سال کی عمر میں قتل کئے گئے۔

ابی حبیبہ مولائے طلحہ ﷺ مروی ہے کہ علیؓ جب اصحاب جمل سے فارغ ہو چکے تو عمران بن طلحہ ؓ ان کے س مکئے ،انہوں نے ان کومرحبا کہااور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اور تم کو ان لوگوں میں سے کرے گاجن کے تعلق فرمایا '' احوالاً علی مسود متقابلین '' (بھائی بھائی بن کے تختوں پر آ منے سامنے ہو گے )۔

تعلق فرمایا " احواناً علی سر د متقابلین " (بھائی بھائی بن کے تختوں پر آ منے سامنے ہوگے)۔ راوی نے کہا کہ فرش کے کونے پر دوخض بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اس سے بہت زیادہ عاول ہے کہ کل تم ان لوگوں کوئل کرتے ہواور جنت میں بھائی بھائی بن کے تختوں پر آ منے سامنے ہوجاؤ گے ، علی نے کہا کہ تم گ اٹھ کر دور دفع ہوجاؤ ، اس وقت اورکون ہوگا اگر میں اور طلحہ "نہ ہوئے۔ انہوں نے عمران سے کہا کہ میں تمہارے والد کے امہات اولا دمیں سے جو ہاتی ہیں ان سے کیونکہ ہلاکہ ہو جاؤں ، دیکھوہم نے ان سالوں میں تم لوگوں کی زمینوں پراس لئے قبضنہیں کیا کہ ہم انہیں لینا چاہتے ہیں ، ہم ۔ صرف اس خوف سے انہیں لیا ہے کہ لوگ لوٹ لیں مجے ،اے فلاں!ان کے ہمراہ ابن قرظہ کے پاس جا وَاورانہیں تکا دوکہ وہ ان کی زمین اور ان سالوں کی آمدنی ان کے میر دکر دیں ،اے دروزادے! جب تمہیں حاجت ہوتو ہمار ۔ یاس آنا۔

#### آیت کریمہ کے مصداق

ابوجید سے مردی ہے کہ عمران بن طلعظی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے برادرزادے یہاں آئ ،
انہوں نے انہیں اپنے فرش پر بٹھالیا اور کہا کہ واللہ مجھے امید ہے کہ بیں اور تمارے والدان لوگوں میں سے ہو نگر جن کواللہ نے کہا کہ " و نسز عنا ما فی صدور ہم من غل اخوا فا علیٰ سور متقابلین " (ہم ان کے دلول سے کدورت ذکال لیں گے جس سے وہ بھائی ہو کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے ) ابن الکو انے ان سے کہ کہ انتداس سے بہت زیادہ عافدل ہے، وہ اپنا در ہ لے کراس کے پاس گئے اور اُسے مارا اور کہ تیری ماں ندر ہے، آمنے ساتھی اس کا انکار کرتے ہیں۔

ربی بن حراش سے مروی ہے کہ میں بل کے پاس بیضا تھا کہ ابن طلحۃ آئے ،انہوں نے ملی کوسلام کیا تو علی فر انہیں مرحبا کہا ۔ ابن طلحۃ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین آپ بھے مرحبا کہتے ہیں حالانکہ آپ نے میرے والد کوئل کردیا ورمیرا مال لے لیا ،انہوں نے کہا تمہارا مال تو بیت المال میں کنارے رکھا ہوا ہے ، مسل کواپنے مال کے پاس جانا اور آسے لے لینا ،لیکن تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہارے والد کوئل کردیا تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد ان اوگوں میں ہے ،وں گے جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے "و نسو عندا ما فی صدور ہم من غل الحد وانا علی سر د متقابلین " ہمدان کے ایک شخص نے جوکہ کانا تھا کہا کہ انتدای سے ذیا وہ عاول ہے تو علی اس قدر ورسے چلا کے کہ اس سے کی گونج گیا اور کہا کہ جب ہم لوگ بیٹ ہوگی (یعنی مصداق) تو پھرکون ہوگا۔ قدر ورسے چلا کے کہ اس سے کی گونج گیا اور کہا کہ جب ہم لوگ بیٹ ہوگی (یعنی مصداق) تو پھرکون ہوگا۔

ابوجمید طی بن عبداللہ الظاعتی ہے مروی ہے کہ جب علی کوفے میں آئے توانہوں نے طلحۃ بن عبیداللہ کے دو بیٹوں کو بلا بھیجااور کہا کہ اے میر ہے برادرزادے! تم دونوں اپنے مال کی طرف جا دَاوراس پر قبضہ کرلومیں نے اس پر صرف اس لئے قبضہ کیا تھا کہ لوگ آئے آئے کہ نہیں ، مجھے امید ہے کہ میں اور تمہارے والدان لوگوں میں ہے ہوں گرجن کے بارے میں اللہ تعالی نے ان کتاب میں فرمایا ہے" و نسز عنا ما فی صدور هم من غل احوانا علی سور متقابلین ".

عارث الاعورالهمد انی نے کہا کہاللہ اسے زیادہ عادل ہے، علی نے اس کی جا دروں کو پکڑااور دومر تبہ کہا کہ تیری ماں ندر ہے، پھرکون (اس آیت کامصداق ہوگا)۔

یرے ۔ محمد الانصاری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ یوم جمل میں ایک شخص آیا اور ہا کہ قاتل طلحہ کے لئے اجازت دو کہ وواندرآئے ،میں نے علی کو کہتے سنا کہ اس ( قاتل طلحہ ) کودوزخ کی خبر سنا دو۔

#### صهیب بن سنان

نسسب نا مهداین ما لک بن عبد بن عمر و بن عقیل بن عامر بن جندله بن خزیمه این کعب بن سعد بن اسلم بن اوس منا ة بن النمر بن قاسط بن هنب بن اقصیٰ بن دعمی بن جدیله بن اسد بن ربیعه بن نزار ،ان کی والده سلمی بنت تعید بن مهیض بن خزاعی بن مازن بن ما لک بن عمر بن تمیم هیں ۔

ان کے والد سنان بن مالک یا جی اکسریٰ کی جانب سے الابلہ کے عامل تھے ،ان او کوں کے مکانات موصل

کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس گاؤں میں رہتے تھے جوسائل فرات پر جزیرے اور موصل کے متصل ہے اس علاقے پر رومیوں نے ڈاکا ڈالا اور انہوں نے صبیب کوقید کر لیا جو چھوئے سے بچے تھے ،ان کے چچانے کہا کہ یہ نمری بچہ ہے جوز بردتی گیا حالا نکہ میرے گھروالے الثنی میں ہیں۔الثنی اس گاؤں کا نام ہے جس میں ان کے رشتہ دار تھے۔

### صہیب کی برورش

صہیب کی روم میں برورش ہوئی جب ذرا ہو لئے تو انہیں ان لوگوں سے کلب نے خرید لیا۔اور کھے نے آئے، یہاں عبداللہ بن جدعان التیمی نے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔وہ عبداللہ بن جدعان کے مرنے تک ان کے ساتھ کے بی میں رہے، پھر نبی کریم اللہ معوث ہوئے،اس لئے کہ اللہ نے ان (صہیب ) کے ساتھ بزرگی وکرامت کا اردہ کیا اوران بیت تو فیق اسلام کا احسان کیا۔

لیکن صبیب کے بیولی بچے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ عاقل بالغ ہوئے تو روم سے بھاگ کے مکے آئے اور عبداللہ بن جدعان سے مخالفت کرلی۔اوران کے مرنے تک انہیں کے ساتھ مقیم رہے۔

### صهيب شكاحليه مبارك

صہیب سرخ آدمی تھے، نہ بہت لا نے نہ تھنگنے بلکہ مائل بہتی تھے سر میں بال بہر چھونے تھے اور مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

، محمد بن سیری میں سے مروی ہے کے صبیب عرب میں سے النمر ابن قاسط کے خاندان میں ہے تھے۔ حسنؓ ہے مروی ہے کہ رسول التعلق نے فر مایا :صبیب روم میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بیں (سابق الروم ہیں)۔

### صهبيب كى كنيت

حمزہ بن صہیب نے اپنے والد سے روایت کی کدان کی کنیت ابویجی تھی ، وہ کہتے کہ میں عرب میں سے ہوں ، اور کھانا بہت کھلاتے تھے ،ان سے تمرین الخطابؓ نے کہا کدا ہے صہیب تمہیں کیا ہوا کہتم اپنی کنیت ابویجی (یجی

کاباپ) رکھ لی، حالانکہ تمہارا کوئی لڑکانبیں اور تم کہتے ہو کہ تم عرب میں سے ہو، حالا تکہ تم روم کے ہو، تم بہت کھانا کھلاتے ہوجو کہ مال کا اسراف ہے۔

صہیب نے کہا کہ رسول التعلقہ نے میری کنیت ابویکی رکھی (میں نے خودنہیں رکھی ہے)۔ رہامیرے نسب اوراور عرب ہونے کے دعوے پراعتراض ، تو میں النمر بن قاسط کی اولا دمیں ہے ہوں جوموسل کے باشندے تصلیکن میں قید کرلیا گیا ، میری قوم اور اعزی کے بیجھنے اور نسب معلوم کرنے کے بعد رومیوں نے چھوٹا بچہ ہونے کی حالت میں جھے گرفار کرلیا گیا ، کھانے اور اس میں اسراف کے بارے میں جوآپ فرماتے ہیں تو میں نے رسول اللہ علیہ کے فرماتے ساکرتم میں سب ہو جھے کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے در سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے در سرائی ختر کرتا ہے۔

عمارین یاسرے مروی ہے کہ میں صہیب بن سنان سے دارالارقم کے درواز سے پر ملا، رسول الشھائیے اندر سے میں نے صبیب سے کہا کہتم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جھے سے پوچھا کہتم کیا چاہتے ہو، میں نے ( بیخی عمار بن یاسر ؓ نے ) کہا کہ میں بیچا ہتا ہوں کہ تھے کے پاس جا وَں اوران کا کلام سنوں ،صبیب ؓ نے کہا کہ میں بھی بھی جبی چاہتا ہوں ، پھرہم دونوں آپ کے پاس میے ، آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا ،ہم دونوں اسلام لے آ ہے ، دن بھرای حالت بررہے ، جب شام ہوئی تو ہم نظے اور ہم اپنے کو چھپاتے تھے ، عمار وصبیب تکا اسلام تمیں سے زائد آ دمیوں کے بعد ہوا۔

### صہیب ان مومنین میں سے تھے کہ جنہیں اسلام کی وجہ سے عذاب دیا گیا

عروہ بن زبیر ﷺ مروی ہے کہ صہیب بن سنان ان بے بس موتنین میں سے تھے جن پر اللہ کے بارے میں کے میں عذاب کیا جا تا تھا۔

ا بی عثمان النہدی سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ صبیب ٹے جب مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو اُن سے اہل مکہ نے کہا کہ تو ہمارے پاس ذکیل ، بدمعاش بن کے آیا تھا ، ہمارے یہاں تیرا مال ہڑھ گیا اور تو جس حالت کو پہنچا اُسحالت کو پہنچا ، پھر تو اپنے آپ کو اور اپنے مال کو لیے جا تا ہے؟ واللہ بیٹ ہونے پائے گا ، انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری رائے ہے کہ میں اپنا مال جھوڑ دوں تو تم لوگ میر اراستہ خالی کردوں گے؟ انھوں نے کہا ، ہان مسہیب ٹ نے اپنا سارا مال اُن لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ، بی قابلتے کو معلوم ہوا تو فر مایا:صہیب گونفع ہوا ،صہیب گونفع ہوا۔

## قریش کے ایک گروہ سے مدبھیڑا ورآیت کریمہ کانزول

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ صہب مہاجر ہوکے مدینے کی طرف روانہ ہوئے ، قریش کی ایک ہماعت نے اُن کا تعاقب کیا تو وہ اپنی سواری ہے اُتر پڑے ، ترکش میں جو پچھ تھا نکال لیا اور کہا کہ اے کروپ قریش ہما ہو پچھ تھا نکال لیا اور کہا کہ اے کروپ قریش ہمیں معلوم ہے کہ میں ہم سے اچھا تیرا نداز ہوں ، بخداتم لوگ مجھ تک اُس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک کہ میں اپنے تمام تیر مارنہ لوں اور جب میرے ہاتھ میں تھوڑے سے رہ جا کمیں گے تو اپنی تلوار سے تمہیں ماروں گا ، الہذا تم لوگ جو چا ہوکرو، اگر چا ہوتو میں تمہیں اپنا مال بتا دوں اور تم میراراستہ خالی کردو، قریش راضی ہو گئے ،صہب تانے اپنا

ل بتادیا، جب وہ نجی اللے کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ، تیجے نے ابو کی کو تفع دیا ہے سے تفع دیا راوی نے کہا کہ ک ک بارے میں بیآیت '' و من النائس من یشوی نفسه ابتغاء موضات الله و الله رؤف بالعباد' (اور آجے ولوگ ہیں کہ انڈ کی رضامندی غاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کوفروخت کرڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت مہریان ہے کازل فرمائی۔

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ بجرت مین سب سے آ کرعلیؓ اور صہیب ؓ بن سنان مدینے آئے ، بیدوا قعہ دسط رکتے الاقرل کا ہے کہ رسول اللہ قباء میں تھے اور ابھی وہاں سے ہٹے نہ تھے۔

عمر بن الحكیم ہے مروی ہے کہ صہیب اسول النمایلی کے پائ اس وقت آئے جب آپ قباء میں تھے، ابو بر وعربہ مرکاب تھے، پاس محبوریں رکھی تھیں جو کلؤم بن الہدم لائے تھے کہ چوہوں کو اُن پر دسترس ممکن نہی تھی، راستے میں صہیب کی آئکھ ڈیکھنے آئی تخت بھوک کلی تو محبوریں کھانے گئے۔

عمرٌ نے کہا کہ یا رسول النُعانی آپ صہیب کونہیں و بکھتے کہ یہ مجوریں کھارہے ہیں حالانکہ اُن کی آنکھ وُکھتی ہے،رسول النُعانی نے نے فرمایا کہتم مجور کھاتے ہو ہمہاری تو آنکھ دُکھتی ہے۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب صبیب نے کے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو سعد بن خیشہ کے پاس اُتر ہے ہوئے۔
خیشہ کے پاس اُتر ہے ،رسول النفائی کے غیرشادی شدہ اصحاب بھی سعدا بن خیشہ کے پاس اُتر ہے تھے۔
موئی بن محمد بن ابراہیم بن حارث التی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول النفائی نے نے صبیب بن سنان اور حارث بن الد مہ کے درمیان موافاۃ کا رشتہ اندھا ، انہوں نے کہا کہ صبیب بدرواحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعالیہ کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

سلیمان بن ابی عبداللہ ہے مروی ہے کہ صہیب کہا کرتے تھے کہ آوگ آؤٹو ہم تم سے غزوات بیان کریں کیکن اگرتم جا ہو کہ میں کہوں کہ رسول اللہ اللہ کا لیا تو میمکن نہیں ( یعنی میں کوئی حدیث نہیں بیان کروں گا۔

### حضرت عمر كى شورى كووصيت

عامر بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر نے اہل شور کی کو وصیت کرتے وقت فر مایا کہ صہیب کوتمہارے لیے نماز پڑھانا چاہئے۔

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ عمر کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ صہیب انہیں عمر کے حکم

ے فرض نمازیں پڑھاتے ہیں ،اس لیے صبیب ؓ ہی کوآ گے کیا ،انہی نے عمرٌ پرنماز پڑھی۔ میں شوال <u>۳۸ ہے</u> میں ہوئی جب وہ ستر برس کے نتھے ،وہ بقیع میں مدفون ہوئے ،محمد بن عمر نے کہا کہ صبیب ؓ نے عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے

#### عامر بن فهرٌّه

ابو بکڑصدیق کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھے، اُن کی کنیت ابوعمر دھی

عائشہ ﷺ ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ عامر بن فبیر وطفیل بن حارث کے جوعا کشہ ؓ کے اخیافی بھائی اوراُ مرو مان کے جیٹے تھے، غلام تھے، عامراسلام لائے تو انھیں ابو بکرؓ نے خرید کے آزاد کر دیا، و ہاس اُجرت پراُن کی کبریاں چراتے تھے کہ دودھاور بچہان کے ذہے ہوگا۔

#### قبول اسلام

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن فہیر ہ رسول التعلیقیۃ کے دارالارقم میں دانس ہوں اور اس میں وعوت دینے سے پہلے اسلام لائے ۔عروہ بن زبیرؓ ہے مروی ہے کہ عامر بن فبیر ہ اُن کمزورمسلمانوں میں سے تھے جن پر کے میں اس لئے عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دین سے پھر جاتیں۔

عاصم بن عمر بن قمادہ سے مروی ہے کہ جب عامر بن فبیر و نے مدینے کی طرف ججرت کی تو وہ سعد بن ضیمہ کے پاس اُنزے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول التعطیقی نے عامر بن فہیر ہ اور حارث بن اوس بن معاذ کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔

### بونت قتل عامر کی عمر

عامر بن فبیر ہ بدرواحد میں حاضر ہوئے <u>ہی ج</u>میں غز وۂ بیرمعو نہ میں مقتول ہوئے قبل کے دن وہ جالیس سال کے تتھے۔

ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر ؓ نے بیدوعویٰ کیا کہ جس روز وہ آل کیے گئے تو دفن کے وقت اُن کا جسد نہیں ملا ،لوگ میں مجھتے تھے کہ ملائکہ نے انھیں دفن کرویا۔

محد بن عمر نے ان لوگوں ہے روایت کی جن کا نام اس کتاب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے ، کہ جبار سمہ النکھی نے اس روز عامر بن فبیر کے نیز و مارا جوائن کے یار ہوگیا۔

عامر نے کہا کہ واللہ میں کامیاب ہوا، عامر کو بلند پر لے گئے یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے ، رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ ملائکہ نے ان کے جنے کو چھپالیا۔ جہار نے عامر بن فبیر و کا بیرحال دیکھا تو وہ اسلام آئے اور اُن کا اسلام احجھا ہوا۔

عائشؓ ہے مروی ہے کہ عامر بن فبیرہ آسان کی طرف اُٹھا لیے گئے ،اُن کی حدثہ نبیں پایا گیا ،لوگ سمجھتے کہ ملائکہ نے انھیں پوشیدہ کردیا۔

#### بلال بن رباح

ابو بکڑھندیق کےمولی تھے ،کنیت ابوعبداللہ تھی ،السراۃ کےغیر خالص عربوں میں سے تھے اُم کی مال کا نام حمامہ تھا جو بنی جمع میں سے کسی کی مملوکہ تھیں۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول الٹھائیے نے فرمایا کہ بلال سابق الحسب شہ ہیں ( بیعیٰ صبیب و میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں )

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ بلال بن رہاع مونین کے کمزورلوگوں میں سے تھے، جب وہ اسلام لائے تو اُن پرعذاب کیا جاتا کہ اپنے وین سے پھر جا کمیں ،گرانہوں نے ان لوگوں کے سامنے ایک کلمہ بھی ادانہ کیا جو وہ چاہتے تنے ، جواُنھیں عذاب دیتا تھاوہ امیہ بن خلف تھا۔

### حضرت بلال کاعذاب کے وقت بھی تو حید بیان کرنا

عمیر بن آخق ہے مروی ہے کہ جب وہ لوگ بلال سے عذاب میں شدت کرتے تو وہ احداحد کہتے ، لوگ ان ہے کہتے کہ اس طرح کہوجس طرح ہم کتے ہیں تو وہ جواب دیتے کہ میری زبان اسے اچھی طرح ادائیس کرسکتی۔ محمد ہے مروی ہے کہ بلال کو اُن کے مالکوں نے پکڑلیا ، اُنھیں بھیاز اور ان پرسکر بزے اور گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے کہ تمبار ارب لات وعزئ ہے گروہ '' احد ، احد' ہی کہتے تھے ، اُن کے پاس ابو بکر 'آئے اور کہا کہ کہ تک تم لوگ اس محفق پر عذاب کروگے ، ابو بکر ' نے اُنھیں سات اوقیہ وتقریباً سات و نے وقل کے وقل ) خرید لیا اور اُنھیں آزاد کردیا انہوں نے بیواقعہ نجی تھے تھے ، ایک کیا تو آب نے فرمایا ، ابو بکر تم نے قرض دیا۔ انھوں نے کہا ، اور اُنھیں نے آزاد کردیا ۔

قیس ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے بلال کو پانچ اوقیہ میں خریدا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ تمریکہا کرتے تھے ،ابو بکڑ ہمارے سردار ہیں اوراُ نھوں نے ہمارے سردار یعنی بلال ہوآ زاد کیا۔

### آيت کي تفسير

مجابدٌ ہے آیت" ما لینا لازی رجالا کنا نعد هم من الاشوارا تنحذ ناهم سنحویا ام زاغت عنهم الابصار" (جمیں کیا ہوا کہ ہم اُن لوگوں کو (یبال) نہیں ویکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں نیں شار کرتے تھے، ہم نے اُنھیں سخر بنایا بیٹکا ہوں نے اُن ہے کچی کی ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ ایو جہل کہتا تھا کہ بلال نَہاں ہے، فلان کہاں ہے، فلان کہاں ہے، فلان کہاں ہے جن کو ہم و نیا میں بدترین لوگوں میں شار کرتے تھے ہم اُنھیں دوزخ میں نہیں دیکھتے ، کیا وہ کسی ایک مکان میں ہیں کہ ہم ان کا مکان نہیں دیکھتے ، کیا وہ کسی ایک مکان میں ہیں کہ ہم ان کا مکان نہیں دیکھ سکتے ۔

سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والے

مجاہد ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کوظا ہر کیا وہ سات ہیں۔ رسول التعلق ، ابو بکر ا

بلال مخباب مسبیب ممار الدو ممار رسول النفاضی کی حفاظت آپ کے بچانے کی اور ابو بکر کی حفاظت آپ کے بچانے کی اور ابو بکر کی حفاظت اُن کی قوم نے دوسر بے لوگ دوسر بے لوگ کی رائے گئے ، انھیں نو ہے کی زر ہیں پہنا کے دھوپ ہیں تیایا گیا ، مشقت انتہا کو پہنے گئی تو مشرکیین کی خواہش کے مطابق ( کلمات زبان ہے ) ادا کر دیے ، اُن میں ہے ہر خض اپنی تو م کے پاس سے چڑے کے وہ فرش ( نطع ) لا یا کہ اس پر بٹھا کے گرون ماری جاتی تھی ، جن میں پانی تھا ، اُس میں اُن لوگوں کو ڈال دیا اور اس کے کنار ہے کیڑے اُٹھائیا ، سوائے بلال کے کر دون ماری جاتی تھے ۔ ) جب شام ہوئی تو ابو جہل آیا اور شمیہ کو گالیاں دینے اور بڑا کہنے لگا ، پھر اُٹھیں نیز ہار کر دیا ، وہ اسلام جب شمید تھیں ، سوائے بلال کے کیوں کہ اُن کی راہ میں اُن کی جان ارزاں تھی ، یہاں میں سب سے پہلی شہید تھیں ، سوائے بلال کے کیوں کہ ان کے نزد کیک اللہ کی راہ میں اُن کی جان ارزاں تھی ، یہاں سے کہنی شہید تھیں مکتے کے دونوں پہاڑوں کے کے درمیان تھیں مکتے کے دونوں پہاڑوں کے کہ دیا کہ تھیں مکتے کے دونوں پہاڑوں کے کہ درمیان تھیں مکتے کے دونوں پہاڑوں کے کہ درمیان تھیں ، اس حالت میں بھی بلال احداد کہتے تھے۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب باال ؓ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو سعد بن خیثمہ کے پاس اُترے۔

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول التعلیقی نے بلال اور عبیدۃ بن الحارث المطلب کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

یں۔ محمر بن عمر نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بلال اور الی رویجہ افتعی کے درمیان عقد موا خاق کیا ،کیکن یہ ٹابت نہیں ،ابورو بچہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔

محمہ بن ایکن ، بلال اور ابور و بحد عبداللہ بن عبدالرحمٰن الحمعی کی موافاۃ ٹابت کرتے تھے، پھرالفرح کے کسی شخص سے (بلال کی موافاۃ ٹابت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب عمر ابن الخطاب نے شام میں دفتر مرتب کیے تو بلال شام چلے گئے اور وہ ہیں مجاہدین کے ساتھ مقیم ہو گئے ، ان سے عمر نے کہا کہ اے بلال تم اپنا دفتر کس کے پاس رکھو گے ، ان سے عمر نے کہا کہ اے بلال تم اپنا دفتر کس کے پاس رکھو گے ، افعوں نے کہا ابور و بحد کے پاس جن کو بیس اس اخوت (براوری) کی وجہ ہے کہی نہ چھوڑ وں گا) جورسول التھا ہے نے میر سے اور اُن کے درمیان مقرر کردی ہے ، انھوں نے اُن کو اُن کے ساتھ کردیا اور حبشہ کا دفتر خصم کے سپر دکیا ، اس لیے کہ بلال اُنہی میں تھے ، وہ شام میں آج کہ خصم میں ہیں ۔

## سب سے پہلے بلال نے اذان کہی

محمہ بن عمر نے کہا کہ جب رسول التُعَلِينَةِ نظتے اور بلال آپود کم کے لیتے توا قامت شروع کردیتے۔ عامرے مروی ہے کہ رسول التُعَلِينَةِ کے تمن موذن تھے، بلال ، ابومحذور اور عمر و بن ام کمتوم ، جب بلال انہوں تو اور عمر ان ان کہتے۔ نہ ہوتے تو ابومحذرورہ اذان کہتے اورا گر ابومحذورہ بھی نہ ہوتے تو عمر و بن ام کمتوم اذان کہتے۔ ابن انی ملیکہ یاکسی اور سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن رسول النُعلَظِیّ نے بلال کو کعبے کی حیبت پرا ذان کہنے کا تھم دیا ، اُنھوں نے اُس کی حیبت پرا ذان کہی ، حارث ابن ہشام اورصفوان بن اُمیہ بیٹھے ہوئے تھے ، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس حبثی کودیکھو ، تو دوسرے نے کہا اگر خدااے پسند نہ کرے گا تو اس کو بدل دے گا۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ بلال زوال افتاب کے بعد اذان کہا کرتے تھے اور اقامت میں قدرے تاخیر کردیتے تھے، یا نہوں نے بیکہا کہ اکثر اقامت میں قدرے تاخیر کردیتے تھے الیکن وہ اذان میں وعقت سے باہر نبیس ہوتے تھے۔

### انس بن ما لک کے بلال کیلئے اشعار

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ بلال جب اذان کے لیے جڑھتے تو بیشعر کہتے۔ مال بلالا تکلته امه مال بلالا تکلته امه بلال گوأس کی مال رونے ہے اس کی چیشانی تر ہوجائے

ابن عمرے مروی ہے کہ عید کے دن رسول التعلق کے آھے عصا کو لے کر جا جاتا تھا، جس کو بلال موذن میں جہ ہت

محمر بن عمر نے کہادہ اُسے آپ کے آگے گاڑ دیتے تھے (تا کہ نماز کے لئے سترہ ہوجائے )اوراُسوز مانے میں عیدگاہ میدان تھا۔ابراہیم بن محمر بن سعدالقرظ نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ عیداور نماز استفا کے دن رسول النّطانی کے آگے بلال عصالے کے چلتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن سعد بن عمارہ بن سعد بن عمارہ بن سعد موذن وغیر ہم نے اپنے آباؤا جدادے روایت کی کہ نوائی جبٹی نے رسول النمائی کو تمن عصا بھیج تھے، ایک تو بی تفایق نے اپنے لیے رکھ لیا، ایک علی بن ابی طالب کو دیا اور ایک عمر بن الحظاب کو، بلال ای عصا کوعیدین میں رسول النمائی کے آئے لیے رکھ لیا تھا، یہاں کہ وہ عیدگاہ میں آتے ،اسے آپ کے انگر دیتے اور آپ اس کی طرف نماز برجتے ،رسول النمائی کے بعد ای طرح ابو برگرے آگے لے کے جاتے تھے۔

۔ کے آگے گاڑ دیتے اور دونوں اُسی کی طرف نماز پڑھتے تتے، یہ وہی عصاب جس کو آج والیان ملک کے آگے لے کے اِن دونوں چلاجا تاہے۔

### مومن کاسب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول التُعلق کی وفات ہوگئ تو بلال ابو بکڑ صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ اے خلیفہ رسول التُعلق کوفر ماتے شنا کہ مومن کاسب ہے افضل عمل اللّٰد کی راہ میں جہاد ہے۔

ابو بکڑنے کہا کہ بلال متم کیا جاہتے ہو، انھوں نے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ مجھے میری موت تک خدا کے است میں باندھ دیا جائے ،ابو بکڑنے کہا کہ بلال میں تہمیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنی حرمت وحق یا دولا تا ہوں ،

کہ میں بوڑ صااور ضعیف ہوگیا ،میری موت کا وقت قریب آگیا ، بلال کے ابو بکڑ کی و فات تک اُنہیں کے ساتھ قیام کیا۔

#### اذان كامعامله

ابو بکڑی وفات ہوگئ تو بلال محمر بن الخطاب کے پاس آئے اور اُن سے بھی اسی طرح کہا جس طرح ابو بکڑ سے کہا تھا ،عمر سے میں اذان کس کے سپر دکروں ، تو انھوں نے کہا کہ تمہاری رائے میں میں اذان کس کے سپر دکروں ، تو انھوں نے کہا کہ تمہاری رائے میں عمر کو بلایا اور اذان اُن کے سپر مذکر دی اور اُن کے بعد اُن کی اولا دے۔

موی بن محمہ بن ابراہیم بن حارث التیمی نے اپنے والدے روایت کی کہرسول التُعَالِیْتِهِ کی وفات ہوئی تو بلال نے اس وقت اذان کہی کہ آنخضرت اللِیْتِ فن بھی نہ ہوئے تھے، جب انھوں نے " اشھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ محمد الرسول الله " کہا تو مسجد میں لوگوں کی جیکیاں بندھ گئیں۔۔

رسول النّعَلِيْفَةَ وَنَ كرديے گئے تو ابو بكر في أسے كہا كہ او ان كہو، انھوں نے كہا كہ اگر آپ نے مجھے ہيں ليے آزاد كيا ہے تو الدكر آپ نے مجھے اس كے آزاد كيا ہے تو اللہ كے ميں آپ كے ساتھ رہوں تو اس كاراستہ بہى ہے اوراگر آپ نے مجھے اللہ كے لئے آزاد كيا ہوتو وائے ہوڑ وہ بجھے جس كے لئے آپ نے مجھے آزاد كيا ، تو انہوں نے كہا كہ ميں نے تہہ يں محض اللہ بى كے لئے آزاد كيا ہے او ان نہ كہوں گا ، انھوں نے كہا كہ بيا آزاد كيا ہے ، بلال نے كہا كہ پھر ميں رسول الله عليہ كے بعد كسى كے لئے او ان نہ كہوں گا ، انھوں نے كہا كہ بيا تھہار ہو او كہويا نہ كہو ) .

وہ قیم رہے یہاں تک کہ جب شام کے لئکرروانہ ہوئے تو انہی کے ساتھ چلے گئے ،اوروہاں (شام ) پہنچ گئے ۔

### بلال كاجهاد كيلئة اجازت طلب كرنا

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جمعے کے دن جب ابو بکر هنبر پر بیٹھے تو بلال ؓ نے اُن سے کہاا ہے ابو بکرؓ! انھوں نے کہالبیک (حاضر) انھوں نے کہا کہ آ پ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے یاا پنے لیے ،فر مایا اللہ کے لیے ، بلال نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں ، اُنھوں نے اُن کواجازت دی ، وہ شام چلے گئے اور دہیں انتقال کر گئے۔

#### پیام نکاح

ضعی ہے مروی ہے کہ بلال اور اُن کے بھائی نے یمن کے سی گھروائے کے یہاں پیام نکاح دیا،اور کہا کہ میں اور میرے یہ بھائی دونوں حبشہ غلام ہیں،ہم دونوں گمراہ تھے،اللّٰد نے ہمیں ہدایت کی ہم دونوں غلام تھے،اللّٰد نے ہمیں ہدایت کی ہم دونوں غلام تھے،اللّٰد نے ہمیں آزاد کیا،اگرتم لوگ ہم دونوں سے نکاح کردو گے تو الحمد اللّٰداور گرتم لوگ ہم سے رکو گے تو اللّٰد اکبر۔
عمرو بن میمون سے مردی ہے کہ مجھ سے میر سے والد نے بیان کیا کہ بلال کے ایک بھائی اپنے کوعرب کی طرف منسوب کرتے تھے اُن کا دعویٰ تھا کہ دوا نہی میں سے ہیں۔

انھوں نے عرب کی ایک عورت کو پیام نکاح دیا ،تو اُلوگوں نے کہا کداگر بلال موجود ہوں گے تو ہم تم سے

نکاح کردیں گے۔ پھر بلال ؓ نے ،انھوں نے خطبہ پڑھااور کہا کہ میں بلالؓ بن رباح ہوں ،اوریہ میرے بھائی ہیں جودین اورا خلاق میں بڑے آ دمی ہیں اگرتم ان سے نکاح کرنا جا ہوکر دواورا گرنزک کرنا جا ہونزک کر دو۔لوگوں نے کہا کہ جس کے تم بھائی ہواس ہے ہم نکاح کردیں گے ،اُن لوگوں نے اُن سے نکاح کردیا۔

زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ ابوالبکیر کے لڑکے رسول اللّمانی ہے پاس آئے اُن لوگوں نے عرض کی کہ فلال شخص ہے بہاری بہن کا نکاح کر دیجیے ، فر مایا کہتم لوگ بلال ہے کہاں جاتے ہووہ لوگ دوسری مرتبہ آئے اور عرض کی یا رسول اللّمانی ہماری بہن کا فلال شخص ہے نکاح کر دیجیے ۔ فر مایا کہتم لوگ بلال ہے کہاں جاتے ہو، وہ لوگ تیسری مرتبہ آئے اور عرض کی کہ بھاری بہن کا فلال شخص ہے نکاح کر دیجیے ، فر مایا کہتم بلال ہے کہا کہ جاتے ہو، تتم لوگ تیسری مرتبہ آئے اور عرض کی کہ بھاری بہن کا فلال شخص ہے نکاح کر دیجیے ، فر مایا کہتم بلال ہے کہا کہ جاتے ہو، تتم لوگ ایسے خص سے کہاں جاتے ہوجوابل جنت میں ہے ہے ، پھران لوگوں نے اُن سے نکاح کر دیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نی اللہ نے ابوالکبیر کی لڑک کا نکاح بلال سے کیا مقبری سے مروی ہے کہ رسول التعلیق نے ابوالکبیر کی لڑک کا نکاح بلال سے کیا۔

تا وہ سے مروی ہے کہ بلول نے بن زہرہ کی عربی لاک سے نکاح کیا۔

ابن مرا بن سے مروی ہے کہ لوگ بال آ کے پاس آتے اوران کی فضیلت اوراللہ نے انھیں خیر میں جو حصہ دیا تھاا ہے بیان کرتے ،وہ کہتے کہ میں تو ایک حبثی ہوں جوکل غلام تھا۔

تیں ہے مروی ہے کہ جب رسول النہ میں گائے گی وفات ہوئی تو بلال نے ابو بکڑے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لئے خریدا ہے تو روک کیجئے اور اگر آپ نے مجھے صرف اللہ کے لئے خریدا ہے تو مجھے اور اللہ کے لئے میر مے ممل کوچھوڑ دیجئے۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث المیمی نے اپنے والدے روایت کی کہ بلال کی و فات و البی جب وہ ساٹھ سال سے زاید کے تھے دمشق میں ہوئی باب الصغیر کے پاس کے قبرستان میں وٹن کئیے گئے۔

شعیب بن طلحہ کے مطابق حضرت بلال اور حضرت ابو بکرشہم عمر نتھے محمہ بن عمر نے کہا کہ میں نے شعیب بن طلحہ کو جواولا دابو بکڑ صدیق میں سے تھے کہتے سا کہ بلال ّ ابو بکرّ ہے ہم عمر تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اگر بیاسی طرح ہوتا تو ابو بکڑ کی تو سامھے میں بعمر ساٹھ سال میں و فات ہو گی۔اس کے اور جو ہم سے جلال کے متعلق روایت کی گئی اس کے درمیان سات سال کا زمانہ ہوتا ہے اس حساب سے حضرت بلال گ کی عمر ستر سال کی ہوتی ہے شعیب بن طلحہ بلال کے وقت ولا دت کو زیادہ جانتے ہیں جب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکڑ ساتھ پیدا ہوئے تتھے،واللہ اعلم۔

#### حضرت بلال كاحليه مبارك

مکول ہے مروی ہے کہ مجھ سے ایک ایسے خص نے بیان کیا جس نے بال کودیکھا تھا کہ وہ تیز رنگ کے سانو لے ، د ملے اور لا نبے بتھے، سینا آتے کو ابھرا ہوا تھا، بال بہت تھے، رخساروں پر گوشت بہت کم تھااور مکثر ت ان

کے بال تھیری تھے،ان میں تغیرنہ ہوتا (لیعنی جوان معلوم ہوتے تھے)۔

محمد بن عمرنے کہا کہ بلال بدروا حدو خندق اور تمام مشاہدر سول النّطينية کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ اس خاندان کے بیر پانچ آ دمی تھے۔

# بنى مخزم بن يقظه بن مره بن كعب بن لوى بن غالب

#### أيوسكمه بنءعبدالاسد

ابن ملال بن عبدالله بن عمر بن مخذوم ، ابوسلمه كانام عبدالله تها ، ان كي والدوير وبنت عبدالمطلب بن مشا بن عبد مناف بن تصیحی ، اولا دهی سلمه وعمر وزینب و در هیتهے ، ان کی والد ہ ام سلم تھیں ، ان کا نام ہند بنت ابی امب بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخذوم تھا ، زینب ان کے یہاں ملک حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں پیدا ہوئیں۔ یز بد بن رو مان ہے مروی ہے کہ ابوسلم یمن عبدالاسدرسول النتھائے کے دارارقم بن ابی الارقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دینے سے مہلے اسلام لائے۔

### ایک روایت کےمطابق ابوسلم پٹھبشہ کی دونوں ہجرتوں میں تھے

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسلمہ محبشہ کی دونوں ہجرتوں میں تھے،ان کے ہمراہ دونوں ہجرتوں میں ان کی بیوی امسلمہ بنت الی امیہ بھی تھیں ،اس پرتمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔

ا بی امامہ بن سہل بن حنیف ہے مروی ہے کہ رسول الٹھائی کے اصحاب میں سے سب ہے پہلے مدیخ میں بجرت کے لئے جو تحص آئے وہ ابوسلمہ بن عبدالاسد تھے۔

## کے سے مدینہ کی ججرت میں سب سے پہلا تخص

محد بن عمارہ بن خزیمہ بن ٹابت سے مروی ہے کہ کے سے مدینے کی ہجرت میں سب سے پہلے جو تحفر بهارے پاس آئے وہ ابوسلمہ بن عبدالاسد تھے، وہ دس محرم کوآئے اور رسول التعلیق ۱۱ رئیج الاول کو مدینے آئے ج مباجرین ملے آئے اور بی عمرو بن عوف میں اترے۔ان سے اور جو آخر میں آئے ان کے درمیان میں دومہینے وَ

### ابی میمونه کی روایت سلمهٔ سیمتعلق

الی میموندے مروی ہے کہ میں نے ام سلمہ کو کہتے سنا کہ ابوسلمہ نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو و قبامیں مبشرین عبدالمنذ رکے پاس اتر ہے۔

### موی بن محمر کی روایت

موی بن محر بن ابراہیم بن حارث المیمی نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول النوائي نے الی سلمہ بن

عبدالاسداورسعد بن خشيه كدرميان عقدموا خاة كيا.

## آ پینائیں کا مدینے میں مکانوں کے لئے زمینیں دینا

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب رسول التعلق نے مدینے میں مکانوں کے لئے زمین دی تو ابوسلمہ ٹے لئے ان کے مکانوں کی جگہ اس زمانے میں بنی عبدالعزیز الزہرین کے مکان کے پاس عطا فرمائی۔ان کے ساتھوام سلمہ بھی تھیں، بعد کوان لوگوں نے اسے فروخت کرڈ الا اور بنی کعب میں منتقل ہوگئے۔

## احدمين اسامه الحسبشي كاحضرت سلمة كوزخي كرنا

عمر بن الجیسلمہ ہے مردی ہے کہ ابوسلمہ میں جا مواحد میں حاضر ہوئے ، جس نے انھیں احد میں زخی کیا وہ ابو اسامہ انسسنی تھا ، اس نے ان کے بازو میں ایک پرچھی ماری ، ایک ماہ تک اس کا علاج کرتے رہے ، بظاہر وہ اچھا بھی ہوگیا زخم دھو کے طور پر مندمل ہوگیا تھا جسے کوئی پہچا نتا نہیں تھا رسول انتھا تھے نے اپنی بجرت کے پینسویں مہینے محرم میں انھیں بی اسد کی جانب بطور سریہ قطن بھی ویا ، وہ دس دن باہر رہے ، مدینے میں آئے تو ان کلاز خم بھوٹ نکلا جس ہے وہ بیار ہوگئے ، اس کی جانب بطور سریہ قطال کر گئے۔ ،

## بی امیداز بن زید کا کنوال جس کے یانی سے حضرت سلمہ کونسل دیا گیا

انھیں الیسیر ہ کے بانی میں عنسل دیا گیا جوالعالیہ میں بنی امیداز بن زید کا کنواں تھا ،وہ جب قباء سے منتقل ہوئے تتھے تو دہ و ہیں اتر اکرتے تتھے۔

اٹھیں کنویں کے دونوں کناروں کے درمیان عسل دیا گیا،اس کنویں کا نام جاہلیت میں العبیر تھا۔رسول التعلیق نے النیسیر ورکھا،اٹھیں بن امیہ بن زید کے ذریعے سے اٹھوا کر مدینے میں دفن کیا گیا،میری والد وام سلمہ نے مدت گزاری یہاں تک کہ جارمہینے اور دس دن گزر گئے۔

## ، مالله كاعورتول كووصيت كرنا

تعبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ جب ام سلم "بن عبدالاسدی دفات قریب آئی تو آپ تیافیہ ان کے پاس تشریف لائے آپ تافیہ ان کے پاس تشریف لائے آپ تافیہ اورعورتوں کے درمیان پر دولئکا ہوا تھا وہ دونے لگیس تو رسول النّعلیہ نے فرمایا کہ میت پر موت تازل ہوئی ،اور جو پچھاس کے گھروالے کہتے ہیں وہ اس پر آ مین کہتا ہے،روح جب آسان پر چڑھائی جاتی ہے تو میت کی آ تکھوں بر ہے تو میت کی آ تکھوں بر ہے تو میت کی آ تکھوں بر ہے ان کا دم نکل کیا تو رسول النّعلیہ نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی آ تکھوں بر پھیلائے اور انھیں بند کر دیا۔

### قبیصه بن ذویب کی پہلی روایت

تبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ ابوسلم کا انتقال ہوا تورسول التعلیق نے ان کی آئیسیں بند کرویں۔

### قبیصه بن ذ و یب کی دوسری روایت

قبیصہ بن ذویب سے (ایک اورطریقے سے ) مروی ہے کہ ابوسلمہ کا انتقال ہوا تو رسول التعلیقیۃ نے ان کی آئکھیں بند کردیں (جو کھلی رو گئی تھیں )۔

#### قبیصه بن ذ ویپ کی تیسری روایت

قبیصہ بن ذویب سے (ایک تیسر ے طریقے سے )مروی ہے کہ ابوسلم کا انتقال ہوا تورسون اللَّمَانِيَّةِ نے ان کی آئکھیں بند کردیں۔

# رسول التعلیق کا ابوسلمہ کی عیادت کے لئے جانا

ابی قلابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ابوسلم ٹن عبدالا سدی عیادت کے لئے ان کے پاس آئے ، آپ کا آناوران کی روح کا جانا ساتھ ساتھ ہوا ، اس وقت عورتوں نے بچھ کہاتو فر مایا درک جاؤا بی جانوں کے لئے سوائے خیر کے اور کوئی دعانہ کیا کرو ، کیونکہ ملائکہ میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں ، یا فر مایا کہ اہل میت کے پاس وہ ان کی وعایر آمین کہتے ہیں لہذا اپنے نے سوائے خیر کے اور کوئی دعانہ کرو ۔ پھر فر مایا اے القد قبران کے لئے شاد و کروے ، اس میں ان کے لئے روشی کر ، ہان کے نور کو ہڑھا دے اور ان کے گناہ معاف کرد ۔ ، اے القد ان کا ورجہ مدایت یا فت اوگوں میں تو ان کا قائم مقام ہو جا اور ہمارے اور ان کے لئے یارب العالمین مغفرت کرد ہے ۔ پھر فر مایا: کہ روح جب نکتی ہے تو نظر اس کے چھے ہوتی ہے ، کیا تم نے ان کی آت تکھیں کھی نہیں ، کی ہوتی ہے ، کیا تم نے ان کی آت تکھیں کھی نہیں ، کی ہوتی ہے ، کیا تم نے ان کی آت تکھیں کھی نہیں ، کی ہوس ۔

# ارقم بن ابي الارقم

## ارقم بن ابی الارقم کے خاندان کا ذکر

ابن اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ،ان کی والد وامیمه بنت حارث ابن حباله بن عمیر بن غبشان خزاعه میں سے خمیں ،ان کے ماموں نافع ابن عبدالحارث الخزاعی تنھے ، جوعمرؓ بن الخطابؓ کے عبد میں عامل مکہ نتھے ،ارقم کی کنیت ابوعبداللّہ ختی اور والد و کا نام عبدمناف تھا ،اسد بن عبداللّہ کی کنیت ابو جندب تھی۔

### ارقم کی اولا و

ارتم کی اولا دمیں عبداللہ ام ولد (باندی) سے بتھے، عثان ؓ، یہ بھی ام ولد سے بتھے اور امیداور مدیم ،ان کی والد ہ والدہ بند بنت عبداللہ ابن حارث بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھیں ،اورصفیہ یہ بھی ام ولد سے تھیں ،اولا وارقم کا شار میں سے زاید تک پہنچتا ہے جوسب کے سب عثان ؓ ارقم کی اولا دمیں سے تھے ،ان میں سے بعض شام میں سے تھے جو چند سال سے وہاں رہنے گئے تھے۔ مبیداللد بن الارقم کی اولا دمیں سب ہلاک ہو گئے ،کوئی باقی نار ہا۔

## ہ مکان جس میں آ پھایستی نے لوگوں کواسلام کی دعوت دی

عثمان بن الارقم ہے مروی ہے کہ میں اسلام میں سات کا بیٹا ہوں ،میر ہوالدا سلام لائے جوسات میں ہے ساتویں تھے ،ان کا مکان کے میں صفا پرتھا ،یہ وہی مکان ہے کہ نجھ کھیا ہے اسلام میں اس میں رہتے تھے ، اس میں آپ تھیا ہے نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اس میں تو م کثیر اسلام لائی۔ اس مکان میں آپ تھیا ہے نے شب دوشنہ کو فر مایا کہا ساللم کی تو ت دے ، حضرت و شغبہ کو فر مایا کہا ساللم کی تو ت دے ، حضرت عمر میں الخطاب سے یا عمر و بن ہشام (ابوحمل) ہے ، دوسر ہے دوشنج ہی کو عمر بن الخطاب آئے ،اورار تم میں اسلام لائے چرمسلمان و ہاں سے نکلے انھوں نے تکبیر کہی اور کھلم کھلا بہت اللہ کا طواف کیا ، دارار قم الاسلام پکارا جانے لگا اورار قم نے اسلام یکارا جانے لگا اورار قم نے اسلام پکارا جانے لگا اورار قم نے اسے بی اولا و پروقف کردیا ، میں نے ارقم کے مکان کا وقف نامہ پڑھا ہے جو یہ ہے۔

### ارقم کے مکان کا وقف نامہ

بسم الله الرحمن الرحيم يووة تحريب جوالارقم نے اپناس مكان كافيعلدكيا جوحدود صفايي به وه تحريم ميں ہونے كى وجہ مي محرم به، جوند فروخت كيا جائے گاند ميراث بن گاء گواه شد ہشام بن العاص وفلال شخص مولائے ہشام

یدمکان وقف قطعی رہاجس میں ان کے ٹڑ کے رہتے تھے، اسے کرایہ پر دیتے تھے اور اس پررو پیدوصول کرتے تھے، یہاں تک کدابوجعفر کا زمانہ آگیا۔

یکی بن عمران بن عثانً بن ارفم سے مروی ہے کہ جھے آج وہ بات معلوم ہے جوابوجعفر کے دل میں اس وقت آئی جب وہ صفاومروہ کے درمیان اپنے حج میں سمی کرر ہاتھا، ہم لوگ مکان کی حجیت پرایک خیمے میں تھے، وہ ہمارے نیچے ہے اس طرح گزرتا تھا کہ اگر ہم اس کے سرکی نو پی لینا چا جے تو لے لیمتے ، وہ جس وقت سے بطن وادی (صفاومروہ کے درمیان میدان ) میں اتر تاصفا کی طرف چڑھتے تک ہماری طرف دیکھتار ہتا۔

یں جب محمد بن عبداللہ بن حسن نے مدینے میں خروج (بغاوت کا قصہ ) کیا تو عبداللہ بن عثان بن ارقم اس کے ماننے والوں میں سے تھے ،گراس کے ساتھ خروج نہیں کیا ،ابوجعفر نے اس سبب سے ان پرتہمت لگائی اور اپنے عامل مدینہ کولکھ دیا کہ انھیں قید کر لے اور اب کے بیزیاں وال دے۔

اس نے اہل کوفہ میں سے ایک شخص کو جس کا نام شباب بن عبدرب تھا ، بھیجا ، اس کے ہمراہ ایک خط میں عامل مدینہ کولکھا کہ میخص اے جو تکم دے اس پڑمل کرے۔

شهاب كاقيدخانه مين جانا

شہاب ،عبدائلہ بن عثان کے پاس قید خانے میں گیا ، وہ بہت بوز ھے اور اس برس ہے زاید کے بیڑیوں اور قید سے تنگ آگئے تھے ، اس نے ان سے کہا کیا تمہیں ضرورت ہے کہ میں تمہیں اس مصیبت . چیزادوں جس میں تم ہو،اور تم میرے ہاتھ دارار قم کوفروخت کرڈالو، کیونکہ امیرالمؤمنین اسے چاہتے ہیں اگر تم کے ہاتھ اسے فروخت کردوتو قریب ہے کہ میں ان سے تمہارے ہارے میں گفتگوکروں اوروہ تمہیں معاف کردیر

### ستر ہزاردینارکا تیج نامہلکھنا

انھوں نے کہا، وہ تو وقف ہے، کیکن اس میں جومیراحق ہے، وہ ان کے لئے ہے، اس میں میرے سانہ دوسرے شرکا عمیرے کا معاملہ ہے، تم اپناح دوسرے شرکا عمیرے بھائی وغیرہ ہیں، اس نے کہا کہ تمہارے و ہے تو صرف تمہاری و ات کا معاملہ ہے، تم اپناح ہمیں دیدواور بری ہوجا و اس نے ان کے تق بے گواہ بنا لیے اور اس پر اس نے ستر ہزار دینار کے حساب ہے رہے تا اسکے لیے لیے اور اس پر اس نے ستر ہزار دینار کے حساب ہے رہے تا اسکے لیے لیے اس کے بعد اس کے بھائیوں کو تلاش کیا گیا کثر ت مال نے انھیں فتنے میں و الدیا ، اور انھوں نے اس کے ہاتھ فروخت کردیا۔

وہ مکان ابوجعفر کااور جس کواس نے عطا کردیا اس کا ہوگیا ،مبدی نے اسے الخیرزان والدۂ موسی وہاروا کے لئے کردیا ، اس نے اسے تغییر کیا اور اسی کے نام سے مشہور ہوا ، پھروہ امیر المؤمنین جعفر بن موسی کے لئے ہوگیا ، پھراس میں اصحاب الشطوی والعدنی رہے ، پھرموسی بن جعفر کے لڑ کے سے اس کاکل یا اکثر حصہ غسان بن عباد سے خرید لیا ،ارقم کا مدینے کامکان بی ذریق میں تھا جو نجی ملائے کی عطیہ زمین پر تھا۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارقم بن ابی ارقم کے ابوطلحہ زید بن سبل کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ درمیان عقد موا خاق کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ارقم بن ابی الارقم بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

## ارقم بن ارقم کا وفت و فات ہے پہلے وصیت کرنا

عمران بن ہند نے اپنے والدے روایت کی کہ ارتم بن الجا ارتم کی وفات کا وفت آیا تو انھوں نے وصیت کی کہ ان پرسعدا بن الجی وقاص نماز پڑھیں ، حالا نکہ مروان بن الحکم مدینے پر معاویہ کا والی تھا ، اور سعد اپنے کل واقع عقیق میں ہے ۔ سعد نے دیر کی تو مروان نے کہا کہ اے رسول الله الله کے سحائی کو ایک غائب شخص کے لئے روکا جا سکتا ہے؟ اس نے ان پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو عبیداللہ بن ارقم نے مروان کو منع کیا ، ان کے ہمراہ مخز وم بھی کھڑے ہے ، ان کے درمیان گفتگو بھی ہوئی پھر سعد آگئے ، انھول نے ان پر نماز پڑھی ، میدواقع مدینے میں ہوا۔ ارقم وفات کے وقت اسی برس سے زاید کے ہو چکے تھے۔

### شاس بن عثمان

### سٌّ کے نام کی تبدیلی اور نیالقب

ابن الشربید بن ہرمی بن عامر بن مخزوم، شاس کا نام عثمان تھا، صرف ان کی صفائی اورخوبصورتی کہ وجہ ہے کا نام شاس رکھ دیا گیا، جوان کے نام پر غالب آئیا۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ربیعہ ابن عبد مشس بن عبد مناف بن بخص ، اوران کی والدہ الفیر یہ بنت الی تعیس ، الفیر یہ بن الی ابوملیکہ کی مال بخص ، اوران کی والدہ الفیر یہ بنت الی تعیس بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھیں ، الفیر اور محمد بن عمر کہتے تھے کہ بہمد بن الحکمی اور محمد بن عمر کہتے تھے کہ ربید بن ہرمی اور وہ دونوں سوید کا ذکر نہیں کرتے تھے۔

شاس کی اولا دہیں عبداللہ تھے ان کی والدہ ام حبیب بنت سعید بن ریوع ابن عنکشہ بن عامر بن مخزوم بں ،ام حبیب پہلی مہا جرات میں ہے تھیں ، شاس بروایت محمد بن آختی ومحمد بن عمران لوگوں میں سے تھے جو دوسری رت میں ملک حبشہ کو گئے ،موسی بن عقبہ اورا بومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

### اس بنءثمان کی ہجرت

عمر بن عثمان نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب شاس بن عثمان نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مبشر عبدالمنذ رکے پاس انزے۔

### ماس بن عثان برابر عبدالمنذ رکے پاس مقیم رہے

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ ثناس بن عثان بن شریدا حد میں شہید ہونے تک برابر بن عمرو بن عوف مہشر بن عبدالمنذ رکے پاس مقیم رہے۔

موی بن محمد بن آبراہیم بن حارث نے اپنے والدیے روایت کی کہرسول الٹیکلیسی نے شاس بن عثمان اور طلبہ بن الی عامر کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبدالرحمٰن بن سعید بن مربوع ہے مروی ہے کہ شاس ابن عثان بدروا حدمیں حاضر ہوئے۔

## ناس بن عثمان كارسول التعليقية كي حفاظت كرنا

رسول التُعلِينَة فرماتے تھے کہ سوائے میر کے میں نے شاسٌ بن عثمان کا کوئی مشکن نہیں پایا ، یعنی وہ سپر جس ہے وہ رسول التُعلِینَة کے بچانے کے لئے اس روز یوم احد میں قبال کررہے تھے۔ (مطلب یہ ہے جس طرح سپر نگ میں انسان کی حفاظت کرتی ہے ، ای طرح حضرت شاسؓ نے سپر بن کرآپ کی حفاظت کی۔

ناس بن عثمان کا انتقال ام سلمہ کے ہاں

رسول النَّه اللَّه الله وأكبي اور باكبي جس طرف بهي نظرة الته شاسٌ بي شاسٌ كود يكية جوابي تكوار سے

مدافعت کرر ہے تھے،رسول النتائیلی کو گھیرلیا گیا،تو ثال ؓ آنخضرت ؓ اور مشرکین کے درمیان سپر بن گئے یہاں تکہ کہ شہید ہو گئے ان میں کسی قدر جان باتی تھی کہ مدینے میں عائشہ ؓ کے پاس پہنچاد یا گیا،ام سلمہ ؓ نے کہا کہ میر ۔ چچاز اد بھائی میر سے سواکسی اور کے باس پہنچائے جائیں؟رسول النتائیلی نے فرمایا کہ انھیں ام سلمہ ؓ کے پاس پہنچا، چچاز اد بھائی میر سے سواکسی اور کے باس پہنچائے جائیں؟رسول النتائیلی نے فرمایا کہ انھیں ام سلمہ ؓ کے پاس پہنچا، اور انھیں کے پاس ان کی وفات ہوئی ۔ (رحمہ اللہ)۔

### شاس بنء ثان کی تد فین

رسول النیفائی نے تھے دیا کہ انھیں احد واپس کیا جائے ،اور وہاں اس لباس میں جس میں ان کی وفائہ ہوئی فن کردیا جائے ،حالانکہ وہ ایک دن ایک رات زندہ رہے ،لیکن انھوں نے کوئی چیز نہیں پچکھی ،ندرسول التعلق نے ان کردیا جائے ،حالانکہ وہ ایک دن ایک رات زندہ رہے ،لیکن انھوں نے کوئی چیز نہیں پچکھی ،ندرسول التعلق نے ان پرنماز پڑھی اور نہ انھیں عسل دیا گیا ،جس روز ان کی وفات ہوئی وہ چونتیس سال کے تصاور ان کے کوئی اولا نے تھی ۔ (رحمہ اللہ)۔

## خلفائے بنی مخزوم

### عمار ہی پاسک

ابن عامر بن ما لک بن کناد بن قیس بن الحصین ابوذیم بن تغلبه ابن عوف بن حارثه بن عامرالا کبر بن یاام بن عنس ، جوزید بن ما لک بن ادوابن زید بن یشجب بن عریب بن زید کهلان بن سبابن یشجب بن یعرب ابن قمطان کے خاندان میں بنی مالک بن ادوکی اولا دقبیلہ نہ رجج کے رکن تھے۔

### یاسر بن عامراوران کے دو بھائی حارث اور مالک کا اپنے ایک بھائی کی تلاش میں نکلنا

یاسر بن عامراوران کے دو بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کو ڈھونڈنے یمن سے مکے آئے ، حارث اور مالک تو یمن واپس گئے مگر یاسر مکے میں مقیم ہو گئے ، انھول نے ابوحذیف بن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے مخالفت کر لی اور ابوحذیف نے ان سے اپنی باندی سمیڈ بنت خیاط سے نکاح کر دیاان سے عمار پیدا ہوئے۔
ممارہ کو ابوحذیفہ ٹے آزاد کر دیا ، یاسر ڈعمار ٹرابران کی وفات تک ابوحذیف بی کے ساتھ رہے اللہ اسلام کو لیکر آیا تو یاسر ٹاور مسید اور میٹے سے جو عمار اور عملہ کے بھائی عبداللہ بن یاسر سلمان ہوئے ، یاسر کے ایک اور میٹے سے جو عمار اور عبد اللہ بن یاسر سلمان ہوئے ، یاسر کے ایک اور میٹے سے جو عمار اور عبد اللہ بن یاسر سلمان ہوئے ، یاسر کے ایک اور میٹے سے جو عمار اور عبد اللہ بن یاسر سلمان ہوئے ایک اور میٹے سے جو عمار اور عبد اللہ بن یاسر سلمان ہوئے ایک اور میٹے سے جو عمار اور عبد اللہ سے بڑے سے مان کانا م حریث تھا ان کوز مانہ ، جا ہلیت میں بنوالد میل نے قبل کیا۔

#### یا سرکے بعدارز ق سمیہ کے شوہر

یاسر کے بعدارزق ،سمیہ ؓ کے شوہر ہوئے جوحارث بن کلد ہ اُٹقفی کے رومی غلام تھے ، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو یوم طایف میں اہل طالیف کے غلاموں کے ہمراہ قلعے سے نکل کے نبی ڈیلیٹنڈ کے پاس آ گئے ، انھیں میں ابو بكر بھى تھے، رسول التعلق نے انھيں آزاد كرديا۔ سمية كے يہاں ارزق سے سلمان ارزق پيد ے جو ممار كے اخيال بھائى تھے،۔

#### سلمه وعمر وعقبه ولدالا رزق كاايك دعوي

سلمہ وعمر وعقبہ ولدالارز ق نے یہ دعوی کیا کہ ارزق بن عمر و بن حارث بن ابی شمر عنسان میں سے بتھے، وہ بنی امیہ کے حلیف تھے اور کے میں شریف ہو گئے ،ارزق اوران کی اولا دینے بنی امیہ میں شادیاں کیس اوران لوگوں سے ان کی اولا وہوئی عمار کی کنیت ابوالقیظان تھی۔

### ارز ق کے *لڑ*کوں کے ابتدائی حال

ارزق كرائے كرائے ابتدائى حال ميں اس كے مدى تھے كدوہ بى تغليب ميں سے جيں ، كھروہ بى عكب ميں سے جي ، كھروہ بى عكب ميں سے ہوئے اوراس كي تھے كہ جير بن مطعم نے ايك لڑكى كى ان لوگوں ميں شادى كردى جوارزق كى ميئ تھى ، اس سے ايك لڑكى بيدا ہوئى جس سے سعيد بن العاص نے نكاح كيا ، ان كے يہاں ان سے عبداللہ بن سعيد بيدا ہوئى جس نے تعدد بن العاص نے نكاح كيا ، ان كے يہاں ان سے عبداللہ بن سعيد بيدا ہوئے ، انطل نے ایك بڑے قصيد سے ميں عبداللہ بن سعيدكى مدح كى ہے۔اس ميں اس نے كہا ہے۔

### انطل كاعبدالله بن سعيد كي مدح مين ايك قصيده

وتسجمع نسوفلاً وبسنسى عسكسب كسالالسجبيس افسلسح مسن إمسمايسا

(اورتم نوفل و بی مَلب کے جامع ہویہ دونوں قبلیے ایسے ہیں کہ جس کے پاس پہنچ گئے وہ کامیاب ہوگیا) انحیں خزامہ نے بگاڑا اور نہن کی طرف منسوب کیا انھیں اس سے فریب دیا اور کہا کہ تم لوگوں سے روم کا ذکر دھل نہیں سکتا ، سوائے اس کے کہتم یہ دعوی کرو کہ غسان میں سے ہو ، وہ اب تک غسان کی طرف منسوب تیں۔

### عمارة وصهيب كااسلام فبول كرنا

عبداللہ بن ابی عبیدہ بن محمہ بن عمارٌ بن یاسرؒ نے اپنے والدے روایت کی کہ عمارؓ بن یاسرؒ نے کہا کہ میں صہیب بن سنان سے وار ارقم کے دروازے پر ملا ، رسول الشعری کے اندر تھے میں نے ان سے کہا کہ تم کیا جاہتے ہوانھوں نے مجھ سے یہی سوال دہرایا میں نے کہا میں سے جا ہتا ہوں کہ محمہ کے پاس جا وُں اوران کا کلام سنوں ، انھوں نے کہا کہ میں بھی یہی چا ہتا ہوں ، ہم دونوں آ پ کے پاس گئے آ پ نے ہم پراسلام پیش کیا اور ہم نے قبول کیا پھر ہم دونوں اس روزای حالت میں رہے شام ہوئی تو نظے اور ہم چھپتے تھے تمار ہوں سیب گااسلام ہیں سے زاید آ دمیوں کے بعد ہوا۔

عروہ بن زیر ہے مروی ہے کہ قمارٌ بن یاسرؒ کے میں ان لوگوں میں سے تتے جن پراس لئے عزاب کیا جا تا تھا کہا پنے دین ہے پھر جا ئمیں۔

### قريش كالمستشنين جماعت كوسخت كرمي ميس سزادينا

محمر بن عمر نے کہا (مستفعفین )وہ جماعت تھی جن کے میں قبائل نہ تصاوران کا کوئی محافظ نہ تھا ، نہ انھیں قوت تھی قریش ان لوگوں پردو بہر کی تیز گرمی میں عذاب کرتے تھے تا کہ وہ اپنے دین سے پھر جا کیں۔

عمر بن النكم سے مروی ہے كہ تمارٌ بن يا سرٌ پرا تناعذاب كيا جا تا تھا كہ وہ يہ بھی نہ جانے كہ يہ كيا كہتے ہيں ، صہيب ؓ پہلی ا تناعذاب كيا جا تا تھا كہ وہ بھی نہ جانے تھے كہ كيا كہتے ہيں ،ابوفكيبہ ؓ پر پہلی ا تناعذاب كيا جا تا تھا كہ وہ بھی نہ جانے كہ كيا كہتے ہيں بلال اور عامر بن فہير ہاور مسلمانوں كی ایک ماعت پر بھی سخت عذاب كيا جا تا تھا ،اس عذاب كی برحوای میں بعض لوگوں كی زبان سے نادانستہ پھے كلمات مشركيين كی مرضی كے مطابق نكل جاتے تھے ،انھيں كے بارے ميں آيت نازل ہوئی ،"والساديس ہاجو وافی اللہ من بعد مافتنو ا" (اوروولوگ جنھوں نے اللہ كی راہ میں ہجرت كی بعداس كے وہ فتنے میں ڈالے گئے )۔

#### حضرت بإسرگى بر ہنەحالت

محمر بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک ایسے تخص نے بیان کیا جس نے عمار بن یا سرگو برہنہ تن صرف پاجا ما پہنے دیکھا تھاں تھیں۔ میں نے بیٹے کود یکھا تو اس میں بہت نیل اور برتیں تھیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ بیاں کو مجھے قرایش مکہ کی دو بہر کی بخت و ہوپ میں عذاب دیتے تھے۔
کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ بیاس کے نشان ہیں جو مجھے قرایش مکہ کی دو بہر کی بخت و ہوپ میں عذاب دیتے تھے۔
عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ شرکیون عمار بن یا سرگو آگ میں جلاتے ، رسول الشعافی ان کے پاس کر رتے تو ابنا ہاتھ ایک میں ہو داو سلاما علی عمار " (اے آگ تو عمار گر بردوسلام ہوجا جیسا کہ تو ابراہیم برہوگئی ہی اے عمارتو سرکشوں کی جماعت قبل کرتی ہے۔
پر بردوسلام ہوجا جیسا کہ تو ابراہیم برہوگئی ہی اے عمارتو سرکشوں کی جماعت قبل کرتی ہے۔

### یاسر گی مغفرت کی د عا

عثمانٌ بن عفانٌ سے مروی ہے کہ میں اور رسول النّعَلَظِیّ جومیرا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے مبلتے ہوئے بطیحہ میں آئے ، عمارٌ اورام عمارٌ کے پاس پنچ تو ان پرعذاب کیا جار ہاتھا ، یاسرؓ نے کہا کہ زمانہ ای طرح ہے ، ان سے نی منابقہ نے فرمایا کے صبر کرو ، اے اللّہ آل یاسرؓ کی مغفرت کردے ، اور تونے کردی۔

#### وعدے کامقام جنت

ابوالزبیرٌ ہے مروی ہے کہ نبی تعلیقہ آل عمار پر گزرے جن پرعز اب کیا جار ہاتھا ،فر مایا اے آل عمارٌ مثد ہ سن لوتمہارے وعدہ کا مقام جنت ہے۔

#### وعديكامقام جنت

یوسف کی سے مروی ہے کہ نجی تعلیق عمارٌ والی ممارٌ پر گزرے جن پر بطحا میں عذاب کیا جار ہا تھا تو آپ نے فرمایا اے آل عمارٌ خوش خبری لوکے تمہارے وعدے کا مقام جنت ہے۔

#### عماركارونا

محدے مروی ہے کہ بی ایک بھارے ملے جورور ہے تھے، آپان کی آ تکھیں پوچھتے اور فرماتے جاتے تھے کہ تہمیں کفارنے پکڑ کے پانی میں ڈبودیا تو تم نے بیاور کہا،اگروہ لوگ دوبارہ کریں تو تم ان سے بیہ کہنا۔

#### زوري زبان كھلوا نا

محدے مروی ہے کہ مشرکین نے عمار "بن یاسر گوپکر لیا ، انھیں اس وقت تک رسول الٹھ کھوں ہے برا اور اپنے معبود وان باطل کوا چھا کہلا یا بی قبیلیہ آئے تو آپ نے فر مایا اے عمار تمہارے بیچھے کیا ہے انھوں نے کہا یارسول الٹھ کھیے ہے واللہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ آپ کو برااور ان کے معبود وں کوا چھا نہ کہ دیا۔ فر مایا کہ آپ کو برااور ان کے معبود وں کوا چھا نہ کہ دیا۔ فر مایا کہ آپ کو کہلا کیں تو دوبارہ بھی کہد و۔

الى عبيده بن محر بن محمار بن ياسر ت آيت "الامن اكوه وقلبه مطمئن بالايمان" ( مَرُوهُ مُحْصُ مُرُوهُ مُحْصُ مُروه مُحْصُ مُروه مُحْصُ بِي بِجِرواكراه كيا كيا اوراس كا قلب ايمان پرمطمئن ہے) تو مجبوراً الفاظ كفرز زبان پرجارى كرنے ہوہ كافرنہيں ہوتا) كي تفيير ميں مروى ہے كه اس مراد محمار بن ياسر جي سالے فسر صدر اُن اللہ بن الحيات بياتو وه كافر ہوگيا) كي تفيير ميں كها كه اس مراد عبداللہ بن الى سرح ہے۔

تحكم سے مروى ہے كہ آيت 'الامن اكرہ وقبليه مطمئن بالايمان" عمار بن ياسر كے بارے ميں نازل ہوئی۔ نازل ہوئی۔

### عذاب کے بارے میں مذکورہ آیت کا نزول

ابن جرت کے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبید عمیر گو کہتے سنا کہ تماڑ بن یاسر گو جب اللہ کی راہ میں عذاب کیا جاتا تھا توان کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی:"و ہم لایفتنون" (وہ لوگ فتنے میں نہیں پڑتے' (باوجود یکہ ان پرعذاب کیا جاتا ہے مگرصبر کرتے ہیں اوراپنے دین پر جے رہتے ہیں۔

### عمار البن ياسر كحق مين آيت كانزول

ابن عباس ہے آیت "امن ہو قسانت آتاء اللیل "(یاوہ خض جواوقات شب میں اللہ کآ گے کھڑار ہے والا ہے، کی تفییر میں مروی ہے کہ بیٹلاڑین یا سڑکے حق میں نازل ہوئی۔

### سب سے پہلے گھر میں مسجد بنا کرنماز پڑھنے والا

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے مسجد بنا کے اس نے نماز پڑھی وہ عمارؓ بن یاسر طبیں۔ سفیان نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے اپنے گھر میں مسجد بنا کرنماز پڑھی وہ عمارؓ ہیں ۔

#### دوسرى مرتبه ججرت

لوگوں نے بیان کیا کہ عمارٌ بن یاسرٌ ملک حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ کی ہجرت میں گئے۔ عمر بن عثمان نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمارٌ بن یاسرٌ نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ مبشرا بن عبدالمنذ رکے یاس اتر ہے۔

#### عمارً بن باسراور حذیفہ بن الیمان کے درمیان عقد مواخاۃ

عبداللہ بن جعنر سے مردی ہے کہ رسول اللہ دیائی نے عمار ؓ بن یاسرؓ اور حذیفہ بن الیمان کے درمیان عقد مواخا قاکیا،حذیفہ ؓ بدر میں حاضر نہ ہوئے مگران کا اسلام قدیم تھا۔

عبیدالقد بن عبدالقد بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے عمار بن یاسر گوان کے مکان کے لیے زمین عطافر مائی ۔لوگوں نے بیان کیا کہ عمارٌ بن یاسرٌ بدرواحد خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعلیقی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

### عمارٌ بن یاسر گارسول التعلیقی کے ہمراہ انس وجنس ہے قال

حسن ہمروی ہے کہ عمار ہن یا سرٹ نے کہا کہ میں نے رسول التعلیق کے ہمراہ انس وہنس سے قال کیا، کہا اور سے کہا ہم رسول التعلیق کے ہمراہ کسی منزل پر اگیا کہ یہ کہا ہم رسول التعلیق کے ہمراہ کسی منزل پر اثر ہے، میں نے مشک اور ڈول نیا کہ پائی ہوں تو رسول التعلیق نے قربایا، دیکھو عقر یب ایک آنے والا تمہار ہے پائ آئے گا اور تمہیں پائی ہوں تو رسول التعلیق نے فربایو ایک کالا آدمی آیا، جیسے آزمودہ کا سپائی ہوتا ہے، واللہ آج تم اس سے ایک ڈول پائی ہمی نہ لے پاؤگ میں نے اسے پکڑا اور اس نے مجھے پکڑا میں نے اسے بچیاڑ دیا اور ایک پھر کے اس شخص کورسول التعلیق کے پاس لایا اسے بچیاڑ دیا اور ایک پھر لے کر اس کی ناک اور منہ تو زویا، مشکیزہ ہر کے اس شخص کورسول التعلیق کے پاس لایا اسے بچیاڑ دیا اور ایک پھر نے اس کے ساتھ کیا ، اس کے ساتھ کیا آپ نے فربایا کہ کنویں پرتمبارے پاس کوئی آیا تھا، عرض کی کہا یک جبیشی غلام آیا تھا، فربایا تم واسلے کے اس کے ساتھ کیا آپ میں نے آپ کواطلاع دی، فربایا تم جانے ہوکہ وہ کون ہے، میں نے کہا نہیں، ارشاو ہوا کہ وہ شیطان ہے جو گئی ہیں یانی ہے۔ وکہ وہ کون ہے، میں نے کہا نہیں، ارشاو ہوا کہ وہ شیطان ہے جو آئے تمہیں یانی ہے۔ وکہ وہ کون ہے، میں نے کہا نہیں، ارشاو ہوا کہ وہ شیطان ہے جو آئے تمہیں یانی ہے۔ وکہ وہ کون ہے، میں نے کہا نہیں، ارشاو ہوا کہ وہ شیطان ہے جو آئے تمہیں یانی ہے۔ وکہ وہ کہا ہیں یانی ہے۔ وکہ وہ کون ہے، میں نے کہا نہیں ، ارشاو ہوا کہ وہ شیطان ہے جو آئے تھی ہور کہا ہے۔

#### عمارگاایک رجز

عبداللہ بن ابی الہذیل ہے مروی ہے کہ جب رسول التعلیقی نے اپنی مسجد بنائی تو ساری قوم اینٹ پھر ڈھور ہی تھی ، نبی تیکھیے اور عمار بھی ڈھور ہے تھے۔عمار ًرجز پڑھر ہے تھے۔

> "نسىحسن السىمىسىنسى ون بسنتسنسى السىمىساجسدا" (بېممىلمان بيل جومىجدىل بناتے بيل ) ـ

رسول النُعلِيَّة بھی فرمانے گئے 'السمساجدا''اوراس کے بل ممار تھے بعض لوگوں نے کہا کہ آج ممار ُضرور مرجا ئیں گے۔رسول النُعلِیُّ نے بیسنا تو ممار گی اینٹ کو جھٹک دیا اور فرمایا،''ویسسحک ''اور ''ویلک''نہیں فرمایا ہم پرافسوس ہےا ہے ابن سمیہ "تم کو باغی گروہ تل کرے گا۔

ام سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اللہ کے کوفر ماتے سنا کہ ممار کو باغی گروہ قبل کرے گا۔عوف نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بیمی فرمایا کہان کا قاتل دوزخ میں ہوگا۔

خندق کھود نے کے دوران حضرت محمطی کا سینه غبار آلود ہوگیا

ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول التعلیقی یوم خندق میں ( خندق کھدوانے میں ) لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے یہاں تک کہ آپ کا سینزغبار آلو دہوگیا۔ آپ فرمار ہے تھے۔

الهم ان السعيس عيسة الآخسره فساغسفسرللانسهار والسمهاجسره فساغيش تو آخرت بى كاعيش ميه بساترين والعمارى مغفرت كر(تاكدوهيش قرت سيستفيد بول).

رت روہ میرہ کی سید ہوں ہے۔ عمارآ ئے تو آپ نے فرمایا،اے ابن سمیہ "تم پرافسوس ہے،تم کو ہاغی گروہ فل کرےگا۔ ابی سعید الخدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیائی نے عمارؓ کے بارے میں فرمایا کہتم کو باغی گروہ قمل کرےگا۔

### مسجد کی تغمیر ہے متعلق ایک روایت

ابی سعیدالخدری سے مروی ہے کہ جب نبی تعلیقی نے مسجد کی تغییر شروع کی تو ہم لوگ ایک اینٹ اٹھانے گئے ، عمارٌ دودوا بنیش اٹھانے گئے ، عمارٌ سے مٹی حجا ژر ہے گئے ، عمارٌ سے مٹی حجا ژر ہے تھے اور فر مار ہے تھے کدا ہے ابن سمیہ میں آیا تھوں ہے ، تنہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔

### ابوسعيدالخذري كي روايت

الی سعیدالخدری سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک ایسے خص نے بیان کیا کہ مجھ سے بہتر تھے، یعنی ابوقادہ نے کہ نوائقادہ نے کہ بھوٹ ہے ایک ایسے خص نے بیان کیا کہ مجھ سے بہتر تھے، یعنی ابوقادہ نے کہ نوائق میں مارٹ سے فر مایا کہ آپ ان کے سرے مٹی بوچھتے جاتے تھے کہ تم پر افسوں ہے اسے ابن سمیہ تا تمہیں باغی گروہ تی کر ہے گا۔

### معاوييكي ناراضكي

عبداللہ بن حارث ہے مروی ہے کہ میں صفین ہے معاویا گی واپسی کے وقت ان کے اور عمر و بن العاص کے درمیان چل رہا تھا،عبداللہ بن عمر وُل بن العاص نے کہا ہے باپ میں نے رسول اللہ اللہ کو کمار ہے کہتے سنا کہ افسوس ہے کہ تہیں ہو یہ کہ رہا ہے ،معاویا افسوس ہے کہ تہیں ہو یہ کہ رہا ہے ،معاویا افسوس ہے کہ تہیں ہو یہ کہ رہا ہے ،معاویا افسوس ہے کہ تہیں ہو یہ کہ رہا ہے ،معاویا

نے کہا کہتم ہمیشہ ایسی کمزور باتیں لاتے ہوجس ہےتم اپنے ببیثاب میں ٹھوکر مارتے ہو، کیا ہم نے انھیں قتل کیا ، انہیں لوگوں نے قتل کیا جوانھیں لائے۔

## دوآ دمیوں کاعمارؓ کے تل سے متعلق جھکڑا

حظلہ بن خویلد الغزی ہے مروی ہے کہ جس وقت ہم معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دوآ دمی مجاز کے بارے میں جھڑا کرتے ہوئے آئے ان میں ہے ہر خض کہتا تھا کہ میں نے مجاز گوتل کیا ہے ،عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ میں سے کوئی اپنے ایک ساتھی ہے دل خوشی کرلے ،مگر میں نے تورسول اللہ کیا ہے ،عبداللہ بن عمرو ہے گاگر وہ قتل کرنے گا ،معاویہ نے کہا کہ اے عمروتم اپنے مجنون سے ہمیں بے نیاز نہیں کردیے ،تہمارا ہمارے ساتھ کیا حال ہے ،افھوں نے کہا کہ میرے والد نے رسول اللہ کیا ہے میری شکایت کی تو آپ بنے فر مایا زندگی بھرا ہے والد کی فر ماں برداری کرواوران کی نافر مانی نہ کرو ، میں تمہار ہے ساتھ تھا مگر میں نے قبال نہیں کیا۔

#### عمار بن ياسرُّ جنگ صفين ميں

بنی مولائے مر بن الخطاب سے مروی ہے کہ ابتداء میں علی کے مقابلہ میں معاویہ کے ساتھ تھا، معاویہ کے ساتھ تھا، معاویہ کے ساتھ تھا، معاویہ کے ساتھ کہنے گئے کہ واللہ ہم ممار ہو تھی تقریب کریں گے۔ اگر ہم اٹھیں قبل کریں گے تو ہم ویسے ہی ہوجا ئیں گے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں (یعنی باغی) جنگ صفین ہوئی تو میں مقتولین کو ویکھنے گیا، اتفاق سے ممار بن یا سر بھی مقتول تھے، میں عمر و بن العاص کے پاس آیا جوابے تخت پر لیٹے تھے، اور کہا، اے ابوعبداللہ انھوں نے کہاتم کیا جا ہتے ہو، میں نے کہا چا ہے ہو، میں نے کہا چا کہ ممار بن یا سر کے حق میں کہا چل کے دیکھوتو بھر میں تم نے کہا کہ ممار بن یا سر کے حق میں تم نے کہا کہ ممار بن یا سر کے حق میں تم نے کہا کہ ممار بن یا سر کے حق میں تم نے کہا کہ ممار بن یا سر کے حق میں تم نے کہا کہ ممار بن یا سر کے حق میں تم نے کہا کہ ممار بن یا سر کے حق میں تم نے کہا کہ مار بن یا سر کے حق میں تم نے کہا کہ مار بن یا سر کے حق میں تم نے کہا تا ہے،

انھوں نے کہا رسول اللہ علی ہے فر مایا کہ انھیں باغی گروہ قبل کرے گا ، میں نے کہا کہ وہ یہ ہیں ، واللہ مقتول ہیں ،انھوں نے کہا کہ وہ یہ ہیں ہے اللہ مقتول ہیں ،انھوں نے کہا یہ میں نے کہا کہ میری آئھے نے اضیں مقتول دیکھا ہے، انھوں نے کہا چل کے مجھے دکھا و میں انھیں لے گیااوران کے پاس کھڑا کردیا ،تھوڑی دیر تک انھوں نے ان کودیکھا،ان کارنگ بدل گیا ، پھر انھوں نے ایک اور پہلوا ختیار کیااور کہا کہ ان کواٹھیں لوگوں نے قبل کیا جو لے کے آئے (یعنی ان کالا نا سبب قبل ، بوا،اس لئے سب کوبل کا گناہ ہوا)۔

ہذیل ہے مروی ہے کہ بی تابیع تشریف لائے کہا گیا کہ تمار پر دیوارگر پڑی جس ہے وہ مرگئے ،فر مایا عمار نہیں مرے۔

#### عمارين ياسرخا كان كثنا

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ میں نے جنگ بمامہ میں عمارٌ بن یاسرٌ کوایک پتھر کی چٹان پر دیکھا کہ سراٹھائے ہوئے چلار ہے تھے ،ائے گروہ مسلمین ، کیاتم جنت ہے بھا گتے ہو ، میں عمارٌ بن یاسرٌ ہوں میری طرف آؤ ،ابن عمرٌ نے کہا کہ میں ان کے کان کود کمچے رہاتھا جو کٹ گیاتھا ،اوروہ ادھرادھر جھول رہاتھا اوروہ نہایت بختی ہے کڑ رہے تھے۔ بی تمیم کے ایک شخص کا عمار گوکن کٹا کہہ کر پکار نا

طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ بنی تمیم کے ایک محض نے عمارٌ بن یا سرٌلو پکارا: اسے اجدع (کان کئے) عمارٌ نے کہا کہ تم نے میرے سب سے بہتر کان کوگالی دی ، شعبہ نے کہا کہاس کان پر رسول اللّقافظی کے ہمراہ مصیبت آگئ تھی (بعنی جہاد میں کٹ گیا تھا)۔

عماربن ياسرگوگالي دينا

طارق بن شہاب ہے مروی ہے کہ اہل بھر و نے غذوہ ماہ کیا ، آل عطار دائیمی کا ایک شخص ان کاسر دارتھا اہل کوفہ نے اس کی امداد تمار بن یاسر گی سرکر دگی میں کی ، اس شخص نے جوآل عطار میں سے تھا ، تمار بن یاسر ہے کہا کہ اے کن کئے ، (اجداع) کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تہہیں اپنے غنائم میں شریک کریں ، تمار بن یاسر نے کہا کہ تم نے میر سب سے بہتر کان کو گالی دی ۔ شعبہ نے کہا کہ اس کان پر نجی ایک ہے ساتھ مصیبت آئی تھی ، پھراس معاملہ میں عمر کو کھا گیا تو عمر نے لکھا کہ فیمت صرف انھیں لوگوں کے لئے ہے جو جنگ میں موجود ہیں ۔

ابن سعد نے کہا کہ شعبہ نے کہا کہ جمیں معلوم نہیں کہ وہ کان جنگ بمامہ میں زخمی ہوا ، حارثہ بن مُضَرِّ ب سے مروی ہے کہ جمیں عمر بن الخطاب کا فر مان پڑھ کے ستایا گیا کہ

عمربن الخطاب يمكا فرمأن

#### بسسم الله الرحس الرحيس

" اما بعد'

میں نے تم لوگوں کے پاس ممار "بن پاسر گوا میراور ابن مسعود گومعلم اور وزیر بناکے بھیجا ہے ، ابن مسعود کو تمہار ہے بیت المال پر امین بنایا ہے ، دونوں اصحاب محمقات اللہ بدر کے شرفاء میں سے ہیں ، لہذا تم لوگ ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کر واور ان کی افتذا کرو، میں نے ابن ام عبدا ( ابن مسعود ) ہے اپنی ذات پرتم کو ترجیح دی ہے ، ( یعنی وہ ایس ام عبدا ( ابن مسعود ) ہے اپنی ذات پرتم کو ترجیح دی ہے ، ( یعنی وہ ایسے با کمال شخص ہیں کہ میں نے انھیں اپنے استفاد ہے بجائے تم لوگوں کے استفاد ہے بجائے تم السواد پر ( عامل بنا کے ) بھیجا ہے ، اور ان لوگوں کے لئے بطور خوراک السواد پر ( عامل بنا کے ) بھیجا ہے ، اور ان لوگوں کے لئے بطور خوراک ایک بکری روز انہ مقرر کی ہے ، میں اس کا نصف اور اس کا شکم ممار شکے لئے مقرر کرتا ہوں ، باتی ان تینوں میں تقسیم ہوگا۔

### عمارٌ اورابن مسعودٌ كي خوراك ايك بكري روزانه

عبداللہ بن ابی ہذیل ہے مروی ہے کہ عمرؓ نے عمارؓ اور ابن مسعودؓ اور عثمانؓ بن حنیف کو ایک بکری روز انہ بطور خوراک دی، جس کا نصف اور پیٹ عمارؓ کے لئے ،ایک چہارم عبداللہ( ابن مسعود ) کے لئے اور ایک چہارم عثمان کے لئے مقرر فر مایا۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ ممار مرجعے کومنبریسین پڑھا کرتے تھے۔

## عماربن بإسرخاايك درجم كالكحاس خريدنا

ابن الی بذیل ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمارٌ بن یاسرٌ کوایک درہم کی گھاس خریدتے دیکھا، اس میں انھوں نے انگور کی شاخیں بڑھا نمیں تو ان پراعتراض کیا انھوں نے اس کو تھینچ لیا، یعنی ڈھیر میں سے نکال دیا، یہاں تک کہ اسے دو حصوں میں تقسیم کردیا اور اسے اپنے پشت پرلا دیے لئے ، حالا نکہ وہ کوفہ کے امیر تھے، جس کو تھم دیتے وہ پہنچادیا۔

#### لومڑی کی کھال کی جیا در

مطرف ہے روایت ہے کہ میں کوفے میں ایک شخص کے پاس سے گزرا، اتفاق ہے ایک اور شخص اس کے پاس میٹا تھا ،اور ایک ورزی سموریا لومڑی کی کھال کی جاوری رہا تھا، میں نے کہا کیا علی گونہیں ویکھا کہ انھوں نے اس طرح بنایا کہ انھوں نے اس طرح بنایا کہ انھوں نے کہا کہ اے نافر مان کیا میں نے کجھے نہیں ویکھا کہ تو امیر المؤمنین کے لئے ، (خالی علی کہتا ہے ) میرے ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ اے ابوالتیفطان (عمارٌ) صبر کر، وہ میرامہمان ہے، پھر میں نے پہچانا کہ وہ تو عمارٌ ہیں۔

مطرف ہے روایت ہے کہ میں نے نمازگود یکھا کہلومڑی کی کھال کی جادر قطع کررہے ہیں ،۔ عامر سے روایت ہے کہ ممار ہے ایک مسئلہ بو چھا گیا تو انھوں کہا کہاسیا ہے ،لوگوں نے کہانہیں ،انھوں

نے کہا کہ ایب ہوئے تک ہمیں چھوڑ دیں ،جب ایبا ہو گا تو ہم آپ سے کنے اس کی اکلیف افعالیں گے ، (اورغور کرکے مسئلہ کا جواب دیں سے)

### عمارٌ بن ياسرٌ کي چغلی

حارث بن سوید ہے مروی ہے کہ کسی نے تمرِّ ہے تمارؓ کی چغلی کھائی ، تمارؓ کومعلوم ہوا تو انھوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا:اے اللہ اگر اس نے مجھ پر بہتان لگایا ہے تو اس کے لئے دنیا میں کشائش کر دے اور آخرت کے ثو اب کو لپیٹ دے۔

#### . عامر کی ایک روایت

میں عامرے روایت ہے کہ عمرؓ نے عمارؓ ہے کہا کہ تمہاراعذل تم کو نا گوار ہوا ہوگا ،عرض کی ،اگر آپ نے بیہ کہا تو مجھے اس وقت بھی نا گوارگز را تھا، جب آ ب نے مجھے عامل بنادیا تھ، اوراس وقت بھی نا گوارگز را تھا، جب آ پ نے مجھے معزول کیا تھا۔ مجھے معزول کیا تھا۔

## ابونوفل کی روایت کے مطابق عمار بن باسر شب سے کم کلام کرنے والے تھے

ابونوفل بن انی عقرب سے روایت ہے ، کہ ممار بن یا سر شب سے زیادہ سکوت کرنے والے اور سب سے کہ کام کلام کرنے والے اور سب سے کم کلام کرنے والے تھے ، وہ کہا کرتے تھے کہ میں فتنے سے اللہ کی بناہ ما نگھا ہوں اس کے بعدافصیں فتنۂ تقیم چیش آیا۔

#### عماربن بإسرهجا حليه

عبداللہ بن سلمہ سے روایت ہے، کہ میں نے ممار بن یا سرکو جنگ صفین میں دیکھا کہ بوڑ ھے اور گندم گوں سخے، ہاتھ میں نیز وتھا، جوتھرتھرا تا تھا، عمر و بن العاص برنظر پڑئ توا ہے جھنڈ کی طرف دیکھے کرفر مایا: یہ وہ جھنڈ ا ہے جس کے ذریعہ سے میں نے تین مرتبہ رسول النمائی ہے ہمر کا ب جنگ کی ہے، یہ چوتھی مرتبہ ہے، والنّدا گروہ لوگ ہمیں معلوم کروں گا کہ ہماری مصلحت حق پر ہے اور وہ لوگ مُراہی پر ہیں۔

### عماربن ياسرتكى مصلحت

عبداللہ بن سلمہ ہے روایت ہے کہ میں نے جنگ صفیں میں نمازگود یکھا، بوڑھے گندم گوں اور لمب تھے، ہاتھ میں نیز ہ تھا، ہاتھ کا نب رہا تھا، کہدر ہے تھے، شم ہاس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجر تک پہنچادیں تو تہہیں معلوم ہوجائے گا کہ ہماری مسلحت حق پر ہے اور وہ لوگ باطل ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا۔

ُ انھوں نے کہا کہ بیدہ ہ جھنڈا ہے جس کو میں نے ہاتھ میں لے کررسول التعلیقی ہے آ گے دومر تبہ جنگ کی اور بیتیسری مرتبہ ہے۔

### سلمه بن تهیل کی روایت

سلمہ بن کہیل ہے روایت ہے کہ مماڑ بن یاسڑنے جنگ صفین میں کہا کہ جنت کمواروں کے بینچ ہے بیاسائی آ ب کثیر کے پاس آتا ہے،آج ووستوں نے محمداوران کے گروہ کوچھوڑ دیا، واللہ اگر وہ لوگ ہمیں مار بھی ویسائی آب کے بیاسائی آب کے بیاسائی آب کے بیاسائی آب کے بیاسائی کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ، واللہ میں نے اس جھنڈ رے کو کے کرتین مرتبہ رسول اللہ مالی کے گرانی میں جنگ کی ہے۔ یہ موقع پہلے زیادہ اور بہتر نہیں ہے۔

#### عماربن ياسر" كاآ خرى شربت بينا

ا بی البختری ہے مروی ہے کہ جنگ صفین میں عمارٌ بن یاسرؓ نے کہا کہ میرے پاس دودھ کا شربت لاؤ، کیونکہ رسول اللّیفلطی نے مجھ سے فر مایا کہ دنیا کا آخری شربت جوتم ہیو گے وہ دودھ کا شربت ہوگا، دودھ لایا گیا اس دودھ کوانھوں نے نوش فر مایا، پھرآ گے بڑھے اور قل ہوگئے۔

الی البختری سے روایت ہے کہ اس روز عمارؓ کے پاس دود ھالا یا گیا تو وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھ ہے رسولہ التُعلَیٰ نے نے فر مایا کہ سب سے آخری مشروب جوتم ہو گے وہ دودھ ہوگا ، یہاں تک کہ (اسے پی کر )تم اس دنیا ہے رخصت ہوجا ؤگے۔

#### عماربن ياسرشاحل فرات پر

عمارین یاس نے اس وقت جب کہ دہ ساحل فرات پرصفین کی طرف جارہ ہتے ،کہا کہ اے اللہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تجھے یہ زیادہ پہند ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ پر سے پھینک دول اور لڑھک کر گر جاؤں تو میں ضرور کرتا ، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے یہ زیادہ پہند ہے کہ میں بہت می آگر وشن کر کے اس میں گر پڑوں تو میں یہ بھی کرتا ، اے میر بے رب اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کہ تجھے یہ زیادہ پہند ہے کہ میں یانی میں کود کے اس میں غرق ہو جاؤں تو میں کرتا ، ای اور امید کرتا ہوں جاؤں تو میں کرتا ، ای مادر امید کرتا ہوں کہ اس میں میں اور امید کرتا ہوں کہ اس کے کہ تیری رضا مندی چا ہتا ہوں ، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے کہ تیری رضا مندی جا ہتا ہوں ، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے کہ تیری رضا مندی جا ہتا ہوں ، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے کہ تیری رضا مندی جا ہتا ہوں ، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے کہ تیری رضا مندی جا ہتا ہوں تو مجھے نا کا میاب نہ کرے گا۔

### عمار بن یاسرمگاایک قول جنت تلواروں کے سائے تلے ہے

ر بید بن ناجز سے روایت ہے کہ میں نے عمار بن یاسر گواس وقت کہتے سنا ، جب وہ صفین میں تھے ، کہ جنت تکواروں کے بنچ ہے ، پیاسا پانی کے پاس آتا ہے اور پیاسے پانی کے پاس آتے بی بیں ، آج دوستوں نے محمد میں بنائید اور ان کے گروہ کو جھوڑ دیا ، میں نے اس جھنڈ ہے کورسول النہ بالید کی معیت میں تین مرتبہ جنگ کی ہے ، یہ چھی مرتبہ بھی پہلی کی طرح ہے۔ چھی مرتبہ بھی پہلی کی طرح ہے۔

ابومروان سلمہ ہے روایت ہے کہ میں صفین میں لوگوں کے ساتھ موجود تھا، ہم لوگ کھڑے ہی تھے کہ
ایک عمار بن یاسر نکلے، آفاب خروب ہونے والا تھا، وہ فرمارے تھے کہ رات کواللہ کی طرف جانے والا کون ہے،
پیاسا پانی کے پاس آتا ہے، جنت نیزوں کی وھاروں کے نیچ ہے، آج دوستوں نے ہمیں تنہا چھوڑ ویا، آج
دوستوں نے محمد اللہ کے کروہ کواکیلا مجھوڑ ویا۔

### عمار بن یا سرگی ایک آ زاد کرده لونڈی کی روایت

لولوہ (ام تھم بنت ممار بن یاسرگی آ زاد کردہ لونڈی) ہے روایت ہے، کہاس روز جس روز کے ممارٹشہید کیے گئے ، جھنڈ اہاشم ابن منتبہ اٹھائے ہوئے تھے ،اوراصحاب کلٹ نے اصحاب معاویہ لوٹل کیا تھا،عصر کا وقت ہوگیا ، ممار ہاشم کے پیچھے سے قریب ہوکران کوآ گے بڑھار ہے تھے،آ فآب غروب کے لئے جھک گیا تھا۔۔ عمار کے پاس دودھ کا شربت موجود تھا، کہ آ فاآب غروب ہوتو افطار کروں، جب آ فاآب غروب ہوگیا ،اور عوں نے دودھ کا شربت نی لیا تو کہا کہ میں نے رسول النہ تفاق کوفر ماتے سنا کہ دنیا سے تمہارا آخری تو شہ دودھ کا شربت ہوگا، پھروہ آ سے ہو ھکراڑے اور شہید ہو گئے ،اس وقت وہ چورانوے سال کے تھے۔واللہ اعلم

### عماره بن خذیمه کی شهادت

عمارہ بن خذیرہ بن ٹابت ہے روایت ہے کہ خذیرہ بن ٹابت جنگ جمل میں موجود تھے ، گر تکوار میان ہے نہ دو صفیں میں بھی موجود تھے ، انھوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ہرگز شامل نہ ہوؤں گا ، جب تک عمار ً شہید نہ ہول ، میں دیکھوں گا کہ انھیں کون شہید کرتا ہے ، کیونکہ میں نے رسول النھائی کوفر ماتے سنا کہ انھیں باغی گروہ فقل کرے گا ، عمار بن یا مرتشہید ہو تھے تو خذیمہ نے کہا میرے نئے گمرائی ظاہر ہوگئی ، آگے بڑھ کے لڑے اور شہید ہو تھے تو خذیمہ نے کہا میرے نئے گمرائی ظاہر ہوگئی ، آگے بڑھ کے لڑے اور شہید ہو تھے ۔

### عمارٌ بن ياسرٌ كى شہاوت

### عمارتين بإسرمكا قاتل ابوغا دبيهزني

وہ فخص جس نے عمار بن یا سر گوتل کیا ابوغادیہ مزنی تھا ،اس نے انھیں ایک نیز ہمارا جس ہے وہ گر پڑے ،
اسی روز وہ تخت رواں یا ہود ہے بیں بیٹھ کے جنگ کررہے تھے ،ان کی عمر چورانو ہے سال تھی جب وہ نیز ہے کے زخم
ہے گر پڑنے تو ایک اور محف ان پر نوٹ پڑا اور سر کا ث دیا ، دونوں جھڑتے ہوئے آئے ، ہر محف کہتا تھا کہ میں نے
انھیں قبل کیا ہے ،عمر و بن العاص نے کہا کہ واللہ دونوں صرف دوزخ میں جھڑر ہے ہیں کہ دونوں میں ہے کون دوزخی
ہے ، سے کہ دونوں میں سے کون دوزخ میں جھڑر ہے ہیں کہ دونوں میں سے کون دوزخی

ان کی زبان سے بیہ بات معاویہ ؓ نے من فی ، جب وہ دونوں واپس ہوئے تو معاویہ ؓ نے عمر و بن العاص سے کہا کہ بیس نے ایسانہیں و یکھا کہ ایک توم نے اپنی جانیں ہمارے لئے خرچ کیں ،اورتم انھیں سے کہتے ہو کہ تم دونوں میں سے کون دوزخی ہے ،عمر و نے کہا کہ بات تو واللہ یہی ہے ،اسے تم بھی جانتے ہوا در جھے یہ پہند ہے ، کہ میں اس تنم کے واقعات ہے میں سال پہلے ہی مرجاتا۔

### ابوعون کی روایت کے مطابق عمار (۹۱) سال کی عمر میں شہید کیے گئے

ابوعون ہے روایت ہے کہ ممازا کا نو ہے سال کی عمر میں شہید کیے گئے ،ان کی دلالت رسول التُعَلَّقَة ہے بہتہ بہتر تھی ،ان کی طرف تین آ دمی متوجہ ہوئے ،عقبہ بن عامرالجہنی عمرا بن حارث الخولائی اور شریک بن ہلمہ المرادی ، یہ بہتر تھی ،ان کی طرف تین آ دمی متوجہ ہوئے ،عقبہ بن عامرالجہنی عمرا بن حارث الخولائی اور شریک بہنچاد و تو جھے معلوم ہوگا ، تینوں اس وقت ان کے پاس بہنچ کہ وہ کہ رہے ہتھے ،اگرتم لوگ ہمیں مار کے سعفات ہجر تک بہنچاد و تو جھے معلوم ہوگا ، کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو ،سب نے مل کران پر حملہ کیا اور قبل کردیا۔

### ایک روایت کے مطابق عمار کا قاتل عقبہ بن عامر ہے

بعض لوگوں کا مگان ہے کہ عقبہ بن عامر ہی وہخص ہے جس نے عمار گوشہید کیا ،اوریہ وہ مخض ہے جس کو انہوں کی اور یہ وہ مخص ہے جس کو انہوں کے عثمان کے علم سے مارا تھا ، یہ بھی کہا جاتا ہے ، کہ وہ مخص بن الحارث انھوں نے عثمان ان عفان کے علم سے مارا تھا ، یہ بھی کہا جاتا ہے ، کہ وہ مخص جس نے انھیں شہید کیا عمر بن الحارث الخولانی ہے۔

#### ابوغاديه كاحليه

ربیدبن کلثوم بن جرنے کہا کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ جس اسط القصب میں عبدالاعلی بن عبدالاعلی بن عبدالاعلی بن عبدالاعلی ہن جہ عبدالاعلی ہن کہا کہ اسے اتدرلاؤ، وہ اس عبدالله بن عامر کے پاس تھا، میں نے کہا اجازت و بیخ یہ ابوعاد بیجنی ہے، عبدالاعلی نے کہا کہ اسے اتدرلاؤ، وہ اس طرح اندرآ یا کہ جس نے رسول النسطانی ہے۔ بیعت کی راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی اس نے کہا ہی رسول النسطانی نے نے جس بیعت کی راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی اس نے کہا ہاں رسول النسطانی نے نہیں یوم عقبہ ( یعنی دسویں ذی الحجہ ) کو خطبہ سنایا کہ اے لوگو جر دار تمہارے خون اور تمہارے مال اپنے پروردگار سے ملئے تک ( یعنی موت تک ) تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی جم حرمت تمہارے اس مبینے میں اور تمہارے اس شہر میں ہے، دیکھو خر دار میر ہے بعدتم لوگ کفری طرف نہ بلیت جانا کہ تم میں سے ایک بال ، فر مایا: اے اللہ گواہ رہ ، پھر فر مایا کہ دیکھو خر دار میر ہے بعدتم لوگ کفری طرف نہ بلیت جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارے ، اس نے ( اس میں میضمون ) شامل کیا کہ ہم لوگ محارین یا سر گوا ہے اندر رحمت خیال دوسرے کی گردن مارے ، اس نے ( اس میں میضمون ) شامل کیا کہ ہم لوگ محارین یا سر گوا ہے اندر رحمت خیال کرتے تھے۔

جس وفت ہم مسجد قباء میں بیٹھے تھے، تو اتفاق سے محارِ عِنَان بن عفان کو کہدر ہے تھے، کہ خبر دار یہ مشہدری مسجد قباء میں بیٹھے تھے، تو اتفاق سے محارِ عنان کر میں ادھرادھرد کیھنے لگا، اگر مجھے ان کے خلاف مددگاریل جاتے تو انھیں ضرور کچل دیتا اور آل کر دیتا میں نے کہا اے اللہ اگر تو جا ہے تو مجھے ممارہ پر قادر کرسکتا ہے، جنگ صفین میں وہ انشکر کے آگے ادھراھر دیکھتے ہوئے بیادہ آئے جب دونوں لشکروں کے درمیان تھے، تو انھوں نے ایک شخص کو تنہاد کھے کے معنے میں نیز ہمارا جس سے وہ گر پڑے ادر خود مرسے از گیا، میں نے اسے کموار ماری تو اتفاق سے محار ہے سریر پڑی۔

## تحلى گمراہی والا ایک شخص

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے نذ دیک ای سال سے زیادہ تھلی ہوئی گمرائی والاشخص نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام سے بھی سنا جو بچھ سنا، پھر بھی ممار گوشہید کر دیا۔ ابوعا دید (بعنی قاتل فدکور نے پانی ما نگا تو شخصے کے برتن میں پانی لایا گیا اس نے اس میں پینی میں پانی لایا گیا تو اس نے بی لیا ایک لایا گیا تو اس نے بی لیا ایک شخص نے جوامیر کے سر ہانے نیز و لئے کھڑا تھا کہا 'ادی بد تھنتا'' شخصے میں پانی چنے سے تو تقوی کرتا ہے اور ممار کے قتل سے تقوی نہیں کرتا ہے اور ممار کے قتل سے تقوی نہیں کرتا۔

## ابی غادیه کی عمار گوتل کی دهمکی

الی غادیہ سے مروی ہے کہ میں نے مدینے میں محار بن یا سر کی غیبت کرتے اور انھیں برا کہتے سنا میں نے انہیں نے انہیں تے انہیں تھی میں مارٹوگوں پرحملہ انہیں تل کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر اللہ مجھے تم پر قند رت دے گا تو ضرور تم کوئل کر دوں گا یوم صفین میں ممارٹوگوں پرحملہ

کرنے لگے تو کہا گیا کہ بیٹماڑ ہیں، میں نے ان کی زرہ میں ایک سوراخ دونوں پھیپھڑوں اور پنڈلیوں کے درمیان دیکھا،ان پرحملہ کیا اور گھٹنے نیز ہ مارا جس ہے وہ گر پڑے میں نے انھیں قبل کردیا پھر کہا گیا کہ تو نے عمار بن یاسر گونل کردیا میں عمرو بن العاص کو خبر دے رہا تھا، تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الٹھائیے کوفر ماتے سنا کہان کا قاتل اور ان کا سامان جنگ چھینئے والا دوزخ میں ہوگا،عمرو بن العاص سے کہا گیا کہا گریہ بات ہے تو تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہوانھوں نے کہا کہا گیا کہاگیا۔

#### ابوعمار کا جنگ کے لئے ندادینا

محمد بن عمرووغیرہ سے مروی ہے گی صفین میں خوب زور کی جنگ ہور ہی تھی ،اور قریب تھا کہ دونوں فریق فنا ہوجا کیں ،معاویہ نے کہا، یہ وہ دن ہے کہ عرب آپس میں فنا ہوجا کیں گے،سوائے اس کے کہ تہ ہیں اس غلام یعنی عمارہ بن یاسر کے قبل کی خفت پالے گی ، تین دن اور تین رات شدید جنگ رہی لیلۃ البریر (یعنی وہ رات جس میں کتے کی آ واز سنائی دی ) آ خری تھی ، تیسرادن ہواتو عمار نے ہاشم بن عتب بن البی وقاص ہے جن کے پاس اس روز جھنڈ اتھا کہا کہ میرے ماں باپ تم پر فعدا ہوں مجھے سوار کرادو، ہاشم نے کہا ، میں تو جھنڈ ااس امید پر لے کے چلوں گا کہ اس کے ذریعے سے اپنی مراد کو پہنچوں میں اگر چہ تجلت کروں گا مگرموت سے بےخوف نہیں ہوں وہ برابران کے ساتھ

' یہاں تک کہ انھوں نے سوار کیا پھر تمارا پے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ذوالکلاع اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ڈوالکلاع اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلہ پر کھڑا ہواسب نے جنگ کی اور آل ہوگئے دونوں لشکر برباد ہو گئے تمار پرحوی اسکسکی اور ابوالغادیہ المرنی نی نے حملہ کیا اور انھیں شہید کر دیا ، ابوالغادیہ سے پوچھا گیا کہ تو نے انھیں کیے قتل کیا ؟ اس نے کہا کہ جب وہ اسٹا کھر کے ساتھ ہمارے قریب ہوئے تو انھوں نے ندادی کہ کوئی مبار ذ ( جنگ کرنے والا ) ہے۔کاسک میں سے ایک خض نکل کرتے یا دونوں نے اپنی آئوار چلائی پھر تمار نے سکسکی کوئی کردیا۔

انھوں نے ندادی کون جنگ کرتا ہے جمیرین ہے ایک شخص نکل کر گیا دونوں نے اپنی اپنی تلواریں چلائیں عمارؓ نے جمیری کوئل کر دیا جمیری نے ان کوزخمی کر دیا ،انھوں نے پھرندادی کہ کون جنگ کرتا ہے ، میں ان کی طرف نکل کرآیا ، ہم دونوں نے دومرتبہ تلواریں چلائیں ان کا ہاتھ کمزور ہو چکا تھا میں نے ان پرخوب زور سے دوسراوار کیا جس سے وہ گر پڑے پھر میں نے انھیں ایسی تلوار ماری کہ ٹھنڈے ہوگئے۔

لوگوں نے ندادی کرتو نے ابوالیقظان (عمار) کوقرل کردیا، تجھے اللّٰدقل کرے، میں نے کہاا پناراستہ لے واللّٰد میں پرواہ نہیں کرتا کہ تو کون ہے واللّٰد میں اس روز اسے پہچانتا نہ تھا، محمد بن المنتشر نے کہا کہ اے ابوالغادیہ قیامت کے دن تیرامقابل مازنذر لیعنی موٹا آ دمی ہوگا، وہ مسکرایا، ابوالغادیہ بوڑھااور موٹا تازہ اور سیاہ تھا، جس وقت عمارت کے گئے تو علی نے کہا کہ مسلمانوں میں ہے جس شخص پرقتل ابن یا سرگراں نہ ہواوران کی وجہ ہے اس پردرد ناک مصیبت آ ئے تو وہ ہے راہ ہے، عمار پراللّٰہ کی رحمت ہو۔

جس دن وہ اسلام لائے عمار ٹر اللہ کی رحمت ہوجس دن وہ شہید ہوئے اور عمار ٹر اللہ کی رحمت ہوجس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے میں نے عمار کواس حالت میں دیکھا ہے کہ جب جاراصحاب رسول اللہ علیہ کے ذکر کیا جا تا تھا تو یہ چو تھے ہوتے تھے ،اور پانچ کے ذکر میں پانچ ہوتے تھے رسول الڈیڈٹٹٹی کے قدیم اصحاب میں سے کسی کسی ایک یا دوکوبھی اس میں شک نہ تھا کچھ تماڑ کے لے بہت ہے موقعوں پر جنت واجب ہوئی عمار کو جنت مبارک ہو اور کہا گیا ہے کہ تماڑتن کے ساتھ میں اور حق عمارؓ کے ساتھ ہے ،عمارؓ جبان کہیں گھو متے ہیں حق کے ساتھ گھو متے ہیں اور عمارہؓ کا قاتل دوز خ میں ہوگا۔

یجی بن عابس سے روایت ہے ممارؓ نے کہا کہ مجھے میرے کیڑوں میں فن کرنا کیوں کہ میں دا دخواہ ہوں گا۔

منٹنی العبدی نے ان بوڑھوں سے روایت کی جو مماڑ کے پاس موجود تھے، کہ ممار نے کہا کہ مجھ سے میراخون نہ دھونا اور نہ مجھ میرمٹی ڈالنا کیونکہ میں دا دخواہ ہوں۔

ا بی ایخل ہے روایت ہے کہ علی نے ہاشم بن عتبہ اور عمارًا بن باسر میں نماز پڑھی ،انھوں نے عمارً کوا پے قریب کیا اور ہاشم کوان کے آئے ، دولوں پر ایک ہی مرتبہ یانچ یا چھ سات تکبیریں کہیں ،شک اضعت راوی کی جانب سے ہے۔

> عاصم بن ضمر ہ کی روایت کے مطابق عمار پر علی نے نماز برد ھائی عاصم بن ضمرہ سے روایت ہے کہ علی نے عمار پر نماز پڑھی اورانھیں شسل نہیں دیا۔ حبیب بن الی تابت ہے مروی ہے کہ عمار کی عقل قبل کے وقت تک درست تھی ،۔

و الديراس يرياني حجيز كاعسل كيا پھر قال كيا يبان تك كونل كرديے كے (رحمه الله )

### ابوعبدالله كي السيمتعلق رائے

بال بن یکی العبسی سے روایت ہے کہ جب حذیفہ کی وفات کا وقت آیا ، جو تقی عثان کے بعد صرف چالیس شب زندہ رہے ۔ توان سے کہا گیا کہ اے ابوعبداللہ ، یہ یعنی عثان کی کردیے محیے تمہاری کیارائے ہے انھوں نے کہا کہ تم نہیں مانے تو ناچار بتاتا ہوں ، مجھے اٹھا کے بٹھا دو انھیں ایک آ دی کے سینے کے سہارے بٹھادیا گیا۔ پھرانھوں نے کہا کہ میں نے رسول التعلیق کوفر ماتے سنا کہ ابولیقظان فطرت پر ہیں ، ابولیقظان فطرت پر ہیں ، ابولیقظان فطرت پر ہیں ، وہ ہرگز اسے ترک نہ کریں گے ، تا وقتیکہ انھیں موت آئے یا بڑھا پانھیں بھلادے۔
ابی ایخی سے مروی ہے کہ جب محارت کئے گئے تو خذیمہ بن ثابت اپنے خیمے میں آئے اپنے ہتھیار

عمارتی آ پیلیسته سے محبت

حسن سے مردی ہے کہ مردی ہے کہ مردی ہے کہ مردی ہے کہ العاص نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ رسول التُعلَقِظَة نے جس شخص ہے اپنی دفات کے دن تک محبت کی ہودہ الیانہ ہوگا کہ اللہ اسے دوزخ میں داخل کرد ہے لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ آئخضرت تم سے محبت کرتے تھے ،اورتم کو عامل بناتے تھے انھوں نے کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے یامیری تالیف قلب فرماتے تھے لیکن ہم آپ کوایک فخص سے محبت کرتے و یکھتے تھے لوگوں نے کہاوہ کون شخص ہے انھوں نے کہا وہ فنین میں تمہارے ہی مقتول ہیں انھوں نے کہا وہ فنین میں تمہارے ہی مقتول ہیں انھوں نے کہا وہ فائلہ ہم نے ان کون قبل کیا۔

حسن سے مروی ہے کہ عمر وبن العاص ہے کہا گیا کہ رسول النّعظیظة آپ سے محبت كرتے تھے اور آپ كو

عامل بناتے تنے انھوں نے کہا والڈکر تے تنے ، تمر مجھے معلوم نہیں کہ یہ مجت تھی یا تالیف قلب ، جس سے مجھے مانوس فرماتے تنے لیکن میں دوآ دمیوں پر گواہ ہوں کہ رسول الٹھائی گی اس حانت میں وفات ہوئی کہ آپ ان دونوں سے محبت فرماتے تنے عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر ٹوگوں نے کہا عمار بن یاسر ٹرجنگ صفین میں تمہارے متقول تنے ۔ انھوں نے کہا تم نے بچ کہا۔ واللہ ہم نے انھیں قمل کیا ہے۔

#### عمروبن شرجيل كاخواب

الی دائل ہے مروی ہے کہ عمر و بن شرجیل ابومیسرہ نے جوعبداللہ بن مسعود کے فاضل ترین تلافہ ہیں ہے سے سے سے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں جنت میں داخل کیا گیا۔الفاق سے چند خیصے نسب کیے ہوئے نظر آئے میں نے کہا کہ بیس کے بیاد کو میں ان کا کہ ایک کہ بیس کے لئے حالا نکہ بید دنوں ان لوگوں میں ہے تھے،جو معادیہ کی ہمراہی میں فرق کئے مجھے تھے۔

#### ابوميسره كاايك خواب

ا بی الفتی ہے مروی ہے ابومیسرہ نے خواب میں ایک سرسز باغ دیکھا جس میں چند خیمے نسب تھے جن میں ذوالکانی عصفے ، ابومیسرہ نے پو جھا یہ کیونکر ہو گیا۔ ان لوگوں نے تو باہم قبال کیا ہے جواب ملاان لوگوں نے پرودگار کو واسع المغفر ق(بڑامغفرت والا) یایا۔

#### عمارتكا حليهميارك

لولوہ (ام تھم بنت ممارٌ کی آ زاد کردہ باندی) ہے روایت ہے کہ لوگوں سے ممارٌ کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گندم محوں ،لا ہے مصطرب آ دمی تتھے۔نیلگوں آئٹھیں تھیں دونوں شانوں کے درمیان دوری تھی۔(بیعنی سیناچوڑ اتھا) اوران میں بڑھایے کا تغیر نہ تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ آل عمارٌ میں جس امر پراتفاق ہےوہ یہ ہے کہ وہ ملیؓ بن ابی طالب کے صفین میں صفر ہے جے بیں جب کہ وہ تر انو ہے سال کے نتھے شہید کیئے مکئے اور وہیں صفین میں فنن کیے گئے رحمہ اللّٰہ '' رضی اللّٰدعنہ''

### مُعَتِبٌ بن عوف

معتب کانسب ابن عامر بن فضل بن عفیف بیرو ہی تھے جنہیں عیہا مد بن کلیب ابن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمر و بن عامر پکارا جاتا تھا خزاعہ میں سے تھے محمد بن الحق نے اپنی کتاب میں ای طرح ان کانسب بیان کیا ہے ، یمی شخص تھے جنہیں منتب ابن الحمرا بھی کہا جاتا تھا ، ان کی کنیت ابوعوف تھی بی مخزوم کے حلیف تھے اور بروایت محمر بن ایکق ومحمد بن عمر دوسری مرتبہ کی جمرت میں وہ بھی مہاجرین حبشہ میں سے تھے ،موی بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کا مہاجرین حبشہ میں ذکر نبیس کیا۔

#### معتب کی مدینے ہجرت

عمر بن عثمان نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب معتب ؓ ابن عوف نے کھے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو و مبشر بن عبدالمنذ رکے یاس اتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا رسول الٹھائی نے معتب بن الحمرااور ثعلبہ بن حاطب کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ معتب ہدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹھائی کے ہمراہ حاضر ہوئے کے میں جب وہ اٹھتر سال کے تھے ان کا انتقابوا۔

یانچ اصحاب ہوئے۔

#### زيدٌ بن الخطاب

ابن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لوی کنیت ابو عبدالرحمٰی قلی ، والد واساء بنت و بہب بن حبیب بن حارث بن عبس بن تعین بن اسد میں سے تھیں ۔ زیدؓ اپنے بھائی عمرٌ بن الخطاب سے عمر میں بڑے ہے تھے اور ان سے پہلے اسلام لائے تھے۔

#### زيدگانسپ

زیدٌ کی اولا دمیں عبدالرحمٰن نتھے ،ان کی والدہ لبابہ بنت افی لبابہ ابن عبدالممنذ ربن رفاعہ بن زبیر بن زبید بن امیہ بن زبید بن مالک بن عوف ابن عمر و بن عوف تھیں ،اساء بنت زید ،ان کی والدہ جبیلہ بنت الی عامرا بن صفین تھیں ، زید نہایت طویل آ دمی تھے ،طول خوب ظاہر تھا ،اورگندم گول تھے ،۔

#### زیدبن الخطاب اورمعن ابن عدی کے درمیان عقد مواخأة

رسول النُعلَظ في زيد بن الخطاب اورمعن ابن عدى بن مجلان كے درميان عقدموا خاۃ كيا، دونوں بمامه من شہيد ہوئے زيد بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد ميں رسول النُعلِظ كے ہمر كاب حاضر ہوئے، آپ سے انھوں نے حدیث بھی روایت كی۔

### رسول التعليضي كاحجة الوادع ميں أيك فرمان

عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الٹھائی نے ججۃ الوادع میں فر مایا کہا پنے غااموں کا خیال رکھنا ، جوتم کھاتے ہواس میں سے انھیں بھی کھلا ؤ۔ جوتم پہنتے ہواس میں سے انھیں بھی پہنا ؤ اگروہ کوئی ایسی خطاکریں جسےتم معاف نہ کرنا جا ہوتو اے اللہ کے بندوانھیں چے ڈالواوران پرعذاب نہ کرو۔

### تضرت زیر گی شهادت

جاف بن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب نے اپ والد سے روایت کی کہ زید بن الخطاب جنگ بمامہ میں سلمانوں کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھے ،مسلمانوں کو شکست ہوگئ تھی صنیغتہ کوچ پر غالب آگئ ، زید گئے گئے کوچ تو کوئی کوچ نہیں ، اور لوگ تو کوئی لوگ نہیں پھر اپنی بلند آواز سے چلانے گئے ، کہ اے اللہ میں تیرے آگے اپنی صحاب کی فرار کی معذرت کرتا ہوں ، اور مسلمہ اور تحکم بن الطفیل نے جو کام کیا ہے ، اس سے تیرے آگے اپنی رأت طاہر کرتا ہوں ، وہ جھنڈ سے کومضبوط پکڑ کروشمن کے سینے میں بڑھنے گئے ، انھوں نے اپنی تلوار سے مارا یہاں تک کہ شہید کردیے گئے اور جھنڈ اگر گیا۔

### ابوحذ يفيحا حجنثر بي كوتھامنا

اب اے ابوحذیفہ یے مولی سالم نے لے لیا۔ مسلمانوں نے کہااے سالم جمیں خوف ہے کہ تمہاری طرف ہے کوئی ہمارے پاس نہ آئے انھوں نے کہا کہ میں بدترین حافظ قرآن ہوؤں گا اگر میری جانب ہے کوئی تمہارے پاس آجائے۔

### مقتولين كى تعداد

کثیر بن عبداللہ المزنی نے اپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب کی ابوم یم الحقی سے
پوچھتے سنا کہ کیاتم نے زیر بن الخطاب کوشہید کیا ، افھوں نے کہا کہ اللہ میرے ہاتھ سے ان کا اگرام کرے اوران کے
ہاتھ سے میری تو بین نہ کرے عمر نے فرمایا کہ تمہاری رائے میں اس روز مسلمانوں نے تم میں سے کتنے آدمیوں کو قل
کیا افھوں نے کہا کہ چودہ سویا بچھز اید کو عمر نے فرمایا کہ برے مقتولین تھے ، ابوم یم نے کہا کہ اللہ کاشکر ہے جس نے
مجھے باقی رکھا کہ میں نے اس دین کی طرف رجوع کیا جو اس نے اپنے نبی علیہ السلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے
پیند کیا عمر ان کی گفتگو سے مسرور ہوئے۔ ابوم یم اس کے بعد بھرے کے قاضی تھے۔

#### زید کے لئے دعائے رحمت

عبدالعزیز بن یعقوب الماجثون ہے مروی ہے کہ عرقبن الخطاب نے متم بن نویرہ ہے فر مایا کہ آتھیں اپنے بھائی کا کس قدر سخت رنج ہے عرض کی اس فم میں میری بیآ کھے چلی گئے ہے، اور انھوں نے اس کی طرف اشارہ کیا پھر میں اپنی سیح سالم آ کھے ہے رویا ، اور اس قدر زیادہ رویا کہ جانے والی آ کھے نیجی اس کی مدد کی اور آ نسو بھائے عمر نے کہا کہ بیتو ایسا شدید رنج ہے کہ کوئی بھی اپنی میت پر اتنا ممکین نہ ہوگا ، اللہ زید پر رحمت کرے گامیں خیال کرتا ہوں کہ آگر میں شعر کہنے پر قادر ہوتا تو ضرور ان پر اس طرح روتا جس طرح تم اپنے بھائی پر روئے۔
کہ آگر میں شعر کہنے پر قادر ہوتا تو ضرور ان پر اس طرح روتا جس طرح تم اپنے بھائی پر روئے۔
مرحم نے کہا ، یا میر الیو منین ، اگر جنگ بیامہ میں میرے بھائی بھی اس طرح مقتول ہوتے جس طرح آپ ہوئی ، حالانکہ آپ کے بھائی ہے گئے ، تو میں ان پر بھی نہ روتا پھر عمر نے دیکھا اور انھیں اپنے بھائی ہے لئی ہوئی ، حالانکہ انھیں بھی ان پر بہت شدید رنج تھا ، عمر کہا کہ رہ تھے کہ صابح تی ہو اور میرے پاس زید بن الخطاب کی خوشبولا تی ہوئی ، حالانگ

ابن جعفر نے کہا کہ میں نے ابن ابی عون سے پوچھا کہ کیا عمر شعر نہیں کہتے تھے، تو انھوں نے کہا کہ نہیں ،اور نہ کو کی بیت۔

### عمر كى روايت كے مطابق زير جنگ مسلمه ميں شهيد ہوئے

محر بن ممرِّ نے کہازیڈ بن الخطاب الیے میں خلافت انی بکڑ میں جنگ مسیلمہ میں بمامہ میں شہید ہوئے۔ ابن عمر سے مردی ہے کہ ہوم احد میں ممرِّ بن الخطاب نے اپنے بھائی زید بن الخطاب سے کہا کہ میں تہہیں قتم دیتا ہوں کہتم میری زرہ نہ پہنمنا ، مگر انھوں نے بہن لی ،۔ پھراسے اتاردیا تو عمرٌ نے کہا کہ تہہیں کیا ہوا ، تو انھوں نے ،کہا کہ میں بھی اپنے لئے وہی چاہتا ہوں جوتم اپنے لئے چاہتے ہو،۔

## سعيد بن زيد

ابن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی ، کنیت ابوالاعور تقی ، والده فاطمه بنت لعجه بن امیه بن خویلد بن خالد بن المعمر بن حیان بن عنم بن پلیج خزاعه سے تھیں ، ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل دین کی تلاش میں شام آئے ، یبود ونصاری سے علم ودین دریا فت کیا تکرانھیں ان لوگوں کا دین بسند ندآیا تو ایک عسائی نے کہا کہتم دین ابراہیم تلاش کرتے ہو۔

زید یشن کہادین ابراہیم کیا ہے ،اس نے کہاؤہ موحد تھے ،سوائے اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں ،اورجو یکنا ہے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ اس سے عدادت کرتے تھے جو اللہ کے سواکسی اور کی پچھ بھی پرستش کرتا تھا۔ بتوں پر جو ذرج کیا جاتا تھا اسے نہیں کھاتے تھے زید بن عمرو نے کہا کہ بیدہ بی ہے جسے میں جانتا ہوں اور میں ای دین پر ہوں کیکن پھر یالکڑی کی عبادت جسے میں اپنے ہاتھ سے بنا تا ہوں تو بیکوئی چیز نہیں ،زید کھے آئے اور دہ دین ابراہیم پر تھے۔

## زيدشكا اسلام لانا

عامر بن ربید ہے مروی ہے کہ زید بن عمر بن نفیل دین تلاش کرتے تصانھوں نے نصرا نیت اور یہودیت اور بہودیت اور بہودیت اور بہودیت اور بتوں اور پھروں کا اور اس عبادت کا ترک کرنا ظاہر کردیا جوان کے باپ اداکرتے تھے وہ ان کا ذبیح بھی نہیں کھاتے تھے انھوں نے مجھ ہے کہا اے عامر ، میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی ، میں نے ملت ابرا بیم کا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بعد اساعیل کا اتباع کیا جوای قبلے کی مخالفت کی ، میں نے ملت ابرا بیم کا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بعد اساعیل کا اتباع کیا جوای قبلے کی طرف نماز پڑھے تھے میں ای نبی کا منتظر ہوں جو اولا دا ساعیل میں سے مبعوث ہوگا مجھے معلوم نہیں کہ انھیں پاؤں گا ان برایمان لاؤں گا ان کی تصد بی کروں گا اور گواہی دوں گا کہ وہ نبی جیں (اے عامر) اگر تمہاری مدت در از ہواور تم

انھیں دیکھوتو میری جانب ہے آخیں سلام کہددیتا جب رسول الٹھنگھ نبی ہوئے تو میں اسلام لا یا اور آپ کوزید بن عمر و کے قول کی خبر دی ان کی جانب ہے میں نے آپ کوسلام کہارسول الٹھنگھ نے ان کےسلام کا جواب دیا اور ان کے لئے رحمت کی دعا کی اور فر مایا کہ میں نے جنت میں دامن کشاں دیکھا ہے۔

## زيدكا كعيه كاطواف كرنا

جیر بن انی اباب سے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمر وکواس حالت میں دیکھا کہ منم بوانہ کے پاس تھا،اور وہ شام سے واپس آ کرآ فاب کا مراقبہ کررہے تھے جب آ فاب ڈھل گیا تو روبہ قبلہ ہوگئے۔وو بجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھر کہنے گئے ابراہیم واساعیل کا بہی قبلہ ہے میں پھر کی عبادت نہ کروں گا، سوائے بیت اللہ کے اور کست کی طرف نماز نہ پڑھوں گا یہاں تک کے مرجاؤں، وہ جج کرتے اوتو ف عرف کرتے اور تلبیہ کتے تھے "لبسک لاشویک لاولاندلک" پھر عرف نے سے بیدل واپس ہوتے اور کتے" لبسک متعبد الک موقو قا (تیرا عبادت گرارغلام ہے)۔

## سالم بن عبدالله کی ایک روایت زید کے کھانے ہے متعلق

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عرصول اللہ اللہ کے کی حدیث بیان کرتے سنا کہ آ پ زید بن نفیل سے بلدح کے نشی حصے میں ملے ہیں ، بیدواقعہ رسول اللہ اللہ کی برزول وی سے پہلے کا ہے ، رسول اللہ اللہ کے بان کے ب

محر بن عبدالله بن جش سے مروی ہے کہ زید بن عمر قریش کی فدمت ان کے ذیجے پر کیا کرتے اور کہتے کہ جمری کو اللہ نے پیدا کیا اس نے آسان سے یافی نازل کیا اس نے اس سے زمین سے سبزہ اگا یا پھر بھی لوگ غیر اللہ کے نام پر ذریح کرتے ہیں' ان کا بہ کہنا' اس فعل کے انکار اور اس کی گرانی کی جہ سے تھا۔ ہیں اس میں سے نہیں کھا تا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔

اساء بنت الى بكر سے مروى ہے كہ میں نے زید بن عمروا بن نفیل كواس طرح دیكھا كہ وہ كھڑ ہے ہوئے اپنی پشت كجے ہے لگائے كہدر ہے تھے ،ائے كروہ قریش ،سوائے مير ہے آج تم میں ہے كوئى دین ابرا بیتم پر نہیں ہے وہ زندہ در كورلا كى كو بچا ليتے اوراس شخص ہے جوا چی لاكی کے قبل كا ارادہ كرتا كہتے كہ تھبر جا ،اسے قبل نہ كر ، میں اس كے بار كا كفیل ہوں وہ اسے ليتے جب وہ ٹو ٹی بھوٹی بات كرنے گئی تو اس كے باب ہے كہتے كہ اگر تو چا ہے تو میں كتجے واپس كردوں اورا كرتو جا ہے تو میں اس كے بار میں تیری كفالت كروں ۔

### زیدٌ قیامت میں تنہاامت بن کراٹھیں گے

عامرےمروی ہے کہ نجی تنافقہ سے زیدعمروا بن نفیل کو دریا فت کیا گیا تو فر مایا کہ وہ قیامت میں تنہاا یک امت بن کراٹھیں ھے۔

### زیدٌ بن عمرو بن بن نفیل کی وفات

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ زیڈ بن عمر و بن نفیل کی وفات اس وفت ہوئی جب قریش رسول التُعلقیٰ پروی نازل ہوئی جب قریش رسول التُعلقیٰ پروی نازل ہوئی جب کی تغییر کرر ہے تھے ان پرموت اس حالت میں نازل ہوئی کہ وہ کہہ رہے تھے، میں دین ابراہیم پرہوں ان کے بیٹے سعید بن زید الاعور اسلام لائے انھوں نے رسول التُعلقیٰ کی پیروی کی سعید بن زیڈاور عمر بن الخطاب رسول التُعلقیٰ کے پاس آئے دونوں نے آپ سے زید بن عمر وکو دریافت کیا فرمایا التّدزید کی مغفرت کرے۔

ان پررحمت کرے ،وہ دین ابراہیم پرمرے ،اس روز کے بعدے مسلمانوں میں کوئی یا دکرنے والا ون کے لئے دعائے مغفرت کئے بغیرنہ رہتا تھا،سعید بن المسیب مجھی (ان کے لئے ) کہتے تھے رحمہ اللہ وغفرلہ۔

زيدٌ کی والدہ ام رملہ

زکریاء بن کی السعیدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ زید بن عمر ومرے تو حراء کی جڑ میں وفن کیے گئے سعید ابن زید کی اولا دمیں سے عبدالرحمٰن اکبر تھے جن کا کوئی بسماندہ نہیں تھا۔ان کی والدہ رملہ تھیں جوام جمیل بنت الحظاب بن نفیل تھیں ،زید جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا ،عبداللہ اکبر ، جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا ،ان سب کی والدہ حبلیسہ بنت سوید بن صامت تھیں۔

عمراصغرموس الحسن كي والده امامه بنت الدجيح

معبدالرحمٰن اصغر، جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا ،عمراصغر جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا ،ام موسی الحسن ان سب کی والدہ امامہ بنت الدجیج تغییں ، جوغسان میں سے تغییں ،۔

حذ مه بنت بسی محمد وابرا میم اصغر وعبدالله اصغر وام حبیب کبری اورام سعید کبری ،یه (ام سعید) اینے والد سے پہلے ہی مرگئیں اورام زید ، ان سب کی والدہ حذمہ بنت قیس بن خالد بن وہب بن ثقلبه ابن واثله بن عمر و بن شیبان بیلے ہی مرگئیں اورام زید ، ان سب کی والدہ حذمہ بنت قیس بن خالد بن وہب بن ثقلبه ابن واثله بن عمر و بن شیبان بن محارب بن فیرتھیں ۔

ام الاسود عمر واصغرواسود ،ان دونوں کی والدہ الاسو تھیں جو بنی تغلب کی خاتون تھیں۔

صیمخ بن<mark>ت اصبغ</mark> عمروا کبرادرطلحہ ہیر(طلحہ) اپنے والد سے پہلے ہی مریحئے جن کا کوئی پسماندہ نہیں ،ادرا یک لڑ کی ز جلہ ان سب کی والدہ صبح بنت اصبغ بن شعیب بن رہیج بن مسعود بن مصاد بن تصین بن کعب ابن علیم کلب میں سے تھیں۔

بنت قربهابرا بيم اكبروهفه، ان دونول كي دالده بنت قربه بي تغلب من سيقي -

ام خالد خالد،ام خالد جوائة والدي يبلي بى وفات ياتئير.

ام نعمان ام نعمان ان سب كي والدوام خالد تعين جوام ولد تعين \_

بشير بنت الي مسعود ام زيد مغرى ان كى والده ام بشير بنت الي مسعود انصارى تعيس ،ام زيد مغرى مختار بن الي عبيد كى بيوى تعيس ،اوران كى والده طع ميں سے تعيس -

عا كشه، زينب، ام عبد الحولا، ام صالح ، ان سب كي والده ام ولد تعيس ـ

یزید بن رومان کے مروی ہے کہ سعید بن زید رسول التعلق کے دار ارقم میں جانے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے ایمان لائے۔

### زیدٌگی مدیخ ہجرت

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر وحزم ہے مروی ہے کہ جب سعید بن زید نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعہ بن عبدالمنذ ربرا درا بی لبابہ کے یاس اتر ہے۔

### سعد بن زیرٌاور رافع ابن ما لک زرقی کے درمیان عقدموا خاۃ

عبدالملک بن زیدٌ ولدسعیدٌ بن زید نے اپنے والدے روایت کی که رسول التُعَلَّفِ نے سعد بن زیدٌ اور رافع ابن مالک زرتی کے درمیان عقد موا خاۃ کیا۔

## رسول التعليظية كاطلحه بن عبيدالله اورسعيد بن زيدٌ ابن عمر وبن نفيل كوقا فلے كى خبر

#### دریافت کرنے کے روانہ کرنا

حارث انساری سے مردی ہے کہ جب رسول النّعظیۃ نے قافلہ قریش کی شام سے روائگی کا انداز ہ فر مایا تو
آ پ نے اپنی روائٹی سے دس شب پہلے طلحہ بن عبیداللّه اور سعید بن زیدا بن عمر و بن نفیل کو قافلے کی خبر دریا فٹ کرنے
کے لئے بھیجا ، دونوں روانہ ہوئے ، یبال تک کہ الحوراء پہنچے وہ برابر و ہیں مقیم رہے قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو
رسول النّعظیٰ کے طلحہ وسعید کے واپس آنے سے پہلے ہی خبر معلوم ہوگئ آپ نے اصحاب کو بلایا اور قافلے کے قصد سے
روانہ ہوئے۔۔۔

 تربان میں پایا جوالحبہ پرکمل اورالسیالہ کے درمیان ہے،طلحۃ وسعیدؓ اس جنگ میں موجود نہ تھے،رسول التعلیق نے بدر کے اجروصص ننیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا ،وہ دونوں انھیں کے مثل ہو محتے جواس میں موجود تھے،سعیدؓ احد اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹھالی ہے ہمر کاب حاضر ہوئے۔

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہے مروی ہے کہ رسول التعلیق نے فر مایا ،اے حراء رکارہ ، بتھے پرسوائے نبی اور شہید کے کوئی نہیں ، راوی نے کہا ، انھوں نے نوآ دمیوں کانام لیا (رسول التعلیق) (۱) ابو بکڑ اور صدیق اور شہید کے کوئی نہیں ، راوی نے کہا ، انھوں نے نوآ دمیوں کانام لیا (رسول التعلیق) (۱) ابو بکڑ (۲) عمر (۳) عمر (۳) عمر (۳) عمر (۳) عمر (۳) عمر درکرتا یعنی خود۔ نام لینا جا بتا تو ضرورکرتا یعنی خود۔ نام لینا جا بتا تو ضرورکرتا یعنی خود۔

#### قریش کے دس آ دمی جنت میں

سعیڈ بن زیڈ بن عمرو بن نفیل سے مروی ہے کہ رسول التھا گئے نے فر مایا ،قریش کے دس آ دمی جنت میں ہوں گے (۱) ابو بکڑ (۲) عمرؓ (۳) عثانؓ (۴) علیؓ (۵) طلحۃؓ (۲) زبیر همبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک سعیدؓ بن زید بن عمرو بن نفیل وابوعبیدہؓ بن جراح (۱۰) ،۔

## سعيدٌ بن زيدٌ بن عمرو بن نفيل برماتم

عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جمعے کو دن بلند ہونے کے بعد سعید بن زید ہن عمر و بن نفیل پر ماتم کیا گیا۔ (بعنی ان کی خبر مرگ دی گئی) تو ابن عمر العقیق میں ان کے پاس آئے اور انھوں نے جمعہ ترک کر دیا۔

ا بی عبداالجبارے مروی ہے کہ میں نے عائشہ بنت سعنڈا بن مالک کو کہتے سنا کہ میرے والد سعد بن مالک نے سعید ٹین زیڈ ابن عمر و بن نفیل کو انعقیق میں عشل دیا ،لوگ آخیس اٹھا کر نے چلے جب سعدؓ اپنے گھر کے سامنے آئے تو اندر چلے گئے ان کے ہمراہ اورلوگ بھی تھے ، وہ عسل خانے میں گئے عشل کیا اور باہر آئے تو اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ میں نے سعید گوشسل دینے کی وجہ سے عسل نہیں کیا بلکہ صرف گرمی کی وجہ سے عسل کیا ہے۔

#### عمر كاسعيدٌ بن زيدٌ كوحنوط لكانا

### ابن عمر کا سعید بن زید کے یاس مشک لانا

ابن عمرٌ ہے مروی ہے میں نے سعیدٌ بن زیدٌ بن تفیل کے حنوط لگایا ، کہا گیا کہ ہم آپ کے پاس مشک لاتے میں ، انھوں نے کہاا چھامشک ہے بہتر کونی خوشبو ہو سکتی ہے۔

### عمر کی روایت کے مطابق سعید "بن زید "پر جمعہ کے روز ماتم کیا گیا ابن عمر سے مردی ہے کہ سعید بن زید پر جمعے کے روز ماتم کیا گیا میں نماز کی تیاری کرر ہاتھاان کے پاس چلا

عمیااورنماز جمعه ترک کردی\_

### سعيد بن زيد پرموت كي وجهية ووبكا

ابن عمر ہے مروی ہے کہ سعید بن زید بن عمر و بن نفیل پر جمعے کے روز دن بلند ہونے کے بعد (موت کی وجہ سے ) آ دو بکا کی گئی میں العقیق میں ان کے پاس آیا اور جمعہ ترک کردیا۔

### نافع كى روايت كے مطابق سعيد "بن زيد كا انتقال العقيق ميں ہوا

نافع ہے مروی ہے کہ سعید "بن زیدگا انقال العقیق میں ہوا ، وہ دینے لائے گئے وہیں دنن کیئے مکئے۔ اساعیل بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ کوسعید "بن زید کے پاس بلایا گیا جوانقال کررہے تھے ، اس وقت نماز جمعہ کی تیاری کررہے تھے وہ ان کے پاس آئے اور جمعہ ترک کردیا۔

### سعيدٌ بن زيدٌ لوسير دخاك كرنا

عبدالملک بن زیدولدسعیڈ بن زیڈ نے اپ والد سے روایت کی کے سعید بن زید کی العقیق میں و فات ہو گی انھیں لوگوں کے کندھوں پر لا دکر لا یا گیا ، اور مدینے میں دنن کیا گیا ، قبر میں سعدؓ اور ابن عمرؓ اترے۔ بیڑھے ملاھے کا واقعہ ہے جس روز وہ فوت ہوئے ستر سال ہے زاید کے تھے ، وہ بلند بالا ، گندم کوں اور بہت بال والے تھے۔

تعلیم بن محمہ نے جومطلب بن عبد مناف کی اولاد میں سے تھائے والدے روایت کی کہ میں نے سعید میں زید ابن عمر و بن نفیل کی مہر میں قرآن مجید کی ایک آیت دیکھی محمد ابن عمر نے کہا کہ یہ ہمارے نذویک تابت ہے جس میں اہل علم واہل بلد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سعید بن زید العقیق میں مرے اور مدینے میں وفن کے گئے سعد بن ابی وقاص ابن عمر اصحاب رسول الشعائے ان کی قوم ان کے گھر والے اور ان کے لڑکے ان پراس امر کے گوا ہیں جس کو وہ جانے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں اہل کوفد نے بیر دوایت کی کہ وہ ان کے پاس کو فے میں معاویہ بن ابی صفیان کی خلافت میں مرے مغیرہ بن شعبہ نے نماز پڑھی جواس زمانے میں کوفد کے والی تھے ابی سفیان کی خلافت میں مرے مغیرہ بن شعبہ نے نماز پڑھی جواس زمانے میں کوفد کے والی تھے

### عمرٌوبن سراقه

نسب نامداین المعتبر بن انس بن اداة بن ریاح بن عبدالله بن قرط ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی والده آند بنت عبدالله بن عمیرابن اجیب حذاف بن جع تقیس ، \_

#### عمروبن عبداللدكي مديين بمجرت

عبداللہ بن ابی بکر بن حزم سے مروی ہے کہ جب عمرو بن عبداللہ فرزندان سراقہ المعتمر نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں رفاعہ بن عبدالمنذ ربرا درا بی البابہ بن عبدالمنذ رکے یاس اترے۔ عمروبن سراقه احدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول التعلیقی کے ہمر کاب

لوگوں نے بیان کیا کہ عمر و بن سراقہ بدر میں موجود تھے، بروایت موی بن عقبہ وجمہ بن آخق والی ہمشر وجمہ بن عمران سب نے اس پراتفاق کیا صرف محمہ بن آخق نے بیان کیا کہ ان کے بھائی عبداللہ بن سراقہ بدر میں موجود تھے اور بیان کے علاوہ کس نے بیان نہیں کیا نہ ہمارے نذو یک بیٹا بت ہے عمروا بن سراقہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹھائے کے ہمر کا ب موجود تھے ،عثان بن عفان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ محمد بن آخق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ کی اس حالت میں وفات ہوئی کہ ان کی اولا دنے تھی ۔

خلفائے بنی عدی بن کعب اوران کےموالی عامر بن ربیعہ بن مالک

نسب نا مهداین عامرین ربیعه بن جمیر بن سلامان بن ما لک بن ربیعه این رفیده بن غزین واکل بن قاسط بن منب بن افعیٰ بن دعی این جدیله بن اسد بن ربیعه بن نزار بن معد بن عدنان ، خطاب این نفیل کے حلیف تھے۔

## عامرمكا فيح نسب

خطاب سے جب عامر بن ربیعہ نے معاہدہ حلف کیا تو انھوں نے ان کو بیٹا بنالیا اور انھیں اپنی طرف منسوب کیا ،اس کے عامر بن الخطاب کہا جاتا تھا یہاں تک کر آن نازل ہوا "ادعو ہے لاب انہم "تاعامر نے اسپ نسب کی طرف رجوع کیا اور عامر بن ربیعہ کہا جائے لگاان کا سیحے نسب وال میں ہے۔

عامر بن ربيعه كاقد يم اسلام

یزید بن رومان ہے مردی ہے کہ عامر بن ربیعہ کا اسلام قدیم تھا ، رسول التعلیقی کے دار ارقم میں داخل ہوئے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔

سب سے پہلے عامر بن رہیعہ نے مدینے کی ہجرت کی

لوگوں نے بیان کیا کہ عامر جن ربیعہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سوائے ابوسلمہ بن عبدالاسدے مجھ سے پہلے مدینے کی ہجرت کے لئے کوئی نہیں آیا۔

سب سے پہلے مدینے سفر کرنے والی

عبداللہ بن عامر ابن ربیدنے اپنے والدے روایت کی کہ لیکی بنت ابن حثمہ لیعنی ان کی بیوی ہے پہلے کوئی سفر کرنے والی مدینے میں نہیں آئی ۔

#### عامر بن ربیعہ اور یذید بن المنذ ربن سرح کے درمیان عقدموا خاۃ

لوگوں نے بیان کیارسول النسکی کے درمیان میں میں المید اور یہ یہ بن المنذ ربن سرح انصاری کے درمیان عقد موا خاق کیا ، عامر بن ربعہ اور وہ بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعاق ہے ہم رکاب موجود تنے۔ انھوں نے ابو بکڑو عمر سے روایت کی ہے۔

#### عامر بن ربیعه کاخواب

عبداللہ بن عامر بن رہید ہے مروی ہے (اور عامر طبری نے) کہ عامر ان رہید اٹھ کر رات کی نماز پڑھ رہے تھے، یہاں وقت کا واقعہ ہے جب لوگ عثال پڑافتر اکر نے میں مشغول تھے، انھوں نے رات کی نماز پڑھی اور سو کئے خواب میں ان کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ انھو، اللہ ہے دعا ما تکو وہ تہمیں اس فتنے ہے بچائے جس ہے اس نے اپنے بندگان صالح کو بچایا وہ اٹھے نماز پڑھی اور بیار پڑے پھر انھیں جنازے بی کی صورت میں نکالا گیا۔
مجمد بن عمر نے کہا کہ عامر جن رہید کی موت تل وعثان بن عفان کے چندروز بعد ہوئی ، وہ اپنے گھر ہی میں رہے لوگوں نے سوائے ان کے جنازے کے جو نکالا گیا اور پچھنہ جانا۔

# عاقلٌ بن ابي البكير

#### نسبينامه

ا بی عبد یالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ بن بکرابن عبدمنا ۃ بن کنانہ، عاقل کا نام غافل تھا اسلام اللہ علی اللہ تعلقہ نے ان کا نام عاقل رکھا ابوالبکیر بن عبدیالیل نے جا بلیت بین نفیل بن عبدالعزی جدعم بن الحظاب سے معاہدہ حلف کیا تھا وہ اور ان کے بیٹے بنی نفیل کے حلفا تھے، ابومعشر اور محمد بن عمر، ابن ابی البکیر کہتے تھے موی بن عقبہ بحمد بن آملی اور ہشام بن محمد الکمی ، ابن البکیر کہتے تھے،۔

وارارقم میں رسول النوائی کے ہاتھ پرسب سے بہلے بیعت کرنے والے ا یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عاقل وعامر وایا ٹ وغالد قرزندان ابی ابن الکبیر بن عبدیالیل سب کے
سب دارارقم میں اسلام لائے وہ ان لوگوں میں سب سے پہلے تھے جنھوں نے وہاں رسول النوائی ہے بیعت کی۔
عبداللہ بن ابی بحر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ عاقل و خالد وعامر وایا س فرزندان ابی الکبیر
اجرت کے لئے کے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے انھوں نے اپنے تمام مردوں اور کورتوں کو جمع کر لیا تھا ،ان کے
مکانوں میں کوئی باتی ندر ہا درواز سے بند کردیئے گئے سب لوگ رفاعہ بن عبدالمنذ رکے یاس از ہے۔

عاقل بن البكير اورمبشر بن عبد المنذ ركے درميان عقد مواخاة لوگوں نے درميان عقدمواخاة لائد سے درميان عقدمواخاة

کی ا، دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے کہا جاتا ہے کہ دسول الٹھائیٹے نے عاقل بن ابی الکبیر اور مجذبن زیاد کے در میان عقد موا خاق کیا عاقل بن ابی الکبیر جنگ بدر میں شہید ہوئے ،اس وفت وہ چونینس سال کے تھے ،انھیں مالک ابن زہیرانحشمی برا درانی اسامہ نے شہید کیا۔

### خالدٌ بن الي البكير

تسسب نا مهدابن عبدياليل بن ناشب بن غيره بن سعد بن بكرا بن عبدمنا ة بن كنانه ..

### خالد بن البكير اورز بدا بن الدهنه كے درميان عقد مواخاة

رسول النّعَلَيْتُ نے خالد بن ابی الکبیراورزیدا بن الدھنہ کے درمیان عقدموا خاق کیا ، خالد بن ابی الکبیر بدر واحد میں موجود تنصصفر ہم ہے میں یوم الربیع میں شہید ہوئے جس وہ روز شہید ہوئے چونتیس سال کے تنھے ، انھیں کی مدح میں حسان بن ثابت کہتے ہیں۔

کاش میں اس میں ابن طارق اور زیداور مرشد کے پاس موجود ہوتا اور جمھے (آرز و کمیں بے نیاز نہ کرتیں ) تو میں اپنے محبوب حبیب خبیث اور عاصم کی طرف سے مدافعت کرتا اورا گرمیں خالد کا انتظام کرتا تو وہ بھی شفاتھے۔

### اياسٌ بن الي البكير

نسب نا مما بن عبد ياليل بن ناشب بن غيره بن سعد بن ليث بن بكرا بن عبدمنا ة بن كنانه.

ایاس بن انی البکیر اور حارث بن خذیمه کے درمیان عقد مواخاۃ
رسول الله الله نظافیہ نے ایاس بن الی البکیر اور حارث بن خذمہ کے درمیان عقدموا خاۃ کیا ایاس بن الی البکیر بدراحد و خندق اور تمام مشاہدیں رسول النہ الله کے ہمر کاب موجود تھے۔

## عامر ثبن البي البكير

نسب نامه ابن عبدياليل بن بن غيره بن سعد بن ليث بن بحرا بن عبدمناة بن كنانه.

عامر "بن البكير اور ثابت بن قبيس بن شاس كے درميان عقد مواخا ة رسول الله الله فيان نه عامر "بن البكير اور ثابت ابن قبس بن شاس كے درميان عقد مواخا ة كيا۔ عامر "بن الى البكير بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد ميں رسول الله فيان نے بحر كاب موجود تھے۔

### اقد بن عبدالله

سب نامه ابن عبد مناف بن عزیر تعلیه بن مربوع بن حظله بن ما لک ابن زید منا قابن تمیم، وه خطاب بن نفیل کے لمف تنصه

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ واقد بن عبداللہ رسول اللہ اللہ کے دارار قم میں داخل ہونے اور اس میں عوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

#### وافتر عبداللدكي مديينه بجرت

عبداللہ بن الی بکر بن محر بن عرو بن حزم ہے مروی ہے کہ واقد تعبداللہ التمیمی نے جب کے ہے مدینے کی المرت کی تورفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس اترے۔ المرف اجرت کی تورفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس اترے۔

#### واقد بن عبداللداوربشر بن براء بن معرور کے درمیان عقدموا خا ۃ

لوگوں نے بیان کیا کہرسول الٹھائی نے واقد بن عبداللہ اسمیمی اور بشر بن براء بن معرور کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

واقد بن عبداللہ بحبداللہ بن جش کے ہمراہ سریے خلہ میں موجود تھے ،اس روز عمرہ بن الحزری مقتول ہوا تو یہود نے کہا کہ عمرہ بن الحضر می کو واقد بن عبداللہ نے قش کیا عمرہ عمرہ الحرب (عمرہ کی جنگ نے خدمت کی) والحضر می حضرت الحرب (اور حضرمی کے پاس جنگ آئی) وواقد وقد ت الحرب (واقد کو جنگ نے روش کیا)۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ان لوگوں نے ان کلمات سے فال لی بھر بیسب اللہ کی جانب سے یہود پر ہوا ، واقد بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ تا ہے ہمر کا ب موجود تھے ،عمرٌ بن الخطاب کی ابتدائے خلافت میں وفات ہوئی ،ان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

## خُوكِيُّ بن ابی خو کی

خولی کے والد کا نام عمر و بن زہیر بن ضیحہ بن افی حران تھا ، ان کا نام حارث بن معاویہ بن حارث بن مارث بن مارث بن ما لک بن بوف بن سعد ابن عوف بن حریم بعظی بن سعد العشیر و بن ما لک بن ادو بن مذرج تھا، و و خطاب بن نفیل بن عبد العزی والد عمر بن الخطاب کے حلیف تنے جو بنی عدی بن کعب میں سے تنے ، اس پرسب نے اتفاق کیا اور ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ خولی بن ابی خول بدر میں موجود تنے ، ابو معشر اور می بن عمر نے اپنے رجال ابل مدینہ و غیر ہم سے روایت کی کہ بدر میں خولی کے ساتھ وان کے بیٹے بھی موجود تنے ، ان دونوں نے ہمیں ان کا نام نہیں بنایا کیکن محمد بن احتی نے کہا کہ اس میں و و اپنے بھائی ما لک بن الی خولی کے ساتھ موجود تنے اور دونوں بعثی میں سے تنے موتی بن عقبہ نے کہا کہ بدر میں ان کے بھائی خولی بن الی خولی موجود تنے جوان کے حلیف تنے حشام بن محمد بن سائی الکئی خولی موجود تنے جوان کے حلیف تنے حشام بن محمد بن سائی الکئی نے اپنی کی بدر میں خولی بن الی خولی موجود تنے ، انھوں نے بھی آٹھیں اس خاندان نے الکئی

کی طرف منسوب کیا جس کی طرف ہم نے منسوب کیا انھوں نے کہا کہ ساتھ ان کے دونوں بھائی ہلا وعبداللّہ فرزندان ابن الی خولی بھی تھے،خولی بن ابی خولی بدروا حدو خند تی مشاہر میں رسول النّھائی کے ہم رکاب تھے، عمرٌ بن الخطاب کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا محمد بن آخق نے بیان کیا کہ ان کے بھائی مالک بن الی خولی جوان کی روایت میں موجو تھے، دوخلافت عثمان میں مرے۔

## مهجمع بن صالح مولائے عمرٌ بن الخطاب

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں میں سے سے پہلے جوشہیر ہوئے وہ بجمع مولائے عمرؓ بن الخطاب تھے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ بدر میں مسلمانوں کے سب سے پہلے مقاق کم مجمع مولائے عمرٌ بن الخطاب تھے جنہیں الحضر می نے تل کیا۔

## بنيسهم بن عمروبن مصيص ابن كعب بن لوي

تحنيس بن حذافه

ا بن قبیں بن عدی بن سعد بن سہم ،ان کی والد ہضعیفہ بنت حذیم ابن سعید بن رما ب بن سہم تھیں ،احنیس کی کنیت ابوحذ افتھی ۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ ختیس بن حذافہ رسول الٹھائیٹے کے دارارقم میں جانے سے پہلے اسلام ئے۔ لوگوں نے بیان کیا حتیس ؓ دوسری ہجرت میں ملک حبشہ میں صحّے ، بروایت محمہ بن آخق وحمہ بن عمرالواقدی ، موسی بن عقبہ اورا بومعشر نے میہ بیان نہیں کیا۔

حنيس بن حذا فدرسول التعليقة سے بہلے مفصد بنت عمر بن الخطاب كے شوہر تھے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ جب حنیس بن حذافہ نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تورفار ہابن عبدالمنذ رکے پاس اتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول الٹھائی نے حتیس ابن حذافہ اورا فی عس بن جبیر کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ حتیس ہر میں موجود تھے، رسول الٹھائیہ کی ہجرت کے پچیبویں مہینے وفات ہوئی، رسول الٹھائیہ نے نماز بڑھی اورانھیں عثان بن مظعون کی قبر کے کنار ہے ڈن کیا۔ حیس کے کوئی اولا دنتھی۔ (ایک مخص)

# بنى جمح بن عمرو بن مصیص ابن کعب بن لوی

#### يٌّ بن مطعون

ابن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح ان کی کنیت ابوسائب تھی ، والدہ بخیلہ بنت العنیس بن وہبان بن بن حذافہ بن جمح تھیں ،عثان کی اولا دہیں عبدالرحمٰن اور سائب تنھے ان دونوں کی والدہ خولت بنت حکیم بن بن الاوقص السلمیہ تھیں۔

### ام کی دعوت

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون عبیداللہ ابن حارث بن مطلب عبدالرحمٰن بن عوف ، ابو بن عبدالاسداور ابوعبیدہ بن الجراح ، رسول اللہ علیہ کے پاس آئے آپ نے ان لوگوں نے کے سامنے اسلام لیا ، انھیں شرایع اسلام کی خبر دی ، سب کے سب ایک ہی وقت اسلام لائے ، یہ واقعہ رسول اللہ علیہ کے دارار قم بانے اور دعوت دینے سے پہلے ہوا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ (بروایت محمد بن ایخق ومحمد بن عمر )عثان بن مظعون نے ملک صبشہ کی طرف دونوں کیس ۔

### ن بن مظعون کی شراب سے تو بہ

عبدالرطن بن سابط ہے مروی ہے کہ لوگوں نے بیدوئی کیا کہ عثان بن مظعون نے جاہلیت ہیں شراب کو کرلیا تھا اور کہا کہ ہیں کوئی ایسی چیز نہ پیوں گا جو میری عقل لے جائے جھے پراسے ہنسائے جو جھے ہے اور اس پرامر پر برا چیختہ کرے کہ ہیں اپنی بیٹی کا نکاح اس فخص سے کردوں جس سے ہیں نہیں جاہتا ہے آیت سورہ بھی شراب کے بارے ہیں نازل ہوئی کوئی مختص ان کے پاس سے گزرا اور کہا کہ شراب حرام کردی گئی اور اس ان کے سامنے آیت تلاوت کی انھوں نے کہا کہ شراب کی خرابی ہومیری نظراس میں مجھے تھی۔

### ن بن مظعون كاعورتول يهيشرمانا

عمارہ بن غراب الیصمی ہے مردی ہے کہ عثان بن مظعون رسول النعظی کے پاس آئے اور کہا کہ اے ماہ ماہ من غراب الیصمی ہے مردی ہے کہ عثان بن مظعون رسول النعظی کے باس آئے اور کہا کہ میں اس سے ماہ اس جا ہوں اور اسے تا پہند کرتا ہوں ، فرما یا اللہ نے اسے تمہارے لئے لباس بنایا اور تمہیں اس کے لئے لباس بنایا فی بیویاں میراستر دیکھتی ہیں اور میں ان کا ویکھتا ہوں ، عرض کیا رسول النتھا ہے آ ب ایسا کرتے ہیں ، فرما یا ہاں وں نے کہا کہ تو رسول النتھا ہے نے فرمایا کہ ابن مظعون بڑے وں نے کہا کہ تو رسول النتھا ہے نے فرمایا کہ ابن مظعون بڑے ارستر چھیانے والے ہیں۔

ہ پہ ۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون نے ارادہ کیا کہ صبی ہوکرز مین نوردی کرتے پھریں رسول النفائية نے فر مایا کہ کیاتمہارے لئے میرے اندرعمدہ نمونہ نبیں ہے میں تو عور توں کے پاس آتا ہوں گوشتہ ہوں،روزہ رکھتا ہوں،اورانھیں بھی رکھنا میری امت کاخسی ہوناروزہ ہے،وہ میری امت میں نبیس ہے جوخسی کے ماخسی ہے۔

۔ سعید بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول النّعَاقِطَة نے عثمان بن مظعون کوتر ک از واج سے منع فر اورا گرانھیں اس امر میں اجازت دیتے تو و وضر ورخصی ہو جاتے ۔

### عثمان بن مظعون کی بیوی

الی بردہ سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون کی بیوی ازواج نج النظام کے پاس آئیں انھیں بری ہوں دکھے کے پوچھا کہ تہمیں کیا ہوگیا ہے ، قریش میں تم سے زیاوہ تمہار سے شوہر سے کوئی ہے پرواہ نہیں .
انھوں نے کہا کہ ہمارے لئے ان میں پر نہیں ہے ،ان کی رات اس طرح گزرتی ہے کہ نماز میں گھڑ سے بیاں ہوں النظام آئے تو ازواج مطہرات نے یہ واقعہ کیا ،آ ہو تاہ ہو کے ان بی مظعون کیا تمہار سے بھے میں نمونہ نہیں ہے ،عرض کی ،ال کیا ،آ ہو تاہ ہو ان سے مطاور فر مایا اے عثان بن مظعون کیا تمہار سے بھے میں نمونہ نہیں ہے ،عرض کی ،ال میر سے والد بن قربان ، کیا بات ہے ،فر مایا تم ون بھرروز ہر کھتے ہواور رات بھر نماز برجتے ہو، انھوں نے کہا ہے کہ تا ہوں ،فر مایا نہ کرو تمہاری آئے ہوں کہ بارے بھر تمار سے جم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کو کہا ہوں تم پر حق ہو تمہاری بیوی کو اس کے بعد ان کی بیوی پر ازواج مطہرات میں آئی میں حقور سے نہا کہ رکو ،انھوں نے کہا کہ جمیں اس طرح عطر میں سبی ہو کیس تھیں تو یہ لیمن ، ان اوگوں نے کہا کہ رکو ،انھوں نے کہا کہ جمیں وہ چیز حاصل ہوئی جولوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔

### عثمان بن مظعون کی ایک کوتھڑی

الی قلابہ سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون نے ایک کوٹھڑی بنائی ،اس میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے رسول التعلق کو معلوم ہوا تو ان کے پاس آئے اوراس کوٹھڑی کے درواز کے اجس میں وہ تھے ،ایک بٹ بکڑ کہ سول التعلق کومعلوم ہوا تو ان کے پاس آئے اوراس کوٹھڑی کے درواز کے اجس میں وہ تھے ،ایک بٹ بکڑ کہا تھیں مرتبہ فر مایا اے عثان مجھے اللہ نے وہبانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا ،اللہ کے نذ دیک سب سے بہتر دین بختا کرنے والے حملات کے دوروین ابراہیمی ) ہے۔

عثانٌ بن مظعون ہے مروی ہے کہ عرض کی یارسول التعلیقی میں ایسا آ دمی ہوں کہ جہاد میں عورتوں ر ہنا مجھ پرشاق گزرتا ہے، آ پ مجھے یارسول الندخصی کی اجازت مرحمت فر مائیس تو میں خصی ہو جا وَں گا ، فر مایا نب لکین اسے مظعون تم روز واختیار کروکیونکہ ہے مجفر (قاطع الشہوت) ہے۔

### عثمان بن مظعون اورمعمرٌ بن حارث کی مدینے ہجرت

عائشہ بنت قدامہ ہے مروی ہے کہ عثانؓ وقدامہ گھبدالقد قرزندان مظعون اور سائبؓ بن عثان بن مظعو اور معمرؓ بن حارث جب کے ہے مدینے کی طرف ہجرت کی توبیلوگ عبداللّٰدا بن سلمدالعجلانی کے پاس اتر ہے۔ مجمع بن یقوب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ بیلوگ حزام بن ودیعہ کے پاس اترے۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ مظعون کے اہل وعیال ان لوگوں میں ہیں جن کے مردعور تیں سب کے سب جمع ہوکر ن کے لیے روانہ ہو ہے۔اوران میں سے کے میں کوئی ندر ہاان کے مکانات تک بند کر دیے گئے۔

ام علاء سے مروی ہے کہ بھرت میں رسول التعلیقی اور آپ کے ہمراہ مہاجرین مدینے میں اتر ہے انصار ہم حرص کی انھیں اپنے مکانات میں تھہرا کیں ،انھوں نے ان برقر عددُ الاتو عثان بن مظعون ہمارے جھے میں

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول النّطانی نے اس روز مدینے میں عثمان بن مظعون اور کے بھائیوں کے مکانات کے لئے زمین عطافر مائی۔

### ن بن مظعون اورانی الہیثم کے درمیان عقدموا خاق

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول التعلق نے عثمان منطقون اور الی انہیثم بن التیہان کے درمیان عقد غاۃ کیا ،عثمان بن مظعون بدر میں موجود تھے ،ہجرت کے تیسویں مہینےان کی وفات ہوئی۔

#### انٌّ بن مظعو ن کومر دہ حالت میں بوسہ

عائش ہے مروی ہے کہ رسول النعافی نے عثمان بن مظعون کواس حالت میں بوسد یا کہ وہ مردہ تھے، میں و دیکھا کہ رسول النعافی کے آنسوعثمان بن مظعون کے رخسار پر بہدر ہے تھے۔

#### انٌّ بن مظعون کی نماز جناز ه

عبدالله بن عثان بن حارث بن حكم ہے مروی ہے كہ عثانٌ بن مظعون كا انتقال ہوا تورسول التعلق في نے باز جناز ومیں )ان پر چارتكبيري كہيں۔

### عاب کے لئے قبرستان کی تلاش

عبیداللہ بن ابی رافع ہے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ استان کے بیٹے استان کی تلاش میں تھے کہ اس میں وفن کے جا کیں آ ہے مہروی ہے کی اطراف آئے ، فرمایا کہ مجھے اس جگہ کا تکم دیا گیا بعنی بقیع کا ،ا ہے بقیع المجہ باجا تا تھا ،اس کی اکثر روئیدگی غرفتہ تھی ، راسی لئے بقیع الغرقہ مشہور ہوا ) اس میں بہت ہے چشے ، بول اور خار وار فرت تھے ، مجھراس قدر تھے کہ شام ہوتی تو مثل دھو کیں کے جھاجاتے سب سے پہلے جو تھ وہاں وفن ہوئے وہ ان بن مظعون تھے رسول النہ اللہ نے ان کے سر بانے ایک چھر رکھ دیا اور قرمایا کہ یہ ہماری علامت ہے ،ان کے مرجب کوئی میت ہوتی تو کہا جاتا اے محمد رسول النہ اللہ بھر کہا جاتا اے محمد رسول النہ اللہ ہم کہاں وفن کریں ، رسول النہ اللہ فرماتے ہمارے نشان منطعون کے یاس۔

ا بی بمربن محمہ بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ میں عثانؓ ابن مظعون کی قبر دیکھی ہے اوراس کے پاس کو کی یہ چیز ہے جوشل علامت کے ہے۔

## سب سے پہلے بقیع میں دنن ہونے والے

عبدالله بن عامران ربیعہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جو بقیع میں وہن ہواوہ عنمان ہر مطعون تھے، رسول الله الله کے تھم ہے وہ محمد بن الحقید کے موجودہ مکان کے پاس کوڑے کی جگہ وفن کیے گئے۔ ابی نصر سے مروی ہے کہ جب عثمان بن مظعون کا جنازہ اٹھا یا گیا تو رسول الله الله نے فر مایا کہ تم حالت میں گئے کہ دنیا ہے پہر تعلق نہ تھا۔

### ام علاء کی بیعت

ام علاء نے کدرسول النظیف سے بیعت کی تھی ، بیان کیا کہ عثان بن مظعون بیار ہوئے ، ہم نے الا تیمادری کی ، وفات ہوگئ تو ہم نے ان کوچا دروں میں کردیا ( یعنی کفن دیا ) ہمارے پاس رسول النشائی تشریف لا ، میں نے کہا ، اے ایوالسائب ( عثان بن مظعون ) میں شہادت دوں گی کہ اللہ نے تہمارا اکرام کیا ہے ، را النشائی نے نے فر مایا تمہیں کسے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کا اکرام کیا ، عرض کی اے جمعی الله میں نہیں جانتی ، میرے باپ آپ پر فدا ہوں آپ ہی فر ما کہ اللہ بی کہ وہ کون ہیں ، فر مایا انسمی تو موت آپ گی اللہ بی ان کے لئے فیر کی امید . بی رسول النشائی ہوں گرنیس جانتا کہ میر سے ساتھ کیا کیا جائے گا، عرض کی میر سے ماں باب آپ پر فدا ہوں ، میں رسول النشائی ہوں گرنیس جانتا کہ میر سے ساتھ کیا کیا جائے گا، عرض کی میر سے ماں باب آپ پر فدا ہوں ، موگئ تو خواب میں عثان کے بعد میں بھی بھی کسی کی پا کی نہ بیان کروں گی ، پھر کہا کہ اس امر نے مجھے مکسن کردیا ، سوگئ تو خواب میں عثان کے واسط آیک بہتا ہوا چھماد کھایا گیا میں نہیں تھی تھی ہوں آپ کو فردی ، فرمایا ہیا میں نہیں تھی تھی ہوں آپ کو فردی ، فرمایا ہیا میں نہیں تھی تھی ہوں کو فردی ہو کہا کہ اس امر نے مجھے مکسی کی بہتا ہوا چھماد کھایا گیا میں نہیں تھی تھی ہوں آپ کو فردی ہور دی ، فرمایا ہیا مین نہیں تھی تھی ہوں آپ کی اس کے واسط آیک بہتا ہوا چھماد کھایا گیا میں نہیں تھی تھی ہوں آپ کی اور آپ کو فردی ہور کا ہور کی ۔ کا محمل ہے ۔ کا محمل ہے ۔

### ابن عباس کی ایک روایت عثمان منطون کی وفات سے متعلقق

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب عثان بن مظعون کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی نے کہا اے عثان با مظعون مبارک ہوکہ تمہارے لئے جنت ہے رسول الشعافیہ نے ان کی طرف نگاہ غضب سے دیکھا اور فر مایا تھہ کس نے بتایا ، واللہ میں رسول الشعافیہ ہوں مگر معلوم نہیں کہ میر سے ساتھ کیا کیا جائے گاعثان بن مظعون جیسے مخت کے لئے آ پ کا بیفر مانا اصحاب رسول الشعافیہ کوشاق گزرا حالانکہ عثمان ان میں افضل تھے ، جب زینب بنت رسو اللہ یار قیہ بنت رسول الشعافیہ کی کسی صاحبزادی کا انتقال ہوا ، تو آ پ نے (ان صاحبزادی سے ) فر مایا کہ تم جمارے سلف خیرعثان بن مظعون سے مل جاؤ ، (بروایت یذید بن ہارون ) عور تیں رونے لگیں ، تو عمر بن الخطاء میں اپنے کوڑے ، (اے عمر) جانے دوتم روؤاور شیطان کے میں اپنے کوڑے ، (اے عمر) جانے دوتم روؤاور شیطان کے طرف سے بورونا ول اور آ نکھ سے ہو تو اللہ کی طرف سے ہو اور رحمت ہے جب ہاتھ اور زبا اسے ہوتو شیطان کی طرف سے جادر رحمت ہے جب ہاتھ اور زبا ا

### زید بن اسلم کی روابیت عثمان بن مظون کی وفات سے معتعلقق زید بن اسلم سے مردی ہے کہ عثان بن مظعون کی وفات ہوئی تورسول الثمالی نے ایک بڑھیا کوان ۔

نازے کے چیچے کتے سنا کدا ہے ابوالسائب تمہیں جنت مبارک ہو،رسول الٹھائی نے بوجھا جمہیں کس نے بتایا، رض کی یارسول الٹھائی ابوالسائب کو میں جنتی کہتی ہوں وہ آپ کے صحابی ہیں ) فر مایا واللہ ہم انھیں بجز خیر کے پچھ ہیں جانتے ، پھر فر مایا جمہیں بہ کہنا بھی کانی ہے کہ وہ اللہ اوراس کے رسول میں ہے ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب عثان بن مظعون کی وفات ہوئی تو عمر بن الخطاب نے رمایا ، وہ شہید نہیں ہوئے جس سے میرے دل سے بالکل اتر کئے میں نے کہا کہ اس مخص کو دیکھوہم سے زیادہ دنیا سے میں سوتھا ، اور وہ اس حالت میں مرا کہ شہید نہیں ہوا ، میرے دل میں عثان کے متعلق بہی خطرہ رہا ، یہاں تک کہ سول الشعائی کی وفات ہوئی میں نے کہا (اے عمر ) تجھ پرافسوں ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں ، شہید نہیں ہوتے ، پھر ابو بکر کی وفات ہوئی تو میں نے کہا کہ تجھ پرافسوں ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں عثمان میرے دل میں ای مقام پرآ گے جہاں اس سے قبل تھے۔

عا کُشہ بنت سعد ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعون کی قبر میں عبداللہ بن مظعون اور قدامیّ بن مظعون اور سائب بن عثمانؓ ابن مظعون اور معمر بن حارث اتر ہے،رسول التعلق قبر کے کنارے کھڑے تھے۔

مطب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ جب عثمان اُبن مظَعون کی وفات ہو کی تو وہ بقیع میں وُن کیے گئے رسول اللہ اللہ اللہ کا نے کسی چیز کے متعلق حکم دیا تو وہ ان کے سر ہانے نگا دی تمیٰ فر مایا بیان کی قبر کی علامت ہے اس کے یاس وُن کیا جائے گا بعنی جوان کے بعد مرے گا۔

## عثمانًّ بن مظعو ن کا حلیه میارک

عائشہ بنت قدامہ علتے جلتے ہے کہ عثان بن مظعون اور ان کے بھائی خلیے میں ہاہم ملتے جلتے ہتے ،عثان ا بہت سیاہ رنگ کے تنے ، نہ بہت لا نبے ، نہ بہت پہت قد ، ڈاڑھی لمبی چوڑی تھی ،ایبا ہی قدامہ بن مظعون کا حلیہ تھا، البتہ قدامہ دراز قد ہتے ،عثان کی کنیت ابوانسا ئب تھی ۔

## عبدالله بن مظعون

نسبنامه

ابن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح ،ان کی والدہ تخیلہ بنت عنیس بن و ہبان بن وہب بن حذافہ بن جمع تقیس ،ان کی کنیت ابومحمقی ۔

عبدالتتاور فتدامة كااسلام لانا

عبدالله بن مظعون اور مهبل بن عبيدالله المعلى انصاري كے درميان عقدموا خاة

لوگوں نے بالا تفاق بیان کیا کے عبداللہ بن مظعون ملک حبشہ کو دوسری ہجرت کے موقع پر ممجے رسول اللہ ملاقے اللہ ملاقے اللہ بن مظعون اور سہیل بن عبیداللہ اللہ ملک انساری کے درمیان عقد مواخاۃ کیا ،عبداللہ بن مظعون بررواحد وخند رق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ بی ایک ہے مرکاب تھے۔خلافت عثمان بن عفان میں ساٹھ سال کی عمر میں وفات ہوئی۔

## قدامة بنمظعون

نسب نا مدابن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح ،ان کی کنیت ابوعم تھی ، والدہ غزیہ بنت حومرے بن عنبس بن وہبان بن وہب بن حذافہ بن جمح تھیں۔

#### قدامة كي اولا د

قدامه کی اولا دمیں عمرو فاطمة تھیں جن کی والدہ ہند بنت ابولیدا بن عنتبہ بن رہیعہ بن عبدتمس بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔

عائشةً ان كى والده فاطمه بنت الى سفيان بن حارث بن اميدا بن فضل بن منقد بن عفيف بن كليب بن حبشيه خزاعه ميں سے تھيں۔

حفصه ،ان کی دالده ام دلدتھیں۔

#### رملهكي والده

رملہ، ان کی والدہ صفیہ بنت الخطاب بن تفیل بن عبدالعزی ابن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کھر فرف عدی بنت الخطاب بر ایت محمد بن آخق ومحمد من قدامہ بمر بن الخطاب کی بہت تھیں ، بروایت محمد بن آخق ومحمد من قدامہ بمرت ثانیہ میں ملک حبشہ کی طرف مجے ، قدامہ بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول النقائظ کے ہم رکاب تھے۔

#### قدامة بن مظعون کی وفات

عائشہ بنت قدامہؓ ہے مروی ہے قدامہؓ بن مظعون کی و فات ا<del>س میں ہو گی ،اس وقت و واڑسٹھ سال</del> کے تھے ،گر بڑھا پے کاتغیر نہیں ہواتھا (لیعنی سفید ہال)

#### سائبٌ بن عثان

نسب نا مبدابن مظعون بن صبیب بن و بہب بن حذافہ بن جمح ،ان کی والدہ خولہ بنت تھیم بن امیہ بن حارثہ بن اوقص السیلمیہ تھیں ،خولہ کی والدہ ضعیفہ بنت العاص بن امیہ بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصی تھیں۔ سب کی روایت میں بالتفاق ہے سائٹ بن عثمانؓ ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کی طرف سکئے۔

## سائب بن عثالً اور حارثه بن سراقه کے درمیان عقدموا خاق

رسول التُعلَيْظَةِ نے سائب بن عثانٌ اور حارثہ بن سراقہ انصاری کے درمیان عقد موا خاق کیا ،حارثہ ہدر میں شہید ہوئے ،سائب بن عثانٌ رسول التُعلَیْظَة کے ان اصحاب میں سے تھے جو تیرا نداز بیان کیے گئے ہیں۔ بروایت محمد بن الحق ومحمد بن عمروا فی معشر ،سائب ابن عثان بدر میں موجود تھے موی بن عقبہ نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نذر یک بدر میں موجود تھے ، ہشام بن محمد ابن سائب الکھی جو بدر میں موجود تھے کہتے تھے کہ و دسائب ابن مظعون تھے جوعثان بن مظعون کے بھائی تھے۔

محمد بن سعد نے کہا ہمارے نذ دیک ہے ہشام بن کلبی کا وہم ہے ، کیونکہ اصحاب سیرت وعلائے مغازی ، سائب بن عثان بن مظعون کوان لوگوں میں ثابت کرتے ہیں جو بدر میں موجود تھے، وہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹھائیے کے ہمر کاب تھے، جنگ بمامہ میں موجود تھے،اس روز انھیں ایک تیرلگ گیا۔

جنگ بمامه به عبدالی بمرهمدیق ۱۱جه می ہوئی ،سائب ای تیرے تیں سال ہے زاید کی عمر میں وفات یا مجے۔

## معمرة بن حارث بن معمر

نسب نا مدابن حبیب بن دہب بن حذافہ بن جمح ،ان کی والدہ قبیلہ ہنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ جمح تعمیں ۔

یزید بن رو مان ہے مروی ہے کہ عمر بن حارث رسول التعلقی کے دارار قم میں جانے سے پہلے اسلام لئے۔

## معمر بن حارث اورمعاذ بن عفرا کے درمیان عقدموا خاق

رسول التُعلَيْقَة نِهِ معمر بن حارث أورمعاذ بن عفرائ درميان عقدموا خاة كيا معمر بدر واحد وخندق اور تمام مشامد بين رسول التُعلِينَة كي مركاب تنهے۔

ان کی و فات خلا فت عمرٌ بن الخطا ب میں ہو گی۔ کل یا نچے اشخاص۔

#### بى عامر بن لمؤى

**ا پوسبر و بن ا بی رهمتم ابن عبدالعزیٰ ا بی تیس بن عبد دنصر بن ما لک بن حسِل ابن عامر بن لویٰ ،ان کی والد ہ برہ** بنت عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی تھیں۔

ابوسره کی اولا د

ابوسبرہ کی اولا دہیں محمد اور عبدالقد اور سعد تھے،ان کی والدہ ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بن عمر و بن عبرتشر بن عبدونصر بن ما لک بن حسل بن عامر ابن لوی تھیں ،ابوسبر ہ وونو ں ہجرتوں میں مہاجرین حبشہ میں سے تھے، دوسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں ، بیرمحد بن ایختی ومحمد بن عمر نے بیان کیا ،موس بن عقب اور ابومعشر نے اس کو بیان نہیں کیا۔رسول التعلق نے ابی مبرۃ بن ابی رہم اور سلمہ بن سلامہ بن وتش کے درمیان عقد مواضا ہ کیا۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب ابوہر ہ بن ابی رہم نے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو منذر بن محمد بن سعیدابن احجہ بن الحجلاح کے پاس اتر ہے۔

سب نے بیان کیا کہ ابوہر ہ بدروا حدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول النّعاقیۃ کے ہمر کاب سعادت تھے۔
رسول النّعاقیۃ کی وفات کے بعد کے واپس آئے اور وہیں تھہر گئے ،ائے مسلمانوں نے پند کیااس کے لڑ کے بھی اسے برا کہتے تھے اور آتھیں الزام ویتے تھے کہ وہ کئے ہے ہجرت کرنے کے بعد اس کے طرف واپس ہو گئے اور اس میں تھہر گئے۔
میں تھہر گئے۔

ابوسبرةً بن الى رہم كى و فات عثال ً بن عفان كى خلافت ميں ہوئى \_

# عبدالله بن مخرمه

نسب نا مدابن عبدالعزی بن انی قیس بن عبدو بن نصر بن ما لک بن حسل ابن عامر بن "لمؤی کی "کنیت ابو محمقی والده بهنانه بنت مفوان بن امیدا بن محرث بن خمل بن شق بن رقبه بن محذج بن تغلبه بن ما لک ابن کنان تحس محمقی والده بهنانه بنت مروی ہے کہ میں نے عبدالله بن ابی عبیده کو ایک شخص سے عبدالله بن مخر مه کی اولا دکو دریافت کرتے ساتواس نے کہا کہ عبدالله کی کنیت ابو محمقی ،اولا دمیں مساحق تھے ،ان کی ماں زمنب بنت سراقه بن دریافت کرتے ساتواس نے کہا کہ عبدالله کی کنیت ابو محمقی ،اولا دمیں مساحق تھے ،ان کی ماں زمنب بنت سراقه بن المعتمر بن ادا قابن و ابن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب تھیں ،جس سے عبدالله نے ساوه ابونوفل بن مساحق تھے ،ان کے بسماندہ جینے یوتے مدینے میں موجود تھے۔

بدروایت محمد بن عمر ، عبدالله من بن مخر مدنے ملک حبشه کی جانب دونوں ہجرتیں کیس محمد بن آخق نے ہجرت ٹانیہ میں ان کا ذکر کیا اور ہجرت اولی میں نہیں کیا موسی بن عقبہ وابو معشر نے ہجرت اولی میں ان کا ذکر کیا نہ ٹانیہ میں۔ عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ ابن مخر مدنے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلٹؤم بن الہدم کے یاس انزے۔

#### عبدالله بن مخر مهاور فروه بن عمرو کے درمیان عقدموا خاق

سب نے بیان کیا کہ رسول التُعلیفی نے عبداللہ بن مخر مداور فروہ بن عمرہ بن وذف کے درمیان جو بن بیاضہ میں سے تقے عقد موا خاق کیا ،عبداللہ بن مخر مد بدر میں حاضر ہوئے تو تمیں سال کے تقے ،احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الشّعلیفی کے ہمر کاب رہے تھے، بیامہ میں بھی حاضر ہوئے ،وواسی روز ابو بکر صدیق کی خلافت میں مشاہد میں رسول الشّعلیفی کے ہمر کاب رہے تھے، بیامہ میں بھی حاضر ہوئے ،وواسی روز ابو بکر صدیق کی خلافت میں

طبقات ابن سعد حصر سوم <u>الح</u>اج میں برعمرا کتالیس سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

## حاطب عبن عمرو

نسسب منا مهه برا درسهبل بن عمرو بن عبدشس بن عبدونصر بن ما لك ابن حميل بن عامر بن نوى ، والده اساء بنت حارث بن نوفل تھیں جوانتجع سے تھیں۔

#### حاطب کی اولا د

حاطب کی اولا دمیں عمروین حاطب تنے ،ان کی والدہ ربطہ بنت علقمہ بن عبداللہ بن انی قبیس تھیں۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ حاطب بن عمر رسول اللہ اللہ اللہ کے ارقم کے مکان میں جانے سے پہلے اسلام لائے۔

سب نے بیان کیا کہ (بدروایت محمد بن آخل ومحمد بن عمر) حاطب بن عمرو نے ملک حبشہ کی دونوں ہجرتیں کیں ہموی بن عقبہ وابومعشر نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

عبدالرحمٰن بن المحلّ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہجرت اولی میں سب سے پہلے جو محص ملک حبشہ میں آئے وہ حاطب بن عمرو بن عبد تنس تنے جمہر بن عمرونے کہا کہ یہی ہمار ہےنذ دیک ثابت ہے۔

ابی بر محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب حاطب ابن عمر و نے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو رفاعه بن عبدالمنذ ربراورالي لباب بن عبدالمنذ رك ياس الراء

سبِ نے بالا تفاق بیان کیا کہ حاطب بن عمر وبدر میں موجود تھے موی بن عقبہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہان کے بھائی سلیط بن عمروبھی ان کے ساتھ بدر میں موجود تھے۔اے کی اور نے بیان نبیس کیا، اور بدایا بھی مہیں حاطب احدی<sup>س بھی</sup>موجود ہتھے۔

## عبدالله بن مهبل بن عمرو

تسبب نا مهدابن عبدتمس بن عبده وبن نصر بن ما لك بن حسل بن عامر بن يوى ، كنيت ابوسهبل تقي ان كي والده فاخته بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصي تميس \_

بدروایت محمر بن ایخق ومحمر بن عمر ،عبدالقد بن سهیل ججرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ،موی بن عقبہ اور ابو معشر نے اس کا ذکرنہیں کیا ، وہ حبشہ سے محے واپس آئے تو ان کے والد نے گرفتار کرلیا اوریابہ زنجیر کر کے اپنے یاس ر کھ لیا ،اورانھیں ان کے دین میں فتنے میں ڈالا۔

عطابن محمر بن عمرو بن عطانے اینے والد سے روایت کی کہ عبداللہ بن سہیل مشرکین کے ہمراہ جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے وہ اپنے والد سہیل بن عمر و کے ساتھ اس کے نفتے اور اس کی سواری میں متصان کے والد کوشک نہ تھا، كدوه اس كے دين كى طرف واپس آ محتے جب بدر ميں مسلمان ومشركين مطے اور دونوں گروہوں نے ايك دومرے كو د کھے لیا تو عبداللہ بن سہیل مسلمانوں کی طرف پلٹ آئے اور جنگ سے پہلے رسول التھائی کی خدمت میں حاضر ہوگئے وہ بحالت اسلام بدر میں پلٹ آئے اس وقت ستائیس سال کے تھے ،اس طریقے نے ان کے والد سہیل بن عمر وکونہایت سخت خصد دلا یا عبداللہ نے کہا کہ اللہ اس میں میرے اور اس کے لئے خیر کثیر کر دی ،عبداللہ بن سعیدا حد اور خندتی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ اللہ کے ہمر کا ب رہے۔

## عبدالله بن سعيد كي شهاوت

وہ یمامہ میں بھی حاضر ہوئے اور اس میں وہ جنگ جوا ٹا میں الدے میں خلافت ابی بکر صدیق میں ہوئی شہید ہوگئے وہ اس وقت اڑتمیں سال کے تصان کا کوئی بسماندہ نہ تھا، ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں جج کیا تو کے میں سہیل بن عمروان کے پاس آئے ، ابو بکر نے ان سے عبداللہ کی تعزیت کی تو سہیل نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ متنافعہ نے فر مایا شہید اپنے ستر عزیزوں کی شفاعت کرے گا، مجھے امید ہے کہ میرے بیٹے مجھے سے پہلے کسی کی شفاعت نہ کریں گے۔

عمیسر بن عوف سہیل بن عمرو کے مولی (آ زاد کر دہ غلام ) تھے،کنیت ابوعمر وُقی ، سکے کے غیر خالص عربوں میں سے متھے موی بن عقبہ اور ابومعشر اورمحمد بن عمرانھیں عمیسر بن عوف کہتے تھے محمد بن ایخق عمرو بن عوف کہتے تھے

عاصم بن عمر بن قمادہ ہے مروی ہے کہ جب عمیر ً بن عوف نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے۔

سب نے بیان کیا کی تمیر بن عوف بدروا حدو خندق اور تمام مشاہدیں رسول النسٹائی کے بمر کاب رہے۔ سلیط بن عمر و نے اپنے اعز و سے روایت کی کی تمیر ٹبن عوف کی وفات مدینے میں عمرؓ بن الخطاب کی خلافت میں ہوئی ،اوران پرعمرؓ نے نماز پڑھی۔

## وہب میں سعد بن الی سرح

تسب نا مدابن حارث بن حبیب بن حدیمہ بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی عبداللہ بن سعد کے بھائی تھے، ان دونوں کی والدہ مہانہ بنت جابراشعرین میں ہے تھیں۔

عاصم بن عمر بن قباوہ ہے مروی ہے کہ جب وہب بن سعد نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس انزے۔

#### وہب بن سعداورسوید بن عمرو کے درمیان عقدموا خات

سب نے بیان کیا کہرسول الٹھائی نے وہٹ بن سعداورسوید بن عمرو کے درمیان عقدموا خاق کیا دونوں غزوہ موتہ میں شہید ہوئے بدروایت موی بن عقبہ وائی معشر ومحد بن عمر، وہب بن سعد بدر میں موجود تھے محمد بن عمر نے اپنی کماب میں ان کا ان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے، وہب بن سعدا صداور خندق وحد ہید اور خیبر میں موجود تھے جمادی الا ولیٰ 4 ہے غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ،شہادت کے دن جالیس سال کے تھے۔

## بنی عامر بن لوی کے خلفائے اہل یمن

سعد من من عربی الم من میں سے ان کے حلیف تھے ،کنیت ابوسعید تھی ،موی بن عقبداور محربی الحق اور محربی عربی عربی نے

ای طرح بیان کیا ابومعشر نے کہا کہ ابل یمن میں سے سعد بن خولی کے حلیف تھے ،محد بن سعد نے کہا کہ میں نے

اس شخص سے سنا جو بیان کرتے تھے ، کہ وہ حلیف نہ تھے بلکدا بور بم بن عبدالعزی العامری کے مولی تھے بروایت محمد بن المحق ومحمد بن عربی کی معربی کیا۔

بن المحق ومحمد بن عمر ، جمرت ثانیہ میں وہ مباجر بن حبشہ میں تھے ،اس کوموی بن عقبداور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ سعد بن خولہ نے جب کے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو کل موم بن البدام کے یاس الربر ہے۔

# سعد ً بن خولہ کی و فات اور رسول التعلیق کا ان کی عیادت کے لئے جانا

سب نے بیان کیا کہ سعد بن خولہ بدر میں حاضر ہوئے تو بچیس سال کے تھے،احد وخندق حدیبہ میں موجود تھے، وہ ان سبیعہ بنت حارث سلمیہ کے شوہر تھے جن کے یہاں ان کی وفات کے کچھہی دیر بعد ولا دت ہوئی تو رسول النظیفی نے فرمایا کہ جس سے جا ہونکاح کرلو، سعد بن خولہ کے گئے تھے، وہیں وفات پائی، جب فتح مکہ کا زمانہ ہواتو سعد بن ابی وقاص بیار ہوئے ،رسول النگافیہ جمر انہ ہے ممرے کے لئے تشریف لائے تو ان کی عمیا دت کے لئے بھی گئے اور فرمایا: اے اللہ عمر سے اسحاب کی جمرت کو پورا کر، انھیں بسے پشت واپس نہ کرلیکن مصیبت زدہ سعد بن فرا یہ رسول النگافیہ ان کے لئے افسوس کرتے تھے وہ کے میں مرکئے بیاس لئے کہ جس نے مکہ سے بجرت کی اس کے فرا یہ رسول النگافیہ تا پہند کرتے تھے کہ ہاں واپس آئے یااس میں ارکان جج وعمرہ اوا کرنے سے زیادہ قیام کرے۔ علاء بن حضری سے مروی ہے کہ میں نے رسول النگافیہ کوفر ماتے سا کہ صرف تمین را تیں ہیں جن میں مباجر بعدا وائے ارکان جج کے میں قیام کرے۔

# بنی فہر بن ما لک بن النظر بن کنانہ درج ذیل نام بطون قریش کے آخریطن ہیں

## ابوعبيدة بن الجراح

نام عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال بن امهیب بن ضبه ابن حارث بن فهرتها ،ان کی والد و امیمه بنت عنم بن جابر بن عبدالعزی ابن عامر بن عمیر و تعیس ،امیمه کی والد ه و عد بنت بلال بن امهیب ابن ضبه بن حارث بن فهرتیس ـ

#### ابوعبيدةً كي اولا د

ابوعبید ؓ کی اولا دمیں بزید وعمیر تنے ان دونوں کی والدہ ہند بنت جاہر بن وہب بن ضیا ب بن حجیر بن عبد بن تعیص ابن عامر بن لوی تنیس ابوعبیدہ بن الجراح کے لا کے لا ولد مرکئے اس لئے ان کا کوئی بسماندہ نہ تھا۔

یز بدین رومان سے مروی ہے کہ رسول الٹھائی نے ارقم کے مکان میں جانے ہے پہلے ابوعبیدہ بن الجراح عثمان بن مظعون اورعبدالرحن بن عوف اوران کے ساتھیوں کومشرف باسلام فرمایا۔

بدروایت محمر بن ایخق ومحمد عمر ابوعبید ہ جمرت ٹانیہ میں ملک حبشہ گئے اس کوموی بن عقبداور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔ عاصم بن عمر قنادہ سے مردی ہے کہ جب ابوعبیدہ بن الجراح نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن الہدم کے یاس اتر ہے۔

الى عبيده بن الجراح اورسالم مولائے الى حذيف كدرميان عقدموا خاة

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہرسول الشفائی نے الی عبیدہ بن الجراح اور سالم مولائے الی حذیفہ کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

۔ ابوعبید ڈیدرواحد میں حاضر ہوئے جنگ احد میں جب لوگ پشت پھیر کے بھا محے تو وہ رسول التعلیق کے ساتھ ٹابت قدم رہے۔

# احدييس رسول التعليظية كازخي بهونا

مائش ہمروی ہے کہ میں نے ابو کر گو کہتے سنا کہ جب یوم احد میں رسول التعلیق کے چبرے پر تیر مارا گیا اور آپ کے دونوں رخساروں میں خود کے دو صلفے گھس گئے تو میں آنخضرت تعلیق کی طرف دوڑ تا ہوا آیا ، ایک اور مسلمان مشرق کی طرف سے دوڑ تا ہوا آیا ، میں نے کہا اے اللہ اے خوشی بنا ہم دونوں رسول الفقائق کی جناب میں پنچ تو وہ ابوعبید ہیں اللہ کے جنھوں نے مجھ پر سبقت کی تھی انھوں نے کہا اے ابو کر میں اللہ کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں چھوڑ و سے کہ درسول اللہ اللہ کے دخیار سے اسے تعلیق لوں ، میں نے آتھیں چھوڑ دیا ابوعبید ہی تو یہ تا ہوں کہ بھے کیوں نہیں جھوڑ دیا ابوعبید ہی تو پشت کے بل کر پڑے اور دانٹ نوٹ کیا انھوں نے دوسرا صلفہ دوسرے دانت سے پیڑا تو وہ دانت بھی ٹوٹ گیا ، ابوعبید ہی گوگوں میں کھونڈ سے تھے۔

سب نے بیان کیا کہ ابوعبیدہ خندق اور تمام مشاہر میں رسول الٹھائی ہے ہمر کاب رہے وہ آپ کے اکا ہر اصحاب میں سے تنصر رسول الٹھائی نے ان کو چالیس آ دمیوں کے ہمراہ ذی القصہ کی طرف بطور مربیہ بھیجا تھا۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ رسول الٹھائی نے ابوعبیدہ بن الجراح کومہاجرین وانصار کے تمن سو

آ دمیوں کے ہمراہ جبینہ کے ایک قبیلے کی طرف جو ساحل سمندر میں تھا بطور سریہ بھیجا جوغز وہ خبط کہلا تا ہے۔ جابڑ سے مروی ہے کہ رسول النمان فیصلے نے ہمیں ابو عبید ہؓ بن الجراح کے ساتھ بھیجا، ہم لوگ تین سو ہے زاید

جابر سے مردی ہے کہ رسول التعلاقے ہے 'میں ابو عبیدہ بن الجرائ کے ساتھ بھیجا، ہم کوک میں سوسے زاید تھے آپ نے ہمیں تھجور کی ایک تھیلی تو شے میں دی۔

انھوں نے ہمیں اس میں سے ایک ایک مٹی دیدی جب ہم نے ان سے ما نگا تو ہمیں ایک مجور دی گئی ،

جب ہم نے اس بھی ختم کردیا تو اس کاختم ہونامحسوں کیا ،ہم لوگ اپنی کمانوں سے بیتے تو ڑتے اور اسے بغیر سیر
ہوئے کھاتے اور پانی پینے ،اس وجہ سے ہمارانام جیش الخیط (کشکر برگ) رکھ دیا گیا ہم نے ساحل کا راستہ اختیار کیا
انفاق سے ایک مردہ جانور ریت کے نیلے کی طرح نظر آیا جس کانام عبرتھا (سمندر کی بہت بری مجھلی جس کی لمبائی
تقریباً ساٹھ گز ہوتی ہے ) ابو عبیدہ نے کہا کہ مردار ہے نہ کھاؤ ، پھر کہا کہ رسول التقایق کالشکر اللہ کی راہ میں اور ہم
مضطر بھی ہیں ہم نے اسے ہیں پچیس دن تک کھایا اور خشک کر کے ساتھ لے لیا اس کی آئھ کے صلتے ہیں ہم سے ۱۳ وی بیٹھ گئے ابوعبیدہ اس کی آئے گئے کے حلتے ہیں ہم سے ۱۳ وی بیٹھ گئے ابوعبیدہ اس کی آیک پہلی پر کھڑ ہے ہو گئے لئکر کے اونٹوں ہیں سے خوب بڑے اور موٹے اونٹ پر کجاوہ
کسااور اسے اس کے نیچے سے گزارا، جب ہم رسول التفاقیق کے پاس آئے تو آپ نے فر مایا کہ تم کو گوں کوس نے
روکا ،ہم نے کہا ہم کوگ قریش کے قافلوں کو تیار کرتے تھے ،ہم نے جانور کا حال بیان کیا تو فر مایا ، وہ تو صرف رزق تھا
جوتم کوگوں کو التلہ نے دیا کیا اس میں سے تمہار ہے ساتھ ؟ ہم نے کہا جی ہاں۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جب اہل یمن رسول التُعلیفی کے پاس آئے تو انھوں نے ورخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ کسی کو جب اہل یمن رسول التُعلیفی کے پاس آئے تو انھوں نے ورخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ کسی کو جبیں جوسنت اور اسلام کی دعوت دے آپ نے ابوعبید ٹی بن الجراح کا ہاتھ پکڑے فر مایا ، بیاس کی امت کے اعین ہیں۔

انس بن مالک نجی آلیک ہے۔ روایت کی کہ ہرامت کا این ہوتا ہے میری امت کا این ابوعبیدہ بن الجراح ہیں۔
حذیفہ سے مروی کہ اہل نجران میں سے کچھلوگ نجی آلیک کے پاس آ سے اورعرض کی ، ہمار ہے ساتھ کی
امین کو بھیج فر مایا میں ضرورضرور تمہارے پاس امین بھیجوں گا جوسچا امین ہوگا ،اس کو تمین مرتبہ فر مایا ،اصحاب مرسوالتھ آلے ہے۔
اس کے لئے منتظرر ہے بھرآپ نے ابوعبید ڈبن الجراح کو بھیجا۔

حذیفہ سے مروی ہے کہ سیداور عاقب رسول الٹھائی کے پاس آئے انھوں نے کہا یا رسول الٹد ہمارے ساتھ کسی امین کو کر دیجیے فر مایا میں عنقریب تمہارے ساتھ کسی امین کو بھیجوں گا جو سچاامین ہوگا اس کے لوگ منتظرر ہے بھر آپ نے ابوعبید ڈین الجراح کو بھیجا۔

ابو ہرمرة كے تعلق سے روایت كى كه ابوعبيدة بن الجراح كيسے التھے آ دمى ہیں۔

قادہ سے مروی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح کی مہر کانقش بیتھا،" کان المحصل لله" (تمس اللہ کا ہے)
ثابت سے مروی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح نے جب وہ امیر شام نتے، کہا کہ اے لوگویش قریش کا ایک شخص ہوں
تم میں سے کوئی سرخ وسیاہ تقو ہے میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے البتہ چا ہتا ہوں کہ اس کی کیچلی (سلاخ) میں رہوں۔
ابی ابن تجیج سے مروی ہے کہ عرق بن الخطاب نے اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ کسی نے پچھ آرز دکی اور کسی نے
پچھ آرز دکی ہے تری آرز ویہ ہے کہ ایک مکان ہوتا جوابوعبیدہ بن الجراح جیسے لوگوں سے بحرا ہوتا سفیان نے کہا کہ ان ان
سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے اسلام میں کوتا ہی نہیں کی ،فر ما یا یہی تو میری مراد ہے۔

شہر بن جوشب سے مروی ہے کہ عمر انطاب نے فرمایا آگر میں آبو عبید ڈبن الجراح کو پاتا تو آنھیں خلیفہ بنا تا اور ان کے خلیفہ بنانے میں کسی سے مشور و نہ کرتا ان کے متعلق مجھ سے باز پرس ہوتی تو کہتا کہ میں نے اللہ کے امین اور اس کے رسول الشفائی کے امین کوخلیفہ بنایا۔

قادة سے مروی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح نے کہا ، مجھے یہ پندتھا کہ مینڈ ھا ہوتا کہ گھر والے ذریح کر کے

ميراً كوشت كھاليتے اور شور بالي ليتے ۔

معن بن عیسی سے مروی ہے کہ ہم مالک بن انس سے بیان کیا کہ عمر الخطاب نے ابوعبیدہ کو چار ہزار درہم اور چار سود یٹار بھیج اور قاصد سے فر مایا کہ دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں ، ابوعبیدہ نے انھیں تقسیم کر دیا انھوں نے اس قدر معاذ کے پاس بھیجا اور قاصد سے اس طرح فر مایا جس طرح فر مایا تھا، معاذ نے بھی تقسیم کر دیا سوائے ایک قلیل رقم کے ان کی بیوی نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی حاجت ہے جب قاصد عمر گوخبر دی تو فر مایا کہ سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جب قاصد عمر گوخبر دی تو فر مایا کہ سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اسلام میں ایسے آدمی شامل کئے جو یہ کرتے ہیں۔

نید بن اُسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ جھے معلوم ہوا کہ معاذ بن جبل نے ایک شخص کو کہتے سا کہ اگر خالد بن الولید ہوتے تو جنگ میں ذوکون (بوڑ ھا) نہ ہوتا، یہ (کلام) ابوعبیدہ بن الجراح نے تنگ دل ہو کے کہا تھا میں نے بعض لوگوں کو کہتے سن رہا تھا تو معاذ نے کہا کہ تیرا باپ نہ ہو، مجز ہ بھی ابی عبیدہ بن الجراح کے پاس جانے میں نے بعض لوگوں کو کہتے سن رہا تھا تو معاذ نے کہا کہ تیرا باپ نہ ہو، مجز ہ بھی ابی عبیدہ میں اللہ دہ روئے زمین کے سب سے بہتر شخص ہیں۔

عبدالله بن رافع مولائے امسلمہ ہے مروی ہے کہ ابوعبید ہیں الجراح جو جب مصیبت پہنچائی گئی تو انھوں نے معاذین جبل کوخلیفہ بنایا۔ بیروا قعہ دیائے عمواس کے سال کا ہے۔

عرباض بن ساریہ ہے مروی ہے کہ میں ابوعبیدہ بن الجراح کے پاس ان کے عارض موت میں آیا جب وہ انتقال کررہے تھے، قرمایا کہ اللہ تعالی عمر بن الخطاب کی سرغ سے واپسی پرمغفرت کرے پھر فرمایا میں نے رسول اللہ اللہ اللہ تعالی عمر بنے والا جسی اللہ اللہ تعالی ہے والا بھی اللہ اللہ تعالی ہے والا بھی اللہ تعالی ہے والا بھی شہید ہے والا بھی شہید ہے ، دو وہ شہید ہے ، جوعورت حاملہ مرجائے وہ شہید ہے ، اور پہلی کی بیاری والی (لیعنی نمونیہ کی مربینہ ہے ۔

ما لک بن یخامرے مروی ہے کہ انھوں نے ابوعبید ؓ بن الجراح کا حلیہ بیان کیا کہ دبلے پتلے لیے چھدری ڈاڑھی ،انجرے سینے والے ، و ہ ذہانت کے کھونڈے تھے اوران کے چبرے میں بھرا ہوا گوشت نہ تھا۔

ابو بكر بن عبداللہ ابن انی سبر ہ نے ابوعبید ہی تقوم کے چند آ دمیوں سے روایت کی کہ ابوعبید ہی بن الجراح جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتالیس سال کے تھے، ان کی وفات و بائے عمواس الھے میں بہ عہد عمرٌ بن الخطاب ہوئی ، ابوعبید ہ وفات کے دن اٹھا ب ہوئی ، ابوعبید ہ وفات کے دن اٹھا ون سال کے تھے، وہ اپنی ڈاڑھی اور سرکومہندی اور نیلی سے (سرخ) رکھے تھے۔ ابوعبید ہ نے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابوعبید ہ نے عمرٌ بن الخطاب سے روایت کی ہے۔

# سهيل بن بيضا

نسب نا مه بیضهان کی والده بین والدو بهب بن ربیعه بن ملال ابن ما لک بن ضبه بن حارث بن فهریته کنیت ابو موی تقی ،ان کی والده بیضاتھیں وہ وعد ہ بنت حجد م بن عمر و بن عالیش ابن ظرب بن حارث بن فہرتھیں به روایت محمد بن اسحق ومحمہ بن عمر سہیل " نے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجر تیں کیں ۔

عاصم بن عمر بن قنادہ سے مروی ہے کہ جب سہیل وصفوان فرزندان بیضانے کے سے مدینے کی طرف

بجرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس اترے۔

سب نے بیان کیا کہ مہیل جب بدر میں حاضر ہوئے تو چونیس سال کے تھے احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹھا بھتے کے ہمر کاب تھے، رسول الٹھا بھتے کا کلام سناتو آپ نے فرمایا یا سہیل (اسے سہیل ) انھوں نے کہا، لبیک (حاضر ہوں) لوگوں نے جب رسول الٹھا بھتے کا کلام سناتو کھم سے رسول الٹھا بھتے نے فرمایا جس نے شہادت دی کہ ''لا الدالا الله وحدہ لاشریک لہ''تو اللہ نے اسے دوز خرچ رمام کردیا سہیل کی وفات ہے میں رسول الٹھا بھتے کے تبوک سے واپس تشریف لانے کے بعد مدینے میں ہوئی ، ان کے کوئی اولا دینہ تھی۔

عائشہ سے مروی ہے کہ رسول التُعلی نے مہیل بن بیضا پر مسجد میں نماز پڑھی۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے سعد بن ابی وقاص کے جنازے کومجد میں اپنے پاس گزارنے کا تھم دیا وہ مجد میں گزار گیا عائشہ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کیا تو انھوں نے کہالوگوں کو اعتراض کی طرف اتنا تیز کس نے چلایا، واللہ رسول الٹھائے نے سہیل بن بیضا پر مجد ہی میں نماز پر چی۔

انس سے مروی ہے کہ رسول التعلق کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر والے ابو برا اور سہیل ابن بیضا

محربن عمرنے کہا کہ مہیل کی جب وفات ہوئی تو وہ حیالیس سال کے تھے۔

## صفوانٌّ بن بيضا

تسبنامه

بیضهان کی والده تخصی والدو مهب بن ربیعه بن بلال بن ما لک ابن عنبه بن حارث بن فهر بینحان کی کنیت ابوعمر وقعی ان کی والده بیضا تقصیں جو دعد بنت حجد م بن عمر و بن عالیش بن ظرب بن حارث ابن فهرتھیں ۔

صفوان بن بیضااوررافع بن المعلی کے درمیان عقدموا خاق

سب نے بیان کیا کہ رسوالڈ علیات کے صفوان بن بیضا اور رافع بن المعلی کے در میان عقد مواخاۃ کیا اور ونوں غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔

جعفر بن عمر و سے مروی ہے کہ صفوان بن بیضا کو طعیمہ بن عدی نے شہید کیا محمد بن عمر نے کہا کہ یہ ایک روایت ہےا درہم سے بیان کیا گیا کہ صفوان بن بیضا بدر میں شہید نہیں ہوئے۔

وہ تمام مشاہد میں رسول الشعافی کے ہمر کا ب تھے،وفات رمضان ۳۸ھے میں ہوئی ان کے کوئی اولا دنے تھی۔

معمرة بن ابي سرح

نسب نا ممدابن ربید بن ہلال بن مالک بن ضبہ بن حارث بن فہرکنیت ابوسعدتقی ان کی والدہ زینب بنت ربیعہ بن وہب ابن ضباب بن جیر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی تقیس ،اسی طرح ابومعشر ومحمہ بن عمر نے کہا کہ وہ معمر ا بن الجي سرح بتصموى بن عقبدا درمحمد بن اسخل اور بهشام بن محمد بن السائب كلبى نے كہا كدو ہمرو بن الجي سرح بتھے۔ اولا دميں ابوعبدالله بتھے جن كی والدہ امامہ بنت عامر بن رہيمہ بن ہلال بن مالك بن ضبه بن حارث بن فہر تھیں۔ مجمیران كی والدہ دختر عبدالله بن الجراح ہمشیرہ ابوعبیدہ بن الجراح تھیں معمرٌ بن ابی سرح بہروایت محمد بر اسخق ومحمد بن عمر ، بجرت ثانيہ بیں ملک حبشہ کو تھئے۔

عاصم بن عمر بن قمادہ ہے مروی ہے کہ جب معمر بن الی سرح نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے۔

سب نے بیان کیا کہ عمرؓ بدر واحد وخندق تمام مشاہد میں رسول الٹیونی کے ہمر کاب میں میں اس کے خال ہے۔ عفان کی خلافت میں مدینے میں ان کی وفات ہو گی۔

## عياضٌ بن زہير

نسىپ نا مىدابن ابىشداد بن ربيعه بن ہلال بن ضهه بن حارث ابن فېر، كنيت ابوسعد تقى والده سلمى بنت عامر بن ربيعه ابن ہلال بن مالك بن ضهه بن حارث بن فهرتھيں ، بدروايت محمد بن اسحق محمد بن عمر ملك حبشه كى طرف دوسر أ ہجرت ميں شريك رہے۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب عیاض ؓ بن زہیر نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی کلثوم بن الہدم کے پاس انز ہے۔

سب نے بیان کی عیاض بن زہیر بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول الٹھائی کے ہمر کاب تھے خلافت عثمان میں مسوچے میں مدینے میں ان کی وفات ہوئی کوئی اولا دندھی۔

#### عمرة بن ابي عمرو

نسب ٹا مہابن عنبہ بن فہر جو بن محارب بن فہر میں سے تضان کی کنیت ابوشدادھی ابومعشر اور محد بن عمر نے ان کو ان لوگوں میں بیان کیا جوان دونوں کے نز دیک بدر میں موجود تنے ،موی بن عقبہ کہا کہ عمر و بن حارث (بدر میر تنے ) تو ہم نے اس برمحمول کیا کہ ابوعمر و کا نام حارث تھا وہ موی بن عقبہ کی روایت میں بھی ان لوگوں میں سے تھے جمد بن السائر کھی سے بن محارب بدر میں حاضر ہوئے ،محمد بن السائر کلبی سے بن محارب بن حاضر ہوئے ،محمد بن السائر کلبی سے بن محارب بن فہر کے نسب میں ہم جولکھا تو اس میں بھی ہمیں ان کا ذکر نہیں ملا۔

عاضم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ عمرو بن ابی عمر وجب بدر میں حاضر ہوئے تو بتیں سال کے ﷺ اس کے میں ان کی وفات ہوئی۔

یوں میہ جیما شخاص ہوئے۔

قریش کے مہا جراولین ان کے حلفا وموالی جو بدر میں حاضر ہوئے محمد بن آخل کے شار میں تر اسی آ دمی تھے جمد بن عمر کے شار میں بچاسی آ دمی تھے۔ رسول اللھ اللہ کا اللہ کا اللہ کا کے ساتھ کے ساتھ ہے۔

#### الحمدالله اختتام طبقات ابن سعد حصه سوم

# طبقات این سعد حصد جہارم

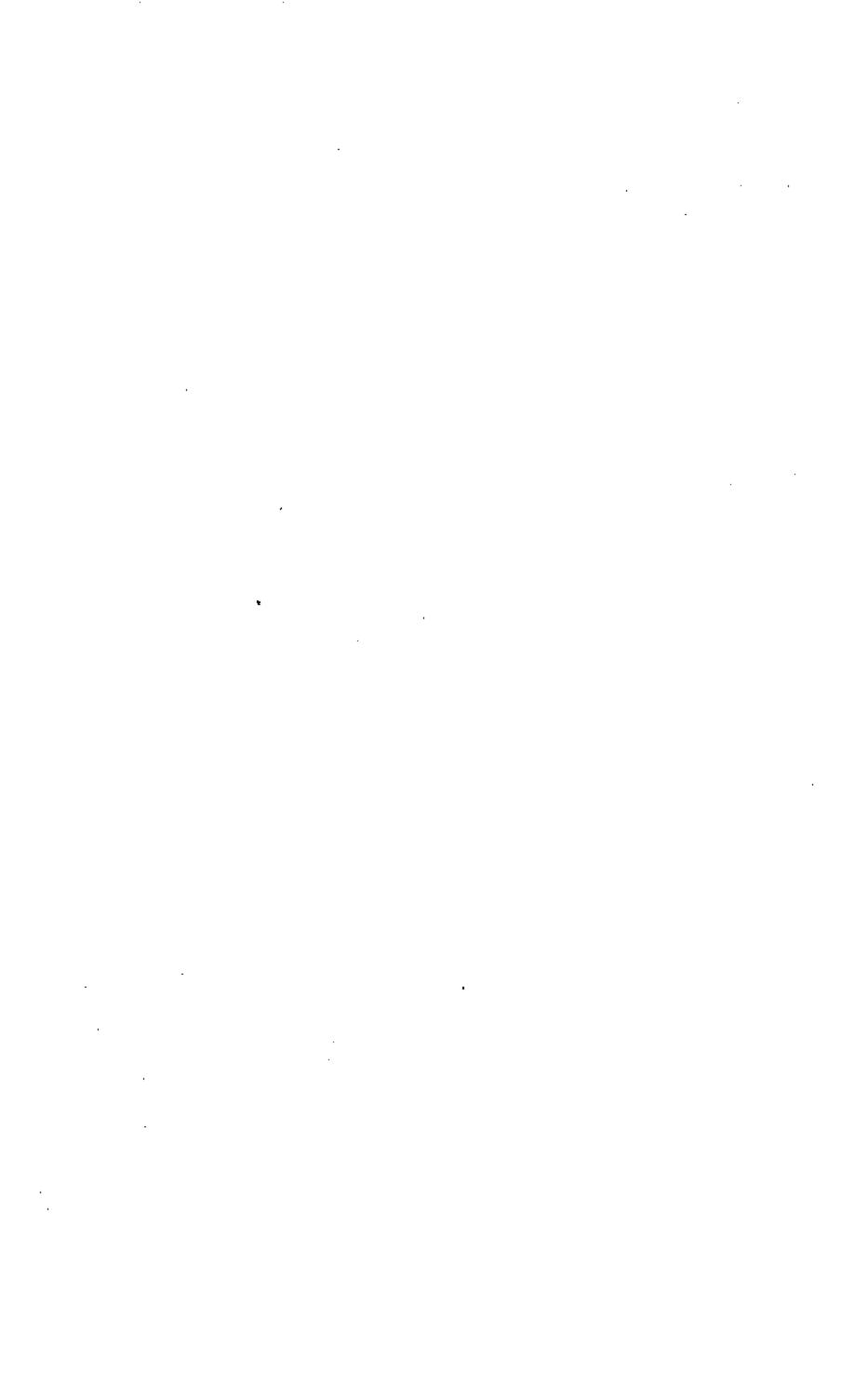

## طبقهانصاراولي

جولوگ آخیں اساعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قبطان بن اہمیج بن ہمن بن بنت بن اسلیل بن ابراہیم ۔ ہشام بن محر بن السائب الکلی ای طرح اپ والد سے نسب بیان کرتے ہیں اوراپ والد سے نب بیان کرتے ہیں اوراپ والد سے بی ذکر کرتے ہیں کہ اہل غلم واہل نسب قبطان کو اسلیم کی طرف منسوب کرتے ہیے ایک قول کے مطابق سسب کسی اور کی طرف منسوب کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ قبطان بن فائع بن عابر بن شارخ بن ارفحشذ بن سام بن نوح علیہ السلام ، اوس و خزرج کی والدہ قبلہ بنت کا ہل بن عذرہ بن سعد بن زید بن لیگ بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاء تھیں ، ایک عبشی غلام نے سعد کی پرورش کی جس کا نام جزیم تھا اوروہ ان پر عالب بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاء تھیں ، ایک عبشی غلام نے سعد کی پرورش کی جس کا نام جزیم تھا اوروہ ان پر عالب بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاء تھیں ، ایک عبشی غلام نے سعد کی پرورش کی جس کا نام جزیم تھا اوروہ ان پر عالب تر میں سعد بن بذیم کہا جانے لگا۔

ہشام بن تحمہ بن السائب الكلمی نے كہا كہ ميرے والدمحمہ بن السائب الكلمی اور دوسرے الل نسب اس مرح بيان كرتے تنے انصار ميں سے وہ لوگ بدر ميں حاضر ہوئے ،رسول التُعلِين نے ان كاغنيمت وثواب ميں حصہ مقرر کیا ، بدلوگ اوس کی شاخ بی عبدالاهبل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عرویس سے تنے اور وہ الدب ابن مالک بن اوس تنے۔

سمعلم بن معافی سمعافی سان این امری القیس بن زید بن عبدالا شهل ،کنیت ابوعمر وسی والده کدی بنت را نع بن معاویه بن عبید بن ابجر تعیس جو خدره بن عوف بن حارث بن خزرج تنے کینه مبایعات بعنی آنخضرت الفیلی سے بیعت کرنے والی عورتوں میں سے تعیس۔

محمہ بن عبداللہ سعد بن معاذ کی اولا دھیں ہے تنے ان دونوں کی والدہ ہند بنت سالک بن علیک بن اللہ بن علیک بن المراتقیس بن زید بن عبدالا شبل تھیں وہ بھی مہایعات ھیں سے تھیں ان سے سعد نے اپنے بھائی اوس بن معاذ کے بعد نکاح کیا۔وہ اسید بن تفییر بن ساک کی بھو لی تھیں ،عمر بن سعد بن معاذ کی اولا دھیں تین لڑکیاں اورنولڑ کے تھے ، بعد نکاح کیا۔وہ اللہ بن عمر و بوم حرہ ہیں شہید ہوئے۔ یہ سعد بن معاذ کی اولا دہے۔

سعد کے اسلام لانے کے بعد سن معاذ اور اسید بن عنبر کا اسلام ہوا۔ مصعب نے رسول النظافی کے مصعب بن عبد العبدری کے ہاتھ پر سعد بن معاذ اور اسید بن عنبر کا اسلام ہوا۔ مصعب نے رسول النظافی کے تھم سے عقبہ آخرہ کے سنز (۵۰) اصحاب سے پہلے مدینہ آ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انھیں قرآن پڑھایا۔ جب سعد بن معاذ اسلام لائے تو اس دن بن عبدالا مبل کا مکان انصار کا پہلا مکان سے جہاں عورت اور مردسب کے سب اسلام لائے بغیر کوئی مخص نہ رہا۔ بن عبدالا مبل کا مکان انصار کا پہلا مکان ہے جہاں عورت اور مردسب کے سب اسلام لے آئے۔

سعد بن معاذ نے اپنے مکان میں مصعب بن عمیر اور ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کو نتقل کرلیا ، دونوں سعد بن معاذ کے مکان میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے ، سعد بن معاذ اور اسعد بن زرارہ ہ دونوں خالدزاد بھائی تھے، سعد بن معاذ اور اسید بن تغییر بنی عبدالاهبل کے بت تو ڑتے رہے۔

سعدابن معاذ اورسعد بن الى وقاص كدرميان عقدموا خاق ....ابن الى وون مروى به كردميان عقدموا خاق ....ابن الى وون مروى به كردميان عقدموا خاق رسول التعلق في كيا-

بین محدین اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدین معاذ اور ابوعبیدة بن الجراح کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ ان میں سے کیا تھاریسب اللہ ہی جا نتا ہے۔

عمر بن الحصین سے مروی ہے کہ بدر کے دن اوس کا جھنڈ اسعد بن معاق کے پاس تھا، جنگ احد ہیں شرف ہمر کا بی حاصل تھا، جس وقت لوگ پشت پھیر کے بھا کے تو وہ آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے غز وہ خندق میں بھی حاضر ہوئے ابومتوکل سے مروی ہے کہ نی ملک نے بخا، کے ذکر میں فر مایا کہ جس کو دہ ہوگا تو دوز خ ہے اس کا حصہ ہوجائے گا، سعد بن معاذ نے اسکوا ہے رب سے ما نگا۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں بخار ہو گیا اور اس وقت تک ان سے بخار جدانہ ہوا جب تک کہ وہ دنیا سے جدانہ ہوئے۔

حضرت سعد ظارجز براهنا ..... عائشت مروی ب کد کمرے نکل کرغز و الجندق میں او کوں کے

موں کے چلنے کی آ ہٹ تی پلیٹ کے دیکھا تو سعد بن معاذ تنے ان کے ہمراہ حارثہ بن اوس بھی تنے میں زمین پر ہیڑے ٹی اور سعدر جزیز ہے اور کہتے ہوئے گزر گئے۔

لبّث قلیلا یدرک الهیجا خمَل ما أحسن الموت اذاحان الأجل (است معد) تقور ی در مخمر جاتو تو جنگ کوبر پاپایگا کیسی انچی موت ہے جب وقت آ جائے۔

سعد کے بدن پرایک زرہ تھی جس میں سے سر ہاتھ اور پاؤں باہر تنے بھے ان کے باہر نکلنے کا اندیشہ تھا۔
عد بڑے لیے آ دمی تنے میں کھڑی ہوئی جس میں مسلمانوں کی جماعت تھی ،اس باغ میں کھس کئی ہے من میں عمر بن خطاب اور ایک اور شخص خود پہنے ہوئے تنے ،عمر نے بوچھا کہ کون می چیز آ پکو یہاں لائی ؟ واللہ آپ بروی بے خوف بی ، بھا گنے اور مصیبت کے وقت آ پکو کیا چیز امن دے گی۔

وہ بچھے بڑا بھلا کہتے رہے یہاں تک کہ میں خواہش کر رہی تھی کہ اس وفت زمین بھٹ جائے اور میں اس بی ساجا وُں۔اس شخص نے اپنے چہرہ سے خود ہٹایا دیکھا تو طلحہ بن عبیداللہ شخصانھوں نے کہا کہ اے عمر ہجم پرافسوں ہے، ملامت آج ضرورت سے زیادہ کر دی سوائے اللہ کے اور کہاں بھا گمنا یا بچنا ہے۔

ابن العرق كاسعدكوتير مارنا ..... مشركين قريش من سايك فض جسكانام ابن العرقة تفاسعد كوتير مارا اس في كها است سنوا بين ابن العرق بول وه ان كى باته كى رك (اكل) مين لكاسعد في الله سے دعاكى كه اسالله جب تك كرتو بى قريظ سے مير إول شمند اندكردے ، بى قريظ جا بليت ميں ان كے موالى وصلفاء تنے۔

سعد کا زخم بند ہو گیا ، اللہ تارک و تعالیٰ نے مشرکین پرآ عظی تھے بدی جنگ میں مونین کے لئے اللہ بی کافی ہو گیا اور اللہ بڑا زبر دست اور بڑی توت والا ہے ، ابوسفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تہامہ چلا گیا ، عینیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نجد چلا گیا اور بنو قریظہ واپس ہوکر اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے۔

م متالیق کی واپسی .....رسول الله علی واپسی بوئ آپ بن خیمه کاتم دین واپس بوئ آپ نے خیمه کاتھ دیا جومبحد میں سعد بن معاذ کے لئے نصب کیا گیا۔ آپ کے پاس جریل آئے اُن کے چیرے پر غبارتھا فر مایا آپ نے ہتھیا در کھ دین معاذ کے لئے نصب کیا گیا۔ آپ کے پاس جریل آئے اُن کے چیرے پر غبارتھا فر مایا آپ نے ہتھیا در کھ دین قریظہ کا ارادہ فر مائے اور ان سے جنگ بیجئے۔

رسول النيطين ني زرہ پنی اورلوكوں كوكوج كاتھم دیا۔ نی عنم كے پاس تشریف لائے جومجد كے پروى تصاور پوچھا كتممارے پاس سےكون كذرا؟لوكوں نے كہا كہ ہمارے پاس سے دحيه الكلمى كذرے ہیں دحيه كاچېرہ اور داڑھى جرئیل علیه السلام كے مشابقى۔

سعد بن معافی کی ا مارت سسس رسول الله علیه وسلم بی قریظ کے پاس آئے اور پچیں دن تک انکاشد بدی اصرہ ہوا اور ان پرشد بدمصیب آئی تو کہا گیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تکم پر اتر آؤ ، ابوالبابہ بن عبد المنذ رہے مشورہ کیا تو انحول نے ان کواشارہ کیا کہ ذی ( مطیشدہ ہے تم قلعے سے نداتر نا) ان لوگوں نے کہا کہ جم سعد بن معاذ ہی کے تکم پر اتر یں معروں میں اللہ تعلیہ وسلم نے مرسول الله اللہ تعلیہ نے فرمایا کہ تھیک ہے تم سعد بن معاذ بی کے تکم پر اتر و۔ مسول الله تعلیہ وسلم نے سعد کو بلایا ، سعد ایک کدھے پرسوار کئے محمے جس پر مجودری مجمال کا جارجامہ رسول الله تعلیہ وسلم نے سعد کو بلایا ، سعد ایک کدھے پرسوار کئے محمے جس پر مجودری مجمال کا جارجامہ

تھا ،انھیں ان کی قوم نے گھیر لیا لوگ کہنے نگے کہ ابوعمر وابنی قریظہ تمھارے حلفاء وموالی ہیں مصیبت زدہ ہیں اوروہ لوگ ہیں جنھیں تم جانبے ہو،للمذاان کے ساتھ رعایت کرنا مگروہ کچھ جواب نددیتے تھے، جب ان لوگوں کے مکانات کے قریب ہوئے تو قوم کی طرف زخ کیا اور کہا کہ میرے لئے وہ وقت آھیا ہے کہ ہیں اللہ کے معاطم ہیں کسی بھی ملامت کی ہروانہ کروں۔

آبن سعدنے کہا کہ جب سعد نظر آئے تو آنخضرت نے فر مایا کہ اُٹھ کرا پیغ سر دار کی طرف جا ڈاور انھیں اتارلوء عرشنے عرض کی کہ بھاراسر دارالقدہے ،فر مایا نعیس اتارلو ،فورا تھیل ہوئی اورلوگوں نے انھیں اتارلیا۔

رسول النتائي نے سندسے فرمایا کہ بن قریظ کے بارے میں تھم دوانھوں نے کہا کہ عورتیں اور بیجے قید کر لئے جا کیں اور سپائی قمل کر دیئے جا کیں اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے ان کے بارے میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دملم نے فرما یا کرتم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے دسول کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

حضرت سعاری وعاس اس کے بعد سعد نے اللہ ہے دعاء کی کہ اے اللہ تو بھے بھی اس وقت تک ہاتی رکھ جب تک اللہ تو بھے بھی اس وقت تک ہاتی رکھ جب تک اپنی برتونے تریش کی کوئی جنگ ہاتی رکھی ہے اور اگر تونے آنخضرت اور قریش کے درمیان جنگ منقطع کردی ہوتو بھے اپنی طرف اٹھا ہے پھر ان کا زخم بھٹ گیا، حالانکہ وہ اچھا ہو گیا تھا اور سوائے معمولی نشان کے کھے نہ رہا تھا۔ وہ اپنے کی طرف آئے جورسول اللہ اللہ کا تھا۔ ان کے لئے نصب کردیا تھا۔

سعد کے پاس دسول اللہ علیہ وسلم اور الویکر وعمر آئے ، عائش نے کہا کہ مہا کہ اس ذات کی جس کے قضہ میں معلق کے جان ہے جس الویکر کے دونے سے اتنیاز نہ کرسکی حالاتکہ بیس اپنے تجر سے میں تھی ، وولوگ اس طرح تے جیسے اللہ تعالیٰ کے دونے کوئٹر کے دونے سے اتنیاز نہ کرسکی حالاتکہ بیس اپنے تجر میں تنی وولوگ اس طرح تے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس میں دحمل کی روئی تھی اللہ تا کہ اس کے اس کے اس کی کہا کہ بیس نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی ، فرمایا ، آپ کی آئکھ کسی پرنہ روتی تھی ۔ لیکن جب آ کھورنج ہوتا تھا آپ صرف اپنی واڑھی کھڑ لیتے تھے۔

سعاری فصیلت ..... عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ سعد کی وفات کے بعدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے گئے جب آپ بیدار ہوئے تو ایک فرشتہ یا جریل آئے اور کہا کہ آپ کی امت کا جوآ دمی رات کومر سلم آرام فرمانے گئے جب آپ بیدار ہوئے تو ایک فرشتہ یا جریل آئے اور کہا کہ آپ کی امت کا جوآ دمی رات کومر سمیا ابن ساء (اہل آسان) آئے ضرت نے فرمایا کہ میں سعد کے سواکسی کوئیں جانتا جن کی شام بحالت بیاری ہوئی سعد کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا یارسول اللہ! ان کا تو انتقال ہو گیا ،اکی قوم اپنے مکان میں انھیں لے گئی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في من عن كى نماز پر هى اور رواند ہوئے آپ كے ہمراہ اور لوگ بهى تنے آپ فے لوگوں كو چلنے بيس تھكا ديا يہاں تك پاؤل سے جوتے تكل جاتے تنے اور شانوں سے چا دريں كر جاتى تھيں ، ايك خض في رسول الله سے عرض كيا كر آپ في لوگوں كو تھكا ديا ، فر مايا مجھے فكر ہے كہ ہم سے پہلے ان كے پاس (فرشتے ) نہ آ جائيں جبیبا كہ ہم سے پہلے وہ حظلہ كے پاس آئے تھے۔

مجھے مو**ت کا خوف نہیں ہے۔** …… عائش ہے مردی ہے کہ سعد بن معاذاس حالت میں آھیں

مقامات پردیکھے گئے کدان کے شانے پرزرہ تھی اور کہدرہ سے تھے 'لاباس بالموت اذاحان الأجل" ابوقت آگیا ہے تو مجھے موت کاخوف نہیں ہے۔

ابی میسرہ سے مروی ہے کہ سعد بن معاذ کی اکمل (ہاتھ کی رگ) میں تیر مارا گیا ،خون بلند ہی ہوا تھا کہ آ ہوا تھا کہ اسعد کہدر ہے تھے کہ اے اللہ جب تک بنی قریظہ سے میرا دل شنڈا نہ کر دے مجھے موت نہ دے قریظہ کے لوگ ان کے حکم پر قلعہ سے الرے نبی انھوں نے کہایا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے اس امر کا اترے نبی سالی اللہ کے حکم کونہ پہنچ سکوں گا۔

آپ نے پھر فر مایا کہ ان کے بارے میں شمصیں فیصلہ کروانھوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہے کہ ان کے سپاہی قبل کردیتے جا کیں اور ذریت قید کی جائے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم ان کے بارے میں اللہ کے حکم کو پہنچ گئے پھر دوبارہ خون جاری ہوگیا جو بند نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی رضی اللہ عنہ۔

تم اللداوراس كےرسول كے حكم كو بہنج گئے ..... عبداللہ بن يزيدانصارى ہے مروى ہے كہ جب
يوم قريظہ ہوا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كہ اپنے سرداركو بلاؤكه وہ اپنے غلاموں كے بارے بيں حكم ديں
آپ كى مراد سعد بن معاذ ہے تھى ، وہ آئے تو آپ نے ان سے فرمايا كہ تكم دو، انھوں نے كہاكہ مجھے اس امر كا انديشہ
ہے كہ ميں ان كے بارے ميں اللہ كے تكم كونہ بننج سكوں گا ، فرمايا سميں حكم دو، انھوں نے تكم ديا تو آپ نے فرمايا كہ تم
اللہ اور اس كے رسول كے تكم كو بنج تھے ۔

ابی سعید الحذری سے موسی ہے۔

ابی سعید الحذری ہے مروی ہے کہ سعد بن معاق کے تھم ہے جب بنی قریظ اُتر ہے تو رسول الله علیہ وسلم نے انھیں بلایا۔ وہ ایک گدھے پرآئے جب قریب بنچ تو رسول الله تالیہ نے فرمایا کہ این ان کا کو اٹھ کر جاؤے کے جاؤے کی فرمایا کہ ایس ان تھم و نیا میں ان کو گوں کے جاؤے کی فرمایا کہ ایس ان تھم و نیا میں ان کو گوں کے بارے میں کہ سپابی قبل کے عمل اور قریب تھے کہ جائے فرمایا تم نے بادشاہ (اللہ) کے فیصلے کے مطابق تھم ویا۔

عبد الرحمٰن بن عمرو بن سعد بن معاذ ہے مروی ہے کہ بنی قریظ رسول الله قالیہ پراترے رسول الله قبلیہ نے سعد بن معاذ کو بلا بھیجادہ ایک گدھے پرسوار کرائے لائے گئے ، ہوم خند تی میں اس زخم کی وجہ ہے جوان کے ہاتھ کی رگ وجہ ہے جوان کے ہاتھ کی رگ دوران اوگوں کے بارے میں انسول انٹھ تھے ہے کہ ایس آئے بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ بجھے معورہ کے دوران اوگوں کے بارے میں انسول انٹھ تھے کہ کہا کہ اگر انکا معاملہ کیا جائے تو میں ان ور یا ہوں کو تاری ہی اس خرکا تھم اللہ کی جہے تھم اس کے بارے میں کرنے والے میں جرکا تھم اللہ بہتری کوئی ، ذریت کوقید اورائے مال کی سے تھیم کردوں ، رسول انڈھ کے پائے کہ کہا کہ اگر انکا معاملہ کیا جائے تو میں ان کے بات ہے کہا کہ اللہ تعلیہ وہ کہا کہ جھے تھم دیا ہے۔

میں کہ قبل میری جان ہے تم نے مل کی سے تھیم کردوں ، رسول انڈھ کی انڈھ کیے وہم اللہ تی خرمایا جم ہے اس ذات کی جس کے قبل کی رقب کے ایک خوص نے جس کی تاریخ کے تو میا گئی ، قریش کے ایک خوص نے جس کی تاریخ کے تاریخ کی عبادت کریں ، عائش نے موری ہے کہ سعد کو مصیبت ہوم خند تی میں بہنچائی گئی ، قریش کے ایک خوص نے جس کی عبادت کریں ، عائش نے جو اس کی عبادت کریں ، جرکیل علیہ السلام آئے جوائے جو اسے تک کے تاریخ جو اسے تک کیا تھو جو ندر تی ہے وہی سوروں کے اس کے خوص کے تسل کیا۔ آپ کے باس جبر کیل علیہ السلام آئے جو اسے تاریخ خوائے کے ان کے کہا کہ آئی تو کیاں جبر کیل علیہ السلام آئے جو اسے تاریخ خوائے کے دورائی کی تاریخ خوائے کو جو اس کے جو اسے تاریخ خوائے کو تاریخ کو اس کی تو تو کی تاریخ خوائے کی تاریخ خوائے کیا تاریخ خوائے کو تاریخ کو تاریخ کی تاریخ خوائے کی تاریخ خوائے کی تاریخ خوائے کی تاریخ کیل عباد کی تاریخ خوائے کی تاریخ کیا کو تاریخ کی تاریخ

مرے غبار جماز رہے تھے، انھوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیا رر کھ دیئے حالانکہ ہم نے ابھی نہیں رکھے ان لوگوں کی طرف تشریف لے چکئے ،رسول الند سلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا ، کہاں (روانہ ہوں) انھوں نے کہا ،اس مقام پراور بی قریظہ کی طرف اشارہ کیا ،رسول الند سلی الندعلیہ وسلم ان کی طرف روانہ ہو مجئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ وولوگ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے علم کے پاس آئے، آپ نے ان کا فیصلہ سعد بن معاف کے سپر دکیا ، انھوں نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کنہ بابی قبل کئے جا کمیں ، نچے اور عورتیں قید کی جا کمیں اور ان کے اموال تقسیم کر دیئے جا کمیں ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہم الله کے عظم کے مطابق اسکے بارے میں فیصلہ کیا۔

سعد بن انی وقاص ہے مروی ہے کہ جب سعد بن معاذ نے بی قریظہ کے بارے میں بید فیصلہ کیا کہ وہ لوگ قبل کئے جا کیں جومرو ہیں اور اینکے مال تقسیم کر لئے جا کیں اور انکی عور تیں بیچے قید کر لئے جا کیں تو رسول الند صلعم نے فر مایا انھوں نے ان کے بارے ہیں اللہ کے اس تھم کے مطابق فیصلہ کیا جواس نے سامت اسانوں کے اوپر سے کیا ہے۔

شہا دت کی تمنا عائشہ عائشہ عروی ہے کہ معدکا زخم خٹک ہو کے اچھا ہو گیا تھا۔ مگر انھوں نے دعا کی کہ اے انتہ تو جا تیا ہے کہ بھے اس قوم سے تیری راہ میں جہاد سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ جس نے تیر سے رسول کی سے کہ نیا ہوں تھے ہیں ان اسے اللہ! میرا گمان ہے کہ تو نے ہمار سے اور قریش کے درمیان جنگ موتو ف کردی ہے، اگر قریش سے کوئی جنگ باتی ہوتو جھے بھی ان کے لئے باتی رکھ کہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں ، اور اگر تو نے ہمار سے اور ان کے درمیان جنگ موتو اس سے کرد سے، اگر تو نے ہمار سے اور میری موت اس سے کرد سے، اگر تو نے ہمار سے اور ان کے درمیان جنگ موتو فی کردی ہوتو اس زخم کو چھاڑ د سے اور میری موت اس سے کرد سے، اگر تو نے ہمار سے ان کے موان کی خوان کی خصے میں تھے ، خون نے انہیں خوفز دہ کیا جو ان کی طرف بہدر ہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اسے خون کیسا ہے جو تھا ری طرف سے ہمار سے پاس آ رہا ہے ، دیکھا تو سعد کے ذخم سے خون بہدر ہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اسے ان کی وفات ہوگئی۔

نبی کر پیمالیت کی گود میں جام شہادت ابن عبال سے مردی ہے کہ جب سعد کے ہاتھ کا خون بہتے کہ جب سعد کے ہاتھ کا خون بہتے گاتا ہے اللہ کا خون بہتے گاتا ہے اللہ کا خون بہتے گاتا ہے اللہ کا خون رسول اللہ میں بہتے گاتا ہے اللہ کا تعدد یا دہ کو کہ میں گئے سے نگالیا۔ حالا نکہ خون رسول اللہ میں بہتے کے منداور داڑھی پر بہدر ہاتھا۔ جس قدر زیادہ کو کی مختص آپ کوخون سے بچانا جا بہتا تھا اس قد زیادہ آپ ان کے قریب ہوتے جاتے ہے میہاں تک کہ وہ تضا کر مجے۔

استعیل بن ابی خالد نے آیک انصاری ہے روایت کی کہ جب سعد نے بنی قرظ کا فیصلہ کردیا اور واپس آئے تو ان کا زخم مجیت کیا، رسول النتھ کے جب معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس آئے ،ان کا سر لے کے آپ نے آغوش میں رکھ لیا اور انھیں سفید چا در ہے و معا تک دیا گیا۔ جب وہ ان کے چبرے پر مینی دی محق تو ان کے پاؤں کمل سکتے وہ کورے موٹے تا زے آدی ہتے۔

م مطالقه کی سعد کیلئے دعا کرنا ..... رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا، اے الله سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیرے ساتھ تیری راہ میں جہاد کیا، تیرے رسول کی تقدیق کی اور جوان کے ذمہ تھا اسے اداکر دیا، البذا انکی روح کواسی خیر کے ساتھ قبول

كرجس كے ساتھ تونے كى كى روح قبول كى ہے۔

سعد نے رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام سناتو اپنی آئکمیں کھول دیں اور کہا: السلام علیکم یا رسول اللہ، دیکھے میں کواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

سعد کے کمروالوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ نے ان کامرا پنے آغوش ہیں رکھ لیا تو وہ ڈرے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ سعد کے کمر والوں نے جب دیکھا کہ آپ نے ان کا سرا پی آغوش میں رکھ لیا تو وہ اس سے ڈر مجے ، فرمایا جس تعداد ہیں تم لوگ کمر میں ہوا ہے تی ہیں اللہ سے طائکہ مانکوں گا کہ وہ سعد کی وفات میں حاضر ہوں ، ان کی مال رور بی تھیں اور کہدر بی تھیں :

حزامة وجدا

ويل لامك سعدا

"اے سعد تیری مال کی خرابی ہے۔ باعتبار حزم کے بھی اور بدلیا نا بجیدگی کے بھی ان ہے کہا گیا کہ مسعد پرشعر کہتی ہو، تورسول اللہ سلی اللہ علیہ دنم نے فر مایا کہ انھیں چھوڑ دو کیونکدان کے سواد وسرے شعراء جھوٹے ہیں۔
محمود بن لبید ہے مروی ہے کہ یوم خندق میں جب سعد کی رگ اکل میں زخم لگ کر شدید ہوگیا۔ تو انھیں لوگوں نے ایک عورت کے پاس خفل کیا جس کا نام زفیدہ تھا اور زخیوں کا علاج کرتی تھی، نی علیہ السلام جب ان کے پاس سے گذرتے تو یو چھتے تم نے دات کس طرح گزادی میچ کے وقت آپ تھر بیف لے جاتے تو یو چھتے کہتم نے پاس سے گذرتے تو یو چھتے تم نے دات کس طرح گزادی میچ کے وقت آپ تھر بیف لے جاتے تو یو چھتے کہتم نے مس طرح میچ کی مورات ہوئی جس میں آئی توم نے انھیں ننظل کیا ، انجی تکلیف میں شدت ہوگی اور لوگ آئھیں بنی عبدالا ہمل کے مکانوں میں اٹھا لے مجے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم جس طرح یو چھا کرتے ہے ، ای طرح یو چھا کہ کی عبدالا ہمل آئھیں لے محتے۔

رسول النتطافية رواند ہوئے ہم لوگ بھی ہمر کاب نتے، آپ نے اپی رفنار اس قدر تیز کردی کہ ہماری جو تیوں کے تھے فوٹ مے اور چا در یں کندھوں سے کر پڑیں، اصحاب نے شکایت کی کہ یارسول اللہ! آپ نے ہمیں چلنے میں تھکا دیا۔ فرمایا اندیشہ ہے کہ ملائکہ ہم سے پہلے ایکے پاس پہنچ کرافھیں مسل نددیدیں۔ جیسا کہ انھوں نے مظلمہ کوشسل دیا تھا۔ درسول الندھ کی والدہ کہ دی تھیں :

ويل أم سعد سعدا حزامة و جدًا

"سعد کی و فات سے سعد کی مال کی خرابی آئی، دوراند نیٹی کی بناء بھی اور سنجیدگی کی حیثیت ہے بھی" رسول النصافی نے فرمایا کہ سوائے ام سعد کے ہرنو حدکرنے والی جھوٹی ہے۔

سلمہ بن اسلم بن حرایس سے مروی ہے کہ میں نے رسول النّعاقظة کواس حالت میں دیکھا کہ ہم لوگ درواز ہے پر کھڑے ہوئے آپ کے بیچھے اندر جانا چاہتے تھے، رسول النّعاقظة اندرتشریف لے مجے ، کھر میں سوائے سعد کے کوئی نہتھا، وہ چا درسے ڈھکے ہوئے تھے، میں نے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا، جب میں نے آپ کودیکھا تورگ کیا۔ آپ نے بھی میری طرف اشارہ کیا کے تھہر وتو میں تھہر گیا اور پیچھے ہٹا ، آپ تھوڑی دیر بیٹھے ، پھر نکلے تو عرض کی ، یارسول انتہ میں نے کسی کونبیں دیکھا حالا نکہ آپ چل دے تھے ، قر مایا میں اس وقت تک مجلس پر قا در نہ ہوا تا وقتنکہ ملائکہ میں سے ایک فرشتہ نے اپنا ایک باز ومیرے لئے نہ اٹھا نیا ، پھر میں بیٹے گیا ، رسول الٹھا ہے فر مارے تھے کہ اے ابوعمر وشمعیں مبارک ہو ، اے ابوعمر وشمعیں مبارک ہو ، اے ابوعمر وشمعیں مبارک ہو ، اے ابوعمر وشمعیں مبارک ہو ۔

عامر بن سعد في اپنو والدے روايت كى كه رسول الله عليہ اس حالت من پنچ كه ام سعد دور بى تھيں اور كهدر بى تھيں ــ ويل أم سعد سعدا جلاوة و جدا

سعد کی وفات سے سعد کی مال کی خرائی ہے، بہادری اور جلاوت کے لاظ سے بھی اور شجید گی کے اعتبار سے بھی۔ عمر بن النظاب نے فرمایا بس کروا ہے ام سعد ، سعد کا ذکر کرنہ کرو۔ نجی اللہ نے نے فرمایا بس کروا لے عمر کیونکہ سوائے ام سعد کے جررونے والی جموثی بتائی تن ہے، وہ جو نیک بات کہیں تو دہ جموثی نہیں ہیں۔

جابرے مروی ہے کہ بوم احزاب میں سعد کو تیر مارا کیا۔ان لوگوں نے اٹکی رگ اتحل کاٹ ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے آگ ہے داخ دیا جس سے ان کا ہاتھ پھول کیا آپ نے ان کا خون نکالا پھر دویارہ ہے داخ دیا۔ جابرے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سعد کے زخم کو داغ دیا۔

عبدالله بن شدادے مروی ہے کہ رسول الله علیہ معد بن معاق کے پاس گئے، جواپی جان دے رہے تھے ، فرمایا اے سردار قوم! الله تشمیس جزائے خیردے بتم نے اللہ سے جو دعدہ کیا اسے پورا کر دیا ، اللہ بھی تم سے اپنا دعدہ ضردر پورا کرےگا۔

سعتد کے جناز کے جناز سے کوکس نے ملکا کردیا؟ .....-سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ جب سعد کا جنازہ نکالا کیا تو منافقین میں سے کھالوگوں نے کہا کہ سعد کے جنازے اور یا سعد کے تابوت کوکس نے ہلکا کردیا؟ رسول النسانی نے فرمایا کہ ستر ہزار فرشتے کہ آج سے پہلے بھی انھوں نے زمین پر قدم نہیں رکھا تھا اترے ہیں اور سعد جنازے یا تابوت پر حاضر ہیں

جس وقت انھیں عسل دیا جار ہاتھارسول النظافی موجود ہے، آپ نے اپنا کھٹندسمیث لیا اور فر مایا کہ ایک فرشتہ آیا جس کے لئے جگہ نہ تھی میں نے اس کے لئے منجائش کردی اکی والدہ رور بی تھیں اور کہدری تھیں۔

ویل آمد سعد سعد ۱: پر ۱عة و نجداً: بعد ایا دیا له و مجداً: مقد ما سد به مدا (سعد کی وفات ہے سعد کی مال کی خرائی ہوئی۔اعلیٰ کا رگز راری میں بھی اور بہاوری ہیں بھی۔اس نے کیے کیے احسان کئے تنے اورکیسی بزرگ منٹی طاہر کی تھی۔ان سب کے بعد سانجام کتنا افسوسناک ہے۔وہ ایسا چیثوا وچیش روتھا کہ اپنے آپ سے ایک ہر خلل کی بندش کردی)

سوائے ام سعد کے تمام روئے والیال جھوٹی ہیں ..... رسول الٹھائے نے فرمایا کہ سوائے ام سعد کے تمام روئے والیال جھوٹی ہیں۔ سماذ موٹے تازے اور بھاری بحرکم آدمی تھے۔ ام سعد کے تمام رونے والیال جھوٹی ہیں۔ حسن مردی ہے کہ سعد بن معاذ موٹے تازے اور بھاری بحرکم آدمی تھے۔ وفات ہوئی تو منافقین جوان کے جنازے کہ چھے جل رہے تھے کہنے لگے کہ ہم نے آج کی طرح کسی آدمی کواس قدر ملکانہیں و یکھا جانے ہوکہ ایسا کیوں ہے ، یہ ان کے بنی قریظہ کے فیصلے کی وجہ سے ہے بی انسان کے بیان کیا گیا تو

آپ نے فرمایا جسم ہاکی جس کے تعند میں میری جان ہان کا جناز و ملائکہ اٹھ اے ہوئے ہیں۔

نافع ہے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن معاد کے جنازے میں ایسے ستر ہزار ملائکہ موجود ہتے جو زمین پر بھی نہیں اتر سے بتے ، رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ معار ہے ساتھی کو دبایا ممیا ، پھرانھیں چھوڑ ویا ممیا۔
ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے اس بند ہ صالح کے لئے فر مایا ، جس کے لئے عرش ہل ممیا ، اس انوں کے دروز ہے محول دیئے مجھے اور ایسے ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے جواس سے پہلے زمین پر نازل ہوئے سے کہا ہے اور ایسے ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے جواس سے پہلے زمین پر نازل ہوئے سے کہا ہے کہا ہے کہ محد بن معاذ کو۔

سعد کوئڈ اب قبر سے سعیدالمقمری سے مردی ہے کہ جب رسول الله صلی انشعلیہ دسلم نے سعد کوؤن کیا تو فرمایا کہ اگر تھی قبر سے سے کونجات کی تو ضرور سعد کونجات کی حالا نکہ آخیں چیشا ب کے اثر کی وجہ سے ( یعنی جو ب احتیاطی سے پیشا ب کرنے میں چھیئیں پڑجاتی جی ای کی وجہ سے ) اس طرح دبایا کیا کہ انکی ادھر کی پہلیاں ادھر ہوگئیں جعنفر بن برقان سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفت فرمایا آپ جب سعد کی قبر کے پاس کھڑے ہے کہ آبیں دبایا جارہ کی کی وجہ سے کسی کو اس سے نجات ملتی تو سعد کو بھی ضرور ملتی۔ ابراہیم نحفی سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی قبر پرچا کی چا دراس وقت بچھا کی ابراہیم نحفی سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی قبر پرچا در بچھا کی چا دراس وقت بچھا کی گرآ ہے موجود ہے۔

م ممالیلہ سعد بن معاق کے جنازے کے آگے آگے تھے .... عائشہ مردی ہے کہ میں معائشہ مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی وسعد بن معاق کے جنازے کے سطح ہوئے دیکھا۔

بن عبدالا شبل كے شيور خے مروى ہے كدر سواللہ علي و نظم فى معد بن معاذ كے جناز مے كوان كى كوئرى سے دويايوں كے درميان سے اتھايا۔ يہاں تك كرآ ب فى اسے مكان (دار) سے نكالا محمد بن عمر فى كہا كدار تميں ہاتھ كا ہوتا ہے ( بعنی بندرہ كركا )

سعد بن معاق کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو .....

الحذرى نے اپنے باپ دا دائے روایت کی کہ میں ہمی ان لوگوں میں تھا جنھوں نے بقیع میں سعد کے لئے تبر کھودی تعی ہم جب مٹی کا کوئی حصہ کھود تے تو مشک کی خوشبوں آتی یہاں تک کہ ہم لحد تک پہنچے۔

محمد بن شرجیل بن حسنہ سے مردی ہے کہ کی شخص نے سعد کی قبر کی منی میں سے ایک مٹی لے لی وہ اسے لے کمیا ، پھرا ہے دیکھا تو وہ مشک تھی۔

محمر بن شرحیل بن حسنہ ہے مروی ہے کہ جس دن دفن کئے گئے تو ایک فیض نے انکی قبر کی مٹی میں ہے ایک مٹھی لے لی ، بعد کواسے کھولا تو وہ شک تھی۔

(تمدروایت ابوسعیدالتحدری) انعول نے کہا کہ پھررسول الندسلی الندعلیہ وسلم ہمیں نظر آئے ہم ایک کے کو سے معاور کے این ان کے لئے کھود نے سے فارغ ہو گئے متصاور ہمیں نظر آئے آپ کے باس رکھ دیا تھا۔ہم نے دار تھیل کے بال آن کے لئے قبر کھودی تھی رسول الندسلی الندعلیہ وسلم ہمیں نظر آئے آپ نے سعد کوان کی قبر کے پاس رکھ دیا اور ان پرتمازی پڑھی ، قبر کھودی تھی رسول الندسلی الندعلیہ وسلم ہمیں نظر آئے آپ نے سعد کوان کی قبر کے پاس رکھ دیا اور ان پرتمازی پڑھی ،

طبقات ابن سعد حصہ جہارم میں نے استنے آ دمی دیکھے جنموں نے بقیع کو بحردیا تھا۔

سعد کی قبر مبارک میں کون لوگ اتر ہے؟ ..... عبدالحن بن جابرنے اپنے والدے روایت کی کہ جب لوگ سعد کی قبر کے بیاس مینیجے تو اس میں حیار آ دمی اتر ہے، حارث بن اوس بن معاذ ،اسید بن تفیسرا بونا کلہ سلکان بن سلامه اورسلمه بن سلامه بن وش ،رسول التُعلِينية نے کے قدموں کے ماس کھڑے ہے۔

جب وہ اٹی قبر میں رکھ دیئے محے تو رسول اللہ کے چبرے کا رنگ بدل کیا آپ نے تبن بارسیع کمی تو مسلمانوں نے بھی تین مرتبہ بیج کوئی کی بتورسول التعلیق نے تین مرتبہ تھبیر کہی اور آپ کے اصحاب نے بھی تین مرتبه عبير كهى يهال تك كه بقيع آ كى عميرول سے كوئى كيا۔رسولِ النّطاف الله ساس كودريافت كيا كيا كيديارسولِ الله ہم نے آپ کے چہرے میں تغیر دیکھااور آپ نے تین مرتبہ سبیع کہی ،فر مایاتمعارے ساتھی پر قبر تنگ ہوگئی اور آخیں د بایا منیا اگراس ہے کسی کونجات ہوتی تو سعد کو ضرور ہوتی ۔ پھراللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔

سعد بن معاقر کوس نے مسل دیا؟ .... محد بن عرفے کہا کد سعد کو حارث بن اوس بن معاذ ،اسید بن حنيراورسلم بن سلامه وقش في من الدوه ياني وال رب يتعاد رسول النهاي موجود تعدر ببلاسل ياني يدي تعمیا ، دوسرایانی اور بیری سے اور تیسرایانی اور کا فور ہے آتھیں تین صحاری (سوتی ) جا دروں میں کفن دیا عمیا جن میں انعیں لپیٹ دیا گیا۔ تابوت لایا کیا جوالنبیط کے پاس تھااور مردے اس پراٹھائے جاتے تھے آتھیں تابوت میں رکھ دیا حمیا۔جس وقت انھیں مکان سے لے چلے تو رسول الٹھائے کو دیکھا حمیا تو تا بوت کے پایوں کے درمیان ہے انھیں افعائے ہوئے تھے۔

نی متالله کام سعد کوقبر دیکھنے سے روکنا ..... سورین فاء قرظی ہے مردی ہے کہ سعدین معادی والده سعد کولحد میں دیکھنے آئیں تو لوگول نے اتھیں واپس کردیا۔رسول النہ اللہ نے فرمایا انھیں جھوڑ دو، وہ آئمی اور قبل اس کے کہ سعد براینٹ اور مٹی لگائی جائے آتھیں لحد میں ویکھا تو کہا کہ مجھے یقین ہے کہم اللہ کے پاس ہو،رسول التُعَلِّقُ نے تبریران سے (والدوسعدے) تعزیت کی مسلمان تبری مٹی ڈالنے سکے اوراہے برابر کرنے کے۔رسول التُعلق کنارے ہٹ کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ اتکی قبر برابر کردی گئی اور اس پریانی چیٹرک دیا تمیا۔ آپ آئے اور کھڑے ہوکران کے لئے دعا کی پھروالیں ہوئے معاذبن راقع زرتی ہے موی ہے کہ سعد بن معاذ کو تقیل بن الى طالب كے مكان كى بنياد ميں دنن كيا حميا۔

سعد بن معاق کی جدائی کا اثر معائشہ مردی ہے رسول الثقافی اوران کے صاحبین (ابو بردعر) یاان میں سے ایک کے بعد کسی جدائی مسلمانوں پراتی شاق نہ ہوئی جتنی سعد بن معاق کی۔

سعار کا حلیه اوروفات ..... حمین بن عبدالرحن عمره بن سعد بن معالاً مصروی ہے کہ سعد بن معالاً م کورے لا نے ، اجھے خوبصورت بڑی آ کھے والے اور خوبصورت داڑھی والے آ دمی تھے ) آٹھیں غز وہ خندت<u> ہے۔</u> میں تیر مارا گیا جس کے زخم ہے انتقال کر مکئے اس روز وہ ۳۷ سال کے تھے رسول الٹھائی نے ان پر نماز پڑھی اور وہ بھیج میں دنن کئے ممئے۔

ابن عمر ہے مروی ہے کہ اللہ کی سعد ہے ملاقات کی خواہش میں عرش ہل حمیا اور تخت کی لکڑیاں ٹوٹ سینس رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے۔ جب واپس ہوئے تو پوچھا حمیا یا رسول اللہ! آپ کوئس چیز نے روکا ،فرمایا کہ سعد کوقبر میں دیایا حمیا۔ میں نے اللہ ہے دعا کی کہ انھیں کھول دے۔

عائش ہم وی ہے کہ ہم لوگ تے یا عمرہ سے فارغ ہوک آئے تو ذی الحلیفہ بیں ہمارااستقبال کیا گیا۔
انعمار کے لڑک این عزیز وں کا استقبال کررہ ہے جہ وہ لوگ اسید بن تغییر سے ملے انھیں انکی بیوی کی خبر مرگ سنائی اسیڈ نے مند ڈھا تک لیااور دونے گئے ، میں نے کہا اللہ تماری مغفرت کرے ، ہم رسول التعاقب کے صحابی ہو۔ شمیں پہلی اور قدیم محبت حاصل ہے یہ کیا ہوا کہ ایک ورت پر دوتے ہوانھوں نے اپنا سر کھول دیا اور کہا کہ میری جان کی شم آپ نے بیکی اور قدیم کہا تن کے لئے جو پھوٹر مایا ہے وہ کہا تا ہے جو پھوٹر مایا ہے وہ کہا تا ہے جو پھوٹر مایا ہے وہ کہا آپ نے فر مایا کہ میری معادی معدین معاذی وجہ سے مرش بل گیا۔ عائش نے کہا کہ وہ میر ہاور رسول التعاقب کے درمیان چل رہے تھے۔

معدین معاذی وجہ سے عرش بل گیا۔ عائش نے کہا کہ وہ میر ہاور رسول التعاقب کے درمیان چل رہے تھے۔

سعد کیلئے اللہ تعالیٰ کا ہنسنا اور عرش کا ہل جانا ..... اساء بنت یزید بن سکن ہے مردی

ہے کہ رسول النّعالیّ نے سعد بن معاذ کی والدہ سے فر مایا کہ کیا اس ہے بھی تمھا راغم نہ جائے گا اور تمھارے آنسونہ تھمیں مے کہ تمھارے بیٹے سب سے پہلے تحص ہیں جن کے لئے اللّہ تعالى بنسااور عرش بل تمیاِ۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ نے فر مایا سعد بن معادٌ کی وفات کی وجہ ہے آئی ملاقات کی فرحت میں عرض میں بیدست کی طرف سے تغییر ہے۔ حزیفہ سے مروی ہے کہ جب سعد بن معاد کی وفات ہوگی تورسول النہ اللہ کے ایسے میں بیدست کی طرف سے تغییر ہے۔ حزیفہ سے مروی ہے کہ جب سعد بن معاد کی واح کے لئے عرش ہل کیا ۔ وفات ہوگی تورسول النہ اللہ کے نے فرمایا :سعد بن معاد کی روح کے لئے عرش ہل کیا ۔

رمیدہ سے مروی ہے کہ جس روز سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہیں نے رسول التعلیقے کوانے قریب ہے سا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ کی مہر کو بوسہ دینا جا ہتی تو دیے تھی کہ ان کے لئے عرش رحمٰن ل گیا۔

یزید بن اصم سے مروک ہے کہ جب سعد بن معاذ کی وفات ہوئی اور ان کا جناز ہ اٹھایا گیا تو بی اللہ کے نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جناز ہ کے لئے عرش ل گیا۔

جنت میں سعد کیلئے میں ..... برائے سے مروی ہے کہ بی علیداسلام کے پاس حریر (ریشم) کی ایک جنت میں سعد بین معاف کے رو مال اس جا در لائی گئی اصحاب اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے رسول التعلق نے فرمایا کہ جنت میں سعد بین معاف کے رو مال اس سے زیادہ فرم ہیں۔

براء بن عازب سے مروی ہے کہ حریری ایک جا دررسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہدینة دی تن ،ہم لوگ اسے

جھوتے تھے اور تعجب کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، کیا اس سے شمصیں تعجب ہے عرض کی جی ہاں فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت استھے اور بہت زم ہیں۔

واقتر بن عمرو بن سعد بن معاذ سے مروی ہے کہ میں انس بن مالک کے یاس میا۔ واقد سب لوگوں سے بڑے لیے نتھانھوں نے مجھ سے یو چھا کہتم کون ، ہو میں نے کہا میں دافتر بن عمر وٌ بن سعد بن معاذ ہوں ،انھوں نے کہا بے شک تم سعد ؓ کے مشابہ ہو پھرروئے اور بہت روئے اور کہااللہ سعدؓ بررحم کرے سعد بھی سب ہے بڑے اور لا نے تھے، رسول التعلی نے دومہ ( کے بادشاہ ) اکیدری طرف تشکر بھیجا تو اس نے رسول التعلی کوایک ویباج (رئیم) کا جبہ بھیجا جوسوئے (کے تار) سے بنا ہوا تھارسول الله صلعم نے اسے پہنا تو لوگ جھونے لکے اور اسکی طرف د میمنے ملکے رسول الٹنگائی نے فرمایا کہ کیا اس جہ سے تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ لوگوں نے کہایا رسول اللہ ہم نے بھی اس سے اچھائیں دیکھا۔ فرمایا اللہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال جوتم دیکھتے ہواس سے بہت اچھے ہیں۔

سعد کے بھائی:

عمروبن معافر .... ابن نعمان بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاشهل ،ان كى كنيت ابوعثان تقى ، والده كبيثه بنت راقع معاویه بن عبید بن ابجرتمین ۱، بجرحذره بن عوف بن حارث بن خزرج ینها کبیشه سعدٌ بن معاذ کی جمی والده تحصی عمرو بن معاذ کے بعد کوئی اولا دنہ رہی۔

عاصم بن عمرو بن قمادہ سے مروی ہے کہ رسول التعلیق نے عمرو بن معاذ اور عمیر من الی وقاص کے برادر سعدٌ بن انی و قاص کے درمیان عقدموا خا ۃ کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمروٌ بن معاذ بدرواحد میں حاضر ہوئے ہجرت کے تیسویں مہنے یوم غز وہ احد میں شہید ہوئے م ضرار بن الخطاب الفہری نے قبل کیا ،عمر ڈبن معاذ جس روز قبل کئے گئے بتیں سال کے تھے ،عمیر ٹبن وقاص ان سے پہلے بدر میں شہید ہو تھے تھے۔

ان دونوں کے بھتیج:

حارث بن اوس ..... ابن معاذ بن نعمان بن امرى القيس بن زيد بن عبدالا فهل كتيت ابوالا وسيحمى ،ان كى والده مهند بنت ساك بن عتيك بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاشبل تمين جواسيدا بن تفيير بن ساك كي تيخي تفين اور مبالیعات میں ہے تھیں حارث بن اوس کی کوئی اولا دنہ تھی۔

عاصم بن عمرو بن قمادہ ہے مروی کہ رسول اللہ علیہ نے حارث ابن اوس بن معاذ اور عامر بن فہیرہ کے درمیان مواخاة کیا۔

لوکوں نے بیان کیا کہ حارث بن اوس بدر میں حاضر اور ان لوگوں میں تنے جنھوں نے کعب بن الاشرف ( یہودی ) کوئل کیا ،خودانھیں کے بعض ساتھی کعب پرشب کے وقت تکوار چلار ہے تھے کہ حارث کے یا وَں پرزخم لگا اورخون بہنے نگااور وہی لوگ ان کورسول الٹھائی ہے یاس اٹھالائے حارث غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور اس روز شوال میں ہجرت کے تبیہویں مہینے شہید ہو مکئے ،اپنی شہادت کے دن اٹھا کیس سال کے تھے۔

ح**ارث بن الس** .....انس و بى بين جوابوالحير بن رافع امرى القيس بن زيد بن عبدالاشهل يتصافى والا ده

شر یک ہنت خالد بن حنیس بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نقلبہ ابن فزرج بن ساعدہ فزرج میں سے تھیں ، حارث ن انس سے کوئی اولا دنے تھی ،غز وہ بدر واحد میں شریک ہوئے ،غز وہ احد میں ججرت کے بیسویں مہینے شوال شہید سئے۔۔

ابوالحير كے آئے ہمراہ بنى عبدالا حبل كے پندرہ نوجوان تھے جن ہى اياس بن معاذبھى تھے ان لوگوں غير كا ارادہ فلاہر كيا عنبہ بن رہيد كے پاس اتر ہے اس نے ان كا اكرام كيا ان لوگوں نے اس سے اور قريش سے درخواست كى كہوہ ان سے خزرج كے قال پر معاہدہ طف كريں ، قريش نے كہا كہ تمھارا شہرہم سے دور ہے ، ارے داكى توتمعارى آ وازكہاں جواب ديكى اور تمعارے داعى آ وازكہاں جواب ديكى ۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم عارث کے ورود کی اطلاع پران کے پائ تشریف لے مجھے اور فر مایا ، کیا شمعیں سے بہتر چیز بتائی جائے جس کے لئے تم آئے ہو؟ انعوں نے کہا وہ کیا؟ فر مایا جس رسول الله ہوں مجھے اللہ نے پہنر چیز بتائی جائے جس کے لئے تم آئے ہو؟ انعوں نے کہا وہ کیا؟ فر مایا جس رسول الله ہوں مجھے اللہ نے پیندوں کی طرف مبعوث کیا ہے جس انحص اس امرکی دعوت دیتا ہوں کہا نشدگی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو یہ نہر کی نہر کتا ہوئی ہے۔ تر یک نہ کریں ، مجھ پر کتا ہوئی ہازل ہوئی ہے۔

ایاس بن معاذ جونو عرائے تھے کہا آئے وم ، واللہ بیاس سے بہتر ہے جس کے لئے تم آئے ہو، ابوالحیر فے ایک مٹھی بحرکنگریاں لے کے اپنے مند پر ماریں اور کہا کہ جمیں اس سے کس نے غافل کر دیا اس وقت (ہم اس شی کے کہ کا کیک وفد کسی قوم کے پاس جوشرالا یا اسے ہم اپنے قوم کے پاس لیے جا کیں ہے ہم پنے وشمن کے خلاف قریش سے حلف طلب کرنے نکلے تھے بھر ہم باوجود فرزرج کی عداوت کے قریش کی عداوت لے کے داپس ہوں ہے۔

ایوالہیٹم بن التیمان وغیرہ سے مروی ہے کہ ایاس جس وقت نوٹے مرنے تک بازنہ رہے ہم نے انھیں ان کی وفات تک کلمہ پڑھتے سنا، نوگ بیان کرتے تھے کہ انھوں نے رسول النھائی ہے جو سنا اس کی وجہ سے وہ مسلمان مرے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابوالحیر اور ان کے ساتھی انصار میں سے سب سے پہلے لوگ ہیں جورسول النھائی ہے سے اور آپ نے انھیں اسلام کی دعوت دی، آئجی ان لوگوں سے ملاقات ذی المجاز میں بوئی تھی۔

سعد بن زید بدراحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول التُعلیجی کے ساتھ ہمر کاب رہے اِنھیں رسول التُدملی اللّه علیہ وسلم نے اِمشلل میں مناق کی طرف بطور سریہ بھیجا تھا۔انھوں نے اس کومنہدم کردیا بدرمضان کے میں ہوا۔

سلمیه بن سلم مدن این قش بن زغه زغورا وعبدالاشهل ، کنیت ابوعوف اور والده سلمی بنت سلمه بن سلامه بن خالد بن عدی بن مجدعه بن حارثه اوس میس سے تعیس ، یبی محمد بن مسلمه کی مجتی تعیس - سلمه بن سلامه کی اولد میں عوف تھے ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

میموندان کی دالدہ ام علی بنت خالد بن زید بن تیم بن امیہ بن بیاضدان بعا ورہ میں ہے تھیں جوادی یہ سے رانج میں سکونت رکھتے تھے اور بن زعوراء بن جشم کے حلفاء تھے۔

سلمہ بن سلامہ عقبہ اولی میں شریک ہوئے اور عقبہ آخر و میں بھی ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے اس پڑ بن عمر مجمہ بن اسماق اور عشر و موم بن عنبہ کا اتفاق ہے۔

عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ رسول التُعلیقی نے سلمہ بن سلامہ اور الی سبرہ بن الی رُہم ؟ عبدالعزی العامری عامر بن لوی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔لیکن محمہ بن اسحاق نے کہا کہ رسول التُعلیقی نے سلمہ ؟ سلامہ اور زبیر بن العوام کے درمیان عقد مواخاۃ کیا واللہ اعلم کہ اس میں سے کیا تھا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سلمہ بن سلامہ بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ ہمر کاب رہے، ہیں (۷۰) سال کی عمر میں وفات ہوئی مدینے میں مدفون ہوئے ،انکی اولا دسب مر پیکی ان میر سے کوئی ندر ہا۔

عما و بن بشر سن ابن و ش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالا شبل مجمد بن عمر کے مطابق انکی کنیت ابو بشر شی اور عبدالا شبل مجمد بن عمر کے مطابق انکی کنیت ابو بشر شی اور عبدالله بن عبد بن عب

عباد بشرکی اولا دہیں صرف ایک بیٹی تھی جس کے سواا کی کوئی اولا دنتھی وہ بھی مرگئی ان کی کوئی اولا و باتی نہ رہی۔
عبادہ بن بشر اسید بن حفیر اور سعد بن معاذ ہے پہلے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام لائے رسول اللہ علیہ ہے عباد بن بشر اور الی حذیفہ بن متب بن ربیعہ کے درمیان عقد موا خاتہ کیا۔ بروایت محمد بن اسحاق وامحمہ بن محرب علیہ عباد بن بشر بدر میں شریک ہوئے وہ ان لوگوں میں تقے جنھوں نے کعب بن اشرف (یہودی) کوئل کیا۔ احداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول النتائیلی کے ہمر کا ب رہے۔

رسول الله الله عليه وسلم في أنفيس بن سليم ومزنيه كے پاس صدقه وصول كرنے كے لئے بھيجا ان كَ پاس دس روزمقيم رہے واپس ہوكے بن مصطلق سے جو وليد بن عقبه بن الى معيط كے بعد خزاعه ميں سے تھے صدقہ وصول كرنے محتے ، و ہاں بھى دس روزمقيم رہے اورخوشى خوشى واپس ہوئے۔

رسول التعلیق نے انھیں حنین کے مال غنیمت پرعامل مقرر فر مایا۔ تبوک آنے اور وہاں سے کوچ کرنے تک اپ پہرے کا عامل بنایا۔ وہاں آنحضرت نے میں دن قیام فر مایا تھا۔ جنگ بمامہ میں شریک ہوئے ،اس روز ان کے لئے آز مائش اور بے پروائی ،ار تکاب قال اور طلب شہادت تھی ،اس روز سے بیں چہل وہ جسم الشہید ہوئے۔

ریج بن عبدالرحمٰن ،انی سعیدالحذری نے اپنے باپ دا داسے دو ایت کی کہ بھی نے عباد بن بشرکو کہتے سنا کہ استعید بیس نے عباد بن بشرکو کہتے سنا کہ استعید بیس نے رات کوخواب دیکھا کہ آسان میرے لئے کھول دیا گیا پھرڈ ھا تک ویا گیا انشاء اللہ مجھے شہادت ہوگی ، بیس نے کہا واللہ تم نے بھلائی دیکھی۔

جنگ بمامد میں دیکھا کہ وہ انصار کو پکارر ہے ہتھے کہتم لوگ تکواروں کے میان تو ڑ ڈ الواور لوگوں سے جدا ہو

جا وَاور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو چھانٹ دوہم لوگوں کو چھانٹ دو،انھوں نے انصار سے جپارسوآ دمی چھانٹ دیئے جن میں کوئی اور شامل نہ تھا،آ گے عباد بن بشر،ابوو جانہ اور براء بن ما لک تھے،

یدلوگ باب الحدیقہ تک پہنچے اور نہایت سخت جنگ کی ،عباد بن بشر قبل کردئے گئے میں نے ان کے چہرے پرتلوار کے اس قدر نشان دیکھے کہ صرف جسم کی علامت سے پہچان سکا۔

سلمه بن ثابت سام این وقش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالاشهل ،ان کی والده کیلی بنت الیمان تھیں اور یمان بی کی بنت الیمان تھیں اور یمان بی حیل بن جابر تھے، وہ حذیفہ بن الیمان کی بہن تھیں، یہ بن عبدالاشهل کے حلیف تھے۔

سلمہ بن ثابت بدر میں شریک ہوئے ،غز وہ احد میں بھی تتے اور اس میں شہید ہوئے ابوسفیان بن امیہ بن حرب نے شہید کیا۔ یہ جمرت کے بتیسویں مہینے شوال کا واقعہ ہے۔

. غزوہ احد میں ان کے والد ثابت بن وقش اور چپارفاعہ بن وقش بھی شہید ہوئے بیدرسول الٹھائیائی کے ہمر کاب تنے سلمہ بن ثابت کے کوئی اولا دنہ تھی وقش بن زغبہ کے سن لڑکے مرگئے انمیں سے کوئی نہ ہوا۔

رافع بن برزيد بنت معاذبن تعمان بن ابن كرز بن سكن زعوراء بن عبدالاشهل ،ان كى والده عقرب بنت معاذبن نعمان بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاشهل سعد بن معاذكى بهن تعيس -

رافع کی اولا دہیں اسید تھے جو یوم حرہ میں قتل ہوئے اور عبدالرحمٰن تھے ان دونوں کی والدعقرب بنٹ سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراءابن عبدالا شہل سلمہ بن سلامہ بن وقش کی بہن تھیں رافع بن یزیداور زعوراء ابن عبدالا شہل کی تمام اولا دمر چکی تھی ،ان میں ہے کوئی نہ رہا۔

رافع بن یزید بدر واحد میں شریک ہوئے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں غز وہ احد میں شہید ہوئے محمد بن اسحاق مویٰ بن عقبہ،ابومعشر اور محمد بن عمران کا یہی نسب بیان کرتے تھے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

ابومعشر ومحد بن اسحاق، رافع بن زید کہتے تھے، عبداللہ بن محد ابن عمارة انصاری نے جونسب انصار کے عالم تھے انکی مخالفت کی تھی کہ بنی زعوراء میں کوئی سکن نہیں اور سکن صرف بنی امری القیس بن زید بن عبدالاشہل میں تھے، رافع ابن یزید بن کرزبن زعوراء بن عبدالاشہل نام تھا۔

# بنى عبدالاشهل بن جشم كے حلفاء

محمد بن مسلمیہ بن سلمیہ بن سلمیہ بن عالد بن عدی بن مجدعہ بن حارث بن خزرج بن عمر ووہی النیت بن ما لک تصح جواوس میں سے تصافی والدہ امسہم تھیں جن کا نام خلید ہ بنت الی عبید بن وہب بن نو دان بن عبدو بن زید بن ثغلبہ بن خزرج ابن ساعدہ بن کعب تھا ،خزرج میں سے تھیں۔

اولا د....: محربن مسلمہ کی اولا دمیں دس لڑ کے اور چھاڑ کیاں تھیں۔ عبدالرحمٰن ، اُنھیں کے نام سے اٹکی کنیت تھی ام عیسیٰ اور ام حارث ، ان کی والدہ ام عمر و بنت سلامہ بن وتش

بن زغبه بن زعوراء بن عبدالاشبل سلمه کی بهن تعیس \_

عبدالله اورام احمد ، ان دونوں کی والدہ ہنت مسعود بھا ادس ابن ما لک بن سواد بن ظفر اور وہ کعب بن خزرج تنصر جوادس بیس تھیں۔

سعد ببعفردام زیدان کی والد و قتیله بنت الحصین بن شمنم بنی مر و بن عوف میں سے تھیں جوقیں عملان میں سے تھے۔ عمر ،ان کی والد و زہرا ءینت محار بن معمر بن مر و میں سے تھیں بھر بنی نصیلہ سے تھیں جوقیں عملان سے تھے۔ انس وعمر ہ ،انکی والد والا طبا سے تھیں جوبطون کلب میں سے ایک بطن ہے۔ قیس اور زیداور محمد ، انکی والد ہ ام ولد تھیں ۔

محمود جن کی کوئی اولا دنتھی اور حفصہ ،ان دونوں کی والدہ ام تھیں ہے بربن سلمہ مدینے بیں مصعب بن عمیر کے ہاتھ پراسلام لائے اور بیاسید بن حفیراور سعد بن معاذ کے اسلام کے بعد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمہ بن مسلمہ اذرا بوعبید بن الجراح کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

مد بینے پر نمی القت کے جائشین ..... محر بن سلمہ بدر داحد میں شریک ہوئے اس روز جب لوگ بھا کے تو

یہ ان لوگوں میں تنے جورسول النمائی کے کہا تھ ٹابت قدم رہے اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول النمائی کے ہمر
کاب رہے سوائے غز وہ تبوک کے کیونکہ رسول النمائی جب تبوک کئے تو آپ نے انھیں مدینے پر اپنا جائشین مقرر
فرمایا۔ محر ان لوگوں میں بھی تنے جنھوں نے کعب بن اشرف (یہودی) کوئل کیا۔ رسول النمائی نے نامیس قرطاء کی
طرف جوئی بحر بن کلاب میں سے تنے ،اصحاب رسول النمائی کے تئیں سواروں کے ہمراہ بطور سریہ بھیجا۔ وہ سلامت
رہے اور غنیمت لائے آپ نے انھیں دی آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ دی القصہ بھی بھیجا تھا۔

عاصم بن عمر بن قنادہ سے مروی ہے کہ جب رسول النھائی عمرہ قضاء کے لئے روانہ ہوئے اور ذی الحلیفہ تک پہنچاتو آپ نے سواروں کے لئکر کوآ کے کیا جوسو گھوڑ ہے تھے ،ان پر محمد بن مسلمہ کوعامل بنایا۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والدے روایت کی کے جمہ بن مسلمہ کہا کرتے ،اے لڑکو ارسول التعالیقی کے مشاہد استان کے مشاہد (مقامات سکونت) کو مجھ سے پوچھو، میں کسی غز وے میں کبھی پیچھے نہیں رہا ، اور مواطن (مقامات سکونت) کو مجھ سے پوچھو، میں کسی غز وے میں کبھی پیچھے نہیں رہا ، سوائے تبوک کے کہ آپ نے مجھے مدینے میں اپنا جانشین بنا دیا تھا ، مجھ سے آپ کے سرایا کو پوچھو کیونکہ کوئی سربدایا استان ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہو، یا تو میں کو داس میں ہوتا یا جس وقت وہ روانہ ہوتا میں اس کو جانیا تھا۔

محمد بن مسلمد كا حليد ..... عبايبن رواعد بن رافع بمروى بحمد بن مسلمدكا في الدين اور بزد موفي آدى يقد بروايت محمد من ندويلي الله ين دموي ندويلي الله ين الموسية ندويلي الله ين يندويلي الله ين الموسية ندويلي الله ين الموسية 
حسن سے مروی ہے کہ دسول انٹھائی نے محمد کوا کیٹ کلوار عطافر مائی اور فر مایا کہ جب تک مشرکین سے قال کیا جائے تم اس سے لڑنا ، جب سلمانوں کو دیکھنا کہ ایک دوسرے کے مقالے پرآئے تو کسی ایک کے پاس بیٹوار کیا جائے تم اس سے لڑنا ، جب سلمانوں کو دیکھنا کہ ایک دوسرے کے مقالے پرآئے تو کسی ایک کے پاس بیٹوار کے جانا اور اسے اتنامار تا کہ تکوارٹوٹ جائے بھرائے گھر جیٹھ رہنا یہاں تک کہ کوئی خطاکا رہاتھ تم معارے پاس آئے (اور تسمیس مجبور کرکے نکالے) یا فیصلہ کرنے والی موت۔

فتنه محرین مسلمه کا میجه بیس بگاڑے گا ..... مبیعہ بن حسین تظبی سے مروی ہے کہ ہم لوگ

حذیفہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔انھوں نے کہا ہیں ایک ایسے تھی کوجا نتا ہوں جس کوفتنہ کھے کم نہ کرے گا ،ہم نے کہا وہ کون ہے ، انھوں نے کہا کہ جمر ابن مسلمہ انصاری ، جب حذیفہ کا انتقال ہو گیا اور فتنہ ہوا تو ہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا جو روانہ ہوئے ہیں منزل پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک کنار بے خیمہ نصب ہے بھی ہوا کے تھے ، ہیں نے کہا کہ جمر بن مسلمہ کا ہیں ان کے پاس آیا ، بوڑھے ہو گئے تھے ، ہیں نے کہا کہ اللہ تعالی آپ پر رحمت کر سے ہیں آپ کو مسلمانوں کے میب سے بہتر لوگوں ہیں جھتا ہوں۔ آپ نے اپنا شہرا پنا مکان ، اللہ تعالی آپ پر دوی چھوڑ دیے ،افھوں نے کہا کہ ہیں نے سے تمری کرواہت سے چھوڑ ا، میر سے ول میں بنین ، اپ کہ ہیں ان کے میں ان کے شہروں میں سے کہ ہیں ان کے شہروں میں سے کہ ہیں ان کے شہروں میں سے کہ ہیں ان کے شہروں میں سے کی شہر میں ل کے رہوں تا وفتیکہ شرو ہاں سے دفع نہ ہو جہاں سے میں ہٹ گیا۔

سے حیال کے ایک کے میں مسلمہ کو جیست ..... محر بن سلمہ سے مردی ہے کہ جمعے رسول الثقافیہ نے ایک توار مطافر مائی اورار شاوفر مایا کہا ہے محر بن سلمہ، اس تلوار سے اللہ کی راہ ش جہاد کرنا یہاں تک کہ تم مسلمانوں کے دو کر بھوں کوآپس میں قبال کرتے دیکھو، اس وقت تم اس تلوار کو پھر پراتنا پنگنا کہ ٹوٹ جائے پھرتم اپنے ہاتھ اور ذبان کوروک لینا یہاں بحک کہ تم مارے پاس فیصلہ کرنے والی موت آجائے یا خطاکا رہاتھ جب عثان آل کردیے گئے اور مسلمانوں کا جو حال ہوا وہ بوتو وہ میدان میں کی پھر کے پاس اس کے بغیر نہ نکلتے تھے کہ اس پھر کوا پنی تلوار سے مارے تھے اس طرح انھوں نے اسے تو شوالا۔

اسحاق بن عبداللہ فردہ نے بھی اس متم کی حدیث روایت کی اور کہا کہ محمہ بن مسلمہ کو نبی تعلیقی کا سوار کہا جا تا تھا۔انھوں نے لکڑی کی ایک تلوار بنائی تھی اوراسے رند کر سے میان میں کردیا تھا جو کھر میں لککی ہوئی تھی ،انھوں نے کہا کہ میں نے اسے اس لئے لڑکا یا ہے کہ اس سے ڈرنے والے کو ہبیت دلاؤں۔

ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدسے روایت کی کہ تحرین مسلمہ کی وفات مدینے ہیں ۲ ہے ہیں ہوئی وہ اس زمانے میں سترسال کے تصان پر مروان بن الحکم نے نماز پڑھی۔

ستلمید بن اسلم .....ابن حربی بن عدی بن مجدعه بن حارثه ،ان کی کنیت ابوسعداور والده سعاد بنت رافع بن الی عمر بن عائذ بن تعلیه بن غنم بن ما لک بن النجار خزرج میں سے تھیں بوحر لیس بن عدی کی قربت اور ان کے مکان بن عبدالاضہل میں نتھ۔

و ولوگ ابتدائے اسلام ہی میں وفات پاگئے۔ان میں ہے کوئی ندر ہا۔سلمہ بن اسلم بدر واحداور خند ق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مقافقہ کے ہمر کاب رہے عراق میں بعہد خلافت عمر ؓ بن الخطاب ہجرت نہوی کے چودھویں سال جرابی عبیدالتھی کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۲۳ سال کے تھے۔

عميد الدوسي السيم المن الداين زيدين عامرين عمرين جشم بن حارث بن خزرج بن عمروبن ما لك ابن اوس الكي و الكيار الكي و الدوسعيد بنت تيبان بن ما لك ابوابشم بن تيبان كى بهن تيس -

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ رافع بن مہل کے بھائی تھے یہی دونو ل حمراء الاسرروانہ ہوئے تھے زخمی تھے اور ایک دوسرے کواٹھا تا تھا۔کوئی سواری نہتی۔

عبدالله بن بهل بدرواحد میں شریک تھے،ان کے بھائی رافع بن بہل بھی ان کے ہمراہ احد میں تھے دونوں غزوہ خندق میں بھی جی شریک تھے،عبدالله اس غزوہ میں شہید ہوئے انھیں بنی عویف کے ایک فخف نے تیر مار کے تل کردیا۔عبدالله بن بہل کے کوئی اولا دنہ تھی ، نیز عمرو بن جشم بن حارث ابن خزرج کی اولا دبھی بہت زیانے ہے مرچکی تھی ، وہ لوگ اہل رائج تھے البت اہل رائج میں غسان کی بھی ایک قوم تھی جوعلیہ بن بھنہ کی اولا دہیں سے تھے، آل ابی سعید ان کے حلیف تھے اس زمانے میں انجی اولا و ہے جو مدینے کے کنارے الصفر اء میں رہتے ہیں اور بیدوئی کرتے ہیں کہ وہ رافع بن بہل کی اولا دسے ہیں ان کے چیا عبداللہ بن بہل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔

حارث بن من خرد مد ابن عدی بن انی بن عنم بن سالم بن مون بن عمر و بن موف بن خزرج ،القوا قله می سے بتھے اور بنی عبدالاشبل سے مقارحارث کی کنیت ابو بشیرتھی۔رسول اللہ میں تھا۔حارث کی کنیت ابو بشیرتھی۔رسول اللہ عبدالشبل میں تھا۔حارث کی کنیت ابو بشیرتھی۔رسول اللہ عبدالشبط نے حارث بن خزمہ اور ایاس بن انی بکیر کے درمیان عقد موافاۃ کیا حارث بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ عبدالشبط کے ہمرکاب رہے ہجرت کے جالیسویں سال مدینے منور و میں وفات ہوئی اس وقت ۲۷ برس کے متھانگی کوئی اولا د باتی نہتی۔

ا پوالہ پیٹم میں النہ ہان سے ان سست نام مالک بن عمر و بن الحاف بن قضاء تھا بن عبدالا شبل کے حلیف تھے ، اس پر موک بن عقبہ ومحہ بن اسحال نے ان لوگوں سے اختلاف کیا اور بیان کیا کہ ابوالہ بیٹم اوس میں سے جیں ابوالہ بیٹم بن النیبان بن ، مالک بن عمر و بن زید ابن عمر و بن جمر و بن عبدالا شبل بن الحارث بن الخر رت بن عمر و ، اور و و الدیت بن مالک ابن اوس تھے انکی والدہ لیلی بنت تھیک بن عمر و بن عبدالا شبل بن عامر بن زعورا و بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمر و تھیں اور و ہ البنیت بن مالک بن اوس تھے ۔ ابوالہ بیٹم کہا کہ سے لید خارج ہوتی تو میں بن عبدالشبل کی وجہ سے اپنی زندگی و موست اس کی طرف منسوب کرتا کہ میں جو ان کا اور ان کی اور شہل کی وجہ سے اپنی زندگی و موست اس کی طرف منسوب کرتا ۔ و وضح میں جو ان کا اور ان کی اکور قب ہو سے کہ ابوالہ بیٹم اور ان کے بھائی عمر و بن جشم کے آخری جیٹے ، جو مر گئے اور ان میں سے کوئی باتی نہ رہا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابوالہیثم زمانہ جا ہلیت میں بھی بنوں کونا پسند کرتے اور انھیں برا کہتے تھے، وہ اور اسعد بن زرار ہ تو حید کے قائل تھے دونوں ان انصار اولی میں سے تھے جو کے میں اسلام لائے۔

اسعد بن ذرارہ ان آٹھ انصار میں شار کئے جاتے ہیں جورسول النّعلیٰ پر کے میں ایمان لائے ،یہ اوگ اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے ابوالہیٹم بھی ان چھ آ دمیوں میں شار کئے جاتے ہیں جن کے متعلق روایت ہے کہ انصار میں سب سے پہلے رسول النّعلیٰ کی قدمبوی کے میں حاصل کی ،وہ بھی اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے پھر مدینے میں آئے اور دہاں اسلام کو پھیلا یا۔ محد بن عمر نے کہا کہ چھآ دمیوں کا معاملہ ہمارے نز دیک سب اقوال سے زیادہ ثابت ہے وہ لوگ انصار ) سے سب سے پہلے ہیں جورسول الٹھائی سے محم میں قدمیوں ہوئے آپ نے انھیں اسلام کی دعوت دی اور وہ لمان ہوئے ابوالہیثم ستر انصار کے ہمراہ عقبہ میں بھی شریک تھے۔ وہ بارہ نقباء (اعلان کرنے والوں) میں سے ۔ ہیں ،اس پرسب کا اتفاق ہے۔

رسول النعطی فی ابوالہیثم بن التیبان اورعثان بن مظعون کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ ابوالہیثم بدر مداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول النعطی فی ہمر کاب تھے رسول النعطی فی ہے ان اور میاں مشاہد میں رسول النعطی فی ہمر کاب تھے رسول النعطی فی ہوروں کا اندازہ کنندہ بنا بھی انھوں نے ان اوگوں کی تھی وروں کا اندازہ کیا۔ یہ اس وقت ہوا کہ عبداللہ بن رواعہ مونہ میں شہید ہوگئے۔ محمد بن یکی بن حبان سے مروی ہے کہ ابوالہیثم بن التیبان رسول النہ تعلی فی کے زمانے میں تھی ورکا انداہ اس کے میں دول اللہ تعلی کی بن حبان سے مروی ہے کہ ابوالہیثم بن التیبان رسول اللہ تعلی کی دول کے میں رسول اللہ تعلی کی میں رسول اللہ کو میں رسول اللہ کی میں کی میں کی دول ہے کہ میں ایوالہ کی میں ابوالہ بیٹم بن التیبان کی وفات ہوئی۔ صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ میر بن الحظاب کے زمانہ خلافت میں ابوالہ بیٹم بن التیبان کی وفات ہوئی۔ صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ میر بن الحظاب کے زمانہ خلافت میں ابوالہ بیٹم بن التیبان کی وفات ہوئی۔

والہمیشم کی وفات ..... شیوخ بنی عبدالاشہل ہے مروی ہے کہ ابوالہیثم کی وفات عنے بیس مدینے میں مرینے میں فی محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزد میک بیان لوگوں ہے زیادہ ثابت ہے جنھوں نے روایت کی کہ ابوالہیثم ،علیٰ بن اطالب کے ساتھ صفین میں حاضر ہوئے اور اسی روز مقتول ہوئے متقد میں اہل علم میں ہے کسی کوئییں و یکھا جو سے جانتا ہواور ثابت کرتا ہوواللہ اعلم۔

ابوالہیثم کے بھائی:

ہید بن النتیمان سن سن کے نسب کا بھی وہی قصہ ہے جوہم نے ابوالہیثم کے حال میں بیان کیا بقول براللہ بن محمد بن عمارہ انصاری عبیداور ابوالہیثم کی والدہ لیلی بنت عتیک بن عمر وتھیں محمد ابن آمخق ومحمد بن عمر بھی اس رح عبید بن التیمان کہتے تتھے لیکن مولی بن عقبہ وابومعشر اور عبداللّٰہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ وہ عتیک بن بہان تھے ،عبداللّٰہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ میں نے کہ عتیک بن التیمان تھے ، داؤد بن الحصین کے ہاتھ کا صابواد یکھا ہے۔

محمد بن عمر ووغیرہ نے کہا کہ عبید بن التیہان عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ شریک ہوئے۔رسول الڈصلی اللہ پہ وسکے اسول اللہ صلی اللہ پہ وسلم نے ان کے اور مسعود بن الربیج القاری کے درمیان جواہل بدر میں سے تصے عقد مواخاۃ کیا تھا۔عبید بن بہان بدرواحد میں شریک ہوئے یوم احد میں شہید ہوئے عکر مہ بن الی جہل نے شہید کیا یہ ججرت کے بیسویں مہینے ال میں ہوا۔

عبید بن التیمان کی اولا دمیں عبیداللہ تھے جو جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اور عباد تھے۔ان دونوں کی والدہ نبہ بنت رافع بن عدی بن زید بن امیہ علبہ بن جضہ کی اولا دمیں سے تھیں وہ لوگ ان لوگوں کے حلفاء تھے جوسب کے سب مرگئے عبید بن التیمان کی کوئی اولا دباقی ندر ہی (بندررہ آ دمی) کا پندرہ اصحاب۔

## (منجله بن حارثه بن فزرج بن عمرو (الخزرج) كەللىيى بن مالك بن اوس يتھ)

ا بوعبس بن جبر سسابن عمروبن زیدبن جشم بن حارثه ان کانام عبدالرطن تفااوروالده لیل بنت رافع بن عمروبن عدی بن محروبن عدی بن حارثهٔ عن ا

ابوعبس کی اولا دہیں محمحمود تنھے ،ان دونوں کی والدہ ام میسیٰ بنت مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجد ، بن حارثہ محمد بن مسلمہ کی بہن تھیں اور مبالیعات میں سے تھیں ۔

عبیداللہ انکی والدہ ام حارث بنت محمد بن مسلمہ بن حالد ابن عدی بن مجدعہ بن حارث تھیں زید میدہ ان دونول کی والدہ کا نام ہم سے نہیں بیان کیا گیا۔ ابوعبس کی بہت می بقید اولا دید پنے اور بغداد میں ہے، ابوعبس اسلام سے پہلے عربی لکھتا جانتے تنے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی ، ابوعبس اور ابو بروہ نیار جس وقت اسلام لائے تو دونوں بنی حارثہ کے بت تو ڈر ہے ہتے۔

رسول النهائية نے ابوجس بن جراورحتیس بن حذافہ کے درمیان جواال بدر میں سے تنے اور حفصہ بندۃ عمرٌ بن الخطاب کے رسول النہائیة سے پہلے شو ہر تنے ،عقدموا خاق کیا۔

ابویس بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الشقائی کے ہمر کاب تھے وہ ان لوگوں میں بھی تھے جنھول نے کعب بن اشرف (یہودی) کول کیا۔ عمر وعثان انھیں لوگوں سے صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا کرتے تھے۔
ابی عبس حارثی سے جوالل بدر میں سے تھے مروی ہے کہ عثان ٹی بن عفان ان کی عیاد سے کے لئے آئے و بہوشی کی حالت میں تھے افاقہ ہوا تو عثان نے کہا کہم اپنے کوکس حالت میں پاتے ہوا انھوں نے کہا تھی حالت میں ہم نے اپنی ہر حالت ورست پائی سوائے زکو ہ کے اونٹوں کے جو ہمارے اور عمال کے درمیان ہلاک ہوگئے قریب ہے کہ ہم اس سے رہائی نہ پائیس۔

ابوالعبس کی و فات ، بہدالمجید بن ابی بس سے مروی ہے کہ ابوعبس کی و فات سے ہم بعد خلافت عثمان برخی اور بقیع میں بعد خلافت عثمان برعفان ہوئی اس وقت وہ سرسال کے تھے ان برعثان ابن عفان نے نماز برخی اور بقیع میں مدفون ہوئے الزکی قبر میں ابو بردہ بن نیار اور قمادہ بن نعمان اور محمد بن مسلمہ اور سلمہ بن سلامہ بن وتش اتر سے بیسب کے سب بدر میر شریک تھے۔ ابوعبس حنا کا خضاب لگاتے تھے۔

مستعود بن عبدسعد سن ماری عامرین عدی بن جشم بن مجدعه بن حارثه ای طرح موی بن عقبه اورا بومعشر اورعبدالله بن عمبه اورا بومعشر اورعبدالله بن محد بن عمارة الانصاری نے بیان کیا محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ مسعود بن سعد تھے محمد بن عمر نے کہا کہ و مسعود بن عبدا بن مسعود بن عامر تھے ان کی کوئی اولا دباتی نہتی سب وفات پانچیے تھے مسعود بدرواحد میں شریک موسئے۔

## حلفائے بنی حارثہ

ا ہو ہروہ بن میار .....ابن عمرہ بن عبید بن عمرہ بن کلاب بن وہمان بن غنم بن ذہل بن ہم ابن تی بن بلی بن عمرہ بن الحاف بن قضاعہ۔ابو بردہ کا تام ہانی تھا۔ان کی پس ماندہ اولا دستی ۔رسول الشفائی کے محالی پڑا بن عاذب کے مامو تنے، بروایت موکی بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر ومحد بن عرستر انصار کے ساتھ عقبہ بیس حاضر ہوئے۔

محمد بن لبیدے مروی ہے کہ ہم نے جن نی حارثہ کا ذکر کیا اور وہ بدر میں حاضر ہوئے ان میں سے بیٹین آ دمی ہیں ، ابوہس ،مسعود ، ابو بر دہ ، ہم نے جونام ونسب ان کے بیان کئے اسکی بنا پر ٹابت ہے

محمر بن عمر نے کہا کہ ابو بردہ بدروا حد خندق اور تمام مشاہد میں رسول النّد منظی النّدعلیہ وسلم کے ہمر کاب تھے۔ فتح کمہ میں بنی حارثہ کا مجمنڈ اانھیں کے پاس تھا انھوں نے رسول النّدائیں ہے وہ احادیث بھی روایت کیں جنعیں آپ ہے یا دکرلیا تھا۔

براہیم بن استعبل بن ابی جیرد کہتے تھے کہ ابو بردہ بن نیار کی وفات خلافت معاویہ میں ہو گی۔ کل تین اصحاب۔

. ( كعب بن الخزرج بن عمرومن جمله في ظغر كه عيب بن ما لك بن الاوس ينه )

قنا و من تعمال سسان میدین عامرین سوادین ظفر، انکی والده انیسه بنت قیس بن عمرواین عبیدین مالک بن عمروین عامرین هنم بن عدی بن النجار جوفز رج میں سے تنعے محمد بن عمر نے کہا کہ قادہ کی کنیت ابوعم تھی ،عبداللہ بن محمد بن عمارہ انعماری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

قماً وہ کی اولا دہیںعبداللہ اورام عمر وان دونوں کی والدہ ہند بنت اوس بن خز مہ بن عدی بن الی بن عنم بن عوف بن عمرو بن عوف تو افل صلفائے بی عبدالاهبل میں ہے تھیں۔

عمرو وهفصه ،ان دونوں کی والد ہ ضساء بنت حنیس غسائی تغییں ،کہا جاتا ہے کہا نکی والدہ عائشہ بنت جری بن عمرو بن عامر بن عبدروزاح بن ظفرتغیں ۔

عبداللہ بن محمر بن عمارۃ انصاری نے کہا کہ آج قنادہ کی کوئی پس مائدہ اولا دنہیں ہے انکی اولا دہیں سب ہے آخر میں جولوگ رہ گئے تنصوہ عاصم و لیعقو ب فرزندان عمر بن قنادہ تنصے عاصم بن عمرعلائے سیرت وغیر ہاہیں ہے تنصے، وہ سب دفات یا محئے ،کوئی باقی نہیں ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ قبادہ بن نعمان ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے ،مویٰ بن عقبہ وابومعشر کی بھی یہی روایت ہے۔لیکن محمدین اسلی نے اپنی کتاب میں انکاذ کران لوگوں میں نہیں کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

قادہ اصحاب رسول التعاقیہ کے تیراندازوں میں بیان کئے گئے ہیں وہ بدر واحد میں حاضر ہوئے۔ یوم احد میں انکی آنکھ میں تیر مارا گیا جس ہے آنکھ کا ڈھیلا بہد کے رخسار پرآ گیا۔ رسول الٹھنائیہ کے پاس آئے اور غرض کی یارسول اللہ میرے پاس ایک عورت ہے جسے میں جا ہتا ہوں ،اگروہ میری آنکھ دکھے لے گی تو اندیشہ ہے کہ جمھ سے نفرت کرے گی ، رسول الٹینلیک نے اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھ سے لوٹا دیا ، آنکھ برابر ہوگئی اور بینائی لوٹ آئی ۔۔ بڑھا ہے میں بھی وہ آنکھزیا دہ قوی ادرزیادہ صحیحتھی۔

عاصم بن عمر بن قنادہ سے مروی ہے کہ قنادہ بن نعمان کی آنکھ کا ڈھیلا یوم احد میں ان کے رخسارے پرگر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے لوٹا دیا وہ دوسری آنکھ سے زیادہ اچھی اور تیز ہوگئی، وہ خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کا ب تھے غز وہ فتح میں بی ظفر کا جھنڈ انھیں کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی روایت کیں۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ قادہ بن النعمان نے ۲۳ ہے میں انقال کیا اس وقت ۱۵ سال کے تھے ان پرعمرٌ بن النطاب نے مدینے میں نماز پڑھی قبر میں ایکے اخیافی بھائی ابوسعیدالخذ ری اور محمد بن مسلمہ اور حارث بن خزمہ انرے۔

عبید من اوس سسبن ما لک بن سواد بن ظفر ،کنیت ابوالنعمان اور والدومیس بنت قبس بن قریم بن امیه بن سنان بن کعب بن غنم بن سلمه خزرج میں سے تھیں ،ان کی پسماندہ اولا دتھی جوسب کے سب وفات پا چکے عبید بدر میں شریک ہتھے۔

کتے ہیں کہ بیوبی ہیں جضوں نے عباس اور نوفل اور عقیل کو بدر میں گرفتار کیا اور ایک ری ہے باندھ کے رسول الشفائی کے باس لائے ، نبی علیہ اسلام نے فر مایا کہ ان پر ملک کر بم نے تمھاری مدد کی ۔ رسول الشفائی نے ان کا نام مقرن (ری میں باند سے والا) رکھا بنوسلمہ بید ہوئی کرتے تھے کہ ابوالیسر کعب بن عمر و نے عباس کو گرفتار کیا۔ ابو ایسا ہی محمد بن اسحاق وحمد بن اسحاق وحمد بن عمر نے بدر میں عبید کے ذکر پر اتفاق کیا۔ ابو معشر نے انھیں بیان نہیں کیا۔ ہمار نے نزد یک بیا انکایا جس سے انھوں نے روایت کی اس کا وہم ہونے کہ عبلا اس لئے کہ عبید بن اوس کا معاملہ ان کے بدر میں ہونے کے متعلق اس ودر مشہور ہے کہ وہ تھی نہیں۔

تصرین حارث سن ابن عبدرزاح بن ظفر، انگی کنیت ابوحارث می اوروالده سوده بنت رسول الثقافی کی محبت حاصل می اولا دو فات یا چکی اور جا چکی تھی۔

ابومعشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة انصاری اور ہشام بن محمد ابن سمائب کلبی نے اسی طرح ان کا نام بتایا ان لوگول نے ان کے نام ونسب میں کہ تصربن حارث تھے کوئی اختلاف نہیں کیا محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں روایت کی کہ وہ نمیر بن حارث تھے، یہ غلط ہے میرا گمان ہے کہ یہ تعلی محمد بن اسحاق کے رواۃ کی طرف ہے ہے۔

## حلفائے بنی ظفر

عمبد الله بن طارق .....ابن عمرو بن ما لك بن تيم بن شعبه بن سعد الله بن فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعه ،ان كے كوئى بسماندہ اولا دند تقى مجمد بن عمر نے اس طرح ان كا اور ان كے اخيا فى بھائى معتب بن عبيد كا ب بیان کیا ہے جوان کے ساتھ بدر میں شریک تھے۔لیکن محمد بن اسحاق نے ان لوگوں میں ان دونوں کا نام لیا جو رمیں شریک ہوئے اوران کا نسب نہیں بیان کیا کہا کہ وہ معتب ابن عبدہ تھے لیکن ہشام بن محمد بن سائب الکھی نے نی کتاب النسب میں ان دونوں کا بچوبھی ذکرنہیں کیا۔

عبداللہ بن طارق بدر واحد میں شریک ہوئے وہ ان لوگوں میں تنے جوغز وہ الرجیع میں روانہ ہوئے بی بیان کے مشرکین گرفتار کر کے ری سے باعدہ کہ ضبیب بن عدی کے ساتھ کے لے جائیں جب وہ مرالظہر ان میں تھے تو انھوں نے کہا کہ واللہ میں تمھارے ساتھ نہ رہوں گا کیونکہ میرے لئے میرے ان ساتھیوں میں نمونہ ہے جواس وزقل کردئے گئے ، انھوں نے اپناہا تھوری سے نکال لیا اور تکوار لے لی ، لوگ ان کے پاس سے ہٹ مجھے بیان پر حملہ کرنے لگے اور وہ ان سے بھٹنے لگے ۔ لوگوں نے آنھیں پھر مار کے شہید کردیا ۔ انکی قبر مرالظہر ان میں ہے ، ہوم الرجیع جرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہوا۔

ان کے مال شریک بھائی:

معتسب من عبید سس این ایاس بن تیم بن شعبه بن سعد الله بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف ابن قضاعه بن ترجم نے اس عبی الله بن عمر و بن الحاف ابن قضاعه بن ترجم نے اس طرح کہا محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ متعب بن عبدہ تھے ،عبدالله بن محمد بن عمارة الفساری نے کہا کہ وہ حتب بن عبید ابن سواد بن الہیثم بن ظفر تھے۔

انگی والدہ بی عذرہ کی شاخ بنی کا بل سے تھیں۔ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن طارق بن عمر والمبلوی بی طفر کے حلیف تھے۔ بی ظفر میں ان کا نسب جیسے معلوم نہ تھا اس نے انھیں کے بھائی عبداللہ بن طارق کی وجہ سے بلی سے منسوب کردیا۔

معتب بن عبید کے کوئی اولا دنہ تھی ،ان کے بھتیج اسیر بن عروہ ابن سواد بن الہیٹم بن ظفر ان کے دارث ہوئے معتب بن عبید بدروا حد میں شریک ہوئے یوم الرجیع میں الظہر ان میں شہید ہوئے۔

کل پانچ اصحاب:

( بن عمر و بن عوف بن ما لك بن الاوس پھر بن اميه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف ميں ہے )

مبتشر بین عبد المنذ رسب بن رفاعه بن زنبر بن امیه بن زید ان کی والده نسیه بنت زید بن صبعیه بن زید بن امیه بن را به بن عبد بن زید بن ما کنده اولادهی ، رسول الکی الله نشر بن عبدالمنذ راور عاقل بن الی الک بن عوف بن عمر و بن تعیس ان کے کوئی بسما نده اولادهی ، رسول الکی نظر بن عبدالمنذ راور عاقل بن الی المیر کے درمیان عقد موافاة المیر کے درمیان آپ نے عقد موافاة کیا۔ مبتر بدر میں شریک ہوئے اوراس روزشہید ہوئے ابوثور نے قبل کیا۔

سائب بن ابی البابہ نے مروی ہے کہ رسول الثقافیہ نے مبشر بن عبدالمنذ رکا حصہ لگایا اور معن بن عدی ہمارے پاس ان کا حصبہ لائے۔

ان کے بھائی:

ر فا عد بن عبد المنذ ر سن ابن رفاعه بن زنبر بن اميه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف ان ک والده نسيه بنت زيد بن ضبيعه بن زيدتميس ، اكل ايك لا کنتمی جس کا نام مليکه تفاان سے عمر بن الي سله بن عبدالاسد الحز وق نے نکاح کيا ،نسيمه کی والده ظبيمه بنت نعمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ظبيعه بن زيدتميس ـ

براویت موی بن عقبه ومحمر بن اسحاق وانی معشر ومحمد بن عمر رفاعه بن عبدالمنذ رستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے وہ بدر واحد میں حاضر ہوئے اور ہجرت کے بتیسویں مہینے ماہ شوال میں یوم احد میں شہید ہوئے ان کی کوئی بسماندھ اولا دنہ تھی۔

اوران دونوں کے بھائی:

ا پولمپائے ہیں عمید الممنذ ر سسابی رفاعہ بن زنبر بن امیہ، نام بشر تھا انکی والد و بھی نسیبہ بنت بدر بن ضبیعہ تخیس ابوالبانہ کی اولا و بیس سائب تنے انکی والدہ زینب بنت خذام ابن خالد بن نظلہ بن زید بن عبید بن امیہ بن زید اور لبانہ کھیں اور جن سے عمر ان انتظاب نے نکاح کیا ان سے ان یہاں اور جن سے عمر ان انتظاب نے نکاح کیا ان سے ان یہاں دلادت بھی ہوئی اور انکی والدہ نسبیہ بنت فضالہ ابن نعمان بن قیس بن عمر و بن امیہ بن زید تھیں اور رسول النتظافی جب بدر کی جانب روانہ ہوئے آپ نے ابولہانہ کو مدینے پر عامل بنا کے روحاء سے واپس کیا ان کے لئے غنیمت وثو اب بیر حصہ مقرر کیا اور وہ انھیں کے مثل ہو مجھے جو بدر شریک ہتھے۔

عبدالله بن مکنف سے جو حارث الانصار میں سے تقدم وی ہے کہ رسول التعلقہ نے ابولبانہ کو مدینے ہوا پا جانشین بنایا،ان کے لئے غیمت وثو اب کا حصد لگایا وہ انھیں کے شل ہو گئے جواس میں شریک ہوئے تھے،ابولبانسا حد میں بھی حاضر ہوئے نیز رسول التعلقہ جب غز وہ السوبق کے لئے روانہ ہوئے تو ان کو مدینے پر اپنا جانشین بنایا بغز وہ فنح میں بنایا بغز میں بنایا بغز میں بنایا بغز میں بنایا بغز میں بنایا ہوئے میں ابولبا ہوگ و فات عثان ابن عفان کے قبل کے بعد اور علی بن ابی طالب کے قبل سے بہلے ہوئی اور آج ابنی بہما ندھ اولا د ہے۔

ابولبابدنے یوم بی قریظہ میں جس وفت گناہ کا ارتکاب کیا (بی قریظہ کواس رازے آگاہ کردیا کہ رسول اللہ میں اللہ علی علیقے تم کو ذرح کریں گے ) تو وہ مجد نبی علیہ اسلام میں بمقام اسطوانہ مخلقہ ،ری سے بندھ مکئے۔ یہاں تک کہ اللہ نے انکی توبہ تبول کی۔

سعد بن عبید سعد القاری کہاجا تاتھا ان کی کنیت ابوزید تھی کونے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ بیان لوگوں میں تھے جنھوں نے رسول التعلقہ کے زمانہ میں قرآن جمع کیا تھا ،محمد بن اسحاق وابومعشر اس طرح ان کانسب بیان کرتے تھے کہ سعد بن عبید بن النعمان بن قیس سعد بن عبید بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ کے ہمر کاب تھے ان کے بیٹے عمیر بن سعد عمر بن الخطاب کے زمانے میں شام کے کسی حصے کے والی تھے ،سعد بن عبید ہجرت کے سولہویں سال جنگ قادسیہ میں شہید موے اس وقت ٢٣ سال كے تصابيح بعد كوئى اولا دنييں چيوڑى،

عبدالرحمٰن بن الی لیک سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے سعد بن عبید سے جواصحاب رسول اللہ علی سے شخصا ورجس روز ان پرموت کی مصیبت آئی وہ میدان جنگ سے بھا گے اور وہ قاری کہلاتے تنے ان کے سوااصحاب رسول اللہ علیہ بھی سے کوئی قاری نہیں کہلاتا تھا ان سے عمر بن الخطاب نے قرمایا کہ ملک شام میں شمعیں جہا دسے دلی ہو گئے میں سے کوئی قاری نہیں کہلاتا تھا ان سے عمر بن الخطاب نے قرمایا کہ ملک شام میں شمعیں جہا دسے دلی ہو گئے شایدتم محکست کی بدنا می کا واغ دھوسکو دلی ہو گئے شایدتم محکست کی بدنا می کا واغ دھوسکو انھوں نے بہنوں کے جنھوں انھوں نے بہنوں کے جنھوں انھوں نے بہنوں کے جنھوں نے میرے ساتھ دہ کیا جو کیا اور کسی سے نہیں اڑوں گا وہ قادسید آئے اور شہید ہوئے۔

سعد بن عبیدے مروی ہے کہ انھوں نے لوگوں کو خطبہ سنایا کہ کل ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کل ہم شہید ہوں کے لہٰذاتم لوگ نہ ہمارے بدن ہے خون دھوتا اور نہ موائے ان کپڑوں کے جو ہمارے بدن پر ہیں کوئی اور کفن دیتا۔

عويم بن سما عده .... ابن عائش بن قيس بن نعمان بن زيد بن اميه ان كى كنيت ابوعبد الرحل اوروالده عميره بنت سالم بن سلمه بن اميه بن زيد بن ما لك بن موف بن عمر و بن عوف تحيس ..

عویم کی اولا دہل عتبہ سوید تھے ہوید ہوم جنگ حرہ بین قبل ہوئے اور قرظہ انکی والدہ امامہ بنت بکیر بن تغلبہ بن حد بہ بن عامر بن بن کعب بن ما لک ابن غضب بن جثم بن خزرج تغیب ،صرف محمرا سحاق نے حویم بن ساعدہ بن صلعیہ کہا ہے لیک اس کے حلیف تنے صلعیہ کونسب میں نہیں پایا وہ بلی بن عمر بن الحاف قضاعہ بس سے بی امیدزید کے حلیف تنے اسے موائے محمد بن اسحاق کے اور کس نے بین بیان کیا۔ عویم کی بسما ندھہ اولا دید ہے اور درب الحدث میں تھی۔

حویم ان اٹھو آ دمیوں میں سے تتے جن کے متعلق روابت کی گئی کہ وہ ان انصاراوائی میں سے ہیں جورسول اللّه صلی اللّظافی سے مجے میں قدموں ہوئے اور اسلام لائے ، برادیت محمد بن عمر،عویم ہر دوعقبہ میں شریک ہوئے اور بروابت موکیٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وائی معشر ووستر انصار کے ہمراہ عقبہ آخرہ میں حاضر ہوئے۔

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول النّعظیفی نے عویم بن ساعدہ اور عرق بن الخطاب کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ موافاۃ کیا۔ موافاۃ کیا۔ موافاۃ کیا۔ موافاۃ کیا۔ بروایت محمد بن اسحاق آپ نے عویم بن ساعدہ اور حاطب بن انی بلتعہ کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ حز ہ بن عبداللہ بن زبیر نے رسول النّعظیفیہ کوفر ماتے سنا کہ اللّہ کے بندوں میں اور اہل جنت میں عویم بن ساعدہ کیے ایجے بندے اور آدمی ہیں۔

موی نے کہا کہ جب یہ آ بت نازل ہوئی کہ فیسہ السر جال یسحبون ان یتطهرواوالله یحب السمتطهرین (اس مجد قبام) میں ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک رہنا پندکرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنا پندکرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنا پندکرتا ہے) تو رمول الشفائل نے فرمایا ان جس سے مہلے خص بین سماعدہ ہیں۔ مولی نے کہا کہ ویم سب سے مہلے خص ہیں جنموں نے اپنا جابت کا مقام پانی سے دھویا جیسا کہ میں معلوم ہوا ، واللہ اعلم۔

ابن عباس مے مروی ہے کہ دومر دصائح جوائی قوم کے ایماسے ستیفہ ٹی ساعدہ کا ارادہ کررہے تنے الوبکر ا وعر ہے ملے ان دونوں مردصائے نے کہاا ہے مرکر دہ مہاجرین کہان کا قصدہے، الوبکر دعر ہے کہا کہ برادران انسار سے ملنا جا جے ہیں ان دونوں نے کہا کہتم پر بیضر ورت نہیں کہانسار کے پاس نہ جاؤ، اپنا کام پورا کر دلین جاؤ۔ ابن شہاب نے کہا کہ وہ بن زبیر بیان کیا کہ مردصالح جوابو بکر وعر سے ملے تقع ہو کی بن ساعدہ اور معن استعدہ اور معن بن عدی تقع ہو گئی ہن ساعدہ اور معن بن عدی تقع ہو گئی ہن ساعدہ وہ کہ دہ ہوا کہ رسول الشقائی ہے دریافت کیا گیا کہ وہ کون بیل جن کے متعلق ہمیں معلوم ہوا کہ رسول الشقائی ہے دریافت کیا گیا کہ وہ کون بیل جن کے بارے میں اللہ میں جب المطهر بیل جن جن کے بارے میں اللہ میں معلوم ہوا کہ آپ بست تورسول الشقائی نے فرایا کہ ان میں ہے ہوئی بن ساعدہ نہایت خوب آ دی ہیں ہمیں یہیں معلوم ہوا کہ آپ نے عویم بن ساعدہ کی اور کا بھی ذکر کیا تھا۔

عويم بن ساعده نے خلافت عمر بن الخطاب ميں وفات پائي اسونت انكى عمر ١٦ يا ٢٦ كى تقى \_

تغلبه بن حاطب سسابن عمرو بن عبید بن امیه بن زید ، انکی والده امامه بنت صامت بن خالد بن عطیه بن حوط بن حبیب بن عمرو بن عوف تفیس به

تغلبه كى اولا دمس عبيدالله وعبدالله وعمير يتصان كى والده بنى واقف ميس يتميس \_

ر فاعداور عبدالرحمٰن وعمیاض وعمیر ، انکی والده لبابه بنت عقبه ابن بشیر غطفان میں سے تعیس ، آج تغلبه بن حاطب کی مدینے اور بغداد میں اولا دہے۔

رسول التُعلِينَة نے تغلبہ بن حاطب اور معتب بن حمراء کے درمیان جوفز اعد حلیف بنی مخذوم میں سے تھے عقد مواخاۃ کیا ، تغلبہ بن حاطب بدروا حد میں شریک ہوئے۔

ان کے بھائی۔

حارث بن حاطب سسامت بن عليه على الدين عمر و بن عبيد بن اميه بن زيد ، انكى والده امامه بنت صامت بن خالد بن عطيه تحيل - حارث كى اولا دميس عبدالله يتصان كى والده ام عبدالله بنت اوس حارثه بنى جمبا سے تقيس آج انكى باتى مانده اولا د ب- ان كى كنيت ابوعبدالله تقى -

عبداللہ بن مکتف ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی جس وقت بدر کی طرف روانہ ہوئے تو حارث بن حاطب کو الروحاء ہے بن عمر و بن عوف کی طرف کی طرف کی کام ہے جس کا آپ نے انھیں تھم دیا تھا واپس کر دیا نیمیت والوں ہوئے جوشر یک تھے۔محد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ووّاب میں آپ نے ان کا حصہ بھی لگایا ، وہ انھیں کے شل ہوئے جوشر یک تھے۔محد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا محمد بن عمر نے کہا کہ حارث احد ، خندت ،حد یبیا ورخیبر میں شریک تھے غز وہ خیبر شہید ہوئے آھیں قلعے کے او پر سے کسی نے تیر مارا جود ماغ میں لگا۔

رافع بن منجدہ ..... منجدہ ان کی والدہ ہیں ، والدہ عبدالحارث ، بلی کے حلیف تنے ، اور بلی تضاعہ میں سے تنے جو یہ دعویٰ کرتے تنے ، صرف ابو معشر نے جو یہ دعویٰ کرتے تنے ، صرف ابو معشر نے انھیں عامر بن عنجد و کہا ہے۔ انھیں عامر بن عنجد و کہا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول الٹھ آئے۔ نے رافع بن عنجد ہ اور حصین بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی کے درمیان عقد موا خاق کیا رافع بدرواً حدوا حد خندق میں شریک تصان کے بسماندہ اولا دنہ تھی۔ عببید بن افی عبید سن محمہ بن سعد نے کہا کہ میں نے اس شخص سے سنا جو کہتا تھا کہ بلی قضاعہ میں سے بتھے کہ عبیدانھیں ( بلی ) میں سے بتھے اس طرح محمہ بن اسحاق نے بھی کہا بعض اوگ ان کواور رافع بن عنجد ہ کو بن عمر و بن عوف کی طرف منسوب کرتے ہیں میں نے ان دونوں کی ولا دت اورنسب کو بن عمر و بن عوف کے انصاب میں تلاش کیا مگر نہ ماندہ اولا دنے تھی عبید بدروا حد خندق میں شریک ہتھے۔

کل نواصحاب: (پنی ضبیعہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف)

عاصم بن ثابت ساماین ضیعہ بتھائی ہیں جوابوالا قلع بن عصمہ بن مالک بن امدا بن ضیعہ سے اکل والدہ ہند والدہ شموس بنت ابن عامر بن شیمی بن نعمان بن مالک بن امدہ بن ضیعہ تھے تھے اکل والدہ ہند بنت مالک بن عامر بن صفی بن نعمان بن مالک بن امدہ بن صفیعہ تھیں عاصم کی اولا ویس محمد سن عاصم بنت مالک بن عامر بن عداللہ ابن محمد بن عاصم شاعر ہوئے عاصم کی کنیت ابوسلیمان تھی۔

رسول التعلیق نے عاصم بن ثابت اور عبداللہ بن بخش کے درمیان عقد موافاۃ کیا عاصم بدر واحد میں شریک ہوئے غزوہ احد میں مسلمان بھا محے تو وہ ثابت قدمی ہے رسول التعلیق کے ہمر کاب رہے انھوں نے آپ سے موت پر بیعت کی اصحاب رسول اللہ کے نامزو تیراندازوں میں سے تھے۔

احد میں مشرکین کے مبعنڈے والوں میں ہے حارث اور مسافع فر زندان طلحہ بن ابی کوتل کیا انکی والدہ سلافہ بنت سعد بن الشہید بن عمر و بن عوف میں سے تعمیں ۔اس نے نذر مانی کہ عاصم کے کاسے سر میں شراب چیئے گی اوران کا سرلانے والے کے لئے سواونٹنیاں انعام رکھا۔

بنی طیان، قبیلہ، بذیل کے چند آ دمی رسول النه الله کے پاس آئے اور درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ چندا ہے آ دمی روانہ کریں جوانھیں قر آن پڑھا کمیں اور شرائع اسلام سکھا آنحضرت نے ان کے ہمراہ اپنے چنداصحاب کے ساتھ عاصم بن ثابت کوروانہ کرویا۔

جب وہ لوگ اپنی بستیوں میں پہنچنے تو مشرکین نے کہا کہتم لوگ اسیر (قیدی) بن جاؤہم تہمیں قبل کرنانہیں چا ہتے۔ ہم صرف بدچا ہتے ہیں کہ تسمیں کے پہنچا کیں اور تمھارے ذریعہ سے قیمت حاصل کریں عاصم نے کہا کہ نے نذر مائی ہے کہ بھی کسی مشرک کے پڑوی میں نہ آؤں گا۔

وہ ان سے جنگ کرنے گئے اور جز پڑھنے گئے انھوں نے اتنی تیراندازی کی کہ ان کے تیرختم ہو گئے گھر نیز ہ مانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھی ٹوٹ میما آلمواررہ گئی تب انھوں نے کہ اے اللہ میں نے ابتدائے روز تیرے دین کی حمایت کی لہٰذا آخر روز میں تو میرے کوشت کی حفاظت کرمشر کین ان کے ساتھیوں میں سے جیسے آل کرتے تھے اسکی کھال اتار لیتے تھے ،انھوں نے جنگ کی ،مشر کین میں ہے ددکوزخی کیا اورا یک کوآل کیا۔اور کہنے گئے۔

انا ابو سليمان مثلي ما ورثت مجدي معثرا كراما

( میں ابوسلیمان ہوں ، میرے ہی جیسے بہا درمہمات امور کا قصد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بزرگی و برتزی الیسوں کے لئے ورافت میں چھوڑی ہے جوشریف کریم ہیں۔)

#### اصيب مر شدا وخالدا قياما

#### (مرجد وخالد جيسول كوتويس كمرت كمرت مجدلول كا.!)

لوگوں نے اتنی نیزہ مازی کی کہ ان کوئل کُردیا۔ سُر کا ٹنا جا ہاتو اللہ نے ان کے پاس بھڑ ( زنبور ) بھیج دی جس نے حفاظت کی ، شب کو اللہ تعالیٰ نے ایک تامعلوم سیلا ب بھیج دیا جوانعیں بہالے گیا۔ وہ لوگ ان کے پاس نہ پہنے سکے عاصم نے اپنے او پرلا ذم کرلیا تھا کہ نہ وہ کشی مشرک وجھو کمیں سے اور نہ کوئی مشرک انھیں جھوئے گا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کمل جھوئے گا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کمل جھوئے گا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کمل جھوٹی میں مہینے مفر میں یوم الرجیع میں ہوا۔

معتنب بن تشیر سسابن ملیل بن زید بن العطاف بن ضبیعه ان کی کوئی اولا دباتی ندر بی بدرواحد میں حاضر ہوئے تے محمد بن اسحاق نے ای طرح تذکرہ کیا ہے۔

ا بومکیل بن الا زعر ۱۰۰۰۰۰ بن رید بن العطاف بن ضبیعه انکی والده ام عمر و بنت الاشرف ابن العطاف بن ضبیعهٔ تعیس کوئی اولا دباتی ندر بی وه بدر واحد حاضر ہوئے محمد بن اسحاق نے اسی طرح کہاہے۔

عمر بن معید سند این الازعربن زید بن العطاف بن ضبیعه انکی کوئی اولا دنه رہی صرف محمد بن آخق ان کوعمر و بن معید کہتے ہتے بدرواحد اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول النہ اللہ کے ہمر کاب ہتھے یوم حنین میں وہ ان سوصبر کرنے والوں میں سے ایک تھے جن کے رزق کا اللہ تعالی فیل ہو کمیا تھا۔
کرنے والوں میں سے ایک تھے جن کے رزق کا اللہ تعالی فیل ہو کمیا تھا۔
کل جارآ دی۔

### بنى عبيد بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف

ا تیمس بن قباً و 8 سسابن ربید بن خالد بن حارث بن عبید محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرای طرح انیس کو کہتے تھے مویٰ بن عقبہ الیاس کہتے تھے ،اور معشر انس کہتے تھے خنسا و بنت فزام الاسدید کے شوہر تھے بدروا حد میں حاضر ہوئے ہجرت کے بتیمیوت کے بتیمیوٹ الیاس کہتے تھے خنسا و بنت فزام الاسدید کے بتیمیوٹ کے بتیمیوٹ کے بتیمیان کی استان کی باتی میں میں میں خزوہ احد میں شہید ہوئے ابوائی میں ان الفنس بن شریق النقی نے قبل کیا۔ انیس کے کوئی باتی ماندہ اولا دنہ تھی وسرف ایک آدمی بن العجلان بن حارثہ کہ ملی قضاعہ میں سے تھے اور سب کے سب بنی زید بن مالک بن عوف کے حلفاتھے۔

معتن بن عدى الحيد ٠٠٠٠٠ بن العجلان بن حارث بن ضبيعه بن حرام بن جعل بن عمر و بن جشم بن دوم ابن زيان بن جميم بن ذيل بن عمر بن بلي بن عمر و بن الحاف بن قضاعه

بروایت موی بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق ومحمہ بن عمر ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تنے بل اسلام عربی خط میں کتابت کرتے تنے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی رسول الٹھائی نے معن بن عدی اور زبیہ بن الخطاب بن فیل کے درمیان عقدموا خاق کیا دونوں کے دونوں سلامی میں خلافت ابو بکڑ میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے آج معن کی باتی ماندہ اولا د ہے اور معن بدروا خدوخند ق اورتمام مشاہر میں رسول التقافیظ کے ہمرکاب تھے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ معن بن عدی ان دو محضوں میں سے تھے جوابو بکر وعمر ہے اسوقت ملے جب وہ تھے نہ بئی ساعدہ کا اراوہ کر د ہے تھے انھوں نے کہا کتم پر ضرور کنہیں کہ ان کے پاس نہ جاؤا پنا کام پورا کرو۔
عروۃ بن زبیر سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ جس وقت اللہ نے رسول التعاقبی کو وفات دی تو لوگ آپ پر روئے اور کہا کہ والقہ ہم جا ہے تھے کہ آپ سے پہلے مرجاتے اندیشہ ہے کہ ہم آپ کے بعد فتنے میں نہ پڑجا کیں۔ معن نے کہا کہ واللہ میں نہی چاہتا کہ آپ سے پہلے مرجاتا وقتیکہ میں آپ کی وفات کے بعد بھی تصدیق نہ کرلوں جیسا کہ آپ کی دیات میں کہ معن مسلمہ کذاب کی جنگ میں بمامہ میں شہید ہوئے۔

کرلوں جیسا کہ آپ کی حیات میں کی معن مسلمہ کذاب کی جنگ میں بمامہ میں شہید ہوئے۔

**ثایت بن اقرم سسس بن اقرم بن بن نفله بن عدی بن الجد بن العجلان ، ان کی کوئی باتی مانده اولا و نیخی بدر واحد و خند ق اور تمام مشاہد میں رسول النمانی تلکی تھے تھے خاند بن الوئید کے ساتھ ابو بکڑ کی خلافت میں مرتدین کی طرف روانہ ہوئے تھے اسی طرح محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔** 

عیسیٰ بن عمیلہ فزاری نے اپ والد سے روایت کی کہ خالد بن الولید لوگوں کے مقابعے پر روانہ ہوئے وقت کی اذ ان سنتے تو رک جاتے اوراگراذ ان نہ سنتے تو حملہ کرتے ، جب وہ اس قوم کے قریب بینج سے جو ہزاند میں سخی تو عکاشہ بن محصین اور ثابت بن اقرم کو اپ آئے مخبر بنا کے بھیجا کہ دشمنوں کی خبر لا میں دونوں سوار سخے عکاشہ اپنے محکوڑ سے پرجس کا نام الزرام تھا اور ثابت اپنے محکوڑ سے جس کا نام المجر تھا۔ عکاشہ اور ثابت الله اور اس کے بھائی سلمہ فرزندان خولید سے بواجو آئیس کی طرح اپنے بیچھے والوں کے مخبر شخطیجہ نے تنہا ، عکاشہ کو گھیر لیا اور سلمہ نے ثابت بن اقرم کو آئی کردیا اطلبحہ نے سلمہ کو آواز دی کہ اس آدمی پر میری مدد کرید جھے تھی زادور دونوں نے الرکران کو بھی تمل کردیا خالد بن الولید مسلمان میری مدد کرید جھے تی ان اور کو سلمہ نے شاہت بن اقرم کے اور کسی چیز سے خوف نہ بواجن کو سواریاں کو اپنے معراہ لے آئے تو ان لوگوں کو سوائے مقتول ٹابت بن اقرم کے اور کسی چیز سے خوف نہ بواجن کو سواریاں روندری تھیں یہ مسلمانوں پرگراں گزراہ وزیادہ نہ جائے سے کہ مقتول عکاشہ کو بھی مسلمانوں پرگراں گزراہ وزیادہ نہ جائے ہے کہ مقتول عکاشہ کو بھی مدا۔

ابی واداللین سے مروی ہے کہ ہم دوسوسوار مقدمہ تنے زید بن الخطاب ہمارے امیر تنے ٹابت بن اقر م عاشہ بن تحصین ہمارے آگے تنے جب ہم لوگ ان دونوں کے پاس سے گزرتے تو ہمیں برامعلوم ہوا، خالد اور مسلمان اب تک ہمارے پیچھے تنے ہم ان دونوں مقنو لوں کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ خالد بن الولید آتے ہوئے نظر آئے ان کے حکم سے ہم نے ٹابت اور عکاشہ کو مع ان کے کپڑوں اورخون کے دفن کردیا ہم نے عکاشہ پر عجیب زخم پائے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کے تل کے بارے میں جو پچھسنااس میں بیسب سے زیادہ ثابت ہے انکوطلیحہ الاسدی نے تابعے میں بزانحہ میں تل کیا۔

ز بیربن اسلم ابن تغلبه بن عدی الحد بن العجلان ۱۰ کی یا تی مانده اور لا دنتھی بدروا حد میں شریک تھے ای طرح محمد بن اسحاق نے بھی بیان کیا۔

عبدالله بن المحمد من ابن ما لک بن حارث بن عدی بن الحد بن العجلان ،کنیت ابو حارث تنی انی مانده اولاد ہے محمد بن اسحاق نے ای طرح کہا ہے کہ آئی اولاد میں سے ابوعبدالرحمٰن محمد بن عبدالرحمٰن العجلائی المدنی تنے ان کے پاس چندا حادیث لوگوں کے امور کے متعلق تنص جن کووہ روایت کرتے تنے حثام بن محمد بن سائب الکلمی وغیرہ ان سے ملے بیں اور ان سے روایت کی ہے عبداللہ بن سلمہ بدر واحد میں شریک تنے جمرت کے بتیسویں مہینے شوال میں وہ جنگ احد میں شہید ہوئے جس نے انھیں قبل کیا وہ عبداللہ بن الزبعری تھا۔

ر بعلی بن رافع .....این حارث بن زید بن حارثه بن البحد بن العجلان ،ان کے کوئی ہاتی ماند ہاولا دنے تھی موک بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر کیا جو بدر میں شریک تھے ،ربعی میں بھی موجود تقصیہ

جمله جيهآ دي۔

#### بنی معاویه بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف به

جبر بن عنیک سسان بین بن بیشته بن حارث بن امیه بن معادیه انکی والده جمیله بنت زید بن مینی بن عمر و بن زید بن منتخب بن عرد بن خرا بن زید بن جنس بن حارث بن حارث بن الاوس تغییس ، جبر کی کنیت ابوعبدالله تغی ، اولا دمیس عتیک وعبدالله اورام ثابت منتخب انکی والده به صبه بنت عمر و بن مالک بن سیح قیس عیلان کے بنی ثقلبه میں سے تغیس عبدالله بن محمد العمارة الانصاری نے کہا کہ آج سوائے جبر بن عتیک کے اولا دکے بنی معادیہ بن مالک میں سے کوئی باتی نہیں۔

رسول التُعَلِينَة فِي جَرِينَ عَيْكَ اورخباب بن الارت كے درمیان عقدموا خاق کیا جبر بن عیک بدرواحدوخندق اور تمام مشاہد میں رسول التُعَلِينَة كے ہمر كاب تقے ،غزوہ فتح میں بنی معاویہ بن مالك كا حِسْدُ اان كے باس تھا۔ عبدالله بن عبدالله بن جبر بن علیک نے اپنے باپ دادا سے روایت كى كہ بن صلى الله عليه وسلم ان كے پاس

انکی عیادت کے لئے آئے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جبر بن علیک کی الاج یزید بن معاویہ کی خلافت میں بھر اے سال وفات ہوئی ۔ ان کے پچیا :

حارث بن خارث بن خارث الانصاري بيث بن حارث بن معاويه اكلى والده زينب بنت الصفى بن عروا بن زيد بن جشم بن حارث بن حارث الانصاري نه ابى طرح محد بن عمر الواقدى اورعبدالله بن محد بن عمارة الانصاري نه ابى كتاب مي ان رجال سے بيان كيا جن كا انھوں نه اول كتاب مي نام ليا ہے كہ جر بن عتيك اوران كے چيا حارث بن قيس بدر ميں شريك محلي موى ابن عقبه اور محد بن اسحاق اور ابو معشر له حارث بن قيس كوشر كائے بدر ميں شاد مبير كيا محد بن اسحاق اور ابو معشر نه بن ميان وابو معشر نه بن حارث ابن قيس بن بيث متحد بن عمر اور عبدالله بن محد بن عمارة الانصاري نه كہا كہ وہ جر بن عتيك بن حارث ابن ونوں نه روايت كى انھوں نه جر بن عتيك كيا حارث كى طرف منسوب كرديا ، ان كي مراه ان كے ہمراه ان كيا۔

#### حلفائے بنی معاویہ بن ما لک

ما لک من تمیلہ ..... نمیلہ انکی والدہ تھیں وہ مالک بن ثابت تھے کہ مزینہ میں سے تھے بدروا صد میں شریک ہوئے ، جنگ احد میں ، جو ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوئی تھی شہید ہو گئے۔

تعمان نعمر بن عصر سن ابن عبید بن واکله بن حارث بن ضبیعه بن ترام بن جعل بن عمر و بن جشم ابن دوم بن فربیان بن جمم بن و بیان بن جمیم بن و بی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه ان کی کوئی بسمانده اولا دنتی محمد بن اسحاق وابو معشر (موی بن عقبه ومحمد بن عمر نے کہا کہ نعمان بن عصر بالکسر ہے ہشام بن محمد السائب الکلمی نے کہا کہ نعمان بن عصر بالکسر شخصہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بقیط بن عصر بالکسر شخصہ

نعمان بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول التعلقی کے ہمر کاب تھے بزمانہ خلافت ابو بمرصد بی معلق میں وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

#### بن حنش بن عوف بن عمروبن عوف كماهل مسجد قباء يتص

سہل بین حقیق سسال میں مقیق بن العکیم بن تعلیہ بن الحام بن مجدعہ بن عمرہ بن حضیف ابن عوف بن عمرہ بن عمرہ بن حقی اور کہا جاتا تھا بن عوف بن کے داداعمرہ بن الحارث بنتے جن کو بحزی کہا جاتا تھا سیمل کی کنیت ابوسعد تھی اور کہا جاتا ہو کہ ابوعبداللہ تھی ان کے داداعمرہ بن الحارث بنتے جن کو بحزی کہا جاتا تھا کے دالدہ کا نام ہند بنت رافع بن عمیس بن معاویہ بل امید بن زید بن قیس بن عامرہ بن مرہ بن ما لک بن الاوس تھا جو جعا درہ میں سے تھیں ، ان کے دونوں اخیانی بھائی عبداللہ ونعمان وفرزندان ابی حبیبہ بن الازعر بن زید بن

العطاف بن ضبيعه تتھ\_

سہل ہن حنیف کی اولا دہیں ابوا مامہ تھے جن کا نام اپنے نا نا کے نام پر اسعد تھا اورعثان تھے ان وونو ل کی والدہ حبیبہ بنت الی امامہ اسعد بن زرارہ بن عدس بن مبید بن تعلیہ بن غنم بن ما لک بن النجارتھیں ۔

سعد خصائی والدہ ام کلثوم بنت منت بین الی وقائس و بہب این عبدامنا ف بین زبرہ بن کلا بہتیں آئے سبل بن ضنیف کی بغدادید ہے ہیں پس ماند واولا و ہے۔

لوگول نے بیان کیا کہ رسول التعلقی نے مہل بن حنیف اور علی بن ابی طالب کے درمیان عقد موا خاق یا۔
مہل بدر واحد میں موجود تھے۔ احد میں بس وقت اوگ بھا گے تو بیان ہوگوں میں تھے رسول التعلقی کے ہمر کا ب
ثابت قدم رہے اور آ ب سے موت پر بیعت کی وہ اس روز تیرول سے رسول التعلقی کی وشمنوں سے ) مدافعت کر
رہے تھے رسول التعلقی نے فرمایا کہ مہل کو تیر دو کیونکہ وہ ( فرم ) ہیں مبل خندتی اور تمام مشاہر میں رسول التد کے
ہمرکاب تھے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ رسول التعالیق نے اموال بی نضیر میں سے سوائے مہل بن صنیف اور ابو و جانہ ساک بن خز شدکے کہدونوں فقیر تھے انصار میں ہے کسی کو پچھنیں ویا۔

الی اسحاق ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رصنی اللہ عند کہا کرتے تھے کہ میرے لئے سہل بے عم کو باا ؤیعنی سہل بن حنیف کوسہل بن حنیف صفین میں علی بن ابی طالب رمنی اللہ عند کے ساتھ تھے۔

ابو واکل ہے مروی ہے کہ یوم صفین میں تہل بن حنیف نے کہا کہ اے لوگوں تم اپنی رائے کو مثبتہ مجھو، کیونکہ واللہ ہم نے رسول اللہ تعلقے کے ساتھ کسی ایسے امر کے لئے تکواریں اپنے کندھے پرنہیں رکھیں جس کی ہمیں طاقت نہ ہوسوائے تہل ترین امر کے جسے ہم جانتے تھے بید وسری بات تھی کہ آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہو۔

محمد بن ابی امامہ بن سہل نے اپنے والدے روایت کی کے سہل بن حنیف کی وفات <u>اسم میں کو فے میں</u> ہوئی اوران پرعلی ابی طالب رضی اللہ عند نے نماز پڑھی۔

عبدالند بن معقل ہے مروی ہے کہ میں نے علی کے ساتھ ہل بن صنیف پرنماز پڑھی انھوں نے چھے کہیریں کہیں۔ حنش بن المعتر ہے مروی ہے کہ جب ہل بن صنیف کی وفات ہوئی تو انھیں الرحبہ میں علی کے پاس لا یا گیا انھوں نے ان پر چھے کہیریں بعض جماعتوں نے اس کا انکار کیا تو کہا گیا کہ وہ بدری تھے جب وہ الجباند تک پہنچے تو ہمیں قرطہ بن کعب اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملے انھوں نے کہا کہ یا امیر الموسین ہم ان کی نماز میں نہ تھے۔ فرمایا کرتم لوگ (اب) ان پرنماز پڑھوں ان گوں نے ان پرنماز پڑھوں انکے امام قرطہ تھے۔

منش الکنانی ہے مروی ہے کے علیؓ نے الرجہ میں سبل بن صنیف پرنماز جنازہ میں چھ تھیریں کہیں عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ علیؓ نے اپنے پورے زمانہ سلطنت میں جنازے پر چار چار تھیریں کہیں سوائے سہل بن صنیف کے کہان پر پانچے تھیریں کہیں اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ یہ بدری ہیں۔

عمیر بن سعید سے مروی ہے کہ کانٹ نے مہل بن صنیف پر نماز پر نماز پڑھی جس میں پانچے تئمیریں کیس اوگوں نے کہا کہ میٹمبیرکیسی ہے تو علی نے فرمایا کہ میسہل بن صنیف جیں جواہل بدر سے جیں ، اور اہل بدر کو غیراہل بدر پر فضیلت ہے۔ میں نے چاہا کہ شمصیں انکی فضیلت ہے آگاہ کردوں۔ ایک شخص۔

## بنى جحبابن كلفه بنعوف بن عمرو بن عوف

من ربن محمد ..... وبن عقب بن احيه بن الجلائ بن حريش بن جنبا ، كنيت ابو مبيده اور والد منه بل كآل الي قروه من سيتمين ، رسول التعليق في منذر بن محمد اور طفيل بن حارث بن مطلب ك درميان مقدموخاة كيامنذريوم بير معونه مين شهيد موئة الحى كوئى بسمانده اولا دمي اهيجه كى دوسرت بنياست باقى مانده اولا دهي ، منذر بدر واحد مين موجود تتهيد

# بنی انیف بن جشم بن عائذ الله که بلی میں ہے حلفائے بنی جمبا بن کلفہ تھے

البوقيل ..... ان كانام عبدائر من الاراش الاثنى بن عبدالقد بن تغلبه بن بيجان ابن عامرا بن الحارث بن ما لك بن عامر بن انيف بن جشم بن عائذ القدابن تميم بن عوز مناة بن ناج بن تيم بن براش تفاوه اراشه بن عامر بن عبيله بن قشميس بن فران بن بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعه بيقے ، ابو قبيل كا نام عبدالعزى تفارسول الله علي المحمن عدولا و ثان (تبول كارشمن ) ركھا۔

ہشام بن محمد السائب النکھی اور محمد بن عمر نے ان کا نسب ای طرح بیان کیا۔محمد بن اسحاق وابومعشر ای طرح انھیں جشم تک منسوب کرتے متھے اور ابتیہ آ باؤا جداد میں لمی تک اختلاف کرتے تھے۔

ابوعقیل بدروا حدو خندق اور تمام مشابد میں رسول النتیجی کے بمرکاب تھے، جنگ بمامہ میں جواجے میں بزمانہ خلافت ابو بمرصدیق مو کی شہید ہوئے ، انکی باتی ماند واولا دھی۔

جعفر بن عبداللہ بن اسلم البمد انی ہے مروی ہے کہ جب جنگ بمامہ ہوئی اورلوگ جنگ کے لئے صف بستہ ہو گئے تو سب سے پہلے جو شخص زخمی ہوا وہ ابو تقبل الانٹی تھے ایک تیرشانوں اور دل کے درمیان لگا وہ تقتل ہے ہث شخے تیرنکال دیا گیا زخم کی وجہ سے انکابایاں پہلو کمز ورہو گیا دن کی ابتدائی ساعت تھی کہ انھیں کجاوے تک پہنچادیا گیا۔

جنگ کی شدت ہوگئ تو مسلمان بھاگ کواوں میں پہنچ گئے ابوظیل زخم کی وجہ سے گمزور تھے انھوں نے معن بن عدی کوسنا کہ وہ انصار کوآ واز دے رہے ہیں کہ خدا ہے ڈراورا پنے وشن پر جملہ کر ومعن لیے لیے شم اتھا کرقوم معن بن عدی کوسنا کہ وہ انصار کوآ واز کی کہ بمیں تنہا چھوڑ دو بہمیں تنہا چھوڑ دو ( یعنی دوسر سے پاس آ رہے ہمیں چھانٹ کرا لگ کرووکہ ہم جنگ کریں ایک ایک آ دمی کو پہنچان پہنچان کرلوگوں نے چھانٹ دیا۔ عبداللہ بن ہمر نے کہا کہ ابوظیل اپنی قوم کے پاس جانے کے لئے کھڑے ہوئے میں نے کہا کہ ابوظیل تم کیا ارد و کہ تر ہم میں جنگ کی طافت نہیں ہے انھونے کہا کہ مناوی نے میرانام لے کے پکارا ہے میں نے کہا کہ وہ صرف ان اسار کا ایک خواں اور میں اور میں انسار کا ایک خواں ہوں اور میں اسے جواب دوں گا۔ اگر چہ گھنوں بی کے بل ہو۔ ابوظیل نے کہا کہ میں بھی انسار کا ایک خوس ہوں اور میں ابوظیل نے کہا کہ میں بھی انسار کا ایک خوس ہوں اور میں ابوظیل نے کمر با ندھ کی اور بر ہند کموار دا ہے ہاتھ میں لے کی پھروہ نداد سے گئے اے انسار جنگ حنین کی ابوظیل نے کمر با ندھ کی اور بر ہند کموار دا ہے ہاتھ میں لے کی پھروہ نداد سے گئے اے انسار جنگ حنین کی ابوظیل نے کمر با ندھ کی اور بر ہند کموار دا ہے ہاتھ میں لے کی پھروہ نداد سے گئے اے انسار جنگ حنین کی ابوظیل نے کمر با ندھ کی اور بر ہند کموار دا ہے ہاتھ میں لے کی پھروہ نداد سے گئے اے انسار جنگ حنین کی ابوظیل نے کمر با ندھ کی اور بر ہند کموار دا ہے ہاتھ میں لے کی پھروہ نداد سے گئے اے انسار جنگ حنین کی

طرح دوبار وحملہ کرو' کوگ جمع ہوکر جراکت کے ساتھ مسلمانوں کے پاس اپنے دشمن کے اسطرف آرہے تھے۔ یہاں تک کے سب باغ میں دشمن کے پاس تھس پڑے ہل گئے اور ہمارے اوران کے درمیان تکوار چلنے تکی۔

ہیں نے ابوقتیل کودیکھا کہان کا زخی ہاتھ شانے سے کاٹ دیا گیا تھا اور دوز بین پر پڑا تھا ان کے چود ہ زخم تھے ہر زخم مہلک تھا اور انھوں نے اللہ کے دشمن مسلیمہ کوئل کر دیا تھا۔

میں تیزی کے ساتھ ابو تقیل کے پاس کیا نزع کا عالم تھا، عرض کی اے ابو تقیل تو انھوں نے لڑ کھڑائی ہوتی نربان سے لبیک کہا' اور بوجھا کہ کس کو فکست ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ خوش ہوں، آواز کواور بلند کر کے کہا کہ اللہ کا دشری انھائی۔ مثمن قبل ہو کیا انفد کا مشرق کی انسان کی طرف اٹھائی۔

اورانقال كرمية (رحمه الله)

آنے کے بعد میں ان کا تمام واقعہ عمرؓ ہے بیان کیا تو انھوں نے کہا کہ وہ بیشہ شہاوت کی وعا کیا کرتے تھے اور اس کوطلب کرتے تھے اگر چہ میں انھیں اپنے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب اصحاب اور پرانے اسلام والوں میں نہیں جانتا تھا۔

کل دوآ دمی

#### بنى ثغلبه بن عمرو بن عوف

عمید الله بن جبیر ..... ابن نعمان بن امیه بن البرک که امری القیس بن نقلبه بن عمر و بن عوف یتے انکی والد ه بی عبدائله بن غطفان میں سے تھیں بر وابیت موئی بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق وابومعشر ومحمہ بن عمر عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے۔

سا طحاسر ہوئے۔ عبداللہ بدرواحد میں بھی شریک تنے رسول اللہ اللہ نے یوم احد میں تیراندازوں پر جو پچاس تے انھیں عامل بنایا وہ لوگ عنین پر جو قناہ میں ایک پہاڑ ہے کھڑے ہو گئے اور آپ نے انھیں تھم دیا اس مور ہے پر کھڑے رہنا اور ہماری پشت کی حفاظت کرنا ہمیں فتحمند دیکھنا تب تھیں ہماری شرکت نہ کرنا اور اگر ہمیں مقتول ہوتے ویکھنا تب بھی ہماری مدونہ کرنا۔

جب مشرکین کوفتکست ہوئی تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے جہاں چاہا انھیں تہ تینج کراورلشکر کولوٹنا اور خنائم کولینا شروع کردیا۔ بعض تیراندازوں نے کہا کہتم لوگ یہاں بیکار کھڑے ہو،اللہ نے وشمن کوفٹکست ویدی لہٰذاا ہے بھائیوں کے ساتھ تم بھی غنیمت حاصل کرو،

دوسرے لوگوں نے کہا کہ کیا شمصیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماری پشت کی حفاظ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماری پشت کی حفاظت کرنا لہٰذاتم اپنی جگہ ہے مت ہوان لوگوں نے کہا کہ رسول الله الله علیہ علیہ میں اللہ نے دشمن کو ذکیل کردیا اور انھیں شکست دیدی۔

صحابہ کی ایک اجتہا وی علطی ..... عبداللہ بن جبیر جوان کے امیر تنے اوراس روزسفید کپڑوں کاعلم لئے ہوئے تنے ان سے مخاطب ہوئے پہلے اللہ کی حمد وثنا کی جس کا وہ اہل ہے پھر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کا تھم دیا اور اس کا کوئی امر رسول اللہ امر رسول اللہ اللہ اللہ کے خلاف نہو۔

لوگ نہ مانے اور چلے مجے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ تیرا نداز وں کی ایک قلیل جماعت رہ گئی جن کی تعداد دس تک تقی ان میں حارث بن انس ابن رافع بھی تھی۔

خالد من ولید کی عقائی نظر ..... خالد بن ابولید نے بہاڑے خلاءاور دہاں کے لوگوں کی قلت کود یکھا تو اس جانب لشکر کو پھیرویا عکرمہ بن ابی جہل بھی اس کے ساتھ ہو گیا دونوں تیراندازوں کے مقام تک سکتے اور بقیہ اندازوں پر تملہ کردیا۔اس قوم نے ان کو تیر مارے یہاں تک کہ سب ہلاک ہو گئے۔

عبداللہ بن جبیر نے بھی تیر مارےان کے تیرختم ہو گئے ، نیز ہ بازی کی وہ بھی ٹوٹ گیا ، پھرانھوں نے اپنی تکوار کامیان توڑ ڈالا اورلڑے یہاں تک کیل ہو گئے۔

جب وہ گر پڑے تو لوگوں نے انھیں برہنہ کر کے بہت بری طرح مثلہ کیا ( بعنی ناک کان کائے ) نیزے ان کے پیٹ میں تھیے تھے انھوں نے ناف سے کولوں تک اور وہاں سے پیڑوتک چاک کر دیا تھا ،ان کی انتیں پیٹ سے نکل پڑیں تھیں۔

خوات بن جبیر نے کہا کہ جب مسلمان کھومتے ہوئے اس گذرگاہ پر آئے میں بھی اس حالت میں ان گزراء میں اس مقام پر ہنتا جہاں کوئی ہنتا ،اس مقام پراونگھتا جہاں کوئی اونگھتا اور اس مقام پر بخل کرتا جہاں کس نے بخل کیا کہا گیا کہ یہ کیا کیفیت ہے۔

میں نے آخیں اٹھایا، دونوں بازومیں نے پکڑے اور ابوحنہ نے دونوں پاؤں۔اپ عمامے سے ان کا زخم باندھ دیا جس وقت ہم آخیں اٹھائے ہوئے تھے مشرکین ایک کنارے تھے میر ااعمامہ ان کے زخم سے کھل کر گر پڑا آنتیں باہرآ گئیں میرے ساتھی گھبرائے اور اس خیال سے کہ دشمن قریب ہے اپنے پیچے دیکھنے گئے، میں ہنا۔

ایک بینے نیز و لے کے بڑھا ،اے میر ہے طل کے سامنے لار ہاتھا ، مجھ پر نیڈ غالب آگئی اور نیز و ہٹ گیا ، جب میں انکی قبرتک پہنچا تو بیرحالت دیکھی کہ پہاڑ ہم پرسخت ہو گیا

میرے ساتھ کمان بھی تھی میدان بیں اتارا اور کمان کے کنارے سے قبر کھودی کمان میں تانت اوتر بندھی تھی میں نے کہا کہ میں ٹانت کونہ تو ڑوں گا اے کھول ڈالا اوراس کے کنارے سے قبر کھودی جب پورے طور پر کھود لی توانیں دفن کر دیا۔

اس سے فارغ ہوکرواپس ہوئے مشرکین اب تک کنارے ہی تھی حالانکہ ہم نے مدا نعت کی تھی تمرانھوں نے اپنی واپسی تک تیراندازوں کی جس فخص نے عبداللہ بن جبیر کوتل کیا وہ عکر مدا بی جہل تھا عبداللہ بن جبیر کے باق ماندہ اولا و نتھی۔

ان کے بھائی:

خوات بن جبیر سسانهمان امیه بن البرک یبی امری انقیس بن تعلبه تنهی والده بن عبدالله بن غطفان میں سے تھیں۔

خوات کی اولا دمیں صالح وصبیب تنصے جو جنگ حرہ میں مقتول ہوئے دونوں کی والدہ بن فقیم کی شاخ بن تغلبہ میں ہے تھیں ۔

سالم اورام سالم اورام قاسم ، انکی والدہ وہ عمیر ہ بنت حظلہ بن صبیب بن احمر بن اوس بن حارثہ بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ کہ بنی انیف میں سے تھیں حظلہ بن صبیب بن تغلیہ بن عمر و بن عوف کے حلیف تنے داوؤ دعبداللہ ، براویت عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری ودیگر اہل علم انکی کنیت اٹھیں (عبداللہ کے نام سے ابوعیداللہ تھی۔

خوات كى كنيت ..... محمر بن عمر كہتے تھے كہ خوات كى كنيت ابوصالح تھى ۔

قیس بن ابی حذیفہ نے خوات بن جبیرے روایت کی کہ آئی کفیت ابوعبداللہ تھی۔

لوگول نے بیان کیا کہ خوات بن جبیر جاملیت میں صاحب ذات انٹسین تھے۔ ( ذات انٹیین ۔ دومشک والیعورت جس سے ایک شخص کے فجو رکاواقعہ بہت مشہور ہے۔ )۔اسلام لائے توا نکااسلام بہت اچھا ہوا۔

عبداللہ بن مکنف سے مروی ہے کہ خوات بن جبیر رسول التعلیق کے ہمر کاب بدر جانے والوں میں شریک ہو گئے بھر جب وہ الروحاء پنچے تو پھر کی نوک لگ گئی جس سے وہ معذور ہو گئے رسول التعلیق نے مدینے واپس کردیا اورغنیمت وثواب میں حصد لگایاوہ انھیں کے مثل ہو گئے جووہاں حاضر تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ خوات احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول النّوائی کے ہمر کاب تھے اعز وُخوات بن جبیر سے مروی ہے کہ خوات بن جبیر کی وہم ھے میں جبکہ وہ م سیال کے تھے مدینے میں وفات ہوئی ، انکی ہاتی ماندہ اولا دتھی وہ مہندی اور نیل کا (سرخ) خضاب لگاتے تھے اور متوسط قد کے تھے۔

مویٰ عقبہ اور ابومعشر اورمحمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے اس پراتفاق کیا کہ وہ بدر میں شریک تنھے اورا حدمیں بھی تنھے۔

ا بوضیا ح .... نام نعمان بن ثابت بن نعمان بن امیه بن البرک تھا جوامری القیس بن تعلبہ تھے انکی والدہ ہند بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عدی بن عام خطمہ اوس میں سے تھے۔

محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصارى نے اس طرح ابوضیاح کہا۔ ابومعشر جیسا کہ ان سے مروی ہے ، ابوالضیاح کہتے تھے ،اوگ ان سے تعجب کرتے تھے۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ اہل بدر میں ابوالنسیاح نہیں ہیں ، بدراحد وخندت وحد یبیاورخبر میں شریک تھے ،خیبر میں شہید ہوئے اہل خیبر میں ہے ایک فخص نے تکوار ماری جس نے ان کے کائٹ سرکو کاٹ دیا ہے جے میں ہوا بوضیاح کی باتی اولا دنتھی۔

ابن نعمان بن ابى حذيف بن البرك كدامرى القيس بن تعليد تعد

نعمان بن الی خذ مد سب محربن عمروا بومعشر نے ان کاذکرای طرح کیا یجربن اسحاق نے ابن الی خزمہ کہا بعبداللہ بن محرعمارة الانصاری نے ابن الی خذمہ کہا۔ ہم نے انصار کے نسب کی کتاب دیکھی محرنعمان بن امیہ کے ایسے دو بیٹے نہ پائے جن کی کنیت ابو حذمہ یا حذمہ یا خذمہ ہوا ورنہ کوئی لڑکا اس نام کا پایا۔

. تعمان بن الی حد مه، بروایت مویٰ بن عقبه ومحمد بن اسحاق وایومعشر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں موجود نقطے، وہ احد میں بھی نتھے،ائے باتی ماندہ اولا دنتھی۔

ا بوحت میں۔۔۔۔۔ نام مالک بن عمر و بن ثابت بن کلفہ بن ثقلبہ بن عمر و بن عوف تھا۔محمد ابن عمر نے اپنی کماب میں ای طرح ان کا شرکائے بدر میں ذکر کیا۔محمہ بن اسحاق وابومعشر نے بھی ان کا ذکر کیا اور ان دونوں نے ابوحنہ کہا دونوں نے ان کانسب نہیں بیان کیا۔

محجر بن عمر نے کہا کہ بدر میں ایسا کوئی شخص شریک نہ تھا جس کی کنیت ابو حنہ ہوا بوحب بن غزیہ بن عمرو بنی مازن بن النجار میں سے تتھے وہ بمامہ میں شہید ہوئے بدر میں شریک نہیں ہوئے۔

ابور بن عبد عمر والمازنی و وقت میں جونکی بن انی طالب کے ساتھ صفین میں تنے وہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ محص جو بدر میں موجود تنے ابوحنہ بن ثابت بن النعمان بن امیدالبرک کی اولا دمیں سے تنے ابوضیاح کے بھائی تنے انکی والدہ ام الی ضیاح تھیں۔

احد میں شہید ہوئے انکی باقی ماندہ اولا دنتھی ہم نے کتاب نسب الانصار میں عمرو بن ثابت بن کلفہ بن تغلبہ کی اولا دمیں نصین نبیس مایا۔

 لوگوں نے بیان کیا کہ سالم بن عمیرا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعلیقی ہے ہمر کاب سے وہ کے دونے والوں میں ہے ایک ہے جورسول التعلیقی کے پاس آئے تبوک جانا چاہتے تھے ان لوگوں نے عرض کی ہمیں سواری دیجئے وہ لوگ فقیر سے آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر میں تم لوگوں کوسوار کرور لوگ والیس کے آنکھوں ہے اس فم میں آنسو جاری تھے کہ خرج کرنے کو پچھنہ پایا وہ سات آ دمی تھے ان میں سالم عمیر بھی تھے ہم نے ان سب کوان کے مقامات میں ناموں کے ساتھ بیان کردیا ہے۔
میر بھی تھے ہم نے ان سب کوان کے مقامات میں ناموں کے ساتھ بیان کردیا ہے۔
سالم عمیر معاویہ بن انی سفیان کی خلافت تک زندہ رہے انکی باتی ماندہ والا دہے۔

عاصم بن قبس بن عبده این ثابت بن کلفه بن ثعلبه بن عمره بن عوف بروایت موی بن عقبه ومحمه بن اسحاق والی معشر ومحمه بن عمر وُعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تقے احد میں بھی تقے ،اکلی بسماند واولا وتقی۔ کل آٹھ اصحاب:

# بى عنم بن السلم بن امرى القيس

سعد سعد سن خدیم به سند این حارث بن ما لک بن کعب بن نحاط بن کعب بن حارثه بن عنم بن السلم کنیت ابو عبدالله اور والده مهند بنت اوس بن عدی بن امیه بن عامر بن عظمه بن جشم بن ما لک اوس بیس ہے تھیس ان کے اخیا بھائی ابوضیاح نعمان بن ٹابت تنھے۔

سعد کی اولا دہمی عبداللہ تھے جنھوں نے بن صلی النہ علیہ کی صحبت پائی اور آپ کے ہمر کاب صدیبیہ ہے۔
شریک ہوئے ان کی والدہ جیلہ بنت انی عامر تھیں اور ابو عامر ،عبد عمر و بن صفی بن نعمان بن مالک بن امیہ بن ضبیہ
بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف اوس میں سے تھے ،ان کی بقیداولا دھی میں انکا آخری بھی مرکم یہ کوئی پس ماندہ رہا۔

محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری بھی سعد بن خیشہ کا یہی نسب بیان کرتے ہیں جوہم نے بیالا کیا ، ہشام بن محمد السائب النکسی بھی ان کا یہی نسب بیان کرتے تضے البتہ النحاط میں ان دونوں سے اختلاف کرنے تھے وہ الحناط بن کعب کہتے تنے لیکن موکی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر نے بی غنم بن السلم کے شرکائے بدر کے ناموں اوران کے باپ کے ناموں پراضا فہ بیں کیاان لوگوں کوا نکانسب معلوم نہیں ہوا۔

ان سب کی روایت میں سعد بن خیثمہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

مویٰ بن محمد بن ابراہیم الیتمی نے اپنے والدیے روایت کی کدرسول التُعالِظَة نے سعد بن خیتمہ اورانی سلم بن عبدالاسد کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

مب نے کہا کہ سعد بن خیٹمہ انصار کے بارہ نعبا میں سے تھے جب رسول النیافی نے مسلمانوں کو قاف قریش کی طرف روانہ ہونے کے لئے بلایا تو لوگوں نے (روانہ ہونے میں) جلدی کی رخیٹمہ بن حارث نے اپئے فرزند سعد سے کہا کہ ہم دونوں میں سے ایک کے لئے ضروری ہے کہ وہ مدینے میں تقیم رہے، انبذاروا تھی کے لئے جھے

اختیار کروااورتم اپی عورتوں کے ساتھ مقیم رہو ، سعد نے انکار کیا اور کہا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں اس میں شخصیں ترجیح ویتا۔ میں اپنی ای جہت میں شہاوت کی امید کرتا ہوں دونوں نے قرعد ڈالا تو سعد کا تام لکلاوہ ی رسول انٹھ ایکھیے کے ہمر کاب بدر رواند ہوئے اور اس روز شہید ہو سے ، عمر و بن عبدوونے آل کیا ، کہا جاتا ہے کہ طعیمہ بن عدی نے آل کیا ۔ کہا جاتا ہے کہ طعیمہ بن عدی نے آل کیا ۔

منڈ رین قد امد .... ابن حارث بن مالک بن کعب بن النحاط ، بروایت مویٰ بن عقبه ومحمہ بن اسحاق والی معشر ومحمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تنصاورا حد میں بھی نتصا کی کوئی ہسماندہ اولا دنہ تھی ان کے بھائی۔

ما لک بن قد امد سسابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط، بروایت موی بن عقبه و محمد ابن ایخی والی معشر و محمد بن عمر و عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بی بدر بی شریک تصاور احد بین بھی حاضر بیتے ان کے کوئی بسماندہ اولادنہ تھی۔

حارث بن عرفی بن عرفی بن عارت بن ما لک بن کعب بن النحاط ، بروایت موی ابن عقبه ومحد بن عمر وعبدالله بن محد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تنے محد بن اسحاق وابومعشر نے ان کے نز دیک جوشر جائے بدر تنصان میں انھوں نے ان کا ذکر نہیں کیا ، حارث احد میں بھی حاضر تنے ان کی پس ماندہ اولا دھی۔

تنمیم مولائے بی بی تختم بن السلم ..... کاروایت میں بدر میں شریک تصاورا حد میں ہمی حاضر تھے انکی پسماندہ اولا دنتھی۔

یہ پانچ آ دی قبیلہ اوس میں سے تھے جورسول اللہ صلعم کے ہمر کاب بدر میں شریک ہوئے وہ لوگ جن کا آپ نے نیمت و تو اب میں حصد لگایا ہمویٰ ابن عقبہ ومحہ بن عمر کے شار میں ترسٹھ تھے جمہ بن اسحاق وائی معشر کے شار میں اکسٹھ آ دمی تھے اس لئے کہ محمہ بن اسحاق وابومویٰ بن عقبہ وابومعشر نے حارث ابن میشہ عم جبیر بن علیک جو بن معاویہ بن مالک میں سے تھے شرکائے بدر میں واخل نہیں کیا محمہ بن اسحاق وابومعشر نے بھی حارث بن عرفجہ بن حارث کو جو بی عنم ابن السلم میں سے تھے شرکائے بدر میں واخل نہیں کیا۔

#### خزرج اور بنی نجار میں سے جولوگ بدر میں شریک هوئے یہ تیم اللہ بن تعلیہ بن عمر و بن الخزرج تھے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ ان کا نام نجار (بڑھئی) صرف اس لئے رکھا گیا کہ انھوں نے بسولے سے فتنہ کیا تھا، ور ندان کا نام تیم اللہ بن ثغلبہ تھا ہشام بن محمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ان کا نام نجار ) اس لئے ہوا کہ انھوں نے ایک کے منہ بسولہ مارا تھا۔

### بى نجار، بى ما لك بن نجاراور بى غنم ما لك بن نجار ميں جولوگ بدر ميں شريك هو\_

ا پوا پوب سن نام خالد بن زید بن کلیب بن تعلیه بن عبد بن عوف بن غنم تفاائی والد وام حسن بنت زید برد ثابت بن ضحاک بنی ما لک بن نجار میں سے تعییں ، انکی اولا دختم ہوگئ جمیں ان کے بسماند و کاعلم نہیں ہے۔ اور ابوا ابوا یوب بروایت موئی بن عقبہ وقتمہ بن اسحاق والی معشر محمد بن عمر ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر: اور بروایت محمد بن اسحاق ابوایوب ومصعب بن عمیر کے درمیان عقد مواضا قا کیا۔ اور بروایت محمد بن عمیر کے درمیان عقد مواضا قا کیا۔ اللہ نے بب قبیر کے درمیان عقد مواضا قا کیا۔ اللہ نے جب قباے مدینے کی طرف کوج کیا۔ تو آپ ابوایوب کے پاس اتر ہے۔

ابوابوب بدروا حدوخندق اورتمام مشاہر میں رسول الله سلی الله علی عندیم کے ہمر کاب ہتھے ،محمد بن سع شعبہ سے روایت کی کہ میں نے الحکم سے پو حیصا کہ ابوابوب علی رضی الدعنہ کی کسی جنگ میں موجود نہ ہتھے انھونے کہ وہ ان کے ہمراہ حرورا ، میں موجود تتھے۔

راونی نے کہا کہ پھروہ پہارہو گئے آئٹکر پر بزید بن معاویدا میر تھا، وہ ان کے پاس انکی عمیادت کو آیا اور کہ آئیک کوئی حاجت ہوتو بیان سیجئے انھوں نے کہا کہ ہاں میری حاجت ہے، جب میں مرجا ڈل تو مجھے اونٹ پر کے جہاں تک کنجائش سلے وقمن کے ملک میں لے جانا جب کنجائش نہ پانا تو وہیں وفن کر دینا اور واپس آجانا، جہ وفات ہوگئ تو اس نے انھیں سوار کیا اور جبال تک کنجائش فی دشمن کے ملک میں لے گیا اور فن کر کے واپس آگیا۔ ابوایو ب رحمة التدعلیہ کہا کرتے تھے کہ التد تعالی نے فر مایا ہے ''انے و و احفافاو ثقالا'' (فورا آئک

محربن عمر نے کہا کہ ای جس سال بزیدین معاویہ نے اپنے والدمعاویہ ابن ابی مقیان کی خ

منطنیہ کی جنگ کی اسی سال ابوابوب کی وفات ہوئی ان پر بزید بن معاویہ نے نماز پڑھی ،انگی قبرر دم بھی قلعہ نیہ کی بنیاد میں ہے جھے معلوم ہوا کہ روم ان کی قبر کی حفاظت اور مرمت کرتے جب قبط ہوتا تو اس کے توسل سے کرتے تھے۔

ت بن خالد .... ابن النعمان بن ضناء بن عير و بن عبد بن عوف بن عنم الكي ايك الركى و بيقى اسكى ادام بنت عمر بن معاويه بن مره على سي تعيس اس الركى سنة بن بالضحاك بر بورزيد بن البت في ارام بنت عمر بن معاويه بن مره على سي تعيس اس الركى سنة بن بن بالنجار على سنة عقد كرليا ان سنة عماره بيدا بوسة البت بن خالد كي نسل ختم و في باتى ندر با البت بدروا حد على موجود تنه ...

**۔ آ بن حرن** مم …… ابن زید بن لوذ ان بن عمر و بن عبد بن عوف بن عنم جوعمر و بن حزم کے بھائی تھےان یکی والدہ خالدہ بنت انی انس بن سنان بن شان بن وہب ابن لوذ ان بنی ساعدہ میں سے تھیں ۔

مماره کی اولا د مالک تھے جولا ولدمر مکئے انکی والد ونوار بنت مالک بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن بن النجار میں سے تھیں ، مالک کے اخیافی بھائی بزیدوزید فرزندان ٹابت بن الضحاک بن زید بنی مالک ابن النجار سے بتھے۔

عمارہ بروایت مویٰ بن عقبہ وتحمہ بن اسحاق والی معشر وقحمہ بن عمر ،عقبہ میں ستر انعسار کے ساتھ ( جنا ب نبویؓ ی مکہ کمر میہ ) حاضر ہوئے تتھے۔

۔ عمارہ بن حزم اوراسعد بن زرارہ دعوف بن عفراء جس وفتت اسلام لائے تو بیلوگ بنی ما لک بن النجار کے ہو ژرہے تھے۔

رسول التُعلَيْظِيَّ نے عمارہ بن حزم ومحرز بن نصلہ کے درمیان عقدموغاۃ فرمایا عمراہ بدروا حدوخندق اورتمام میں رسول التُعلَیْف کے ہمر کاب تھے ،غزوہ فتح میں بنی مالک بن النجار جمنڈ اانھیں کے پاس تھا۔ خالد بن الولید مراہ مرتدین کی جانب بھی روانہ ہوئے تھے تابع میں جنگ بمامہ میں بزمانہ خلافت ابی بکرصدین شہید ہوئے ، مابقیہ اولا دنتھی۔

فیہ بین کعیب سساہی عمر و بن عبدالعزیٰ بن غزیہ عمر و بن عوف بن غنم ،ان کی والدہ عمیر ہ بنت نعمان بن ن لبید بن خداش بنی عدی بن النجار میں سے تھیں سراقہ کی اولا د میں زید نتھے جو قادسیہ میں جنگ جرا لی عبید میں ہوئے ،سعدیٰ جوام تھیم تھیں۔

ان دونوں کی والدہ ام زید ہنت سکن بن عتبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن حارث بن الخزرج ، نا کلیا کی والدہ ام ولد تھیں۔

ابومعشر ومحمد بن عمروعبدالله بن محمد بن عماره انصاری سراقه کےنسب میں ای طرح عبدالعزیٰ بن غزید کہتے۔ بروایت ابراہیم بن سعدمحمد بن اسحاق سے عبدالعزیٰ وروہ مردی ہے،اور بروایت ہارون بن عیسیٰ محمد بن اسحاق ے عبدالعزیٰ بن غررہ مردی ہے، دونوں روایتیں غلط ہیں عبدالعزی بن غزیہ ہی سیحے ہے۔ سراقہ کعب بدر واحد خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللّه علیٰ تھے ہمر کاب تھے۔ انکی وفات معاویہ ابی سفیان کی خلافت میں ہوئی ،کوئی اولا دیاتی نہ رہی۔

**حارثه من تعمال سسساب** نفع بن زید بن عبید بن تغلبه بن عنم ،انکی والده جعد بنت عبید بن تغلبه بن عبید بن تغلبه بن عنم تعیس - حارثه کی اولا دهی عبدالله وعبدالرحمن ،سوده ،عمر واورام بشام مبالیعات میں سے تعیس ،ان کی والده ام خالد بنت یعیش بن قیس بن عمرو بن زیدمنا 5 بن عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار تعیس -

ام كلثوم الكي والده بي عبدالله بن عطفان من سيتمين ـ

امة الله ان كى والده في جندع ميس كي ميس

ابوحار شکتیت ابوع بالتہ می ، حارثہ بدرواحد وخند ق اور تمام مشاہد میں رسول التعلیقی کے ہمر کاب تھے۔
حارثہ نے کہا کہ میں نے زندگی بھر میں دومر تبہ جبر بل کود یکھا۔ ایک تو یوم الصورین میں جس وقت رسول التعلیقی بی قریظہ کی طرف روانہ ہوئے اور جبر بل وحیہ بن حنیفہ الکھی کی شکل میں ہمارے پاس سے گزرے ، انھول نے ہمیں سلح ہونے کا حکم دیا۔ دومرے موضع البخائز کے دن ، جس وقت ہم لوگ حنین سے واپس آئے ، میں اس حالت میں گزرا کہ وہ بی اللہ تھے ہے با تیں کررہے تھے میں نے سلام نہیں کیا۔ جبر بل نے یو چھا کہ اے محمد کے ون ہیں ، فرمایا حارثہ بن نعمان ، انھوں نے کہا کہ کیا ہے یوم خین میں ان سوصا بروں میں سے نہیں ہیں جس جن می حذت میں رزق فرمایا حارثہ بن نعمان ، انھوں نے کہا کہ کیا ہے یوم خین میں ان سوصا بروں میں سے نہیں ہیں جن کے جنت میں رزق اکا الفریقیل ہے آگ بیسلام کرتے تو ہم انھیں ضرور جواب دیتے ۔

محمد بن عثان نے اپنے والد سے روایت کی کہ حارث النعمان کی نظر جاتی رہی تھی انھوں نے اپنی جانماز سے حجمہ بن عثان نے اپنی جانماز سے حجمہ بن عثان نے اپنی جانماز سے حجمہ سے درواز سے تک ایک و ورا بائد ہو یا تھا۔ پاس ایک ٹوکری رکھ لی تھی جس میں تھجورین وغیرہ تھیں ، جب کوئی مسکیین سلام کرتا تو وہ ان تھجوروں سے لیتے ، ورپکڑ کر درواز ہے تک آتے اور مسکین کودیتے ، گھروا لے کہتے کہ ہم آپ کے لئے کانی جی ۔ جواب دیتے کہ میں نے رسول النہ اللہ تا ہے۔ کانی جی کہ میکین کودینا بری موت سے بچاتا ہے۔

محرین عمر نے کہا کہ حارثہ بن النعمان کے مکانات مدینے میں بی النظافیہ کے مکانات کے قریب تھے جب بی النظافیہ اپنے کھر والوں سے بات کرتے تو حارثہ بن النعمان ایک مکان کے بعد دوسرے مکان سے متحل ہوجاتے بی النظافیہ نے فر مایا کہ جمعے حارثہ بن النعمان کا اپنے مکانات سے بمارے لئے متحل ہونا شرمندہ کرتا ہے، حارثہ زندہ رہے یہاں تک کہ محاویہ بن البی سفیا کی خلافت میں آئی وفات ہوئی آئی اولا دباتی ہے۔ ایک ابوالر جال تھے کہنا محمد بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بین حارثہ بن نعمان تھا۔ ابوالر جال کی والدہ عمر و بنت عبدالرحمٰن ابن سعد بن زرارہ بی نجار میں سے تھیں۔

ت ابن سعد حصہ چہارم مہاجرین وانصار غی بعض لوگ سلیم کے بدر میں شریک ہوئے کی وجہ سے انھیں سلیم کی طرف منسوب کرتے تھے سلیم کی بھی باتی

**ں بن راقعے ……ابن ابی عمر و بن عائد بن تعلبہ بن عنم سہل بن رافع کے بھائی تھے، یہی دونوں اس** ن کے مالک تنصیص میں رسول التعلیقی کی مسجد تغمیری گئی دونوں اپنے آپ کوابوا مامداسعدین زرارہ کی طرف

-عبدالله بن ابی سلوک (منافق) نے کہا کہ محمد کے مجھے مہل وسہیل یعنی انھیں دونوں کے میدان سے نکال ہل بدر میں حاضر نہیں ہوئے ۔ مہل مہیل کی والدہ زغبیہ بنت مہل بن تقلبہ بن الحارث بنی مالک بن النجار میں سے تھیں۔ سہیل بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول النتی تھیں کے ہمر کاب تھے اکمی و فات عمر بن الخطاب رضی نہ کی خلافت میں ہوئی اولا دباتی نہ رہی ، نیز عائد بن ثعلبہ بن عنهم کی تمام اولا دمرگئی ان میں سے کوئی باتی نہ رہا۔

**عنو دبین اوس ..... این زید بن اصرم بن زید بن نثلبه بن عنم ، ان کی اولده عمر ه بنت مسعود بن قبس بن عمر و** یدمنا ۃ بنی ما لک بن النجار میں ہے تھیں اور مبالیعات میں سے تھیں مسعود بن اوس کی اولا دہیں سعد وام عمرتھیں ان ں کی والدہ حبیبہ بنت اسلم حرکیس بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث اوس میں ہے تھیں محمر بن عمرو بن للد بن محمد بن عمارة الانصاري في اس طرح انكانسب بيان كيا-

بروایت محمر بن اسحاق وابومعشر مسعود بن اوس بن اصرم بن زید ہےان دونوں نے اوس کوزید کا والد بیان کیا جیسا کہ محمد بن عمرو بن عبداللہ بن محمد بن عمارة نے کیا۔

مسعود بن اوس بدر واحد وخندق اورتمام مشابديس رسول التدصلي الله عليه وسلم كے جمر كاب ستے وفات ت عمر بن الخطا ب رضى الله عنه ميں ہوئى اتكى اولا د ہاتى : بھى \_ ان کے بھائی :

مر بميه و الدوعمر وبنت مسعودا بن زيد بن اصرم بن زيد بن تغلبه بن عنم ، انكى والدوعمر و بنت مسعودا بن قيس بن عمر ۔ پیر تھیں ، بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ کے ہمر کاب ہتھے ، وفات عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نہوئی انکی اولا دیاتی نہ بچی اصرم بن زید بن تغلبہ بن عنم کی تمام اولا دبھی وفات پاگئی ان میں سے کوئی باتی نہر ہا۔

**کے بین حاکرے سنسنسن ابن سوا دبن زیدبن ن**غلبہ بن عظم جھربن عمر نے سوا دکوائی طرح کہا ہے عبداللہ ابن محمد رة الانصاري نے کہا كدوه اسود بن زيد بن ثغلبہ بن غنم تھے۔رافع كا ايكِ بيثا تھا جس كا نام حارث تھارا فع بدر خندق اورتمام مشاہد میں رسول التعلیقیة کا ہمر کاب تنے ۔عثمان بن عفان کی خلافت میں انکی و فات ہو کی اولا د

ز بن حارث من الده عضر اء بنت عبيد بن سواد بن ما لك بن عنم ، الكي والده عضر اء بنت عبيد بن تغلبه

بن عبید بن تغلبه بن غنم بن ما لک بن النجارتھیں ، وہ عضر اء کی طرف منسوب تنے ۔معاذبین حارث کی اولا دہیں عبداللہ تنے ،انکی والدہ حبیبہ بنت قبس بن زید بن عامر بن سواد بن ظفہ تھیں ،ظفر کا نام کعب الخزرج بن عمر وتھا اور وہ النیت بن ما لک بن اوس تنھے۔

حارث عوف بهلمی بهی سلمهام عبدالله تقیس ،اور ملهان سب کی والده ام حارث بنت سبره رفاعه بن حارث بن سواد ما لک بن غنم بن ما لک بن النجارتھیں ۔

ا براہیم وعا نشہان دونوں کی والدہ ام عبداللہ بنت نمیر بن عمر و بن علی جہدیہ ہے تھیں ۔

سیاره ،ان کی والده ام ثابت تھیں اور رملہ بنت الحارث بن تغلبہ ابن الحارث بن زید بن تغلبہ بن غنم بن مالک بن النجارتھیں ۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ روایت کی جاتی ہے کہ معاذ بن الحارث اور رافع ابن مالک الزرقی وہ پہلے انصار ہیں جو کے میں اسلام لائے اوران جو کے میں اسلام لائے اوران جو کے میں اسلام لائے اوران چو آ دمیوں میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے میں اسلام لائے اوران چو آ دمیوں میں بیشامل جیں جو کے میں رسول اللہ ہے تھا دمیوں میں بیٹے انصار جیں جو کے میں رسول اللہ ہے قدمبوس ہوئے اور اسلام لائے ان سے پہلے کوئی اسلام نہ لایا تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ چھآ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں ہمارے مزد کیا کہ چھآ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں ہمارے مزد کیک زیادہ ثابت ہے۔

معاذ الحارث بالانفاق سے کی روایت میں دونوں عقبہ حاضر تصر سول الله الله علیہ نے معاذین الحارث بن الحارث بن عضر اءاور معمر بن الحارث بن الحارث بن عضر اءاور معمر بن الحارث کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ وفات عثمان بن عفان رضی الله عند کے بعد علی بن الی طالب ادرمعاویة بن الی سفیان کے زمانے میں ہوئی آج انکی بسماندہ اولا دہے۔

ان کے بھائی:

معتوفر بن الحارث ..... ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم انکی والده عضر اء بنت عبید بن تغلبه بن تغلبه بن تغلبه بن عالک بن النجارتھیں معوذ کی اولا و میں رہیج بنت معوذ تھیں ان دونوں کی والدہ ام یزید بنت قیس بن زعوراء ابن حرام بن جند بیہ بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھیں ۔

صرف محر بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ وہ سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، بدر میں شریک تھے پر بیدو ہی تھے کہ خود اور ان کے بھائی عوف بن الحارث نے ابوجہل کو مارا یہاں تک کہ ان دونوں نے اسکو تھم را دیا۔ ابو جہل لعنہ اللہ نے اسی روز ان دونوں کی طرف بلٹ کر دونوں کوئل کر دیا ابوجہل بھی چت گر پڑا ،عبداللہ بن مسعود رحمة اللہ نے اے مارڈ الامعو ذین الحارث کے بھی کوئی اولا دنہ باتی رہی۔

ان دونوں کے بھائی۔

عوف بين حارث من ابن رفاعه بن حارث بن سعد بن ما لك بن عنم ان كى والده عضر اء بنت عبيد بن تغلبه بن عبيد بن تغلبه بن عليه بن ما لك بن النجارتيس -

انھیں ان چھآ دمیوں میں شار کیا جاتا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے بروایت محمد بن

ر وہ دونوں عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے بروایت محمد بن اسحاق وہ عقبہ آخرہ میں ستر انسار کے ساتھ قدمہوں :

ابومعشر ومحر بن عمر وعبدالقد بن محمد بن عمارة الانصاري كے مطابق وہ اوران كے دولوں بھائي معوذ ( معاذ رميں شريك ہوئے ،محمد بن اسحاق ان ميں ايك اضافہ كرتے تھے ،ووانھيں چار بھائي بتاتے تھے جو بدر ميں حاضر وئے وہ ان ميں رفاعہ بن حارث بن رفاعہ وبھى ملاتے تھے محمہ بن عمر نے کہا كہ يہ بمارے بزويك ثابت نہيں ہے۔ عوف بن حارث بھى جنگ بدر ميں شہيد ،وئ ابوجہل بن ہشام ہے بعداس كرا ہے اورائكے بھائی وذ فرزندان حارث نے تلوار مار كے تھيراديا تہ تاكرديا ،عوف كے باقى ماندہ اولا دہے۔

یو رو میں میں بن سے قبل ابوجبل کے بارے میں مروی ہے کہ فرزندان عشراء نے اسے قبل کیااورا بن مسعود نے پورے طور پر مارڈ الا۔

عمان بن عمر و .....ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لك بن عنم ، انكى والده فاطمه بنت مم و بن عطیه بن غنما ، بن مبذ ول بن عمر و بني مازن بن النجار مين سيخيين و هنعيمان تضغيرنعمان يتخد-

نعمان کی اولا دہیں عامر بن محمد و عامر وہبر ہ ولبابہ و کہشہ ومریم وام حبیب وامنۃ القد تھیں کے سب متفرق ام ولد سے تھیں ہوکیمیہ اور انکی والد ہ بن سہم میں سے تھیں ،صرف محمد بن اسحاق نے روایت کی کے نعیمان عقبہ آخر ہ میں افسار کے ساتھ حاضر ہوئے ، بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول القعظیمے کے ہمر کاب تھے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ شراب خوار بی کے بارے میں نعیمان یا فرزند نعیمان کو بی الجھے کے پات الایا گیا آپ نے انھیں پھر تازیا نے انھیں پھر تازیا نے مارے پھر الایا گیا آپ نے انھیں پھر تازیا نے مارے پھر الایا تی مرجہ ، ایک محف نے کہا کہ اے انتہ اس پراہت کر س قدرزیادہ شراب پیتا ہے اور اسے کس قدرزیادہ تازیا نے مارے جاتے ہیں بی محلے نے فرمایا کہ اس پراہت نہ کرودہ اللہ کو اور اس کے رسول اللہ کو دوست رکھتا ہے ایوب بن محمد سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ نعمان کے لئے سوائے فیر پچھ نہ کہو کیونکہ وہ اللہ اللہ کا مردی ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ نعمان کے لئے سوائے فیر پچھ نہ کہو کیونکہ وہ اللہ اللہ کا دور اس کے رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ نعمان کے لئے سوائے فیر پچھ نہ کہو کیونکہ وہ اللہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں ، محمد بن عمر نے کہا کہ نعما بن عمر وزندہ رہے یہاں تک کہ معاویہ بن انی کی فرا فت میں اکی وفات بوئی کوئی اولاد باتی نہ ربی۔

عا مربین مخلل ..... ابن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی والده مماره بنت خنساء ابن عیر ۵ بن عبد بن عوف بن عنم بن ما لک بن النجار تھیں ، بدر واحد میں حاضر ہوئے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں جنگ احد میں شہید ہوئے انجی بسماندہ اولا ذہیں ہے۔

بوسے ہیں جو اللہ ہوں قبیس ، ، ، ، ابن خلدہ بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم ، انکی اولا دیمی عبدالرحمُن وعمیسرخیں عمید اللہ ہ سعاد بنت قبیس بن مخلد بن حارثہ بن سواد بن مالک ابن غنم تھیں ، ام عون بنت عبداللہ ، انکی والد و کوہم نہیں جانتے ۔ عبدائقہ بن قبیس بدرواحد میں شریک شخص عبدالقہ بن محمد بن قبارة الا نصار بی نے بیان کیا کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے مجمد بن عمر نے کہا کہ وہ جنگ احد میں شہید نہیں ہوئے ۔ وہ زندہ رہے اور بنی فیص تھے جم کا ب تمام مشام طبقات ابن سعد حصہ چہارم میں رہے ،عثمان بن عفان رضی اللّٰہ عنہ کی خلافت میں انکی وفات ہوئی انکی پسما تد واولا دنہیں ہے۔

ع**مر و بن قبیس ……ابن زید بن سوادابن ما لک بن غنم بروایت الیمعشر ومحد بن عمر وعبدالله محمد بن عمار ة** انصاری بدر میں حاضر تنصموی ، بن عقبہ ومحمد ابن اسحاق نے جوان کے نز دیک شرکانے بدر تنصان میں ان کا ذکر نبیر کیا۔سب نے کہا کہ وہ احد میں نتھے اور اسی روز شہید ہوئے اٹھیں نوفل بن معاویہ الدینی نے تل کیا یہ واقعہ ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا ،انہوں نے اپنے ہیجھے کافی اولا دمچھوڑی ہے۔ ان کے فرزند :

تخلیس بن عمر و ۱۰۰۰۰۰ بن قیس بن زید بن سوا دبن ما لک بن غنم ،انگی والده ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بی عدی بن النجار میں ہے تھیں۔

بروابيت اليمعشر ومحمد بن عمروعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري بقيس بدر مين شريك يتصربهوي بن عقيه ومحمد بن اسحاق نے شرکائے بدر میں انکاذ کرنہیں کیا ، بیسب نے کہا کہ وہ احد میں تضے اور اس روز شہید ہوئے انکی بسماند ہ اولا دہیں ہےان کے بھائی عبداللہ بن عمروا بن قیس کی باتی ماندہ اولا د ہے عبداللہ کی کنیت ابوانی بھی ،ان کی یاتی اولا دویت المقدس ملک شام میں ہے۔

ث**ا بت بن عمر و سسابن زی**د بن عدی بن سوا دبن ما لک بن عنم ، بروایت موی بن عقبه ومحمدا بن عمر وابومعشر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصار بدر میں حاضر تھے ،محمہ بن اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک شرکائے بدر تنھے، بیسب کہا کہ وہ احد میں تنھے اور ای روز شہید ہوئے انگی بقیہ اولا دنہیں ہے۔

#### حلفائے بنی عنم بن مالک بن النجار

عدى بن الى الزغماء .... ابوالرغباء كانام سنان بن سبيع بن تغلبه بن ربيعه بن زهره بن بديل ابن سعد بن عدی بن نصر بن کابل بن نصر بن ما لک بن غطفان بن قیس تھا یہ جہینہ میں سے تنہے، رسول انڈیکیلیٹے نے بس بن عمرو الجہنی کےساتھ ان کومخبر بنا کے بھیجا کہ قافلے کی خبر دریا فنت کریں ، بید دنوں وار بدر ہوئے انھیں معلوم ہوا کہ قافلہ گزر گیااوران ہے ہے گیا تو واپس آ کے بی تلطیقہ کوخبر دی۔

عدی بدر واحد دخندق اور تمام مشاہد میں رسول التعاقیقی کے ہمر کا ب تقے عمر و بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں و فات ہوئی ،اعمی اولا و باقی نہیں ہے۔

**و د لعبه بن عمر و ابن جراء بن بر بوع بن تحیل بن عمر و بن عنم بن الربید بن را شدان بن قیس بن جبینه محد بن** اسحاق ومحمد بن عمر دیے بھی ای طرح کہاءابومعشر نے کہا کہ وہ رفاعہ بن عمر و بن جراء تھے جو بدر واحد میں شریک ہوئے محصیم مدسس المجمع کے حلیف تھے جمد بن اسحاق وابومعشر وقمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے شر کائے بدر میں ان کا ذکر کیا ہمو کی بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللّعظیفیة کے ہمر کاب تھے معاویہ بن افی سفیان رضداللّہ عنہ کی خلافت میں انکی وفات ہوئی۔

ا پوالحمر اع ..... حارث بن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم کے مولی ( آواز کروہ غلام ) تھے رہیج بنت معوذ بن عضر اء ہے مروی ہے کہ ابوالحمراء مولائے حارث بن رفاعہ بدر میں تھے داؤد بن الحصین بھی ای تشم کی روایت مروی ہے مجمد بن عمرونے کہا کہ ابوالحمراء احد میں بھی شریک تھے کل تینتیس آ دی۔

## بنى عمروبن ما لك بن النجاراور بنى معاويه بن عمر وفرزندان خريله حديله ان كى والدة تقيس

ا في بن كعب ١٠٠٠٠ ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويه بن عمر و بن ما نك بن النجار كنيت ابولمنذ راوروالده

صهيله بنت الاسود بن حرام بن عمرو بن ما لك بن النجار مي سيتمين \_

ا بی بن کعب کی اولا دمیں طفیل ومحمد یتھے انکی والدہ ام الطفیل بنت الطفیل بن عمر و بن المنذ ربن سبیع بن عبد نهم قبیلہ دوس میں سے تھیں ام عمر و بنت انی بہمیں معلوم نہیں کہ انکی والدہ کون تھیں۔

امت کے سب سے بڑے ہے قاری ..... با تفاق رواۃ ابی بن کعب عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے ابی اسلام ہے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی کتابت جانتے تھے، حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ اسلام میں رسول التعلقیہ کی ومی لکھا کرتے تھے اللہ تبارک وتعالی نے اپنے رسول اللہ کو تھم دیا کہ آپ ابی کو قرآن سنا کمیں رسول اللہ تعلقہ نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری الی ہیں۔

سعد بن ابرہیم سے مروی ہے کہ رسول اللّفظَائِیّ نے ابی بن کعب وطلحہ بن عبیداللّہ کے درمیان عقد موا خاق کیا لیکن محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلعم نے ابی بن کعب اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقد موا خاق کیا ابی بدرواحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللّفظائِیّ کے ہمر کاب تھے۔

ا فی بن کعب منظ حلیه .....عیسیٰ بن طلحه سے مروی ہے کہ ابی بن کعب متوسط قامت نہ بہت قدنہ دراز قدیتے ابی بن عباس بن سہل بن سعدالساعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابی بن کعب کے سراور واڑھی کا رنگ سفید تھاان میں بڑھا ہے کا تغیر نہ تھا۔

انی نضر ہ سے مرونی ہے کہ ہم میں ہے کی نے جس کا نام جابر یا جو بیر تھا کہا کہ میں نے عمر ؓ ہے ان کی خلافت میں حاجت طلب کی ،ان کے پہلو میں ایک شخص تھا جس کا سراور کپڑے سفید تھے،اس نے کہا کہ دنیا میں ہمارتی کفانیت اورآ خرتک کا بھاراتو شد ہےاورای میں بھارے ووو وا ملال بیں جن کی بھیں آخرت میں جزاوی جائے گی عوض کی بلامیر المومنین میدکون ہے فرمایا کہ بیسیدامسیمین (مسلمانوں کےسردار )انی بن کعب بیں۔

عقی بن نسم و سے مروی ہے کہ میں نے الی بن کعب کو دیکھا ہے انکی داڑھی اور سر کا رنگ سفید تھا عق السعد کی سے مروئ ہے کہ میں مدینے آیا تو ایک سفید سراور داڑھی والے شخص کے پاس بیڑھ گیا جوائی بن کعب ہتھے۔ عمران بیز معدداللہ سرم وی سرکر الی بین کھیں۔ زعمر بین اینلاس ضی ان بیزوں سے کہ ہیں تھیں کے کہاری۔

عمران بن عبداللہ سے مروی ہے کہ الی بن کعب نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے جو مجھے عامل نہیں بنانے ،فر مایا کہ میں تمھارے دین کا آلود ہ ہونا ایسندنبیں کرنا۔

انس بن ما نک نے بی بی ہے۔ میں است کے کہ میری امت کے سب سے بڑے قاری انی بن کعب میں۔
انس بن ما لک سے مروق ہے کہ رسول القعافیۃ نے الی بن کعب کو بلاک فر مایا کہ القد تبارک و تو ہے نے الی بن کعب کو بلاک فر مایا کہ القد تبارک و تو ہے نے مجھے تعلم میں ہے کہ تسمیل قرآن سناؤں انھول نے بونس کی کیاانقد نے آپ سے میرانام لیا ہے فر مایا کہ الغد نے مجھے سے تعمیم رانام لیا ہے فر مایا کہ الغد نے مجھے سے تعمیم رانام لیا ہے فر مایا کہ الغد نے مجھے سے تعمیم رانام لیا ہے فر مایا کہ الغد نے مجھے سے تعمیم رانام لیا ہے۔ فی فرط مسرت سے رونے گئے۔

قناد وے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہواہے کہ پھرآپ نے اٹھیں سورہ کم یکن سنائی۔

ا فی بن کعب سے مروی ہے کہ ووقر آن آنھ را توں میں ختم کرتے تھے یمیم الداری اے سات رات میں نتم کرتے تھے۔

الی بن کعب سته مروی ہے کہ ہم قر آن کوآنجدون میں پڑھتے ہیں۔

انی بن کعب سے مروی ہے کہ میں تو قر آن آنچے شب میں پڑھتا ہوں۔

بیات بہت ہے۔ زربن جیش سے مرومی ہے کہ انی بن کعب میں کے خلقی تھی میں نے ان سے کہا کہ اے اوالمنذ را بنی جا نب سے میرے لئے زمی سیجنے کیونکہ میں تو صرف آ ہے ہے۔ فائمہ ہ حاصل کرتا ہوں۔

مسروق ہے مروی ہے کہ میں نے الی بن کعب سے ایک مسئلہ پوچھا تو انھوں نے فرہ یا کہ اے برادرزادے کیا ایسا ہواہے؟ میں نے کہانہیں ،فر مایا تو اس وقت ہم سے الگ رہو ، جب تک ایسا ہو ، جب ہوگا تو ہم تمھارے لئے اپنی رائے سے اجتہا وکریں گے۔

سیدا مسلمین کی وفات اوت ان کی عجیب صفت .....عتی بن ضم وسے وی ہے کہ میں نے ابل بن کعب سے کہا۔ اے اسحاب رسول اللہ اللہ قات اور کو کیا ہوا کہ ہم تو دور سے آپ کے پاس باامید حدیث آتے ہیں کہ آپ ہمیں تعلیم دیں گے گرآپ ہمارے معاطے کو ذکیل سمجھتے ہیں گویا ہم لوگ آپ کے نزدیک ذکیل آتے ہیں کہ آپ ہماری کہ تیں گویا ہم لوگ آپ کے نزدیک ذلیل ہیں بنت کہوں گا کہ میں براہ نہ کروں گا کہ تم لوگ اسپر ہیں فرمایا والقدا کر میں اس جمعہ تک زندہ رہا تو اس دن میں ایک ایس بات کہوں گا کہ میں براہ نہ کروں گا کہتم لوگ اسپر مجھے زندہ رہنے دویا قبل کردو۔

بہ جمعہ کا دن آیا تو میں مدینہ منورہ آیا اہل مدینہ کو دیکھا کہ بعض اوگ گلیوں میں ایک دوسرے کے پاس دوزتے پھررہ ہے ہیں میں نے کہا کہ ان اوگوں کی کیا حالت ہے کس نے پوچھا کیا تم اس شہر کے باشندے نہیں ہو، میں نے کہ نہیں اس مخص نے کہا آج سیدالمسلمین الی بن کعب کا انتقال ہو گیا میں نے کہا کہ آج کے مثل میں نے اس شخص نے دیادہ چھیا نے میں کسی کونیس دیکھا۔ عتی السعدی ہے مروی ہے کہ میں گر دو ہار کے دن مدینے آیا تو بعض اوّک بعض کے پاس دوڑ رہے تھے پہ جیما یہ کیا ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض کے پاس دوڑتے ہیں ،لوگوں نے کہا کہ کیاتم اس شو کے باشند نبیس ہو۔ میں نے کہانہیں لوگوں نے کہا آئ سیدائسٹمین انی بن کعب کی وفات ہوگئی۔

، جندب بن عبدالقد البحين سے مرون ہے كہ ميں حلب علم ميں مدينے أو يامسجد رسول القبائي ميں داخل ہوا۔ و ہاں لوگوں كے صلقے تتھے جو بالتيں كررہ بستھے ميں بھی حلقوں ميں جانے لگا ایک حلقے ميں آيا جس ميں ایک و بلا پتلا آ دمی تھا بدن بردو جا دریں تھيں بھو ياسفرے آيا ہے۔

میں نے اسے کہتے سنا کہ رہ کعبہ کی تشم اصحاب العقد ہ ( صاحب جا نداد داملاک ) ہلاک ہو گئے مجھے ان پر افسوس نہیں ،میرے خیال میں اس نے تنی مرتبہ یہی کیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اس سے جو یکھ دریافت کیا گیا بیان کیا تچر کھڑا ہوااور چلا گیا ،اس کے جانے کے بعد نے ہو چھا ریکون ہیں لوگوں نے کہا ریسید المسلمین الی بن کعب ہیں۔

میں ان کے پیچھے چیچے چیا یہاں تک کہ وہ اپنے مکان پرآئے نہایت ختہ حالت میں ایک پرانے مکان میں رہتے تھے مروز ابداور دنیا نے کناراکش ان کے مشابہ تھے۔ میں نے سلام کیا تو انھوں نے سلام کا جواب دیا۔ مجھ سے دریافت کیا کہت کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا کہ اہل عراق میں سے ۔انھوں نے کہا کہ اہل عراق بہت سوال کرنے والے بیں۔

جب انھوں نے یہ کہا تو ہمی فضب ناک ہو گیا اور دوزا نو بیٹھ کے اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے (انھوں نے مدے آگے ہاتھ اس طرح اٹھائے (انھوں نے مدے آگے ہاتھ اٹھائے کرتے ہیں ہم اوگ مند کے آگے ہاتھ اٹھائے ہتایا) پھر میں قبلہ رخ ہو گیا اور کہا کہ اے انتہ ہم تیرے آگے انکی شکایت کرتے ہیں ہم اوگ اپنا خرج کرتے ہیں اور طالب علم کے لئے اپنی سوار یوں کو سفر کراتے ہیں پھر جب ان لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ ہم سے ترش روٹی کرتے ہیں اور الیم یا تمیں کہتے ہیں۔

ا بی روٹے اور مجھے راضی کرنے گئے کہنے گئے کہتم پر افسوں ہے میں اس جگہ گیا ، بیں اس جگہ نہیں گیا (جہاں تم پہنچ گئے بعنی میرا بیمطلب نہ تھا جوتم سمجھ گئے ) پھر فر مایا کہ اے انقد میں تجھے سے عمبد کرتا ہوں کہ اکر تو نے مجھے جمعہ تک زندہ رکھا تو میں ضرور ضرور وہ بیان کر دونگا جو میں نے رسول النہ اللہ ہے ہے سنا ہے جس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی مجی خوف نہ کروں گا۔

جب انھوں نے کہا تو میں ان کے پاس ہے واپس آیا اور جمعہ کا انتظار کرنے لگا پخشبنہ ہوا تو اپنی کسی منرورت ہے نکا انتظار کرنے لگا پخشبنہ ہوا تو اپنی کسی منرورت ہے نکا انتقال کے لوگ بھرے ہوئے نہ ہوا ۔ میں نے کہا کہ دو توں کی بیڈیا حالت ہے لوگوں کہا کہ جم منصیں مسافر سجھتے ہیں میں نے کہا ہے شک نوٹوں نے کہا کہ سیدالمسملین الی بن لعب کی وفات ہوگئی۔ سیدالمسملین الی بن لعب کی وفات ہوگئی۔

۔ جندب نے کہا کہ پھر میں عراق ابومویٰ سے ملاان سے الی کی حدیث بیان کی انھوں نے کہا ہائے افسوں کاش و دا تناز ند ور ہے کہتم جمیں ان کا کلام پہنچاتے۔

ا فی بین کعب کی تاریخ و فات ..... محمد بن عمر نے کہا کہ بیا حادیث وفات ابی کے ہارے میں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آئی و فات عمر بن الخطاب کے زمانے میں ہوئی جیسا کہ میں نے ان کے اعز اکواورا پنے ایک سے زائدانسخاب کو کہتے سنا کو آتھے میں مدینہ میں ہوئی۔ میں نے ان گوگوں سے بھی سنا ہے کہ جو کہتے تھے کہ انکی وفات وسلے میں عثانؑ بن عفان کی خلافت میں ہوئی تھی ہمار ہے نز دیک تمام اقوال میں یہی سب سے زیادہ ثابت ہے اس لئے عثمان ابن عفان نے انھیں قرآن جمع کرنے کا تھم دیا تھا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان نے قرآن جمع کرنے میں قریش اور انصار کے بارہ آ دمیوں کوجمع کتاجن میں ابی بن کعب اور زید بن ثابت بھی تھے۔

آئس من معافی سب النوارائی والدہ ام اتا سب بن تبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن النجارائی والدہ ام اتا س بنت خالد بن حبیس بن لوذ ان بن عبد دو بنی ساعدہ کے انسار میں سے تھیں وہ بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول النہ النہ کے ہمر کا ب رہے وفات عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی انکی کوئی اولا دباقی ندر ہی ، یہ محمد بن عمر کا قول ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ انس بن معاذ بدر واحد میں شریک تنصان کے ہمراہ احد میں ان کے حقیقی بھائی الوجمہ بھی حاضر تے جن کا نام الی بن معاذ تھا۔ دونوں کے دونوں غروہ بیر معمونہ میں بھی تنصاوراسی روز دونول شہد ہوئے۔

#### بنی مغالہ کہ بنی عمرو بن مالک بن النجار میں سے تھے

ا وس بن ثابیت سن منابیت سن ابن النز ربن حرام بن عمر و بن زید منا قابن عدی بن عمر و بن ما لک ابن النجار ،حسان بن ثابت شاعر کے بھائی اور راشداد بن اوس کے والد تھے ،اوس بن ثابت کی والدہ تحظیٰ بنت حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بن ساعدہ میں سے تھیں ثابت بن المنذ راپنے والد کے بعد تخطی کے دوسرے شوہر تھے ،اسلام سے پہلے عرب ایسا کرتے تھے اور اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ با تفاق روا قادس ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے۔

موی بن محربن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول التعاقیقی نے اوس بن ٹابت اور علی بن عفان کے درمیان عقد موفاۃ کیا محربن اسحاق نے بھی اس طرح کہا ، محربن عمر نے کہا کہ اوس بن ٹابت بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول التعاقیقی کے ہمر کاب رئے وفات مدینے میں عثمان ٹی خفان کی خلافت میں ہوئی بیت المقدس میں انکی باتی اولا و ہے ، عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ اوس بن ٹابت جنگ احد میں شہید ہوئے ہمر کا وین بین عمر کو بینیں معلوم ہوا۔

ان کے بھائی :

ا بوشینے ..... نام الی بن ٹابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا قابن عدی بن عمر و بن مالک بن النجارتھا، والدہ تخطی بنت حارث بن لوذان بن عبد دو بن ساعدہ میں سے تھیں وہ اور اوس قیس بن عمر والنجار کی خالہ کے اور ساک بن ٹابت کی خالہ کے بیا شخص بناکہ بن ٹابت بی حارثہ بن الخزرج میں سے تھے، ابوشنخ بدر واحد میں شریک تھے جنگ بیرمعونہ میں شہید ہوئے جو جمرت کے چستیسویں مہینے ماہ صفر میں ہوئی تھی ، انکی اولا د باقی ندر ہیں۔

پوطلحہ .... تام زید بن سبل بن اسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمر وابن مالک بن النجارتھا اکلی الدہ عبادہ بن مالک بن عدی بن عرب بن عدی بن عرب بن عدی بن عرب الله و بین عبدالله وابو الدہ عبادہ بن عامر بن عنم بنت ملحان الدین زید بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارتھیں میں جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارتھیں ابوطلحہ سے مروی ہے کہنام زیدتھا انھیں نے بیشعرکہا ہے :

و کل یوم فی سلاحی صید ہرروز میراہتھیار شکار کرتا ہے۔

انا ابو طلحه واسمى زيد

میں ابوطلحہ ہوں اور میرانا م زید ہے

محمد بن عمر نے کہا کہ تمام راوی اس بات رمتفق ہیں کہ ابوطلحہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبویٰ و نے بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعلیقی کے ہمراہ رہے۔

عاصم بن عمرو بن قباد ہ سے مروی ہے کہ رسول النّعَلَظِی نے ابوطلحہ اور ارقم بن الارقم الحور وی کے درمیان عقد مواخا ۃ و بھائی جارہ کیا۔

ا بی طلحہ ہے مروی ہے کہ میں احد میں اپنا سراٹھا کے دیکھنے لگا ، قوم میں ہے کسی کو نہ دیکھا جو نیندگی وجہ ہے بی ڈھال کے بینچے نہ ہو گیا۔ انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ابوطلحہ نے کہا کہ بوم احد میں میں بھی ان لوگوں میں تھا نن پر نیندنا ذل کی گئی یہاں تک کہ میری آلموار میرے ہاتھ ہے کئی مرتبہ گری۔

ابوطلحہ کی آواز ہزار آومیوں سے بہتر ہے۔ نس بن مالک ہروی ہے کہ رسول التعلق نے مرمایالشکریں ابوطلحہ کی آواز ہزار آوی ہے بہتر ہے۔ مرمایالشکریں ابوطلحہ کی آواز ہزار آوی ہے بہتر ہے۔

محمر بن عمر نے کہا کہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ بلند آواز تھے اور رسول اللہ اللہ کے کے ان اصحاب میں سے تھے جو تیر نداز بیان کئے گئے ہیں۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول النّہ علی ہے نیم حنین میں فر مایا کہ جو محض کسی کوتل کرے تو اس کا سباب ای قاتل کے لئے ہے ابوطلحہ نے اس روز میں آ دمیوں کوتل کیا اور سب کا سامان لے لیا۔

ائس بن مالک سے مروی ہے بی اللہ نے جی میں جب مرائد وایا تو آپ نے اپنی وائی جانب سے شروع کیا ،انھوں نے کہا کہ اس طرح ،اوران بالوں کو آپ نے لوگوں میں تقسیم فر مادیا برخض کو ایک یا دو بال یا اس ہے کم یازیادہ پہنچے ،اپنی با کمیں جانب بھی اس طرح فرمایا ، پھر فر مایا کہ ابوطلحہ کہاں ہیں وہ سب بال آپ نے انھیں وید ہے ،محمد بن نے کہا کہ میں نے عبیدہ سے میان کیا کہ اس میں سے پچھ آل انس کے پاس موجود ہے عبیدہ نے کہ اس میں سے آیک بال کا میرے یاس ہوناروئے زمین کے تمام سونے جاندی سے زیادہ پسند ہے۔

سب سے پہلے جس نے آپیلائے کے بال لئے .....محد بن سرین ہے مروی ہے کہ جب بی سلی انڈعلیہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے سرمنڈ ایا ،سب سے پہلے جس نے کھڑے ہو کے آپ کے بال لئے وہ ابو طلحہ تنے پھراورلوگ کھڑے ہوئے اورانھوں نے بھی لئے۔

انس بن مالک سے مروی ہے بی صلی اللہ علیہ وسلم ابوطلحہ کے پاس آئے آپ نے ان کے بیٹے کوجن کی

کنیت ابوعمیرعمکین و یکھا۔ بی سلی الله علیه وسلم جب انھیں دیکھتے تو مزاح فرمائے ،فرمایا مجھے کیا ہوااے عمیر کے شہھیر عمکین دیکھتا ہوں ،لوگوں نے عرض کی ،یا رسول اللہ انکی وہ چڑیا مرسیٰ جس سے یہ کھیلا کرتے تھے، بی سلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سکے،باعمیر مافعل النغیر (اے ابوعمیر چزیایا کیا ہوئی)۔

اس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ابوطلح رسول التعاقیقی کے زمانے میں روزہ کثر ت ہے رکھا کرتے ہے انھوں نے آپ کے بعد سوائے سفر یا بیاری کے بھی روزہ ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ ہے ۔ انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ابوطلحہ رسول الٹیویسی کی وفات کے بعد جالیس سال تک برابر روزہ رکھتے رہے ، سوائے عید فط واضحیٰ یا بیاری کے روز ہے ترک نہیں کرتے تھے۔

آب کے وفاع کیلئے میراسینہ حاضر ہے ۔۔۔۔۔انس بن مالک ہے مروی ہے کہ یوم احد میں ابوطلحہ
بی صلی الندعلیہ وسلم کے آگے تیرانداز کررہے تھے ، بی صلی الندعلیہ وسلم ان کے پیچھے آٹر میں تھے ، وہ تیرانداز سے
بب ابنا سراٹھا کرد کیھتے تھے کہ ان کا تیرکبال گراتو ابوطلحہ ابنا سراٹھا نے تتھے اور کہتے تھے ای طرح (وکھتے رہنے
میرے مال باپ آپ پرفندا ہوں یارسول النعائی آپ کوکولی تیزہیں لگے گا ، میراسید آپ کے سینے کے آگے ہے ، ابا
طلحہ اپنے آپ کورسول الند علیہ وسلم کے آگے بیش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یارسول اللہ میں طاقتور ہوں
ابی ضروریات میں مجھے بھیجا سے بچے اور جو جا ہیں مجھے تھم دیا سیجئے۔

انس سے مروی ہے کہ ابوطلحہ نے لقوہ کی وجہ ہے اپنے بھی داغ لیااورانس کوبھی داغ دیا۔ ابوطلحہ سے مروی ہے کہ جنگ خیبر میں (اونٹ پر)رسول التعلیقی کا ہم نشین تھا۔

ا بوطلح کی و فات سیسم بحدین ممرنے کہا کہ ابوطلح متوسط قامت کے اور گندم گوں رنگ کے بتھے ان میں بڑھا ہے کا تغیر نہ نہ فار بڑھی وہ اس روز منز بڑھا ہے کا تغیر نہ نہ تفار و فات ہے میں مدینے میں ہوئی ،عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی وہ اس روز منز بس کے بتھے ،اہل بصرہ روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے دریائی سفر کیا ،اس میں ان کی و فات ہوگئی لوگوں نے انھیں کسی جزیرے میں فن کردیا۔

انس بن ما نک سے مروی ہے کہ ابوطلحہ نے یہ آیت پڑھی " انفر و انحفا فا و ثقالا" تم لوگ جہادیں جائے تھوڑے سامان کے ساتھ یا بہت سے سامان کے ساتھ تو انھوں نے کہا کہ میری رائے میں ہمارا رب ہمارے بوڑھوں اور جوانوں کا ( راہ خدامیں ) سفر چاہتا ہے۔الے لڑکو مجھے سامان دیدو، اس کے لڑکوں نے کہا کہ آپ نے رسول النہ اللہ ہے ساتھ ابو بکر وغر ورضی التہ عنہا کے ساتھ جہاد کیا ہے، اب ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ مجھے سامان دیدو، وہ دریا میں سوار ہوئے، پھراکی و فات ہوگئی ، لوگوں کو سات ون سے جہاد کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ مجھے سامان دیدو، وہ دریا میں سوار ہوئے، پھراکی و فات ہوگئی ، لوگوں کو سات ون سے بہلے ( وَفَن کے لئے ) کوئی جزیرہ نہا ( سات دن کے بعد جب جزیرہ ملا ) تو لوگوں نے آٹھیں وہن کیا ، ان میں کوئی تغیر نہ ہوا تھی عبداللہ بن مجم ہونا کہ ہوئی مقامے بن عمر وعبداللہ بن مجمد بن عمارہ والے تھے۔الوطان کی بھیے اوالہ تھی عبداللہ بن مجمد بن عمارہ نے کہا کہ آل ابوئی طلحہ اور آل نبیط بن جابراور آل عقبہ کدیم سوانے بی مغالہ و بی عدید کے باہم وارث ہوتے تھے۔

کل تین اصحاب:

### ینی میزول میں سے کہ عامر بن مالک بن النجار تھے

تغلبه بن عمر و ..... ابن محصین بن عمر و بن عدیک بن عمر و بن مبذ دل ، وه عامر بن ما لک بن النجار نتصائل دالد ه کبشه بنت ثابت المنذ ربن حرام بن عمر و بن زید بن منا ة ابن عدی بن عمر و بن ما لک النجار حسان بن ثابت شاعر کی بهن تھیں ۔ بہن تھیں ۔

- - تغلبه کی اولا دمیں ام ثابت تھیں ،انکی والدہ کبشہ بنت ما لک ابن قیس بن محرث بن الحارث بن نقلبہ بن مازن بن النجارتھیں -

تُعلِيه بدروا حدوخندق إورتمام مشامد ميں رسول التّعليث يجمر كاب تھے۔

مجرین عمر نے کہا کہ انکی وفات مدینے میں عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی انکی کوئی بقیہ اولا دنہ تھی۔ عبداللّٰہ بن مجر بن امارت الانصاری نے کہا کہ تغلبہ نے عثمان گونبیں پایا۔عمر نے الخطاب رضی اللّٰہ عنہ کی خلافت میں جنگ جسر الی عبید میں شہید ہو گئے۔

حارت بين الصهميه .....ابن عمروبن متيك بن عمروبن مبذول ، كنيت ابوسعد تقى الكى والعره تماضر بنت عمرو بن عامر بن ربيه بن عامر بن صعصعه قيس عيلان مين سيخيس -

حارث بن الصمه کی اولا دہیں سعد نتھے جو جنگ صفین میں علی بن انبی طالب رضی القدعنہ کی جانب سے مقتول ہوئے انکی والدہ ام انگلیم خویلہ بنت عقبدرا فع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشبل بن جشم اوس میں سے تھیں۔ مقتول ہوئے انکی والدہ ام انگلیم خویلہ بنت عقبدرا فع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشبل بن جشم اوس میں سے تھیں۔ ابوالحجیم بن الحارث ، جنھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اور آپ سے روایت کی ہے انگی والدہ عتیلہ بنت کعب بن قیس بن عبیدا بن زید بن معاویہ بن عمرو بن ما لک بن النجار تھیں۔

مویٰ بن محمد بن ابرا نیم بن حارث التیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول التونیفی نے حارث بن الصمیہ اور صبیب بن سنان کے ورمیان عقدموا خاق کیا۔

عبداللہ بن مکنف ہے مروی ہے کہ حارث بن الصمہ بدر کے لئے رسول للہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کا ب روز ان ہوئے الروحاء پنچ تو تھک گئے رسول اللہ اللجائے نے انھیں مدینے واپس کر دیا نمنیمت وثواب میں ان کا حصد لگایا ،وہ انھیں کے مثل ہو گئے جواس میں حاضر تھے۔

محد بن عمر نے کہا کہ حارث احد میں شریک تھے، اس روز جبکہ اوگ بھا گر تو وہ رسول النعطیفی کے ہمرکاب ثابت قدم رہے انھوں نے آپ سے موت پر بیعت کی عثمان ہن عبدالقد بن المغیر قالمحز ومی کونل بیا اور اس کا اسباب لیا ، جو زرہ اور خود اور عمرہ تلوارتھی اس روز ہم نے سوائے ان کے سی گوئیں سنا کہ اس نے اسباب چھین لیا ہو۔ رسول الله علیفی کو معلوم ہوا تو فر مایا۔ سب تعریفیں اس القد کے لئے ہیں جس نے اسے (عثمان بن عبدالقد کو ) بلاک کیا ہو ا میں رسول الله علیفی فر مانے گئے کہ میرے چچا کیا ہوئے ہمزہ کیا ہوئے ، حارث بن الصمہ انکی تااش میں نکلے ، دیر کی تھے اور پیشعم کیتے تھے۔ كان رفيقا وبنا ذاذمة رئيق تقااور بهاراذ مددارتها يلتمس النجة فيما ثمه جهال وه جنت تلاش كرتاب یارب ان الحارث بن الصمة ال بروردگارحارث بن الصمه قد صل فی مهمیة لهه جوخطرناک مقام مارامارا پھرتاہے

یہاں تک کہ کی بن الی طالب حارث کے پاس مینچے تو انھوں نے ان کوبھی پایا اور حمز ہ کومقتول پایا۔ دونوں نے واپس آکر بی صلی الٹنائی کوٹبر دی ، حارث جنگ بیر معمونہ میں بھی شریک تھے جو ہجرت کے چھتیںویں مہینے صفر میں ہوئی ، وہ ای روزشہید ہوئے آج حارث بن الصمہ کی اولا دید ہے اور بغداد میں ہے۔

سهم الله بن علتم بن من الله بن النعمان بن عمرو بن عنیک بن عمرو بن مبذول انکی والده جمیله بنت علقمه بن عمرو بن ثقف بن مالک بن مبذول تحییں بہل کے ایک بھائی تھے جنکا نام حارث بن عنیک تھا ، انکی کنیت ابوخز متھی ، وہ بدر میں حاضر نه تھے ، انکی والدہ بھی جمیلہ بنت علقمہ جو ہمل کی والدہ تھیں تنہا ابومعشر سہل بن عبید کہتے تھے حالانکہ بیا آئی یا ان کے راوی کی خطا ہے۔

سبل بن عتیک بروایت مویٰ بن عقبه ومحد بن اسحاق والومعشر ومحد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے ،سبل بن عتیک بدر واحد میں شریک تھے انکی بقیہ اولا دھی ان کے بھائی الوخز م جنگ جسر الی عبیدہ میں شہید ہوئے ،انھوں نے بھی بنی ایکھے کی صحبت یائی تھی۔

#### عدى بن النجار

حارث بن سراق بسن مراق بن ۱۰۰۰۰ ابن الحارث بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار انگی والده ام حارث تخیس نام ربیج بنت النضر بن شمضم بن زید بن حرام ابن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار تھا۔ رسول النّعلی ہے خادم انس بن ما لک بن النضر کی پھوپھی تھیں ۔

رسول التُعَلِينَة نے حارثہ بن سراقہ اور السائب بن عثان ابن مظعون کے درمیان عقد مواخاۃ کیا حارثہ رسول التُعَلِینَة کے ہمر کاب بدر میں شریک تھے۔اور اس روزشہید ہوئے حبان بن العرقہ نے تیر مارا جوان کے حلق میں نگا اور انھیں قبل کیا، حارثہ کی بقیداولا دنہ تھی۔

انس بن مالک ہے مروی کہ بدر میں حارثہ بن سراقہ دیکھنے کے لئے نگلےان کے پاس ایک تیرآیا جس نے انھیں قبل کردیا۔ انکی والدہ نے کہایارسول اللہ آپ کو حارثہ ہے میر اتعلق معلوم ہے ، اگر وہ جنت میں ہوں تو میں صبر کروں ورنہ آپ کی جورائے ہووہ کروں ،فر مایا ہے والدہ حارثہ ایک جنت نبیس ہے بلکہ بہت ی جنتیں ہیں اور حارثہ اس کے افضل یا اعلیٰ فردوس میں ہیں۔ اس کے افضل یا اعلیٰ فردوس میں ہیں۔

عمر **و بن تعلید....**این و بب بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار کنیت ابوعکیم تخی والد وانحکیم بنت النضر ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدی بن النجار ،انس بن ما لک اورعمر د بن تعلبہ کی بچوپھی تھیں ،عمرو بن تعلبہ حارثہ سراقہ کی خالہ کے بیٹے تھے۔عمروکی اولا دمیں حکیم تھے جن سے انکی کنیت تھی ، دوسر سے عبدالرحمٰن تھے دونواں لا ولد مرمکئے ، دونوں کی بقیہ اولا دنتھی۔

محر تربن عامر سن ابن مالک بن عدی بن عامر بن عنی بن عدی بن النجار ، انکی والد و سعد ی خیشمه بن الحارث بن مالک بن عار بنتی می بن مالک بن عار بنتی بن الحارث علی بن مالک بن عار بنتی بن الله بن مالک بن عامر بنتی بن الله بنت الی خارجه عمر و بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بنتی می بن عامر بن عدی بن عامر بن عدی بن عامر بن عدی بن عامر بن عدی بن النجارتھیں جمر زیدر میں شریک شدا کے وقات اس سیح کو جوئی جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم احدروانہ ہوئے بن میں رسول الله صلی الله علیه وسلم احدروانہ ہوئے ، انھوں نے شکائے احد میں شارکیا جاتا ہے انگی بقیدا ولا و نہتی ۔

سملیط بین میسیس ساین عمرو بن عبید بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ــان کی والده زغید بنت زراره بن عدی بن عبید بن تغلبه بن علی بن مال بن النجارا بی امامه اعد بن زراره کی بهن تغییس ـ سلیط کی اولا و میں همیرة تغییس انکی والده تخیله بنت الصمه بن عمروا بن عتیک بن عمرو بن مبذول حارث بن الصبر کی بمین تخص سایا بی قبیس ده داده صد بر حد اسان میالد بر تقده فوارین می بردانیماد کر مرود قدیم سیسته

الصمه کی بہن تھیں سلیط بن قبیں اور ابوصرمہ جب اسلام لائے تو دونوں نئی عدی بن النجار کے بہت تو ژر ہے تھے سلیط بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے جنگ جسر ابی عبیدہ میں سابھ میں شہید ہوئے ہیں شہید ہوئے ، انکی بقیداولا دنہ تھی۔ شہید ہوئے ، انکی بقیداولا دنہ تھی۔

الپوسليط .... ان كانام اسيرة بن عمر وفقا عمر و كى كنيت ابوخارجه بن قيس بن ما لك ابن عدى بن عامر بن عنم بن عدى بن النارخى الكى والده آمنه بنت اوس ابن عجر وقعى بلى عيس يتقيس جو بن عوف بن الخزرج كے حليف تقعه مدى بن النارخى الله والده آمنه بنت اوس ابنا عمر و بن عمر و بن ابوسليط كى اولا و ميس عبد الله اور فضاله تقيمان دونوں كى والده عمر وہ بنت حيه بن ضمر ہ بن الخيار بن عمر و بن مبذ ول تحقيم له ابوسليط كى اولا و ميس عبد الله الله تقيم ان كى بقيداولا دنہ تھى ۔

عامر بن المبید ..... ابن زید بن الحسحاس بن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ، عامر کی اولا و میں ہاشم بن عامر تنے جنھوں نے بنی صلی الله علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی اور بصرے میں مقیم ہو گئے ہتھے انکی والد و بہرا ، میں سے تھیں ۔ عامر بدروا حد میں شریک ہتھے۔ جنگ احد میں شہید ہوئے انکی بقیداولا دنہ تھی۔

ث**ا بت بن حنساء ..... ابن عمر و بن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ، انکی بقیداولا دند تھی** بروایت محمد بن عمر الاسلمی بدر میں شریک تھے کتاب نسب الانصار میں جو ہم نے عبداللہ بن محمد بن عمارة انصاری سے لکھی ہے عمر و بن مالک ابن عدی کے یہاں کوئی ولا وت نہیں پائی ۔

قیس بن اسکن ۱۰۰۰۰۰ بن قیس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عارب عنم بن عدی بن النجارا نکی کنیت ابو زیرتنی ، لوگ بیان کرتے ہیں کہ و وان لوگوں میں ہے تھے جنھوں نے رسول الٹھائی کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا۔ نقیس بن اسکن کی اولا د<mark>میں زیداوراسحاق اورخولہ تھے ،انکی والد ہ ام خولہ بنت سفیان بن قیس بن رعورا بن حرام ب</mark> جند ب بن سامر بن عنم ،ابن عدی بن انتجار تھیں۔

قیس بن اسکن بدرواحدوخندق اورتمام مشامد میں رسول القویشی کے ہمراہ تھے جنگ جسر ابی عبید میں شہید ہوئے۔ان کی بقیداولا دنتھی۔

**ا بوالاعور** … نام کعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھا۔ انگی والدہ ام نیار ہنت ایاس بن عامر بن ثعلبہ بلی میں ہے تھیں جو قبیلہ اوس کے بنی حارثہ بن الحارث کے حلفا ، تھے۔ ابوالاعور بدرواحد میں شریک تھے ان کی بقیہ اولا دنتھی۔

عبدالنہ بن عمارة الانصار نے کہا کہ ابوالاعور کا نام حارث ابن ظالم بن قبیس تھا، کعب کی جو کتابوں میں مذکور میں ابوالاعور کے چچاہتھ، جونسب نہیں جا نتا تھااس نے ان کاوہی نام رکھو یا حالا تکہ یہ خطاہے۔

حرام بن ملحان سسملحان کانام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدی بن النجارتها ، انکی والده ملیکه بنت مالک بن عدی بن زید بن مناق ابن عدی بن عمر و بن مالک بن النجارتھیں۔ بدر واحداور بیرمعونه میں شریک تھے۔ بیرمعونه میں جو ہجرت کے چھتیویں میبینے صفر ہوا شہید ہوئے ، انکی اقتر ادارہ بتھی۔

انس بن ما لک ﷺ عروی ہے کہ پچھاوگ بن سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے سات ایسے آ دمیوں کو بھیجئے جو ہمیں قر آن وحدیث کی تعلیم دیں ، آپ نے انصار کے ستر آ دمی بھیجے جو قاری کہااتے ستھے،ان میں میرے ماموحرام بھی تتھے، یہاوگ قر آن پڑھتے ،رات کو ہا ہم درس دیتے اور سیکھتے دن کو پانی لا کرمسجد میں رکھتے، لکڑیاں جنگل میں چنتے اور بچ کراہل صفہ اور فقراء کے لئے غدخر بدتے۔

یں بی سلی اللہ علیہ وسلم نے آخیں لوگوں کوان کے پاس بھیجا،ان لوگوں نے آخیں روکااور مزل پہنچنے ہے پہلے بی سب وقتل کرویا،ان لوگوں نے کہا کہا ہے اللہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے خبر پہنچادے کہ ہم تجھ سے مل گئے ہم تجھ ہے۔اضی ہو گئے اور تو ہم ہے راضی ہوگیا۔

انسؑ کے مامور حرام کے پاس ایک شخص چیچے ہے آیا اور نیز و مارا جوان کے پار ہو گیا حرام نے کہا کہ رب تعبہ کی تشم میں کامیاب ہو گیا۔

رسول التعقیصیة نے ان کے بھائیول سے فر مایا کہ تمھارے بھائی قبل کردیئے گئے انھوں نے یہ کہاا ہے اللہ ہماری طرف سے ہمارت طرف ہے ہمانی ہیں اور تو ہم سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔

ہماری طرف سے ہمارت بن کو پہنچاوے کہ ہم اوگ تجھ سے ملے ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے بن سلی اللہ عابہ وسلم نے ام سلیم کے بھائی حرام کوستر آ دمیوں کے ساتھ بن عامر کی طرف بھیا، جب وہ اوگ آ نے تو میر سے مامول نے ان سے کہا کہ اگرتم اوگ جھے اس دو تو میں تمھارے آگے مام کی طرف بھیاں رسول اللہ بھی کی تعلیم پہنچاؤں ورنہ تم اوگ جھے سے قریب رہو، وہ آگے بڑھے ان لوگوں نے انھیں امن وقت دوان سے رسول اللہ بھیلے کی حدیث بیان مرر ہے تھے تو انھوں نے سی کو اشارہ کیا جس نے ان

نے نیز ہ مار کے پارکردیا انھوں نے کہااللہ اکبر رب تعبہ کی نتم میں کامیاب ہوگیا ، وہ لوگ ان کے بقیہ ساتھیوں پر بلین میڑے اور آل کردیا۔ سوائے ایک نٹکڑے آ دی کے جو بہاڑی چڑھ کیا تھا۔

۔ انس سے مروی ہے کہ جبر میں جانیہ اسلام بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دی کہ وہ لوگ اپنے پر در دگار ہے معے وہ ان سے رامنی ہوا اور اس نے آخیس رامنی کر دیا۔

انس نے کہا کہ ہم لوگ (قرآن میں) پڑھتے تھے '' بسلىغىو قىم منا انا قلد لقينار بنا فوضى صاواد طسانا'' ( ہمارى قوم كو پہنچاد و كہ ہم اپنے پروردگار ہے ل گئے ) وہ ہم ہے راضى ہوااوراس نے ہميں راضى كرديا ) اس كے بعدية آيت منسوخ ہوگئى ،رسول التعالیق نے تميں صبحول كورغل وذكوان و بنى لحيان اور عصيه كے لئے جنھوں نے اللہ كى اور رحمن كى نافر مانى كى تھى بدوعا ءكى۔

عاصم بن بہدلہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود ؓ نے فرمایا کہ جس کواس قوم کے پاس آٹا پسند ہوجشوں نے مشاہدہ( جمال رب) کیا تو وہ ان اوگوں کے پاس آئے۔ان کے بھائی :

سلیم بن منکحال سسمنحان کانام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم ابن عدی بن النجار نقارا نکی والده ملیکه بنت مالک بن عدی بن زیدمنا قابن عدی بن عمروب مالک بن النجار تھیں ، بیدونوں وزجہ ابو طلحہ والد ہ انس بنمالک ام سلیم بنت ملحان کے بھائی تتھے ام حرام زوجہ عیادہ بن الصامت کے بھی بھوئی تتھے۔

سلیم بدروا حداور یو بیرمعو نه میں شریک تنھے وہ اسی روزشہدائے انصار کے ساتھ شہید ہوئے یہ وا تعد ججرت کے چستیبویں مبینے صفر میں ہوا،ان کی بقیہ اولا دھی بن زید بن حرام کی اولا دھی تمام ہو چکی تھی ان میں ہے کوئی نہ رہا۔

#### حلفائے بنی عدی بن النجار

سواد بن غرنید .....ابن و به بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه ، بدر واحد و خندق اورتمام مشابد میں رسول التعلیقی کے بمر کاب تھے بیرو ہی شخص میں کہ بن قلیقی نے ان کے لائضی بھو تکی ، پھر انھیں دے وی اور فر مایا کہ انقام لے او ، ایلیا ، (بیت المقدس) میں ان کی بقید اولا دے۔

پھر آپ نے لکڑی یا مسواک ان کے شکم میں بھونکی وہ کھسک گئی اوران کے شکم میں نشان ہڑ گیا عرض ک یا رسول اللہ قصاص لوزگا ، رسول اللہ قسلی علیہ وسلم نے فر مایا قصاص لے لو، آپ نے اپنا شکم مبارک ان کے لئے کھولدیا ، انصار نے کہا کہ آپ کے جلد کومیر کی جلدی پر فنسیات نہیں ہے انصار نے کہا کہ آپ کی جلد کومیر کی جلدی پر فنسیات نہیں ہے آپ نے ان کے لئے اپنا شکم کھول دیا ، انھوں نے اسے بوسد دیا اور کہا کہ میں اسے چھوڑتا ، وں تا کہ اس کے بدلے قیامت میں میری شفاعت کریں حسن نے کہا کہ اس وقت انھیں ایمان نے پالیا جملہ بارہ آ دی ۔

#### بني مازن بن النجار

شيبه بنت عاصم بن عمر بنعوف بن مبذول بن عمرو بن عنم بن مازن بن النجارتھیں۔

قبیس کی اولا دمیں الفا کے اورام الحارث تھیں 'انکی والدہ امامہ بنت معاذبن عمر و بن الجموح بن زید بن حرام سریر سریان میتھ سے یہ قداس ہے۔

بن عنم بن کعب بن سلمدا بن الخزرج تھیں آ ۔ قیس کی بقیداولا زہیں ہے۔

قیس کے تین بھائی تھے جنھوں نے بنی صلی علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ وہ لوگ بدر میں شریک نہ تھے ان میں سے حارث بنائی صعصعہ جنگ بیمامہ میں شہید ہوئے ابو کلاب و جابر فرزندان ابی صعصعہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ان سب کی والدہ ام قیس تھیں جوشیبہ بنت عاصم ابن عمر و بن عوف بن مبذول تھیں۔

بروایت موکٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والی معشر ومحمد بن عمرقیس بن الی صعصعه ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے ،قیس بدرواحد میں بھی شریک تھے۔

عم**بدالنّد بن کعب ……ابن ع**مرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن کنیت ابوالحارث بخی ان کی والده رباب بنت عبداللّد بن حبیب بن زید بن نقلبه بن زیدمنا قابن حبیب بن عبدا حارثه بن ما لک بن غضب بن جشم بن خرزج تھیں ۔

عبدالله بن كعب كى اولا و ميں حارث تھے اتكى والدہ زغيبہ بنت اوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول تھیں حارث بن عبداللہ کے بیٹے عبداللہ یوم الحرہ میں مقتول ہوئے۔

عبدالله بن كعب بدر ميں شركك سے يوم بدريس مغانم پر نبي صلى عليه وسلم كے عامل سے \_

احدو خندق اور تمام مشاهر میں رسول التعلق کے ہمر کا ب ہے وفات عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی بقیداولا دینداور بغداد میں تھی ۔

محمر بن سعد نے کہا کہ میں نے بعض انصار سے سنا کہ عبداللہ بن کعب کی کنیت ابویجی تھی اور وہ ابولیلیٰ المساز نی کے بھائی تھے۔

**ا پودا و دست تام تمیرین عامرین ما لک بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن تقاا کی والده نا کله بنت الی** عاصم بن غزیه بن عطیه بن خنساءا بن مبذول بن عمر قصیس -

ابوداؤدگی اولا دہیں داؤدسعداور حمز و تقے ،انکی والد ہ نا کلہ بنت سراقہ بن کعب بن عبدالعزی بن غزیہ عمر و بن عبد بن عوف ابن عنم بن ما لک بن النجار تھیں ،جعفر تھے ،انکی والد ہ کلب میں سے تھیں ابو داؤد کی بقیہ اولا دھی مگر زمانہ قریب میں ختم ہوگئی ان میں ہے کوئی نہ رہا۔ابو داؤد بدر واحد میں شریک تھے۔

سمر**اقیه بن عمر و ۱۰۰۰۰**۰۰۰ بن عطیه بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ۱۰۱ن کی والده علیله بنت قبیس بن زعورائین حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارتھیں ۔ بدر واحد وخندق وحدیببیو خیبر وعمر ہ قضاء وغز وہ موتہ میں شریک تھے دیگر کے ساتھ غز وہ موتہ میں شہید ہوئے بیہ جمادی الاولیٰ ۸ بیرے میں ہوا۔ اکی بقبی اولا و نہھی۔

قبیس بین کی سامتی این تعلیه بن حزین حبیب بن هارث بن تعلیه بن مازن بن النجارانکی والده غیطله بنت مالک بن صرمه بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم ابن عدی بن النجارتھیں ۔

قیس بن مخلد کی اولا دہیں نثلبہ ، انکی والدہ زغیبہ بنت اوس آبن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمر و بن مازن بن النجارتھیں ، قیس بن مخلا بدر واحد میں شریک تنے ، احد میں شہید ہوئے جو ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہواتھا ، انکی بقیہ اولا دنتھی حبیب ابن حارث بن نثلبہ بن مازن کی اولا دیھی ہلاک ہوگئی ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔

#### حلفائے بنی مازن بن النجار

عصیمیه ..... بنی اسد بن خزیمه بن مدر که کے حلیف تنے، بدر میں شریک تنے انکی بقیداولا دنہ تھی کل چھآ دی۔

### بنی دینار بن النجار

تعمان بن عبد عمرو سسود بن عبدالاشهل بن حارثه بن وینارا کی والده میراء بنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینارتھیں ۔ بدرواحد میں شریک تصاحد ہی میں شہید ہوئے انکی بقیداولا دنتھی ان کے بھائی:۔

ضحاک بن عبد عمر و ۱۰۰۰۰۰۱ بن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینار بین ، انکی والده بھی سمبرا بنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشهل تھیں ۔

بدر واحد میں شریک تھے آئی بقیہ اولا دنہ تھی ،نعمان وضحاک کے ایک حقیق بھائی تھے جن کا نام قطبہ بن عبد عمر و بن مسعود تھا بنی صلی علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی اور بیر معونہ میں شہید ہوئے۔

جا بربن خالد .... ابن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینار ، اولا دمیس عبدالرحمٰن ابن جابر تھے ، انکی والدہ عمیر ہ بنت سلیم بن حارثه بن کعب ابن عبدالاشهل بن حارثه بن دینار تھیں جابر بن خالد بدر واحد میں شریک تھے وفات اس حالت میں ہوئی کہ بقیداولا دنتھی۔

کعیب بین زید بید ۱۰۰۰۰ بن قیس بن الک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینار ، انکی والده لیلی بنت عبدالله بن نشلبه بن بشم بن ما لک بن سالم بن الجسلی میں سے تھیں۔ کعب کی اولا دمیں عبداللہ اور جمیلہ تھیں ، انکی والدہ ام رباع عبد عمر و بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارثه بن د ینار تحسین به نعمان و نسحاک وقطبه فرزندان عبد نمر و کی بست تحسین به

گعب بن زید بدر واحد و بیرمعونه میں شریک تھے اس روز ویہ زخمی اٹھا کر لائے گئے خندق میں شریک جوئے اورائق روز شہید ہو گئے ،ضرار بن الخطاب الفہر کی نے قل کیا بیدواقعہ ذوالقعد وقد چے میں ہوا۔ نعب ابن زید کی بقیہ اولا دندھی۔

سلیم بن حارث بدرواحد میں شرک این تعلبہ بن کعب بن عبدلاشہل بن حارثہ بن دینار بنعمان وضحاک وقطبہ فرزندان عبد عمر و بن مسعودا نمی والدہ تمیراء بنت قیس بن مالک بن کعوب بن عبدلاشبل کے ذریعہ سے اخیانی بھائی تھے ،سلیم بن حارث کی اولا دمیں حکیم وعمیر بتھیں انکی والدہ سیمہ بنت ملال بن وارم بنی سلیم بن منصور میں سے تھیں ۔ سلیم بن حارث بدرواحد میں شریک تھے ،احد ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے انکی بقیداولا دہمی ۔

سعید بن منار قالانصاری نے اس طرح کہانسب انصار میں جو داشیل بن حارثہ بن دینار ہموئی بن عقبہ ومحمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمنار قالانصاری نے اس طرح کہانسب انصار میں بھی وہ سعید بن تنہیل ہیں ہلیکن محمد بن اسحاق وابومعشر نے کیا کہ وہ معد بن تنہیل تنھے۔

واحد میں شریک تھے، وفات کے دفت ان کے کوئی اولا دنی تھی انکی ایک بیٹی بزیلہ تھیں جومر پچکی تھیں۔

#### حلفائے بنی دینار بن النجار

بجیر بن الی بجیر .... بلی کے علیف تھے اور کہا جاتا ہے کہ جبینہ کے علیف تھے بنی وینار بن کہتے تھے کہ وہ بمارے مولی تھے۔

. بجیر بدر داحد میں شریک تھے انگی بقیداد لا دنتھی ان سب لوگوں کی اولا دہلاک ہو چکی تھی سوائے سلیم بن حارث کی اولا دیئے۔

جمله سات آ دمی: به

### بني حارث بن الخزرج اور بني كعب بن حارث بن الخزرج

موی بن محمد بن ابراہیم نے اسپے والدے روایت کی کہرسول النّطانی نے سعد بن الربیع ورعبد الرحمٰن بن عوف کے درمیان عقدموا خاق کیا تھا،ایہا ہی محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف رسول التعلیقیۃ کے پاس مدیے آئے تو آپ نے ان کے اور سعد بن الربح کے درمیان عقد مواضاۃ کیا سعد آخیں اپنے گھر لے گئے ، اور دونوں نے کھایا ، انھوں نے ان کے اور سعد بن الربح کے درمیان عقد مواضاۃ کیا سعد آخیں اپنے گھر لے گئے ، اور دونوں نے کھایا ، انھوں نے ان سے کہا کہ میری دو بیا گھرے ہوڑ دیتا جول تم اس سے نکاح کرنو ، انھوں نے کہا واللہ میں ، سعد نے کہا کہ میرے باغ چلوکہ اس کا آ دحا حصہ میں شمیس و یہ دوں ، انھوں نے کہا خبیل میں برکت کرے ، مجھے باز ارکا راستہ بتا دو ، وہ باز ارکا کر دو ، وہ باز ارکا کر دو وہ باز ارکا کر دو ہو ہاز ارکے تھی اور پنیر خرید ااور فروخت کیا ۔ مدینے کے کسی راستے میں رسول انٹھ بیٹے سے قد موں ہوئے بدن پر زردی کا دھبہ تھا فرمایا تھر من ، یا رسول انٹھ میں نے انصار کی لڑکی سے تھلی بھرسونے پر نکاح کیا ہے فرمایا و لیمہ کر وخوا ہ ایک بری ہو۔

تی برکی پر ہو۔

سعد بن الربیع کو بارہ نیز ہے لگے شخصے ..... محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن الربیع بدرواحد میں شریک تنے ،غز وہ احد میں شہید ہوئے ، بقیداولا دنہ تنی ،عمرو بن انی زہیرن بن مالک کی اولا دہمی ہلاک ہو چکی تنی ان میں ہے کوئی باتی ندر ہا۔ رسول النہ تالیقے نے فر مایا کہ میں نے احد میں سعد بن الربیع کو اس طرح دیکھا کہ ان کے باراہ نیزے گئے تھے۔

یخی بن معید سے مروی ہے کہ جب یوم ہوا تو رسول الٹھ بھٹے نے فر مایا کہ میر سے پاس سعد بن الربیع کی خبر
کون لائے گا۔ ایک مختص نے کہا یارسول اللہ میں ، وہ گیا اور مقتولین میں گھو منے لگا۔ سعد بن الربیع نے پوچھا کہ
تمعارا کیا حال ہے ، اس نے کہا کہ مجھے رسول الٹھ بھٹے نے بھیجا ہے کہ تمعاری خبر لاؤں ۔ انھوں نے کہا کہ خدمت
نبوی میں جاؤ میرااسلام کہواور خبر دو کہ مجھے بارہ نیز ہے مار سے گئے ہیں جولل کی حد تک پار مجھے ہیں۔

توم کواگاہ کر دو کہ اگر رسول الٹھائی اس حالت میں قبل کر دیے محے کہ ان میں ہے ایک بھی زندہ رہاتو ان کے لئے اللہ کے نزد کیک کوئی عذر نہ ہوگا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سعد بن الربیع کی انھیں زخموں سے وفات ہوگئی ،اسی روز خارجہ بن زید بن ابی زہیر بھی مشاہد ہوئے دونوں ایک ہی ہیں اندادی مشاہد ہوئے دونوں ایک ہی بھی فن کئے عمرا دید نے نہر کظامہ جارہ کی تو ان منادی نے مدینے میں اندادی کہ احد میں جس کا کوئی شہید ہوتو وہ حاضر ہولوگ اپنے شہید کے پاس مجھے انھوں نے ان کواس طرح تر د تازہ پایا کہ کوئی تغیر نہ ہوا تھا ،سعد بن الربیع اور خارجہ بن زید کی قبر کنار سے تھی وہ چھوڑ دی گئی اور اس پرمٹی ڈال دی گئی۔

آ بیت میراث کا نزول .....جابر بن عبدالله ہے مردی ہے کہ سعد بن الربیج بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو جو سعد سے تھیں رسول الله الله علی باس لائیں اور عرض کی بارسول الله ابید دونوں سعد کی بیٹیاں ہیں ،ان کے باپ غزوہ احد میں شہید ہوگئے ۔ پچانے مال نے ہوگا تو انکی احد میں شہید ہوگئے ۔ پچانے مال نے ہوگا تو انکی شہید ہوگئے ۔ پچانے مال نے ہوگا تو انکی شادیاں نے ہوگا ہو انکی شادیاں نے ہوگا ہو انکی شادیاں نے ہوگا ہو ان سال ہوگئے ہے ان

کے چیا کو بلایا اور فرمایا کہ سعد کی بینیوں کی دو ثلث دوان کی والدہ کوآ مخصواں حصہ دواور جو بیجے وہ تمحصا را ہے۔

خارجبه بن فربيد بن البن البي زبر بن ما لك بن امرى القيس بن ما لك الاعز بن تعليه ابن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن الخارث بن الخزرج كنيت البوزيد تقي اور والدالسيده بنت عامر بن عبيد بن غيان بن عامر تعلمه اوس مي يحيي \_

خارجہ کی اولا دہیں زید بن خارجہ تھے یہ وہی ہیں جن سے عثان بن عفان کے زمانے ہیں انکی موت کے بعد کلام سنا گیا ، حبیبہ بنت خارجہ جن سے ابو بمرصد لیل نے نکاح کیا ، ان سے ان کے یہاں ام کلثوم پیدا ہو میں ، ان دونوں کی والد و ہزیلہ عنبہ بن عمر و بن خدت کی بن عامر بن جشم بن الحارث بن اخر رج تھیں اور و و دونوں سعد بن الربھے کے اخیانی بھائی تھے۔

خارجہ بن زید کی بقیداولا دخمی جوسب مرگنی ، زید بن ابی زہیرا بن مالک کی بھی سب اولا دمرگنی ان میں سے کوئی باقی ندر ہاخارجہ بن زیدا بن ابی زہیر بالا تفاق سب کی روایت میں عقبہ میں آئے تھے۔

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے خارجہ بن زید بن ابی زہیراور ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان عقد موا خاق کیا ۔ ایسا ہی محمہ بن اسحاق نے بھی کہا ، خارجہ بن زید بدر واحدیش شریک تھے ،غز وۂ احدیم شہید ہوئے وہ نیزوں کی گرفت میں آ گئے۔ وس سے زا کدرتم گئے ان کے پاس سے مرواب بن امیہ گذرا اس نے انھیں پہنچا نا اور حملہ کر کے قل کر دیا پھر انھیں مشز لہ کیا اور کہا کہ بیان لوگوں میں سے ہے جس نے بدر میں میرے باب علی پر برا چیختہ کیا ، یعنی امیہ بن خلف پر اب میں اس قابل ہوا کہ اپنا ول شعنڈ اکر وجبکہ اصحاب محمہ کے منتخب لوگوں کو قل کرلیا ، میں نے ابن تو قل کو قل کیا میں نے ابن ابی زمیر یعنی خارجہ بن زید کو قل کیا اور میں نے اوس بن ارقم کوال کو ل

عبد الله بن الحارث بن الخزرج ، انجى والده كبشه بنت واقد بن عمر و بن الاطناب بن عامر بن ريدمنا قابن ما لك الاغررج بن الحارث بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، انجى والده كبشه بنت واقد بن عمر و بن الاطناب بن عامر بن ريدمنا قابن ما لك الاغر تحيير - جابر بن عبد الله حدوى نے كوعبد الله بن رواحه كى كنيت الوجه تقى ، محد بن عمر نے كہا بيس نے كى كو كہتے سنا كه ان كى كنيت الورواحة تقى ممكن ہے كه انكى دونول كنيتيں بول ، انكى لقيدا ولا در تقى وونعمان بن بشير بن سعد كے ماموں تھے ۔ عبد الله بن رواجه جا الميت كرز مانے ميں كفيحة تقے ، حالا نكه (اس زمانے ميں) عرب ميں كتابت بہت كم تقى - بالا تفاق سب كى روايت ميں عبد الله عقب ميں ستر انصار كے ساتھ حاضر ہوئے انصار كے بار ونقباء ميں ہے ايك تقید بنے بدر سے الله عاليہ كو تو تخبري و حد يعبد وخير و عمر و قضاء ميں شريك تقے ۔ انھيں رسول النتھا تھے نے بدر سے الل عاليہ كو اس فتح كو تو تخبري و بين عوف وضامه و وائل اس فتح كو تو تخبري و بين عوف وضامه و وائل الله كاري ہے ۔

رسول انڈھائی احد کے بعد موجوہ ،غز وہ بدر کے لئے روانہ ہوئے قیدیے میں انھیں اپنا جائشین مقرر فر مایا آنخضرت آلیتے نے انھیں خیبر میں نمیں سواروں کے ہمراہ بطور سریہ بن رازم یہودی یطرف بھیجا جس کوانھوں نے لل کردیا۔ بھرانھیں خارص (تھجوروں کا اندازہ کرنے والا) بنا کے خیبر بھیجا، جہاں غز وہ موتہ شہید ہونے تک برابران

۔ گول کی پیداوار کا انداز ہ کرتے رہے۔

الشعمی سے مروی ہے کہ بخی سلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کواہل خیبر کے پاس بھیجا تھا انھوں نے ان اگوں کی تھجوروں کا انداز ہ کیا۔

سعید بن جبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم مسجد حرام میں اونٹ پر داخل ہوئے آپ عصاء ہے جُراسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ ہمراہ عبداللہ بن رواحہ بھی تھے جوآ کچی اونٹنی کی ٹیل کچڑے ہوئے تھے اور بیر (اشعار) کہدرہے تھے۔

"خلوابنی الکفار عن سبیله . فحن ضر بناکم علی تاویله . ضروبایزیل الهام عن فیلسه " (ایاولادکفارآپ کررئے پر مسیس ایس مار ماری جو میسادی ایس میاد ماری جو میسادی می میاد می میدون کومقام استراحت سے میاد می ک

ہ ارکاشیات سے مروی ہے کہ بی ملی اللہ نے اپنی ناقہ غضبا و پراس طرح طواف کیا، کہ آپ کے پاس مروی ہے حداد ہے اپنی ناقہ غضبا و پراس طرح طواف کیا، کہ آپ کے پاس سے عصاءتھا، جب آپ ججراسود پر سے گر رہتے تھے اس سے مس کر کے جراسود کو بوسد دیتے تھے عبداللہ بن رواحہ جز بھے تھے کہ۔ (خلوابنی الکفار عن سبیلہ ، خلوافان النحیر مع رسولہ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ نسرباً یزیل الهام عن مقیلہ ویز هل النحیل عن خلیلہ "

ا ۔۔ اولا دکفارآ پ کا راستہ خالی کر دو ، کیونکہ خیراس کے رسول کے ساتھ ہے ، اللہ نے قرآن میں نازل کردی ہے ۔ ایسی مار جوسروں کومقام استراحت ہے ہٹاد ہے۔اور دوست کو بھلاد ہے۔

، قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ رسول الٹیٹائیٹ نے عبداللہ بن رواحہ سے فر مایا کہ اُتر واور ہمارے ونوْں کوحرکت دو۔ (نیعنی رجز پڑھو) عرض کی یا رسول اللہ بیس نے بیکلام (بیعنی رجز کہنا) ترک کردیا ہے، عمرؓ نے کہا ستواوراطاعت کرو،اور بیہ کہتے ہوئے (اپنے اونٹ ہے اُترے)

> ولا تصدقنا ولا صلينا نهوّنيرات كرتے نهنماز پڑھتے وثبت الاقد ام ان لاقينا

یا رب لولا انت مااهند بنا اے پرورودگاراگرتونہ ہوتاتو ہم لوگ راستنہ پاتے فانزلن سکینة علینا

ان الكفار قد بغواعلينا

( ہم پرسیکندسکون واطمینان ) نازل فرما۔اور جب ہم دشمن کا مقابلہ کریں تو ہمارے قدم ٹابت رکھ۔ کیونکہ کفار نے ہم پر بغاوت کی ہے )

و کیع نے کہا کہ دوسرے راوی نے اتنااوراضا فہ کیاع

وان أداد فتنة أبينا \_ (جب انحول نے فتنے كااراده كيا توجم نے انكاركيا)

راوی نے کہا کہ پھر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ،ا ہے اللہ ان پر رحمت کر ،اس پر عمر ہے کہا کہ (رحمت) واجب
ہوگئ مجمہ بن عبید کی حدیث میں بیہ ہے المهم لولا انت مااهند بنا (اے اللہ اگر قونہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے)۔
محمہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن رواحد نے صرف عمرہ قضاء میں ہے جمی بی صلی علیہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ
کا طواف کیا تھا۔ اور عبداللہ بن رواحد شاعر نے۔

مدرک بن عمارہ نے عبداللہ بن رواحد سے روایت کی کہ میں مجدرسول اللہ علیہ میں اس وقت گذرا کہ رسول اللہ علیہ بیٹے ہوئے تھے، اصحاب میں سے پچھلوگ کنار سے پر تھے، جب انھوں نے مجھے دیکھا تو پکارا کہا سے عبداللہ بن رواحد اسے بیٹے گیا ، فرمایا جب تم شعر کہنا جا ہتے ہوتو کیونکہ کہتے ہو گویا آ ب اس سے تبجب فرمایا یہاں بیٹے وی کون کام موزوں کرلوں تو سناؤں ) فرمایا مشرکین ہی کواختیار کرنا ، فرمایا میں نے پچھ تیارنہ کیا تھا، پھر غور کرلوں تو کھورکیا اور یہ شعر سنائے۔

خبر ونی اثمان العباء متی کنتم بطاریق او دانت لکم مضر ( یعنی اےاثمان عاء ( عباء کی قیمتو ) مجھےاس وقت کی خبر دو جبتم لوگ بطریق ( پادری ) تھے یا قبیلہ مضر کے لوگ تمعار ہے نزدک رہتے تھے۔

میں نے رسول الٹینلیکی کو دیکھا کہ آپ نے میرے کلام کونا پند فر مایا اس لئے کہ میں نے آ کمی قوم کی اثمان عبا کردیا تھا پھر عرض کی۔

یاها شم الخیران الله فضلکم علی البریه فضلا ماله غیر (اے ہاشم خیر الله فضلکم کومخلوق پروه فضیلت دی ہے جو تحمار سے اخیار کے لئے نیس ہے) انه تفرست فیک الذی نظروا

( میں نے آپ کے اندرائی فراست سے خیر دریافت کرلی ، جیسے میں نے الیی فراست ہے دریافت کیا جونظر کرنے والوں کے نخالفت ہے )

ولو سالت او استنضرت بعضهم فی جل امرک مآاو و او لانصر و ا (اوراگرآپ طلب کریں ان میں ہے کی ہے مدد چاہی کے سی اسپنے امرعظم میں تو نہ وہ ٹھکا تا دیں اور نہ مدد رس)

فثبت الله مآاتاک و من حسن تثبیت موسیٰ و نصر اُکاندی نصر و ا ( الله نے جونکیاں کو دیں اُنھیں اس طرح قائم رکھے جس طرح موی کی اور ان کی مدد کی جنگی مدد کی گئی ( قائم رکھی ) آپ مسکراتے ہوئے متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ تمعیں بھی اللہ ثابت قدم رکھے۔

بشام بن عروه نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب بیآیت نازل ہوئی ۔انشعراء بتیہ المادون "( ممراه لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں،) تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ اللہ کومعلوم ہے کہ میں آئیس (شعراء) ہیں سے ہوں پھراللہ نے بیآیت نازل فرمائی "الااللہ بن امنو و عملو الصلحت " ختم آیت تک (ممروه لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے)

میری امت کے شہدا وکون ہیں؟ ....عبادہ بن الصامت سے مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم میری امت کے شہدا وکون نے عبداللہ بن رواحہ کی عمیادت فر مائی ممروہ اپنے بستر سے نہ ہے فر مایا کہتم جانے ہو کہ میری امت کے شہدا وکون ہیں اوکوں نے عرض کی کہ مسلم کائل شہادت ہے فر مایا تب میری امت سے شہدا و کم ہیں فل مسلم شہادت ہے مرض فشکم شہادت ہے خرق شبادت ہے جس عورت کواسکا بچہ مل میں قل کردے تو یہ بھی شہادت ہے نعمان بن بشیرے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ پر خشی طاری ہوگئی توا کی بہن رونے گئی اور کہنے گئی ہائے پہاڑ ہائے یہ ہائے وہ اور اکئی خوبیاں علاقی جب کہ عبداللہ بن رواحہ بے گئی جب افاقہ ہوا تو ایسی ہواور کیا فائدہ۔

حلاقی حب افاقہ ہوا تو ابن رواحہ پر خشی طاری ہوئی تو اکئی عورتوں میں ہے کسی نے کہا کہ ہائے پہاڑ ہائے عرب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ م نے جو بچھ کہا اس کی عزت ہوجب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو بچھ کہا اس کی عزت ہوجب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو بچھ کہا اس کی عرب باز پرس کی جائے گیا۔

ا بینالی کی وعا اسد ابوعران الجونی سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ پرخشی طاری ہوگئ تو ان کے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور فر ما یا اے الله اگر ان کوموت آگئے ہے تو ان پر آسان کر وے اور اگر ان کوموت آگئے ہوتو آئیں موت نما تشریف الا نے اور فر ما یا اے الله اگر ان کوموت آگئے ہوتو آئیں میں شفاوے جب کھا آرام محسوں ہوا تو عرض کی یار سول الله میری والدہ ہمتی تھیں ، ہائے پہاڑ ہائے بشت اور فرشتہ لو ہے کا گرزا تھا کہ تم ایسے ہو کہ آگر میں کہدویتا کہ ہاں تو وہ اس سے جھے پارہ پارہ کر دیتا۔

انس بن ملک سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے کی جنگ کے موقع پر (بیشعر) کہ:

و ایس میں ملک سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے کہ احلف باللہ استولیہ ہیں طافعہ او لندکو ہنہ السوس کی ایس کی ایس کی ایس کی تھیں دیکھ اس میں میں میں میں میں میں کہ جب موت میں جعفر بن ابی طالب شہید ہوگئے تو اس کے بعد جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید ہوگئے اور آگے بڑھ کر جنت میں داخل ہوگئے انسار پر یہ شاق گذرا تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلے فرما یا کہ جب ان کے زخم گا تو ہز د کی کی بعد کو اپنے تھی راخی ہو کے افسار پر یہ شاق گذرا تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسے نے مراہ میں سے تھے ، جنت میں واخل ہوگئے ، اور اپنی تو م کے آگر بیادری کی اور وہ ای روز شہید ہو گے موت کے امراہ میں سے تھے ، جنت میں واخل ہوگئے ، اور اپنی تو م کے آگر بیادری کی اور وہ ای روز شہید ہو گے موت کے امراء میں سے تھے ، جنت میں واخل ہوگئے ، اور اپنی تو م کے آگر کی موت جمادی الا ول میں موت کے امراء میں سے تھے ، جنت میں واخل ہوگئے ، اور اپنی تو م کے آگر کی موت جمادی الا ول میں موت تھا۔

خلار بن سوبید بن تعبیر بن عبر و بن حارثه بن امری والتیس بن ما لک الاعز بن تعبیر این الده عبره بنت سعد بن قیس بن عمره بن حارثه بن الخزرج میں سے تعییں ۔ خلاد سب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے ان کی اولا دمیں سے السائب بن خلاد تھے جنہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور عمر بن حاضر ہوئے تھے ان کی اولا دمیں سے السائب بن خلاد تھے ان دوتوں کی والدہ لیلی بنت عباده بن ولیم ، سعد بن عباده النظاب نے یمن برعامل بنایا تھا۔ دوسر سے تعلم بن خلاد تھے ان دوتوں کی والدہ لیلی بنت عباده بن ولیم ، سعد بن عباده کی بہن تھیں ، ان دونوں کی اولا دختم ہو چکی تھی ان کی بہن تھیں ، ان دونوں کی اولا دختم ہو چکی تھی ، حارثہ بن امری القیس بن ما لک الاعز کی اولا دہمی ختم ہو چکی تھی ان میں سے کوئی باتی ندر ہا۔

خلاد بدرواحدوخندق اور یوم بن قریظہ میں شریک تھے اور اسی روزشہید ہوئے بن قریظہ کی ایک عورت بنانا نے ان پر پیکی گرادی جس نے ان کا سر پیاڑ دیا۔ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کدان کیلئے دوشہیدوں کا تواب ہے ان کے بدیے رسول الله صلی علیہ وسلم نے اس عورت کولل کر دیا بنانا تھم القرضی کی بیوی تھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس عورت کولل کر دیا بنانا تھم القرضی کی بیوی تھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس عورت کولل کر دیا بنانا تھی القرضی کی بیوی تھی رسول الله صلی الله علیہ وہ لوگ نے میں ذوالقعدہ کے اوائر سے ذی الحجہ کے اوائل تک 20 دن بنی قریظہ کا محاصرہ کیا یہاں تک کہ وہ لوگ

رسولا تنتصلی الله علیه وسلم کے علم پر اُترے۔

بشير بان سعد المن تعليه بن خلاس بن زيد بن ما لك الاعز بن تعليه بن كعب الحى والده اليه بنت خليف بن عدى بن ما لك الاغراب عدى بن عرو بن امرى القيس بن ما لك الاغراب -

' بنتیر کی اولا دہیں ہے نعمان تھے اس لئے انگی کنیت ابونعمان تھی اورا ہیے ،ان دونوں کی والدہ عمرہ ہنت رواحہ عبداللّہ بن رواحہ کی بہن تھیں ،بشیر کی بقیہ اولا تھی ۔

بشیر جا بلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتاب عرب میں بہت کم تھی بشیرسب کی روایت میں عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے بدروا حد خندق اور تمام مشاہد میں رسولا نٹدسلی انٹدعلیہ وسلم کے ہمر کاب تھے۔

عبدائند بن الا حارث بن الفضيل نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول الند سائی اللہ عليہ وسلم نے شعبان عند میں بیٹر بن سعد کو فدک میں بیٹ مرہ کی جانب تمیں آ دمیوں کے ہمراہ بطور مربیہ بھیجا۔ ان سے مرینین نے مقابلہ کیا اور بہت بخت قبال کیا بشیر نے ساتھیوں کو بخت مصیبت بہنچائی اور ان میں جو بھاگا وہ بھاگا بشیر نے بخت قبال کیا یہاں تک کہ اس کے مختے میں تلوارلگ گئ اور کہا گیا کہ وہ مرکئے جب شام ہوئی تو وہ بھٹکل فدک تک آئے اور وہاں چندروز تک ایک میہودی کے یہاں رہے اور پھر مدینے واپس آئے۔

بشربن محمر بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سعد کو تین سوآ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ فدک ووادی القری کے درمیان یمن وجبار کی جانب بھیجاو ہاں پچھآ دمی غطفان کے تھے جوعید بن حصن الفراری کے ساتھ جمع ہو گئے تھے بشیران سے ملے ان کی جماعت کو منتشر کر دیا ان پڑتمند ہوئے اور تل کیا۔ قید کیا اور غنیمت حاصل کیا ،عینیہ اور اس ساتھی ہر طرف بھا گے۔ ریس ریشوال سے میں ہوا تھا۔

عاصم بن عمر قمادہ سے مروی کے کہرسول الٹیافی جب عمرہ قضاء کے لئے ذی القعدہ سے میں روانہ ہوئے تو ہتھیاروآ سے بھی اس پر بشیر بن سعد کو عامل بتایا، بشیر عین التمر میں خالد بن ولید کے ساتھ تھے اور اس روز شہید ہوئے بین خلافت ابو بمرصدین رمنی اللہ عند میں ہوا۔

ان کے بھائی۔

سماک بن سعد سن این تعلیه بن خلاس بن زید مالک الاغر ، انکی دالده اینسه بنت خلیفه بن عدی بن عمر و بن امری انقیس تغییر \_

بدراحدين شريك تق\_جب اكلى وفات موكى توبقيداولا دنى تقى\_

سمبیع من قبیس ۱۰۰۰۰۰ بن عبسه بن امیه بن ما لک بن عامره بن عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ،ان کی والده خدیجه بنت عمر بن زید بن عبده ابن عبید بن عامره بن عدی بی حارث بن الخزرج میں ہے تھیں الخزرج ،ان کی والده خدیجه بن عبداللہ تنجیل سے تھیں وہ مر مجھ اورکوئی اولا دہیں جھوڑی سمج بدرواحد میں شریک شخص بن عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری کہتے تھے کہ وہ سمبع بن قیس بن عائشہ بن امیہ تھے۔ بدرواحد میں شریک شخص بن عائشہ بن امیہ تھے۔ ان کے بھائی :

عماره بن میس میس ۱۰۰۰۰۰۱ بن عبسه بن امید بن ما لک بن عامره بن عدی بن کعب بیدونو لاوالدرداء کے پچا تصعباده کی بقیداولا دنتمی۔

عبادہ بدرواحدوخندق وحدیبیہ وخیبر و جنگ مونہ میں شریک تنے۔ای روز جمادی الاولیٰ ۸ پیر میں شہید ہوئے۔ عبداللّٰہ بن محمد بن عمارة الانصار نے بیان کیا کہ سمیع بن قیس کے ایک حقیقی بھائی تنے جن کا نام زید بن قیس تھا، وہ بدر میں شریک نہ تنے۔انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یائی تھی۔

مرِ بید من الحارث .... این قیس بن مالک بن احمر بن حارثه بن تغلب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج ، ان کی والده تحم قبیله قضاعه کے پلقین بن جسر میں سے قیس ، وہ (بزید ) آھیں کی طرف منسوب تھے، بزید محم اور بزید بن محم کہا جاتا تھا، بزید کی اولا دتمام ہو چکی ، آج ان کا کوئی نہیں ہے۔

صارت بن نغلبہ بن کعب ......کی اولا دہمی تمام ہوگئی ان میں ہے بھی کوئی ہاتی ندر ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن الحارث اور ذوالید بن عمیر بن عبد عمر والخزاع کے درمیان عقد مواخاۃ کیا تھا یہ دونوں بدر میں علیہ وسلم نے یزید بن الحارث کوشہید کیا وہ نوفل بن معاویہ الدیلی تھا، بدر کاغز وہ جمرت کے اٹھارہ مہینے کے بعد کارمضان کو جمعے کے دن صبح کے وقت ہوا تھا۔

بی بشم وزید ،فرزندان حارث بن الخزرج \_ جنھیں تو ام (جوڑواں) کہا جاتا تھا ، دیوان میں ان دونوں کی ولیت ایک ہی تھی بیاس مسجد کےلوگ تھے جوالنج میں تھے ،خصوصیت کے ساتھ وہی اصحاب النج تھے۔

خبیب بن الحارث بن الخزرج ،ان کی والده سلی بنت مسعود بن الحارث بن الخزرج ،ان کی والده سلی بنت مسعود بن شیبان بن عامر بن عدی بن امید بن بیاضة شیس -

ضبیب کی اولا دہیں ابوکٹیر نتھے ان کا نام عبداللہ تھا ، انکی والد ہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی سلول بنی عوف بن الخررج کے بنی الحیلیٰ میں سے تھیں۔

عبدالرحمن ام ولدس تقيد

اعيسه وان كي والده وينت بنت قيس بن ثال بن ما لك تحس \_

ان سب کی اولا دھی جمرسب ہلاک ہوگئے۔

ضبیب بن عبدالرحمٰن بن ضبیب نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کسی غراو ہے کا ارادہ فر مار ہے تھے کہ میں اور میری قوم کا ایک شخص آپ کے پاس آیا ،ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ہے ہیں اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ہے شرماتے ہیں کہ کی مشہد میں ہماری قوم حاضر ہوا ورہم ان کے ساتھ نہ ہوں فر مایا تم دونوں اسلام لائے ہوعض کی نہیں فر مایا تو ہم مشرکین ہے مشرکین پر مدونیں چاہتے ہم لوگ اسلام لائے اور ہمر کا ب ہو گئے میں نے ایک شخص کوتل کیا اور اس نے مجھے کوار ماری اس کے بعد میں نے اس کی بنی سے نکاح کیا تو وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ وہ شخص ہو ہے جدانہ کیا گیا جس نے جمھے کوار ماری اس کے بعد میں اس سے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص تھے سے جدانہ ہوجس نے قرے باپ کو مجلت کے ساتھ دوز خ کی طرف بھیجے دیا۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوئے جب حرہ الو برہ ہینچے تو ایک ایسا مخص ملاجس کی بہادر کی اور جرائت بہت مشہور تھی ،اصحاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے قریب بہنچا تو رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کی پیروی کروں اور آپ کے ساتھ جان دوں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر تیراا بمان ہے عرض کی نہیں فرمایا دالیں جا ،ہم ہرگز کسی مشرک کی مدر نہیں لیں عے۔ مدر نہیں لیں عے۔

رسول الندسلی الله علیه وسلم رواند ہو گئے النجر وہیں تھے کہ وہی شخص پھر ملااس نے سابق کی طرح گفتگو کی تو نہیں سلی اللہ علیہ وسلم سنے بھی اسے جواب دیا جو پہلے فر مایا قعااس نے کہانہیں فر مایا واپس جا ،ہم ہرگز کسی مشرک کی مد و نہیں گے وہ لوث آیا پھراس نے آپ کوالبیدا وہیں پایا اور وہی کہا جو پہلے مرتبہ کہا تھا نبی سلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے وہی جواب دیا جو پہلی مرتبہ دیا تھا کہ آیا اللہ اور اس کے رسول پر تیراا یمان ہا س نے کہا جی بال فر مایا میر سے ساتھ جلو۔ محمد بن عمر نے کہا جی بال فر مایا میر سے ساتھ جلو۔ محمد بن عمر نے کہا کہ وہ ضبیب بن میاف تھے جن کے اسلام میں اتنی ویر ہوئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم مطرف روانہ ہو گئے وہ آپ سے ملے اور راست میں ایمان لائے بدر واحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکا ب رہے عثمان بین عقان کی خلافت میں انکی وفات ہوئی وہ ضبیب بن عبد الرحمٰن بن خبیب بن علیہ وسلم کے ہمرکا ب رہے عثمان بین عقان کی خلافت میں انکی وفات ہوئی وہ ضبیب بن عبد الرحمٰن بن خبیب بن ای ساف کے دادا تھے عبید اللہ بن عمر اور شعبہ وغیر بھانے روایت کی سے خبیب کی تمام اولا دہلاک ہوگئی کوئی باتی شدر ہا۔ یہاف کے دادا تھے عبید اللہ بن عمر اور شعبہ وغیر بھانے روایت کی سے خبیب کی تمام اولا دہلاک ہوگئی کوئی باتی شدر ہا۔

سفیان سن الخزرج محمہ بن عمرو بن الحارث بن کعب بن زید بن الحارث بن الخزرج محمہ بن عمراور عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانعماری نے اس طرح کہا موسی بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق وابومعشر سے جوروا بت ہے اس میں سفیان بن بشیر ہے ممکن ہے کہ ان کے روایوں نے ان سے اس نام کو یا دنہ رکھا ہوسفیان بدروا حد میں شریک تھے انکی اولا وہی جو سب مرصحے ۔

 عبدالله بن عمر وخبیب بن بیاف کے بیاف کی والدہ سعدہ بن کلیدا بن بیاف بن عنبہ بن عمر وخبیب بن بیاف کے بعد اللہ ب بھائی کی بٹی تھی اور دم حمید بنت عبداللہ ان دونوں کی والدوافل بین سے تھی اور عبداللہ بن زید کی اولا دید ہے جس تھی اور بہت کم تھی۔

عبدالله بن زیدسے مردی ہے کہ ان کے والد کی کنیت ابو محتمقی وہ ایسے آدمی یتھے جونہ پست قامت یتھے اور نہ ہی بلند وبالامحمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن زید اسلام کے قبل ہی سے عربی لکھتے تتھے حالانکہ اس وقت عرب میں کتابت بہت کم تھی۔

عبداللہ بن زیدسب کی روایت میں سب ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب متھے غزوہ فتح میں بنی حارث بن الخزرج کا جمنڈ اانھیں کے پاس تعا یہ وہی مخص ہیں جن کوخواب میں اذان کا طریقہ دکھایا عمیا۔

عامراتشی سے مروی کہ عبداللہ بن زید نے خواب مین اذان سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی۔

محمہ بن عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد (منی میں) رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے وقت حاضر تنے ہمراہ انصار کے ایک اور شخص بھی تنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں تقسیم کر دیں اور ان کے ساتھی کو بچے نہیں ملا ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جا در اپنا سرمنڈ ایا اور بال لوگوں کو تسیم کئے اپنے ناخن کو ایج مہندی اور نیل میں ریکے ہوئے کو ایجنی سرخ ہیں )۔

میں (بینی سرخ ہیں)۔

محمر بن عبدالله بن زیدسے مروی ہے کہ میرے والدعبدالله بن زید کی وفات مدینے بین سامیے بیس ہوئی اس وقت وہ چونسٹے سال کے تنے ،عثان بن عفان نے جناز ہے کی نماز پڑھی۔ ان کے بھائی:

حمر بیث من فرید بید این عبدربه بیشر بن محمد بن عبدالله بن زیدن این والدے روایت کی کہریث بن زید من ایپ والدے روایت کی کہریث بن زید بدر میں شریک تنے یہ محمد بن اسحاق والو نید بدر میں شریک تنے یہ محمد بن اسحاق والو معشر نے بھی کہا کہ تریث کے متعلق کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ وہ بدر میں شریک تنے احد میں بھی حاضر تنے ، انکی بقید اولا دنتھی۔

كل جارامحاب:

### بنى جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج

تخمیم بن ل**یمار .... این قیس بن عدی بن امیه بن جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج انکی والده زغیه** بنت رافع بن معاویه بن عبیدالا بجزهیس ،ا بجرخدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج تنصے ، زغیبه سعد بن معاذ ااوراسعد

ابن زرارہ کی خالہ تعیں \_

تمیم کی اولا دمیں ربعی اور جیلہ تھیں ، ان دونوں کی والدہ بنی عمر و بن قش شاعر میں ہے تھیں ،تمیم ہدروا صد میں شریک تنصوفات کے وقت ان کی اولا دنتھی۔

میز بیلر من المحرز میں .....ابن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ جمر بن عمر نے اس طرح بیان کیا ہے موی بن عقبہ وجمد استاق وعبداللہ بن محمد بن محمارة الانصاری نے کہا کہ وہ زید بن المحرز بن تنے ،ابومعشر نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔انکی اولا دیس عمر اور رملہ تنے دونوں بغیر کسی اولا دیے مرصحے ،انکی بقیہ اولا و ندر بی عدی بن امیہ بن جدارہ کی اولا دہمی ختم ہوگئی ان میں ہے بھی کوئی ندر ہا۔

يزيد بن المزين بدروا حديث شريك تقهه

عمب**راللد بن عمیر سسسان مارند بن نقلبه بن خلاس بن امیه بن جداده ، جن کومویٰ بن عقبه وجمد بن اسحاق وابو معشر ومحمد عمر نے شرکائے بدر میں بیان کیا ہے۔عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے ان کازکرنبیں کیا ، ان کانسب بھی معلوم نہیں ہوا۔** 

#### كل تين اسحاب:

#### بن الابجر خدر مین عوف بن الحاث بن الحذرج

عبد الله بن الربيع .... ابن قيس بن عامر بن عباد بن الا بجر ، ان كانام خدره بن عوف بن الحارث ابن الخزرج تقالبعض في كما كه خدره الا بجركي والده بين والله الله علم ..

عبدالله بن الربیج کی والدہ فاطمہ بنت عمر و بن عطیہ بن ضناء بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن ، بن النجارتھیں ،عبداللہ کی اولا و میں عبدالرحمٰن اور سعد تنھے ان دونوں کی والدہ قبیلہ سطے میں سے تھیں ، ان کی بقیہ اولا دہمی ختم ہوگئ تھی ،کوئی ہاتی نہ تھا۔

عبداللہ بن الربیع سب کی روایت ہے کہ میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تتھے بدُ واحد بھی شریک تتھے۔

#### حلفائے بن الحارث بن الخذرج:

عمید الله بن عبس .... ان کی بقیداولا دنتھی موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق وابومعشر ومحد بن عمر نے ان کا ذکر شرکائے بدر میں کیا ہے ،ان کانسب ہم سے بیان کیا حمیالوگوں نے کہاوہ حلیف تھے۔

عبد اللد بن عرفطه .... ان محطيف تع جمر بن اسحاق وموسين عقبه وابومعشر ومحر بن عمر في ان كاذكر

شرکائے بدر میں کیا ہے انکی بقیداولا دنہ تھی عبداللہ بن جمر بن عمارة الانصاری کہا کرتے تھے کہ بید دنوں حلیف ایک ہی تھے اٹکا نام عبداللہ بن عمیر تھا جوان کے حلیف تھے۔

دوآ دمی بن الحارث بن الخزرج کے حاضرین بدرنوآ دمی تنے۔

نی عوف بن الخزرج اور بنی الحبلی جوسالم بن عنم بن عوف بن الخزرج تنصا نکا پہیٹ بڑا ہونے کی وجہ ہے نام الحبلی ( حاملہ ) ھوا۔

عمیدا الله بنت المند ربن حمیدا الله بن المالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم جوکه الحیلی تنها کی والده خوله بنت المناله بن عروبی فید بن مناله بن الخررج کا سردار تھا جا لمیت کے زمانے میں نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس ہجرت میں مدین آیا عبدالله بن الی گاقوم نے اس کے لئے جوا ہرات جمع کیے تنے کدا سے تاج پہنا کمیں۔

رسول الله منگی الله علیه وسلم مدینے تشریف لائے اور اسلام ظاہر ہو گیا تو تمام قومیں آپ کی طرف بوحیس عبدالله بن ابی نے حسد و بعناوت اور نفاق کیا اسکی بزرگی جاتی رہی وہ ابن سلول تھا۔

سلول خزاعه بیس ہے ایک عورت تھی جوانی بن مالک بن الحارث اورعبداللہ بن الی کی امال تھی وہ ابوعا مر راہب کی خالہ کا بیٹا تھا۔

ابوعام بھی ان لوگوں میں ہے تھا جو نی ملی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتا تھا اور آپ پرایمان لاتا تھا اور لوگوں سے آپ کے ظاہر ہونے کا وعدہ کیا کرتا تھا زمانہ جا لجیت میں عابد بن گیا تھا اس نے ٹاٹ پہن لیا تھا۔اور رہانیت افتیار کر کی تھی جب اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوث کر دیا تو اس نے حسد کیا بعاوت کی اور کفر پر قائم رہا مشرکیین کے ساتھ بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لئے آیار سول اللہ علیہ وسلم نے اسکانام فاسق (بدکار و گناہ گار) رکھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص کا نام حباب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکانام عبداللہ رکھااور فرمایا کہ حباب شیطان کا نام ہے ابن انی بحر بن محر بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حباب شیطان اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حباب شیطان کا نام ہے۔
کا نام ہے۔

۔ بیل دیتے تھے۔ ہدل دیتے تھے۔

عبدالله بن عبدالله بن ابی کی اولا دمیں عبادہ ،حلیبہ بغیشہ ،خولی اور امامہ بتھے ہم ہے انکی ماؤں کا نام بیان نہیں کیا گیا عبداللہ اسلام لائے اور انکا اسلام اچھا تھا بدروا حد خندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب خصانبیں اپنے باپ کے حال کاغم تھا اس کا منافقین کے ساتھ در ہنا ان پر گران تھا۔

ان کا باپ رسول الندسلی الله علیه وسلم کی تبوک کی واپسی پرمرا تو رسول الندسلی الله علیه وسلم اسکے پاس آ ہے

اس پرتماز پڑھی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور قبر کے پاس عبداللہ بن عبداللہ ہے باپ کی تعزیت کی۔ عبداللہ بن عبداللہ بمامہ میں موجود تھے یوم جواٹا میں شہید ہوئے جو سامے میں ابو بمرصد ہیں کی خلافت میں ہوا تھا اٹکی بقیداولا دہے۔

اوس بن خولی است ابن عبدالله بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی ، اکل والده جمیله بنت ابی بن مالک بن حارث بن عبدالله الحبلی ، عبدالله ابن ابی سلول کی بهن تقیس ..

اوس بن خول کی اولا دمیں ایک بیٹی تھی جس کا نام سخم تھا ، وہ مرکئی ،اس کی بقیداولا دنے تھی حارث بن عبید بن سالم احبلی کی اولا دبھی مرپکی تھی ان میں ہے مدینے میں سوائے ایک یا دوآ دمیوں کے سواکوئی ندر ہا۔ بیرعبداللہ ابن الی سلول کی اولا دمیں تھے۔

اوس بن خولی کاملین میں سے تھے، جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں کامل ان لو مکئے کے نزویک وہ ہوتا تھا جوعر بی لکھتا تھا اور تیراندازی اور تیرنا اچھا جانتا تھا بیسب با تنیں اوس بن خولی میں جمع تھیں۔رسول الٹھائے نے اوس بن خولی اور شجاع بن وہب الاسدی کے درمیان جوامل بدر میں سے تقے عقد مواضاتہ کیا تھا۔اوس بدر واحد وخند ق اور تمام مشاہد میں رسول الٹھائے کے ہمر کا ب تھے۔

الی الحوریث ہے مروی ہے کہ رسول الٹیمائی جب عمرہ قضاء کے لئے کے میں داخل ہوئے تو آپ نے ہتھیا روں پر دوسوآ دمیوں کوچھوڑ اجن پراوس بن خو بی امیر تھے۔

نوگوں نے بیان کیا کہ جب نبی آلیا ہے کی وفات ہوئی اور انھوں نے آپ کوشل دیے کا ارادہ کیا تو انسار آئے اور دروازے پر آواز دی ، اللہ ، اللہ ، اللہ ، ہم لوگ آپ کے ماموں ہیں ، لہذا ہم ہیں سے بھی کمی کو آپ کے پاس حاضر ہونا چاہئے ، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ آپ کے ساموں ہیں ، لہذا ہم ہیں سے بھی کو آپ اتفاق کا صاضر ہونا چاہئے ، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ آپ ہے کی ایک شخص پر اتفاق کر لوانھوں نے اوس بن خولی پر اتفاق کیا وہ اندر آئے اور آپ کے شمل وکفن ووفن میں اہمیت کے ہمراہ موجود رہے۔ اوس بن خولی کی وفات مدینے ہیں عثمان بن عفال کی خلافت میں ہوئی۔

محر بن سیرین سے مروی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے رسول التعلق کو بلایا اور کہا گا اور کہا گا کہا ہے ہوائی کے بیٹے ایس مرجاؤ تو تم اپنے ماموں کے پاس آجانا جو بنی النجار میں سے ہیں۔ کیونکہ جو پچھان کے مکانات میں ہے اس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔

ر بير بن ور ليبه سن ابن عمرو بن قيس بن حزى بن عدى بن ما لك بن سالم الحبلى ان كى والده ام زينت بن ما رينت بن ما الك بن سالم الحبلى تقيس بن ما لك بن سالم الحبلى تقيس -

زید بن ود بعیه کی اولا دیس سعد و امامه وام کلثوم تغییں ، انکی والد ہ زینت بنت سہل بن صعب بن قیس بن مالک بن سالم الحبلیٰ تغییں ۔

سعد بن زید بن ور بعد عمرٌ بن الخطاب کی خلافت میں عراق آ گئے تھے اور عقر قوف میں اترے ، انکی اولا دہمی و ہیں چلی تنی جن کو بنوعبد الوا عدا بن بشیر بن محمد بن موکیٰ بن سعد بن زید بن وربعہ کہا جاتا تھا۔ان میں سے مدسینے میں

كوكى نەتھا\_زېدبن دوبعدبدروا حديث شريك تھے۔

ر فا عه من عمر و ۱۰۰۰۰۰ بن زید بن عمر و بن ثغلبه بن ما لک بن سالم انحبلی موسیٰ بن عقبه ومحمد بن عمراسی طرح روایت کی ہے۔

محمر بن اسحاق کی رفاعہ کی کنیت ابوالولید تھی جمہر بن عمر نے کہا کہ رفاعہ کے دادا زید کی کنیت ابوالولید تھی اس ليئر رفاعه بن ابوالوليد كهاجا تا تفاجوابي داداك طرف منسوب تصد

عبدالله بن محد ابن عمارة الانصاري نے كہا كه وہ رفاعه بن ابى الوليد مجصے ابى الوليد كا نام عمرو بن عبدالله بن مالك بن تعليم بن مالك بن سالم الحبليٰ تفاران كى والدہ ام رفاعه بنت قيس بن مالك بن تعليم ابن بعثم بن ما لک بن سالم الحبلیٰ تھیں رعاعہ بن عمروکی اولا دمر چھی تھی۔

ابومعتشر کی روابیت میں اورمحمہ بن عمر کے بعض شخوں میں فعاعہ بن الہاف ابن عمرو بن زید ہے والداعلم فعاعهب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تنے، بدرواحد میں شریک تنے۔

مبعد بن عبا وه ۱۰۰۰۰۱ بن قدم بن القدم بن سالم بن ما لك بن سالم الحيلي ،ان كى كنيت ابوخميصة تقى موسى بن عقبہ ومحمد بن اسحاق ومحمد بن عمر وعبداللہ بن محمد عمارة الانصاري نے کہا ہے ابومعشر نے کہا کہا کی کنیت ابوعصمیے تھی۔ مبعد بدروا حدمیں شریک تنے وفات کے وقت انکی بقیداولا دنگھی۔

# حلفائے بنی سالم انحبلی بن عنم

عقبه بن و بهب ۱۰۰۰۰ ابن كلده بن الجعد بن ملال بن الحارث بن عمر و بن عدى بن جشم بن عوف بن بهيشه بن عبدالله بن عطفان جومصر كے ميس اعلان ميں سے تھے۔

عقبہ سب سے پہلے اسلام لانے والے انصار کے ساتھ اسلام لائے بالاتفاق سب کی روایت میں وہ دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے کے میں رسول الٹھا ہے ہمر کاب ہو سے اور آپ کے ہمراہ و ہیں رہے جب رسول التعليظ نے بجرت کی تو وہ بھی آپ کے ہمر کاب رہاس وجہ سے عقبہ کوانصار مہا جری کہا جاتا ہے۔ انکی بغیبہ اولا دکھی جوسعد بن زیدود بعد کی اولا دے ساتھ ہے عقر قوف میں تھے۔

عقبه بدروا حديثن شريك يتضي كهاجا تاہے كەعقبەبن وہب وقحض ہیں جنھوں نے يوم غزِ و واحد ميں رسول الله الله الله المسارے خود کی کڑیاں میٹنی تھیں ، ایک روایت ریجی ہے کہ ابوعبیدہ ابن الجراح نے میٹنی تھیں۔جس ے ان کے سما منے کے دودانت ٹوٹ مجئے تنے۔

محرین عمر نے عبدالرحمٰن بن ابی الزناد سے روایت کی کہ ہماری رائے ہے کہ دونوں نے الی کے انھیں کھینچا اور نکالا تھا۔ عامر بین سلمہ سنتا مربن عبداللہ جوالل یمن کے طیف تنے ، بدروا حدیث شریک تنے ، انکی بقیداولا دنہ تھی۔

### عاصم بن العلير .....مزينه كے مليف نتے بدرواحد ميں شريك بتے ، انگی بقيه اولا دنتی كل آخرة دی ، قوا قله جو بنوشنم و بنوسالم فرزندان عوف بن عمر و بن عوف بن الخررج شخصے

عمیا و 8 بن الصاهمت ..... ابن قیس بن اصرم بن فهر بن نظله بن عن من عوف بن عمر و بن عوف ابن الخزرج ، کنیت ابوالولید تقی والیده قرق العین بنت عباده بن نصله بن عوف بن العجلان ابن زید بن عنم بن سالم بن عوف بن عروبن عوف بن الخزرج تھیں۔

عباده بن الصامت كى اولا ويش وليد تقط نظے والده جميله بنت الى صعصعة تقيس ،الى صعصعة عمر و بن زيد بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن عنم ابن مازن بن النجار تقے۔

محمد ۱۰ کئی والده ام حرام بنت ملحان بن خالدف بن زید بن حرام بن جذب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھیں ۔

عبادہ وہ سب کی روایت میں سرّ انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔وہ بارہ نقبامیں سے ایک تھے، رسول التُعلِی نے عبادہ بن الصامت اور الی مرثد الغنوی کے درمیان عقدموا خاق کیا تھا۔عبادہ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول التُعلِی کے ہمر کاب تھے عبادہ ،عقبی نقیب بدری ،انصاری تھے۔

عبادہ الولید بن عبادہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ عبادہ الصامت لیے بموٹے خوبصورت آ دمی تھے، ملک شام میں رملہ میں سمانکی وفات ہوئی اسو وقت سمے سمال کے تھے، ان کی بقیہ اولا دھی جمہر بن سعدنے کہا کہ میں سام میں رملہ میں ان کی بقیہ اولا دھی جمہر بن سعد نے کہا کہ میں سنے کہا کہ میں ان کی وفات ہوئی۔ میں سنے کہا کہ بھائی :

اوس بن الصامت سن ابن تیس بن اصرم بن فهر بن تعلیه عنم ، ان کی والده قرق العین بنت عماده بنت عماده بنت عماده بنت نصله بن مالک بن العجلان تحیس به

اوس کی اولا و میں اگریج تھے، انکی والدہ خولہ بنت تعلیہ بن اصرم بن فہر بن تعلیہ بن عنم بن عوف تھیں، وہی وہ جھڑنے نے والی تھیں جن کے بارے میں اللہ غروجل نے قرآن میں نازل کیا " فسد سسم السلہ فول النسی تجھڑنے والی تھیں جن کے بارے میں جھڑا کرتی ہیں ) تبجاد لک فی ذو جہا " (اللہ نے اس عورت کا قول سنا جوآپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھڑا کرتی ہیں ) رسول اللہ تاہیہ نے اوس بن الصامت اور مرتذین الی مرشد الغنوی کے درمیان عقد موا خاق کیا اوس بدر واحد خندتی واور تمام مشاہد میں رسول اللہ تھے تی ہمرکاب سے بنی تعلیہ کے بعدز مانہ دراز تک زندہ رہے بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے عثان ابن عفان کو یا یا۔

عبدالحمید بن عمران بن انی انس نے اپنے والد سے روایت کی کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے ظہار کیا وہ اوس بن الصامت تنے ( ظہار کے معنی بیہ ہیں کہ اپنی کوکسی ایسی عورت کے جواس شخص پر ہیشہ کے لئے حرام ہو جیسے ماں ، بیٹی ، بہن وغیرہ ہیں ) کسی ایسے عضو سے تشبید وینا جس کی طرف بلاضرورت نظر کرنا حرام ہے مثلاً پشت وشکم

وران وغيره)

انھیں خفیف سا جنون تھا بھی افاقہ بھی ہوجاتا تھا ،انھوں نے ہوش کی حالت میں اپنی بیوی خویلہ بنت تعلبہ سے جھڑا کیا اور کہا کہتم بھے پر الیمی ہوجسے میری مال کی چیٹے، پھر نادم ہوئے اور کہا کہ میری رائے تم مجھ پرحرام ہوگئیں ،انھول نے کہا کہتم نے طلاق کا تو ذکر نہیں کیا۔

رسول النُّفَائِيَّةُ کے پاس وہ آئیں اور جو پچھانھوں نے کہا تھا اس ہے آپ کوخبر دی رسول النُّفائِیَّةُ سے کئی مرتبہ جھکڑا کیا ، پھر کہا کہ اے اللہ میں اپنی تنہائی کی شدت کی اور بچھ پران کے فراق کی مشقت کی تھے ہے شکا بت کرتی ہوں ، عاکشہ نے کہا کہ میں بھی روئی اور کھر میں جولوگ تنے وہ بھی اِن پررتم کر کے ترس کھا کے روئے ،

الله في الله الله بين رسول الله بروي نازل فرمائى ،آپ كاغم دور به داور آپ مسكرائے ،فرمايا اے خوله الله في استحا تمعارے معالمے ميں وين نازل كى جس ميں رہے۔ قد سمع الله قول التي تبجاد لك في زوجها"آپ في فرمايا كدائي شو بركوتكم دوكدوه أيك غلام آزادكر بي ،غرض كى ان كے پاس نہيں ہے۔

فر مایا کہ انھیں تھٹم دو کہ دو مہینے تک روز ہے رکھیں ،عرض کی انھیں اسکی بھی طانت نہیں ،فر مایا انھیں تھم دو کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں ،عرض کی بیا بھی ان کے پاس کہاں ہے ،فر مایا کہ ان کو تھم دو کہام المنذ رینت قیس کے پاس آئیں اوران سے نصف وس کی بجورلیں اور ساٹھ مسکینوں کو تیرات دین ۔

پ کیں۔ وہ اوس کے پاس والیس تکمیں ، انھوں نے دریافت کیا کہ تمعارے پیچے کیا ہے( بینی کیا تھم لا کیں ) انھوں نے کہا خیر ہے تم برے آ دی ہو، پھر آتھیں خبر دی ، وہ ام المنذ رکے پاس آئے اور ان سے لے کر ہر سکین کو دو دو در مجور دینج گئے۔

تعمال من ما لک سسان الخررج تغلبہ بن وعد بن فہر بن تعلبہ بن عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف قابن الخزرج تغلبہ بن وعد وہ بیں جنکا نام قوقل تھا ، قوقل کے لئے غلبہ تھا ، خاکف جب ان کے پاس آتا تعاقواس سے کہتے تھے کہ تو جہاں ہے جڑھ جا۔ بختے امن ہے بنی عنم و بنی سالم کا نام اس وجہ سے قوا قلہ ہو کمیا اس طرح وہ دیوان میں بھی بنی قوقل یکارے جاتے تھے۔

، نعمان بدروا حد میں شریک نتے اس روز شہید ہوئے صفوان بن امیہ نے شہید کیا۔ نعمان بن ما لک کی بقیہ اولا ڈبیس تھی میچمہ بن عمر کا قول ہے۔

کیکن عبداللہ بن محمد بن محمارۃ الانصاری نے کہا کہ بدر پس جوشر یک تنے وہ نعمان الاحرج بن مالک بن تعلیہ بن اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بینے احد بیں شہید ہوئے انکی والدہ عمر و بنت زیاد بن عمر و بن زمزمہ بن عمر وابن عمارۃ بن مالک بن غصینہ بیس سے تعیس جو بلی کے حلیف تنے وہ الحجذ رابن زیاد کی بہن تعیس۔

و فض جن کوتو قل بگارا جاتا تھا نعمان بن مالک بن تعلبہ بن وعدا بن فہر بن تعلبہ بن غنم ہے جن کامحہ بن عمر نے ذکر کیا اور وہ بدر میں شریک ندیتھے ، ندائلی بقیداولا دھی۔'

عبدالله بن محمر عمارة الانعماري نے كتاب نسب انعمار ميں نعمان بن مالك بن لثطبه بن وعد كانسب اور نعمان الاعرج بن مالك بن نشابه بن اصرم كانسب بيان كيا ہے اكل اولا دكى اولا دكا بھى ذكر كيا ہے۔

**ما لک بن الد**شتم ....ابن ما لک بن الدخشم بن مرضحه بن غنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ان ک والده عمیر ه بنت سعد بن قیس بن عمر و بن امری القیس بن ما لک بن نقلبه بن کعب بن الخزرج بن حارث بن الخزرج تغییں ۔

ما لک بن الدخشم اولا دمیں الغربیۃ تھیں ، انکی والدہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ما لک بن الحارث بن عبیہ بن ما لک بن سالم الحبلی بن غنم تھیں اور وہ عبداللہ بن الی بن سلول تھا۔ ما لک بن الدخشم بروایت موکیٰ بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق ومحمہ بن عمرعقبہ میں حاضر ہوئے تنے کیکن ابومعشر نے کہا کہ ما لک عقبہ میں حاضر نبیں ہوئے۔

واؤد بن الحصین ہے مروی ہے کہ مالک بن الدخشم عقبہ میں حاضر نہیں ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مالک بدروا صدوخندق اور تمام مشاہر میں رسول الٹھائے کے ہمر کاب تھے۔رسول الٹھائی نے تبوک سے آخیں عاصم بن عدی کے ساتھ بھیجاان دونوں نے مسجد ضرار کو جو بنی عمر و بن عوف میں تھی آگ لگادی مالک کی وفات جب ہوئی تو انکی اولا دنتھی ،

نوقل بن عبدالله بن عرودا بن ما لك بن العجلان بن زيد بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و دا بن عوف بن الخزرج\_

بن ہمررت۔ مالک بن العجلان اپنے زمانے میں الخزرج کے سردار تھے ، وہ اچھ بن الجلاح کی خالہ کے بیٹے تھے نوفل ` بن عبداللہ بدروا حد میں شریک تھے احد میں شہید ہوئے جو ہجرت کے بتیبویں مہینے شوال میں چیش آیا انکی بقیداولا دنہ تھی۔

عنتبان كى اولا ديم عبدالرحمٰن سخے ، انكى والدہ ليلى بنت رئاب ابن حنيف بن سالم بن عوف ، انكى والدہ مزينہ ميں سے تھيں عنبان كى اولا ديم عبدالرحمٰن سخے ، انكى والدہ ليلى بنت رئاب ابن حنيف بن رئاب بن اميہ بن زيد بن سالم بن عمر و بن عوف بن الخزرج تھيں ۔

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ عنبان بن مالک اور عمرٌ بن النظاب کے درمیان عقد موا خاقہ کیا۔ ایسائی محمد اسحاق نے محمی کہا۔

عتبان بن ما لک بدروا حدوخندق میں شریک تھے، نی مقالتہ کے زمانے میں انکی نظر جاتی رہی تو انھوں نے مقالتہ کے دمانے میں انکی نظر جاتی رہی تو انھوں نے مقالتہ کے درخواست کی کہ آپ ان کے پاس آئیں اور ان کے کھرے کسی مقام میں نماز پڑھیں تا کہ وہ اسے جائے نماز برنالیس ، رسول الٹھائے نے ایساہی کیا۔

انشا والگرمخود سے مردی ہے کہ متبان بن مالک الانعماری کی نظر جاتی ری تھی انھوں نے بی الکھنے سے نماز جماعت میں شریک نہ ہونے کو پوچھا۔ فرمایا کہ آیاتم اذان سنتے ہو، عرض کا ، جی ہاں ، آپ نے انھیں اجازت نہیں دی۔

عتبان بن ما لک سے مروی ہے کہ بیں نے عرض کی ، یرسول اللہ! رات تاریک ہوتی ہے بارش اور آندھی ہوتی ہے بارش اور آندھی ہوتی ہے ، اس لئے اگر آپ میرے مکان پرتشریف لاتے اور اس تیں نماز پڑھتے (تو کیسا اچھا) ہوتا۔رسول اللہ

میلینی میرے پاس آئے اور فرمایا کہتم کہاں جائے ہوکہ میں نماز پڑھوں تو میں نے آپ سے گھر کے کنارے اشارہ کردیا ، آپ نے دورکعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے پڑھی مجمد بن ممڑنے کہا کہ آج تک مدینے میں اس مکان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔

عتبان بن ما لک کی وفات وسط خلافت معاویه بن ابی سفیان میں ہوئی ان کی بقیداولا دینتھی ،عمرو بن انعجلان بن زید کی اولا دہھی لا ولدمرگی ان میں ہے کوئی نہ رہا۔

ملیل بن و بره ۱۰۰۰۰۰۱ بن خالد بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم ملیل کی اولا دمیس زیداور حبیبتهیس ان به دونوں کی والده ام زید بنت نصله کی پھونی تھیں ، دونوں کی والده ام زید بنت نصله کی پھونی تھیں ، ملیل بدروا حد میں شریک بتے ،ان کی بقیه اولا دنتھی۔ ملیل بدروا حد میں شریک بتے ،ان کی بقیه اولا دنتھی۔

تعصیمة بن الحصین الحصین این و بره بن خالد بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم عصمه کی اولا دیس دو بیشار و بیشار بن بن با با معضر اءاساء تقا، دونوں کی شادی انصار میں ہو کی تقی عصمه بروایت محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تقیے جب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا دنتھی خالد بن العجلان بن زید کی اولا دہمی لا ولد مرکمی ان میں ہے کوئی نہ دہا۔

تا بت بن من مرال سسام و بن قریوس بن غنم بن امیه بن لوذان بن سالم بن وف بن عمر و وابن وف بن اوزان بن سالم بن وف بن الخزرج ثابت بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول الله علاميطالله کے ہمر کاب تھے جنگ بمامہ میں شہید ہوئے ج جو السیم میں ابو بکر صدیق کی خلافت میں ہوئی تھی ان کی بقیداولا دھی جوسب مرکئے ، لوذان بن سالم ابن وف کی اولا د بھی لالود مرکئی ، ان میں ہے کوئی باتی نہیں ہے۔

ر سے بن ایا سسسابن عمر دین عنم بن امیہ بن اوز ان بن سالم بن عوف بن عمر دین عوف ابن لخزرج بدر واحد میں شریک متھ وفات کے وقت انکی کوئی اولا دنہ تھی۔ واحد میں شریک متھے وفات کے وقت انکی کوئی اولا دنہ تھی۔ ان کے بھائی :

و ذفة بن اياس ١٠٠٠٠١ بن عمره بن غنم بن اميه بن لوذان بن سالم -

بدرواحدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول النه الله کے ہمر کاب تنے جگٹ بمامہ میں جو السیر ابو بکر صدیق کی خلافت میں ہوئی تقی شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی ،عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کتاب نسب انصار میں رہے اوروذ فدفرزندان ایاس کاذکر نہیں کیا ،ندعمرو بن عنم بن امید کی کوئی اولاد تھی۔

# القو قلہ کے وہ حلفا جو بنی غصینہ میں ہے تھے کہ بنی عمر و بن عمار ہو تھے،غصینہ ان کی والدہ تھیں جن کی طرف وہ منسوب ہوئے وہ بلی میں سے تھیں

مجدر بن مراقی این التامی میروین زمز مدین عمروین عماره بن ما لک بن عمروین هیر ه بن مشؤ این التسرین بن بن عمروین التسرین بن بن بن عمروین الحاف بن قضاعه ، تسمیل این فران بن بلی بن عمروین الحاف بن قضاعه ، مجذر کا نام عبدالله تقاء انھوں نے جالمیت میں سوید بن الصامت کوتل کردیا تھا ان کے قتل نے جنگ بعاث کو برا چیخت کیا بمجذرین زیاداور حارث بن سوید بن الصامت اسلام لے آئے رسول الله تعلیق نے مجذرین زیاداور عاقل بن الی الکیر کے درمیان عقدموا خاتا کیا۔

۔ حارث بن سویدمجذر بن زیاد کی غفلت کی تلاش میں تھے کدا ہے والدے عونس انھیں قبل کریں ، دونوں احد میں شریک ہوئے جب لوگ اس جولا نگاہ میں دو بار دحملہ آور ہوئے تو حارث بن سویدان کے پاس پیچھے ہے آئے اور گردن مار کے انھیں دھوکے ہے قبل کردیا۔

ے باس کے اور خردی کے جارت ابن سوید نے مجدر بن زیاد کو دھوکے ہے تا جبریل رسول اللہ بھائے گئے کے باس آئے۔ اور خبر دی کہ حارث ابن سوید نے مجدر بن زیاد کو دھوکے ہے تا کردیا انھوں نے آپ کو تھم دیا کہ آپ آھیں ان کے بدیلے ان کو تل کریں رسول الشکالے تھے نے حارث بن سوید کو مجذر بن زیاد کے بدیلے تل کردیا۔

ے۔ جس شخص نے مسجد قبا کے دروازے پر رسول النّعالیّ کے حکم سے گردن ماری و وعویم بن ساند و ہے ،مجذر بن زیاد کی مدینے اور بغداد میں بقیداولا د ہے۔

۔ یہ وجز ہ سے مروی ہے کہ مقتولین احد کے جو تین آ دمی ایک قبر میں دنن کئے گئے وہ مجذر بن زیاد نعمان بن یا لک اور عبدہ بن الحسجاس تنھے۔

ع**ىبدة بن ا**لحس**ى السلى س**سابن عمروبن زمرمه بن عمرو بن عمارة بن ما لك\_

مجذر بن زیاد کے چیازاد بھائی اوران کے اخیافی بھائی تھے محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارۃ انصاری نے اس طرح عبدۃ بن الحسحاس کہا نمیکن محمد بن اسحاق وابومعشر نے عبدۃ بن الخشخاش کہا۔

بدرواحد میں شریک تھے، ہجرت کے بتیبویں میبینے شوال میں غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔ **بحات بن لغلبہ** .....ابن خزمہ بن اصرم بن عمرو بن عمارة بن مالک۔ بدرواحد میں شریک تھے وفات کے ونت انکی بقیداولا دنہ تھی۔

عبد الله بن انعلب، ۱۰۰۰ ابن خزمه بن اصرم بن عمر و بن عمارة بن ما لك مدروا حد میں شریک تھے وفات کے وفت انگی بقیداولا دنتھی۔

عتبد من ربیعید .... ابن خالد بن معاویه، بهراه بس سے تھے جو بی غصید کے صلیف تھے۔

بشربن محمد بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ متب بدر میں شریک تھے ،محمد بن عمر نے کہا کہ وہ عبیدہ ابن رسید کہ ہمار سے اصحاب سب اس بات پر شفق ہیں کہ اس حلیف کا معاملہ ٹابت ہے ،محمد بن عمر نے کہا کہ وہ عبیدہ ابن رسید بن جبیر تھے جو بنی کعب عمر و بن محمون بن مام مناق هبیب بن در یم بن القین بن ابود بن بہراء تھے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بنیر تھے اور بنی سلیم بن منصور میں سے تھے بدروا حد میں شریک تھے۔

19

عمر و بن ایاس این زیدین جشم جوابل یمن کے عسان کے صلیف تھے، بدروا صدیمی شریک تھے وفات کے وقت انکی بقیداولا دنتھی۔ کلستر ہ آدی:

# بى ساعده بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج:

الممنز ربن عمر و سساین حیس بن لوذان بن عبدو بن زید بن تعلیه بن الخزری بن ساعده ،ان کی والده بهند بنت المنذ ربن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن تعنم بن کعب بن سلم تھیں ۔منذ راسلام کے بل عربی لکھتے تھے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی۔ پھراسلام لائے۔

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے وہ نقبامیں سے بتھے رسول الٹھالیائی نے بروایت محمد بن عمر ،منذ رابن عمرواورطلیب بن عمیر کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

کین مجر بن اسحاق نے کہا کہ رسول التعلق نے منذر بن عمر واور ابوذ رغفاری کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ اس طرح کیونکہ ہوسکتا ہے۔ حالانکہ رسول التعلق نے بدرے پہلے ہی اپنا اسحاب کے درمیان عقد موا خاق کیا تھا اور ابوذراس زمانے میں مدینے سے باہر تھے وہ نہ بدر میں حاضر تھے نہ احد میں نہ دند ق میں ، وہ تو اس کے بعد رسول التعلق کے پاس مدینے آئے ، بدر میں جب آیت میراث نازل ہوگئی موا خاق ختم ہوگئی اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ اس میں سے کیا تھا۔

منذربن عمروبدروا حدیمی شریک تھے رسول التعلقہ نے انھیں اسحاب بیر معمونہ پرا میر بنا کے بھیجا تھا، وہ
ای روز شہید ہوئے۔ یہ واقعہ بجرت کے جھتیوی مہینے صفر میں پیش آیا رسول النعلقہ نے فرمایا تھا کہ منذر نے اپ کو
موت کے لئے پیش کردیا۔ فرمات تھے کہ وہ موت کی طرف چلے کے حالا نکہ وہ اسے جانے تھے منذر کی بقیداولا دندھی۔
عبدالرحمٰن بن عبدالللہ بن کعب بن مالک اور دوسرے اہل علم سے مروہ ہے کہ منذر بن عمرو الساعدی
بیر معونہ بی شہید ہوئے ، یہ وہ بی جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ موت کے لئے آگے ہو گئے عامر بن الطفیل نے
بیر معونہ جی شہید ہوئے ، یہ وہ بی جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ موت کے لئے آگے ہو گئے عامر بن الطفیل نے
ان لوگوں پر بچی سلیم کو پکا را، وہ لوگ ان کے سماتھ روانہ ہو گئے انھوں نے سب کوئل کردیا سوائے عمرو بن امیالفسمر کی
کے جنھیں عامر بن الطفیل نے گرفتار کر لیا تھا، پھر انھیں بھیج دیا جب وہ بی تعلیقہ کے پاس آئے تو ان سے رسول اللہ

متالقہ علقہ نے فر مایا کہتم اٹھیں میں سے ہو۔

ا **بود جانہ** ..... نام ساک بن خرشہ بن لوذ ان ابن عبدو بن زید بن ثقلبہ بن الخزرج ابن ساعدہ تھا انکی والدہ حزمہ بنت حرملہ بن سلیم بن منصور کے بی زغب میں سے تھیں۔

ابود جاند کی اولا دمیں خالد تھے ،ان کی والدہ آ منہ بنت عمرو بن الابنش بن سلیم بن منصور کے بنی بہزمیں ہے تھیں ،

رسول التعلیق نے ابود جانہ اور عقبہ بن غزوان کے درمیان عقد موافاۃ کیا تھا ، ابود جانہ بدر میں شریک تھے ،غزوہ بدر میں ان کے سریر ایک سرخ عمامہ تھا۔

مویٰ بن محر بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ ابود جاند کشکروں میں سرخ عمامے ہے پہنچانے جاتے ہے۔ بہنچانے جاتے سے موٹ ہور میں ہمی شریک ہے سے پہنچانے جاتے سے ، جوغز وہ بدر میں بھی ان کے سر پر تھا ،محر بن عمر نے کہا کہ ابود جاندا حد میں بھی شریک ہے رسول اللہ مقالیة کے ساتھ ثابت قدم رہے آپ سے انھوں نے موت بربیعت کی۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول التُعلِی نے غزوہ احد میں ایک مکوار لی اور فرمایا ، بیمکوار کون لیتا ہے لوگوں سے اس کے حق کے ساتھ کون لے گا ، ساری تو م رک لوگوں نے ہاتھ کی ساری تو م رک میں ، میں فرمایا اسے اس کے حق کے ساتھ کون لے گا ، ساری تو م رک میں ، ابوہ جانہ (ساک بن خرشہ ) نے کہا کہ میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا ، وہ انھوں نے لے لے لی اور اس سے مشرکین کی کھویڑیاں بھاڑ دیں۔

زید بن اُسلَم سے مروی ہے کہ غز وہ احد میں جس وقت بی تلفظ نے اپنی تکوار ابو و جانہ تو اس شرط پر عطا فرمائی کہ دہ اس کاحق اداکریں گے تو وہ بطور جز کہہ رہے تھے۔

انا الذی عاهدنی خلیل باغ خرماکے یاس پہاڑ کے سیلانی راستے ہی عہدلیا ہے کہ میں عہدلیا ہے کہ

اضرب يسيف الله والرسول

الا اكون اخر الافول

میں بھا گئے والوں کے آخر میں نہ ہوں گا ہے بیم بدلیا ہے کہ اللہ اوراس کے رسول کی تکوار سے مارو
میمون بن مہران سے مروی ہے کہ غذوہ احد میں جب لوگ واپس ہوئے تو علی نے قاطمہ سے کہا کہ تم بغیر
خوف و مزمت تکوار لے لورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے علی اگر تم نے قال اچھی طرح کیا تو اس میں تم
منفر ذہیں ہو بلکہ وہ حارث بن الصمہ اور ابود جانہ نے بھی المجھی طرح کیا ہے اور بیا حدکا دن تھا۔

ذید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابود جانہ مریض تنے ان کے پاس لوگوں کی آمد ہوئی ہو چھا گیا کہ کیا بات ہے جوآپ کا چہرہ اس قدر چمکتا ہے انہوں نے کہا کہ میراکوئی عمل ایسانہیں ہے جود و ہاتوں سے ذیادہ قابل وثوق ہوا یک تو یہ کہ دہ کلام نہیں کرتا جومیرے لئے مفید نہ ہود و سرے یہ کہ میرا قلب مسلمانوں کے لئے دوست ہے۔

محدین عمر نے کہا کہ ابود جانہ ما میں شریک تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مسیامہ کر اب کوآل کیا ابود جاندای رو ذرس اے خلافت ابو بمرصد لیل میں شہید ہوئے آج ابود جاند کی بقیداولا دیدیندو بغداد الیس ہے ا بوا سبيد الساعدى ..... نام مالك بن ربيد بن اليدى بن عامر بن عوف بن عارشه الجاعمر و بن الخزرج بن ساعده تقيل ..... نام مالك بن اميد بن حارث بن عامر بن عامرة تقيل ... ساعده تقاان كى والده عميره بنت الحارث بن جبل بن اميد بن حارث بن عمر و بن الخزرج بن ساعدة تقيل ..

ابواسید کی اولا دہیں اسیدا کبراورمنذر نتھے ان دونوں کی والدہ سلامہ بنت وہب بن سلامہ بن امیہ بن حارثہ بن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔

حاریۃ بن امر رہا بن انبی اسیدائی والدہ سلامہ بنت ضمضم بن معاویہ ابن سکن تھیں جو قبیں کے بنی فزارہ میں سے تھیں اسیداصغرائی والدہ ام ولدتھیں ۔میمونہ انکی والدہ فاطمہ بنت الحکم تھیں جو بی ساعدہ پر بی تشبہ میں سے تھیں ۔ حبانہ انکی والدہ رہا ہے تھیں جو قبیں عملان سے محارب بن حفصہ میں سے تھیں۔

حفصه و فاطمهان دونوں کی والدہ ام ولنتھیں۔

حمزہ ان کی والدہ سلامہ بنت والان بن معاویہ بن سکن بن خدیج تھیں جوقیں عمیلان کے بنی فزارہ میں سے تھیں ۔

ابواسید بدروا حدوخندق اورتمام مشاہر میں رسول الٹیڈیٹے کے ہمر کاب تنے ، یوم فتح کمہ میں بی ساعدہ کا حجنڈ اان کے پاس تھا۔

۔ ابی بن عباس بن بہل بن سعدالساعدی نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے ابواسیدالساعدی کوان کی نظر جانے کے بعد دیکھا ،تھیروپست قد تھے سراور داڑھی کے بال سفید تھے ، میں نے ان کے سرکو دیکھا کہ اس میں بہت بال تھے۔

ب بہ ب عبیداللہ بن الی رافع سے مروی ہے کہ میں نے ابواسید کو دیکھا کہ اپنی موخچیں کتر واتے تھے جیسا کہ میرے بھائی منڈاتے تھے۔

عثمان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابواسید کود یکھا کہ اپنی داڑھی زرور تنگتے تھے ہم لوگ کمتب میں تھے۔ عثمان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابواسیدوابو ہریرہ وابوقیا دہ وابن عمر کودیکھا۔

ہمارے پاس سے گذرتے تھے،ہم لوگ مکتب میں تھے ہم لوگ ان کی عِیر کی خوشبومحسوں کرتے تھے (عجیر ایک مرکب خوشبو ہے جس کا جز واعظم زعفران ہے،اس سے وہ لوگ داڑھیاں ریکتے تھے۔

حمزہ بن اُبی اسیدوز میر بن الٰمنذ ربن الٰبی اسید ہے مردی ہے کہ ان دونوں نے ( دفات کے دفت ) ابواسید کے ہاتھ سے سونے کی اٹکوشی ا تاری حالا نکہ وہ بدر تھے۔

عصمہ بروایت محمہ بن عمروعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری بدر میں شریک تھے بمحمہ بن عمر نے کہا کہ ابو اسیدالساعدی کی والسیومیں عام الجماعۃ میں مدینے میں وفات ہوئی اسوقت ۸ سسال کے تھے بقیداولا دیدینہ و بغداد میں ہے۔

ما لک بن مستعود .... ابن الیدی بن عامر بن عوف بن حارث بن عمر و بن الخزرج بن ساعده ـ بدرواحد میں شریک مضوفات کے وقت اکلی بقیداولا و ندیتھ ۔ شریک مضوفات کے وقت اکلی بقیداولا و ندیتھ ۔

عبدرب بن حق بدروا حديم شريك تھے، وفات كے وقت انكى بقيداولا دنے كا۔

· حلفائے بنی ساعدہ بن کعب بن الخزرج

ر با قرامت کعب ۱۰۰۰۰۰ بن عمرو بن عدی بن عامر بن رفاعه بن کلیب بن مودعه بن عدی بن غنم ابن الربیعه بن رشدان بن قیس بن جهینه ،

بدرواحد میں شریک تھے۔وفات کے وقت ان کی بقیداولا دندتھی۔ ان کے بھائی کے بیٹے:۔

صم و بن عمر و بن عمر و بن کعب بن عمر و بن عدی بن عامر بن رفاعه بن کلیب بن مودعه بدرواحد میں شریک تھے ،اسی روز ہجرت کے بتیبویں مہینے شوال میں شہید ہوئے ۔لوگوں نے بیان کیا کہ انکی بقیداولا دھی جن میں بعض بیس بن عمر وابن تغلبدالجبنی کی طرف منسوب تھے۔

بسمبس بن عمر و سسابن تعلیه بن خرشه بن زید بن عمر و بن سعد بن ذیبان بن رشدان بن قیس بن جهید -بدر داحد میں شریک تصافی بقیه اولا دنتھی ۔ ابن مالک بن تعلیہ جو غسان کے حلیف تھے ۔ کعیب بن جماز سسبحمہ بن عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے ای طرح بیان کیا ۔ لیکن محمہ بن اسحال واہم معشر نے انھیں جہید کی طرف منسوب کیا ہمویٰ بن عقبہ نے ان کا اور ان کے دالد کا نام بیان کیا اور آھیں کسی عرب کی اطرف منسوب نہیں کیا ۔ کعب بن جماز بدر واحد میں شریک تھے ، انکی بقیہ اولا دنتھی ۔ کیا نوآ دمی:

بنی جشم بن الخزرج که بنی سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سارد و بن تزید بن جشم نتھے بعد بنی حرام بن کعب بن عنب بن کعب بن سلمه

عبدالله بن عمر و بن حرام ..... ناغلبه بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه. کنیت ابو جابرتھی انکی اولدہ الرباب بنت قیس بن القریم بن امیدا بن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلم تھیں ریاب کی والدہ بند بنت مالک ابن عامر بن بیاضہ تھیں ،عبداللہ بن عمر و کی اولا دمیں جابر تھے ، یہ عقبہ میں موجود تنصائكي والدوانييه بنت عتمه بن عدى بن سنان بن نا أي عمرو بن سوارتهي -

عبدانند بن عمرو بن سنر الصارے ساتھ مقبہ میں حاصر ہونے وہ بارہ نقیبوں میں سے تھے بدرواحد میں شریک تھےاسی روز ہجرت کے بتیسویں مبینے شوال میں شہید ہوئئے۔

جاہر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب میر ہے والدا حد میں شہید ہو گئے تو میں ان کے پاس آیا جا در ڈھنگی جو نُی تقی وان کا چبر و کھول کرا ہے بوسد دینے اگا بی میں ہے ہے و یکھا مگر آپ نے منع نہیں فر مایا۔

جابر بن عبدالقدے مروی ہے کہ جب غزوہ احدیمی میرے والدہ شہید ہو گئے تو میں چا دران کے چہرے ہے بنائے گا اور روئے لگا والسحاب بن میں ہے جہرے کے بنائے گئے وہ کا منابقہ مجھے مع نہیں کرتے ہتے۔ میری پھوٹی اطلاء بنائے گئے وہ کی منابقہ میں کہ نے ہتے ۔ میری پھوٹی فاطمہ بن غمر وہ کی ان پررو نے انگا والے بازووں ہے وہ حاسکے وہائے ہیں گئے بازووں ہے وہائے رہیں گئے بہاں تک کرتم لوگ آھیں اٹھاؤ۔

جابر بن عبدالقدے مروی ہے کہ غز وہ احد میں میرے والداور مامول شہید ہو گئے تو میری والدہ ان دونو ل کواونت پر مدینے لے آئیس ،رسول القبائلی نے منا دی دی کہ شہدا کوان کی قبل گاہوں میں دفن کر دوہ دونوں واپس کئے گئے اور دونوں اپنی اپنی آئی گیاہ میں فن ہوئے۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر واور عمر و بن انجمو ت کوایک بی نفن میں کفنا یا حمیا اور ایک بی تبر میں وفن کیا حمیا۔

جابر بن عبدالقدے مروی ہے کہ رسول التعاقیقی جب شبدائے احد کو ڈنن کرنے کے لئے نکلے تو ہوئے نے لئے فکے تو ہی نے فرمایا ، انھیں معدان کے زخموں کے کفنادو ، کیونکہ میں ان پر گواہ ہوں ، کوئی مسلمان ایسانہیں جوالقد کی راہ میں زخمی کیا جائے اوروہ قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ خون بہتا ہو، رنگ زعفر ان جیسا اور خوشبومشک کی ہو۔

. جابرے کہا کہ میرے والد کوایک ہی جا در کا گفن ویا گیا۔ آنخضرت میلائی فرمارے تھے کہ ان لوگوں میں کون زیادہ حافظ قرآن تھا۔ جب کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا تو آپ قبر میں اس کے ساتھی ہے اسے مقدم کرتے تھے۔

اوگوں نے بیان کیا کہ عبدالقہ بن عمرو بن حرام غزوہ احدیمی مسلمانوں کے سب سے پہلے شہید ہے جنمیں سفیان بن عبدشس ابوالاعور اسلمی کے باپ نے تل کیا تھا۔ رسول النظافی نے شکست کے بل بی ان پرنماز جنازہ بزھی اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمرہ اور عمرہ و بن الحموح کوایک ہی قبر میں دفن کرواس کئے کہ دونوں کے درمیان صفائی ومبت تھی ۔ دوبارہ ارشاد ہواکہ ان دونوں کوجود نیا میں باہم دوست تھے ایک بی قبر میں دفن کرو۔

عبدالقد بن عمر وسرخ آ دمی تھے، چندیا پر بال نہ تھے، لا بنے نہ تھے۔ عمر و بن جموح لا بنے تھے دونوں پہنچان کئے سکے اور دونوں ایک بی قبر میں ذن کئے گئے قبر سالا ب زرہ تبے میں تھی اسمیس سالا ب داخل ہو گیا قبر کھودی گئی توان پر چا دریں پڑیں تھیں ،عبدالقد کے چبرے پر زخم لگا تھا ،ان کا ہاتھ اپنے زخم پر تھا۔ ہاتھ زخم سے مثایا گیا تو خون جاری ہوگیا پھر ہاتھ اسے مقام پر واپس کر دیا گیا تو خون رک گیا۔

جابر نے کہا کہ میں نے اپنے والد کوائل قبر میں دیکھا تو تھ یا وہ صور ہے تھے ان میں قلیل یا کثیر کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔ پوچھا ممیا کہ کمیاتم نے ان سے کفن دیکھے تھے۔جواب دیا کہ انھیں صرف ایک جا در میں کفن دیا ممیا تھا جس ے چبرہ تو چھپا تھا اور پاؤں پر (حرملہ) گھاس ڈال دی گئی تھی ،ہم نے چاور کو بھی ای طرح پایا جس طرح وہ شروع میں ت میں تھی ، کھاس جوان کے پاؤں پر تھی اپنی ہیئت پر تھی ، حالا نکہ ڈن اوراس واقعے کے درمیان چالیس سال کاز مانہ گزرا تھا۔ جابر نے اصحاب بنی ایک ہے مشورہ لیا کہ ان کو مشک ہے معطر کردیا جائے تو ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ان میں کوئی نئی بات نہ کرو۔وہ دونوں اس مقام ہے دوسرے مقابر منتقل کردیئے گئے۔ بیاس لئے کیا گیا کہ پانی کا سوندان برے گزررہا تھا ،وہ لوگ اس حالت میں نکالے گئے کہ تر وتازہ تھے۔اورکوئی تغیر نہ ہوا تھا۔

جابرے مروی ہے کہ جس وقت معاویہؓ نے نہر جاری کی تو ہمیں ہمارے شہدائے احد کی طرف پکارا گیا ، ہم نے انھیں چالیس سال کے بعد نکالاتوان کے جسم زم تھے ہاتھ یا وَں بھی ڈھیلے تھے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ قبر میں میر کے والد کے ساتھ ایک اور مخص بھی وفن کئے سمئے سمنے میرا دل خوش نہ ہوا۔ یہاں تک کہ انھیں نکال کر تنہا وفن کر دیا۔

جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ ان کے والد نے ان ہے کہا کہ مجھے امید ہے میں مسیح کو میبلا تخص ہوں گا جیسے شہادت ہوگی۔ شمیس عبداللہ کی بیٹیوں کے حق میں خیر کی وصیت کرتا ہوں ، وہ شہید ہو گئے تو ہم نے دو دوآ دمیوں کو ایک ایک قبر میں دفن کیا ، ہم چھے مہیئے تک کو ایک ایک قبر میں دفن کیا ، ہم چھے مہیئے تک تحصیر ہے ، میرادل نہ ماننا تھا وقتیکہ میں انھیں تنہا دفن نہ کرلوں ، اس لئے انھیں قبر سے نکالا زمین نے سوائے ذراسی انگی کان کی مو کے اور کسی چیز کونیں کھایا تھا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میرے والد کے ساتھ اٹلی قبر میں ایک یا دوآ دمی دفن کئے گئے ،اس سے میرے دل میں بے چینی تھی ، میں نے اٹھیں چھے مہینے کے بعد نکالا اور دوسری جگہ تقل کر دیا۔ میں نے اٹلی کسی چیز کو متغیر نہیں یا یاسوئے چند بالوں کے جوائلی داڑھی میں تتھے اور زمین کے متصل تتھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ جب انکی والد کی وفات ہوئی تو ان پر قرض تھا میں رسول اللہ اللہ اللہ ہے۔
پاس آیا اور عرض کی کہ میر ہے والد اپنے او پر قرض چھوڑ گئے ہمار ہے پاس سوائے ان کے باغ کی پیدا وار کے پہھنیں
ہے، باغ کی دوسال کی پیدا وار بھی اس مقدار کونہیں پہنچ گی جوان پر ہے للبذا میر ہے ساتھ چلئے کے قرض خواہ مجھے ہد
کلام نہ کریں ، آنخضرت کھجور کے کھلیانوں میں ہے ایک کھلیان کے گردگھو ہے اور دعاء کی ، وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ
قرض خواہ کہاں میں ، جتنا ان کا تھا آپ نے انھیں اوا کر دیا۔ پھر بھی اتنا ہی ہے کمیا جتنا آپ نے انھیں دیا تھا۔

خ**راش بن الصممه** .....ابن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن نعم بن کعب بن سلمها کی والده ام حبیب بنت عبدالرحمٰن بن ہلال بن عمیر بن الاعلم اہل طائف میں ہے تھیں ،خراش کو قائد الصرسین ( دو گھوڑ وں کا سھنچنے والا ) کہا جاتا تھا۔

خراش کی اولا دمیں سلمہ یتھے ، انکی والدہ فکیہ بنت پزید بن تینظی ابن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید بن سلمہ میں ہے تھیں۔

عبدالرحمٰن دعا نشرہ ان کی والد وام ولد تھیں خراش کی بقیدا ولا دیھی جوسب مرکئے کوئی باتی ندر ہا۔ ابی جابر سے مروی ہے کہ معاذبن الصمہ بن عمر و بن ضموح خراش کے بھائی بدر میں شریک تھے تحد بن عمر

نے کہا کہ نہ بیٹا بت ہاور نداس پر اتفاق کیا گیا ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ خراش بن الصمہ ان اصحاب رسول انٹھنگاتے میں تنے جو تیرا نداز بیان کئے گئے ہیں۔ وہ واحد میں شریک تنے آخیں غز وہ احد میں دس زخم کئے۔

عمیسر بن حرام ..... ابن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب جو بردایت محمد بن عمروعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تنے ۔مویٰ بن عقبی ومحمد ابن اسحاق وابومعشر نے ان کا ذکر شر کائے بدر میں نہیں کیا۔ انکی وفات ہوئی تو بقیداولا دنہ تھی۔

عمير بن الحمام .... ابن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الكي والده النوار بنت عامر ابن نا في بن زيد بن حرام بن كعب تعيس -

ر مول الثقافية نے عمير بن الحمام اورعبيدة بن الحارث كے درميان عقدموا خاة كيا تھا، دونوں غزوہ بدر بيس بيد ہوئے۔

عکرمہ ہے مردی ہے کہ رسول الفعائی ہے مدر میں ایک خیے میں سے، آپ نے فرمایا کہ کھڑ ہے ہوکراس جنت کی طرف جا ؤجس کی وسعت آسان وز مین کے برابر ہے اور ..... پر بیز گاروں کے لئے تیار کی گئے ہے۔ عمیر بن انحمام نے کہا کہ خوب، رسول الفعائی نے فرمایا کہتم کیوں تعجب کرتے ہو، عرض کیا میں امید کرتا ہوں کہ اس کا الل ہوں گا، فرمایا بے شک تم اس کے اہل ہو، انھوں نے اپنے ترکش سے مجوریں جھاڑیں اور انھیں چہانے گئے، پھر کہا کہ واللہ اگر میں ان کے بانے تک زندہ رہا تو یہ بڑی طویل زندگی ہے۔ مجوریں پھینک ویں اور قبال کیا یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔

عاصم بن عمرو بن قمادہ سے مروی ہے کہ اسلام میں انصار کے سب سے پہلے شہید عمیر بن الحمام ہیں جن کو خالد بن الاعلم نے شہید کیا۔

محمرُ بن عمر وعبداً لله بن محمد بن عمارة الانصارى نے كہا كەعميىر بن الحمام كى بقيداولا دنىقى۔ معلاقى بن عمر و سسسابن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب،ان كى والدہ ہند بنت عمر وابن حرام بن ثعلبہ بن حرام بن كعب تقيں ۔

معاذ کی اولا دمیں عبداللہ اور امام تھیں ، ان دونوں کی والمدہ تبیۃ بنت عمرو بن سعد بن مالک بن حارثہ بن تغلبہ بن عمرو بن الخزرج بنی ساعدہ میں ہے تھیں۔

معاذ سب کی روایت میں عقبہ میں حاضر تھے، بدروا صدمیں شریک تھے۔ وفات کے وقت اکی بلتیہ اولا ونہ تھی۔ ان کے بھائی:

معتوفر بن عمرو سسابن الجموح بن زید بن الحرام، ان کی والده بهند بنت عمر و بن حرام ابن نشلبه بن حرام تفیس به بروایت موی بن عقبه والی معشر ومحمد بن عمر، بدر میں شریک بنتے محمد بن اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں طبقات ابن سعد حصه چهارم نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے دواصد میں بھی شریک تھے انکی بقیداولا دنے تھی۔ ان دونوں کے بھائی:

**خلا دین عمر و سین کجوح بن زیدبن حرام ،انگی والده مند بنت عمر دین حرام ابن تغلبه بن حرام تغییب به تمام راوی** متنق ہے کہ وہ بدر میں شرے تھے، احد میں بھی حاضر تھے آئی بقیداولا دندھی۔

حسيا ب بين الممنقه ر .... ابن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب \_كنيت ابوعمر وتقى انكي والد والشموس بنت حق بن امه بن حرام تحقیں ۔

حباب کی اولا دمیں خشرم اورام جمیل تحمیل ، دونوں کی والد ہ زینب بنت مسفی بن حرین خنسا بی نہید بن سلمہ میں سے تھیں ،حیاب وہی تھے جن کے مامول عمرو بن السائندی ایک نتیب تنے وہ زحباب بیر معو نہ میں شہید ہوئے۔ رسول النفائظ نے فر مایا کہ وہ تیز گئے تا کہ م جا نمیں ،حباب بدر میں شریک تھے۔

ابن عباس مروی ہے ك غروه بدر ميں رسول الله الله الله الله مقام ير نزول فرمايا ، حباب بن الندر نے کہا کہ بیمنزل مبیں ہے، آپ ہمیں ایسے مقام پر لے جلیئے جہال یائی قوم کے قریب ہوکہ ہم اس برایک حوض بنالیس،اس میں برتن ڈ ال دیں ، یائی استعال کریں اور پھرلڑیں ،اس کےسواجینے کنویں میں انھیں یاے دیں۔

جبرئیل علیہ اسلام رسول التعلیق پر نازل ہوئے اور فر مایا کہ رائے یہی ہے جس کا حباب المنذ رنے مشورہ و یا رسول النّعظیفی نے فر مایا ہے حباب تم نے عقل کا مشورہ ویا۔رسول التعلیفی کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہی کیا۔ سیجی بن سعد سے مروق ہے کہ یوم بدر میں بن علیہ نے اوگوں سے مشور ہ طلب کیا تو حباب المنذ ر کھڑے ہوئے اور عرض کی کہم ماہر جنگ ہیں ،میر می رائے یہ ہے کہ ہم سب کویں باٹ دیں ،سوانے اس ایک کنویں کے جسن جمان لوگوں ہے مقابلہ کریں۔

آپ نے بوم قرایشہ اور بوم النفیر میں بھی او گوں ہے مشورہ طلب کیا تو حیاب بن المنذ رکھڑے ہوئے اور ، با سایہ نی رائے بیاہے کہ ہم نعادت کے در میان اترین تا کدان کی خبر ان سے اور ان کی خبر ان سے منطق ہوجائے · رمول المنتفظة بالأنمين كاقول افتياركيابه

م بن احسین مروی ہے کہ یوم بدر میں خزرج کا حجنذا حباب المنذ رکے یاس تھا۔ ہم بن مرے کہا کہ حب بن المنذرجب بدر میں شریک ہوئے تو وہ ۲۲ سال کے تتھے۔سب نے ان ک بدر میں شہریت و کے باتھ تک جانہ

محدین اسلاق نے ان کا ایران ہو کول میں تبیس کیا جوان کے نز دیک بدر میں شریک تنصے حالا نکہ ہمارے نز دیب بیان کا وہم ہے اس کئے کہ بدر میں حباب بن المنذ رکا معاملہ مشبور ہے حباب احد میں بھی شریک تھے۔اس روز وہ رسول انٹیکائی کے ہمر کاب ٹابت قدم رہے انعوں نے آپ سے موت پر ہیعت کی ، خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعليقة كهمر كاب تصد

جس وقت انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں بن عبادہ سے بیعت کرنے کے لئے جمع ہوئے تو سیجی وہاں موجود

تے ابو بھڑا ورعرٌ وابوعبید وابن الجراح اور دوسرے مہاجرین بھی آئے ان لوگوں نے گفتگو کی تو حباب بن المنذ رکے کہا کہ " انسا جد فیلھا المعحلک و علہ یقھا المعر جب (بیما ورایے ونت استعال کرتے ہیں جب اپنے کوم جع الیہ ظاہر کرنا ہو۔) ہیں وہ شاخ ہوں جس سے اونٹ اپنا جسم کھجاتے ہیں اور وہ میوہ تو رسہوں جو ہا ہر کت) ایک امیر ہم میں ہوا ورایک امیرتم میں سے ہوا، پر ابو بکڑ سے بیعت کرلی تی اور سب لوگ منتشر ہو گئے۔

حباب بن المنذ رکی و فاُت عمر بن الخطاب کی خلافت میں ہو کی ۔ (الحباب بن المنذ ریوم بیر معو نہ میں رسول اللّفظیفیة کے زمانے ہی میں شہید ہونچکے تھے اس لئے بیسب وہم راوی ہے۔ )انکی بقیداولا دندھی۔

عقب بن عامر ۱۰۰۰۰۰ بن نابی بن زید بن حرام بن کعب ، انجی والده فلیب بنت سکن بن زید بن امید بن سنان بن کعب بن عدی بن کعب بن سلمة میس انکی بقیداولا دنبین تقی ۔

عقبہ،عقبہ اولی میں موجود تھے۔ انھیں ان چھ آ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو مکہ میں اسلام لائے ، وہ اول انصار تھے جن کے بل کوئی نے تھا محمہ بن عمر نے کہا کہ ہمار سے نز دیک میں ٹابت ہے۔

عقبہ بدرواحد میں شریک تھے۔ انھوں نے اس روز اپنے خود میں سبزی دبطور نشان کے لگائی تھی ، خندق اور تمام مشاہد میں رسول النظافیہ کے ہمر کاب تھے، بمامہ میں بھی شریک تھے اور اس روز السید میں شہید ہوئے۔ بیدوا قع ابو بمرصدین کی خلافت میں ہوا۔

ثابت سن تعلید .... ابن زیدبن حارث بن حرام بن کغب، انکی والده ام اناس بنت سعد تعیس جو بنی عذره پھر بن سعد بذیم پھر قضاعہ میں ہے تھیں۔

یمی میں جن کو ثابت بن الجذع کہا جاتا ہے، الجذع نقلبہ بن زید تھے۔ ان کا بینام انکی شدت قلب وخود رائی کی دجہ سے رکھا گیا ( کیونکہ جدع کے معنی درخت کے ختک سے نے بیں)

تا بت بن تغلبه کی اولا دمیں عبدالله حارث اورام اناس تغیب ، انکی والد وامامه بنت عثمان بن خلد و بن مخلدین عامر بن زریق خزرج میں سے تغیب ، ان لوگول کی بقیداولا دھی جوختم ہوگئی۔

محمد بن سعد نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک قوم زمانہ قریب سے ان کی طرف ٹابت کی طرف منسوب ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹابت ابن تعلبہ الجذع تھے۔

، سب کی روایت میں ٹابت ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے، ٹابت بدرواحد وخندق وحدیب وخیبر و فنح مکہ بیم طاکف میں موجود تھے اور ای روز شہید ہوئے۔

عمیسر بین الحارث ….. ابن تغلبه بن حارث بن حرام بن کعب بر دایت موکیٰ بن عقبه عمیسر بن الحارث بن لبده بن تغلبه بن الحارث بتیے ، انکی دالده کبیژ بنت نا بنی زیدین بن حرام بن سلمه سے تھیں۔ تمام رادی متنق بیں کہ دہ عقبہ میں موجود بتھے۔ بدر داحد میں بھی شریک بنتے ، جب ان کی وفات ہوئی تو انکی

تمام راوی منتق میں کہ دوعقبہ میں موجود تھے۔ بدروا صدمیں بھی شریک تھے، جبان کی وفات ہوئی تو آگی بقیہاولا دنتھی۔

### حرام بن كعب كيموالي

تمیم مولا ئے خرش .....ابن الصمه ،رسول الثقافی نے تمیم مولائے خراش ابن الصمه اور حباب مولائے عقبہ بن غز وان کے درمیان عقد موا خاق کیا تھا،تمیم بدروا حدمیں شریک تھے،جس وقت انکی و فاہوئی تو بقیہ اولا و نتھی۔

حبیب بن الاسود کہا ،موک بن عقبہ نے اپنی روایت میں صبیب بن سعد کہا جوحرام کے مولی تھے ، وہ بدر واحد میں صبیب بن الاسود کہا ،موک بن عقبہ نے اپنی روایت میں صبیب بن سعد کہا جوحرام کے مولی تھے ، وہ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت بقیداولا دنتھی۔

بی عبید بن عماری بَن عنم بن کعب بن سلمہ جو ( دیوان میں )علیخد ہ پکارے جاتے تھے

بشر ب**ن البراء .....**این معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبیدا کی والده خلید و بنت قیس بن ثابت بن خالدا شجع کی شاخ بنی و جان میں ہے تھیں ۔

مب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور ان اصحاب رسول اللہ علیہ میں ہے تھے جو تیر انداز بیان کئے ممئے ہیں رسول اللہ علیہ نے بشر بن البراءمعرور اور قد بن عبداللہ المتمنی حلیف بی عدی کے درمیان عقدموا خاۃ کیا تھا۔

عبدالرحمٰن عبداللہ بن کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیر مایا کہ اے بنی سلمہ ہمھارا سردارکون ہے۔ان لوگوں نے کہا کہ الجد بن قبس۔ان میں اورکوئی برائی نہیں سوئے اس کے کہ بخل ہے ف زیادہ اور کون مرض ہوگ تمھارے سردار بشر بن برا ما بن معرور ہیں۔

عبداللدين الحبد .... ابن قيس بن محرى نم خنساء بن سنان بن عبيد ، انكى والده بهند بنت سهل جبينه كى شاخ بى الربعه من سخ من المحيد كالمن المعاد ابن جبل تقے۔ الربعه ميں سے تعیس الحجے اخيافی بھائی معاذ ابن جبل تھے۔

عبدالله بدروا مد من شريك تنصان كت والدالجد بن قيس كى كنيت ابوو به بخفى اس نے بھى اسلام ظاہر كيا تقااور رسول الله الله كالله كے بمركاب جہاد بھى محكے تصح حالانكہ و منافق تھا جب رسول الله تقایل نے غزوہ تبوك كيا تواس كے بارے ميں بيآيت تازل ہوئى " و منهم من يقول انذن لى و لا تفتنى الافى الفتنة سقطوا ' (ان اوكوں میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ تمیں اجازت و بیخے اور ہمیں فتنہ میں نہ ڈالئے ، دیکھو خبر داریدلوگ فتنے میں پڑھیے ہیں ) عبداللہ بن الحد کی بقیداولا دیتھی ،ان کے بھائی محمد بن الحبد بن قیس کی بقیداولا دیتھی۔

سنال بن مسقی ۱۰۰۰۰ بن صحر بن ضهاء بن سنان بن عبید ، افکی والده نا کله بنت قیس بن انسنمان بن سنان بن سنان بن سلمه مستود منطان کی والده ام ولد تغیس مستود منطان کی والده ام ولد تغیس مستود منطقه این کی والده این که مستود منطقه این کی والده این مستود منطقه این که والده این که والده این که مستود منطقه این که مستود منطقه این که مستود منطقه این که والده این که والده این که مستود منطقه این که مستود می که مستود منطقه این که مستود می که

سنان سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، بدر واحد میں بھی شریک تھے۔ جب انکی وفات ہوئی توبقیہ اولا در بھی۔

طفیل بن ما لک ۱۰۰۰۰۰ بن ضهاه بن سنان بن عبید ، انگی والده اساء بنت القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں مستخص -

ئے تھیں۔ طفیل بن مالک کی بولا دہیں عبداللہ اورالر تھے تھے، دونوں کی والدہ ام بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبید بنی سلمہ میں ہے تھیں ۔

بی سیدس سے ہیں۔ طفیل بن مالکسب کی روایت میں عقبہ میں شریک تھے، بدر واحد میں بھی تنصان کی بقیہ اولا دھی جوسب کےسب ختم ہو محتے اور لا ولد مرکئے ۔

ظفیل بن ما لک ۱۰۰۰۰۰ بن خنساء بن سنان بن عبید ، انکی والد و خنساء بنت ریاب بن النعمان ابن سنان بن عبیدتمیں جو جابر بن عبداللہ بن ریاب کی پھونی تعیں ۔ طفیل سب کی روایت میں عقبہ میں شریک ہتھے ، بدر واحد میں بھی ہتھے ، انکی بقیداولا دنتھی ۔

سے بہن بیدر ریاں۔ احدیث انھیں تیروزخم کے تھے ،غزدہ خندق میں بھی شریک تھے اور اس روزشہید ہوئے۔وحش نے انھیں شہید کیا تھا۔ شہید کیا تھا۔

وحثی کہا کرتے تھے کہ حمز ہ بن عبدالمطلب اور طفیل بن نعمان کا اللہ نے میرے ہاتھ سے اکرام کیا اور ایکے ہاتھوں سے میری تو بین کی کہ میں کفر کی حالت میں قبل کردیا جاتا۔

طفیل بن العمان کی اولا دیم ایک بیٹی تھی جن کا نام الرہیج تھا ان سے ابو یکی عبداللہ بن عہد مناف بن العمان بن سنان بن عبید نے نکاح کیا ان سے ان کے یہاں ولا بت ہوئی الربیع کی والدواساء بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبید تھیں۔انگی بقید نتھی۔

عبدالدين عبد من قب سسابن العمان بن سنان بن عبيد بن عدى بن عم بن كعب بن سلم كنيت ابويجيً من كان من كان من كان م منى ، الكو الدوتميم بنت عبيد بن الى كعب ابن القين بن كعب بن سواد فى سلم من سي تعيس جن كانام تميم وقعا ، الكي والده الربیج بنت الطفیل بن النعمان ابن خنساء بن سنان بن عبید تھیں۔ عبداللّٰہ بن عبد مناف بدروا حد میں شریک تنے۔ و فاکے وقت ان کی بقیہ اولا دنے تھی۔

**چا بر بن عبداللد ..... ابن ر**یاب بن النعمان بن سنان بن عبید ، انگی دالده ام جابر بنت زبیر بن تعلیه بن عبید بن سلمه سیتھیں ۔

جابر جوان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے۔ جابر بدرواحدو خند ق اور تمام مشاہد میں رسول النّعاق کے ہمر کاب رہے۔انھوں نے رسول النّعاق سے حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔

الكلمى في اس آيت " بمحوالله مايشاء وينبت" (الله جوچا بتائيم مناديتا باور جوچا بتا باقي ركتاب اور جوچا بتا باقي ركتاب كي تفيير مين ان سے بيان كياكه " بمحومن الوزق ويزيد نيه ويمحومن الاجل ويزيد فيه" (رزق مين سے مناديتا باوراس مين زياده كرديتا باورموت مين سے ( كي مناديتا باوراس مين زياده كرديتا باوراس مين زياده كرديتا ب

میں نے ان سے بوجھا کہ یہ آپ سے س نے بیان کیا ہے تو انھوں نے کہا کہ مجھ سے ابوصالح نے جابر بن مردی بن عبداللہ بن ریا بالانصار سے اور انھوں نے بی تعلیق سے روایت کی ۔ جابر عبداللہ بن ریا بالانصار سے مردی ہے کہ بی اللہ نے اس آیت " المہ البنسوی فی المحبورة اللہ نیا و فی الآخرہ ان کے لئے حیات دنیاو آخرت میں خوشخریاں میں ) کی تفییر میں فرمایا کہ بیرویائے صالحہ ( چیچے خواب ) ہیں جنھیں بندہ و کھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں۔

خلید بن قیس بن این انعمان بن سنان بن عبید ، ان کی والد ہ اوام بنت القین بن کعب بن سواد بی سلمیں سے تھیں محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر نے خلید کو ای طرح کہا ہے موئی بن عقبی وابومعشر نے خلید ہ بن قیس کہا۔ ان کے سواد دوسروں نے خالد ہ بن قیس کہا عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ خالد بن قیس بی ساتھ ان کے ساتھ ان کے ایک حقیق بھائی بھی جن کا نام خلاوتھا۔ بدر میں شریک ہے۔

مویٰ بن عقبہ ومحمہ بن عمر ومحمہ بن اسحاق وابومعشر نے شر کائے بدر میں خلاد کا ذکر نہیں کیا۔ میں بھی اسے ٹا بت نہیں سمجھتا۔خلید بن قیس بدر داحد میں شریک تنصے جب ان کی وفا ہوئی تو بقیہ اولا دنے تھی۔

یر بیر بن المنذ ر ..... ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبید - سب کی روایت میں ستر اانصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ۔ رسول اللہ اللہ علی نے یزید بن المنذ راور عامر بن الربید، حلیف عدی بن کعب کے درمیان عقد مواخاۃ کیایز ید بن المنذ ر بدروا حدمیں شریک تھے جب اکمی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دنتھی۔

عبدالله بن محمدالعمارة الانصاري نے بیان کیا ہے کہ زمانہ قریب سے ایک قوم نے یزید بن المنذ رکی طرف ا پناانتساب کیا ہے، یہ باطل ہے۔ ان کے بھائی: معتقل بن المنذ ر سسابن سرح بن خناس بن سنان بن عبید ،سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، بدروا حد میں بھی شریک تھے جب انکی وفات ہوئی تو بقیداولا دنتھی۔

عمی**رانگدین النعمان سند.** عمی**رانگدین النعمان دایومعشر نے بلدمه کہا عبدالله بن محمد ابن عمارة الانصار نے کہا کہ بلدمہ دو بیں جوابوقادہ بن ربعی بن بلدمہ کے چھازاد بھائی تھے۔** 

عبدالله بن النعمان بدروا حديث شريك ينط - جب اللي وفات بهو كي تو بقيه اولا دنه تلي

جبار بن صنحر ……ابن امیہ بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ، انکی والعہ وہ ہیکہ بن خرشہ بن عمرو بن عبید بن عامر بن بیاضة تقیس جہار کی کنیت ابوعبداللہ تقی ،سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ وعقبہ میں حاضر ہوئے رسول اللہ النظافیہ نے جہار بن صنحر اور مقدار بن عمرو کے درمیان عقدموا خاق کیا تھا۔

جبار بدر واحد وخندق اورتمام مشاہر میں رسول النّه آنیائی کے ہمر کاب تھے ، رسول النّه آنی آنیس خارص ( تھجوروں کا انداز ہ کرنے والا ) بنا کے خیبر وغیر ہ بھیجا کرتے تھے ، جبار جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو ۳۲ سال کے تھے اکمی و فات وسلسے میں مدینے میں عثمان بن عفان رضی اللّه عند کی خلافت میں ہوئی ، اکمی بقیداولا دنہ تھی۔

ضحاک بن حارثه .... ابن زیربن تعلیه بن عبید بن عدی بن عمل بن کعب بن سلمه ان کی والده مند بنت ما لک بن عامر بن بیاضة خیس ..

ضحاک کی اولا دمیں پزید تھے،ان کی والدہ امامہ بنت محرث بن زید بن تغلبہ بن عبید بن سلمہ میں سے تھیں ، ایک زمانے سے ضحاک کی بقبی اولا دمر چکی تھی۔

ضحاک کی سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، بدر میں بھی شریک تھے۔

سوارین در ن سامه، انگی والده ام قیس بن القین بن عدی بن عمل بن کعب بن سلمه، انگی والده ام قیس بن القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں می میں ۔

محمہ بن عمر واللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے ان کا نام ونسب اس طرح بیان کیا ہے موک ؓ بن عقبہ نے کہا کہ وہ اسود بن رزن تعلبہ بتنے انھوں نے زید کا ذکر نہیں کیا محمہ بن اسحاق وابومعشر نے سواو بن رزیق ابن تعلبہ کہا۔ بیہ ہمارے نز دیک ان کے رایوں کے نام کے پڑھنے میں خطاہے۔

سواد بن رزن کی اولا دہیں ام عبراللہ بن سوادمبالیعات میں ہے تھیں ،ام رزن بنت سوادیہ بھی مبایعات میں سے تھیں ،انکی والدہ ضاء بنت ریاب بن النعمان بن سنان بن عبیدتھی۔

سوادین رزن بدرواحد میں شریک تنے وفات کے وفت انگی بقیہ اولا ونہ تھی۔

#### حلفائے بنی عبید بن عدی اوران کے موالی

حمر قابن الحمير ...... فيح كے پھر بني و بهان كے حليف تنے يحمد بن عمر نے اس طرح كها يحمد بن عمر نے كہا كه و مارثه بن الحمير سنا ہے ، محمد بن اسحاق نے كہا كه وہ خارجہ بن الحمير شخے موكی بن عقبی نے كہا كه وہ حارثه بن الحمير شخے داورا بومعشر سے مختلف روابيتيں ہيں ۔ ان كے بعض راوبوں نے كہا كه وہ حربيب بن الحمير شخے ۔ اورا بومعشر سے تنے در واحد ميں شريک اس پرسب كا اتفاق ہے كه وہ الحج نى و جمان حليف بنى عبيد ابن عد ميں سے تنے د بدر واحد ميں شريک سے دفات كے وقت الكى بقيداولا دنہ تھى ۔

ان کے ہمائی:

عنبداللدین الحمیر ..... جواجع ... بن عبمان میں سے تھے۔ان کے نام میں سب کا اتفاق ہےان کے بارے میں کسی کا اتفاق نہیں کہ بدروا صدمیں شریک تھے وفات کے وفت انکی بقیداولا دیکھی۔

تعمان بن سنان بن بن عدی کے مولی تھاں پرسب کا اتفاق ہے، بدروا حدیث شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنے تھی۔

# بنى سوا دبن عنم بن كع بن سلمه

قطسیه بن عاصم ۱۰۰۰۰۰ این حدیده بن عمر و بن سواد کنیت ابوزیدهی - انکی والده زنیب بنت عمر و بن سنان بن عمر و بن ما لک بن بهشه بن قطبه بن عوفین عمر و بن ثقلبه بن مالکبن اقصلی بن عمر وتھیں جواسلم میں ہے تھیں ۔ قطبه کی اولا دمیں ام جمیل تھیں کی مہالیعات میں شارتھا ۔ ان کی والدہ ام عمر و بنت عمر و بن خلید بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمتھیں ۔

تطبہ سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر تھے،ان کوان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے ن کے متعلق مروی ہے کہ وہ انصار میں سب سے پہلے مکہ میں اسلام لائے کہ ان سے قبل کوئی مسلمان نہ ہوا تھا۔محمہ بن عمر نے کہا کہ جمار سے نز دیک بیتمام اقوال میں سب سے زیادہ ٹابت ہے۔

تطبہ رسول النسلی کے ان اصحاب میں تھے جو تیرانداز بیان کئے گئے ہیں۔ بدر واحد وخندق اور تمام مثابد میں رسول النسلیک کے ہمر کاب رہ غزوہ فتح میں نی سلمہ کا جھنڈ انھیں کے پاس تھا۔غزوہ احد میں ان کے نوزخم کے تھے۔ ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول النسلیک نے قطبہ بن عامر بخد بدہ کوہیں آ دمیوں کے ہمراہ جعم کے ایک قبیلے کی طرف بتالہ میں بھیجا اور تھم دیا کہ ان لوگوں پروفقا حملہ کرویں۔

یدلوگ الحاضرتک پینچاورسو مجئے۔ بیدار ہوکے بردھے اور دفعتا تملہ کردیا اس قوم نے بھی تملہ کیا ہا ہم شدید ٹرائی ہوئی جس میں فریفین کو بکٹرت ذکم نگے۔قطبہ کے ساتھی غالب رہاور جس کو جا ہالل کیا۔ ان کے اونٹ اور بحریاں مدینہ ہنکالا سے تمس نکالنے کے بعدان کے حصہ میں فی کس جارا ونٹ تھے ایک اونٹ جس میں بحریاں کے مساوی قرار دیا ممیا۔ بیسر بیصفر اسے میں ہوا تھا۔

ابومعشر نے کہا کہ قطبہ بن عامر نے غزوہ بدر ہیں دونوں صقوں کے درمیان ایک پھر پھینک دیا۔اور کہا کہ اس وفت تک میں بھی نہ بھا کوں گا جب تک کہ یہ پھرنہ بھا گے ۔قطبہ زندہ رہے۔ یہاں تک کہ عثمان بن عفان رضی اللّٰہ عنہ کی خلافت میں انکی وفات ہوئی۔ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔

ان کے بھائی:

برز بارس عامر سنعمروبن عروبن مواد ، كنيت ابوالمنظر هي والده زنيب بنت عمروبن سنان تعين ـ و بي قطبه بن عامر كي والده بهي تعين ـ

یزید بن عامر کی والا دہیںعبدالرحمٰن اورمنذر نتھے ، ان دونوں کی والدہ عائشہ بنت جری بن عمر و بن عبد رزاح بن ظفراوس میں ہے تھیں ۔

یز پیربن عامرسب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر واحد میں بھی شر کیہ تھے، مدینہ اور بغداد میں اتکی بقیداولا دھی۔

سليهم بي**ن عمر و** ……ابن حديده بن عمر و بن سواد ،ان کی والده ام سليم بنت عمر وا بن عباد بن عمر و بن سواد بن سمه ميں ہے تھيں ۔

تمام رادیوں کا اتفاق ہے کہ ووستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے بدر واحد میں بھی حاضر تھے ہجرت کے بتیسویں مہینے بماہ شوال غزوہ احد میں شہید ہوئے ،اکلی بقیہا ولا دنیمی۔

تغلبه بن عنممه سن ابن عدى بن سنان بن نا بى بن عمر و بن سوادان كى والده جهید و بن القین بن كعب بن سلمه ميں ہے تھیں ۔

سب کی روایت میں وہ ستر اانصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ جب اسلام لائے تو وہ اور معاذین جبل اور عبداللّٰہ بن انیس بنی سلمہ کے بت تو ژر ہے تھے۔

بدرواحدوخندق میں شریک عضای روزشهید موئے ،مبیر وابن الی و مب المحز وی نے شہید کیا۔

عبس بن عامر سندز میربن تغلب بن عابی بن عمرو بن سواد ، انگی والده ام البنین بنت زمیر بن تغلب بن عبید بن سلمه میں سے تھیں۔ سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شرکیک تنے وفات کے وقت انکی بقیداولا دنتھی۔

ا بوالیسر جن کانام کعب بن عمر و تھا .... ابن عباد بن عمرو بن سواد ، انکی والد ہنسیہ بنت قیس بن الاسود ابن مرئی بن سلم میں سے تھیں۔

ابوالیسر کی اولا دہمی عمیر نتے ، انکی والدہ ام عمر و بنت عمر و بن حرام بن تعلبہ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلم تغییں ، بیرجا بربن عبداللہ اور یز بیربن ابی الیسر کی پھو پی تغییں ، ان کی والدہ لبابہ بنت الحارث بن سعید مزینہ میں سے تغییں ۔

حبيب، انكى والدوام ولتغيس \_

عائشدائلي والده املر بأع بنت عبدعمرو بن مسعود بن عبدالاهبل تعيير \_

ابوالیسرسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے ، جس وقت وہ بدر میں شریک ہوئے تو ہیں سال کے سخے ، احد دخند تن اور تمام مشاہر میں رسول الٹھالی کے ہمر کاب تنے۔ ابوالیسر قصیر و پست قد ہزے پہیٹ والے آدمی سخے ، احد دخند تن اور تمام مشاہر میں رسول الٹھالی کے ہمر کاب شخے ، ان کی وفات کی بینے اوالا و مدینہ سختے ، ان کی وفات کی بینے میں ہوئی ۔ بیمعاویہ بن ابی سفیان رمنی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ انکی بقیداولا و مدینہ میں تھی۔ میں تم تو میں مدینے میں ہوئی ۔ بیمعاویہ بن ابی سفیان رمنی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ انگی بقیداولا و مدینہ میں تھی۔

سہل بن قبیس .....ابن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد ، انکی والد و ناکلہ بنت سلامہ بن وش بن زخبہ بن زخبہ بن زخب بن زغورا ، بن عبدالاشہل اوس میں سے تھیں ، کعب بن والک بن ابی کعب بن القین شاعر کے چیاز او بھائی تھے۔ سہل بدر واحد میں شریک تھے بحرت کے بتیسویں مہینے بماہ شوال یوم احد میں شہید ہوئے احد مشہور بتر والے بیں انکی اولا دمیں ایک مرداور ایک خاتون باتی تھیں۔

### بني سواد بن غنم كيموالي

عنظر المولاك ئے سلیم .... ابن عروبن حدیفہ بن عمرو بن سواد۔ بدرواحد میں شریک سے اس روزشہید ہوئے نونل بن معادیدالدیلی نے شہید کیا مویٰ بن عقبہ نے کہا کہ وعظر ہ بن عمرد سے جوسلیم ابن عمرد کے مولی ہے۔

#### بقيه بني سلمه

معید بن قبیس .... این منی بن مخرترام بن ربید بن عدی بن شم بن کعب بن سلمه انکی والدوالر جروبنت زبیر بن حرام بن ربید بن عروعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے ای طرح ان کا زبیر بن حرام بن نقلبه بن عبید بن سلمه میں سے تعیس محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے ای طرح ان کا مام ونسب بیان کیا اورای طرح کتاب نصب الانصار میں بھی ہے کین موی بن مقبد ومحمد بن اسحاق وابومعشر بمعبد بن قیس بن صفح کہتے ، وہ لوگ منی کا ذکر نبیس کرتے ہے۔

معبد بدروا صديس شريك يتصر جب الحى وفات موكى توبقيدا ولا دندهى \_

ابن زیدبن امیدبن سنان بن کعب بن غن بن کعب بن سلمدر

عمر و من طلق ..... محمد بن اسحاق وابومعشر محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانعمارى في ان كاذ كرشر كائے بدر كے ساتھ كيا ہے ليكن موكى بن عقبہ نے اپنى كتاب ميں ان كوشر كائے بدر ميں شارنبيں كيا۔ وہ احد ميں بھى شريك تھے۔ان كى بقيداولا دنتھى۔

معتافی بن جبل …… ابن عمروبن اوس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرون اوی بن سعد براورسلمه بن سعد، اکل والده ہند بنر مهل بنی الربیعه کی شاخ جبید میں ہے تھیں ان کے اخیافی بھائی عبداللّٰہ بن البحد بن قیس اہل بدر میں سے نتھے۔

معافر بن جبل کی اولا و .....معاذی اولا دیس ام عبدالنتیس جن کاشارمبالیعات بیس تفارا کی والده ام عمر و بنت خالد بن عمر و بن عدی بن سنان بن بانی بن عمر و بن سواد نی سلمه پس سے تغییں۔

ان کے دو بیٹے تھے۔ایک عبدالرحمٰن اور دوسرے کا نام ہم سے نہیں بیان کیا گیا۔ نہان دونوں کی والدہ کا نام ہم سے بیان کیا گیا۔معاذ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

ووسب کی روایت میں ستر انعبار کے ساتھ عقبہ میں آئے تنے۔معاذبن جبل جب اسلام لائے تو وہ اور تعلبہ بن عنمہ اور عبداللہ بن انیس نی سلمہ کے بت تو ژر ہے ہتے۔

ابن انی مون سے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ معاذبن جبل اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان عقد موافاۃ کیا تھا۔ جس میں جمارے نزویک کوئی اختلاف جبیں ہے کیکن خاص محمد بن اسحاق کی روایت میں جس کا ان کے سواکسی نے ذکر نہیں کیا، رسول اللہ اللہ کے معاذبین جبل اور جعفرین انی طالب کے درمیان عقد موافاۃ کیا تھا۔

محرین عمر نے کہا کہ بہ کیے ہوسکتا ہے، حالانکہ موا خاق رسول النّعظیۃ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بدر سے پہلے ان لوگوں میں ہو کی تقی رغر وہ بدر کے بعد جب آیت میراث نازل ہوگئ تو موا خاق جاتی رہی ۔ جعفر بن الی طالب نے اس سے پہلے ہی مکہ سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ رسول النّعظیۃ نے اپ اصحاب کے درمیان جب مقدموا خاق کیا تھا تو وہ ملک حبشہ میں متھے اور سات سال بعد آئے لہٰذا رہے میں اسحاق کا دہم ہے

غرزوہ بدر میں معاقب کی عمر معاذ جب بدر میں شریک ہوئے تو جیسا کدائی تو مے مرول ۔ . جیس یا انگیس سال کے نتھے۔معاذ احدو خندق اور تمام مشاہد میں بھی رسول التعاقبے کے بمر کاب رہے۔

ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ جس وقت معاذ بن جبل کے قرض خوا بوں نے ان پر تنی کی تورسول النسطینی نے قرض خوابوں کے لئے انھیں ان کے مال سے جدا کر کے یمن بھیج دیا ۔ اور فر مایا کہ امید ہے کہ القد تمھارا تقصان پورا کرد ہے گامحہ بن عمر نے کہا کہ بیولقعہ رہے الآخر ہے ہے گاہے۔

معاذبین جبارہ سے رسول التعلیق کا امتحان ..... معاذبی جبارہ سے مروی ہے کہ رسول التعلیق معاذبی جبارہ سے رسول التعلیق کا امتحان ..... معاذبی جبارہ سے رسول التعلیق کے برش کی جو جب بھی بھیجا تو فر مایا کہ اگر تمھارے پاس وَنَ مقدمہ ہے تو اس کا فیصلہ کا ہے ہے کروگ ، عرش کی جو کتاب اللہ میں ہنا ہوں کی اس سے فیصلہ کروں گا جورسول اللہ کے بھی فیصے میں نہ ہو، عرض کی اس سے فیصلہ کروں گا اور کوتا ہی نہ فیصلہ کیا ہے ، فر ، یا کہ اگر رسول اللہ کے بھی فیصے میں نہ ہو، عرض کی اپنی رائے سے اجتباد کروں گا اور کوتا ہی نہ کروں گا۔ آنحضرت نے میرے سنے پر برکت کے لئے ہیں جس کے درسول اللہ کوراضی کرے۔
نے رسول التعلیق کے قاصد کواس بات کی تو فیق دی جس سے وہ رسول اللہ کوراضی کرے۔

بہتر میں صاحب علم وو میں ان المرتجے ہے ، ان کے رسول التعظیمی ہیں کے پاس معاذکو کے باس معاذکو کے باس معاذکو کے بالا معاذکو کے بالا معاذکو کے بالا معاذکو کے بالا میں ہمترین صاحب علم اور میں سے ہے اور ان میں ہمترین صاحب علم اور میں جب ہے۔

ین بن موجہ سے مون ہے کہ معاذبین جبل نے کہا کہ جس وقت میں نے اپنایا وال رکاب میں رکھا تو سب نے آزر ہو دسیت رون المنگر نے تاکش کی ووریقی کے لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق التجھے رکھنا۔

بنیں یہ . ۔ ۔ مروی ہے کہ معاذ بن جبل کنگڑے آدی تھے، جب معلم بنا کے یمن بھیج گئے تو انھوں نے لوگوں نے اور مانی کا میں اور مانی کا میں کہا کہ اور مانی کے اپنایا والی میں کہیلادیا کہ مجھے تکلیف ہے۔

تنفیل سے مروی ہے کہ دسول انتعاقیہ نے معاؤ کو یمن پر عامل بنایا ، ی القیہ کی وفات ہوئی اور ابو ہر تخلیفہ ہوئے و معاذ یمن ہی ہے عامل ہے ، عمر اس ساتھ و فیل اور غلام علیما و ہے ہوئے و معاذ یمن ہی کے عامل ہے ، عمر اس سال جم پر عامل ہے ۔ معاذ مکہ آئے تو ان کے ساتھ و فیل اور غلام علیما و ہم اس عمر سے جیں ، انھوں نے کہا کہ میرے جیں فر ما یا وہ کہاں ہے تم معارے جیں ؟ انھوں نے کہا کہ میرے جی فر ما یا وہ کہاں ہے تم معارے جیں ؟ انھوں نے کہا کہ میر الم بنا ما نو اور انھیں ابو بکر آئے پاس بھیج دواگر وہ خوشی سے تم معیں ان کو دیدیں تو وہ تم مارے جیں ۔ انھوں نے کہا کہ جی اس جی آپ کا کہنا نہیں ما نوں گا۔ کہ ایل شے جو مجھے مدیدۃ دی گئی ہے جی ابو بکر آئے یاس بھیج دول ۔

رات کوسوئے میں ہوئی تو انھوں نے کہاا ہے ابن الخطاب میں سوائے آپ کا کہنا مانے کے اور کوئی صورت نہیں دکھتا میں نے رات کوخواب میں ویکھا کہ میں دوزخ کی طرف کھینچا یا بنکا یا یا ایسا ہی کیا جار ہا ہوں آپ میرانیفہ کپڑے ہوئے جی ایسا ہی کہا کہ میں کو ابو بکڑے پاس لے جائے۔انھوں نے کہا کہتم اس کے زیاد مستحق ہوکہ خود

لے جا وَابو بکر یے فر مایا کہ وہتمھارے میں اٹھیں اینے گھر والوں میں لے جاؤ۔

غلام ان کے چیچےصف باندھ کرنماز ہو سے گئے ، جب وہ واپس ہوئے تو پوچھا کہتم لوگ کس کی نماز پزھتے ہو،سب نے کہا کہ اللہ تبارک وتعالے کی۔انھوں نے کہا کہتم لوگ جاؤ کیونکہ تم انھیں کے ہو۔

مویٰ بنعمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب رسول انٹینٹیٹی کی وفات ہوئی تو نشکر پر آپ کے عامل معاذ بن جبل تھے۔

ذکوان سے مروی ہے کہ معاذ بنی تفاقی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر آکراپی قوم کی امامت کرتے تھے۔
انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا کہ میری امت کے زیاد عالم حلال وحرام معاذ بن جبل میں ۔عبداللہ بن الصامت سے مروی ہے کہ معاذ نے کہا جب سے میں اسلام لا یا بیشہ اپنی وائی طرف تھو کا ۔حمید بن بلال سے مروی ہے کہ معاذ بن جبل نے اپنی وائی طرف تھو کا جبکہ وہ نماز میں نہ تھے اور کہا کہ ب سے میں نے بی تعقیقہ کی سے بی سے بی سے بی معاف بی کے معاذ بن جبل نے اپنی وائی طرف تھو کا جبکہ وہ نماز میں نہ تھے اور کہا کہ ب سے میں نے بی تعقیقہ کی سے بی 
محفوظ بن علقمہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ معاذ بن جبل اپنے نیے ہیں داخل ہوئے تو بیوی کو دیکھا کہ خیمے کے سوراخ سے جھا نک ربی ہیں ،انھوں نے ان کو مارا ، معاذ تر بوز کھار ہے تھے ہمراہ ان کی بیوی بھی تھی ،ان کا غلام گزراتو بیوی نے اسے تر بوز کا نکڑا جوانھوں نے دانٹ سے کا ٹا تھا دیدیا۔معاذ نے انھیں مارا۔

ابی ادریس الخولائی ہے مروی ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا۔ اتفاق سے وہاں ایک چیکدار دانٹ والا شخص تھا، لوگ اس کے گردیتھے اگر کسی بات میں اختلاف کرتے تو اس کے پاس لیے جاتے اور اس کی رائے سے رجوع کرتے ، میں نے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ معاذ بن جبل میں۔

جب دوسرادن ہواتو میں صبح سویرے گیا۔ وہ مجھ سے زیادہ سویرے آگئے تھے۔ میں نے اٹھیں نماز پڑھتا ہوا پایا۔ان کا انتظار کیا یہاں تک کہ اٹھوں نے اپنی نماز ادا کرلی پھر میں سامنے سے ان کے پاس آیا۔اسلام کیا اور عرض کہ دانقہ میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں ،فر مایا اللہ کے لئے ،عرض کی اللہ کے لئے ، پھرفر مایا اللہ کے لئے ،عرض کی اللہ کے لئے۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک مخص نے بیان کیا کہ وہمص کی مسجد میں گیا۔ وہاں لوگوں کے حلتے میں ایک خوبصورت گندم گوں اور صاف دانٹ والا آ دی تھا۔ تو م میں وہ لوگ بھی تنے جواس ہے عمر میں بڑے تنے۔ پھر بھی وہ اس کے پاس آتے تنے اور حدیث سنتے تنے۔ میں نے ان سے دریا فت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انھوں نے کہا کہ میں معاذبن جبل ہوں۔ حلیہ و کی صفات مبارکہ .... جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ معاذبن جبل صورت میں سب ہے اچھے، اخلاق میں سب ہے اچھے، اخلاق میں سب ہے اچھے، اخلاق میں سب ہے پاکیزہ ول دوست کے بحروکان تھے۔انھوں نے بہت قرض لے لیا تو قرض خواہ ان کے ساتھ لگ گئے۔ یہاں تک کہ چندروز وہ ان لوگوں ہے اپنے گھر میں چھے رہے۔

قرض خواہوں نے رسول النمائی ہے تقاضا کیا تورسول اللہ نے کسی کومعاؤ کے پاس بھیج کران کو بلوایا ، وہ آپ کے پاس آئے ، ساتھ قرض خواہ بھی تھے۔ان لوگوں نے کہایار سول اللہ ہمارے لئے ہماراحق ان سے لے لیجئے ،رسول التعالیٰ نے فرمایا ،اس پرالندر حمت کرے جوانھیں معاف کردے۔

کے دلوگوں نے انھیں معاف کردیا ، دوسروں نے انکار کیا ، اور کہا کہ یارسول اللہ ہارے لئے ہماراحق ان ان کے ان کا مال سے لیے ہے ، رسول الشفائی نے نے مرایا ہے معاذتم ان لوگوں کے لئے صبر کرد ، رسول الشفائی نے ان سے ان کا مال کے لیے اور قرض خواہوں کو دیدیا ، ان لوگوں نے اسے باہم تقسیم کرلیا۔ انھوں نے اپنے حقوق کے ہے۔ 3 جھے وصول کر لئے اب قرض خواہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انھیں ہمارے لئے فروخت کرد بیجئے رسول الشفائی نے فرمایا کہ انھیں جھوڑ دد ہممارے لئے ارسول الشفائی ہے۔ انھیں جھوڑ دد ہممارے لئے ان پرکوئی تنجائش نہیں ہے۔

معاذبی سلمہ کی طرف واپس ہوئے ان ہے کسی نے کہا کہ اے ابوعبد الرحمٰن اگرتم رسول التُعَلَّفِ ہے کچھ مانگ لیتے تو بہتر ہوتا ، کیونکہ آج تم نے ناواری کی حالت میں ضبح کی ہے ، انھوں نے کہا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ آپ سے مانگوں۔

وہ دن مجر تخمبر ہے رسول الشعافی نے بلایا اور یمن بھیج دیا اور فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تمعارا نقصان ہورا کرد ہے اور قرض اداکراد ہے، معاذبین روانہ ہوگئے، وہ برابر دہیں رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ تقافی کی وفات ہوگئی۔
وہ اس سال کے پہنچ جبکہ عمر بن الخطاب نے جج کیا ،ان کو ابو بکر نے جج برعامل بنایا تھا دونوں ہوم التر دیہ (۸رزی الحجہ) کومنی میں ملے اور معالقہ کیا۔ دونوں میں سے ہرایک نے رسول اللہ اللہ کی تعزیت کی مجرز مین پر بیٹھ کر باتمی کرنے تھی۔

عمر فی معاذک پاس چندغلام دیکھے پوچھااے ابوعبدالرحمٰن بیکون لوگ ہیں ،انھوں نے کہا کہ ہیں نے انھیں نے کہا کہ ہیں نے انھیں اپنی ایک وجہ سے بالی میٹر نے کہا کہ کس وجہ سے ؟ انھوں نے کہا کہ وہ مجھے ہدیدۃ ویئے مجھے ہیں اور ان کے ذریعے سے میرے ساتھ کرم کیا گیا ہے، عمر نے کہا کہ بید بات ابو بکر سے اس کے درکی ضرورت نہیں۔
کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

معاذ سو گئے تو انھوں نے خواب میں دیکھا کہ گویادہ آگ کے گڑھے پر ہیں اور عمر ان کے پیچے ہے ان کا نیفہ پکڑے ہوئے آگ ہے گڑھے پر ہیں اور عمر ان کے پیچے ہے ان کا نیفہ پکڑے ہوئے آگ ہے جس کا عمر نے مشورہ دیا تھا۔ معاذ نے ابو بکر سے زکر یا کیا تو ابو بکر نے اسے ان کے لئے جائز رکھا۔ انھوں نے اپ بقید قرض خواہوں کو بھی ادا کردیا ، اور کہا کہ جس نے رسول انٹھا ہے سنا کہ امید ہے کہ انڈ تمھا را نقصان پوراکردے گا۔

عبدالله بن رافع سے مروی ہے کہ جب ابد عبیدہ بن الجراح کی عمواس کے طاعون میں وفات ہوئی تو انھوں نے معاذبین جبل کو خلیفہ بنادیا۔ طاعون بڑھ کیا تو لوگوں نے معاذ سے کہا کہ اللہ سے دھا سیجئے کہ وہ اس عذاب کوہم

ہےاٹھالے۔

معاذ نے کہا کہ بینداب تبیں ہے یہ معارے بی اللہ کی دعاء ہے اور تمعارے پہلے صالحین کی موت ای میں مواذ نے کہا کہ بینداب تبیں ہے یہ معارے بی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، اے لوگو! میں موئی ہے بیشہادت ہے اس بات کی کہتم میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، اے لوگو! چار مصاتیں ہیں کہ جیسے میمکن ہو کہ دوان میں سے کسی کونہ پائے تو اسے چاہئے کہ اسے نہ پائے۔

لوگوں نے ہو چھا کہ وہ کیا ہیں؟ انھوں نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں باطل طاہر ہوگا آ دی میے ایک دین پر کرے گا اور شام دوسرے دین پر وہ کیے گا ، واللہ میں نہیں جانتا کہ کس دین پر ہوں ، نہ بصیرت کے ساتھ وی زندہ رہے گا اور شام دوسرے دین پر وہ کے گا ، واللہ میں سے اس شرط پر مال دیا جا ہے گا کہ وہ جس فی ہمیں زندہ رہے گا جو اللہ کا اور احساط کرے وہ جس فی ہمیں بیان کرے جواللہ کونا راض کریں اے اللہ تو آل معاذ کواس رحمت زوبا ، کا پورا حصہ عطا کر۔

ان کے دونوں بینے طاعون میں جتلا ہوئے، پوچھا کہتم دونوں اُپنے کوس حالت میں یانے ہو، انھوں نے کہا۔ اے ہما دونوں ا کہا۔ اے ہمار سے والدحق آپ کے پروردگار۔ کی طرف سے ہے لبندا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ انھوں نے کہا کہ انشا واللہ مجھے تم دونوں صبر کرنے والوں میں ہے یا وکھے۔

ان کی دونوں کیویاں طاعون مبتلا ہوئیں اور ہلاک ہوگئیں۔خودان کے انگوٹھے میں طاعون ہوا تو اسے اپنے منہ سے بید کہ کرچھونے کے کہا ہے اللہ بیچھوٹی می ہے تو اس میں برکت دے، کیونکہ تو چھوٹے میں برکت دیتا ہے، یہاں تک کہ دو مجمی ہلاک ہوگئے۔

۔ حارث بن میسرہ الزبیدی سے مروی ہے کہ میں اس وقت معاذبن جبل کے پاس بیٹھا تھا جب اکی وفات ہوئی بہمی ان پر ہے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور بھی افاقہ ہو جاتا تھا افاقے کے وفت میں نے انھیں کہتے سنا کہ تو میرا گلاگھونٹ کیونکہ تیزی عزت کی تسم میں تھے ہے جبت کرتا ہوں۔

سلمہ بن کہل سے مروی ہے کہ معاذ کے حلق میں طاعون کا اثر ہو گیا تو انھوں نے کہا کہ یارب تو میرا گلا محونٹتا ہے۔ حالا نکہ تو جانیا ہے کہ میں تخصہ سے محبت کرتا ہوں۔

واؤدین الحصین نے مروی ہے کہ عمواس کے سال جب طاعون واقع ہوا تو معاذ کے ساتھیوں نے کہا کہ بہت جو واقع ہوا تع ہوا ہے۔ معاذ نے کہا کہ آیاتم لوگ رحمت کو، جواللہ نے اپنے بندوں پر کی اس عذاب کے شل کرتے ہوجواللہ نے کسی قوم پر کیا جن ۔۔۔ وہ ناراض ہوا بیٹک و ہرحمت ہے جسکواللہ نے تمعارے لئے خاص کیا، وہ شہاوت ہے جس کواللہ نے تمعارے لئے خاص کیا، او شہاوت ہے جس کواللہ نے تمعارے لئے خاص کیا، اے اللہ معاذ اور اس کے گھر والوں پر بھی بیرحمت بھی تم ہے ۔۔ جس محف کو مرنامکن ہو، وہ قبل ان فتوں کے جو ہوں کے مرجائے قبل اس کے کہ آدی اپنے اسلام کے بعد کفر کر ۔۔ یا الل بعناوت کی مدورے یا آدمی ہے کہ یہ نہیں جانا کہ میں کا ہے پر ہوں، اگر میں مرون یا جیوں جن کر ہوں، اگر میں مرون یا جیوں جن بر ہوں یا باطل ہے۔

ابوسلم الخولانی سے مروی ہے کہ میں مبحد تمص میں گیا تو وہاں تقریباً (۳۰) ادھیڑ عمر کے رسول النّعاقیۃ کے اس کے اس کے اس کے اس کا بیٹھا کے اس کے باس آ کر دریا دہت کرتے تھے میں نے اپنے باس بیٹھنے والے سے بوجھا کہ ریکون ہیں تو اس نے کہا معاذ بن جبل۔

اسخاق بن خارجہ بن عبداللہ بن کعب بن مالک ہنے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ معافہ بن جبل کہے، محورے خوبصورت دانٹ کے بڑی آنکھ والے تھے بھوی آپس میں ملی ہوئی تھیں، محقوقھر والے بال تھے، جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو ہیں یا کیس سال کے تھے۔

رسول التعلیق کے ہمر کاب غز وہ تبوک میں تھے پھریمن روانہ ہو مکے اس وقت وہ اٹھاراہ سال کے تھے شام اعلاقہ اردن میں دبانے عمواس مراسیے بخلافت عمرٌ بن الخطاب وفات ہوئی ،اس وقت وہ اڑتمیں سال کے تھے اٹکی بقیہ اولا دنتھی۔

میکھ مشا بہت ....سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ بیٹی علیہ اسلام جب زندہ آسان پراٹھائے گئے تو سے سے مطاق میں اللہ عندی وفات ہوئی تو وہ بھی ۳۳ سال کے تھے۔

سعید بن البی عروبہ سے مروی ہے کہ میں نے شہر بن حوشب کو کہتے سنا کہ عُمرٌ بن الخطاب نے فر مایا کہ اگر میں معاذ بن جبل کو پاتا تو انھیں خلیفہ بنا تا۔ مجھ سے میرارب ایکے متعلق پوچھتا تو میں کہتا اے میرے رب میں نے تیرے بی کو کہتے سنا کہ قیامت کے دن جب علاء جمع ہوں محتو معاذ بن جبل بقدر پھر سچھنکے کے ان کے آئے ہوں سے۔

ابن سعدنے کہا کہ بدر میں قبیلہ سلمہ کی کثرت کیوجہ سے سلمہ بدر کہا جاتا تھا اس قبیلے کے ۳۳ آ دمی غز دے میں شریک نتھے۔

# بنی رزیق بن عامر بن رزیق بن عبد بن حارثه بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج

قیمس بن مخصن سسان خالد بن خلد بن عامر بن رزیق انگی والده انیسه بنت قیس بن زید بن خلده بن عامر بن رزیق تغیس مجمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر نے قیس بن مصصن کواسی طرح کہا۔عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ قیس بن حصن ہتھے۔

قیس کی اولا دمیں ام سعد بنت قیس ، انکی والد ہ خولہ بنت الفا کہ بن قیس بن مخلد بن عامر بن رزیق تھیں۔ قیس بدرواحد میں شریک تھے۔ وفات کے وقت مدینے میں انکی بقیہ اولا دھی۔

حارث بن بن من من ابن خالد بن خلد بن عامر بن رزيق - اللي كنيت ابوخالد هي ، ان كي والده كبيت بنت الفاكه بن زيد بن خلده بن عامر بن رزيق تقيس -

حارث بن قیس کی اولا دیمی مخلداور خالداور خلده تنهے ،ان کی والدہ انیبہ نسرین بن الفا کہ بن زید بن خلدہ بن عامر بن رزیق تھیں ، واقد می نے صرف نسر کہا۔ حارث بن قیس سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، بدر واحد وخندتی اور تمام مشامد میں رسول التُعلِين كے جمر كاب تنے ۔ خالف وليد كے ساتھ يمام بھى تنے ، اسى روز انھيں ذخم لكا جومندل ہو كيا، عمرٌ بن الخطاب كي خلاقف عيں وہ مجھٹ كيا جس ہے اتكى و فات ہوگئي اس لئے شہداء بمامہ ميں شار كئے جاتے ہيں اتكى يقيداولا دندهمى\_

جببیر بن ایاس · · · · ابن خالد بن مخلد بن عامر بن رزیق ہمویٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر نے جبیر بن ایاس کواس طرح کہاہے ،عبداللہ بن محمد ابن عمارة الانصار نے کہا کہ دہ جبیر بن الیاس متھے۔ بدروا حدمين شريك تضائلي بقيداولا دنيقي \_

**ا بوعمیا و ه** …… نام سعد بن عثان بن خلده بن مخلد بن عامر بن رزیق نقاءان کی والده مبند بنت مجلان بن عثام بن عامر بن بیاضه بن عامرین الخزرج تھیں ۔ابوعباد ہ کی اولا دہیں عباد ہ تھے ،ان کی والد وسنبله بنت ماعص ابن فیس بن خلدہ بن عامر بن رزیق تھیں۔

عبدالله،ان کی والد هانیسه ہے بشرین یزید بن زید بن النعمان ،ابن خلد ه بن عامر بن زریق تھیں۔ فروره ،ان کیوالده ام خالد بنت عمروبن و ذفه بن مبید بن عامراین بیاضه بن عامر بن الخزرج تقیس \_ عبدالله اصغرانكي والدوام ولدتهي \_

عقبه،ان کی والدہ بھی ام دلد تھیں۔

میمونه ( دختر ) اکلی والد و جند به بنت مری بن ساک بن علیک ابن امری القیس ، بن زید بن الاهبل بن

غز وہ بدروا حد میں شریک تنے ، وفات کے وقت مدینے میں انکی بقیداولا دیمی ان کے بھائی۔

عقبه بن عثمان ٠٠٠٠٠ ابن خلده بن خلا بن عامر بن زريق ، انكي والده المجميل بنت قطبه ابن عامر بن حديده بن عمر دبن سواد بن عنم بن كعب بن سلمة هيس ، بدروا حد ميس شريك يتصالحي بقيداولا دنه هي -

فر كوان بن عبد فيس ·····ابن خلده بن مخلا بن عامر بن رزيق ، كنيت ابوسيع تقى ، الكي والده الشجع مين سيخيس ۔ کہاجا تا ہے کہ وہ سب ہے پہلے انصار میں جواسلام لائے ، وہ اور اسعد بن زرار ہ ابوامامہ، دونوں روانہ ہو کر باہم مکہ جارے تھے کہ بن اللہ کوسنا،آپ کے پاس آ کراسلام لائے اور مدینے واپس چلے تھے۔

ذکوان سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور مکہ میں رسول التعلیق میں رہے ، یہاں تك كرآب كے ساتھ مدين كى طرف ججرت كى ،اس كے ان كومباجرى انساركها جاتا تھا۔

بدر واحد میں شریک ہتھے۔غز وہ احد میں ابوالحکم بن الاضن ابن شریق بن علاج بن عمرو بن وہب التقلی

علی بن اپی طالب رضی اللہ عند نے ابوالکم بن الاضن پر جوسوار تھا حملہ کیا اس کے پاؤں پر مکوار ماری اور آدھی ران سے کاٹ دیا۔انے اس کے محوڑے سے کرا کرختم کر دیا یہ بجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا۔ ذکوان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔

مستعور بن خلده سنت قيس بن تغليبن عامر بن خلد بن عامر بن زريق ، انكي والده انيبه بنت قيس بن تغليه بن عامر بن فبير و بن بياضه بن الخزرج تغيس -

مسعود کی اولا دہیں بزید دحیہ تنے ، انکی والد والفار عدبنت الحہاب بن الرہیے ، بن رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بجرتھیں ، الا بحرحذر و ابن عوف بن الحارث بن الخزرج تنے عامرائکی والد وتسمہ بنت عبید بن المعلی بن لوذ ان بن حارثہ بن عدی بن زیدتھیں کہ غضب بن جشم بن الخزرج کی اولا دہیں سے تنے۔ مسعود بن خلد و ہدر میں شریک تنے ایکے اولا دختم ہو چکی تھی ، کوئی باقی ندر ہا۔

عميا و الميس سسابن عامر بن خالد بن عامر بن زريق الحي والده خويله بنت بشرا بن تغلبه بن عرو بن عامر بن زريق تعيس -

یں کے عباد کی اولا دیش عبدالرحمٰن متھے ،اکئی والدہ ام ٹابت بنت عبید بن وہب اٹھے میں سے تھیں۔ مب کی روایت میں ستر ال سار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شریک تھے ، وفات کے وقت اکئی بقیداولا دھی۔

ا سعد بن بر میداین الفا که بن زید بن خلده بن عامر بن زریق ،مولی بن عقبه وابومعشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے اس طرح کہا ہے صرف محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ سعد بن پزید بن الفا کہ نتھے۔ اسعد بدرواحد میں شریک تھے، و قات کے وقت ان کی بقیہ اولا و نہتی۔

فا کہ بن اسر سنت خالد بن خلدہ بن عامر بن زریج بن خالدہ بن عامر بن زریق ،ان کی والدہ امامہ بنت خالد بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں ،صرف محمد بن عمر نے اس طرح الفا کہ بن نسر کہا۔ موکیٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابو معشر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ فا کہ بن بشر نتھے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ انصار میں نسر کوئی نہیں سوائے سفیان بن نسر کے جوبی حارث بن الخزرج میں سے نتھے۔

فا که کی اولا دمیں دو بیٹیاں تھیں ام عبداللہ ورملہ ، ان دونوں کی والدہ ام نعمان بنت نعمان بن خلدہ بن عمرو بن امیہ بن عامر بن بیاضتھیں ۔

فا کہ بدر میں شریک تھے، وفات کے دفت انکی بقیداولا دنے تھی۔

معافر بن ماعص ....ابن تیس بن خلده بن عامر بن زریق ،ان کی والده المجمع میں سے تھیں رسول التُعلید

معاذین رفاعہ سے مروی ہے کہ معاذین ماعص بدر علی محروح ہوئے ای زخم سے مدینہ علی وفات اسکتے۔

۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ یہ ہمارے نز دیک ثابت نہیں ، ثابت سے کہ وہ بدر واحد زبیر معونہ میں شریک تھے اور اس روز مفر میں ہجرت چھتیںویں مہینے شہید ہوئے ، الکی بقیداولا دنہی۔ ان کے بھائی:

عا كذين ماعص .... ابن قيس بن ظده بن عامر بن زريق ،ان كى والده الجيح بن يتحس رسول التعليظة

عائذ بد۔ واحداور ہوم ہیرمعونہ بیل شخے ،ای روزشہید ہوئے۔ابن سعد نے محد بن سعد ہے روایت
کی کہ بٹس نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ وہ ہیرمعونہ بیل شہید تھی ہوئے اس روز جوشہید ہوئے وہ ان کے بھائی معاذ
ابن ماعص شخے ، عائذ بن ماعص غز وہ ہیرمعونہ اور خندت اور تمام مشاہر بیس رسول التعلق کے ہمر کاب شخے خالد بن
ولید کے ساتھ جنگ بمامہ بیس شریک شخے اور اس روز ہجرت نبوی کے بارھویں سال خلافت الی بکر صدیت رضہ الله
عنہ بیس شہید ہوئے اکی بقید اولا دنہ تھی۔

مستعور بن سعد سندام ابن قیس بن خلده بن عامر بن زریق انکی والده بس عامرام تا بت ،ام سعد ،ام بهل اورام کبید بنت الفاکه بن قیس بن خلد بن عامر بن زریق تحیس مسعود بدروا حدو خندق یوم بیر معونه بین شریک شخهای روز بروایت محمد بن عرفه بید بوئ ،عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا که مسعود یوم خیبر بیس شهید بهوئے ان کی بقیه اولاد نتی بیس بن خلده ابن عامر بن زریق کی اولاده بھی ختم ہوگئ ان بیس سے کوئی ندر ہا۔

**ر فاعه بن راقع .....**ابن ما لک العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ،ان کی والده ام ما لک بنت الی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی تعیس \_

رفاعه کی اولا دمیس عبدالرحمٰن یتھے ، ان کی والدہ ام عبدالرحمٰن بیٹ العم**ان بن عمرو بن مالک بن ع**امر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تغییں ۔

عبید، انکی والدوام ولدخیس معاذ ان کی والده ام عبدالندخیس جوسلمی بنت معاذبن الحارث بن رفاعه بن الحارث بن سواد بن ما لک بن عنم بن ما لک بن التجار تھیں ۔عبیدالله ، العمان ، رمله بھینه ، ام سعد ، ان کی والده ام عبدالله بنت الفاه بن نسر بن الفا که بن زید بن خلده بن عامر بن زریق تھیں ۔

ام سعد مغری ۔ آئی والد وام ولد تھیں گئٹم ، ان کی والد ہ بھی ام ولد تھیں ۔ رفاعہ کے والد رافع بن ما لک بار ہ نقیبوں میں ہے ایک نقیب تنے جوستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے، بدر میں شریک نہ تھے ، بدر میں ان کے دونوں بیٹے رفاعہ خلا دفرز ندرافع شریک تھے۔

رفاعدا حدو خندق اورتمام مشامدي رسول المتعلقة كمركاب تضابتدائ خلافت معاوي بن الي سفيان

میں وانکی وفات ہوئی بقیداولا د بغداد مدینہ میں بہت ہے۔

علا و بن رافع .... ابن ما لک العجلان بن عمروبن عامر بن عمروبن عامر بن زریق ،ان کی والد وام ما لک بنت ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی تقیم \_خلاد بن رافع کی اولا و میں یجی تھے۔ انکی والد وام رافع بنت عثان بن خلد و بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں ۔

خلاد بدروا حديس شريك يتصان كى بهت اولا دَهَى جومر كيمة \_ابكونى باتى نبيس \_

عبید بن تر بید نسب ابن عامر بن انعجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بدر واحد میں شریک تھے۔ و فات کے وقت انکی بقیداولا دنیقی ،عمرو بن عامر بن زریق کی اولا دہمی مرچکی تھی ،سوائے رافع بن مالک کی اولا دیے کہان میں سے قوم کثیر باتی ہے، نعمان بن عامر کی اولا دہمی ایک یا دو باتی ہیں۔

جمله سوله آوي:

بى بياضه بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج:

ر با و بن لبید .... ابن تغلب بن سنان بن عامر بن عدی بن امید بن بیاضد ، کنیت ابوعبدالله ۱ می والد وغمر و بنت مبید بن مطروف بن الحارث بن زید بن عبید بن زید قبیله اوس کے بن عمرو بن زید سیخیس -

زیاد بن لبیدی اولا دمی عبداللہ تنے ،ان کی بقیداولا دمہ بنداور بغداد میں ہے زیادسب کی روایت میں ستر انسار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ،زیاد جکب اسلام لائے تو وہ اور بنی بیاضہ کے وفرہ بن عمر و بت تو زیتے تنے۔ زیاد مکہ میں رسول اللہ منالیفی کے پاس چلے گئے ،آپ کے پاس مقیم رہے بیباں تک کے رسول اللہ مقالیق نے میں مدین درسول اللہ مقالیق نے مدین طرف ہجرت کی اس لئے زیاد کومہا جری وانصاری کہتے تھے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی ،انھوں نے بھی آپ کے ہمر کاب ہجرت کی اس لئے زیاد کومہا جری وانصاری کہتے تھے۔

زیاد بدر داحد دخندق اورتمام مشاہر میں رسول التعلیق کے ہمر کاب تھے۔مویٰ بن عمران بن مناخ سے مروی ہے۔ مویٰ بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جس وقت رسول التعلیق کی وفات ہوئی تو حضر موت پر آ پ کے عامل زیادا بن لبید تھے یمن میں جب اہل البخیر اضعت بن قیس کے سماتھ مرتد ہوئے تو جنگ مرتد بن انھیں کے سپر دھی ، وہ ان پر کامیاب ہوئے ، انھول نے ان میں سے جسے تل کیا اسے قید کیا اسے قید کیا اسے قید کیا اسے قید کیا ، اشعت ابن قیس کو بیزیاں ڈال کے ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا۔

خلیف بن عدی .... ابن عمر و بن ما لک بن عامر بن نبیر و بن بیاضه ابومعشر و محدا بن عمر نے ای طرح آن کا نسب بیان کیا الیکن مولی بن عقبه ومحمد بن اسحاق نے صرف خلیفہ بن عدی کہا۔ اور ان دونوں نے ان کا نسب آ گے تک نبیس بیان کیا۔

علیفہ کی اولا دیں ایک لڑکی تھی جس کا نام آمنہ تھا، اس سے فروہ بن عمرو بن وذف بن عبید بن عامر بن بیاضہ نے نکاح یا۔ خلیفہ بدروا حدیث شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنتھی۔ قر**و ۵ بن عمر و ۱۰۰۰۰۰** بن وذ فه بن عبید بن عامر بن بیاضه ، انگی والد ه رحیمه بنت نالی بن زید بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلم تھیں ۔

فروه کی اولا دیمی عبدالرحمٰن یتھے آگی والدہ حبیبہ بنت ملیل ابن و ہر ہ بن خالد بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف تھیں ۔عبید و کہنے وام شرجیل ،اکی والد وام ولد تھیں ۔

ام سعد، انکی والده آمنه بنت خلیفه بن عدی بن عمر و بن ما لک ابن عامر بن فبیر و بن بیاضهٔ تحیی خالده انکی والده ام وله تحیی، آمنه، انکی والده بھی ام وله تحییں۔

فروہ بن عمروسب کی روایت میں ستر انعمار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے رسول الٹھائی نے ان کے اور عبداللہ ابن مخر مہ بن عبدالعزی بن الی قبیس کے درمیان جو بنی عامر بن لوی میں سے یتے عقد موا خاق کیا۔

حال ربن ميس من ابن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضه الكي والدة ملى بنت حارثه بن الحارث بن زيد مناة بن صبيب بن عبد حارثه بن الك بن غضب ابن جشم بن الخزرج تنميس ..

خالد بن قیس کی اولا دمیس عبدالرحمٰن تنے ،ان کی والد وام رہیج بنت عمر و بن وذ فیدبن عبید بن عامر بن بیاضه

خالد بن قیس بروایت مجمر بن اسحاق ومحمر بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں عاضر ہوئے موکیٰ بن عقبہ وابو معشر نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک عقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔ ر

داؤد بن الحصین سے مروی ہے کہ خالد بن قیس عقبہ میں حاضرنہیں ہوئے سب نے کہا کہ **خال**د بن قیس بدر واحد میں شریک تنصا<sup>نکی</sup> بقیہ اولا دھمی میکرسب مرشکئے ۔

ر حمیله بن انتخلید سن این خالد بن تعلید بن عامر بن بیاضه، بدروا حدیش شریک تنصه و فات کے وقت اکی بقیداولا دنتھی۔

كل يانج آدمي تصر:

بني حبيب بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج

راقع بن معلی ..... ابن لوذان بن حارثه بن زید بن تعلیه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا قابن حبیب بن عبد حارثه ،ان کی والده اوام بنت عوف بن مبذول بن عمر وابن مازل بن النجارتھیں۔ رسول الثمانیک نے ان کے اور صفوان بن بینیاء کے درمیان عقد موا خاقا کیا تھا دونوں بدر میں شریک تھے بعض روایات میں دونوں ای روزشہید ہوئے۔ یہ بھی روایت کے مفوان اس روزشہید ہوئے اور رسول الٹینلیکی کے بعد تک زندہ رہے جس نے رافع بن معلی کوشہید کیاو وعکر مہ بن الی جہل تھا۔

مویٰ بن عقبی ومحر بن اسحاق وابومعشر ومحمہ بن عمر وعبداً لله بن محمہ بن عمارة الانصاری کا اس پر......ا تفاق ہے کہ دافع بن المعلی بدر بیس شریک بینے اور اس روزشہید ہوئے ان کی بقیداولا و ترقتی ۔ لان کے معالی ۔

**ملال من المعلی ..... ابن لوذ ان بن حارثه بن زید بن نقلبه بن عدی بن ما لک بن زید بن منا ة ابن حبیب** بن عبد حارثه به

ان کی کثیت ابوقیس تقی ،انکی والد وام بنت عوف بن میذ ول بن عمر و بن عنم بن ماذن بن التجارتھیں۔ مویٰ بن عقبٰی وابومعشر ومحمد بن عمر دعبداللہ بن محمد بن عمار ۃ الانصار نے اس پراتفاق کیا ہلال بن المعلی بدر عمی شریک تھے،کیکن محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں شریک تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دہے بعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہاس میں کوئی شک نہیں کورافع بن المعلی شہید بدر میں لیکن ہلال اس روز شہید نہیں ہوئے وہ اپنے بھائی عبید بن المعلی کے ساتھ احد میں بھی شریک متھے البتہ عبید بدر میں نہ تتھے۔

ہلال کی بقیداولا دمدینہ و بغداد میں ہے، حبیب بن عبد حارثہ کی تمام اولا دسوائے اولا دہلال بن المعلی کے سب انقال کرمٹی۔

فنبیا خزرج کے جولوگ رسول الٹھائٹے کے ہمر کاب بدر میں تنے وہ کمہ بن عمر کے شار میں ایک سو پھتر آ دی تنے ۔لیکن محمہ بن اسحاق کے شار میں ایک سوتر تنے وہ تمام مہاجرین وانعمار اور وہ لوگ کہ رسول الٹھائٹے نے نئیمت وثو اب میں ان کا حصہ لگایا ،محمہ بن اسحاق کے شار میں تیمن سوچودہ آ دمی تنے ،مہاجرین میں سے تر اس انعمار کے قبیلہ اوس میں سے اکسٹھ اور خزرج میں سے ایک سوتر۔

ابومعشر ومحمد بن عمر کے شار میں جولوگ بدر میں شریک تنے وہ تین سوتیرہ آ دمی تنے ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے بیرروایت بھی تنی ہ وہ ۱۳۱۴ء آ دمی تنے اور موکیٰ بن عقبہ کے شار میں ۱۳۱۷ء آ دمی تنے۔

انصاركے وہ بارہ نقیب جنصیں رسول التعلیق نے منی میں شب عقبہ منتخب فر مایا عبداللہ

بن الى بمرحمر بن عروبن حزم سے مروى ہے كدرسول التُعلق في اس جماعت والول سے جو كہ سے منى آب سے عقبہ من منے بخو كم الله منى من منى مقام بردى كى جاتى ہے ان من سے ايك كانام عقبہ ہے جو كمہ سے منى آب سے عقبہ من سے بہلے لمان ہے ، ارذ بحد كواس كى جاتى ہے شب عقبہ شب رادذ بحد كہتے ہيں ) كما ہى جماعت من سے بارہ آدى تكال كرمير سے باس بميجو جوا بى تو مددار ہوں جيسا كوسلى ائن مريم كے حوارى و مددار تھان لوكوں نے بارہ آدى منتخب كرتے ..

و مستحسی اور راوی نے دوسری روایت میان اتنا اور کہا کہ آنخضرت نے ارشاد فرمایاتم میں ہے کوئی مخص اپنے

دل ہیں پیمسوں نہ کرے کہ دوسرے کا انتقاب کرلیا گیا ، کیونگہ میرے لئے جبیر ٹیل انتقاب کرتے ہیں۔عکرمہ سے مروی ہے کہ سال آئندہ رسول الٹھائی ہے انصار کے ستر آ دمی ملے جوآپ پرایمان لائے آپ نے ان ہیں نے بارہ آ دمیوں کونقیب بنایا۔

ا بی امامہ بن مہل بن حنیف سے مروی ہے کہ ہارہ نقیب تنے جنگے رئیس اسعد بن زرارہ تنے ۔ عاکشہ سے مروی ہے کہ رسول التعالیک نے اسعد بن زرارہ کونقیبوں پرنقیب ذمہ دارور کیس بنایا تھا۔

نفتہاء کا نام ونسب اور ان کے صفات ووفات عبداللہ بن محد بن ممارۃ الانصاری اور دوسرے متعد وطریق سے مروی ہے کہ اوس میں سے تین نتیب تھے جن میں سے بنی عبدالا شہل کے حسب ذیل دو تھے۔

اسبید بن المحتضیر ۱۰۰۰۰۰ بن ساک بن عنیک بن امری القیس بن زید بن عبدالاهبل کنیت ابویجی اورا بوالحفیر تنمی ،ان کی والده بروایت محمد بن عمرام اسید بنت العمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاهبل ،اور بروایت عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری ام اسید بن سکن بن کرذ ابن زعورا و بن عبدالاهبل خیس به

اسید کی اولا دہیں کی تھے، ان کی والدہ کندہ ہیں سے تعییں جب ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دنہتی۔
ان کے والد حفیر الکتائب جاہلیت ہیں شریف (سردار) متھے، اور جنگ بعاث کے دن اوس کے سردار شے
اوران تمام جنگوں میں جواوس وخزرج میں ہوا کرتی تعییں آخری جنگ تھی اس روز حفیر الکتائب مقتول ہوئے یہ جنگ
ہور ہی تھی اور رسول الٹھائی کہ میں ہتے، آپ بی ہو بچکے تتھے اور اسلام کی دعوت دی تھی ، اس کے چوسال بعد آپ
نے مدینہ کی طرف ججرت کی۔

اشعار ذیل خفاف بن ندبة اسلمی نے حنیر الکتائب کے بارے میں ہے ہیں۔

لوان المنايا جدن عن ذي مها بة : نهبن حضير اليوم غلق واقما

گرموتیں خوفناک آوی سے بھاکتیں تووواس روزمعفیر سے ضرورڈ رتیں جس روزاس نے قلعہ واقم کومقفل کردیا تھا۔ بطوف بدحتی اڈاللیل جنہ

وہ اس قلعہ کے گرد محومتار ہا یہاں تک کہ جب رات نے اسے چھپالیا تو اس نے اس سے ایک آرام کی نشعہ کا دینالی۔

واتم حنيرالكائب كاقلعة فاجوى عبدالمهل من فعا-

اسید بن الحقیر زمانہ جاہلیت میں اپنے والد کے بعد اپنی قوم میں شریف ہے اسلام میں وہ عقلائے الل الرائے میں شار ہوتے ہے، جاہلیت میں بھی عربی لکھنا جانے ہے حالا نکداس زمانے میں عرب میں کتابت بہت کم تھی ، وہ پیرِنا اور تیرا عدازی اچھی جانے ہے جس فنص میں بیصفات جمع ہوتی تعمیں اسے جاہلیت کے زمانے میں کامل کہا جاتا تھا۔ بیسب خوبیاں اسید میں جمع تعمیں ان کے والد حنیر الکتا ئب بھی اس میں مشہور ہے اوران کا نام بھی کامل تھا۔ واقد بن عمر و بن معد بن معاذ ہے مردی ہے کہ اسید بن انحفیر اور معد بن معاذ ایک بی دن مصعب بن عمیر العبدری کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔اسید اسلام میں سعد ہے ایک محنثہ پہلے تھے رسول الڈھائی ہے مصعب بن عمیر ستر اصحاب عقبہ آخرہ ہے پہلے مدینہ میں آکر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے،انھیں قر آن پڑھاتے تھے اور دین کا فقیہ بناتے تھے۔

اسیدسب کی روایت میں متر انصار کے ساتھ عقبہ آخرہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے ، رسول النّعظیمی نے اسیدین الحقیر اورزیدین حارثہ کے درمیان عقدموا خاق کیا تھا۔

اسید بدر میں حاضر نہیں ہوئے اوروہ اکا براسحاب رسول النّعاقظیّۃ جُونْقباوغیرہ نُقباء نتے بدر سے پیچےرہ گئے تنے ان کا یہ گمان نہ تھا کہ وہاں رسول النّعاقظیۃ و جنگ وقبال کی نوبت آئے گی ، رسول النّعاقظیۃ اور آپ کے ہمر اس محض قافلہ قریش کے روکنے کے لئے نکلے تھے جوشام ہے واپس آر ہاتھا۔

ابل قافلہ کو بیمعلوم ہو گیا تو انھوں نے کئی کو مکہ بھیجا کہ قرنیش کورسول الٹھ بھٹے کی روائٹی کی خبر دے ، ان لوگوں نے قافلے کوساحل سے روانہ کیا اور وہ بچے گیا قریش کی جنگی جماعت اپنے قافلہ کی حفاظت کے لئے مکہ سے روانہ ہوئی ، ان کامقابلہ رسول الٹھ لیکھے اور آپ کے اصحاب سے بغیر کسی قرار و کے کے بدر میں ہو گیا۔

عبدالقد بن المي سفيان مولائے ابن الى احمہ ہے مروى ہے كه اسيد بن الحقير رسول الشفائي ہے اس وقت طعے جب آپ بدر ہے آگے تھے اور كہا كہ سب تعريفيں اى اللہ كے لئے بيں جس نے آپ كو فتح مند كيا اور آپ كى آگھ وضندا كيا ، يارسول اللہ واللہ مير ابدر ہے يہ جے رہنا يہ كمان كر كے نہ تھا كه آپ وشمن كامقا بله كريں ہے ، ميرا كمان بيتھا كه وہ تجارتی قافلہ ہے ، اگر بيدنيال كرتا كہ وہ دشمن ہے تو جھے نہ رہتا۔ رسول اللہ اللہ عنوا كم مينال كرتا كہ وہ دشمن ہے تو جھے نہ رہتا۔ رسول اللہ اللہ عنوا كہ ما ياتم نے بچ كہا۔

محمرین عمرنے کہا کہ اسیداحد میں شریک نظے اس روز انھیں سات ذخم کئے۔جس وفت ہوئے تو وہ رسول انٹینلٹ کے ہمر کاب ٹابت قدم رہے خندق اور تمام مشاہد میں رسول انٹینلٹ کے ہمر کاب تھے اور آپ کے بلندیا بیاصحاب میں سے تھے۔

الا ہریرہ نے بی اللہ ہے دوایت کی کہ اسید بن الحفیر کیے ایٹھے آدمی تھے، ابن مالک ہے مردی ہے کہ اسید بن الحفیر اورعباد بن بشرمہینے کی آخری تاریک رات میں رسول الشعائی کے پاس تھے دونوں آپ کے پاس با تیں کرتے رہے یہاں تک کہ جب نگلے تو دونوں میں سے ایک کا عصاء دونوں کے لئے روشن ہوگیا۔ اس کی روشن میں چلتے رہے۔ میں چلتے رہے۔ جب راستہ جدا ہوا تو ان میں سے ہرایک کا عصا اس کے لئے روشن ہوگیا جس کی روشن میں وہ چلے۔ میں چلتے رہے۔ جب راستہ جدا ہوا تو ان میں سے ہرایک کا عصا اس کے لئے روشن ہوگیا جس کی روشن میں وہ چلے۔ بشیر بن بیار سے مروی ہے کہ اسید بن حضرا بی تو می امامہ کرتے تھے، بیار ہو گئے تو انھوں نے بیٹھ کرنما زیر حمائی۔ سلیمان بن ہلال نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھرلوگوں نے ان کے بیٹھے بیٹھ کرنما زیر حمی۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ اسید بن الحقیر کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے اوپر چار ہزار کا قرض چھوڑ گئے ۔ ان کے مال میں ایک ہزار سالا نہ کی آ مہ تی ہوتی تھی ۔ لو توں نے اس کے بیچنے کا ارادہ کیا تو عمر بن الحظاب کومعلوم ہوا۔ انھوں نے ان کے قرض خوا ہوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ آ یا تصمیں بیمنظور ہے کہ تم لوگ ہر سال ایک ہزار کے لواور اسے چارسال میں پورا کرلو۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اسے امیر المونین ، لوگ جا کہ او خت کرنے سے بازر ہے اور ہر سال ایک ہزار کیتے تھے۔

محمود بن لبیدے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انھوں نے قرض چھوڑا ،عمرٌ نے ان کے قرض خوا ہوں سے مہالت دینے کی گفتگو کی ۔

ایوالہیتم بن النیہا ن سس نام مالک تھا۔ بلی میں سے تھے جو بن عبدالا شہل کے حلیف تھے۔ ان کی والدہ ام مالک بنت مالک، بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه میں سے تھے۔ ابو المسار کے بار و نقیبوں میں سے تھے۔ ابو البیثم دونوں عقبہ اور بدر واحد اور تمام مشاہر میں رسول النہ اللہ کے ہمر کاب رہ ہم نے ان کا پورا حال بن عبدالا میں کے شرکائے بدر میں کھے دیا ہے۔

بن عنم بن البسلم بن امری القیس بن ما لک بن الاوس میں ہے حسب ذیل ایک صحافی تنص

سعل بن خیر میں خیر میں ابن حارث بن مالک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارث بن عنم بن اسلم کنیت ابو عبد الله می والده بند بنت اوس بن عدی ابن امیه بن عامر بن نظمه بن هم بن مالک بن الاوس تحیس -عبدالله می مانکی والده بند بنت اوس بن عدی ابن امیه بن عامر بن نظمه بن هم بن مالک بن الاوس تحیس -انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے ،عقبہ آخر اور بدر میں شریک تھے ،اسی روز شہید ہوئے ہم نے ان کا پورا حال بنی عنم بن السلم کے حاضر بن بدر میں کھدیا ہے۔

### خزرج کے نونقیب تھے جن میں بی النجار کے حسب ذیل ایک تھے

استعدین زرار دارد سابن عدی بن عبید بن نقلب بن عالی بن ما لک بن النجار کنیت ابوا مامیقی را نکی والده سعادتھیں را یک روایت ہے کہ الفریعہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بجڑھیں ،ا بجرحذرہ بن عوف بن الحارث بن الخررج بتھے اسعد سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی تھے۔

اسعد بن زرارہ کی اولا دمیں حبیبہ و کبٹہ وانصر بیتھیں جوسب مبالیعات میں سے تھیں انکی والدہ عمیر بنت سہل بن تغلبہ الحارث ابن زید بن تغلبہ بن غنم بن مالک بن النجارتھیں اسعد بن زرارہ کی اولا وزینہ نتھی اورسوائے ان بیٹوں کے اولا دکے ان کی بقیہ اولا دنتھی۔ان کے بھائی سعد بن زرارہ کی بقیہ اولا دکھی۔

خبیب بن عبدالرحمٰن بن خبیب بن بیاف سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مکہ معظمہ عتبہ رہید کے پاس سے نان دونوں نے رسول اللہ کو سناتو آپ کے پاس آئے ،آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ دونوں مشرف بداسلام ہوئے ، پھر منتبہ بن رہید کے پاس نہ گئے بلکہ مدینہ والیس آئے بید دونوں سب سے پہلے محص سنے جو مدینہ میں اسلام لے کے آئے۔

عمارة بن غزیدے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ سب سے پہلے تھی ہیں جو اسلام لائے آپ سے چھآ دی طے جن میں چھنے اسعد تھے، یہ پہلا سال تھا۔ دوسرے سال انصار کے بارہ آ دمی آپ سے عقبہ میں طے، انھوں نے آپ سے بیعت کی تیسر ہے سال آپ سے ستر انصار ملے انھوں نے آپ سے شب عقبہ یعنی ارذی الحجہ کی رات کو بیعت کی ،آپ نے انھیں میں سے بارہ نقیب لئے اسعدا بن زرارہ بھی نقیب تھے۔

محرین عمر نے کہا کہ اسعد بن زرارہ کوان آٹھ آ دمیوں میں شار کیا جاتا ہے جن سے متعلق لوگوں کا گمان ہے کہ وہ انصار میں سب سے پہلے بی تعلق نے قدمیوں ہوئے اور اسلام لائے۔ ہمارے نزدیک چھآ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ ثابت ہے وہ لوگ انصار میں سب سے پہلے بی تعلیقے سے ملے اور اسلام لائے ،ان سے قبل انصار میں سے کوئی اسلام نہیں لایا تھا۔

عبادہ بن الولید بن عبادہ الصامت ہے مروہ ہے کہ لیلۃ العقبہ میں اسعد بن زرارہ نے رسول التعلیقیۃ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے لوگوں! تم جانتے ہو کہ تم لوگ محمد علیقے ہے کس بات پر بیعت کرتے ہو! تم لوگ آپ ہے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ عرب وتجم اور جن وانس سب ہے جنگ کردگے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے لئے جنگ ہیں جو جنگ کرے ،اوراس کے لئے سلح ہیں جو صلح کرے ،اسعد بن زرارہ نے عرض کی یارسول اللہ مجھ پرلا زم کرد ہجئے۔

رسول النُهُ الله عن فرمایا کهتم لوگ مجھ سے اس پر بعت کرنے ہو کہ گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں ،نماذ پڑھو گے ، زکوۃ دو گے میری بھی حفاظت کو د گے جس سے اپنی اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہو۔

سب نے عرض کی جی ہاں ،انصار کے کسی کہنے والے نے کہا جی ہاں یارسول اللہ بیتو آپ کے لئے۔اور ہمارے لئے کیا ہے فرمایا جنت اور نصرت الہیٰ ۔

یکی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مردی ہے کہ میں نے ام سعد بن سعد بن الربیع کو کہتے ساجو خارجہ بن زید ابن ثابت کی مال تھیں کہ مجھے النوار والدہ زید بن ثابت نے خبر دی کہ رسول اللہ وقیقہ کے مدینہ آنے ہے پہلے اسعد بن زرارہ کوخواب میں دیکھا۔ وہ لوگوں کو پانچوں نمازیں اور جمعہ اس مجد میں پڑھارہے ہیں جو انھوں نے پہل وسہل فرزندان رافع بن الی عمروا بن عائذ بن ثقلبہ بن عنم بن مالک بن النجار کے میدان میں بنائی ہے۔ انھوں نے کہا کہ پھر میں رسول اللہ کودیکھتی تھی کہ جب آپ تشریف لائے تو ای مسجد میں نماز پڑھی اورا ہے تجبیر کیا۔ آپ کی وہ مسجد آب تک ہے۔

محربن عمر نے کہا کہ مضعب ابن عمیر بھی رسول اللہ کے تھم سے اسی جگہ لوگوں کونماز اور جمعہ پڑھاتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ علی ہے پاس روانہ ہو گئے کہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں تو اسعد بن زرارہ نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

اسعد بن زرارہ اور عمارۃ بن حزم اورعوف بن عضر اء جب اسلام لائے تو وہ لوگ بنی مالک بن النجار کے بیت تو ڈر ہے تھے۔

مجمہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کوحلق کی بیاری ہوئی تو ان کے پاس رسول النّعظیفی تشریف لائے اور فرمایا کہ داغ دو، میں تمھارے بارے میں اپنے اوپر ملامت نہ کروں گا۔ بعض اصحاب بن تقلیفی ہے مروی ہے کہ رسول النّعظیفی نے اسعد بن زرارہ کے حلق میں درد ( ذبحہ ) کی وجہ سے دومر تبدداغااور فرمایا کہ میں اس سے اپنے دل میں کو کی تنگی نہیں چھوڑ تا ہوں یعنی ہی کر سمجھتا ہوں ، جابر سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کو ذبحہ در دحلق تھا تو اسے رسول الٹھائیں نے داخ دیا۔ جابر سے مروی ہے کہ رسول الٹھائیں نے انکی اکمل درگ دست ) میں دومر تبدداغ دیا۔ جابر سے مروی ہے کہ رسول الٹھائیں۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ آتھیں ابی اماملہ مہل بن صنیف نے خبر دء کہ رسول اللہ علی نے اسعد بن زرار کی عیادت فرمائی ان کے جسم پر پتی اتھیل آئی تھی۔ جب آپ ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا اللہ یہودکو غارت کرے جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان ہے اس مرض کو کیوں نہ دور کردیا حالا تکہ میں ان کے لئے اور اپنے لئے کی غارت کرے جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان ہے اس مرض کو کیوں نہ دور کردیا حالا تکہ میں ان کے لئے اور اپنے لئے کی بات پر قادنیوں مجھے ابی امامہ کے بارے میں تم لوگ ملامت نہ کرو۔ آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو آتھیں داغ دیا گیا۔ اور داغ ہیا گیا۔

یجیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مروی ہے کہ ابوا مامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کے متعلق جو تین خصیں رسول اللہ علیہ کو وصیت کی ، وہ رسول اللہ علیہ کے عیال میں ہوگئیں ، آپ کے ہمر کاب از واج کے مکانوں میں گشت کرتی تھیں وہ کبٹہ و حبیبہ والفار عہ (الفراجہ) دختر ان اسعد تھیں۔

زینب بنت نبیط بن جابرزوجه انس بن مالک ہے مروی ہے کہ ابوا مامہ بینی اسعد بن زرارہ نے میری والدہ اور خالہ کے متعلق رسول اللہ تھا ہے کہ وصیت کی وہ آپ کے پاس زبور لائے جس میں سونا اور موتی تھے۔اس کا نام الرعاث بالی یا بندہ ) تھا، رسول اللہ تھا ہے ۔ وہ زیوران کو پہنا دیئے۔روایہ نے کہا کہ میں نے ان میں کے بعض زیوران ہے اعزہ کے پاس یائے۔

الی امامہ بن کہل بن صنیف ہے جواسعد بن زرارہ کے نواسے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ابوا مامہ اسعد
بن زرارہ بن عدس کی عیادت فرمائی وہ لیلۃ العقبہ میں نقبا کے رئیس تھے ان پر پتی اچھل آئی رسول اللہ اللہ اللہ اس کے
پاس عیادت کو آئے اور فرمایا کہ یہ یہود بھی بدترین ہیں کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ نے اس مرض کوان ہے دور کر دیا۔
حالا تکہ میں تمھارے لئے یا ہے لئے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ۔لوگ ابوا مامہ کے بارے میں ہرگز ملامت نہ
کریں ۔رسول اللہ واللہ کے تھام پر پتی کی وجہ ہے انھیں داغ دیا گیا۔ان کی گردن میں داغ کا ایک طوق بنا دیا گیا پھر
الی امامہ کو بہت دیرینہ گزری تھی کہ ان کی وفات ہوگئ۔

عبدالرحمٰن ابی الرجال ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کی وفات شوال میں ہجرت کے نویں مہینے ہوئی۔ اس زمانے ہے رسول الٹھائی کی مسجد تغمیر ہور ہی تھی۔ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے ، رسول الٹھائی کے پاس بنی النجار آئے اور عرض کی ، ہمارے نقیب مرگئے ،ہم ہر کئی کونقیب کفیل و ذمہ دار بناد ہے ئے ، رسول الٹھائی نے فرمایا تھا رانقیب

یکی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے اعزہ سے روایت کی کہ جب اسعد بن زرارہ کی وفات ہوئی تو رسول الٹھائی ان کے خسل میں تشریف لائے۔آپ نے انھیں تین کپڑوں میں کفن دیا جن میں ایک چا درتھی۔آپ نے ان پر نماز پڑھی۔رسول الٹھائی کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا گیااورآپ نے انھیں بقیع میں دفن کیا۔ عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ بقیع میں سب سے پہلے جو دفن کیا گیاوہ اسعد بن زرارہ تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ یہ انصار کا قول ہے۔مہاجرین کہتے تھے کہ سب سے پہلے جو بقیع میں دفن کیا گیاوہ عثمان بن

مظعون تھے۔

#### بن الحارث بن الخزرج كے حسب ذيل دونقيب تھے

سعد بن الرسع بن الرسع بن ابن عمرو بن الى زہير بن ما لک بن امری القيس بن ما لک الاغرابن ثعلبه بن کعب بن الخزرج ،ان کی والدہ ہزیلہ بنت عقبہ بن عمرو بن خدت کی بن عامر جشم بن الحارث بن الخزرج تھیں۔ الخزرج میں سے تھے، بدروا حد میں حاضر تھے اوراسی روزشہید ہوئے۔ہم نے ان کا حال بی الحارث بن الخزرج کے شرکائے بدر میں لکھ دیا ہے۔

عبد الله بن رواحه .... ابن تغلبه بن امرئ القيس بن عمر و بن امرئ القيس بن ما لك الاغرابين تغلبه بن كعب بن الخزرج بن الخزرج ، ان كى والده كبيثه بنرواقد بن عمر و بن الاطنابه بن عامر بن زيد مناة بن ما لك الاغراب عامر بن زيد مناة بن ما لك الاغراب وه انصارك باره نقيبول مين سے تھے۔

بدروا حدوخندق وحدیبیہ میں شریک تھے، یوم موتہ میں شہید ہوئے وہ اس روز ایک امیر تھے ہم نے ان کا حال بنی الحارث بن الخزرج کے حاضر بن بدر میں لکھ دیا ہے۔

#### بی ساعدہ بن کعب بن الخزرج کے حسب ذیل دوآ دمی تھے

ا بن دیلم بن حارثه ابن حزیمه بن تعلیه بن طریف بن الخزرج ابن ساعد کنیت ابو ثابت تھی ان کی والدہ عمر ہ تھیں جوالثا ثه بن مسعود قبله بن عمر و بن زید بن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار بن الخزرج تھیں ، وہ سعد بن زید الاشہل کے جواہل بدر تھے خالہ زاد بھائی تھے۔

سعد بن عباده کی اولا دمیں سعید ومحمد وعبدالرحمٰن تنے ،ان کی والدہ غزید بنت سعد بن خلیلہ بن الاشرف بن الی حزیمہ بن تغلبہ بن طریف ابن الحزرج بن ساعدہ تھیں۔

قیس وا مامه وسدوس ،ان کی والد ہ قلیہہ بنت عبید بن ولیم بن حارث بن افی حزیمہ بن تعلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ تخصیں ۔

سعد جاہلیت ہیں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ پیرنا اور تیراندازی اچھی جانتے تھے۔ جواسے اچھی طرح جانتا تھاوہ کامل کہلا تا تھا۔

سعد بن عبادہ اور ان کے قبل ان کے آباواجداد زمانہ جاہلیت میں اپنے قلعہ پر ندادیا کرتے تھے کہ جو گوشت اور چر بی پسندکرے وہ ولیم بن حارث کے قلعے میں آئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے سعد بن عبادہ کواس وقت پایا جب وہ اپنے قلعہ پرندادیتے تھے کہ جو مخص چر بی یا گوشت پسند کرے اے سعد بن عبادہ کے پاس آنا جائے ، میں نے ان کے بیٹے کو ای طرح پایا کہ وہ بھی دعوت دیتے تھے۔

میں مدینہ کے راہتے پرچل رہاتھا۔اس وقت جوان تھا۔ مجھ پرعبداللہ بن عمر گزرے جوالعالیہ اپنی زمین کی طرف جارہ ہتھے انھوں نے کہا کہا ہے جوان ،ادھر آؤ۔ دیکھو آیا تصیں سعد بن عبادہ کے قلعے پرکوئی ندادیتا ہوانظر

آتا ہے میں نے نظر کی تو کہا کہ ہیں۔اٹھوں نے کہا کہ تم نے سے کہا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سعد بن عبادہ دعا کیا کرتے تھے کہا ےاللہ مجھے حمد عطا کر اور مجھے مجد (بزرگی ) عطا کر مجد بغیرا چھے کام کے نہیں ہے اوراچھا کام بغیر مال کے نہیں ہے اے اللہ تھوڑ امیرے لئے مناسب نہیں ہے اور نہ میں اس پر درست ہول گا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن عبادہ منذر بن عمر واورابو وجانہ جب اسلام لائے توبیہ بنی ساعدہ کے بت توڑ تے تنے ،سعد بن عبادہ سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ،انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تنے وہ سر داریخی تنے ، بدر میں حاضر نہ تنے ، وہ روائگی بدر کی تیاری کرر ہے تنے اورانصار کے گھروں میں آ کرانھیں بھی روائگی۔ پر برا بھیختہ کرتے تنے ،مگر روائگی ہے پہلے وہ مختاج ہو گئے اور تشہر گئے ،رسول الشفائی نے فر مایا کہ اگر چہ سعد شریک نہ ہوئے ۔لیکن اس کے آرز ومند تنے ۔

بعض نے روایت کی کہرسول الڈھائیلینے نے غنیمت وثوات میں ان کا حصدلگایا یہ نہ مثفق علیہ ہے اور نہ ثابت راوایان مغازی میں سے کسی نے بھی حاضر بدر میں ان کا ذکر نہیں کیا۔لیکن وہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹھائیں نے ہمر کاب تھے۔

جب رسول التُعلِّفُ مدینہ سے تشریف لائے تو سعداً پکوروزاندا یک بڑا پیالہ بھیجتے تھے جس میں گوشت کا ثرید (ثریدا،روٹی کے نکڑے گوشت میں پکے ہوئے ) یا دووہ کا ثرید یاسر کدوزیتون یا تھی کا ثرید ہوتا تھا۔ا کثر گوشت کا ہوتا تھا ،سعد کا پیالہ رسول التُعلِّفِ کے ساتھ آپ کی از واج کے مکانوں میں گھومتا تھا ( یعنی جس روز آپ جہاں ہوتے تھے وہیں وہ بیالہ بھیجا جاتا تھا۔)

ان کی والدہ عمرہ بنت مسعود مطالبعات میں سے تھیں۔ وفات مدینہ میں اس وقت ہوئی کہ رسول التُعَلِیفَۃ غزوہ دومۃ الجندل کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ بیغزوہ ربّع الاول ہے میں ہوا تھا سعد بن عبادہ اس غزوہ کے بھی آ پ کے ہمر کاب تھے، جب رسول التُعَلِیفَۃ مدینہ تشریف لا ئے تو آ پ ان کی قبر پر آئے اور ان پرنماز پڑھی۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد بن عبادۃ کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب بنی الیفیۃ مدینہ سعید بن المسیب سے سعد نے کہا کہ ام سعد کی وفات ہوئی جا ہتا ہوں کہ آ پ ان پرنماز پڑھیں ، آ پ نے پڑھی ، حالا نکہ ان کوایک مہینہ گڑر گیا تھا۔

ابن عباس ہے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسول التُعلِیفی ہے اس نذر کے بارے میں استفتاء کیا جوان کی والدہ پڑھی اور اس کو پورا کرنے ہے پہلے ان کی وفات ہوگئی رسول التُعلِیفی نے فرمایا ان کی طرف ہے ادا کردو۔

ابن عباس مروی ہے کہ سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ موجود نہ تھے۔رسول الٹھالیٹی کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول الٹھ میری والدہ کی وفات ہوگئی میں ان کے پاس موجود نہ تھا۔اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو یہ انھیں مفید ہوگا آپ نے فر مایا۔ ہاں عرض کی میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میرا باغ خر ماان کی طرف سے صدقہ ہے سعید سے مروی ہے کہ سعد بنی تیات ہے گاس آئے اور کہا ام سعد کی وفات ہوگئی۔انھوں نے وصیت نہیں کی اگر میں انکی جانب سے خیرات کروں تو انھیں مفید ہوگا۔فر مایا ہاں۔انھوں نے کہا کہ پھرکون ساصد قہ آپ کو نہیں کی اگر میں انکی جانب سے خیرات کروں تو انھیں مفید ہوگا۔فر مایا ہاں۔انھوں نے کہا کہ پھرکون ساصد قہ آپ کو

زياده پېند ٢ ـ فرمايا كه ياني پلاؤ (يعني كنوال وقف كرو)

سعید بن آنمسیب ہے مروی ہے کہ ام سعد کا انتقال ہوا تو سعد نے بنی تابیقی سے پوچھا کہ کونسا صدقہ افصل ہے ، فر مایا۔ یانی پلاؤ۔

خسن سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا آیا میں اس حوض کا پانی پیوں جو ....مجد میں ہے کیونکہ وہ صدقہ (وقف ) ہے حسن نے کہا کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ نے ام سعد کے سقایہ سے پانی پیاہے ، بس کافی ہے۔

عمر بن الخطاب ہے مروی ہے کہ جس وقت اللہ نے اپنے بنی تعلیقے کو وفات دی تو انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے سعد بن عبادہ بھی ساتھ تھے ،انھوں نے سعد کی بیعت کامشورہ کیا۔ پینجر ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ کو پینجی ، دونوں روانہ ہوئے اوران لوگوں کے پاس آئے ،ہمراہ کچھ مہاجرین بھی تھے۔

ان کے اور انصار نے درمیان سعد بن عبادہ کی بیعت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو خطیب انصار کھڑا ہوا اور اس نے کہا " انسا جندیلھا المعت کے وعذیقھا الموجب " (میں وہ شاخ ہوں جس سے اونٹ اپنا جسم کھجاتے ہیں اور وہ میوہ نورس ہوں جو بابر کت ہے ) اے گروہ قریش ایک امیر ہم میں سے ہوا ورایک امیر تم میں سے بوا ورایک امیر تم میں سے بوا ورایک امیر تم میں سے بور در آوازیں بلند ہوگئیں۔

عمرؓ نے کہا کہ میں نے ابو بکرؓ ہے عرض کی کہ آپ اپناہاتھ پھیلائے ،انھوں نے اپناہاتھ پھیلا دیا تو میں نے ان سے بیعت کر لی اورانصار نے بھی ان سے بیعت کر لی ،مہاجرین نے بھی ان سے بیعت کر لی ،ہم سعد بن عبادہ کی طرف بڑھے،وہ چا درادڑ ھے ہوئے ان لوگوں کے درمیان تھے میں نے پوچھا کہ اُتھیں کیا ہواہے،لوگوں نے کہا کہ وہ بمار ہیں۔

ان میں ہے کی کہنے والے نے کہا کہتم لوگوں نے سعد گوٹل کردیا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے سعد گوٹل کیا، واللہ ہمیں جوحالت پیش آئی تھی اس میں ہم نے ابو بکر کی بیعت سے زیادہ متحکم کوئی امر نہیں پایا۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر ہم نے بیعت نہ کی ۔ اور قوم کوچھوڑ دیا تو وہ ہمارے بعد بیعت کرلیں گے پھریا تو ہم بھی ان سے بیعت کرنے جو ہماری مرضی کے خلاف تھایا ہم ان کی مخالفت کرتے جس صورت میں فساد ہوتا۔

زبیر بن المنذ ربن الجاسیدالساعدی ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے سعد بن عبادہ ہے کہا کہتم بھی آگر بیعت کرلو کیونکہ سب لوگوں نے بیعت کرلی تمھاری قوم نے بھی بیعت کرلی ، تو انھوں نے کہا کہ بیں واللہ میں اس وقت تک بیعت نہ کروں گا جب تک کہ جتنے تیرمیرے ترکش میں ہیں تم سب کو نہ مارلوں گا۔اورا پی قوم وقبیلے کے ان لوگوں کی ہمراہی میں جومیرے تابع میں تم لوگوں ہے قبال نہ کرلوں گا۔

ابُوبکر کے پاس یہ خبر آئی تو بشیر بن سعد نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ انھوں نے انکار کیا اور اصرار کیا۔ وہ تم سے بیعت کرنے والے نہیں ہیں خواہ انھیں قبل کر دیا جائے اور وہ ہر گرفتل نہیں کئے جاسکتے .........تاوفتنگہ ان کے ساتھ ان کی اولا داور ان کا فبیلہ قبل نہ کیا جائے اور وہ لوگ ہر گرفتل نہیں کئے جاسکتے تافتیکہ خزرج کو نہ قبل کیا جائے اور خزرج کو ہر گرفتل نہیں کیا جاسکتا تا وفتیکہ کوئل نہ کیا جائے۔ لہذا آپ لوگ انھیں نہ چھیڑے۔ کیونکہ آپ کا معاملہ درست ہو گیا ، وہ شمصیں نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں جب تک ان سے باز پرس نہ ہو، وہ صرف ایک آ دمی ہیں ابو بکر ا

نے بشیر کی نصیحت قبول کر لی اور سعد کو چھوڑ دیا۔

جب عمرٌ والی ہوئے تو ایک روز مدینہ کے راستے پران سے ملے کہا کہوا ہے سعد سعد نے کہا، کہوا ہے عمرٌ ہے عمرٌ نے کہا کہتم وہی ہوجو ہو، سعد نے کہا ہاں میں وہی ہوں ، بیحکومت تم تک پہنچ گئی ہے ، واللّٰہ تمھارے ساتھی ابو بکرجمیں تم سے زیادہ محبوب تھے واللّٰہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں تمھاری نزد کی کونا پسند کرتا ہوں۔

عمرؓ نے کہا جواپنے پڑوی کی نزد کی کو پہندنہ کرے وہ اس کے پاس سے منتقل ہوجائے سعدنے کہا کہ میں اسے بھولانہیں ہوں اور میں ان کے پڑوں میں منتقل ہونے والا ہوں جوتم سے بہتر ہیں۔ زیادہ زمانہ نہ گزرا کہ وہ ابتدائے خلافت عمرؓ بن الخطاب میں شام کی طرف ججرت کرکے روانہ ہوگئے اور حوران میں انکی و فات ہوئی۔

یجیٰ بن عبدالعزیز بن سعید بن سعدعبادہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سعد بن عبادہؓ کی و فات حوران ملک شام میں خلافت عمرؓ کے ڈھائی سال بعد ہوئی۔

محد بن عمرٌ نے کہا کہ گویا ۱۵سے میں ان کی وفات ہوئی۔

عبدالعزیز نے کہا کہ مدینہ میں ان کی موت کاعلم اس وقت ہوا کہاڑکوں نے بیر مسدیا سکن میں جو دوپہر کی سخت گرمی میں گھنے ہوئے تھے کسی کہنے والے کو کنویں سے کہتے سنا کہ:

قتلنا سید النخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بھین قلم نخط فوادہ (ہم نے فزرج کے سردار سعد بن عبادہ کوتل کردیا ہم نے انحیس دو تیر مارے ہم نے ان کے دل پرنشانہ لگانے سے خطانہ کی)

لڑکے ڈرگئے اوراس دن کو یا درکھا ، انھوں نے اس کو وہی ان پایا جس روز سعد کی وفات ہو کی تھی ۔ کسی سوراخ میں بیٹھے وہ پیثا ب کررہے تھے کہ ل کر دیئے گئے اوراسی وفت مرگئے ۔لوگوں نے ان کی کھال کو دیکھا کہ سبز ہوگئ تھی۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ نے کھڑے ہوکر پیشاب گیا۔ جب واپس آئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں جراثیم محسوس کرتا ہوں ان کی وفات ہوگئی تو لوگوں نے جنکو کہتے سنا۔

ققلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسهين لم نخط فواده

(ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کوتل کردیا ،ہم نے انھیں دو تیر مارے ہم ،نے ان کے دل پرنشانہ لگانے سے خطانہ کی )

مند ربن عمر و ۱۰۰۰۰ بن حنیس ابن لوذان بن عبدود بن زید بن نقلبه بن خزرج بن ساعدان کی والده مند بنت المنذ ربن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عب بن سلمتھیں۔

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیبوں میں سے تھے ، بدرواحد میں شریک تھے بیرمعو نہ میں شہید ہوئے ،ان کا حال بنی ساعدہ کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔ بنی سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سارده بن تزید بن جشم بن الخزرج کے حسب ذیل دونقیب تنصے۔

مراء بن معمر ورسسابن سخر بن ضهاء بن سنان بن عبيد بن عدى بن عنم بن كعب ابن سلمه، ان كي والده الرباب بنت النعمان بن امرى القيس بن زيد ابن عبد الأشبل بن جشم بن الاوس تقيس ـ

براء کی اولا دمیں بشر بن البراء تھے جوعقبہ اور بدر میں حاضر ہوئے تھے، ان کی والدہ خلیدہ بنت قیس بن ثابت بن خالد، و ہمان کی شاخ انتجع میں سے تھیں ۔مبشر، ہندسلا فہ الرباب مبالیعات میں سے تھیں ،ان کی والدہ تمیمہ صفی بن صخر بن خنساء بن سنان بن مبید بن سلمہ میں سے تھیں ۔

برا ،معرورسب کیروایت میں عقبہ میں حاضر تھے ،انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے لیلۃ العقبہ میں جس وقت ستر انصار رسول التعلقے سے قدمبوس ہوئے تو براء نقباء میں سب سے پہلے تھے جنھوں نے کلام کیا ،ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی آپ نے ان میں سے نقیب بنائے۔

براء کھڑے ہوئے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا کہ سب تعریفیں ای اللہ کے لئے ہیں جس نے محمہ کے وریعے سے ہمیں بزرگی دی اور آ ب کوہمیں عطا کیا۔ ہم لوگ ان میں سب سے پہلے ہوئے جنھوں نے قبول کیا ان میں سب سے ہمیا ہوئے جنھوں نے قبول کیا ان میں سب سے آخر ہوئے جن کوآ پ نے دعوت دی ہم نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی دعوت قبول کی اور سنا اور فر مال برداری کی ۔ اے گر وہ اوس وخزرج اللہ نے اپنے دین سے تمھارا اکرام کیا ہے آگر تم نے فر ماں برداری اطاعت اور شکر گر اری اختیار کی جنو اللہ اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ پھروہ بیٹھ مجے۔

ابن کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ براء بن معرورسب سے پہلے محص ہیں جنھوں نے بی الفیقے کے قبلہ کی طرف مندکر نے سے پہلے حیات وفات میں قبلہ اول کی طرف مند کیا۔اٹھیں بی الفیقے نے بی تکم دیا کہ وہ بیعت المقدس کی طرف مندکریں براء نے بی الفیقے کی اطاعت کی۔

جب ان کیوفات کاوفت آیا تو اپنے اغرہ کو تھم دیا کہ وہ ان کا مند مجد حرام کی طرف کردیں ، بی تعلیقی مہاجر ہوئے آئے تو آپ نے چھے مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر قبلہ کعبہ کی طرف بھیردیا گیا۔

ابومجر بن معبد بن الی قمادہ سے مروی ہے کہ براء بن معرورانصاری پہلے خفس ہیں جنھوں نے قبلہ کی طرف رخ کیا ، وہ ستر میں ہے ایک نقیب تھے ، بن اللہ کے اللہ کی اجرت سے پہلے مدینہ آئے اور قبیلے کی طرف نماز پڑھنے گئے وفات کا وقت آیا تو اپنے ثلث مال کی رسول التُعلیفی کے لئے وصبت کی کہ آپ اے جہاں چاہیں خرج کریں اور کہا کہ جھے میری قبر میں روبہ قبلہ رکھتا۔ بن النظافی وفات کے بعد آئے اور آپ نے ان برنماز پڑھی۔

ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ براء بن معرور نے وفات کے وقت وصیت کی کہ جب انھیں قبر میں رکھا جائے تو ان کا منہ کعبہ کی طرف کیا جائے ،رسول النّواليّظة ان کی موت کے پچھ بی روز بعد مکہ سے ہجرت کر کے

مدینة تشریف لائے اورآب نے ان پرنماز پڑھی۔

یجیٰ بن عبداللہ بن ابی قبادہ نے اپنے والدین ہے روایت کی کہ جب قبلہ پھیر گیا تو ام بشرنے کہا یا رسول اللہ یہ براء کی قبر ہے رسول اللہ کا نے مع اپنے اصحاب کے اس پر تکبیر کہی (کہوہ پہلے ہی سے قبلہ رخ تھی۔

یکی بن عبداللہ بن ابی قنادہ نے اپنے والدین سے روایت کی کہ بی آئی ہے۔ براء بن معرور پہلے مخص ہیں جن پرآپ نے نماز جنازہ پڑھی آپ اپنے اصحاب کو لے گئے ان کے پاس صف باندھی اور کہا کہا ہے اللہ ان کی مغفرت کر ،ان پر رحمت کر ،ان سے راضی ہو جااور تو نے (بیسب) کردیا۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ براء بن معرور کی وفات بن میں ہے مدینے آنے سے پہلے ہوئی۔ جب آپتشریف لائے توان پرنماز پڑھی۔

، کسی اہل مدینہ سے مروی ہے کہ رسول الٹھائیے نے کسی نقیب کی قبر پر نماز پڑھی ،محمہ بن عمر نے کہا کہ براء معرور ہی تھے جن کی نقباء میں سب سے پہلے و فات ہو گی۔

عبد الله بن عمر و .... ام حرام بن تعلبه بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمه ان كى والده الرباب بنت قيس بن القريم بن اميه بن سامة ميس -

وہ جابر بن عبداللہ کے والد تھے،سب کی روایت میںستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیبوں میں سے تھے،بدرواحد میںشر یک تھےاوراسی روزشہید ہوئے ہم نے ان کا حال بنی سلمہ کے حاضرین بدر میں لکھا ہے۔

### قوا قله کےنقیب

عبا وه بن الصامت .... ابن قيس بن اصرام بن فهر بن نقلبه بن غنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ان كى والده قرة العين بنت عباده بن نصله بن ما لك بن العجلان ابن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج تحيس ، كنيت ابوالوليد تقى \_

عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور بارہ نقیبوں میں سے تھے بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹھائے کے ہمر کاب تھے ہم نے قوا قلہ کے حاضرین بدر میں ان کا حال لکھا ہے۔

> بنی رزیق بن عامر بن رزیق بن عبد حارثه بن ما لک بن غضب ابن جشم بن الخزرج کے نقیب۔

رافع بن ما لک ۱۰۰۰۰۰ بن العجلان بن عمرو بن عامر بن رزیق ان کیوالده معاویه بنت العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف ، ابن عمرو بن عوف ، بن الخزرج تھیں ان کی کنیت ابو مالک تھی۔ رافع بن ما لک کی اولا دمیں۔ فاعہ دخلا دہتھے یہ دونوں بدر میں حاضر تتھے اور ما لک تتھے، ان سب کی والدہ ام مالک بنت آئی بن مالک بن الحارظ بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی تھیں، رافع بن مالک کاملین میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کامل وہ ہوتا تھا جولکھنا اور ہیر نا اور تیراندازی اچھی طرح جانتا تھا۔ رافع ایسے ہی تتھے حالانکہ کتابت قوم میں کم تھی۔

کہاجا تا ہے کہ رافع بن مالک اور معاذ بن عضر اءانصار میں پہلے مخص ہیں جورسول الدھ اللہ اللہ سے مکہ میں قدمہوں ہوکر اسلام لائے ایک روایت ہے قدمہوں ہوکر اسلام لائے ایک روایت ہے رافع کوان آٹھ آ دمیوں میں شار کیا جاتا ہے جن کے متعلق میروایت ہے کہ وہ پہلے انصار ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ان کے قبل کوئی اسلام نہلایا تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز دیک چھآ دمی والا معاملہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ ٹابت ہے۔ واللہ اعلم ، رافع بن مالک سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، رافع بن مالک بدر میں حاضر ہے ، بلکہ ان کے دو بیٹے رفاعہ وخلا دحاضر تھے ، کیکن احد میں حاضر تھے اورائ روز ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال ہوئے۔
عبد الملک بن زید نے اپنے والد سیر وایت کی کہ رسول اللہ تعلیق نے رافع بن مالک الزرقی اور سعید بن عمر وابن نفیل کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔

یہ ہیں وہ اصحاب جن کورسول التُعلیفی نے اپنی قوم پرنقیب بنایا تھا۔اور جوتعدا دمیں ہارہ تھے۔

کلثوم بن حدم العمری اوروہ لوگ جن کے متعلق غیر مصدق روایت ہے کہ

بدرمين حاضرتن

کلتوم بن الهدم بن الهدم بن ابن امری القیس بن الحارث بن زید بن عبید بن زید بن ما لک ابن عوف بن عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لک ابن الاوس \_

محمد بن عمرنے کہا کہا گیا گیا گیا کہآ پ سعد بن خیٹمہ کے پاس اترے ہمارے نز دیکے کلثوم بن الہدم العمری کے پاس آپ کا اتر نا ثابت ہے۔

کُلُوْم کے پاس اصحاب رسول الله علیہ کی ایک جماعت بھی اثری تھی جن میں ابوعبیدہ ن الجراح ،مقداد بن عمرو ، خباب بن الارث ،سہیل وصفوان فرزندان بیضاء ،عیاض بن زہیر ،عبداللہ بن مخر مہ ، وہب ابن سعد بن بی سرح ،معمر بن الی سرح ،عمرو بن الی عمروجو بن محارب بن فہر میں سے بتھے اور عمیر بن عوف مولائے سہل بن عمرو تھے یہ سب لوگ بدر میں حاضر تھے۔ کلثوم بن الہدم کورسول الٹھائیں۔ کے مدینہ جانے کے بعد بہت دن نہ گزرے تھے کہ ان کی وفات ہوگئ۔ بیدسول الٹھائیں۔ کے بدر جانے سے مجھ ہی پہلے ہوا۔ان کے اسلام میں ان پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی گئی اور وہ مردصالے تھے۔ الٹھائیں۔

حارث بن عبس ابن بیشه بن الحارث بن امیه بن معاوید بن ما لک بن عوف بن عمر وابن عوف بن

ما لک بن الاوس ـ

ان کی والدہ زینب بنت صفی بن عمرو بن زیدین جشم بن حارثذا بن الحارث بن الا وس تھیں ان کے بھائی حاطب بن قیس و ہمخص تھے جن کے بارے میں اوس وخزرج میں جنگ ہوئی تھی اس کا نام حرب حاطب تھا۔ حاطب کی والدہ بھی زینب بنت صفی بن عمر وتھیں ، وہی عتیک ابن قیس کی بھی والدہ تھیں ، حارث اور

حاطب اورعتنک فرزندان قیس بن ہیشہ جبر بن عتیک بن قیس بن ہیشہ جبر بن عتیک بن قیس بن ہیشہ کے چیا تھے۔ عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے بيان كيا كەحارث بن قيس بدر ميں حاضر تھے محمد بن عمر نے كہا كه

میں نے کسی کو یہ بیان کرتے سنا، حالا نکہ بیٹا بت نہیں۔

موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق وابومعشر نے حارث بن قیس کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جوان کے نز دیک بدرمين حاضرتنف

تمام علائے النساب اپنی روایات میں اس امر پر شفق ہیں کہ ان کے بھائی کے بیٹے جبر بن علیک بدر میں حاضر تھے، انھوں نے ان کےنب میں غلطی کی اور آٹھیں جبر بن عتیک بن الحارث ابن قبیں بن ہیشہ کہدیا۔انھوں نے ان کے چیا کی طرف منسوب کرویا۔حالانکہ ایسانہیں ہے وہجمر بن عتیک بن قیس تھے جوحارث بن قیس کے بھائی 25

سعد بن ما لک ..... ابن خالد بن تعلیه بن حارث بن عمر و بن الخزرج بن ساعده بن کعب بن الخزرج - ان کی والدہ بنی سلیم میں سے تھیں ۔ کہا جا تا ہے کہوہ الجموح بن زید بن حرام کی اولا دمیں بنی سلمہ سے تھیں ۔ سعد بن ما لک کی اولا دمیں نتلبہ تنے جواحد میں شہید ہوئے ،ان کی بقیداولا دنہ تھی سعد بن سعد ،عمر واور عمر ہ ،ان کی والدہ ہند بنت عمر و بنی عذرہ میں سے تھیں ۔سعد بن سعد کے بیٹے تہل بن سعد نے بنی تالیقی کی صحبت یا فی تھی ، ان والده ابيته بنت الحارث بن عبدالله بن كعب بن ما لك بن حشم تهيس \_

ابی بن عباس بن مهل بن سعد الساعدي نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ سعد بن مالک نے بدر جانے کی طیاری کتھی ، مگر بیار ہوئے اور مر گئے ، ان کی قبر کا مقام دار بنی قارظ کے پاس ہے۔رسول لٹھائے نے غنیمت وثواب میں ان کا حصہ لگایا۔

عبدالمہیمن بن عباس نے اپنے دادا سے روایت کی کہ سعد بن ما لک کی وفات الروحاء میں ہوئی بن اللے نے ان کا حصدلگایا۔

محمد بن خالد تتھےاور تہل بن سعدالساعدی کے والد تتھے۔ عبدالله بن محد بن عمارة الانصار نے كتاب نسب الانصار ميں ان لوگوں كانسب اس طرح بيان كيا ہے جس طرح ہم نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے ، انھوں نے بینہیں بیان کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بدر میں حاضرتھا۔ میں عبداللہ کے بدر میں تذکرہ نہ کرنے کوسوائے اس کے اور پیچینیں سمجھتا کہ وہ روائلی بدر سے پہلے بیار ہوکے مرگئے جیسا کہ ابی وعبدالمہین فرزندان عباس نے اپنے باپ دا داسے روایت کی۔

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ ان کے والد سعد بن مالک نے بنی اللہ کے لئے وصیت کی جواپے کجاد کے آخری جصے میں لکھ دی انھوں نے آپ کے لئے اپنے کجاد ہے اوراپنے اونٹ کی پاتچے دس جو کی وصیت کی ، بنی حالیق نے اسے قبول کرلیا۔اوراسے ان کے ور نے پر داپس کر دیا۔

محد بن سعد نے کہا کہ بیٹمصیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جن کا ذکر بدر میں کیا گیاہ ہ سعد بن سعد مالک تھے انکی وفات اس وقت ہوئی جب وہ بدر کی تیاری کررہے تھے انھیں نے رسول الٹیویسی کے لئے بیہ وصیت کی۔ ابی اور عبدالمہمین فرزندان عباس نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ رسول الٹیویسی نے بدر میں ان کا حصدلگایا۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ رادیان مغاذی میں ہے کئی نے اس کو بیان نہیں کیا۔

مویٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وا بومعشر نے سعد بن ما لک اور ان کے فرزند سعد بن سعد کا ان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے۔

۔ ہمارے نزدیک بیہ بھی ثابت ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بدر میں حاضر ندتھا شایدوہ روائگی کی تیاری کر رہے ہوں اور پھراس کے بل مرگئے ہوں۔جبیبا کہ الی وعبدالمہمین فرزندان عباس نے اپنی حدیث میں روایت کی ہے ،سعد بن سعد بن مالک کی بقیداولا دہے۔

ما لک بن عمر والنجاری ..... بهم نے کتاب نسب انصار میں دیکھا گراس میں ان کانسب نہیں یا یا۔ بهم نے مالک بن عمر و النجار میں و بن مبذول پایا۔ وہ عامر ابن مالک بن النجار تھے۔ مالک بن عمر و دبی ہیں جنھیں بہم نے نسب الانصار میں اس طرح یا یا کہ حارث بن الصمہ بن عمر و کے چچاہیں ، میں انھیں تیہیں سمجھتا۔

یعقوب بن محمدالظفری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مالک بن عمروالنجار کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ جب رسول الله اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ مقام جنائز جب رسول الله اللہ علیہ اللہ مقام جنائز کے باس رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان پرنماز پڑھی پھراپنا گھوڑا مانگا اور سوار ہو کے احدروانہ ہوگئے۔

خلا و بین قبیس .....ابن النعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمهان کی والده ادام بنت القین بن کعب بن سلمه ان کی والده ادام بنت القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں سے تقییں عبدالله بن محمد بن ممارة الانصاری نے بیان کیا که وه اپنے بھائی خالد بن قیس بن النعمان بن سنان بن عبید کے ساتھ بدر میں حاضر تھے۔

محمر بن اسحاق وموکیٰ بن عقبہ وابومعشر ومحمد بن عمر نے ان کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جو بدر میں شریک تھے۔ محمد بن سعد نے کہا کہ میں اسے (لیعنی قول عبداللہ) کو درست نہیں سمجھتا ،اس لئے کہ یہ لوگ (لیعنی موٹیٰ بن عقبہ وغیرہ) یہ نسبت اورُ ں کے سیرت ومغازی کے زیادہ جاننے والے ہیں ،عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصار نے جو روایت کی میں اسے درست نہیں سمجھتا۔خلا و بن قیس کا اسلام قدیم تھا۔ عبدالله بن خینمه بن کعب بن کعب بن سفی بن سخر بن حرام بن ربیعه بن عدی بن کعب بن سلمه انکی والده عائشه بنت زید بن تغلبه بن عبید بن سلمه بین سخو بن حرام بن ربیعه بن عدی بن کعب بن سلمه بین سختی عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے بیان کیا که وه اپنی دونوں چیا معبد عبدالله فرزندان قیس بن سفی کے ہمراہ بدر میں حاضر تھے ۔ منوی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عرامی میں نہیں کیا جو بدر میں حاضر تھے۔

بن عمر نے ان کاذکران لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں حاضر تھے۔

عبدالله بن خيثمه كي جب وفات ہو كي توان كي بقيه اولا ديہ تھي۔

حبثہ کو ہجرت کرنے والے اور احذومشاهد مابعد میں شریک هونے والے

## بنی ہاشم بن عبد مناف کے مہاجرین

عباس بن عبد المطلب .... ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ کعب بن لوی ابن عالب بن فر بن ما لک بن النفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن البیاس بن مفرا بن نزار بن معد بن حد نان ۔

عباس کی والدہ نتیلہ بنت جناب بن کلیب بن مالک بن عمرو بن عامرہ ابن زیدمنا ۃ بن عامر تھیں ، ابن عامرالضحیان بن سعد بن الخزرج تیم اللہ ابن النمر بن قاسط بن ہنب بن اقصلی بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار بن معد بن عدنان تھے۔عباس کی کنیت ابوالفضل تھی۔

شعبہ مولائے ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو کہتے سنا کہ میرے والدعباس بن عبدالمطلب اصحاب فیل کے آنے ہے تین سال پہلے پیدا ہوئے اس طرح رسول التّعلیقی سے تین سال بڑے تھے

(۲)عبداللہ، بڑے زبردست عالم تھےان کی ترقی علم کے لئے رسول الٹھائیلیٹے نے دعاءفر مائی تھی ،وفات طائف میں ہوئی ، بقیہاولا دکھی۔

(٣)عبيدالله بخشش كرنے والے بڑے تخی اور مالدار تھے۔وفات مدینه میں ہوئی بقیداولا دکھی۔

(۴)عبدالرحمٰن، وفات شام میں ہوئی بقیہاولا دنہ تھی۔ قشم (۵) آتھیں بنی آلیک کے ساتھ شکل وشائل میں تشبیبہ دی جاتی تھی مجاہد بن کے خراسان گئے تھے، سمرقند میں وفات ہوگئی بقیہاولا دنہ تھی۔

(٢) معبد، افريقه مين شهيد موت، بقيه اولا دھي۔

(2)ام جبيبه بنت العباس،

ان سب كي والده ام الفضل تهيس جولبابية الكبرى بنت الحارث ابن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبه بن

عبدالله بن ہلال بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن ہواز ن بن منصور بن عکرمه بن خصفه ابن قیس بن عیلا ن بن مصرفتیں ۔

ام الفضل كيطن عاس كان بيول كي نسبت عبدالله بن يزيد الهلالي في قطعه كها،

ما ولدت نجيبة من فحل بجبل تعلمه اوسهل (كى شريف عورت نے كى شوہر سے ایسے بي نہيں جنے ،كى پہاڑ میں جے تو جا نتا ہوياز مين پر)

كستمة من بطن ام الفضل اكرم بها من كهلة وكهل

(مثل ان چھ بچوں کے جوام الفضل کیطن ہے ہیں۔جواد ھیڑ بیوی اوراد ھیڑ میاں سے کیے اچھے ہیں۔)
ہشام بن محمد بن السائب الکلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم نے ایک ماں اور ایک باپ کی اولا دکی قبور کو بھی
ایک دوسر ہے ہے اتنا بعید نہیں دیکھا جتنا کہ عباس بن عبد المطلب کے ان لڑکوں کی قبریں جوام الفضل سے تھے۔
عباس بن عبد المطلب کی اولا دام الفضل کے علا وہ دوسری بیویوں سے بھی تھی ۔ کثیر بن العباس بن عبد المطلب سے تھے۔ صفیہ اورامیمہ

ائی البداح بن عاصم بن عدی بن عبدالرحن بن عویم بن ساعدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب مکہ آئے تو مجھ سے سعد بن خیشہ ومعن بن عدی وعبداللہ بن جبیر نے کہا کہ اے تو یم جمیں رسول اللہ قان کے پاس لے چلو کہ آپ پر اسلام لائیں جم نے آپ کو بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔

یں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا بھے ہے کہا گیا کہ آپ عباس ابن عبدالمطلب کے مکان پر ہیں ،ہم لوگ ان کے پاس گئے ۔سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ کب ملاقات کرسکیں گے۔عباس بن عبدالمطلب نے کہا کہ تمھارے ساتھ تمھاری قوم کا وہ فخص بھی ہے جو تمھارا مخالف ہے لہذا اپنا معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رکھو کہ یہ چھنٹ جا ئیں ، اسوقت ہم اور تم ملاقات کریں اور تمھارے لئے اس امر کوواضح کریں پھرتم لوگ امر بین کی بنا پر داخل ہوگے۔ اسوقت ہم اور تم ملاقات کریں اور تمھارے لئے اس امر کوواضح کریں پھرتم لوگ امر بین کی بنا پر داخل ہوگے۔ رسول اللہ تو ہے ان سے اس شب کا وعدہ فر مایا جسکی مبح کونضر آخر ( یعنی ہماؤی الحجہ کا دن ) تھا کہ آپ ان لوگوں کے پاس عقبہ کے بنچے آئیں گے جہاں آج مجد ہے۔انھیں آپ نے بیتھم دیا کہ نہ کس سونے والے کو

بیدارکریں اور نہ کسی غائب کا انتظار کریں۔ معاذبن رفاعہ بن رافع ہے مروی ہے کہ اس کے بعد شب نفرادل (شب ۱ ارذی الحجہ) بیقوم روانہ ہوئی لوگ پوشیدہ طور پر جا رہے تتھے رسول اللہ علیہ ہی پہنچ چکے تتھے۔ آپ کے ہمر کا ب عباس بن عبدالمطلب تتھان کے سواکوئی دوسرانہ تھا آنخضرت اپنے تمام معاملات میں ان پراعتاد فرماتے تتھے۔ عبدالمطلب حیان کے سواکوئی دوسرانہ تھا آنخضرت اپنے تمام معاملات میں ان پراعتاد فرماتے تتھے۔

جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عہاس بن عبدالمطلب نے کام شروع کیا ، انھوں نے کہا اے گر وہ خزرج (قبیلہ اوس وخزرج کو ملا کربھی خزرج پکارا جاتا تھا)تم لوگوں نے محمد تعلیق کوجس بات کی طرف بلایا ہے اس بات کی طرف بلایا ہے ( یعنی بجرت مدینہ کی طرف) محمد کی ان کے قبیلے کے معزز لوگ حفاظت کرتے تھے ہیں ، واللہ ہم میں جوان کے قول پر ہیں وہ بھی ان کے قول پر نہیں ہیں دہ بھی حسب وئسب وشرف کی وجہ سے ان کے محافظ ہیں سوائے تمھارے سب لوگوں نے محمد (علیجے کی دعوت وکی ہے اگرتم لوگ اہل قوت وشجاعت اور جنگ کا تجر بدر تصفے والے اور سارے عرب کی عداوت میں ثابت قدم رہے نے والے ہوتو دعوت دو، کیونکہ عرب سبط کے تمھیں ایک ہی کمان سے تیر ماریں گے۔ لہذا پی رائے پر غور کر لوا ہے معاطے میں مشورہ کر لوا ور بغیرا ہے اتفاق واجتماع کے یہاں سے نہاؤ ۔ سب سے اچھی بات وہ ہے جوسب سے زیادہ تی ہو۔ بچھے خاص کر جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ اپنے دشمن سے کس طرح جنگ کروگے۔

قوم نے سکوت کیا عبداللہ بن عمر و بن حرام نے جواب میں کہا کہ واللہ ہم لوگ اہل جنگ ہیں جوہمیں غذا میں دی گئی ہے ہمیں اس کا خوگر بنایا گیا ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے بیکے بعد دیگر سے اسے میراث میں پایا ہے ہم فنا ہوئے تک تیراندازی کریں گے نیزوں کے ٹوٹے تک ٹیزیازی کریں گے ہم تکواریں چلا کیں گے ہم اسے اس وقت تک چلا کیں گے جب تک کہ ہم میں سے یا ہمارے دشمن سے جوجلدی مرنے والا ہے وہ نہ مرجائے۔

عباس بن عبدالمطلب نے کہا کہ بے شک تم لوگ اہل جنگ ہو کیا تمھارے پاس زر ہیں ہیں۔لوگوں ئے کہایاں موجود ہیں۔

براء بن معرور نے کہا۔اے عباس تم نے جو پچھ کہاوہ ہم نے سنا۔واللہ اگر ہمارے دل میں اس کے علاوہ ہوتا جوعبداللہ بن عمرونے کہاتو ہم اسے ضرور کہدیتے ہم لوگ وفا وصد ق اور رسول اللہ علیہ پراپنی جائیں قربان کرنا جا ہتے ہیں۔

رسول النُعلَظِينَة نے قرآن کی تلاوت فر مائی ،افھیں اللّٰہ کی طرف دعوت دی ،اسلام کی رغبت دلائی اوروہ امر بیان فر مایا جس کے لئے وہ لوگ جمع ہوئے تھے۔

براء بن معرور نے ایمان وتصدیق کے ساتھ اس کو قبول کیا۔رسول الٹیکھیٹے نے اس پرانھیں بیعت کیا ، عباس بن عبدالمطلب اس شب کورسول الٹیکھیٹے کا ہاتھ بکڑے ہوئے آپ کے لئے انصار پر بیعت کوموکد کررہے تھے۔

سفیان بن ابی العوجاء ہے مروی ہے کہ مجھ ہے اس مخص نے بیان کیا جواس شب کوان لوگوں کے پاس موجود تھا کہ عباس بن عبدالمطلب رسول اللہ اللہ کا ہاتھ بکڑے ہوئے کہدر ہے تھے کہ اے گروہ انصار اپنے گروہ کو پیشیدہ رکھنا کیونکہ ہم پر فجر لگے ہوئے ہیں۔ اپنے من رسیدہ لوگوں کو آگے کروہ لوگ تم ہے ہمارے کلام کے نگران وی افظ بن جا تیں ہمیں تم پر تمھاری قوم ہے اندیشہ ہے جب تم لوگ بیعت کر چکوتو اپنے اپنے مقامات میں منتشر ہوجاؤ اور اپنا حال پوشیدہ رکھو۔ اگر تم نے اس امر کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ بیموسم چھنٹ جائے تو تم لوگ مرد ہوا اور تم لوگ آج کے بعد کے لئے بھی ہو''

براء بن معرور نے کہا کہ اے ابوالفضل ہماری بات سنو، عباس خاموش ہو گئے ، براء نے کہا۔ واللہ تم جس امرکو چاہتے ہوہم پوشیدہ رکھیں تو وہ تمھارے لئے ہمارے پاس پوشیدہ رہےگا۔ وہ چیز ظاہر کی جائے گی جے تم چاہتے ہوکہ ہم ظاہر کریں اور اپنی جان قربان کریں اور اپنی جانب ہے اپ پروردگارکوراضی کریں ، ہم لوگ بہت بڑے گروہ وہ والے اور کافی حفاظت و غلبے والے ہیں ہم لوگ جس سنگ پرتی پر تھے اسپر تھے ہم لوگ جیسے تھے و سے تھے، آج ہمارے ساتھ کیونکہ ہوگا جب کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز دکھادی جو ہمارے اغیار پر پوشیدہ رکھی ہماری محقظے سے تا سُدگی

(يارسول الله) آپ ا بنا ہاتھ پھيلائے'

## سب سے پہلے رسول التعلیقی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے

سب سے پہلے جس .....نے رسول الٹھنگھ کے ہاتھ پر (بیعت کے لئے ہاتھ ) مارا وہ براء بن معرور تھے۔ایک قول ہے کہ ابوالہیثم بن التیہان تھے۔ایک قول یہ ہے کہ اسعد بن زرارہ تھے۔

سلیمان بن تیم سے مروی ہے کہ اوس و تزرج نے باہم اس تخص کے بارے میں فخر کیا جس نے لیلۃ العقبہ میں سب سے پہلے رسول اللہ علیقہ کے دست مبارک پر بیعت کی لوگوں نے کہا کہ اس کوعباس بن عبد المطلب سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے سب سے پہلے اس شب کوجس نے رسول اللہ علیق کے دست مبارک پر بیعت کی وہ اسعد بن زرارہ تھے پھران کے بعد براء بن معرور، پھراسید بن الحضیر ۔

عامرات میں ہے مروی ہے کہ بی الفظامی العقبہ میں درخت کے بنچے ستر انصار کے پاس جوسب کے سب ذی رہنبہ نتھے عباس بن عبدالمطلب کو لے گئے ۔عباسؓ نے کہا کہ تمھارامقررتقر برشروع کرے مگر خطبے میں طول نہ دے۔ یم پرمشرکین کے جاسوں ہیں اگران لوگوں کو علم ہو جائے گا تو وہ شمصیں رسوا کریں گے۔

ہمیں بیتو بتنا کیں کہ میں ملے گا کیا؟ .....ان میں سے ایک خطیب نے جوابوا مامہ اسعد بن زرارہ سے کہا کہ یا جمیں سے جو چاہیں مانگیں اپنے اور اپنے اصحاب کے لئے جو چاہیں مانگیں اپنے اور اپنے اصحاب کے لئے جو چاہیں مانگیں اپنے اور اپنے اصحاب کے لئے جو چاہیں مانگیں اپنے اور اپنے اصحاب کے لئے جو چاہیں طلب کریں ۔ مگر ہمیں یہ بتاد ہے کہ جب ہم ایسا کریں تو ہمارے لئے اللہ کے پاس کیا تو اب ہے اور لوگوں کے ذمہ کما ہے۔

۔ فرمایا میں اپنے پروردگار کے لئے تم لوگوں سے بیطلب کرتا ہوں کہ اسکی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔اپنے اوراپنے اصحاب کے لئے تم سے بیطلب کرتا ہوں کہ میں ٹھکا نا دواور ہماری مدد کروجس چیز سے اپنی حفاظت کرنے ہواس سے ہماری حفاظت بھی کرو۔

اسعد بن زرارہ نے پوچھا کہ ہم بیکریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فر مایا: جنت ،عرض کی : پھرآپ کے لئے مھی وہ ہے جوآپ نے طلب فر مایا۔

سب سے مختصرا ور بلیغ خطبہ ..... معنی جب یہ بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بوڑھوں اور جوانوں نے اس سے مخضراور اس سے بلیغ خطبہ ہیں سنا۔

عبداللہ بن الحارث بن نوقل بن الحارث بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ قریش جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو مرالنظہر ان میں تھے کہا ہو جہل اپنے خواب ہے بیدار ہوا ،اس نے پکار کر کہا۔

اَے گروہ قرائی کیا ھاری عقل پر بتا ہی نہ ہوگی ہتم نے کیا کیا کہ بنی ہاشم کواپنے بیجھے چھوڑ ، یا۔اگر محرتم پر فتح مند ہو گئے تو اس سے وہ بھی اس کے مثل ہوجا کیں گے اورا گرتم محرکہ و گئے تو وہ لوگ تمھارا انتقام عنقریب تم سے ، تمھاری اولا دے اور تمھارے اعز ہ سے لیں گے ،لہٰ ذاتم انھیں اپنے صحن اور اپنے میدان میں نہ چھوڑ وانھیں اپنے

ساتھ لے چلوخوا وان سے کام نہ نکلے۔

نوگ ان کے پاس واپس مجھے ،عباس بن عبدالمطلب اورنوفل اورطالب اورعیل کوز بردی اپنے ساتھ لے لیا۔
ابن عباس سے مروی ہے کہ ہم بنی ہاشم میں سے جولوگ مکہ میں تنھے وہ اسلام لے آئے تنھے ،لیکن ظاہر
کرتے ڈرتے تنھے کہ ابولہب اورقر لیش جملہ کر کے انھیں مقید کر دیں محے جیسا کہ بن مخز وم نے سلمہ ابن بشام اورعباس
بن ابی ربیعہ وغیرہ کو پا ہزنجیر کر دیا طالب قعیل ،نوفل اور ابوسفیان سے مطے تو انھیں قبل نہ کرے کیونکہ بیلوگ زبردی لائے میکئے ہیں۔
لائے میکئے ہیں۔

ابورافع مولائے رسول اللہ اللہ ہے مروی ہے کہ میں عباس بن عبدالمطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم اہل بیت میں واضل ہو چکا تھا ،عباس اسلام لے آئے تھے ،ام الفضل اسلام لے آئی تھیں اور میں بھی اسلام لے آیا تھا ،عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے ،وران کی مخالفت کو ناپسند کرتے تھے ،اپنا اسلام چھپاتے تھے ،ور مالدار تھے ان کا مال قوم میں بھیلا ہوا تھا۔وران کو مماتھ بدر مجے ، حالا نکہ اسلام پر تھے۔

ابن عباس ہے مروی ہے کہ غز وہ بدر میں بن اللہ نے ایسے اسحاب سے فرمایا ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم وغیرہ ہم کے پچھلوگ زبر دی لائے گئے ہیں ان کواس جنگ سے پچھ مروکا رنبیں ،تم میں سے کوئی محض بی ہاشم کے کسی مخض سے مطابق اسے تل نہ کرے کیونکہ وہ زبر دی لائے گئے ہیں۔

ابوحزیفه بن منتبه بن ربیعه نے کہا کہ ہم اپنے باپ ہیٹوں ، بھا ئیوں اور عزیز وں کوفل کریں سے اور عہاس کو جھوڑ دیں ہے؟ واللّٰدا گرمیں ان ہے ملول گا تو ضرور آلموار ہے ان کی پڈیوں کا گوشت جدا کردوں گا۔

یے گفتگورسول النظافی کومعلوم ہوئی تو آپ نے عمرٌ بن الخطاب سے فرمایا کدا ہے ابوحفص (عمرٌ نے کہا کہ واللہ یہ پہلا دن تھا کہ رسول النظافی نے نے ابوحفص کی کنیت سے مجھے بکارا) کیا رسول الٹھافی کے چیا کے منہ پرتلوار ماری جائے ؟ عمرٌ نے کہا کہ مجھے ابوحدیفہ کی گرون مارد ہے دیجئے کیونکہ وہ منافق ہوگیا ہے۔

ابوحذیفہ اپنی گفتگو پر تا دم ہوئے ، وہ کہا کرتے تھے کہ داللہ میں اپنے اس کلمے سے جواس روز کہا بے خوف نہیں ہوں ۔ میں برابراس سے خوف میں رہوں گا سوائے اس کے کہ اللہ عز وجل بذریعیہ شہادت مجھ سے اس کا کفارہ کردے وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

ابن عباس ہے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں جس وقت رسول الٹھائی مشرکیین سے ملے تو فر مایا کہ جو مخص بی ہاشم کے کسی فرد سے ملے تو اسے قبل نہ کرے کیونکہ وہ لوگ زبردی مکہ سے نکالے محتے ہیں ابوحذیفہ بن متب بن ربیعہ نے کہا کہ واللہ میں تو ان میں ہے جس ہے ملوں گا اسے ضرور قبل کردوں گا۔

رسول النُعْلِيَّةِ كُومَعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا كہم نے ایسا ایسا کہا ہے ،عرض كی ، بی باں ، یارسول اللّہ جب میں اپنے باپ اور چچااور بھائی كومقتول و کچھوں گا تو یہ مجھ پرگراں گزرے گا بیں نے :وکہا وہ کہا۔رسول النُعَلِیَّة نے ان سے فرمایا كرتمھارے باپ چچااور بھائی جنگ كی خاطر خوشی خوشی بغیر جبیر وکراہ كے نکلے ہیں ، یہ لوگ تو زیر دئی بلارضا ورغبت لڑائی كے لئے نکالے گئے ہیں۔

۔ عبداللہ بن الحارث ہے مروہ ہے کہ جب غز دہ بدر ہوا تو قرایش بنی ہاشم اوران کے حلفا ،ایک خیے میں جمع کتے گئے ہمشر کین نے ان سے اندیشہ کیا۔ان پران لوگوں کومقرر کیا جوان کی حفاظت کریں۔اور انھیں رو کے رکھیں۔

ان میں ہے تھیم بن حزام بھی تھا۔

فر شنتے کی مدو .....عبید بن اوس ہے جو بن ظفر کے قیدیوں کے محافظ تھے مروی ہے کہ غزوہ بدر ہوا تو میں نے عباس بن عبدالمطلب اور عقبل دعباس کے فہری حلیف کو گرفتار کرلیا۔ میں نے عباس اور عقبل کوری ہے باندھ دیا۔ رسول التعلق نے نے ان دونوں کو دیکھا تو میرانام مقرن (رس سے باندھنے والا) رکھ دیا۔ اور فر مایا کہ ان دونوں ایک سبزرنگ کے فرشتے نے تمھاری مددی۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جس شخص نے عباس کوگر فیار کیا وہ ابوالیسر کعب بن عمر و پراور بنی سلمہ ہتھے ، ابو الیسر دیلے پتلے آ دمی ہتھے اور عباس بھاری جسم کے ، رسول الشفظی نے ابوالیسر سے فر مایا کہ اے ابوالیسر تم نے عباس کوکس طرح امیر کرلیا۔عرض کی یارسول اللہ! ان پرایک شخص نے میری مدد کی جس کونہ میں نے بھی دیکھا تھا نہ بعد کواس کی ہیت الیں ایسی تھی۔رسول الشفائی نے فر مایا کہ ان پرایک بزرگ فرشتے نے تمھاری مدد کی ۔

محمد کے سواہر چیز باطل ہے ۔۔۔۔۔ محمد بن اسحاق کے علاوہ ایک دوسرے داوی نے اپنی حدیث بیں اتنا اور
کہا کہ ابوالیسرغز وہ بدر بیں عباس عبدالمطلب کے پاس پہنچ جو بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان ہے کہا کہ تمھیں
تمھارے کئے کی جزاملے، کیاتم اپنے بھینچ کوئل کرو گے؟ عباس نے کہا کہ محمد کیا ہوئے کیاوہ قبل نہیں ہوئے ابوالیسر
نے کہا کہ اللہ بڑا غالب و بڑا مددگار ہے، عباس نے کہا کہ محمد کے سواہر چیز باطل ہے تم کیا چاہتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ
رسول اللہ اللہ نے تمھارے قبل سے منع کیا ہے، عباس نے کہا کہ بیدان کی پہلی نیکی اورا حسان نہیں ہے۔

ابن عباس سے مردی ہے کہ غزوہ بدر میں قوم نے اس حالت میں شام کی کہ قیدی ہیڑیوں میں محبوں تھے رسول النُعطِی فیصلے نے اندائی شب بیداری میں گذاری آپ سے اسحاب نے کہا کہ یا رسول اللّٰدآپ کو کیا ہوا آپ سوتے نہیں ،فر مایا کہ میں نے عباس کی آپنی ہیڑیاں پہنے ہوئے تن ،لوگ اٹھ کرعباس کے پاس سکتے انھیں کھول دیا۔تو رسول النُعلِی سوئے۔

عماس کی آہ جگارہی ہے۔ ۔۔۔۔ ہزید بن الاسم ہے مروی ہے کہ جب بدر کے قیدیوں میں رسول التُقاہِیَّةِ کے چیاس کی آہ جگارہی ہے۔ بخطاعیۃ اس رات کو جاگتے رہے ، بعض اصحاب نے کہا کہ یا نبی اللہ! آپ کو کیا چیز جگارہی ہے، فرمایا عباس کی آہ ایک آ دمی تھا اور ان کی بیڑی ڈھیلی کردی۔ رسول التُقابِیَّة نے فرمایا۔ کیا بات ہے کہ اب میں عباس کی آہ نہیں سنتا جماعت میں سے ایک محض نے کہا کہ میں نے کس قد ران کی بیڑی ڈھیلی کردی ہے، فرمایا ، یہی تمام قیدیوں کے ساتھ کرو۔

محمود بن لبیدے مروی ہے کہ جس وفت عباس بن عبدالمطلب قیدیوں کے ساتھ لائے سے تو ان کے ایک کرتہ وہ کار ہے ایک کرتہ ایسانہ پایا جوان کے تھیک ہوتا۔ سوائے عبداللہ بن الی کے کرتے کی کرتہ وہ انھوں نے ایک وہ بنا دیا تھا اور ان کے یاس تھا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جس وقت عباس قید کئے گئے تو کوئی کرتہ ندملا جوان کے تھیک ہوتا سوائے ابن الی کے کرتے کے۔ ماس بن عبد المطلب من فد ميردينا سيحر بن اسحاق مروى بكر عباس بن عبد المطلب جس وقت يندلائ مطلب بن عبد المطلب جس وقت يندلائ محينة ان من المارث بن الحارث يندلائ محينة المناسبة بنوفل بن الحارث من المحارث بن فهر كافديد و كيونكه تم مالدار بور

انھوں نے کہایارسول اللہ میں تو مسلمان تھا۔ کیکن قوم نے مجھ پر جبر کیا ،فر مایا جو کچھتم بیان کرتے ہواا گرحق ہےتو انٹذتمھار ہےاسلام کوزیادہ جانتا شمعیں وہ اس کا اجرو یگا۔ کیکن تمھا ظاہر حال وہی ہے جو ہمارے سامنے تھا۔

فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جوتم نے روائلی کے وقت مکہ میں ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھا تھا جبکہ تم افعال کے ساتھ کوئی نہ تھا؟ تم نے ان سے کہا تھا کہا گر مجھے اس سفر میں موت آگئی تو فضل کے لئے اتنا اتنا اور عبداللہ کے لئے اتنا اتنا ہوں نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کومبعوث کیا کہ اس کا سوائے برے اورام الفضل کے کسی کو علم نہ تھا۔ میں ضرور جانتا ہوں کہ بیٹک آپ اللہ کے رسول اللہ میں رعباس نے اپنا۔ پنے بھتے کا اورا پنے حلیف کا فدیدا واکر دیا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ کسی انصاری نے رسول الٹینٹی ہے عرض کی ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم پے بجیتیج عباس بن عبدالمطلب کوان کافدیہ چھوڑ دیں فر مایانہیں ایک درم بھی نہیں۔

عبدالله بن الحارث سے مروی ہے کہ عباس نے اپنا اور آپنے بھتیجے قبل کا فدیدای او قیاسونا اوا کیا یہ بھی کہا اتا ہے کہ ایک ہزار دیتار۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عباس مکہ مکئے انھوں نے اپنااورا پنے بھتیج کا فدید بھیج و یا تکر حلیف کا فدینہیں بھیجا۔ مول النّظائی نے حسان ابن ٹابت کو بلایا اورانھیں خبر دی ، ابورا فع ، جوعباس کا فدیدلا بتھے واپس چلے مکئے عباس نے ن سے بوچھا کہتم سے کیا فرمایا تو انھوں نے قصہ بیان کردیا انھوں نے کہااس سے زیادہ کونسا قول قول بخت ہوگا۔ قبل ں کے کہتم اپنا کجاوا تارومیں باتی بھی روانہ کردونگاوہ لے مکئے۔عباس نے ان سب کا فدیدا واکر دیا۔

من عبال سے ایک آیت کی تفریر سن این عباس سے آیت ، یا الیها النبی قل لمن فی اید لر من الاسری ان یعلم الله فی قلو بکم خیرا یوتکم خیرا مماخذ منکم ویغفر لکم والله غورار حیم "

(اُ بن بن ان قید یوں سے کہد وجوتم لوگوں کے قبضے میں ہیں کہ اگر انڈتمھارے قلوب میں خیر جانے گا تو وتم سے لیا گیا اس کے عوض میں شخصیں خیر دیگا اور تمھاری مغفرت کرے گا اللہ بڑا بخشنے والا مہر بان ہے ) کی تفسیر میں روی ہے کہ بیہ آیت بدر کے قید یوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں عباس بن عبدالمطلب ، فو فل الحارث اور قبل بن افی طالب بھی تھے۔عباس ان لوگوں میں تھے جواس روزگر فنار کئے مجئے تھے۔ان کے یاس ہیں اوقیا سونا تھا۔ ابوصالح مولائے ام ہانی نے کہا کہ میں نے عہاس کو کہتے سنا کہ وہ سونا مجھے سے لیایا گیا تو میں نے رسول الٹیفیسی سے عرض کی کہاس کومیرافدیہ کردیں آپ نے اس سے انکار فر مایا۔ پھراللہ نے مجھے اس کے عوض میں غلام دیدیئے کہ ہرایک کا انداز وہیں اقیا کے برابر کیا جاتا ہے مجھے زمزم عطا کیا جس کے بدلے مجھے اہل مکہ کاتمام مال بھی پہندنہیں اور مجھے اپنے پروردگار سے مغفرت کی امید بھی ہے۔

رسول التعلیقی نے مجھ پر عقبل بن ابی طالب نے فدید کا بار ڈالاتو عرض کی یارسول اللہ آپ نے میری وہ حالت کردی کہ جب تک زندہ رہول الوگوں سے بھیک مانگرارہوں ۔ فر مایا کہ اے عباس سونا کہاں ہے؟ عرض کی کون ساسونا؟ فر مایا وہ جوتم نے روانگی کے دن ام الفضل کو دیا اوران سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس موقع پر کیا پیش آئے گا۔ لہٰذار تمھارہ لئے اورفضل ،عبداللہ اورشم کے لئے ہے۔

عرض کی اس کی آپ کوئس نے خبر دی؟ واللہ سوائے میر ہے اورام الفضل کے سی کوائس کی اطلاع نہ تھی۔ رسول اللہ علی ہے نے قرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ،عرض کی میں گواہی ویتا ہوں کہ بیٹک آپ واقعی اللہ کے رسول اللہ میں اور بے شک آپ سیچے ہیں۔ میں شہادت ویتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ، بیٹک آپ اللہ کے رسول اللہ میں۔

الله كِتُول " ان يعلم الله في قلو بكم خيرا" (اگرالله كُوتمهار ئلب مين خيرمعلوم بوگ) كايبى مطلب ہے جس كواس نے تي كہا ہے۔ يو تسكم خيرا مما خذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم "(تم مطلب ہے جو كھاليا گيا ہے اس كے عوض شمھيں اس ہے بہتر دے گا۔ اور تھارى مغفرت كرے گا۔ الله بڑا بخشنے والا مهر بان ہے ) اس نے مجھے بجانے بیں اوقیا سونے كے عوض جي غلام عطاكے اور اب ميں اپنے رب كى طرف ہے مغفرت كا منتظر بول"

حمید بن ہلال العدوی ہے مروی ہے کہ علا واحفری نے بحرین سے رسول الٹیجائی کوائی ہزار درم بھیجے ، اس سے قبل نہ اس کے بعد رسول الٹیجائی کے پاس اتنا مال آیا تھا۔ تھم دیا کہ بورے پر پھیلا دیا جائے ،اور تماز کی افران دے دیگئی۔

رسول التنويسية تشريف لائے اور مال كے پاس كھڑ ہے ہوگئے لوگوں نے جس وقت مال و يكھا تو وہ بھی آئے۔ اس زمانے ميں نه شار كرنے كارواج تھا اور نه وزن كا ،سوائے مشی كے،عباس آئے اور عرض كى يارسول اللہ ميں نے يوم بدر ميں اپنا اور عقیل بن ابی طالب كا فعد بيد يا تھا۔ جبكہ عقیل كے پاس كوئى مال نه تھا۔ لہذا اس مال ميں سے عطافر مائے ،فر ما يا ہے لو!

ا تنا لے جا و جنتی تم محاری طافت ہے ۔۔۔ عباس نے اپن چا دراوڑھے تھے بھر لی۔ جب چلنے کے لئے کھڑے ہوئے جب کے لئے کھڑے ہوئے تا ہوئے اٹھوا دیجئے۔ آنخضرت کھڑے ہوئے تو چل نہ سکے ،رسول اللہ اللہ تعلقہ کی طرف اپناسراٹھا کے عرض کی یارسول اللہ مجھے اٹھوا دیجئے۔ آنخضرت علیقہ اتنا مسکرائے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں اور فر مایا کہ ایک حصہ مال کا دوبارہ لے جانا۔ اتنا لے جاؤجتنی شمسیں طاقت ہو۔

وہ اس مال کونے گئے اور کہتے تھے کہ اللہ نے جو وعدے کئے تھے ان میں سے ایک پورا کرویا۔ مجھے معلوم

نہیں کہ دوسرے وعدے میں کیا کرے گا ان کی مرادیہ آیت تھی۔ قبل لسمن فی اید یکم من الاسریٰ ان یعلم الله فی قلو بکم خیر ابو تکم خیرامما اخذ منکم ویغفر لکم "یاسے بہتر ہے جو جھے سے لیا گیا تھا۔ مجھ معلوم نہیں کہ مغفرت کے بارے بی میرے ساتھ کیا کرے گا۔

ابن عباس ہے مروی ہے کہ نی باشم کے جتنے لوگ مشرکین کے ساتھ بدر میں میں حاضر تھے سب اسلام لے آئے ۔عباس نے اپنا اور اپنے بجتیج قبل کا فعہ بیادا کردیا۔ اس کے بعد سب لوگ مکہ واپس آئے بعد کو بجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔

اسحاق بن الفضل نے اپنے اشیاخ ہے روایت کی کے قتیل ابن ابی طالب نے بی علیہ اسلام کہا کہ آپ نے جن اشراف کو قبول کرلیا آیا ہم لوگ انھیں میں ہے ہیں بھر کہا کہ ابوجہل قبل کردیا گیا فر مایا کہ ابتو واوی ( کمہ )

ہالکل تمحاری بی لئے ہوگیا۔ عقیل نے عرض کی کہ آپ کے اہل بیت میں ہے کوئی ایسانہیں ہے جواسلام نہ لے آیا ہو۔

فر مایا کہان لوگوں ہے کہد و کہ میر ہے ساتھ شامل ہوجا کی (اور میر ہے بی ساتھ جب عقیل ان او گوں کے پاس گفتگو

لے کر آئے تو وہ لوگ روانہ ہو گئے ، بیان کیا گیا ہے کہ عہاس اور نوفل اور عقیل مکہ لوٹ گئے جن کواس کا تھم دیا گیا تھا

تاکہ وہ لوگ جس طرح سقایہ رفادہ وریاست کا انظار کرتے تھے بدستور کریں (سقایہ چیاہ زمزم کا انتظام ، فرادہ ججاج کی آسائش کے لیے مال جمع کرنا۔

سابودہب کی موت کے بعد ہوا، زبانہ جاہیت میں سقاید درفادہ دریاست بنی ہاشم میں تھی، اس کے بعد ان لوگوں ہے دینے کی طرف جمرت کی اور وہیں اپنی اولا داعزہ کو بھی لے آئے۔ عباس بن عبد المطلب اور نوفل بن الحارث بن عبد المطلب کی مکہ ہے رسول تالیق کی خدمت میں بازیا بی زبانہ خندتی میں ہوئی تھی اب دونوں کی روا تھی کے وقت الا بواء تک ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب نے مشابعت کی جب ربیعہ نے مکہ جانے کا ادادہ کیا تو ان ہے اس کے چھاعہاس اور بھائی نوفل بن الحارث نے کہا کہ تم کہ ال دارالشرک ربیعہ نے مکہ جائے کا درالشرک میں واپس جاتے ہو جہاں لوگ رسول تالیق ہے ہی کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں رسول تالیق خالب ہوگئے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں رسول تالیق خالب ہوگئے میں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں رسول تالیق خالب ہوگئے وار اس مہا جرین بن کر آئے ابن عہاس بن عبد الله بن معبد بن عباس ہے مردی ہے کہ ان کے دادا عباس خوداور ابو ہریرہ ایک بی تالی ہی تا دادا عباس خوداور ابو ہریرہ ایک بی تالی کا ادادہ رکھتے ہیں وہ روز فتح خیبر کے دادا عباس خوداور ابو ہریرہ ایک بی تالی بی تا دادا عباس خوداور ابو ہریرہ ایک بی تالی بی تا واطلاع دی کہ مالجھ میں اترے ہیں اور شرف بایا بی کا ادادہ رکھتے ہیں وہ روز فتح خیبر کے دیں کہ تا ہے جس اور تیں بی کر آئے ہیں ہوں دور کی تا ہے ہیں اور شرف بایا بی کا ادادہ در کھتے ہیں وہ روز فتح خیبر کا دن تھا نی تالیق نے تابی بی ابورہ کو خیبر میں حصہ دیا۔

محرسعد نے کہا کہ میں نے بید حدیث محمد بن عمر سے بیان کی کدتو انہوں نے کہا کہ ہمارے نج بیہ سب وہم سے اٹل علم وروایت کی کہ آئیس کوئی شک نہیں کہ عہاں مکہ میں تھے اور رسول اللہ نے نے جیبر فتح کر لیا تھا حجات بن علاط اسلمی نے آکر اپنا ( قرض وصول کرنے کے لئے رسول اللہ کے کہ جانب سے قریش کو خبر و سے وی جو وہ لوگ جیا ہے تھے کہ آپ پر فتح حاصل کر لی گئی اور آپ کے اصحاب قل کر لئے گئے قریش اس خبر سے مسرور ہوئے عباس کواس خبر نے خاموش کر دیا نمیس نا گوارگز رے اپنا وروازہ کھول دیا اور اپنے جینے تم کو سینے پر بھا لئے اور کہنے گئے ۔

نے خاموش کر دیا نمیس نا گوارگز رے اپنا وروازہ کھول دیا اور اپنے جینے تم کو سینے پر بھا لئے اور کہنے گئے ۔

یا قدم یا قدم شہتہ ذی الکوم (اے تھم اے تھم اے کرم والے کے شل)

عباس ای حالت میں تھے کہ ان کے پاس تجاج آئے رسول الٹھائیے کی سلامتی کی خبر دی اور کہا کہ آپ نے خبر دی اور کہا کہ آپ نے خبر رفتح کرلیا اور جو کچھاس میں تھا وہ سب اللہ نے آپ کوغنیمت میں دے دیا عباس اسے مسرور ہوئے ، انھور نے اپنے کیڑے چیجے کے وقت مسجد حرام محتے بیت اللہ کا طواف کیا ، رسول اللہ علیہ کی سلامتی ، فتح خیبر کی خوشخبر کی اس کے اسوال آپ کوغنیمت میں دیئے قریش کودی مشرکیوں رنجیدہ ہوئے آتھیں ہے نا کوا، مواا ورمعلوم ہوگیا کہ جاج ان سے جھوٹ ہوئے تھے۔

وہ مسلمان جو مکہ میں مضافوش ہوئے ،عہاس سے پاس آئے اور انھیں رسول الٹھائیے کی سلامتی برمہار کہا، دی اس کے بعد عباس روانہ ہوئے اور بی اللے سے مدینہ میں قد میوس ہوئے آنخضرت نے انھیں جیبر کی تھجوریر سے دوسودس سالانہ کی جا میرعطا فر مایا ، وہ آپ کے ہمر کاب مکہ روانہ ہوئے ، فتح مکہ خنین طائف اور تبوک میں شریک شفے غزوہ خنین میں جب لوگ آپ کے پاس سے ہما کے تو وہ اہل بیت کے ہمراہ ٹابت قدم رہے۔

کیر بن عباس بن عبدالمطلب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں یوم حنین میں رسول الذھ اللہ کے ہمرکاب تھا۔ ہمرکاب رہے کہ آپ سے جدانہ ہوئے رسول اللہ اللہ مالیت 
ا ہے بیول کے درخت والو! ....مسلمانوں اور کا مقابلہ ہوتو اسل الذکر پشت بھیرکر بھائے۔ رسول النّسلینی اپنے خچرکو این مارکر کفار کی طرف بڑھانے گئے ،عباس نے کہا ہیں رسول النّسلینی کی لگام پکڑے ہوئے اسے تیزی ہے روک رہاتھا ، ابوسفیان رسول النّسلینی کی رکاب پکڑے ہوئے تتے۔رسول النّسلینی نے فرمایا ۔ اے عباس لوگوں کو ندادو کہ اے اصحاب (ان لوگوں نے حدیدیہ میں بیول کے درخت کے بیعت کی تھی ، ای لئے آنخضرت آلینے نے اس لقب سے ندادلوائی۔) مرہ (اے بول کے درخت والو)

عباس نے کہا کہ میں بلند آواز آدمی تھا میں نے اپنی بلند آواز سے کہا کہ اصحاب سمرہ کہاں ہیں ، واللہ جس وقت انھوں نے میری آواز می توان کا بلنا اس طرح تھا جیسے گائے کا بلنا اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جواب و بایالبیک بالبیک بالبیک ' (اے پیکار نے والے ہم حاضر ہیں ) انھوں نے کفار سے جواب و بایالبیک بالبیک بالبیک انھوں نے کفار سے جنگ کی دعوت (ندا) انعمار میں تھی جو کہہ رہے تھے کہائے کر وہ انصار اسے کروہ انصار ، پھر صرف بن الحارث بن الحزرج میں رہ کئی جو بکار ہے تھے کہا ہے تی الحارث بن الحزرج میں رہ کئی جو بکار رہے تھے کہا ہے بن الحارث بن الحزرج میں رہ کئی جو بکار رہے تھے کہا ہے بن الحارث بن الحزرج میں رہ کئی جو بکار رہے تھے کہا ہے بن الحارث بن الحزرج میں رہ گئی جو بکار رہے تھے کہا ہے بن الحارث بن الحزرج میں رہ گئی جو بکار رہے تھے کہا ہے بن الحارث بن الحزرج میں رہ گئی جو بکار رہے تھے کہا ہے بن الحارث بن الحزرج میں رہ گئی جو بکار رہے تھے کہا ہے بن الحارث بن الحزرج میں رہ گئی جو بکار رہے تھے کہا ہے بن الحارث بن الحزرج میں رہ گئی جو بکار رہے تھے کہا ہے ب

رسول النفائيلية نظر دوز ائل - آب اپنے خچر پر تھے اور گویا گردن اٹھا کے میدان جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے،رسول النفائلیة نے فرمایا کہ بیدوفت ہے کہ تنورگرم ہوگیا ہے ( بینی جنگ زوروں پر ہے ) آپ نے چند کنگریاں لے کے کفار کے چپروں پر ماریں اور فرمایا رہ محمد کی شم، بھا گو۔

میں ویکھنا گیا کہ جنگ اپنی ای ہیب پرتھی کہ جس پر پہلے دیکھی تھی استے میں رسول الڈھائیے نے انھیں کنگریاں ماریں اورخودسوار ہو گئے۔ آنا فانا مشرکین کی تلواروں کی دھایں پڑگئیں ان کی حالت برگشتہ ہوگئی اوراللہ نے انھیں تنگست دے دی۔

قادہ سے مروی ہے کہ یوم تین میں جب لوگ بھا مے تو عباس ابن عبدالمطلب رسول التعلیق کے آھے

تے ان سے رسول التَّعَالِیَّ نے فرمایا کہ لوگوں کوندا دووہ بلندا آواز آدمی تھے ایک ایک تبیلے کواس طرح ندا دوکہ اے کر وہ مہاجرین ،اے کر دہ انصار اے اصحاب سمرہ لینی اس درخت رضوان والوجس کے پنچے انھوں نے بیعت کی تھی ،اے اسحاب سورہ بھرہ ،وہ برابرندا و بیتے رہے ، یہاں تک کہ لوگ ایک ہی طرف رخ کر کے آپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔

ابوعبدالندالا لی ہے مروی ہے کہ غزوہ کا اسقف (پاوری) تبوک میں رسول التعلیقی کے پاس آیا اور کہا کہ پارسول اللہ ہاشم وعبد تمس جوتا جر تتے میرے پاس مرے بیان دونوں کا مال ہے بنی الفیلی نے عباس کو بلایا اور قرمایا کہ ہاشم کا مال بنی ہاشم کے بوڑھوں پرتقسیم کردوا بوسفیان ابن حرب کو بلایا اور فرمایا کہ عبد تمس کی سمراا ولا د پرتقسیم کردو۔

سلیمان عبدالله بن الحارث بن نوفل سے مردی ہے کہ عباس ابن عبدالمطلب اور نوفل بن الحارث جب بجرت کر کے مدینہ میں رسول اللہ الله الله کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ الله کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ الله کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ الله کی ایک بی مقام پر باہم مواضا قاکیا ، مدینہ میں ایک بی مقام پر باہم براہم ہوئے ۔ زمانہ جا ہلیت میں بھی وہ شریک ہے اور شرکت میں ان کا مال برابر تھا۔ باہم محبت اور خلوص رکھنے والے ہتھے۔

نوفل کا مکان جوانھیں رسول الٹھائیے نے عطافر مایا تھا مقام رجت الفصاء میں اس جگہ تھا جہاں قریب ہی رسول الٹھائیے کی مسجدتھی وہ مقام آج بھی رحبہ الفصامیں ہے اور اس دار الا مارۃ کے مقابل ہے جس کا نام آج وار مردان ہے۔

، عباس بن عبدالمطلب كامكان جوانھيں رسول انٹينائي نے عطافر مايا تھا۔اس کے پڑوی ھي رسول انٹد منائين كى منجد كى طرف دارمروان ميں تھا بيو ہى دارالا مارت تھا جس كانام آج دارمروان ہے۔

آتخضرت نے عباس کوایک اور مکان عطافر مایا جو یا زار میں اس مقام پرتھا جسے مخرز وابن عباس کہتے ہتھے۔
عبید بن عباس سے مروی ہے کہ عباس کا ایک پر نالہ عمر کے رائے پرتھا۔ عمر نے جمعہ کے دن کپڑے پہنے ،
عباس کے لئے دو چوزے ذرج کئے گئے ہتھے جب عمر پر نالے کے پاس پہنچے تو اس میں وہ پانی ڈالا کرا جس میں
چوزوں کا خون تھا۔ پانی بہہ کر عمر تک بہنچا۔ انھوں نے اس کے اکھاڑنے کا تھم دیا اور واپس ہو گئے۔ کپڑے اتارکے
دوسرے پہنے پھرآئے اور لوگوں کونماز پڑھائی۔

تم میری پیشے برچر میں سے باس کے پاس عباس آئے اور کہا کہ داللہ اس پرنالے کا مقام وہی ہے جہاں اس کورسول اللہ اللہ اللہ فاقعاء عرق نے عباس ہے کہا کہ میں شمعیں تتم دیتا ہوں کہ تم میری پیٹے پر چڑ مواور اے ای مقام پررکھو جہاں رسول اللہ فاقعے نے رکھا تھا۔ عباس نے بھی کیا۔

یعقوب بن زیدے مردی ہے کہ تمڑ بن الخطاب جمعے کے روز مکان سے روانہ ہوئے ان پرعباس کا پر نالہ عَبُ عَمِيا جومبحد نبوی کوآتے ہوئے راستے ہیں پڑتا تھا ، عمر نے اسے اکھاڑ ڈالاعباس نے کہا کہ آپ نے میرا پر نالہ اکھاڑ ڈالا۔واللّٰدوہ جس جگہ تھاوہاں رسول اللّٰمَائِسَةِ نے اپنے دست مبارک سے نصب فرمایا تھا۔

عر نے کہا کہ منرور ہے کہ تمھارے لئے میرے سواکوئی سٹرھی نہ ہواور اسے وائے تمھارے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ عر نے عہاس کواپنے کندھے پر جڑایا ،انھوں نے اپنے دونوں پاؤں عر کے شانوں پرر کھے اور پر نالہدوبارہ

ای جگدلگادیاوه یمبلے تھا۔

سالم ابی النظر سے مروی ہے کے عمر سے نہا نہ میں مسلمانوں کی کثر ت ہوگئی تو مسجد ان کے لئے تنک ، عمر فی سے مسجد سے گرد کے تمام مکانات سوائے عباس بن عبد المطلب کے مکان اور الموشین کے جمروں کے فرید لئے۔
عمر نے عباس سے کہا کہ اسے ابوالفضل مسلمانوں کی مسجد ان پر تنگ ہوگئی ہے میں نے اس کے گرد کے تمام مکانات سوائے تھا رے مکان اور امہات الموشین کے جمروں کے فرید لئے میں۔ جن سے ہم مسلمانوں کی مسجد وسیع کریں گئیں امہات الموشین کے حجروں تک رسائی کی کوئی سبیل نہیں ہے بجر تمھارے مکان کے تم اسے بیت المال سے جس عوض میں چاہو میرے ہاتھ فروخت کردو کہ میں مسلمانوں کی مسجد وسیع کردوں عباس نے کہا کہ میں ایسا کرنے والانہیں ہوں۔

تمین با تول میں سے ایک بات کا اختیار .....عرِّن ان ہے کہا کرتم میری تین ہا توں میں ہے۔ ایک بات مان لویا تو اسے بیت المال ہے جس قیت پر جا ہوں میرے ہاتھ بچ ڈالویا مدینہ میں جہاں جا ہوشمیں زمین دیدوں اور تمھارے لئے بیت المال ہے مکان بنادوں یا اے مسلمانوں پروتف کردو کہ ہم انکی مسجدوسیج کریں عباس نے کہا کہ نہیں ،ان میں ہے مجھے ایک بھی شرط منظور نہیں۔

عمرٌ نے کہا کہتم اپنے اور میرے درمیان جیسے جا ہوتھم کردو ،انھوں نے کہا ابی بن کعب ، دونوں ابی کے پاس محکے اوران سے قصہ بیان کیا۔الی نے کہا کہا گرتم جا ہوتو میں وہ حدیث بیان کروں جومیں نے رسول الٹیکھیلیجی ہے۔ سے تی ہے، دونوں نے کہا کہ بیان کرو۔

انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الٹھائیے کوفر ماتے سنا کہ اللہ نے داؤدکو وحی کی کہ میرے لئے ایک مکان

یناؤجس میں میراؤکر کیا جائے انھوں نبیت المقدس کا یمی خطہ معین کیا انفاق ابیا ہو کہ وہ بی اسرائیل ہے ایک شخص

کے مکان سے مربع ہوتا تھا، داؤد نے اس سے ورخواست کی کہ وہ اسے ان کے ہاتھ فروخت کرد ہے، مگر اس نے
انکار کیا، واؤد نے اپنے دل میں کہا کہ وہ مکان اس سے چھین لیس، اللہ نے انھیں وحی کی کہ اے واؤد میں نے تسمیس

یقتم ویا تھا کہ میرے لئے ایک گھر بناؤجس میں میراؤکر کیا جائے ۔ تم نے بیارادہ کیا کہ میرے گھر میں غصب داخل
کیا جائے حالا نکہ غصب میری شان نہیں ہے۔ تمھاری سزایہ ہے کتم اسے نہ بناؤ، انھوں نے کہا، یارب میری اوالا و میں سے کوئی بنائے گا۔

عمرؓ نے الی بن کعب کی تبد کا کمر بند پکڑ کر کہا کہ میں تمصارے پاس ایک چیز لایا تگرتم وہ چیز لائے جواس زیادہ بخت ہے جو پچھتم نے کہااسکی وجہ ہے تسعیس ضرورضروری ہونا پڑیگا۔

عمر المصريط المستقطينية بوئة لائة اور مسجد مين واخل كيا وبال السحاب رسول التسابطة كايك كروه كسائة المحر اكرويا جس مين ابوذ رجمي تتية ،اوركم مين السحنعن واللدي فتم وينا :ون جس في رسول التسابطة كوحديث بيت المقدس بيان كرت سناجس مين الله في مين التحر كافتا بيت المقدس بيان كرت سناجس مين الله في مين كركم و يا في كام و مرافي كام مين الله بين كري كبواى حديث كو بيان كرب ،ابوذ رفي كباك مين في جمي آب سناب ايك اور محمض في كباك مين في جمي آب سناب ايك اور محمض في كباك مين في جمي آب سناب ايك اور محمض في كباك مين في جمي رسول التسابطينية سياسات و مناب و مناب المعمن في كباك مين في جمي رسول التسابطينية سياسات المينات المعمن المع

عمرٌ نے ابی کو بلا بھیجا، آئی عمرؒ کے پاس اسے اور کہا کہ اے عمرؒ کیاتم مجھے رسول التعلیقی کی حدیث جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ عمرؒ نے کہا کہ اے ابوالمنذ رہیںتم پرتہمت نہیں لگا تا۔ البتہ بینا پسند کرتا ہوں کہ رسول التعلیقی ک حدیث ظاہر ہو۔

عمرٌ نے عباس ہے کہا کہ جاؤ میں تمھارے مکان کے بارے میں تم سے پچھے نہ کہوں گا ،عباس نے کہا کہ جب آپ نے ایبا کردیا تو میں نے اسے مسلمانوں پر وقف کردیا جس سے میں اٹکی مجدوسیع کردوں گا ،کین اگر آپ مجھ سے جھڑا کریں تو وقف نہیں کرتا۔

عمرؓ نے ان لوگوں کے مکان کے لئے وہ زمین دی جو آج بھی ان کی ہےاورا ہے انھواں ہے بیت المال سے تغییر کر دیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ مدینہ میں عباس بن عبدالمطلب کا ایک مکان تھا، عمرؓ نے کہا کہ مجھے اسے ہیہ کردویا میر سے ہاتھ فروخت کرڈ الوتا کہ میں سے مسجد میں داخل کرلوں انھوں نے انکار کیا ، عمرؓ نے کہا کہ میر سے اور اسپے درمیان رسول الٹھلیلی کے اصحاب میں سے کسی کو تھم بنا دو ، دونوں نے الی بن کعب کو بنایا ، الی نے عمرؓ کے خلاف فیصلہ کیا۔

عمر نے کہا کہ اصحاب رسول التعلیق میں مجھے پرائی سے زیادہ کوئی جری نہیں ہے، ابی نے کہا زیادہ جری یا اسے امیر المومنین آپے لئے ابی سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہے، کیا آپ کو عورت کا قصد معلوم نہیں ہے کہ جب داؤد کے بیت المقدس کو تعمیر کی تو انھوں نے ایک عورت کا مکان بغیراس کی اجازت کے داخل کرلیا۔ جب وہ مردوں کے حجر سے تک بہنچ تو اس کی تقمیر روک دی گئی انھوں نے کہایا رب جب تو نے مجھے روک دیا تو بیتھیر میرے بعد میری اوالا دیوری کرے۔

۔ جب فیصلہ ہو چکا تو ان سے عباس نے پوچھا کہ کیا میرے نق میں فیصلہ بیں ہوا ،عمرؓ نے کہا ہے شک ہوا۔ انھوں نے کہا کہا ہے اب وہ مکان آپ کے لئے ہے ، میں نے اسے اللہ کے لئے وقف کر دیا۔

انی جعفر حمد بن علی ہے مروی ہے کہ عباس عمر کے پاس آئے اور کہا کہ جھے بی اللے ہے بحرین عبا کیر میں ویا ہے بفر مایا اسے کون جا تنا ہے ، انھول نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ ، وہ انھیں لائے ، مغیر ہے ان کوموافق شہادت وی ، مگر عمر نے وہ علاقہ عطانییں فرمایا ۔ کو یا انھول نے ان کی شبادت قبول نہیں کی ، عباس نے عمر کو تخت دست کہا ۔ عمر نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اور سے کہ کہ عمر بن عباس سے کہا کہ اور سے کہا کہ اور سے کی کہ عمر نے کہا واللہ اسے والد کا ہاتھ بھڑا واور بہاں سے سے جاؤ۔ شیان راوی نے ایک دوسر ہے طریق سے کی کہ عمر نے کہا واللہ اسے والد کا ہاتھ بھڑا واور بہاں سے دیا دہ تمھار سے اسلام سے خوش ہوتا ہوں اگر وہ رسول مقالیت کی مرابی کے کہا واللہ اسے بن خلف المجمعی مدیدہ آئے تو مرابی کے مطابق اسلام لائے عبداللہ بن حارثہ سے مروی ہے کہ جب ابوصفوان بن امیے بن خلف المجمعی مدیدہ آئے تو رسول مقالیت کے پاس فر مایا تم قریش رسول میں بن عبدالمطلب کے پاس فر مایا تم قریش عبر سب سے زیادہ وقریش ہے جت کرنے والے کے پاس از ہے۔

ام انفضل سے مروی ہے کہ رسول اللّفائی خضرت عباس کے گھر والوں نے پاس آشریف اونے رعباس عم رسول اللّفائی علیل تنے ، انھوں نے موت کی تمنا کی تو رسول اللّفائی نے فرایا کہ اے رسول اللہ کے چچا ، موت کی تمنا نہ کر و کیونکہ اگر تم محسن ہوتو مہلت ملنے رِتمھارے احسانات اور بڑھیں سے جوتمھارے لئے بہتر ہوگا اور اگرتم بد ہواور مہلت دی جائے تو تم اپنی بدی تو بہ کر کے اللہ کوراضی کرنا جا ہو گے اس لئے موت کی تمنا نہ کرو۔

صبیب بن انی ثابت ہے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب ی کان کی لوسب ہے زیادہ آسان کی طرف تھی ( یعنی وہ وحی البیٰ کےسب سے زیادہ منتظر بتھے اور اس طرف کان لگائے رہتے تھے )۔

ابن عباس سے مردی ہے کہ عباس اور لوگوں کے درمیان کچھ ربحث تھی بی تفایقے نے فرمایا کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ہیں اور میں ان سے ہوں۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عباس کے اجداد میں سے کی کوجو جاہلیت میں گزرتے تھے برا
کہا۔عباس نے اسے طمانچہ مارویا ،اس کی تو م جمع ہوگی انھوں نے کہا کہ واللہ ہم بھی آئھیں طمانچہ ماریں گے جس طرح
انھوں نے اس کو طمانچہ مارا ہے ،ان لوگوں نے ہتھیا ررسول الٹھافی کے کومعلوم ہوا تو آپ تشریف لائے منبر پر چڑھے ،
انٹد کی حمدوثنا کی اور فرمایا ، اے لوگوتم کس مختص کو جانتے ہو کہ وہ خدا کے نز دیک سب سے زیادہ مکرم ہے عرض کی
آئخضرت کے فرمایا تو عباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں ہم لوگ ہمارے اموات کو گالیاں نہ دوجس سے
ہمارے احیاء کو ایذ اینے۔

قوم آئی اور عرض کی مارسول التعلیقی ،ہم آپ کے غضب سے اللہ سے پناہ مائلتے ہیں ، مارسول اللہ مثلیقی ہمارے لئے دعائے مغفرت فرمائے۔

ابن عماس سے مردی ہے کہ بنی تلفیقی منبر پرج سے ، اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا اے لوگو، زمین والوں میں اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ فرمایا تو عماس مجھے سے ہیں اور میں عماس سے ہوں۔عماس کوایذ ادے کے مجھے ایذ انداور فرمایا جس نے عماس کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔

عباس بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص عباس بن عبدالمطلب سے ملے کہا کہ اسے ایک شخص عباس بن عبدالمطلب سے ملے کہا کہ اسے ابوالفضل کیا تم نے عبدالمطلب ابن ہاشم اورالغیطلہ کا ہنہ بی سہم پرغور کیا جن کواللہ نے دوؤخ میں جمع کردیا ہے؟ عباس نے ان سے ورگذر کی تیسری مرتبہ جب عباس نے ان سے ورگذر کی تیسری مرتبہ جب ملے اورائ طرح کہا تو عباس نے بھر درگذر کی تیسری مرتبہ جب ملے اورائی طرح کہا تو عباس نے اپناہا تھا تھا کران کے تاک پر مارااوراسے تو ژدیا۔

وہ ای عالمت میں بی اللے کے باس سے جب آپ نے انھیں دیکھاتو فر مایا یہ کیا ،عرض کی ،عباس نے مارا ہے، آپ نے انھیں بلا بھیجا،عباس آپ کے باس سے آنخضرت نے فر مایا کرتم نے مباجرین میں سے ایک بخص کے ساتھ کیا ارادہ کیا۔عرض کی یا رسول الڈھائی بھیے معلوم ہے کہ عبدالمطلب دو ذرخ میں ہیں،کیکن یہ جھے سے اور کہا اے ابوالفضل کیا تم نے فور کیا کہ عبدالمطلب بن ہاشم اور الغیطلہ کا ہند بنی سہم کواللہ نے دو ذرخ ہیں جمع کر دیا ہے تو میں نے ان کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن میر سے نے ان سے کئی مرتبہ درگذر کی واللہ بھے اپنے نفس پر قابونہ رہا ، اس مخص نے بھی ان کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن میر سے آزاد پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔

ر سول التُعَلَّقُ نَے فرمایا کہتم میں ہے ایک کا کیا حال ہیت جواس امر میں اپنے بھائی کو ایڈ اویتا ہے اگر چہوہ حق ہے۔

علی ہے مروی ہے کہ میں نے عباس ہے کہا کہ ہمارے رسول السَّمَالَيْفَ ہے بیت اللّٰہ کی ور بانی کی ورخواست کی تو رسول اللّٰمالَیْفَ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز دیتا ہوں جواس

ے بہتر ہے۔ سقایہ مع تمعارے شیریں پانی کے (لیعنی آب زمزم اوراس کا پلانا تمعارے سپر دکرتا ہو)اس میں سستی خہرو ابن عمر سے مروی ہے کہ عمال میں عبدالمطلب نے لیالی منی (لیعنی شبہائے اا۔۱۲۔۱۳، ذی الحجہ) میں بنی سلانو

ملکانی ہے۔ سقامیکی بدولت مکد میں رات گزار نے کی اجازت جا ہی ، آپ نے انھیں اجازت دیدی۔

مجاہد ہے مروی ہے کہ رسول الٹھائی نے اس طرخ بیت اللہ کا طواف کیا کہ آپ کے پاس ایک لائمی تھی ، جس سے آپ ججرا سودکو جب آپ اس پر گزرتے تھے ، بوسہ دیتے تھے پھر آپ سقایہ (پانی کی سبیل ) کے آب زمزم پینے گئے۔

بہت عباس نے کہایا دسول اللہ ہم آپ کے پاس ایسا پانی نہ لائیں جسے ہاتھوں سے نہ چھوا ہو، فرمایا ہاں ، ہاں مجھے پلاؤ ، انھوں نے آپ کو ہلایا۔ آپ زمزم پرتشریف لائے اور فرمایا کہ میرے لئے اس سے ایک ڈول بحرو، لوگوں نے اس میں سے ایک ڈول بحرو، لوگوں نے اس میں سے ایک ڈول نکالا ، آپ نے اس سے غرارہ کیا۔

اس کے بعد آپ نے اپنے مند سے اس میں کلی کردی اور فرمایا کہ اس کواس جاہ زمزم میں ڈال دو پھر فرمایا کہتم لوگ بیشک نیک کام پر ہو، اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر تمھار ہے مغلوب ہونے کا اندیشہ نہ دوتا تو میں خود اتر تا اور تمھار ہے ساتھ یانی تھینچتا۔

جعفر بن تمام ہے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہتم جولوگوں کو کشمش کا عرق وشر بت پلاتے ہوتو اس پرغور بھی کرلیا کہ بیسنت ہے جسکی تم پیروی کرتے ہویا اسے اپنے نز دیک دودھاور شہدسے زیادہ مہل مجھتے ہو۔

ریاری این عماس نے کہا کہ رسول اللہ اللہ عماس کے پاس جولوگوں کو پانی پلار ہے تھے ،تشریف لائے اور فرمایا مجھے بھی پلاؤ،عماس نے نیند کشمش کے زلال کے پیالے منگائے اور ایک پیالہ رسول اللہ اللہ کے خدمت میں پیش کیا ۔ آپ نے پیاا ور فرمایاتم نے احجما کیا ،ایسا ہی کرو۔

ابن عباس نے کہا کہ رسول الفطائی ہے اس ارشاد کے بعد کرتم نے اچھا کیا ای طرح کرواس سقایہ مجھ پر دودھ اور شہد بہادے تب بھی مجھے سرت نہ ہوگی۔مجاہرے مردی ہے کہ میں آل عباس کے سقایہ سے پانی پیتا ہوں کیونکہ و دسنت ہے۔

علیٰ بن ابی طالب سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے سال گزرنے سے پہلے زکو ۃ ادا کرنے کی رسول التُعلِّف ہے اجازت جا ہی ،آپ نے انھیں اسکی اجازت دیدی۔

تعلم بن عتبیہ ہے مروی ہے کہ رسول التُعلیف نے عرابی انظاب کوزکوا ق کاعامل بنا کے بھیجا وہ عباس کے پاس کے پاس کے پاس کے باس کے درسول التُعلیف کو پہلے بی دوسال کی زکوا ق اس کے مال کی زکوا ق طلب کرنے لئے ، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول التُعلیف کو پہلے بی دوسال کی زکوا ق ادا کردی ، وہ انھیں رسول التُعلیف کے پاس لے سے رسول التُعلیف نے فرمایا ، میرے بچانے بچ کہا ، ہم نے ان ہے بہلے بی دوسال کی زکو ق لے لی ہے۔

مجب کے بی اللہ نے کہ بی اللہ نے عمر کو معامیہ (لیعنی وصول زکو ۃ) پر عامل بنایا۔ وہ عباس کے پاس مال کی زکو ۃ طلب کرنے آئے ،عباس نے انھیں سخت سست کہا،عمر طلق کے پاس مکھاور ان سے بی اللہ کے پاس مدد جا ہی ، بی اللہ نے فرمایا تمھارے ہاتھ کر دآلود ہوں ،کیا شمصیں معلوم نہیں کہ آ دمی کا چیا اس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے؟ عباس نے جمیں اس سال کی زکو قابھی سال اول ہی ادا کر دی ہے۔

الی عثمان النہدی سے مروی ہے کہ رسول الشعافیۃ نے عباس سے فر ما یا اس جگہ بیٹھئے کیونکہ آپ میرے بچاہیں۔
قادہ سے مروی ہے کہ عرق بن الخطاب اورعباس کے درمیان کوئی بات تھی ،عباس نے ان کی طرف عجلت کی تو عمرؓ بن الخطاب اور عباس کو دیکھنے نہیں کہ انھوں نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا ، میں نوعمؓ بی تو عمرؓ بی تو اب دول پھر مجھے آپ سے ان کاتعلق یا و آھیا اور میں ان سے باز رہا۔فر مایا تم پر اللہ رحمت کرے انسان کا بچااس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے۔

ا بی مجلنر سے مروی ہے کہ رسول التعلیق نے فر مایا عباس میرے والد کے بھائی ہیں للبذا جس نے عباس کو ایذ ادی اس نے مجھے ایذ ادی۔

عبدالتدالوراق سے مروی ہے کہ رسول التعلیق نے فرمایا مجھے عہاس عسل نہ دیں کیونکہ وہ میرے والہ ہیں اور والدانی اولا دیے ستر کوئیس دیکھتا۔

علی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ ہیں نے عباس ہے کہا کہ بن اللہ ہی اللہ علیہ ہے درخواست دینجئے کہ وہ آپ کو زکو ۃ پر عامل بنا دیں ، انھوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے فر مایا کہ ہیں ایسانہیں ہوں کہ لوگوں کے گنا ہوں کے دھوں پرآپ کوعامل بنا دوں۔

' محمد بن المكند رہے مروی ہے كہ عباس نے رسول النّعالِيَّة ہے عرض كى كه آپ مجھے كسى امارت برامينہيں بناتے ۔ فرمایا كہوہ نفس جسے تم نجات دواس امارت ہے بہتر ہے جس كاتم احاطه انتظام نہ كرسكو۔

فنحاک بن حمزہ سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے رسول الٹیکائیٹی سے عرض کی کہ آپ جمھے عامل بناد ہیجئے رسول الٹیکائیٹی نے فر مایا اے عباس اسے بن کے جیاوہ نفس جسے تم نجات دواس امارت ہے بہتر ہے جس کا تم احاطہ دانظام نہ کرسکو۔

الی العالیہ سے مروی ہے کہ عباس نے چھجۃ بنالیا تو بی تعلیقے نے فرمایا اے گرا دو ، فرمایا کیا اس کی قیمت کے برابراللہ کی راہ میں خرج کردوں؟ فرمایا اے گرا دو۔

ایوب کے مروی ہے کہ عباس نے کہا یار سول اللہ مجھے کوئی دعا بتائے ،فر مایا اللہ ہے عفوا ورعا فیت طلب کرو۔ عثمان بن محمد الاخنسی ہے مروی ہے کہ ہم نے نہ جا ہلیت میں اور نہ اسلام میں کوئی آ دمی ایسا پایا جوعماس بن عبد المطلب کوعنل میں مقدم نہ کرتا ہو۔

عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الی لیل نے اپنے داداسے روایت کی کہ میں نے کونے میں علی کو کہتے سنا کہ کاش میں نے عباس کا کہنا مان لیا ہوتا ، کاش میں نے عباس کا کہنا مان لیا ہوتا انھوں نے نے کہا کہ عباس نے کہا تھا کہ جمیس رسول التعلیق کے پاس لے چلو ، اگریہ امر (خلافت) ہم میں ہو ( تو خیر ) ورند آپ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو وصیت کردیں گے۔ بی منطق کے پاس آئے تو آپ کو یہ کہتے سنا کہ اللہ بہود پرلعنت کرے جنھوں نے اپنے انجارہ کی قبروں کو جہادہ کی قبروں کو جدد گا دبنالیا یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے آئے اور آپ سے پچھنہ کہا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ جذب عمر ہے۔ نامے میں لوگوں پر قبط پڑا تو عمرٌ عباس کو لے گئے ان کے وسلے سے بارش کی وعاء کی اور کہا کہ اے البجب ہم لوگوں پر قبط ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے بنی علیہ اسلام کے بنچا کو وسیلہ مناتے ہیں لہٰذا ہمیں سیراب کردے۔

مویٰ بن عمرے مروی ہے کہ لوگوں پر قبط آیا تو عمرٌ بن انخطاب نماز استقاء کے لئے نکلے اورعباس کا ہاتھ پکڑ کرانھیں روبقبلہ کیاا ورکہا کہ یہ تیرے بی مقابلتے کے چچاہیں ہم لوگ انھیں وسیلہ بناکے تیرے پاس آئے ہیں لہذا ہمیں سیراب کرلوگ واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ میراب کردیئے گئے۔

نجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عمرؓ کو دیکھا کہ انھوں نے عماس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیااور کہاا ہے اللہ ہم تیرے رسول الثعابی کو تیرے پاس شفیع بناتے ہیں۔

ابن ابی جی ہے مروی ہے کہ تمر ؓ بن الخطاب نے دیوان میں عباس ابن عبدالمطلب کے لئے سات ہزار درم سالا رنہ مقرر کئے تتھے۔

مجمہ بن عمرؓ نے کہا کہ بعض نے روایت کی ہے کہ انھوں نے ان کی قرابت رسول النہ انتہا ہے کی وجہ ہے اہل بدر کے حصول کے مثل ان کے لئے پانچ ہزارمقرر کئے تھے انھوں نے ان کواہل بدر کے حصوں سے ملادیا تھا ،سوائے از واج بی ایک کے اورکسی کواہل بدر پر فضیلت نہیں دی تھی۔

ا دنف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عمر ابن الخطاب کو کہتے سنا کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں ان میں سے کوئی کسی مصیبت میں بھی پڑتا ہے تو لوگ یا لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوجاتی ہے۔

مجھےان کے اس قول کی تاویل اس وقت تک ندمعلوم ہوئی جب تک کد انھیں پخبر نہ مارا گیا۔ جب انگی وفات کا وقت قریب آیا توصہیب کو تکم دیا کہ ٹین دن تک لوگوں کو نماز پڑھا ئیں اورلوگوں کے لئے کھانا تیار کریں جو انھیں کھلایا جائے یہاں تک کہ وہ کئی کوخلیفہ بنالیں۔

یں ہے۔ بیازے سے واپس آئے تو کھا نالا یا گیا ، دستر خوان بچھائے گئے لوگ اس غم کی وجہ سے رکے جس میں وہ مبتلا بتھے ،عباس بن عبدالمطلب نے کہاا ہے لوگوں رسول الشفائی کی وفات ہوئی تو ہم نے آپے بعد کھایا پیا تھا۔ ابو بکڑکی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد بھی کھایا پیاتھا۔ موت سے تو کوئی چارہ کارنہیں لہذاتم ہیکھا نا کھا ک۔

اس کے بعد عباس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھایا، لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھایا تب میں نے تول عمر کو مائے کا میں اور کھایا تب میں نے تول عمر کو مائے کا میں دار ہیں۔

کی محبت کواپن محبت پراختیار کیا۔

خسن سے مروی ہے کہ لوگوں میں تقلیم کرنے کے بعد بیت المال میں پجھی کی تو عباس نے عمر سے اور لوگوں سے کہا ہاں ، انھوں نے کہا ہاں ، انھوں نے کہا ہاں ، انھوں نے کہا کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اس کئے کہ تمھارے نی تعلیق کا پچیا ہوں ، عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا مسب نے ان کووہ بقیہ دے دیا جون کمیا تھا۔

علی بن عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ عباس نے اپنی موت کے وفت ستر خلافت آزاد کئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس نے اپنی موت کے وفت ستر خلافت آزاد کئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس معتدل قد کے تھے بمیں عبدالمطلب کے متعلق خبردیا کرتے ہتے کہ وہ اس حالت میں مرے کہ ان سے زیادہ معتدل قد کے تھے۔ عباس کی وفات خلافت عثمان میں جعہ ۱۲ جب ۳۲ نے میں اس وقت اٹھائی سال کے تھے بقیع میں مقبرہ بنی ہائتم میں مدنون ہوئے۔

خالد بن القاسم نے کہا کہ میں نے علی بن عبداللہ بن عباس کو دیکھا کہ وہ معتدل القنا ۃ لیعن طویل تھے با وجو دیوڑ ھے ہونے کے اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے خمیدہ نہ تھے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب رسول النتیافی کی بجرت سے پہلے اسلام لائے تھے۔
ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس غزوہ بدر سے پہلے مکہ میں اسلام لائے اور ای وقت ام الفضل بھی ان کے ساتھ اسلام لائیں ،ان کا قیام مکہ بی میں تھا مکہ کی کوئی خبررسول النتیافیہ سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے جو ہوتا تھا آپکولکھ دیتے جو موشین وہاں تھا تھیں انکی وجہ سے نقویت حاصل تھی وہ ان کے پاس رجوع کرتے تھے اور اسلام پر ان لوگوں کے درگار تھے ای فکر میں تھے کہ بی تعلقہ کے پاس آئیں رسول النتیافیہ نے لکھا کے محمارے امتعام جہاد کے لئے نہایت موزوں ہے لہٰذارسول النتیافیہ کے تلم سے بجرت کا خیال ترک کردیا۔

محمہ بن علی سے مروی ہے کہ مدیرہ بنیں رسول التعلیقی ایک روز کسی مجلس میں لیلۃ العقبہ کا ذکر فر مار ہے تھے کہاس شب کومیر ہے چچا عمیاس سے میری تا ئیدگی می جوانصار سے لین دین کر رہے تھے۔ (یعنی ایمان وہجرت کامعاملہ طے کررہے تھے )۔

عباس بن عبداللہ بن معبد ہے مروی ہے کہ جب عرق بن الخطاب نے دیوان مرتب کیا تو انھوں نے سب سے پہلے مقام دعوت میں جس سے شروع کیا وہ بن ہاشم تھے ولا بت عمرٌ وعثان میں بنی ہاشم میں سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب ہی کو یکارا جاتا تھا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب جا بلیت میں بھی امور بنی ہاشم کے والی تھے۔ منط بن انی نمط نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عباس بن عبدالمطلب کا انتقال ہوا تو بنی ہاشم نے ایک موذن کو بھیجا جو اطراف مدینہ کے باشندوں میں یہ اعلان کرتا تھا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو جو عباس بن عبدالمطلب کے جنازے میں شریک ہوں لوگ جمع ہو گئے اورا طراف مدینہ سے آگئے۔

عبدالرحمٰن بن یزید بن حارثہ ہے مروی ہے کہ ہمارے پاس قباء میں ایک موذن گدھے پرسوارآیا اور ہمیں عباس بن عبدالمطلب کی وفات کی اطلاع دی پھرایک دوسرافخص گدھے پرسوارآیا، میں نے دریافت کیا کہ پہلافض کون تھااس نے کہا کہ بنی ہاشم کا مولی اورخودعثان کا قاصد۔ اس نے انصار کے دیہات میں ایک ایک گا وُں کارخ کیا یہاں تک ما فلہ بنی حارثدا وراس کے متصل تک پہنچ گیا ،لوگ جمع ہو گئے ہم نے عورتوں کو بھی نہ چھوڑا۔ جب عباس کو مقام جنا تزمیں لایا گیا تو وہ تنگ ہوا۔لوگ آتھیں بقیع لائے۔

س روزہم نے بقیع میں ان پرنماز پڑھی تو میں نے لوگوں کی اتن کٹرت دیکھی کہ اس کے برابر بھی کسی کے جنازے میں لوگوں کو ہمکن نہ تھا کہ جنازے کے جنازے میں لوگوں کو ہمکن نہ تھا کہ جنازے کے جنازے میں لوگوں کو ہمکن جوم ہو گیا۔
جب لوگ قبر تک پہنچے تو اس پر بھی ہجوم ہوا۔ میں نے عثان گود کیما کہ کنارے ہمٹ کئے اور ایک محافظ دستے کو بھیجا جولوگوں کو مارکر بنی ہاشم سے جدا کررہے تھے اس طرح بنی ہاشم کو نجات ملی ، وہی لوگ تھے جو قبر میں اتر سے اور انھیں نے لاش کو پر دو فاک کیا ، میں نے ان کے جنازے پر ایک جز ڈکی چا در دیکھی جولوگوں کو بجوم سے محکورے کو کرنے کرنے ہوگئی تھی۔ اس طرح بڑا کی جز ڈکی کے در دیکھی جولوگوں کو بجوم سے محکورے کو کرنے کرنے ہوگئی تھی۔ محکورے کرنے کرنے ہوگئی تھی۔

عائشہ بنت سعد سے مروی ہے کہ ہمارے پاس عثمان کا فاصد آیا کہ عباس کی وفات ہوگئی اس وقت ہم لوگ اپنے کل میں تھے جومدینہ سے دس میل پرتھامیرے والدا در سعد بن زید بن عمر نفیل بھی گئے ،ابو ہر بر ڈبھی السمر ہے۔ گئے ایک روز بعد واپس آئے تو انھوں نے کہا کہ لوگوں کی اس قدر کئڑت تھی کہ ہم لوگ مغلوب ہو مجئے اور اس پر قادر نہ ہوئے کہ جنازے کے قریب جائیں۔ حالانکہ میں انھیں کندھار جا ہتا تھا۔

ام عمارہ سے مروی ہے کہ ہم انصار کی عور تیں سب کی سب عباس کی جنازے میں نثر یک تھیں ان پررونے والوں میں ہم سب سے پہلے تھے ہمارے ساتھ بیعت کرنے والی پہلی مہا جرات بھی تھیں۔

عباس بن عبداللہ بن سعیدے مروی ہے کہ جب عباس کی وفات ہو کی توعثان ؓ نے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تمھاری رائے ہو کہ میں ان کے خسل میں موجود ہوں تو بیان کرومیں آ جاؤں وہ آنے اور گھر کے ایک کنارے بینے مجئے ،علی بن ابی طالب ؓ اور عبداللہ وعبیداللہ وقتم فرزندان عباسؓ نے خسل دیا بی ہاشم کی عورتوں نے ایک سال تک سوگ کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس نے وصیت کی کہ انھیں حمر ہ کی جا دروں میں کفن دیا جائے رسول التَّمَانِیَّةِ کواسی میں کفن دیا گیا تھا۔

عیسیٰ بن طلحہ ہے مردی ہے کہ میں بقیع میں عثانؓ کوعباسؓ پرنمازہ میں تھبیر کہتے دیکھا اگر چہلوگوں کے بولنے کی وجہ ہے ان کا نداز ہنیں ہوسکتا تھا۔لوک الحشان تک پہنچ مسے متھے مردوں عورتوں اور بچوں میں سے کوئی بھی چھھے نہ رہاتھا۔

جیعتفر بین افمی طالب ۱۰۰۰۰۱ بی طالب کانام عبد مناف عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن تصی تھا۔ انگی والدہ فاطمہ بنت اسدین ہاشم بن عبد مناف بن تصی تھیں۔ جعفر کی اولا دھیں عبداللہ تنے۔ انھیں ہے انگی کنیت تھی اولا دجعفر میں عبداللہ ہی سے نسل برقر ارر ہیں۔

محمد دعون جن کی بقیداولا دنتھی۔ بیسب کے سب جعفر کے یہاں ملک حبشہ میں بزمانہ جمرت پیدا ہوئے۔ ان سب کی والد واساء بنت عمیس بن معبد بن تمیم بن ما لک قحافہ بن عامر بن ربیعہ، بن عامر بن معاویہ بن زید بن ما لک بن نسر بن وہب القدابن شہران بن عفراس بن افتل تھیں و پختم بن انمار کے جمع کرنے والے ہتھے۔ عبیداللّٰہ بن محمد بن عمر بن علی نے اپنے والد سے روایت کی کہ اولا دجعفر میں عبداللّٰہ عون اورمحمہ ہتھے ،ان کے دواخیا فی بھائی بچیٰ بن علی بن ابی طالب اورمحمہ بن الی بکر ہتھے انکی والد واساء بنت عمیس ختیہ تھیں۔

یزید بن و مان سے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب رسول الٹیٹیٹی کے ارقم کے مکان میں جانے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جعفر ہجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ، ہمراہ ان کی زوکہ اساء بنت عمیس تھیں۔ وہیں ان کے لڑکے عبداللہ ، عون ومحمہ پیدا ہوئے ، وہ برابر ملک حبشہ میں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ علی ہے نہ یہ کی طرف ہجرت فرمائی ۔ اس کے بعد جعفرے سے میں آپ کے پاس آئے اس وقت آپ خیبر میں تھے ، ایسا ہی محمہ بن اسحاق نے بھی کہا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ہم ہے روایت کی گئی کہ ملک حبشہ کی ہجرت میں لوگوں کے امیر جعفر بن ابی طالب تھے۔ شعبی ہے مروی ہے کہ جب رسول الٹھائیے خیبر ہے واپس ہوئے تو آپ کو جعفر بن ابی طالب ملے رسول الٹھائیے نے انھیں گلے ہے لگایا۔ چیٹانی کو بوسہ دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور فر مایا کہ مجھے نہیں معلوم کہمیں دونوں میں ہے کس پرخوشی کروں جعفر کی آمد پریافتح خیبر پر۔

شعنی ہے مروی ہے کے جعفر بن ابی طالب جب ملک حبشہ سے آئے تو بنی تنافیقی ہے ان کا استقبال کیا۔ پیشانی کو بوسہ دیا اور انھیں چمٹالیا اور گلے ہے لگالیا۔

۔ تھم بن عتبہ ہے مروثی ہے کہ جعفراوران کے ساتھی فتح خیبر کے بعد آئے رسول التُعَلَیٰ نے خیبر میں ان کا حصدلگایا۔

محمہ بن اسحاق نے کہا کہ رسول التُعلیٰ نے نے جعفر بن انی طالب اور معاذ بن جبل کے درمیان مواخاۃ کیا۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ بیوہم ہے مواخاۃ تو صرف رسول التُعلیٰ کے کتشریف لانے کے بعد اور بدر سے پہلے ہوئی تھی ،غزوہ بدر ہواتو آبی میراث نازل ہوئی اور مواخاۃ متفطع ہوگئ جعفراس زمانے میں ملک حبشہ میں شھے۔

جعفر بن محمد بن اپنے والد ہے روایت کی کہ حمز ہ کی بیٹی لوگوں میں گھوم رہی تھی ،ا تفاق ہے علی نے اس کا ہاتھ پکڑلیاا ورفاطمہ ﷺ کے ہود ہے میں ڈال دیااس کے بارے میں علیؓ اور جعفراورزید بن حارثہ جھکڑا کرنے گئے۔ آوازیںِ اتنی بلند ہوئیں کہ رسول الٹیلیٹے خواب ہے بیدار ہوگئے۔فر مایا ادھر آؤمیں اس کے اور دوسری

کے بارے میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کردوں۔

علیؓ نے کہا کہ یہ میرے چپا کی بیٹی ہے ہیں اے لایا ہوں اور ہیں بی اس کا زیادہ مستحق ہوں جعفرؓ نے کہا کہ میرے چپا کی بیٹی ہے اس کی خالہ میرے پاس ہیں۔زید نے کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور فرمایا خالہ والدہ بی ہے۔ اور فرمایا خالہ والدہ بی ہے۔

جعفراٹے اور ایک پاؤں پر کھڑے ہوکر بی تطابعہ کے اردگردگھو سنے لگے آنخضرت نے فرمایا یہ کیا ہے، عرض کی میدوہ شنے ہے جو میں نے حبشیو ل کواسینے بادشاہوں کے ساتھ کرتے دیکھا، ہے اس لڑکی کی خالدا تا، بنت

میس تھیں اور والدہ سلکی بنت عمیس ۔

محمد بن اسامہ بن زیدنے اپنے والداسامہ سے روایت کی کہ بنی تعقیقہ کوجعفر بن ابی طالب سے فر ماتے سنا لدتھ اری فطرت میری فطرت کے مشابہ ہے اور تمھاری خصلت میری خصلت کے مشابہ ہے تم مجھ سے ہوااور میر سے نرے سے ہو۔

علیٰ سے مروی ہے کہ رسول الٹیکائیٹی نے حدیث بنت ہمزہ میں جعفر بن ابی طالب سے فر مایا کہتم میری طرت اورخصلت کے مشابہ ہو۔

براءنے بھی بی الفقے ہے ای کے مثل روایت کی۔

محمہ بن سیر بن سے مروی ہے کہ بی الفیلی نے جعفر بن ابی طالب سے جب انھوں نے اور علی اور زید نے نرہ کی بیٹی کے بارے میں جھکڑا کیا تھا۔ فر مایا کہ تمھاری فطرت میری فطرت کے اور تمھاری خصلت میری خصلت کے مشابہ ہے۔

> ٹابت سے مروی ہے کہ بنی میں ہے۔ جعفرے فر مایا کہتم میری فطرت وخصلت کے مشابہ ہو۔ جعفر مین ابی طالب سے مروی ہے کہ وہ واہنے ہاتھ میں انگوشی بہنتے تھے۔

عبداللہ بن جعفرے مردی ہے کہ رسول الٹھائی نے ایک تشکر بھیجاان پر بزید بن حارثہ کوعامل بنایا اور فرایا گرزید قبل کر دیئے جائیں یا شہید ہو جائیں تو تمھارے امیر جعفر بن ابی طالب ہوں سے ، اگر جعفر بھی قبل کر دیئے بائیں یا شہید ہوجائیں تو عبداللہ بن واحدامیر ہوں ہے۔

وہ لوگ دخمن سے ملے جھنڈا زید نے کے لیا،انھوں نے جنگ کی یہاں تک کقبل کردیتے گئے،اس کے حدجعفرنے حجنڈالیااور قال کیا یہاں تک کہ وہ بھی قبل کردیئے گئے۔

پھر جھنڈاعبداللہ بن رواحہ نے لےلیااورلڑے۔ یہاں تک کے وہ بھی قبل کردیئے گئے۔ان لوگوں کے بعد جھنڈا خالد بن الولیدنے لےلیاان کے ہاتھ پراللہ نے فتح دی۔

یے خبر بی اللہ کے پاس آئی تو آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و شابیان کی اور فر مایا کہ تمھارے ہوائی دشمن سے ملے جھنڈ ازید بن حارث نے لیا اور لڑے یہاں تک کوئل کر دیئے گئے یا شہید ہو گئے ، جھنڈ اجعفر بن الی طالب نے لیا ، اور قبال کیا یہاں تک کہ وہ بھی قبل کر دیئے گئے یا شہید ہو گئے ، پھراسے عبدالقد بن رواحہ نے لیا ور قبال کیا یہاں تک کہ وہ بھی قبل کر دیئے گئے یا شہید ہو گئے آخر کو اے اللہ کی المواروں میں سے ایک آلمواریعی ور قبال کیا یہاں تک کہ وہ بھی قبل کر دیئے گئے اس میں ہے ایک آلمواریعی میں سے ایک آلمواریعی میں سے ایک آلمواریعی اللہ کی المواروں میں سے ایک آلمواریعی سے ایک آلمواریعی میں ہے ایک آلمواریعی میں ہے ایک آلمواریعی ہوئے دی۔

آنخضرت نے آل جعفر کو تین دن کی مہلت وی اس کے بعدان کے پاس تشریف لائے اور فر مایا میرے بھائی پر آج کے بعدان سے پاس تشریف لائے اور فر مایا میرے بھائی پر آج کے بعد ندروتا ، پھر فر مایا کہ میرے بھائی کے لڑکوں کومیرے پاس لاؤ۔ ہمیں اس حالت بیس لا یا عمیا کو یا ہم ذلیل و کمزور شخصر مایا میرے پاس حجام کو بلالاؤ۔ حجام بلایا عمیا تو آپ نے ہمارے سرمنڈوائے اور فر مایا کہ محمد تو ہمارے بچاائی طالب کے مشابہ ہیں عبداللہ یا عون اللہ میری فطرت و خصلت کے مشابہ ہیں۔

عبدالله بن جعفر نے کہا کہ پھرآپ نے میراہاتھ پکڑ کے اٹھا یا اور تین مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ توجعفر کے اہل میں ان کا خلیفہ ہوجا اور عبداللہ کے ہاتھ کے معاملات میں برکت دے ، اس کے بعد ہماری والدہ آئیں اور ہماری بیمی بیان کر کے آپ کومکین کرنے لگیں ،فر مایاتم ان لوگوں پر تنگدی کا اندیشہ کرتی ہو۔ حالا نکہ میں دنیا وآخرت میر ان کاولی ہوں۔

یجیٰ بن عباد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مجھے میر ہے رضائل باپ نے جو بنی قرہ میں سے تھے خبر دا کہ کو یا میں جعفر بن ابی طالب کوغز وہ موتہ میں دیکھ رہا ہوں جواپنے گھوڑے سے اترے اس کا پاؤں کا بار سے استار ہے کے بعد قال کیا یہاں تک قبل کردئے گئے۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن حزم سے مروی ہے کہ جب جعفرانی طالب نے جھنڈا لے لیا تو ان کے پالا شیطان آیا ، حیات دنیا کی آرز د دلائی اور موت کو ان کے لئے بھیا تک کردیا انھوں نے کہا کہ اس وقت جبکہ ایماد قلوب مومنین مضبوط ہو چکا ہے تو مجھے دنیا کی آرز و دلا تاہے پھروہ بہا دری کے ساتھ بڑھے اور شہید ہو گئے۔

رسول التعلیق نے ان پرنماز پڑھی ان کے لئے دعا فرمائی،رسول التعلیق نے فرمایا کہ اپنے بھائی جعف کے دعا فرمائی مسل کے لئے دعائے معفرت کروکیونکہ وہ شہید میں اور جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔وہ اپنے یا قوت کے دوباز وؤں نے از کر جنت میں جہاں جا ہے ہیں جاتے ہیں۔

عبدالله بن محمد بن محر 
ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب کا جسم لا یا حمیا تو ہم نے ان کے دونوں شانوں کے درمیال نیز ہے اور تلوار کے نوے یا بہترزخم یائے۔

ابن عمر سے موری ہے کہ میں موند میں تھا۔ جب ہم نے جعفر بن ابی طالب کوند پایا تو مقتولین میں تلاش کر ہم نے انھیں اس حالت میں پایا کہ نیز ہے اور تیر کے نو ہے ذخم تھے یہ ہم نے ان کے اس حصہ جسم میں پائے جولا عمیا تھا۔

عبداللہ بن ابی بھرسے مروی ہے کہ جعفر کے بدن میں ساٹھ سے زیادہ زخم پائے گئے ایک زخم نیز سے کا پا گیا جو یار ہو کمیا تھا۔

عبداللہ بن مجر بن عمر بن علی نے اپنے والدے روایت کی کے جعفر کو ایک رومی نے مارااس نے ان کے د کلڑے کردیئے، ایک کمٹرا تو انگور کے ہائے میں جاپڑا ور دوسر نے کلڑے میں تیس بیاتیس سے زائد زخم پائے گئے۔ ایک مخص سے مروی ہے کہ بی تعلیق نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ الز کے دونوں پرخون آلود ہیں، باز ورنے ہوئے ہیں۔

علیٰ بن ابی طالب ہے مردی ہے کہ رسول النتی نے فر مایا کہ جعفر بن ابی طالب کے دو پر ہیں ہے و ملائلہ کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں۔

عبدالله بن الخارے مروی ہے کہ رسول الله الله کے فرمایا کہ آج شب کوجعفر بن ابی طالب ملائلہ کے ایک گروہ کے ساتھ میرے پاس سے گزرے ان کے دوخون آلود پر تنص سفید بازو تھے۔

علیٰ بن ابی طالب علیہ السلام ہے مروی ہے کہ رسول النّعلیٰ نے نے مرایا کہ عفر بن ابی طالب کے دو پر ہیں جن ہے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں۔

حسن ہے مروی ہے کہ جعفر کے دو پر ہیں جن سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں انس بن مالک سے مروی ہے کہ بی اللہ اس کے کہ جعفر دزید کی خبر مرگ آئے ان کی خبر مرگ سنا دی ، جب آپ نے خبر مرگ سنائی تو آنسو جاری تھے۔

عامرے مروی ہے کہ معفر بن ابی طالب جنگ مونہ میں البلقاء میں قمل کئے سکے رسول التعلیقی نے قرمایا کہا ہے اللہ توجعفر کے اہل میں اس سے بہتر خلیفہ ہوجا جیسا کہ تواسیخ کس نیک بندے کا خلیفہ ہوا ہے۔

عامرے مروی ہے کہ جب جعفر کی وفات ہوگئ تو رسول الٹھنگ نے انکی بیوی کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے پاس جعفر کے لڑکوں بھیج دو،انھیں لا یا کمیا تو بی افکا نے فر مایا کہا ہے اللہ جعفر تیرے پاس تو اب کی طرف کئے میں لہٰذا تو ان کی ذریت میں اس ہے بہتر خلیفہ بن جاجیسا تو اپنے نیک بندوں میں سے کسی کے لئے بنا۔

عائشہ سے مروی ہے کہ جب جعفرٌوز بیدوعبداللہ بن رواحد کی سنانی آئی تو رسول التعلیق اس طرح بیٹھے کہ چہرہ مبارک ہے حزن معلوم ہوتا تھا۔

رہ بہ استہ ہے۔ کہا مجھے دروازے کے بٹ ہے خبر ہور ہی تھی ایک شخص آیا اور کہا کہ یارسول اللہ جعفری عورتوں نے گریدوزاری کولازم کرلیا ہے۔ رسول اللہ علی ہے نے اسے تھم دیا کہ تھیں منع کرے ، وہ تخص گیا اس کے بعد آیا اور کہا کہ میں نے کہیں منع کرے ، وہ تخص گیا اس کے بعد آیا اور کہا کہ میں منع کیا۔ گرانھوں نے کہنا نہیں مانارسول اللہ اللہ تھا تھے نے اسے تھم دیا کہ انھیں دوبارہ منع کرے ، وہ تحص کیا ، اس کے بعد آیا اور کہا کہ واللہ انھوں نے مجھے معلوب کر !یا رسول اللہ تھا تھے نے اسے پھر تھم دیا کہ انھیں منع کرے۔

عائش نے کہا کہ وہ گیا اور پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ واللہ یا رسول اللہ وہ مجھ پر غالب آئی ہیں ،میرا گمان ہے کہ رسول اللہ مطالبتہ نے فرمایا کہ ان عور توں کے مند ہیں ٹی ڈال دو۔عائش نے کہا کہ اللہ تجھے ذکیل کرے تو کرنے والانہیں ہے، میں نے رسول اللہ کونہیں جھوڑا۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ جب وفات جعفری خبر آئی تو ہم نے رسول التُملائی کے اندر حزن معلوم کیا۔آیک مخص آیا اور عرض کی میار سول التُملائی کے مروی ہے کہ جب وفات جعفری خبر آئی تو ہم نے رسول التُملائی کے موسل کا دور الحص خاموش کردو، وہ سے بارہ آیا اور ای طرح کہا ،فر مایا آگروہ آیا اور ای طرح کہا ،فر مایا آگروہ الکارکریں تو ان کے منہ میں مثی ڈال دو۔

عائش نے کہا کہ میں نے اپنے ول میں کہاواللہ تونے اپنے نفس کورسول التُعلق کا فرمال بروارہوئے بغیر نہجھوڑا۔ نہجھوڑا۔

اساء بنت عمیس سے مردی ہے کہ جب جعفر کی وفات ہوئی تو مجھ سے رسول الشفائلی نے نیمن مرتبہ فر مایا اپنا غم دور کرد پھر جو جا ہوں کرو۔

ا الموقع المرابطة في معن المعنى المعنى المعنى الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع ا محمد بن عمرٌ نے کہا کہ رسول الثقافی نے خیبر کی پیداوار سے پیچاس دس تھجور سالانہ جعفرٌ بن ابی طالب کوعطا فرمائی تقی۔ عامرے مروی ہے کہ علی نے اساء بنت عمیس سے نکاح کیا تو ان کے دو بیٹوں محمد بن جعفر وحمد بن ابی بکر نے ان کے باہم فخر کیا : ہرا یک نے کہا کہ بیس تم سے زیادہ بزرگ ہوں ، میر سے والد تمھار سے والد سے بہتر ہیں بلی نے ان دونوں سے کہا کہ بیس تمھار سے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اساء نے کہا کہ بیس نے عرب کے کسی جوان کوئیس دیکھا جو جعفر سے بہتر ہو یکی نے اساء سے کہا کہ تم نے ہمار سے فیصلے کے جعفر سے بہتر ہوادر نہ بیس نے کسی ادھیڑکو دیکھا جوابو بکڑ سے بہتر ہو یکی نے اساء سے کہا کہ تم نے ہمار سے فیصلے کے لئے پچھنیں چھوڑا ، اساء نے کہا کہ واللہ تینوں جن میں تم سب سے کم در جے کے ہو بہتر ہیں ، بلی نے کہا کہ اگر تم اس کے سوا کہتیں تو میں تم سے ناراض ہوتا۔

الی ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول القبال کے بعد کوئی شخص جس نے جوتا پہنا اور سوار یوں پر سوار اور عمامہ باندھارے جعفرے افضل ندتھا۔

۔ ابی ہریرہ سے مردی ہے کہ عفر بن ابی طالب مساکین کے حق میں سب سے بہتر تھے، وہ ہمیں لے جاتے تھے اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا سب کھلا دیتے تھے یہاں تک کہا گروہ تھی کا کپہ ہمارے پاس ٹکال لاتے تھے جس میں کچھ نہ ہوتا تھا تو اسے نچوڑتے تھے اور ہم ، جواس میں ہوتا تھا جائے لیتے تھے۔

عقبل بن افی طالب ۱۰۰۰۰ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن تصی، ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی تھے۔ طالب کے بقیہ بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی تھیں مطالب کے بعد ابوطالب کے لڑکوں پی سب سے بڑے تھے۔ طالب کے بقیہ اولا دنتھی آئی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں ، طالب عقیل سے دس سال بڑے تھے ، تقیل جعفر سے دس سال بڑے تھے۔ بڑے ۔ تھے ، اور جعفر علی سے درس سال کہ بڑے تھے ۔ بڑے ہے۔ بیاج تھے۔ عقیل بن ابی طالب کی اولا دیس پر بیر تھے ، جن سے ان کی کنیت تھی۔

سعید نتے ان دونوں کی والدہ ام سعید بنت عمر و بن یزید بن مدئے بنی عامر بن صعصعه میں سے تھیں۔
جعفر اکبراور ابوسعیدالاحول ، بیان کا نام تھا (بیعنی وہ احول یا بیھنگے نہ تنے ) ان دونوں کی والدہ ام النہین بنت النفر تھیں (النفر )عمر و بن البصار بن کعب بن عامر بن عبد بن البی بکر تنے ، اور ابو بکر تمبیدا بن کلاب بن رسیعه بن عامر بن صعصعه شخے ، النفر کی والدہ اساء بنت سفیان تھیں جوضحاک بن سفیان بن عوف بن کعب بن البی بکر بن کلاب رسول النفایشی کے صحالی کی بہن تھیں ۔

مسلم بن عنیل ، بیرونی تھے جن کوحسین بن علی بن ابی طالب علیہا اسلام نے مکہ بھیجا کہ وہ لوگوں ہے اکمی بیعت لیس ، وہ کو فے میں ہانی بن عروۃ المرادی کے پاس اترے ،عبیداللہ بن زیاد نے مسلم ابن عقیل اور بانی بن عروہ کو گرفنار کرلیا اور دونوں کوئل کر کے دار مرافکا دیا اسی واقعے کوشاعر نے نظم کیا ہے۔

فان کنت لاتد رین ماالموت نانظری الٰی هانی فی السوق و ابن عقیل

(اگرتونبیس جان کرموت کیاچیز ہے تو تو دکی بازار میں ہانی ادرا بن عقیل کیطر ف

تری حد اقد غیر الموت لونه و نصح دم قد سانی کل مسیل

توابیاجیم دکھے گی جس کارنگ موت نیدل دیا ہے اورخون ک وہوائی دکھے گی جو بہنے کی جگہ بہدر ہاہے عبداللہ بین عقیل ،عبدالرحمٰن ،عبدالله اصغر ،ان کی والدہ ،خلیلہ عیس جوام ولہ تھیں ۔علیٰ جن کے کوئی بقیداولا و

نہ تھی ،ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔

جعفراصغروحزہ وعثمان جوسب کےسب امہات اولا د ( ہاندیوں ) سے تھے مجمد ورملہ، ان دونوں کی والدہ مجمی ام ولد تغییں۔

ام ہانی، ساء، فاطمہ، ام القاسم، زینب اورام نعمان ، پیسب مختلف امہات اولا د (باندیوں) سے تھیں۔ لوگوں نے بیان کیا کے تقیل بن الی طالب بھی ان بنی ہاشم میں سے تنھے جوز بردی مشرکیین کے ساتھ بدر میں لائے گئے تھے، وہ اس میں حاضر ہوئے اور اس روز گرفتار کئے گئے ، ان کے پاس کوئی مال نہ تھا عہاس بن عبدالمطلب نے ان کا خدیدادا کیا۔

معاویہ بن عمارالذہبی سے مروی ہے کہ میں نے ابوعیداللہ بعقر بن جمرکو کہتے سنا۔ کدرسول الشقائیة نے غز وہ بدر میں فرمایا کہ بہاں سے میر سے اہل بیت کودیکھو، جو بنی ہاشم میں سے ہیں علی بن ابی طالب آئے انھوں نے عباس اور نوفل اور عقبل کودیکھا اور واپس ہوئے عقبل نے پکارا کدا ہے والد والد والی کو دیکھا ہے، رسول الشقائیة کے پاس آئے افرکہا ۔ یا رسول الشقائیة کے پاس آئے افرکہا ۔ یا رسول الشقائیة کے باس اور نوفل اور عقبل کودیکھا ہے، رسول الشقائیة کے باس اور نوفل اور عقبل کودیکھا ہے، رسول الشقائیة کے ترفیل کا کہ ایک اس کے اور عیل کے مر پر کھڑ ہے ہو کئے ۔ فر مایا اے ابوجہل آئل کردیا گیا ۔ انھوں نے کہا کہ اگر آپ نے قوم کوئل کردیا گیا ۔ انھوں نے کہا کہ اگر آپ نے قوم کوئل کردیا گیا ۔ انھوں پر سوار ہوجائے ۔ اسحاق بن الفضل نے اپنے اشیاح سے دوایت کی کوئیل این ابی طالب نے بی تقالیہ اسلم سے کہ آپ اسکا کہ اس کے مشرکین کے اشراف (سرداروں) میں سے کس کوئل کیا ، ابوجہل آئل کردیا گیا ، انھوں نے کہا کہ اب کہ ہے کہ سے ساتھی مرض لاحق ہو، فرح میں رسول نے مشرکین کے اشراف (سرداروں) میں سے کس کوئل کیا ، ابوجہل آئل کردیا گیا ، انھوں نے کہا کہ اب کہ میں دسول الشقائی کے پاس دوانہ ہو گیا ، اور ویس ایک مرض لاحق ہو، فرح میں دسول الشقائی کے پاس دوانہ ہو گیا ہو گیا ہے۔ میں دسول طاکف ، خیبر اور حتین میں ان کا ذکر نہیں ساتھ یا ، رسول الشقائی نے آئیس خیبر کی پیداوار سے ساتھا لیس دی تھوں سال نہ کی جا کی عطافر مائی ۔ 
عبدالله بن محمد بن عقبل سے مروی ہے کہ غزوہ موتہ میں عقبل ابن ابی طالب کو ایک انگوشی ملی جس میں تصور پر پر تھیں، وہ اس کورسول اللہ اللہ اللہ ہے ہیں ان کے ہاتھ میں تھیں ہیں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ میں تھی ہیں ہے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ میں تھی ہیں ہے۔ کہا کہ میں نے اسے اب تک ویکھا ہے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عقیل بن ابی طالب ایک سوئی لائے اپی زوجہ سے کہا کہ اس سے اپنے کپڑے مینا بی تالیق نے ایک مناوی بھیجا کہ دیکھو خبر دار کوئی مخص ایک سوئی کے بیاس سے کم کے برابر خیانت نہ کرے بعیل نے اپنی زوجہ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمھاری سوئی تم سے جاتی رہے گی۔

انی اسحاق ہے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ نے عقبل بن ابی طالب سے فرمایا کہ اے ابو پر بید مجھے تم ہے دوطرح کی محبت ہے ایک تمعاری قرابت کی وجہ ہے ہاور دوسری اس وجہ سے کہ مجھے تم ہے اپنے پچا (ابوطالب) کی محبت آتی ہے۔

عطاء ہے مروی ہے کہ میں نے عقبل بن الی طالب کود کھ جو بہت بوڑ سے اور عرب کے سردار تھے انھوں نے کہا کہاس (زمزم) پرچرخی کا سامان تھا۔ میں نے اس جماعت کے افراداب بھی دیکھے جیں کہ دوئے زمین پرکوئی

ان ہے ولا (الفت) نبیس رکھتا جوابی جا در میں لیٹتے ہیں اور کرتے تھینچتے ہیں یہاں تک کدان کے تول کے دامن پانی سے تررہتے ہیں ، جج سے پہلے اور اس کے بعد ایام منی میں بینظار ہ نظر آتا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کے عقیل بن ابی طالب کی وفات ان کے نابینا ہونے کے بعد خلافت معاویہ بن ابی سفیان میں ہوئی ، آج ان کی بقیہ اولا د ہے ، بقیع میں ان کا مکان رہۃ ہے بینی (پالنے والا کھر) جس میں بہت ہے رہے والے اور بہت بڑی جماعت ہے۔

نوفل بن الحارث .... ابن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى ، ان كى والده غزيه بن قيس بن طريف بن عبد العزى بن عامره بن عميره بن ووليه بن الحارث ابن فبرتميس.

نوفل بن الحارث كی اولا دمیں حارث تنے انھیں ہے آنگی کنیت تھی ، رسول الٹیکھیے کے زمانے کے آدی تھے آپ کی صحبت پائی تھی اور آپ سے روایت کی ہےان کے یہاں رسول اللہ کے زمانے میں عبداللہ بن الحارث پیدا ہوئے۔

سب سے مہلے مدینہ کے محکمہ قضاء کے والی .....عبدالله بن نوفل جن کو بھالیہ ہے تشبیدی جاتی ہے۔ تشبیدی جاتی تقی اور بہانے میں جومد بند کے محکمہ قضاء کے والی ہوئے ، ابو ہریرہ نے کہا کہ بہسب سے پہلے قاضی ہیں جن کو میں نووں بہلے تفض ہیں جومد بند کے محکمہ قضاء کے والی ہوئے ، ابو ہریرہ نے کہا کہ بہسب سے پہلے قاضی ہیں جن کو میں نے اسلام میں ویکھا بین اور انتھی۔ ربیعہ ، ان میں ہوا۔ عبدالرحمٰن بن نوفل جنگی بقیداد لا وزیتھی۔ ربیعہ ، ان کے بھی اولا دنتھی۔ سعید نقید (عالم ) تھے۔ مغیرہ ام سعد ، ام مغیرہ اور ام میں م

ان سب کی والده ظریبه بنت سعید بن اُلقشیب تخیس ، قشیب کانا م جندب بن عبدالله بن رافع بن تصله بن محضب بن صعب بن مبشر بن و بهان بن قصر بن زبران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبدالله این الکبن نصر بن الاز دخها ، ظریبه کی والده ام تحکیم بنت سفیان بن امیه ابن عبد تشس بن عبد مناف بن قصی تفیس جو سعد بن ابی وقاص کی خالتھیں ۔

نوقل بن الحارث كى اولا دكتير مدينه وبصره ومغداد ميں ہے۔

ہشام بن محمد بن السائب الکلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب مشرین نے مکہ کے بی ہاشم کو زبردی بدرروانہ کیا تو ان کے بارے میں نوفل بن الحارث نے بیشعر کہتے:

حرام على حرب احمد اننى ارى احمد امنى قريبا و اموه المحمد المنى قريبا و اموه المحمد المنى قريبا و اموه المحمد المح

(اگرتمام اولا دفہرآ پ کے طلاف ہوجائے اور جمع ہوجائے ،تو کوئی شک نہیں کہ اللہ آپ ہی کا مددگار ہوگا) ہشام نے کہا کہ معرف بن الخز بوذے نے نوفل بن الحارث کوشعرذ مِل پڑھکرسنایا:

فقل القریشی ایلبی و مخربی علیه فان الله لاشک ناصره قریش سے کہدوہ کرتم لوگ آپ کے خلاف متفق ہوجا وَاور گردہ بندی کرلو، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی کامدد رہوگا نیز نوفل بن الحارث جب اسلام لائے تو انھوں نے اشعار ذیل کہے:

تبرأت من دين الشيوخ الاكابر

اليكم اليكم انني لست منكم

(تم لوگ دورہو یم لوگ دورہو کیونکہ میں تم میں سے نہیں ہوں ، میں بڑے بوڑھوں کے وین سے بیزار ہو گیا)۔

وما انا ذا سامت يو ما بكافر

لعمرك ماديني بشي ابيعه

(تیری جان کفتم میرادین ایجیز پرنبیس ہے جے میں بیچا ہوں۔اور جب میں اسلام لے آیا تو کسی دن کا

میں ہوا۔)

اتي بالهدى من ريه والبصائر

شهدت على ان النبي محمدا

( میں کواہی دیتا ہوں کہ بی نفیلے ،اپنے رب کے پاس سے ہدایت اوروشنیاں لائے ہیں ،

وان رسول الله ليس بشاعر

وان رسول الله يد عوابي لتقي

اوررسول الله شاعر نبيس بيل-

(رسول الله تقوے كى دعوت ديتے ہيں۔

والوى عليه ميتا في المقابر

على ذاك احياثم بعث موقتا

(اس پرمیری زندگی ہےاس کے بعدوقت مقررہ پر میں اٹھا جاؤں گا ،اوراس پرموت کے بعد مجھے قبر میں

ون کیاجائے گا)

ا بنی جان کا فد بیدو و مسعبدالله بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کھن نوفل بن الحارث بدر میں گرفتار کے مسلم حکے تو ان سے رسول الله تا کیائے نے فرمایا کہا ہے نوفل اپنی جان کا فدید دو ،عرض کی یارسول الله میرے پاس تو بچر بھی منہیں جس سے میں اپنی جان فدیدوں ،فرمایا کہا تی جان کا فدیدان نیزوں سے اوا کروجوجدے میں ہیں ۔عرض کی میں کوائی و بتا ہوں کہ بیٹک آپ رسول اللہ ہیں

نوفل نے اٹھیں نیزوں سے اپن کافد سیادا کیا اور وہ تعداد میں ایک ہزار تھے۔

نوفل بن الحارث مشرف بداسلام ہوئے ، بنی ہاشم میں سے جولوگ اسلام لائے تھے وہ ان سب سے زیادہ سن رسیدہ تھے ،اپنے پچیا حمز ووعباس ہے بھی زیادہ سن رسیدہ تھے۔

ا ہے بھائی رہیعہ والی سفیان وعبرش فرزندان حارث ہے بھی زیادہ سن رسیدہ تھے۔

نوفل کمدواپس سے ۔انھوں نے اور عباس نے غزوہ خندق میں رسول التعاقبی ہے پاس ہجرت کی ،رسول التعاقب نے ان کے اور عباس بن عبدالمطلب کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ دونوں جا ہلیت میں بھی تجارتی مال میں برابر کے شریک تھے، یا ہم دوست اور مخلص تھے۔

رسول التُعَلِّفَةُ نے مدینہ میں انھیں مبد کے ماس مکان کے لئے زمین عطافر مائی ان کواورعباس کوایک ہی مقام پر زمین عطافر مائی دونوں کے درمیان ایک دیوارے آڑ کر دی نوفل بن الحارث کا مکان رحبة القصناء میں مسجد نبوی آلیک کے متصل اس دارالا ما ق کے مقابل تھا جس کوآج دارمروان کہا جاتا ہے۔

رسول النُعِيَّ فِي مِنْ الحارث كوجمى مدينه مِن الكِ مكان عنايت فرمايا جو بازار كے پاس الثينه كے راستے پران كے اونوں كاطو بله تھا۔ نوفل نے اپن حيات ہى ميں اے اپنے لڑكوں مِن تقسيم كرديا تھا ان كے بقيہ لوگ

آج تک اس میں ہیں۔

نونل رسول التعلق کے ہمر کاب فتح مکہ دخین وطائف میں حاضر ہوئے غز وہ حنین میں رسول التعلق کی مد کے ہمر کاب فتح مکہ دخین وطائف میں حاضر ہوئے غز وہ حنین میں رسول التعلق کی مد کے ہمر کاب کا بت قدم رہیوہ آپ کی دائی جانب متھا تھوں نے یوم حنین میں ہزار نیزوں سے رسول التعلق کی مد کی تھی ، رسول التعلق نے نے فرمایا کہ ابوالحارث کو یا میں تمھار سے نیزوں کوشر کیوں کی پشتوں میں ٹو شاہواد کھتا ہوں۔

نوفل بن الحارث كى و فات .....نوفل بن الحارث كى و فات عمرٌ بن الخطاب كے خليفه ہونے كے سوابرس ہوئى ،عمرٌ بن الخطاب نے ان پرنماز پڑھى ،بقیع ، تك ان كے ساتھ محے اورو ہیں وفن كيا۔

ر به بیعه بن الحارث ۱۰۰۰۰ ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ غزیہ بنت قبس بن طریف بن عبدالعزی بن عامر بن عمیر وابن و دیعہ بن الحارث بن فہرتھیں ، کنیت ابور و کاتھی ۔

اولا دہیں محمد دعبداللہ دعباس اور حارث تنھے جن کی بقیہ اولا دنتھی ،امبیعبدمشس ار دکی کبری اور ہندصغریٰ تھیں ،ان سب کیوالد ،ام انکیم بنت الزبیر بن عبدالمطلب تھیں ار دکی صغریٰ ان کی والد ہ ام ولد تھیں ۔

آ دم بن رہید کی ہے جنھیں قبیلہ بنی ہذل میں دودھ پلایا جا تا تھا۔ بنولیٹ بن بھرنے اس جنگ میں قبل کردیا جوان کے درمیان ہوئی تھی ، وہ بنچے تھے۔ مکان کے آگے تھنوں کے بل چلتے تھے ، بنولیٹ نے ایک پھر مارا جوان کے درمیان ہوئی تھی ، وہ بنچے تھے۔ مکان کے آگے تھنوں کے بل چلتے تھے ، بنولیٹ نے ایک پھر مارا جوان کے دگا اور سریا شریاش کردیا آتھیں کے متعلق ہوم فتح میں رسول انٹھ آتھے نے فرمایا آتھا ہوکہ ہروہ خون جو جالمیت میں ہوا میرے قدم کے بنچ ہے ( یعنی اس کا کوئی شاراورا نقام نہیں ہے )سب سے پہلاخون جس سے میں درگز رکرتا ہوں وہ رہید بن الحارث بن عبدالمطلب کے بیٹے کاخون ہے۔

ہشام بن محمر بن السائب النکھی نے کہا کہ میرے والداور بنی ہاشم اس کتاب ہیں جس میں وہ ان کا نسب بیان کرتے تھے ان کا نام نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ ایک چھوٹا سابچہ تھا جس نے کوئی اولا دنہ چھوڑی اور نہاس کا نام یا در کھا گیا۔

ہماری رائے ہے کہ جس نے آ وم بن رہید کہااس نے کتاب میں دم بن رہید (پینی ابن رہید کاخون لکھا) دیکھا ، اور اس میں الف زیادہ کر کے آ وم بن رہید کہا۔ بعض روایان حدیث نے کہا کہ ان کا نام تمام ابن رہید تھا دوسروں نے ایاس بن رہید کہا۔ والٹداعلم۔

لوگوں نے بیان کیا کہر ہید بن الحارث اپنے پچاعباس بن عبدالمطلب سے دو سال بڑے تھے ، جب مشرکین مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے تو رہید بن الحارث شام میں تھے ، وہ مشرکین کے ہمراہ بدر میں موجود نہ تھے ۔اس کے بعد آئے۔

عباس بن عبدالمطلب اورنوفل بن الحارث ايام خندق مي اجرت كركے رسول التعليظ كى خدمت ميں روانه ہو التعليظ كى خدمت مي روانه ہوئے توربیعہ ابن الحارث نے الا بواتك ان دونوں كى مشابعت كى ،

مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو عباس اور فو فل نے کہا کہتم وارا لشرک کی طرف واپس جاتے ہو۔ جہاں اوگ رسول انتقالی ہے جنگ کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ رسول النُقطِينَة غالب ہو گئے ہیں،آپ کے اصحاب بہت ہو گئے ہیں۔واپس آؤ۔ربیعہ تیار ہوئے اور ان دونوں کے ساتھ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ سب کے سب رسول علینے کے پاس مدینہ میں مسلم مہاجرین بن کے آئے رسول النُقائِنَة نے ربیعہ ابن الحارث کونیبرے سووس سالانہ کی جا گیردی۔

ربید بن الحارث رسول الله الله الله کے ہمر کاب فتح کمدوطا نف وحنین میں حاضر سے یوم حنین میں آپ کے ان اہلیت واصحاب کے ساتھ ٹابت قدم رہے جو ہمر کاب سعادت تھے انھوں نے مدینہ میں بنی جدیلہ میں ایک مکان بنالیا تھا، بی تالیقہ سے روایت کی ہے۔

۔ ربیعہ الحارث کی وفات مدینے میں جہد خلافت عمرٌ بن الخطاب اپنے دونوں بھائی نوفل وابی سفیان بن الحارث کی وفات کے بعد ہوئی۔

ع**ىبداللد بن الحارث .....**ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمنا ف بن قصی ـ ان کی والد وغزیہ بنت قیس بن طریف بن عبدالعزی بن عامر وابن عمیر و بن ودیعه الحارث بن فهرتھیں ،عبداللّٰد کا نام عبدشش تھا۔

اسحاق بن الفضل نے اپنے اشیاح سے روایت کی کہ عبد تمس ابن الحارث بن عبد المطلب قبل فتح مکہ سے رسول النہ الحالیۃ کے باس مسلم مہاجرین کے روانہ ہوئے ، رسول النہ الحقیقۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کانام عبد اللہ رکھا، رسول النہ الحقیقۃ کے ہمر کا ب بعض غزوات میں بھی سمجے ، الصفر او میں انکی وفات ہوئی بی الحقیقۃ نے انصیں اپنے کرتے ہیں وفن کہ اور فر مایا کہ وہ سعید تھے جن کوسعادت نے پالیا ، ان کی بقیداولا در تھی۔

ا بوسفیان بن الحارث .... این عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قص بنام مغیره تھا۔ ان کی والدہ غزیہ بنت قیس بن طریف بن عبدالعزیا بن عامر بن عمیر بن ودیعہ بن الحارثہ بن فہرتھیں ۔

ابوسفیان بن الحارث کی اولا دمیں جعفر تھےان کی والدہ جمالہ بنت ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمتا ف بن قصی تھیں ۔

ابوالهیاج ،ان کا نام عبدالله تھا، جمانہ وحفصہ اور کہاجاتا ہے کہ جمیدہ ،ان سب کی والدہ تغمہ بنت ہمام بن الاقلم بن انی عمروا بن طویلم بن جعیل بن وہمان بن نصر بن معاویت سے کہاجاتا ہے کہ حفصہ کی والدہ جمانہ انی طالب تھیں۔

عائكه،ان كى والده ام عمر و بنت المقوم بن عبدالمطلب ابن ہاشتم تھيں۔ امبيها كلى والده ام ولد تھيں \_كہا جاتا ہے كہا كئى والده ابوالہياج كى والدہ تھيں ام كلثوم جوام ولد ہے تھيں \_ اولا داني سفيان بن الحارث سب ختم ہوگئى كوئى ہاتى نەر ہا۔

ا بوسفیان اسلام لانے سے بل سسابوسفیان شاعر تھے رسول الٹھائیے کے اسحاب کی ہجو کیا کرتے تھے اسلام میں جو داخل ہوتا تھا اس سے بخت دوری اختیار کرتے تھے رسول الٹھائیے کے رضا کی بھائی تھے، حلیمہ نے مجھدن دودھ پلایا تھارسول الٹھائیے سے الفت کرتے تھے، آپ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ رسول النّعلی مبعوث ہوئے تو آپ کے دشمن ہو گئے ،آپ کی اور آپ کے اصحاب کی جوشروع کردی میں سال تک رسول النّعلی کے دشمن رہے گئے میں سال تک رسول النّعلی کے دشمن رہے کی ایسے مقام پر پیچھے نہ رہے جہاں قریش رسول النّعلی کے دشمن رہے کئی ایسے مقام پر پیچھے نہ رہے جہاں قریش رسول النّعلی کے دشک کے لئے جاتے ہے۔

جب اسلام نے خوب ترقی کر لی اور عام الفتح میں رسول الٹھائیسی کا بجانب مکہ حرکت کرنا بیان کیا گیا تو اللہ فیار سفیان بن الحارث کے قلب میں اسلام ڈال دیا۔

ابوسفیان نے کہا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آیا اور کہا کہ روائلی کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ مجمہ منطقیقی کی آمد قریب آئی ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبتم پر فعدا ہوں تم دیکھتے ہوکہ عرب وعجم نے محمد (علیقیہ) کی بیروی کرلی اور تم اب تک انکی عداوت پر ہو۔حالا نکہ سب سے زیادہ تم انکی مدد پہند کرتے تھے۔

میں نے اپنے غلام ندکور ہے کہا کہ جلد میرا گھوڑ ااور اونٹ لاؤ ہم مکہ ہے رسول التعلیقے کی قد مہوی کے لئے روانہ ہو مجے ،الا بواء پہنچے تو رسول التعلق کا مقدمہ الجیش اتر چکا تھااور مکہ کااراد وکرر ہاتھا۔

میں آبڑھنے سے ڈرا،رسول الٹھ اللہ میرے خون کے لئے تیار ہو محکے تھے میں گھبرا کیا اور روانہ ہوا، اپنے فرزند جعفر کا ہاتھ پکڑلیا، ہم دونوں ای صبح کوجس میں رسول الٹھ اللہ نے نے ابوالا بواء میں صبح کی تقریباً ایک میل تک بیادہ چلے اور آپ کے چبرے کی طرف ہے آگے آئے۔

آ بینالی کی نا گواری .....آنخسرت نے میری طرف سے دوسری جانب منہ پھرلیا۔ پی بھی دوسری جانب منہ پھرلیا۔ پی بھی دوسری جانب آپ کے سات پلیٹ کیا۔ آپ نے کئی مرتبہ بھھ سے منہ پھیرا، مجھے ہر قریب وبعید نے پکڑ لہا میں نے کہا کہ شاید آپ کے سامنے بان کینے سے پہلے ہی نن کردیا جاؤں گا۔ میں آپ کی ورقم اور آپ کی قرابت آپ کے سامنے بیان کردہا تھا۔ ای بات نے نوگوں کو مجھ سے بازر کھا۔

۔ گمان کرتا تھا کہ رسول الٹینلیکی میرے اسلام سے خوش ہوں گے میں اسلام لایا اور اسی حال پرہمر کا ب روانہ ہوا۔ فتح مکہ دخین حاضر تھا۔ حنین میں جب ہم دشمن سے ملے تو میں اپنے گھوڑ ہے سے انز کر ان کی صفوں میں تھس گیا۔ ہاتھ میں برہنے کموار تھی۔

آنخضرت گومعلوم ندتھا کہ میں آپ سے پہلے موت جاہتا ہوں ،آپ میری طرف دیکے دہتے ہے ،عہاس نے کہارسول اللہ بیآ پ کے بھائی اور آپ کے چھا کے بیٹے ابوسفیان بن الحارث بیں ان سے آپ راضی ہوجائے۔ فرمایا میں نے کردیا۔ (بیعن راضی ہوگیا) اللہ نے اکمی ہرعداوت کو جودہ مجھ سے رکھتے تھے بخش دیا ، آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے بھائی ہیں ،اپنی جان کی تسم میں نے آپ کے پاؤں کورکا ب میں بوسد یا۔

ابوسفیان کے اسملام کا نے کے بعد اشعار ..... ابی اسحاق ہے مردی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب اصحاب رسول اللہ کی بجو کیا کرتے تھے، اسلام لائے تویہ شعار کیے،
لعمر ک افسی یوم اهمل دایة لتغلب خیل اللات خیل محمد لعمل دایة لتغلب خیل اللات خیل محمد (آپکی جان کی تم میں روز جنڈ الفاتا تھا۔ کہ لات کالشکر محمد (آپکی جان کی تم میں روز جنڈ الفاتا تھا۔ کہ لات کالشکر محمد (آپکی ہے) کے تشکر پرغالب ہوجائے )

لكالمدلج الحيران اظلم ليله فهذا ادنى اليوم احدي واهندى

تو بیشک میری بیرحالت ہوتی تھی کہ میں اس پریشان شب رو کی طرح تھاجسکی رات تاریک ہو۔ گرآج بیہ الم ہے کہ مجھے ہدایت کردی گئ اور میں نے ہدایت یالی ہے۔

هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طروت كل مطرد

( مجھے ایک ایسے ہادی نے ہدایت جومیری ذات کے علاوہ ہے اس نے مجھے اللہ کاراستہ بتایا جسکو میں نے رے طور پر تکاردیا تھا۔

رُسول التُعَلِّقُ نِي مَاياء بلكه بم نِيمٌ كود تكارويا تها\_

جراء سے مروی ہے کہ ان سے دریا فت کیا تھا کہ اے ابوعمارہ کیاتم لوگوں نے یوم حنین میں پشت پھیری فی، براء نے جواب دیا اور میں سنتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روز اللہ کے بنی نے پشت نہیں پھیری، آپ کے برکوابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب ہاگ پکڑے کے تھینچ رہے تھے۔ جب مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ برسے اتر پڑے اور فرمانے لگے،

اس روز آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ویکھا گیا۔

عبداللہ بن آلحارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کو بنی آلیا ہے ہے تشبیہ ی جاتی تقی ،وہ شام میں آئے تھے۔انھیں جب دیکھا جاتا تھا تو بوجہ مشابہت ابن عمر کے انھیں ابن عمر کہا جاتا تھا۔ابو غیان بن الحارث نے اپنے شعر( ذیل ) میں کہا ہے کہ۔

هداني هاد غير نفسي و دلني على الله من طودت كل مطود

مجھے ایک ایسے ہادی نے ہدایت کی جومیری ذات کے علاوہ ہے ،اس نے مجھے اللہ کا راستہ بتایا۔جسکو میں نے پورے طور پرونکار دیا تھا۔

افر دو انا لی جاهداعن محمد وادعی و ان لم انتسب عجمد محمد میں وان کی انتسب عجمد کا محصے محد کا اور دورر ہتا تھا۔ میں کوشش کر لے محد سے بھا گنا تھا اور دورر ہتا تھا۔ اگر چہ میں منسوب نہیں کرتا تھا مگر جھے محمد پکارا جا تھا۔ لیمنی بوجہ آپ کی مشابہت کے لوگ ابوسفیان کو دھو کے سے محمد پکار نے لگتے ہتھے۔

ابوسفیان بن الحارث اوران کے بیٹے جعفر بن ابی سفیان عمامہ با ندھے ہوئے بی تنظیم کی خدمت میں اضر ہوئے جب آپ کے پاس پیٹیج تو دونوں نے کہا ،اسلام علیم یا رسول اللہ ،رسول اللہ تنظیم نے فر مایا کہ چبرے سے کپڑا ہٹاؤتا کہ پہنچانے جاؤ۔

انھوں نے اپنانسب بیان کیا۔ چہرے کھول دیتے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انڈ کے سواکوئی معبود تہیں نگ آپ اللہ کے رسول ہیں ، رسول اللہ کا لیکھیا گئے نے فر مایا اے ابوسفیان تم نے مجھے کس د تکار کی جگہ یا کس وقت د تکاراتھا ض کی یارسول اللہ اللہ کا وقت نہیں ہے۔ فر مایا اے ابوسفیان ملامت نہیں ہے۔

رسول التُعلِينَة نے علیٰ بن ابی طالب سے فر مایا کہ اپنے بچا کے بیٹے کو وضواً ورسنت سکھا وَا ورمیرے پاس

لاؤ۔وہ انھیں رسول التعلیق کے پاس کے سے انھوں نے آپ کے ساتھ فماز پر بھی۔

## رسول الله ابوسفيان يدراضي هو كئ

رسول التُنطَلِقَة نے علیٰ بن ابی طالب کوتھم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلام کر دیں کہ آگاہ ہوا اللہ کا رسول اللہ ا سفیان سے راضی ہو گئے ،انبذاتم لوگ بھی ان سے راضی ہوجا ؤ۔

وہ اوران کے بیٹے جعفررسول الٹھائی ہے ہمر کا ب فتح مکہ یوم حنین اورطائف میں حاضر ہوئے۔ یوم حنیر میں اورطائف میں حاضر ہوئے۔ یوم حنیر میں لوگ بھا گے تو دونوں باپ بیٹے آپ کے ہمر کاب ثابت قدم رہے اس روز ابوسفیان کے بدن پر چھوٹی چھوہ چادریں اورچا وروں کا ممامہ تھا۔ انھیں نے ایک جا درے اپنی کمر بائدہ رکھی تھی اور رسول الٹھائے کے خچرکی لگام بکا کہ تھی۔ کے خچرکی لگام بکا کھی۔

جب غیار ہت گیا تو رسول النہ اللہ نے بوجھا یہ کون ہے، عرض کی آپ کا بھائی ابوسفیان، فر مایا اے الا تب تو وہ میرا بھائی ہے۔ رسول النہ اللہ فقط فی فر ماتے تھے کہ ابوسفیان میرے بھائی ہیں اور میر نے بہترین اعزہ میں اللہ ۔ حزہ کے بدلے مجھے ابوسفیان ابن الحارث کو دیا ہے، اس کے بعد ابوسفیان کو اسداللہ اور اسدالرسول کہا جاتا تھا۔ ابوسفیان بن الحارث نے بوم نین کے بارے میں سے اشعار کیے ہیں جنھیں ہم نے ان کی کثرت کی و سے چھوڑ دیا ہے ان کے کلام میں رہمی ہے۔

لقد علمت افناء كعب و عامر عداة حنين حين عم التضعفع كعب وعامر كمتام لوكول في منح كوجل وقت كزورى عام طور برهى بيجان لياكم بانى لخو الهيجاء الركب حدها امام رسول الله لا اتتعتع من جد ها من من برسول الله لا اتتعتع من جد من من من من برسول الله التعتبيل كرا من من فون نبيل كرا من بالله والله وامع اليه تعالى كل امر بسر جع

الله كالله كاميد بركرتا ہوں) اور الله سعت والا ب، اى بزرگ دبرتر كی طرف تمام امورلونيس كے اللہ كار فرف تمام امورلونيس كا لوگوں نے بيان كيار سول الله عليہ ابوسفيان بن الحارث كونيبر سے سودس تھجور سالانه كى جا كيروى ـ

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث گرمی میں نصف النہار کے وقت نماز پڑھتے ۔ جو مکروہ مجھی جاتی تھی ، اس کے بعد ظہر عصر تک پڑھتے تھے۔ ایک روزعلیؓ ملے۔ ابوسفیان وقت سے پہلے نماز ۔ فارغ ہوکروا پس ہو ہے تھے انھوں نے ان سے کہا کہ آج کیا ہے جوتم اس وقت سے پہلے واپس ہو گئے جب مم واپس ہو تے تھے انھوں نے بہلے دوا سے کہا کہ آج کیا ہے جوتم اس وقت سے پہلے واپس ہو گئے جب مو اللہ ہوتے تھے انھوں نے بہلے دوا سے کہا کہ بیس آیا۔ ان کی بین کا پیام دیا۔ انھوں نے بہلے جوا۔ دویا۔ میں تھوڑی دیر بہنے اربا پھر بھی بہلے جواب نہ دیا۔ علی نے کہا کہ بیس تم سے الی ازی کا نکاح کرتا ہوں جوس۔ بہر قریب ہے انھوں نے اپنی جی کا ان سے نکاح کردیا۔

ہشام بن عرووہ نے اپنے والدیے روایت کی کہ رسول اللّٰعظیٰ نے فرمایا کہ ابوسفیان بن الحارث نو جوان ا؛ جنت کے سردار ہیں انھوں نے ایک سال حج کیامنی میں حجام نے ان کا سرمونڈ اسر میں مسد تھا حجام نے اسے کا ث جس سے وہ سر مجے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شہید ہوئے یالوگ بیامید کرتے تھے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بوسفیان کی وفات .....ابی احاق ہے مروی ہے کہ ابوسفیان کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے اپنے اُھر والوں سے کہا کہ مجھ پر دونانہیں کیونکہ جب ہے میں اسلام لایا ہوں کسی گناہ میں آلودہ نہیں ہوا۔

کو سے بھائی نوفل بن کیا کہ ابوسفیان بن الحارث کی وفات مدینہ میں اپنے بھائی نوفل بن الحارث کے تیرہ دن ام چارمہنے کے بعد ہوئی ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسیمیں آئی وفات ہوئی اور عمرٌ بن الخطاب نے نماز پڑھی ،انھیں بقیع مقبل بن ابی طالب کے مکان کیدیوار میں فن کیا گیا۔

انھوں نے خود ہی وفات سے تین روز قبل اپنی قبر کھود نے کا انتظام کیا تھا۔اس کے بعد انھوں نے کہا اے مدیس رسول اللہ متالیقی اور اپنے بھائی کے بعد زندہ نہ رہوں مجھے ان دونوں کے ساتھ کردے ای روز آفاب بھی روب نہ ہوا تھا کہ انکی وفات ہوگئی اٹکا مکان تقبل بن ابی طالب کے مکان کے قریب تھا۔ یہ وہی مکان تھا جو رالکرا می کہلاتا تھا اور علی بن ابی علیہ اسلام کے مکان کے پڑوی میں تھا۔

همل برن عمیاس ۱۰۰۰۰۰ ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی ،کنیت ابوجمرتی ،انکی والد وام الفضل میں جولیا بہ کبری بنت الحارث بن حزن ابن یحیر بن الزم بن رویبہ بن عبدالله بن ہلال بن عامر بن صعصعه ابن معا پر بن بکر بن ہوازن بن منصور بن رکرمہ بن صفہ بن قیس بن عیلان بن مصرتھیں ۔

فضل بن عباس کی اولا دہیں صرف ام کلثوم تعیں ،ان کے کوئی دوسری اولا دند ہوئی ان کی والدوصغیہ بنت یہ بن جزبن الحارث ابن عربج بن عمر و والزبیدی قبیلہ ندجج کے سعد العشیر وہیں سے تھیں۔

یہ میں میں عباس ،عباس ،عباس بن عبدالمطلب کے سب لڑکوں سے بڑے تھے انھوں نے رسول الٹھائی کے کاب مکہ دخنین کا جہاد کیا اس روز جب لوگ پشت بھیر کے بھا گے تو رسول الٹھائی کے ہمر کاب ثابت قدم رہنے لے اصحاب واہل بیت میں تھے۔

میلانی کے منتشین کا لقب .....آپ کے ہمراہ جمۃ الوداع میں بھی حاضر ہوئے رسول التعلق نے اس میں اپنی اونٹی پر ) انھیں ردیف (ہم نشین ) بنایا اس لحاظ ہے انھیں ردف رسول اللہ (رسول اللہ کا ہم نشین کہا جاتا ،۔۔ ابن عباس ہے مروی ہے کہ یوم قد (9 ذی الحجہ) کوضل بن عباس رسول اللہ اللہ کے ہم نشین (ردیف) تھے، دجوان عورتوں کو دیکھنے گے اوران کی طرف نظر کرنے گے رول اللہ اللہ تھے ہے ہے اپنے ہاتھ ہے ہار ہاران کا منہ رتے تھے وہ انھیں تنھیوں ہے دیکھنے گے رسول اللہ اللہ کے نفر مایا کہائے بھائی بیدوہ دن ہے کہ جو تھی اپنے کان آنکھا وران پر قاور رہا تو اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

عبداللہ بن عبیدے مردی ہے کہ یوم عرفہ میں رسول التعلق نے فضل بن عباس کوشرف ہم نشینی بخشا، وہ صورت بدن کے آدمی تنے جن کے فتوں کاعورتوں پراندیشہ تھا۔فضل نے بیان کیا کدرسول التعلق نے جمرہ عقبہ رمی کرنے تک برابر تلہیہ کہا۔

ابن عباس نے فضل بن عباس سے روایت کی کہ وہ نی اللہ کے ہم نشین سنے آپ جمرہ عقبہ کی رم کرنے برابر رمی کرتے رہے۔ ابن عباس سے مردی ہے کہ بی النظامی نے عرفات سے منی تک فضل بن عباس کوا بنا ہم نشین بنایا ، انھوں نے کہا کہ کہ کے النظامی کے انھوں نے کہا کہ مجھے فضل نے خبر دی کدرسول النظامی جمرہ عقبہ کی رمی کرنے ت برابر تلبید کرتے رہے

لوگوں نے بیان کیا کہ فضل مجھی ان لوگوں میں تھے جنھوں نے بنی میں گانے کوئنسل دیا اور آپ کے دفن کواپ ذمہ لیا ،اس کے بعد وہ مجاہد بن کے شام چلے گئے آسیے کا واقعہ ہے کہ اردن کے نواح میں جب طاعون عمواس کا زور ہوا تو انتقال کر گئے ۔ بیدوا تعد خلافت عمر بن الخطاب کا ہے۔

جعفر بن افی سفیان سسان الحارث بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن تصی ،ان کی والدہ جمانہ بنت ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم میں ، جمانہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبدالمطلب بن ہاشم میں ، جمانہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبدالمطلب تھے ،جعفر جعفر کے صلب ہے ام کلٹوم پیدا ہوئیں جن کے فرزند سعید بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تھے ،جعفر کی اولاد کا سلسلہ چل نہ سکا۔

جس وقت رسول التُعلَيْظَة (مدينة سے فتح مكه كے لئے) آئے جعفر بن الى سفيان اپنے والد كے ہمراہ عقو دونوں اسلام لائے۔

انھوں نے رسول النھائیے کے معیت میں مکہ وحنین کا جہاد کیا جس روزلوگ پشت بھیر کر بھا کے وہ رسول النھائیے کے ان اصحاب واہل بیت میں محمد وحنین کا جہاد کیا جس روزلوگ پشت بھیر کر بھا کے وہ رسول النھائیے کے ان اصحاب واہل بیت میں تھے جو آپ کے ہمراہ ٹابت قدم رہے۔اپنے والد کے ساتھ برابر رسول النھائیے کے ساتھ رہے دائیں میں ہوئی۔ ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کواٹھالیا۔ جعفر کی وفات وسط خلافت معاویہ بن الی سفیان میں ہوئی۔

حارث بن نوفل سسابن الحارث بن عبد المطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قص ان کی والده ظریبه بنت سعید بن القشیب تضی بن مبشر بن و بهاد تقاجونتها از دمین سعید بن صعب بن مبشر بن و بهاد تقاجونتها از دمین سعید تقید

حارث بن نوفل کی اولا دمیں عبداللہ بن الحارث تنے جنھیں اہل بھر و نے پیتہ کا لقب دیا تھا این الزہیر آ جنگ کے زمانے میں انھوں نے ان سے سلح کی اوران کے والی ہو گئے۔

محمدا کبرابن الحارث: ربیعه عبدالرحمٰن ،رمله ،ام الزبیر جومغیره کی والده تھیں اورظریبه ان سب کی والدہ ہ بت الی سفیان بن حرب بن امید بن عبد تشمیر تھیں ۔

عتبه جمداصغر، حارث بن الحارث ، ربط اورام الحارث ، ان سب کی والعدہ ام عمر و بنت المطلب بن الی ووا بن خبیر ہ السہمی تنقیں ۔

سعیدبن الحارث ام ولدے تھے۔

عبدالله بن الحارث نے اپن والد بروایت کی کہرسول التعلق نے لوگوں کوتماز جنازہ (اس طرح)
تعلیم فرمائی۔ المهم غفر لا جائنا و اموا اصلح ذات بیناء الف میں قلو بنا اللهم عبدک فلان بن
لانعم الاحیر او انت اعلم یہ فاغفر لنا وله . (اے اللہ مارے زندہ لوگوں کی اور ہمارے مردہ لوگوں کی مغفرت کر ہمارے آپس میں اصلاح کر اور ہمارے دلول میں الفت ڈال دے ،اے اللہ تیرے بندے سے قلال بن فلال کوہم سوائے فیرکے پچھیس جانے ،تواسے زیادہ جائے والا ہے لہذا ہماری اوراس کی مغفرت کر)

میں نے کہا حالا نکہ میں اس جماعت میں سب سے چھوٹا تھا کہا گرمیں اسے خیر نہ جا نتا ہوں فر مایا ،اس کے سوا کچھے نہ کہوجوتم جانتے ہو۔

علی بن عیسلی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ حارث بن نوفل بھر بے نتقل ہو مکئے تنے وہیں انھوں نے محدود مکان بنالیا تھا بےبدائلہ بن عامر بن کریز کی ولایت کے زمانے میں وہاں اترے تنے ، بھرہ میں آخر زمانہ خلافت عثان بن عفان میں وفات ہوئی۔

عميد المطلب بن ربيعيد سن ابن الحارث بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى ان كى والده ام انكيم بنت الزبير بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف ابن قصى تحيس -

عبدالمطلب بن رسید کی اولا دیم محمد نتے ان کی والدام النبین بنت حمز ہ بن مالک بن سعد بن حمز ہ بن مالک تقیس جوابوالشعیر ہ بن مدیدا بن سلمہ بن مالک بن غدر بن سعد بن رافع بن مالک بن جشم بن حاشدا بن جشم بن الخیوان بن نوف بن ہمدان تتے۔

یں سے سے سے سالنبین ) قبیس بن حمز ہ کی بہن تھیں ، یہی ما لک بن حمز ہ دونوں حکموں کی موجود گی میں معاویہ بن ابی سفی<u>ا</u>ن کے ساتھ تتھے۔

ہشام بن محربن السائب نے کہا کہ مجھے والد نے خبر دی کہ حزوبن مالک نے چار سوغلاموں کے ہمراہ یمن میں مالک نے چارسوغلاموں کے ہمراہ یمن ہمان کی طرف ہجرت کی اور انھیں آزاد کردیا ،سب نے شام میں ہمدان کی طرف اپنے کومنسوب کیا ،اہل عراق نے شامیوں کے کثر ت فریب اور اغیار کے ان کی طرف منسوب ہوجانے کی وجہ سے ان لوگوں سے شادی کرنا نا پہند کیا۔ان کی اولا دمیں اردی بنت عبد المطلب بن رہیے تھیں ،ان کی والدہ بنت عمیرابن مازن تھیں ،

ہشام نے کہا کہ میرے والدمحر بن السائب نے محر بن عبدالمطلب کو پایا ہے اور ان سے روایت کی ہے ، عبدالمطلب بن ربیعہ نے رسول الٹھائیسے سے روایت کی ہے۔

وہ آپ کے زمانے میں بالغ تھے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ آتھیں عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبدالمطلب نے خبر دی کہ ربیعہ بن الحارث اور عباس بن عبدالمطلب بیجا ہوئے آپس میں مشورہ کیا کہ آگر ہم ان دونوں لڑکوں کو (بعنی عبدالمطلب ابن ربیعہ اور فضل بن عباس کو) رسول اللہ عبد المسلسب بن بھی وہ (خدمت) ادا کرتے جو دوسرے ادا کرتے علیہ اور آپ ان کو صدقات پر ما مور کر دیتے تو یہ بھی وہ (خدمت) ادا کرتے جو دوسرے ادا کرتے ہیں اور وہ نفع یا تے جو دوسرے یا ہے ہیں۔

میں گفتگوتھی کہ علی بن ابی طالب آئے اور کہا کہم کیا جا ہے ہواٹھوں نے ابنا خیال ظاہر کیا۔ علی نے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ آپ کرنے والے نہیں ہیں۔ دونوں نے کہا کہ رہم محض ہم لوگوں پر حسد کی وجہ سے کہتے ہو واللہ تم ایسا مت کرو کیونکہ آپ کرنے واللہ تم ایسان میں ایسان میں ایسان میں ایسان میں ایسان کی میں میں میں کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں حسن کا باپ ہوں تم ان دونوں کو بھیجو ، اس کے بعد علی لیٹ گئے۔

رسول النعطینی نے نماز ظہر پڑھ لی تو ہم آپ سے پہلے جرے پاس جاکے کھڑے ہوگئے ، آپ ہارے پاس سے گزرے تو کان پکڑے فر مایا جودل میں ہوااسے ظاہر کرواور حجرے میں داخل ہوگئے ، ہم بھی اندر سارے پاس سے گزرے تو کان پکڑے فر مایا جودل میں ہوااسے ظاہر کرواور حجرے میں داخل ہوگئے ، ہم بھی اندر گئے آپ اس کئے آئے ہیں کہ آپ سے آپ اس لئے آئے ہیں کہ آپ ہمیں مدقات وصول کرنے پر مامور فر ماویں ، تا کہ جو نفع لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہمیں ہواور جو (خدمت) لوگ ادا کرتے ہیں ہمادا کریں۔

رسول الله الله علی موگے اور گھر کی حجمت کی طرف اپناسراٹھایا۔ہم نے آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو زینب نے پردے سے اشارہ کیا ، گویا آپ سے کلام کرنے کوہمیں منع کرتی ہیں۔

صدقہ محمد والم محمد کے لئے مناسب ہیں .....آپ متوجہ وئے اور فرمایا کہ فہردار،صدقہ محمد والہ محمد والہ محمد کے لئے مناسب ہیں .....آپ متوجہ وئے اور فرمایا کہ فہردار،صدقہ محمد والہ میں کے لئے مناسب نہیں ، کیونکہ وہ لوگوں کو میل ہے تھم ہوا کہ میرے پاس محمیہ بن جزء کو جوعشور (محصول زمین ) پر (عالی ) شخصے اور ابوسفیان کو بلاؤ ......دونوں حاضر ہوئے آپ نے محمیہ سے فرمایا کہ اس لڑکے فضل سے مسلل کے اس کردو، انھوں نے ان سے نکاح کردیا۔ ابوسفیان سے فرمایا کہ اس لڑکے (عبدالملطلب ) سے اپنی کی کا نکاح کردو، انھوں نے مجھ سے نکاح کردیا جا ہے شرمایا کہ شس ان دونوں کا مہرادا کردو۔

علی بن عیسی بن عبداللہ النوفلی سے مروی ہے کہ عبدالمطلب ابن رہید عمرٌ بن الخطاب کے زیانے تک مدینہ رہے اس کے بعدوہ مشق میں نتقل ہو گئے ، وہیں اتر ہے اور ایک مکائن بنالیا پر بد بن معاویہ بن الج سفیان کی خلافت کا زیانہ تھا کہ دمشق میں انکی وفات ہوئی انھوں نے پر بد بن معاویہ کووصیت کی ،اس نے وصیت قبول کی۔

عتب بن الي الهبب ..... نام عبدالعزى بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى تفاائلى والده المجيل بنت جرب بن الميد بن عبد مناف ابن قصى تحيل بنت جرب بن الميد بن عبد مناف ابن قصى تحيل .

اولا ومیں ابوغلی ، ابوالہیثم ، ابوغلیط تھے ، ان کی والدہ ام عیاس بنت شیراحیل بن اوس بن حبیب الوجیہ تھی جوجمیر کی شاخ ذی الکلاع میں سے تھیں ، چاہلیت کے زمانے کی قیدی تھیں ۔

عبیدالنّدو محمد وشیبه، بیسب لا ولد مرتکئے اورام عبداللّٰدان سب کی والدہ ام عکر مه بنت خلیفه بن قیس جوالا ز د کےالجد رہ میں سے تھیں وہ لوگ بنی الدیل بن بکر کے حلیف تنے۔

عامر بن عتبه ان کے والدہ ہالہ احمر میتھیں ، بنی الاحمر بن الحارث ابن عبد منا ۃ بن کنانہ میں سے تھیں۔ ابو واثلہ بن عتبہ ان کی والدہ خولان میں سے تھیں۔ عبید بن عتبہ ام ولد سے متھے۔

اسحاق بن عتبه ام ولدسوداء سيقه

ام عبدالله بنت عتبه الكي والده خولدام ولد تحس \_

عباس بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ جب رسول التعالیقی فتح کے زیانے میں مکدآئے تو مجھ سے فرمایا ، اے عباس تمعارے دونوں بھیجے عتبہ ومعتب کہاں ہیں ان کو میں نے نہیں دیکھا۔عرض کی یا رسول اللہ مشرکیین قریش ہے جولوگ مطبے مجئے انھیں کے ساتھ وہ بھی ہیں فرمایا ان دونوں کے پاس جا وَاور میرے پاس لے آؤ

میں سوار کے ان کے پاس عرنہ گیا اور کہا کہ رسول النّطانی کو بلاتے ہیں وہ فورا سوار ہو کے میرے ساتھ رسول النّطانی کے پاس آئے آپ نے آتھیں اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آئے اور بیعت کرلی۔

رسول انٹینلی کھڑے ہوئے۔ان کے ہاتھ پکڑ لئے اور اس طرح کے چلے کہ آب ان کے درمیان تھے ملتزم پر لائے جو ہاب کعبد وجمرا سود کے درمیان ہے آپ نے دعاکی اور واپس ہوئے۔عارض منور سے مسرت نمایاں تھی۔

عباس نے کہا کہ میں عرض کی بارسول اللہ ، اللہ آپ کوخوش وخرم رکھے میں چبرے پرمسرت و یکھتا ہوں ، فر مایا ، ہاں میں نے اپنے چچا کے ان دو بیٹوں کواپنے رب سے ما نگا تھا ،اس نے مجھے دونوں عطا کر دیئے۔

معزہ بن عتبہ نے کہا کہ دونوں ای دفت آپ کے ہمراہ حنین روانہ ہو گئے غز وہ حنین میں حاضر ہوئے اس روز دونوں رسول اللہ واللہ کی ہمر کاب آپ کے اہل بیت اور ٹا بے قدم رہنے والے اصحاب کے ساتھ ٹابت قدم رہے اس روز حعب کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی۔ فتح کمہ کے بعد بنی ہاشم کے مردوں میں سے سوائے عتبہ ومعتب فرزندان ابولہب کے کوئی مکہ میں نہیں رہا۔

معتنب من افي لهبب ۱۰۰۰۰ ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن تنسى ،ان كى والده ام جميل بنت حرب بن اميه بن عبدمش بن عبدمناف تغيس معتب كى اولا و مين عبدالله وحمد وابوسفيان وموى و مبيدالله وسعيد و خالده تغيير ان سب كى والدوعا نكه بنت الى سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب تغييل ، عا نكه كى والده ام عمر و بنت المقوم بن عبد المطلب ابن باشم تغيل -

> ابومسلم ومسلم وعباس فرزندان معتب مختلف ام ولد سے تھے۔ عبدالرحمٰن بن معتب ،ان کی والد ہمیر میں سے تھیں۔ ہم نے معتب الی لہب کے اسلام کا ذکران کے بھائی عتبہ بن الی لہب کے ساتحہ کیا ہے۔

ا سما مه الحسب من زید بین مارش بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس بن عامرا بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن عوف بن نذره بن زیدالات بن رفیده بن توربن کلب -

رسول التعلیقی کے حب (محب ومجوب) تنے کنیت ابومحرتھی انکی والدہ ام ایمن تحییں ،ام ایمن کا نام برکہ تھا ،رکہ تھا ،رکہ تھا اللہ منالیقی کی کھلائی اور آپ کی آزاد کر دہ باندھیں زید بن حارث بعض ابل علم کی روایت میں سب سے پہلے اسلام اسے بتھے انھوں نے رسول الشعلی کے کہیں جھوڑا ،اسامہ کے یہاں مکہ بی میں پیدا ہوئے ، بڑھے یہاں تک کہ عاقل ہو گئے انھوں نے رسول الشعلی کو بیں جھوڑا ،اسامہ کے یہاں مکہ بی میں پیدا ہوئے ، بڑھے یہاں تک کہ عاقل ہو گئے انھوں نے سوائے اللہ تعالی کے اسلام کے اور پھینیں جانا نہی اس کے خلاف کوئی دین اختیار کیا رسول اللہ

طبقات ابن سعد حصہ چہارم مہاجرین وانصار منابع کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی رسول الشعابی ان ہے شدید محبت کرتے تھے، وہ آپ کے پاس مثل آپ ئے بعض اعز ہ کے تھے۔

ا سامیگاخون **اور حضرت عا کشیگی کرامت .....** عائشاً ہے مروی ہے کہ اسامہ دروازے کی وبليز پر پھسل کر گریڑے جس ہے انکی چیٹانی بھٹ گئی،رسول الٹھائے نے قر مایا ہے عائشةً ان کاخون یونچھو، عائشة گو کراہت ہوئی ،رسول الٹینٹینٹے ان کے زخم کو چوسااورائے تھوک کے فر مانے لگے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتے تو انھیں ضرور كير ع بيها تاءز بور بيها تايهال تك كمشبوركرديا۔

ابوالسفر ہے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللّٰمَا فِينَةُ اور عاكثه بينے تنے اسامه ان كے ياس تھيں رسول الله منابقتے نے اسامہ کا چبرہ دیکھااور بنسے ،فر مایا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتے تو میں اٹھیں زیور بہنا تا ،ان کی آ رائش کرتا یہاں تک کدان کابازارگرم ہوجا تا۔

اسامہ بن زیدے مروی ہے کہ رسول الٹھ ﷺ مجھے اور حسن گو (محود میں ) لے کرفر ماتے ہے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ بنی میں تھی مجھےا ہے ایک زانو پر بٹھا لیتے تتھےاور حسنٌ بن علی مود وسرے پر پھر ہم دونوں کو چمٹالیتے تھےا درفر ماتے تھےا۔ اللہ ان دونوں پر رحمت کر کیونکہ میں بھی ان دونوں پر رحمت کرتا ہوں ۔ فیس بن الی حازم ہے مروی ہے کہ جس وقت بی ایک کو معلوم ہوا کہ جھنڈا خالد بن الولید کے یاس پہنچ گیا تو فرمایا کیوں نداس مخص کے پاس گیا جس سے والدلل کردیتے مجے بعنی اسامیہ بن زید کے پاس۔

قیس بن ابی عازم ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زیدا ہے والد کے آل کے بعدرسول الٹھائی ہے سامنے کھڑے ہوئے آپ کی ا آنکھول ہے آنسو جاری ہو گئے دوسرے دن پھرآئے اورای مقام پر کھڑے ہوئے بی ملاقع نے فرمایا کہ میں آج تم ہے اس مقام پرملوں گاجہاں کل ملاتھا۔

باب بعثے پرصرف ایک جا در سس مائٹ ہے مردی ہے کہ تحررالد کمی رسول التنافیق کے پاس آئ انھوں نے اسامہاورز بدکواس حالت میں دیکھا کہان کےجسم پر ایک حیا درتھی جس سے سرتو جھیے ہوئے تھے لیکن قدم کھلے تتھے ہمجذر نے کہا کہ بیاقدم تو ایک دوسرے کا جزمیں ( بعنی دونوں باپ بیٹے میں )رسول الٹیڈ کھی خوش ہو کے میرے پاس آئے آپ کے چرے کے خط چک رہے تھے۔

عائشے سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیا ہے میرے یاس اس طرح تشریف لائے کہ آپ کہ چبرے کے خطوط چیک رہے تھے ،فر مایا کیاتم نے نہیں دیکھا کہ ابھی ابھی مجزر نے زید بن حارثہ اوراسامہ ابن زید کودیکھا اور کہا کہ ان میں ہے بعض قدم بعض ہے ہیں ( یعنی ایک دوسرے کا جزء میں ) رسول النَّمَائِیُّ اسامہ کی زیدے مشابہت پرخوش

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول التعافیق نے عرفات سے واپسی میں اسامہ بن زید کی وجہ ہے تا خیر کر دی جن کے آپ منتظر تھے وہ آئے تو ایک چپٹی ناک دالے کا لے لٹر کے تھے ، اہل یمن نے کہا کہ ہم لوگ محض اس دجہ ہے رو کے محیمے ای سبب ہے اہل بیمن نے کفر کیا۔

''اسی سبب سے اہل بمن نے کفر کیا'' سے مراد؟ ....محمد بن سعدنے کہا کہ میں نے یز د بن

ہارون سے بوچھا کہان کے اس تول کی کیا مراد ہے کہائ سبب سے اہل یمن نے کفر کیا' ' تو انھوں نے کہا کہ جب وہ لوگ ابو بکڑ کے زمانے میں مرند ہوئے تو ان کا مرتد ہوتا تھن بی منابقہ کے تھم کی تو بین کرنے ہے ہوا۔

اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ رسول النّہ اللّٰہ عُلِیّاتُ عرفات ہے واکسی ہوئے تو مجھے ہم نشینی کا شرف بخشا۔ آپ اپنی سواری کی باگ تھنچ رہے تھے یہاں تک کہ اس کے دونوں کا نوں کا پچھلا حصہ قریب تھا کجادے کے انگلے جھے ہے لگ جائے ،فر ماتے تھے کہا ہے لوگو تعمیں سکون دوقار لازم ہے کیونکہ اونٹ کے ضائع کرنے میں نیکی نہیں ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ ہمارے یاس رسول اُنٹیٹیٹیٹھ اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے ردیف اسامہ بن زید تھے،ہم نے آپ کواس نبیز (شربت تشمس) میں سے پلایا تو آپ نے نوش فر مایا اور فر مایا ،تم نے اچھا کیا ،اس طرح کرو۔

عامرات میں ہے مروی ہے کہ اسامہ نے کہا کہ وہ شب عرفہ میں بی اللے کئے ہم نشین تھے۔ جب آپ واپس ہوئے تو مزدلفہ مینچے تک سواری نے دوڑ کرقد م نبیں اٹھایا ( یعنی آ ہت آ ہت چلتی رہی )

ابن عمر سے مروی ہے کہ بن اللہ فتح کے روز مکہ میں ای طرح داخل ہوئے کہ اسامہ بن زید ہم نشین تھے،
آپ نے کعبہ کے سائے میں اونٹ بٹھا دیا ، میں لوگوں کے آگے ہوگیا ، بن اللہ اور اسامہ کعبہ میں داخل ہوئے
۔ میں نے بلال سے جو درواز ہے کے بیچھے تتھے ہوچھا کہ رسول الدُھائے نے کہاں نماز پڑھی انھوں نے کہا کہ تمھارے مقابل دونوں سنتونوں کے درمیان۔

اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول الٹیجائیے نے بچھے ایک موٹامصری کپڑا بہنا یا جو وحیۃ الکھی کے ہدایا میں سے تھامیں نے اسے اپنی زوجہ کو پہنا دیا ،رسول الٹیجائیے نے فر مایا کہ تنہیں کیا ہوا کہ و مصری کپڑانہیں پہنا ،عرض کییا رسول الٹیجائیے وہ میں نے اپنی زوجہ کو پہنا دیا ،فر مایا انھیں تھم دو کہ بینچے انگیا (چولی یا کرتی) پہن لیس کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (کپڑا) ان کی مڈیوں کی موٹائی ظاہر کرے گا۔

عبیداللہ بن المغیر ہے مروی ہے کہ تھیم بن بزام نے رسول اللہ اللہ کو ایک جوڑا ہدیہ بھیجا جوزی برن کا تھا جگیم بن بزام نے رسول اللہ اللہ تھا ہے ہے اللہ علیہ ہوڑا ہدیہ بھیجا جوزی برن کا تھا جگیم بن بزام اس زمانے میں مشرک تھے انھوں نے اس کو بچاس و بنار میں خریدا تھا رسول اللہ اللہ ہے؟ انھوں نے مشرک سے قبول نہیں کرتے ہیں لیا ہے؟ انھوں نے کہا بچاس و بنار میں رسول اللہ بھی نے اسے لے لیا اور یہن کر جمعہ کے لئے منبر پر بیٹھے۔ پھر آپ اتر ہا وروہ جوڑا رحملہ اسامہ کو بہنا دیا۔

عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ نے ایک شکر بھیجا اس پر اسامہ بن زید کوامیر بنایا ، بعض لوگوں نے ان کی امارت پراعتر اض کیا رسول النہ اللہ نے فر مایا اگرتم لوگ ان کی امارت پراعتر اض کرتے ہو ( تو تعجب نہیں ) کیونکہ تم لوگ اس نے بال اس کے والدی امارت پراعتر اض کرتے تھے اللہ کی شم وہ امارت ہی کے لئے پیدا ہوئے تھے اور بیشک میرے مجبوب ترین لوگوں میں ہے ہیں۔

مائم نے بین والد سے روایت کی کہ وہ ان سے رسول القد کی بید حدیث بیان کرتے سنتے تھے کہ جس وقت آپ نے اسامہ کوامیر بنایا تو آپ کو معلوم ہوا کہ تو گول نے اسامہ کی میب جوئی کی اوران کی امارت میں طعن کیارسول التعلیقی لوگوں میں کھر ہوئے جیسا کہ سالم نے مجھ سے بیان کیا۔ آپ نے قرمایا کہ فبروارتم لوگ اسامہ کی عیب جوئی کرتے ہواور ان کی امارت میں اعتراض کرتے ہواس کے قبل میں تم ان کے باپ کے ساتھ کر چکے ہوا اگر چہ وہ امارت ہی امارت میں اعتراض کرتے ہواس کے قبل میں تم ان کے باپ کے ساتھ کر چکے ہوا اگر چہ وہ امارت ہی کے لئے پیدا ہوئے تھے اور وہ مجھے سب سے زیادہ مجوب سے ان کے بعد ان کے بیفرزند مجھے سب سے زیادہ مجوب ہیں تبان کے بعد ان کے بیفرزند مجھے سب سے زیادہ مجوب میں ، لبندا ان کے میفرزند مجھے سب سے زیادہ مجوب میں ، لبندا ان کے متعلق خبر کی وصیت قبول کر و کیونکہ وہ تمصار سے بہتر بن لوگوں میں سے ہیں۔

اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ رسول التُعلَیٰ نے انھیں کسی جانب روانہ کیا مگران کے اس جانب روانہ ہوئانہ ہوئانہ ہوئی ہوئے ہوئی اور ابو بکر خلیلہ بناد ہے گئے۔ ابو بکر نے اسامہ سے بوچھا کہ وہ کیا بات ہونے سے پہلے رسول التعلیٰ کے وفات ہوئی اور ابو بکر خلیلہ بناد ہے گئے۔ ابو بکر نے اسامہ سے بوچھا کہ وہ کیا بات ہے جس کی رسول التعلیٰ نے تشمیس وسیت فر مائی ہے انھوں نے کہا کہ جھے بیدوسیت فر مائی ہے کہ مجھے کے وقت ابنی ہے ملد کروں اس کے بعد انتہا تک چلا جاؤں۔

ابن مر سے مروی ہے کہ بی الیقی نے ایک سرید بھیجا۔ جس میں ابو بکر وعربھی ہے ان پراسامہ بن زیدکو عامل بنایا۔ لوگوں نے ان کے جھونے ہونے پراعتراض کیارسول التعلیق کومعلوم ہواتو آپ منبر پرتشریف فرمائے اللہ کی حمدوثنا بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں نے اسامہ بن زید کی امارت میں اعتراض کیا ہے۔ اس سے قبل وہ ان کے والد کی امارت میں بھی اعتراض کر چکے تھے حالانکہ وہ دونوں اس لئے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی میر مے بوب ترین لوگوں میں سے جیس اور ان کے والد میں سمھیں اسامہ کے میں اور ان کے والد میں سمھیں اسامہ کے میں اور ان کے والد بھی میر مے بوب ترین لوگوں میں سے جیس وائے فاظمہ کے لہٰذا میں شمھیں اسامہ کے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہوں۔

صنش ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ بی ایک نے اسامہ بن زید کواس وقت عامل بنایا جب وہ اٹھارہ سال کے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول النہ کی نے اسامہ بن زید کوامیر بنایا اور تکم دیا کہ وہ ساحل سمندر ہے ابنی پرحملہ کریں۔

ہشام نے کہا کہ یسول انتہائی جب کسی شخص کوامیر بناتے تنے تو اے اگاہ کردیتے تنے اور ساتھیوں کومز د فریادیتے تنے ، وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ ان کے ہمراہ لوگوں کے سردار اور منتخب لوگ تنے ، ان کے ہمراہ عمر بھی تنے ۔

لوگوں نے اسامہ کے امیر بنانے میں اعتراض کیا۔ جیسا کہ انھوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا تو رسول النہ نظیفے نے خطبہ ارش و فرمایا کہ بعض اوگوں نے اسامہ کے امیر نہ بنانے اعتراض کیا ہے۔ جیسا کہ انھوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا۔ حالا نکہ و و امارت ہی کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور اپنے والد کے بعد مجھے سب نے ان کے والد کو امیر ہنانے پر کی وصیت قبول کرو۔ سے زیادہ مجبوب ہیں مجھے امید ہے کہ و تم ہمارے سالحین میں سے ہوں مے لہذا ان کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو۔ رسول النہ بناتھ بیار ہوئے تو مرض میں فرمانے کے کہ کشکر اسامہ کوروانہ کروہ اشکر اسامہ کوروانہ کردو، اسامہ الجرف تک مینچ تو انھیں ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے کہلا بھیجا کہ جلدی نہ کروکیونکہ رسول النہ بالغظ بخت علیل ہیں، و کھم رے رہے یہاں تک کہ رسول النہ بالغظ کی و فات ہوگئی۔

اسامہ ابو بھڑ کے پاس واپس آئے اور کہا کہ رسول البطائی نے جھے بھیجاتھا آپ لوگوں سے میری حالت جدا ہے جھے اندیشہ ہے کہ عرب کا فر بوجا میں گے وہ لوگ کا فر ہو گئے تو سب سے پہلے وہی ہوں مے جن سے تمال کیا جائے گا اورا کروہ کا فرنہ ہوئے تو میں روانہ ہوجا وَں گا کیونکہ میر ہے ہمراہ لوگوں کے سر دار اور فتخب حضرات ہیں۔ جائے گا اور اگر وہ کا فرنہ ہوئے وہی روانہ کے حمروثنا بیان کی اور کہا کہ والقدا کر مجھے پر ندے اچک لے جائیں تو بیاس سے زیادہ ہے کہ وہ کی کے اس میں تو بیاس

ابو بکڑنے انھیں اللٰ بھیج دیا اور عمڑ کے لئے اجازت لے لی کدان کے پاس چھوڑ جا نمیں اسامہ نے عمڑ کے لئے اجازت دیدی ۔ ابو بکڑ نے اسامہ کو قال میں ہاتھ یاؤں اور درمیانی حصے کاشنے کا تھم دیا کہ دشمن پریشان ہوجائے۔۔

اسامہ روانہ ہوئے اورانب پرحملہ کردیا۔انھوں نے کشکر کوتھم دیا کہ خوب مجروح کریں تا کہ وشمن خوفز دہ ہو جائے اس کے بعد بیلوگ اس حالت میں واپس ہوئے کہ بیجے وسالم تتھےاور مال غنیمت میں کامیاب تتھے۔ معرب سے میں سے میں اس میں اس کے سر سے کہ بیٹو کہ بیٹو کہ بیٹو کہ بیٹھے اور مال غنیمت میں کامیاب تتھے۔

عمر کہا کرتے تھے کہ میں وائے اسامہ کے کسی کوامارت پر لانے والانہیں ہوں اس لئے کہ رسول الٹیم کھیا گئے۔ کی و فات کے وقت بھی و وامیر تھے، یہ لوگ روانہ ہوئے ملک شام کے قریب پہنچ تو انھوں نے بخت کہرنے گھیرلیا۔ جس میں اللہ نے انھیں پوشید وکر دیا۔

مسلمانوں نے حملہ کیا اور اپنے مقصود کو پہنچا کی ہی وفت میں برقل کے پاس رسول الٹھائیے کی وفات اور اس کے علاقے پر اسامہ کے حملے کی خبر دلائی گئی اس پر اہل روم نے کہا کہ اس قوم نے ہمارے ملک پر حملہ کرنے میں اہنے صاحب کی موت کی بھی پر واند کی ،عروہ نے کہا کہ کوئی نشکر اس سے زیادہ سجے سالم نہیں دیکھا گیا۔

بشام بن عروہ نے اپنے والد ہے حدیث اسامہ کے شل روایت کی اور بیاضا فہ کیا کہ جس نشکر پر انھیں عامل بنایا اس میں ابو بکڑ وعمر اور ابوعبیدہ بن الجراح بھی تھے ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے لکھا کہ رسول الشعافیہ بخت علیا ہو سے بیں مجھے معلوم نہیں کہ کیا بات بیدا ہواس لئے اگرتم قیام کرنا مناسب مجھوتو قیام کرواسا مدالجرف بی میں مقیم رہے یہاں تک کہ رسول الشعافیہ کی وفات ہوگئی۔ آپ نے تکم دیا تھا کہ ان لوگوں کوخوب مجروح کیا جائے اور زخمی کیا جائے اور کیا جائے اور کیا جائے اور کیا جائے اور کیا جائے ہوگئی۔ آپ نے تکم دیا تھا کہ ان لوگوں کوخوب مجروح کیا جائے اور کئی کیا جائے ہوگئی۔ ا

محمہ بن امامہ بن زبید نے اپنے والدے روایت کی کہ بی تنظیمی کولوگوں کا بیاعتر اض معلوم ہوا کہ آپ نے اسامہ کومباجرین وانصار پر عامل بنادیا۔ رسول النفائی باہرتشریف لائے منبر پر بیٹھے اللہ کی حمہ وثنا بیان کی اور فرمایا کہا ہے لوگو الشکر اسامہ کوروانہ کرو۔ میری جان کی تئم آگرتم نے ان کی امارت میں کلام کیا ہے (توبینی بات نہیں) تم نے اس کے قبل ان کے والد بھی اسید نے اس کے قبل ان کے والد بھی اسید کے لئے پیدا ہوئے ان کے والد بھی اسید کے لئے پیدا ہوئے تھے۔

لشکراسامہ روانہ ہوا۔ انھوں نے الجروف میں پڑا ؤ کیا۔ یہاں سب لوگ ان کے پاس آگئے۔ جس وقت وہ روانہ ہوئے رسول التَّمانِ سُخت علیل تھے،اسامہ تھم میجے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اللہ اپنے رسول اللہ کے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔

، اسامہ نے کہا کہ جب رسول اللہ اللہ علیق سخت علیل ہو محے تو میں اپنے لشکر سے واپس آگیا اور لوگ بھی

میرے ساتھ واپس آ گئے رسول التَّمَالِيَّةُ بِرَعْثَى طارى تقى آپ بات نبيس كرتے تھے، آپ آسان كى طرف باتھ اٹھانے منكے بھرا ہے ميري طرف انھا ميں سمجھا كەتپ ميرے كئے دعا كرتے ہيں۔

الحضري سے جوابل يمايہ سے متصمروي ب كدرسول التعليق نے اسامه كوروانه كيا۔ آب ان سے اور ان ے پہلے ان کے والدے محبت کرتے تھے۔ انھیں ایک کشکر پر امیر بنا کے بھیجا۔ بیسب سے پہلاموقع تھا کہ اسامہ کو قبال میں آ زمایا گیا، وہ ( وحمن سے ) معداور جنگ کی ،انگی شجاعت کا جرحا ہو گیا۔

اسامہ نے کہامیں رسول اللہ کے پاس اسوقت آیا کہ مثر وہ فتح لانے والا بہنچ چکا تھا۔ آپ کا جبرہ ( خوشی ے ) چیک رہاتھا، مجھےا ہے قریب کراریا اور کہا کہ واقعات جنگ بیان کرو، میں نے بیان کیا کہ جب وہ قوم بھاگی تو ا کی شخص ملا۔ میں نے نیز واس کی طرف جھکا دیا ،اس نے لا الدالا اللّٰہ کہا مگر میں نے اسے نیز و مار کے قبل کر دیا۔

رسول التُعَلِّيني كا چبره (غضب ہے) متغیر ہوگیا اور فرمایا اے اسامہ تم پر افسوں ہے، شمصیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیونکہ جرأت ہوئی اس کا بار ہاراعادہ فرماتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ پسند تھا کہ میں اپنے برهمل سے جو میں نے کیا بری ہو جا دُل اوراس روز از سرنو اسلامن لا وُں ،والٹدرسول اللہ ہے سفنے کے بعد میں کسی ایسے محص سے قال نبيس كرتا تعاجواا الدالا التدكبتاب

ا براہیم آئیمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ بڑے پیٹ والے اسامہ بن زیدنے کہا کہ میں بھی ایسے ستخف ہے تبال نہ کروں گا جولا الہ الا اللہ کیے ۔ سعد نے بھی کہا کہ واللہ میں بھی اس شخص ہے قبال نہکر وں **گا جولا ال**ہ الله كجان دونول كي كي كيالله في يتبيل كها كي وقيات لوهم حتى الاتكون فتنه ويكون البديسن تحسلهه الله " (يبال تك قال كروكه فتنه نه رہاور سارا دين الله بي كے لئے ہوجائے )ان دونوں نے كہا كہم نے اتنا قبال كيا كه فتنجيس مااوروه دين الله بي كے لئے ہوگيا۔

جعفر بن محد نے اپنے والدے روایت کی کر بعض معاطے میں اسامہ بن اللے کے پاس آتے تھے اور اس میں آ ب سے سفارش کرتے تھے، وہ ایک مرہ تنبیکسی حد (شرعی مقرر سزا) میں آئے تو آپ نے قرمایا کہ اے اسامہ تسی حدمیں سفارش نہ کرو۔

عا کشہ ہے مروی ہے کہ قریش کواس عورت کے حال نے پریشان کردیا جس نے چوری کی تھی ،ان لوگوں نے کہا کہ کون ہے جواس کے بارے میں رسول الٹیونٹی سے عرض کرے لوگوں نے کہا کہ سوائے اسامہ بن زید کے جور سول الله ك محب ومحبوب بين كون جرائت كرسكتا بي؟ اسامه في آب سے سفارش كى تو رسول الله علي في في مايا کتم الله کی حدود میں کیوں سفارش کرتے ہو یہ

اس کے بعد بی میلینے کھڑے ہوئے آپ نے عظمی ارشاد فر مایا کہتم سے پہلے لوگوں کوصرف ای امر نے ہلاک کردیا کہ جب ان میں شریف چوری کرتا تھا تو اے چیوڑ ویتے تھے اور کمزور چوری کرتا تھا پر صدقائم کرنے تھے الله كي تتم أكر فاطمه بنت محمر جوري كرتيس تو ان كاما تحديهي كانا جاتا ـ

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمرٌ بن الخطاب نے مباجرین والین کوفضیلت ( ورز جیح) دی ، ان کے فرزندوں کواس ہے تم ویا ،اسامہ ابن زید کوعبدالبتدین عمر برتر جے دی۔

عبدالله بن عمر في كباك مجه عدا يك مخص في بيان كياكه امير المونيين في تميرا يستحض كوتر جيح دى جوندتم

ے عمر میں زیاوہ ہے نہ ہجرت میں افضل ہے اور وہ نہ وہان مشاہد حاضر ہواجن میں تم حاضر نہ ہوئے۔

عبداللد نے عرض کی یا امیر المونین آپ نے مجھ پرانسے خص کوفضیات دی جونے عمر میں مجھ سے زیادہ ہت فرت عمر میں مجھ سے زیادہ ہت نہ جرت میں مجھ سے افضل ہے اور نہ وہ ایسے مشاہد میں حاضر ہوا جن میں حاضر ہوا ، فر مایا کہ وہ کون ہے ، عرض کی اسمالیت کو اسمالیت کے کہا ، واللہ میں نے بیاس نئے کیا کہ زید بن حارثہ عمر سے زیاوہ رسول العلق کھ کو سے تھے ،اسمامہ بن زید عبداللہ بن عمر سے زیاوہ رسول العلق کے کھوب تھے بس ای لئے میں نے کیا۔

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ عمرٌ بن الخطاب نے اسامہ بن زید کے لئے ایسا ہی حصہ مقرر کیا جیسا کہ بدر بین کے لئے چار ہزار مقرر کیا تھااور میرے لئے ساڑھے تین ہزار مقرر کیا عرض کی آپ نے میرے لئے جومقرر کیا اسامہؓ کے لئے اس سے زیادہ کیوں مقرر کیا حالانکہ وہ بھی انھیں مشاہدیس حاضر ہوئے جن میں حاضر ہوا۔ فرہ یا کہ وہ تم سے زیادہ رسول التعلیقی کو مجوب تھے اور ان کے والد تمحیارے زیادہ رسول التعلیقی کو محبوب تھے۔

محمہ بن سیرین ہے مروی ہے کہ عثان تک زمانے میں تھجور کے درخت کی قیمت ہزار درم تک پہنچ گئی تھی۔اسامہ نے تھجور کے ایک درخت کا قصد کیاا ہے انھوں نے چیرڈ الااور گودا نکال کے اپنی والدہ کو کھٹا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تمصیں اس کام پر کس نے برا بھیختہ کیا حالا نکہ تم دیجھتے ہوکہ تھجور کا درخت ہزار درم کو پہنچ گیا ہے،انھوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے ہے فر ماکش کی تھی ،وہ مجھ ہے جب کس ایسی چیز کی فر ماکش کریں گی جس پر میں قادر بول گا تو انھیں ضرور دوں گا۔

یزید بن الاصم ہے مروی ہے کہ وہ ام المومنین میمونہ کے پاس اس حالت میں بتھے کہ انگی ہیٹ کی تہ بندلنگی ہو نی تھی ،میمونہ نے انھیں اس بارے میں شدید ملامت کی ،انھوں نے کہا کہ میں نے اسامہ بن زید کو دیکھا کہا پی تنہ بنداؤکا ئے بتھے ،میمونہ نے کہا کہتم نے غلط کہا۔اسامہ بڑے ہیٹ والے بتھے شایدان کی تنہ بند پہیٹ کے ٹیجلے حصہ کی طرف لنگ جاتی ہو۔

مولائے اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید سوار بو کے اپنے مال کی طرف جاتے تھے جووا دی القریٰ میں تھا ، وہ دوشنیے اور پنجشنے کوروزہ رکھتے تھے ، میں نے ان سے کہا کہ آپ سنر میں بھی روزہ رکھتے ہیں حالا تکہ آپ بوڑھے ہو گئے اور ہڑے ہو گئے ،فر مایا میں نے رسول الٹھائے کود یکھا ہے کہ دوشنے اور تخبشنے کوروزہ رکھتے تھے ،اور آپ نے فرمایا کہ اعمال دوشنیے اور پنجشنے کو پیش کئے جاتے ہیں۔

حرملہ مولائے اسامہ سے مروی ہے کہ اسامہ نے مجھے علیؒ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اگر آپ وہاں شبر میں ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ اس میں داخل ہونا پیندروں گا۔کیکن یے ایسا امر ہے جس میں میری رائے نہیں ہے میں علیؒ کے پاس آیا گرانھوں نے مجھے بچھ ندویا۔ پھر میں حسن اور بھن جعفر کے پاس آیا تو ان لوگوں نے میرے لئے سواری پر بیار کرویا۔

بشام بن محمد السائب النفسى السينے والد سے روایت کی کدا سامدابن زید نے ہند بنت الفا کہ بن المغیر و بن عبد الله بن عمر و بن مخز وم سے ، اور در و بنت عدى بن قیس بن عذا فیہ بن سہم سے نکاح کیا ، ور وہ کے بیبال ان سے محمد وہند پیدا ہوئیں۔

یں نیز انھوں نے فاطمہ بنت قیس ہمشیرہ نسجاک بن قیس الفہری سے نکاح کیا جن سے جبیروزیدو عائشہ ہیدا ہوئمیں۔ام انگیم ہنت عتب بن الی وقاص اور بنت الی ہمدان اسہمی سے نکاح کیا جو بی عذرہ کی شائے رزائ سے تھیں۔ ان کے یہاں ان سے حسن وحسین پیدا ہوئے۔

انی بحربن عبداللہ بن الی جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمی اسامہ بن زید سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ چودہ سال کے بوئے تو انھوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جن کا نام نہ نب بنت حظلہ ابن قسامہ تھا۔ پھرانھیں طلاق دیدی۔

رسول انتقابی فرمانے گئے کہ میں خوبصورت کم کھانے والی عورت کس کو بتا وَں کہ میں اس کاخر ہوں می فرما کے آخف رست کی اس کاخر ہوں می فرما کے آخف رست کا اللہ مقابیت نعیم بن عبداللہ بن النحام کی طرف و کیھنے گئے ، نعیم نے کہایا رسول الشفائی کو یا آپ کی مراو مجھ ہے ۔ خرمایا ، ہاں اٹھوں نے ان سے نکاح کرلیا۔ ان کے یہاں ان سے براہیم بن نعیم پیدا ہوئے ، ابراہیم یوم احرہ میں قبل کئے گئے ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اسامہ کی اولا وذکور دناٹ کسی زمانے میں میں سے زیادہ نہیں ہوئی محمد بن عمر نے کہا کہ جس وقت بی میں اللہ کے مقط بی سال کے تقط بی اللہ اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی کی اللہ کی کی اللہ کی کے اللہ کی ال

ابن شباب ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید کا جس وقت انتقال ہوا تو وہ ( وفن کے لئے ) الجرف میں مدینہ لائے مجئے۔

ا بورا فع مولا ئے رسول التعلیق ..... نام اسلم تھا،عباس بن عبدالمطلب کے غلام تھے، انھوں نے ان کو بی تعلیق کو ہبیہ کردیا تھا، رسول التعلیق کوعباس کے اسلام کی خوشخبری دی گئی تو رسول التعلیق نے انھیں آزاد کردیا۔

تنگرمہ ، مولائے ابن عباس سے مروی ہے کہ ابورافع مولائے رسول التعلیقے نے کہا کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم ابل بیت میں واخل ہو چکا تھا عباس اسلام لائے ( انکی زوجہ ) ام الفضل بھی اسلام لائیں اور میں بھی اسلام لائیں اور میں بھی اسلام لائیں تھے اور اپنا اسلام چھپاتے لائیں اور میں بھی اسلام کے تھے اور اپنا اسلام چھپاتے سے وہ کئی تو میں بھیلا ہوا تھا۔

الله کا دشمن ابولہب بدر نے پیچھے رہ گیا تھا۔اس نے بجائے اپنے عاص بن ہشام بن المغیر ہ کو بھیج دیا تھا۔ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے کو کی شخص بغیراس کے پیچھے نہیں رہتا تھا کہ اپنے بجائے کسی کو بھیج دے جب قریش کے اصحاب بدر کے مصیبت کی خبر آئی تو اللہ نے اسے سرتگوں اور سوا کر دیا اور ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں توت وغلبہ محسوس کیا۔

میں ایک کمزور آ دمی تفا۔ایک حجرے میں بیالے بنایا کرتا تھا اور انھیں گھڑتا تھا۔بس واللہ میں اس میں جیٹا ہوا اپنے بیالے بناتا تھا۔میرے ہاس ام انفضل بھی جیٹھی ہوئی تھیں جوخبرتی اس ہے ہم لوگ خوش تھے کہ یکا کی بد کار ابولہب شرکیساتھ اپنے پانو کھینچتا ہوا آیا۔حجرے کی رسیوں کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اسکی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ طرف تھی۔

وہ ہیشا ہوا تھا کہ تو گوں نے کہا ، بیرابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب آیا ہے ، ابولہب نے کہا اسے میرے بھائی کے بینے ،ادھرآ ؤ،میری جان کی تشم تمھارے یا س خبر ہے و ہاس کے یاس بیتے کیا اور نوک کھڑے رہے اس نے کہا کہا ہے میرے بھائی کے جیٹھے، بتاؤ کہاوگوں کی کیا کیفیت تھی۔

اس نے کہا ، والند پھھنے تھا سوائے اس کے کہم لوگ اس آنوم سے مفے اور اسینے آپ کوان کے حوالے کرویا وبلوگ جس طرح حاہبے تھے ہمیں قبل کرتے تھے اور جس طرح جاہتے تھے ہمیں قید کرتے تھے، اللہ کی قتم باوجود اس کے میں نے لوگوں کو ملامت نبیں کی ،ہم ایسے کورے آ دمیوں سے ملے جوابلق کھوڑ ول برآ سان وز مین کے درمیان (معلق) بتھے، واللہ نہ وہ (محموڑے) تھی کے لائق تھے، اور نہ کوئی شے ان کے مناسب تھی (جس سے مثال دء جائے ) ابوراقع نے کہا کہ میں نے حجرے کی رسیاں اپنے یا تھ سے اٹھا تیں اور کہا واللہ وہملا کلہ تنے۔ ابولہب نے ا پنا ہاتھ اٹھا کر بڑے روز رے میرے پر مارا میں اچھل کراس برگر پڑا۔اس نے مجھے اٹھا کرز مین پر دے مارا ، سینے پر ج حر مارنے لگا والانک میں کمزور آ دمی تھا۔

ام الفضل اٹھ کر حجرے کے تھمبوں میں ہے ایک تجھیے تک حمیس اور لے کے اس ہے ایسا مارا کہ سرمیں عمرازخم پڑتمیااورکہااس کا آقاموجوزنبیں ہے تو تواہے کمزور سمجھتا ہے وہ ذکیل ہوکے پشت بھیر کے کھڑا ہو گیا۔

والله وه سات رات سے زیادہ زندہ ندر ہا۔ اللہ نے اسے عدسہ کی بیاری لگادی (جس میں پیٹائی پرمسور کے والے کے برابرایک زہر بلا وانہ نکل آتا ہے )اس نے اسے قبل کر دیا اس کے دونوں بیٹے ہے دویا تین رات تک اس طرح جھوڑ ہے رہے کہ ڈن نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہوہ اپنے گھر میں سڑ گیا۔

قریش مرض عدسهاوراس کے متعد ہونے سے پر ہیز کرتے تھے جس طرح لوگ طاعون سے پر ہیز کرتے ہیں ،قریش کےایک مخص نے ان دونوں سے کیا کہتم پرافسو*ں ہے معیں شرم نہیں آ*تی کتمھارے باپ ایے گھر ہیں سوم کیا ہے اور تم اے دنن ..... تبیس کرتے۔

ان دونوں نے کہا کہ ہم اس زخم ہے ڈرتے ہیں اس نے کہا کہ چلو میں بھی تممارے ساتھ ہوں۔ان لوگوں نے صرف اس طرح اسے مسل دیا کہ دورہ یانی مجینک دیتے تھے اوراہے چھوتے نہ تھے بھراہے لا دکر مکہ کلے اونیج جصے میں ایک دیوار کی طرف وٹن کیا اور پھر ڈال کے اسے چمیا دیا۔لوگوں نے بیان کیا کہ بدر کے بعد ابو رافع ہیمدینہ کی طرف ججرت کی اور رسول الٹیکائے کے ساتھ مقیم ہو گئے احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹیکائے كے بمركاب حاضرر ب،رسول التماليك في ابنے آزادكرده باندى ملى كے ساتھ ان كا تكام كرديا۔

وہ بھی ان کے ساتھ خیبر میں حاضر ہو کمیں ایکے یہاں ابورافع سے عبدابن ابی رافع بیدا ہوئے ، ووعلیٰ بن

الی طالب علیہ السلام کے کا تب تھے۔ علم مروى بكرسول التُعلِي في إلى بن الى الارقم كوزكات برعامل بناكي بميجا الحول في ابورافع ے کہا کہ آیا شمصیں موقع ہے کہ میری مدد کرواور میں تمھارے لئے عالمین کا حصہ مقرر کروں انھوں نے کہا کہ ( میں کچینیں کہ سکتا ) وفتیکہ بی الفیلے سے ذکر نہ کروں ، انھوں نے بنی علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا ، اے ابو رافع ہم آوگ اہل ہیت ہیں ہمارے لئے ذکو ہ طلال نہیں ہے۔ تو م کامولی انھیں میں ہے۔ اسمعیل بن عبیداللہ بن رفاعہ الرزقی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کے رسول الشعافی ہے قرمایا ، ہمارا

خلیفہ ہم میں سے ہے ہمارامولی ہم میں سے ہےاور ہمارا بھانچہ ہم میں سے ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابورافع کی وفات عثانؑ بن عفان کے آل کے بعد مدینہ میں ہوئی اوران کی بقیداولا دکھی۔

سلمان فارسی میں ابی سفیان نے اسپے اشیاخ ہے روایت کی کے سلمان کی کنیت ابوعبد القد ۔ ابی عثان البندی ہے مردی ہے کہ جھے ہے۔ ابی عثان البندی ہے مردی ہے کہ مجھ سے سلمان نے بوجھا کہتم رام ہرمز کا مرتبہ جانتے ہو، میں نے کہا ہاں ، انھوں نے کہا ہیں بھی اس کے اعزومیں سے ہوں ۔

سلیمان ہے مروی ہے کہ میں اہل جنی میں سے ہوں۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ سلیمان فاری نے خود مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اصبان کے قصبے حق کے ناشندوں میں سے تھا۔میرے والداسکی زمین کے کاشتکار تھے میں تمام بندگان خدا میں سب سے زیادہ انھیں محبوب تھا میر ہے ساتھ انکی محبت برابر قائم ربی انھوں نے مجھے گھر میں اس طرح قید کردیا جس طرح لڑکی قید کی جاتی ہے۔

میں مجوسیت میں خوب مرگرم تھا یہاں تک کہاں آ گ کا پرستار ہوگیا جس کوہم لوگ روشن کرتے ہیں اسے جھیخے نہ دیتا تھا میر ہے والد کی ان کے بعض علاقوں میں جا ندادتھی۔ووا پنے مکان میں ایک بنیا و کی مرمت کرر ہے تھے۔

انھوں نے مجھے با یا اور کہا کہ اے میرے بینے مجھے اس بنیاد نے مشغول کرلیا ہت جیسا کہتم دیکھتے ہو لہذا تم میری جا کداد کی طرف جاؤ مگر دیر نہ کرنا کیول کہ اگرتم ایسا کرد گےتو مجھے ہر جا کداد سے بازر کھو گے۔ میں جس حالت میں ہوں تم میر ہے نزد کیا اس سے زیادہ اہم ہو۔ میں روانہ ہوا۔ نصاری کے کسینے پر گذرا تو و بال انکی نماز سی حالت میں ہوں تم میر ہے نزد کیا کہ میں کہ اس سے زیادہ اس میں ہوا ہر انہوں ہوئے ہیں ہوں ہو مجھے بہت پہند آئی دل میں کہا کہ یہ ہمارے اس دیا کہ یہ ہمارے اس دیا ہے۔ اس میں کہا کہ یہ ہمارے اس دین سے بہتر ہے جس پر ہم ہیں۔

میں برابران کے باس رہا۔ بیبال تک کُرآ فآب غُروب ہو گیا نہ والد کی جا کداد تک گیا اور ندان کے پاس، انھوں نے میری تلاش میں کسی کو بھیجا جس وفت مجھے نصاری کی حالت اوران کی نماز انجھی معلوم ہوئی تو میں نے ان سے یو جھا کہ اس دین میں کہاں وافل ہو سکول گا۔انھوں نے کہا کہ شام میں۔

والدکے پاس گیا انھوں نے کہاا ہے جئے تم کہاں تھے میں نے تہمیں نفیجت کی تھی اور تکم دیا تھا کہ دیر نہ کرنا میں نے کہا کہ کچھلوگوں پر گذرا جو کینے میں نماز پڑھ رہے تھے ، انکی حالت اوران کی نماز دیکھی تو مجھے پہند آئی ، میر بی رائے یہ ہے کا دین بھارے دین ہے بہتر ہے انھوں نے کہا کہا ہے میرے جئے تمھارا دین اور تمھارے باپ کا دین ان کے دین ہے بہتر ہے ، میں نے کہا واللہ ہر گزنہیں۔ انھیں مجھ پراندیشہ واتو پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور قید کردیا۔

۔ میں نے نصاری کوخبر کرادی کہ میں انکی حالت سے خوش ہوں ، جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھےاطالاع دینا۔ان کے پاس ایک قافلہ آیا جن میں تا جربھی تھے انھوں نے مجھے کہلا بھیجا۔ میں نے انھیں کہلا بھیجا کہ جب وہ لوگ اوپسی کا ارادہ کریں تو مجھےاطلاع دینا۔

جب ان ہو کوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو مجھے کہلا بھیجا۔ میں نے بیزیاں اپنے پاؤں سے نکال پھینکیس اور

ان نوگوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام میں آیا تو ان لوگوں کے عالم کو دریافت کیا کہا گیا کہ کنیے والا ان لوگوں کا اقت (عالم اوریا دری) ہے۔

میں اس کے پاس آیا ،ابنا حال بتایا اورا جازت جا ہی کہ ساتھ رہ کرتمھا رء خدمت کروں نماز پڑھوں اورعلم حاصل کروں ۔ کیونکنہ مجھے تمھارے وین کی رغبت ہے اس نے کہاتھ ہر جاؤ۔

میں اس کے ساتھ ہوگیا ، وہ اپنے دین میں برا آ دمی تھا۔لوگوں کوصد نے کا تھم دیتا تھا۔اورانھیں اس کی ترغیب دیتا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس مال لاتے تھے تو وہ اے اپنے لئے جمع کر لیتا تھا اس طرح دیتار درم کے جار منکے جمع کر لئے تھے۔

اس کے بعد وہ مرکیا۔ لوگ جمع ہوئے کہ فن کریں۔ میں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ تمھارایہ ساتھی بہت برا آ دمی تھاوہ جو پچھان کے صدیقے میں کیا کرتا تھا میں نے انھیں بتایا لوگوں نے پوچھا کہاں کی پہنچا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کواس کا راستہ بتا تا ہوں میں نے اسے نکا لاتو سات منکے تھے جوسونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے منکوں کو دیکھا تو کہا کہ واللہ ہم اس شخص کو بھی ونن نہ کریں گے انھوں نے اسے ایک نکڑی پر لؤکا دیا اور پھر مارے دوسرے شخص کولائے اور اس کی جگہ مقرر کیا۔

سلمان نے کہا کہ میں نے کوئی ایسافخص نہیں دیکھا جو پانچ وقت کی نماز اس سے بہتر ادا کرتا ہو، آخرت کے شمان نے کہا کہ میں نے کوئی ایسافخص نہیں دیکھا جو پانچ وقت کی نماز اس سے بہتر ادا کرتا ہو، آخرت کے شوق میں اس سے بڑھ کرمشقت اٹھانے والا ہو۔ مجھے اس سے ایسی محبت ہوگئی کے معلوم نہیں اس سے پہلے کس شے سے محبت کرتا تھا۔

جب اس کا وقت مقدراً یا تو میں نے اس سے کہا کہ تمھارے پاس اللہ کا جو تھم آگیا ہے وہ تم دیکھتے ہو، مجھے کہا تھا تھم دیتے ہوا اس کے کہا کہ اے میرے بیٹے جس طریقے پر میں ہوں سوائے اس تحقی دیتے ہوگاں نے کہا کہ اے میرے بیٹے جس طریقے پر میں ہوں سوائے اس محق کے ہیں۔ اس محق کے میں اس کے دموسل میں ہے اور کس کی کو اس طریقے پر نیس دیکھتا۔ لوگوں نے دین کو بدل دیا ہے اور ہلاک ہوگئے ہیں۔ جسے کی تھی جب اس کی وفات ہوگئی تو میں موصل والے کے پاس آیا اے وصیت کی خبر دی جو اس نے مجھ سے کی تھی کہ میں اس سے ملوں اور اس کے ساتھ رہوں۔ اس نے کہار ہو۔ میں اس کے پاس اس کے ساتھی کے طریقے پر اتنا رہاجتنا اللہ نے جاہا۔

اس کے بعدائکی وفات کا وفت آیا تو میں نے کہاتمھارے پاس اللہ کا جوتھم آیا وہتم دیکھتے ہو،لبندائس کی جانب مجھے دصیت کرتے ہو۔اس نے کہااے میرے بیٹے مجھے سواایک شخص کے جونصبین میں ہےاورکوئی نہیں معلوم جو ہمارے طریقے پر ہووہ فلاں شخص ہے تم اس سے ملو۔

میں آس کے پاس آیاوہ اس طُر نے پرتھا جس پران کے دونوں ساتھی تھے۔ میں نے اسے اپنا حال بتایا اس کے پاس اتنا قیام کیا جتنا اللہ نے جائے جائے لئال کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اسے کہا کہ فلال نے جھے فلال کی طرف (جانے کی) وصیت کی تھی اور فلال نے فلال کی طرف اور فلال نے تمھاری طرف ،اب جھے کس طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہاا ہے میرے بیٹے میں کسی ایسے خص کوئبیں جاتنا جواس طریق پر ہوجس پر ہم ہیں سوائے ایک شخص کے جوعمور سے ملک روم میں ہے تم اگر اس ہے مل سکوتو ملو۔ وہ مرگیا تو میں عمور سے والے سے ملا۔اسے اپنااور اس مخص کا جس نے مجھے وصیت کی تھی حال بتایا س نے کہا تھر و۔ میں اس کے باس تھر گیا۔

میں نے اسے اس طریق پر پایا جس پراس کے ساتھی تنھے وہاں بھی اُتناظیرا جتناالقدنے جاہا۔میرے پاس کچھ جمع ہو گیا اس سے گائے اور بکر مال نے لیس۔اسکی وفات کا وقت آیا تو میں نے کہا کہتم مجھے کس کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہاا ہے میرے بیٹے والقدروئے زمین پر مجھے کوئی ایباتخص معلوم نہیں جس نے اس طریقے پر مجھے کی ہوا ہے کی اس ہوئی زمینوں کے درمیان وین حنیفہ ابرائیم پر مبعوث ہول تے ہائی ہجرت گا ہے تکلیں گے ان کا قیام دو چھر ملی جلی ہوئی زمینوں کے درمیان مجمود والے مقام پر ہوگا ۔ ان کے پاس پہنچ سکوتو پہنچ جاؤ۔ ان کے ساتھ چند علامتیں ہوگی جو پوشیدہ نہ ہوگی ۔ وہ صدقہ نہیں کھا کی ہو ہے کہ کہو گے تو پہنچان اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی جن تم اسے دیکھو گے تو پہنچان او گے۔

اس کے بعد وہ مرگیا۔میرے چاس قبیلہ کلب کا ایک قافلہ اتر امیں نے ان کے شہروں کا حال ہو جیساانھوں نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا کہ میں شمعیں اپنی میڈ کا ئیں اور بھریاں اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھے سوار کرلو،اوراپنے ملک کو لے چلو۔وہ راضی ہو گئے۔

مجھے سوار کیااور واوی القری میں لے مئے ، یہاں مجھ برظلم کیا کہ غلام بنا کے ایک بہودی کے ساتھ فروخت کردیا۔ میں نے تھجور کے درخت دیکھے گمان ہوا کہ بیو ہی شہر ہوگا جو مجھ سے بیان کیا گیا ہے۔ جبیہا کہ بعد کو ثابت ہوا۔

جس وفت تھجور کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہوگئ تھی۔ میں اس کے پاس ٹھبر گیا۔ یہود بنی قریظہ کا ایک شخص آیا اور مجھے اس سے خرید کے مدینہ لایا واللہ میں نے اپنے ساتھی کے حال بیان کرنے کی وجہ سے اسے ویکھتے ہی پہنچان لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میہ وہی شہر ہے جو مجھے سے بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کے پاس ٹھبر کر ہی قریظہ کے ایک باغ میں کام کرنے لگا ای اثنا میں اللہ نے اپنے رسول الفعائظ ہے کومبعوث کیا۔ ان کا حال پوشید و رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بی عمرو بن عوف کے پاس

میں تھجور کے درخت پر چڑھا تھا اور میراساتھی نیچے جیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پچاکے خاندان کا ایک یہودی آیا۔اس کے پاس کھڑا ہو گیااور کہا کہ بیفلاں ،اللہ بن قیلہ کو غارت کرے وہ قباء میں ایک مخص کے پاس جو مکہ ہے آیا ہے جمع ہو گئے جیں اور گمان کرتے ہیں کہ بن ہے۔

اس نے یہا ہی تھا کہ مجھے لرزہ آئیا جس سے مجود کا درخت تقر تھرانے لگا میں نے گمان کیا کہ ضرورا پنے ساتھی پر گر پڑوں گا اس کے بعد میں تیزی ہے یہ کہتا ہوا تراکہ تم کیا کہتے ہویہ کیا خبر ہے؟ آ قانے اپناہا تھا تھا کے بڑے زورے بھونیا مارااور کہا کہ تجھے اس سے کیا تواپنے کام پرمتوجہ ہو۔ میں نے کہا کہ بچھ نیس سوائے اس کے کہ جا ہاتھا کہ اس خبری تحقیق کرلوں جو میں نے اس شخص کو بیان کرنے سی ۔ اس نے کہا اپنی حالت کی طرف متوجہ ہو۔ میں اپنے کام پرلگ گیااوراس سے باز آئیا۔

شام ہوئی تو جو پچھ میرے پاس جمع کیااور چل کے رسول النگائی کے پاس آیا۔ آنخضرت قبامیں تھے میں آپ کے پاس گیا آپ کے ہمراہ اصحاب کی ایک جماعت بھی تھی۔

عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس پھی نیں اور ہراہ اصحاب بھی ہیں آپ لوگ مسافر وحاجمتند میں۔میرے پاس بچھ ہے جسے میں نے صفقہ کے لئے رکھا تھا۔ جب مجھ سے آپ لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو سب سے زیادہ اس کا مستحق آپ لوگوں کو مجھا۔وہ آپ کے پاس لا یا ہوں اس کے بعد میں نے اسے آپ کے لیے رکھ دیا۔

رسول النُعَلِّيَّةِ نے (اپنے اصحاب سے ) فرمایا کہتم لوگ کھا دُاور آپ خود بازر ہے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ دائند (رہبان کی بتائی ہوئی علامات میں سے ) بیا یک ہے میں داپس آگیا۔

میں واپس ہوگیااور جتنااللہ نے چاہا تھرا۔ پھر جب حاضر خدمت ہواتو بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ پایا۔ گروآپ کے اصحاب تھے بدن دو بڑی چاور یں تھیں ایک کی آپ تہ بند ہاند ہے بیتے اور دوسری کواوڑ ھے ہوئے تھے میں نے آپ کواسلام کیااور پلٹ گیا کہ پشت دیکھوں۔

آنخضرت سنجھ مکئے کہ میں کیا جا ہتا ہوں اور کس بات کی تحقیق مطلوب ہے آپ نے اپنی جا درا تھا کر پشت سے ہنا دی میں نے مبر نبوت کواسی طرح دیکھا جس طرح میرے ساتھی نے بیان کیا تھا میں اس پراوندھا ہو کر بوسہ دینے لگا اور رونے لگا۔

آتحضرت نے فرمایا کہ ادھر پلٹ آؤ۔ میں پلٹ آیا اور آپ کے آگے بینے گیا۔ آپ سے اپنا حال بیان کیا ،
اے ابن عہاں جس طرح تم سے بیان کیا۔ آتحضرت بہت خوش ہوئے اور جاہا کہ اپنے اصحاب کوسنا ہم اس کے بعد
اسلام لے آیا۔ غلامی اور جس حالت میں میں تھا وہ مجھے رو کے رہی یہاں تک کہ مجھ سے غزوہ بدرواحد چھوٹ گیا۔
رسول النتیافی نے بھے سے فرمایا کہ مکا تب بن جاؤ (مکا تب بنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آتا سے ایک خاص قم پر معاہدہ کرلوکہ ہم اتنا کما کے دیں گے تو آزاد ہوجا کمیں گے ) میں نے آتا ہے درخواست کی اور برابر کرتا رہا اس نے جھے اس شرط پر مکا تب بنایا کہ میں اس کے لئے تھجور کے تمین سو درخت نگادوں اور جا لیس اوقیہ جاندی اس ہے دول۔۔۔

رسول النعظینی نے (اسحاب سے ) فر مایا کہاہتے بھائی کی تھجور کے درختوں سے مدد کر وہرشخص نے اپنی مقدرت کے مطابق تمیں ، بیندرواور دس ( درختوں ) سے میری مدد کی فر مایا کہا ہے سلمان جاؤاوران کے بونے کے لئے گڑھا کھود و، مگر جبتم ان کے لگانے کا ارادہ کر دتو تا وقتیکہ میرے پاس آ کراطلاع نہ کرلو درخت نہ لگانا۔ کیونکہ میں ہی اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔

ی میں ہے ، پھر میں کھود نے کے لئے اٹھا ساتھیوں نے بھی مدد کی ،ہم نے تمین سوتھا لے بنائے برخض وہ درخت لے آیا جس سے اس نے میری مدد کی تھی ، رسول اللہ تالیقی تشریف لائے اٹھیں اپنے ہاتھ سے رکھنے سکے تھا نوں کو برابر کرتے تنے اور وعائے برکت فرماتے تنے ۔ بیبال تک کہ رسول اللہ قابطی ان سب سے فارغ ہو گئے تتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں سلیمان کی جان ہے ،ان میں ہے کوئی یودائیوں مرجمایا درم یاتی رہ گئے۔

رسول النُمْنِيَّ فَيْ فِي مِايا (سلمان) فاری مسکین مکاتب کہان ہیں میرے پاس لاؤ، مجھے بلایا گیا۔ ہیں آیا تو آپ نے فرمایا اسے لیے جاؤاورا پی جانب سے اس مال کے عوض اوا کر دوجوتم پر واجب ہے، عرض کی یارسول اللہ بیا تنا کہاں ہوگا جوجھے پر واجب ہے فرمایا کہ اللہ تمھاری جانب سے اداکر ہےگا۔

یز بدین الی حبیب نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول الڈیکٹی نے اے اپن زبان پر رکھا۔ پھر مندے نکال دیا۔ مجھ سے فر مایا کہ جاؤاورائے اپن طرف ہے اداکر دو،اس کے بعد ابن عباس کی حدیث ہے، یہ اور زائد ہے کہ سلمان نے کہا کہ من ہے اس فرات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے اس میں سے چالیس واقیہ تول دیا اور جواس کا حق تھا اداکر دیا۔ سلمان آزاوہ وگئے، خندق اور بقیہ مشامد ......رسول الڈیکٹی میں آزاد سلمان کو حاضر ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انھیں وفات دیدی۔

عمر بن عبدالعزیز کتے تھے کہ مجھ ہے ایسے خص نے بیان کیا جس نے سلمان سے سنا تھا کہ جس وقت انھوں نے اپنا واقعہ رسول الشفائے ہے بیان کیا تو اس میں یہ بھی تھا کہ عموریہ والے اسقف نے ان سے کہا کہ کیا تم نے اس طرح کے آدمی کو ملک شام کی ووجھاڑیوں کے درمیان ویکھا ہے جو ہرسال رات کونکل کراس جھاڑی ہے اس جھاڑی ہے اس جھاڑی تک جاڑی تک جاتا ہے ای طرح دوسر سے سال معینہ وقت پر رات کونکلتا ہے لوگ اسے رو کتے ہیں ، وہ بیاروں کا اعلاج کرتا ہے اور ان کے لئے دعا کرتا ہے جس سے وہ شغایا تے ہیں ۔ اس مخف کے پاس جاؤ جس امر کی تلاش ہے اس سے دریا فت کرو۔

میں آیا دونوں جھاڑیوں کے درمیان لوگوں کے ساتھ ضہرگیا جب و ہرات ہوئی جس میں وہ جھاڑی سے نکل دوسری جھاڑی میں جلا جاتا تھا تو وہ نکلالوگ اس پر غالب آگئے وہ دوسری جھاڑی میں گھس گیا سوائے اس کے شانے کے اورسب جھ سے پوشیدہ ہوگیا۔ میں اس کے پاس بینج گیا اورشانہ پکڑلیا گراس نے میری طرف التفات نہ کیا۔ پو چھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، میں نے کہا کہ میں آپ سے دین صنیفہ ابراہیم کو دریافت کرتا ہوں اس نے کہا کہ تم ایس شخص کیا۔ پو چھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، میں نے کہا کہ میں آپ سے دین صنیفہ ابراہیم کو دریافت کرتا ہوں اس نے کہا کہ تم ایس شخص کیا۔ پو چھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، میں کرتے ہو، ہیں کرتے ، ایک بی تم مھارے قریب ہیں جواس بیت سے نکلیں گے اور اس دین کولا کمیں کے جسے سے ،م دریافت کرتے ہو، بس ان سے ملو۔ میں واپس ہوا جس وقت انھوں نے یہ واقعہ رسول انٹھائی ہے۔ بیان کیا تو آپ نے فر مایا کہ اے سلمان اگرتم نے جھے سے بیان کیا ہے تو تم عینی بن مریم سے ملے ہو۔

 ایک در خت کے جسے میں نے ہاتھ لگایا تھاسب درخت اپنے پاتھ سے لگادیئے ، وہ سب پھلے سوائے ایک کے جو میں نے بویا تھا۔

سلمان فارس ہے مردی ہے کہ میں فارس کے سواروں کے بیٹوں میں تھااور کا تب تھا میر ہے ہمراہ دوغلام تھے۔ جب وہ دونوں اپنے معلم کے پاس ہے تو شتے تھے تو ایک عالم کے پاس جاتے تھے وہ دونوں اس کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ گیا تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کوکسی اور کومیرے پاس لانے ہے منع نہیں کیا تھا۔

میں اس کے پاس آمدورفت کرنے لگا اور اس کے نزویک ان دونوں سے زیادہ محبوب ہوگیا۔اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم سے تمھارے گھروالے .....دریافت کریں کہ تصین ٹس نے روکا تھا۔تو کہنا معلم نے جب معلم دریافت کرے کہ تصین کس نے روکا تھا تو کہنا گھروالوں نے۔

اس نے (وہاں ہے) منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی تمھارے ساتھ منتقل ہوں گا ، میں بھی اس کے ساتھ منتقل ہوں گا ، میں بھی اس کے ساتھ منتقل ہوگیا۔ وہ ایک گاؤں میں اتراد ہاں ایک عورت اس کے پاس آتی تھی ، جب اس کی وفات کا وفت آیا تو اس نے کہا کہ اس کے سلمان میرے سر ہانے کھودو ، میں نے کھودکر درم کی ایک تھیلی نکال اس ہے مجھ سے کہا کہ اسے میرے سینے پرڈال دو میں نے اس کے سینے پرڈال دیا۔

وہ مرگیا تو میں نے درموں کے متعلق قصد کیا کہ انھیں جمع کرلوں یا (اس کے سینے سے ) منتقل کر دوں پھر میں نے یاد کیا علمائے وزامد بن (قسیس ور ہبان) کواطلاع دی ۔لوگ اس کے پاس آئے میں نے کہا کہ اس نے مال جھوڑ اہے۔گاؤں کا ایک جوان کھڑا ہوا۔ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے والد کا مال ہے جن کی باندی اس کے یاس آتی تھی۔اس نے اسے لے لیا۔

بہت میں نے راہبوں سے کہا کہ کوئی عالم بتاؤجس کی پیروی کروں ان لوگوں نے کہا کہ ہم روئے زمین پر آج اس شخص سے زیادہ عالم کسیکو جانتے جومص میں ہے ، میں اس کے پاس گیا اس سے مل کرقصہ بیان کیا تو اس نے کہا کر مسمصیں صرف طلب علم لائی ہے مگر میں روئے زمین پراس شخص سے زیادہ عالم کسی کوئییں جانتا جو بیت المقدس میں ہرسال آتا ہے اگرتم اب جاؤگے تو اس کے گدھے کے ساتھ پہنچو گے۔

میں روانہ ہوا، اتفاق ہے اس کا گدھا بیت المقدی کے دروازے پرتھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔وہ نکالا تو اس سے قصہ بیان کیا اس نے کہا کہ تعمیں صرف طلب علم ہی لائی ہے میں نے کہا جی ہاں۔اس نے مجھے بیٹھنے کو کہنا اورخود چلا گیا،اسے سال بحر تک نہیں و یکھا۔ جب آیا تو میں نے کہا،اے اللہ کے بندے میرے ساتھ تم نے کیا کیا۔ یو چھا کتم اس جگہ ہومیں نے کہا تی ہاں۔

یں پہنے اس شخص نے کہا کہ واللہ مجھے آج روئے زمین پراس سے زیادہ عالم کوئی نہیں معلوم جوا یک کشادہ صحرا کی زمین پرلکلا ہے۔اگرتم ابھی جا وَ تو اس میں تین نشانیاں پا وکے وہ ہدید کھا تا ہے صدقہ نہیں کھا تا اس کے دا ہے شانے کی کری کے پاس کبوتر کے انٹرے کے برابر ہرنبوت ہے جس کا رنگ اس کی کھال کے رنگ کی طرح ہے۔

میں اس طرح روانہ ہوایک زمین مجھے اٹھائی تھی اور دوسری گراتی تھی ،اعراب کیا یک جماعت پر گذر ہوا۔انھوں نے مجھے غلام بنا کر بچ ڈالا ، مدینہ کی ایک عورت نے مجھے خرید لیا۔ان لوگوں کو بی تابیعی کا ذکر کرتے سا زندگی اچھی گذرتی تھی۔ میں نے اس مورت سے کہا کہ ایک دن (کی رخصت) دو اس نے اجازت دی ، میں گیا لکڑیاں چنیں اور انھیں نچ کررسول الٹھائی کے پاس کچھ لایا وہ تھوڑا ساتھا میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ آپ نے بوچھا بیر کیا ہے میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا تم لوگ کھا وَ ،خود آپ نے پچھنیں کھایا ، میں نے دل میں کہا کہ بیآپ کی علامت ہے۔

جننے دل اللہ نے چاہیں نے تو قف کیا۔ پھر آتا ہے کہا کہ مجھے ایک دن (کی رخصت) دیدواس نے منظور کیا، میں گیا جنگل ہے لکڑیاں چنیں اور پہلے ہے زیادہ فروخت کیں کھنا تا تیار کر کے رسول اللہ اللہ تھا تھے کے پاس لایا آپ اس اسٹا اسٹا اسٹا ہوئے ہوئے ہے اسٹا ہے رکھ دیا ہو چھا یہ کیا ہے عرض کی ہدیہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اسٹا ہے اسٹا ہو گئی ہیں ہوئی ہیں نے کہا اسٹا ہوگئی۔ میں نے کہا گواہی ویتا ہوں کہ آپ رسول اللہ اللہ ہوگئی۔ میں نے اپنا ہوگئی۔ آپ میں نے آپ سے اسٹھ کھی کا حال بیان کیا اور عرض کی یا رسول اللہ وہ جنت میں واضل ہوگا کیونکہ اس نے مجھے ہیاں کیا تھا کہ آپ بی ہیں ، فر مایا سوائے نفس مسلمہ کے ہرگز کوئی جنت میں داخل نہوگا۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول اللیعائی نے فر مایا کہ سلمان فارس کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔

تکثیر بن عبداللہ المرنی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ ہے اس سال جسے عام الاحزاب کہا جاتا ہے المذ ادکی زمین کے ایک حصہ پر بنی حارثہ کی طرف جواجم الشخین ہے اس پر خندق کا نشان لگایا ہر دس آ دمی کے لئے جالیس گز (خندق کھودنا) فرمایا۔

مہاجرین وانصار نے سلمان فاری کے بارے میں ججت کیوہ تو می آ دمی تنے ہمہاجرین نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اورانصار نے کہانہیں سلمان ہم میں سے ہیں ،رسول النّعظیۃ نے فر مایا سلمان ہم اہلبیت میں سے ہیں۔

عمرو بن عوف نے کہا کہ ہیں سلمان ، حذیفہ بن الیمان ، نعمان بن مقرن المزنی اور چھوانصار اصل ذباب کے بینچ داخل ہوئے ، ہم لوگ کھود نے لگے۔ یہاں تک کہ تری تک بینچ گئے خندق کے بیچ سے اللہ نے ایک سفید سخت بیھرنکال دیا جس نے ہمارے کدال تو ژوسئے ، ہم ہر بہت دشوار ہوا۔

میں نے سلمان سے کہا کہ خندق پر چڑھ کررسول الٹھائے کے پاس جاؤ، آپ پر ایک ترکی خیمہ نفسہ تھا سلمان چڑھ کرآکے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ ، ایک سفید چٹان خندق کے اندر سے نکل ہے جس نے ہمارے کدال تو ڑویئے اور ہم پروشوار ہوگئ ہے یا تو ہم اس سے درگذر کریں اور درگذر کرنا قریب ہے یا اس کے بارے میں جو تکم ویں۔ کیونکہ ہم نوگ پنیس جا ہے کہ آپ کے نشان سے ہن جائیں۔

فر مایا اسے سلمان اپنی کدال دکھاؤ۔ آپ ان کی کدال لے کے بہارے پاس اترے ہم لوگ خندق کے ایک کنارے ہوگئے دسول النتی کھائن کے لئے اترے اس پر الیم ضرب لگائی کہ ٹوٹ گیا اس سے ایس چہک ہیدا ہوئی جس نے خندق کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کردیا رسول التقابیقی نے فتح کی تکبیر کہی ،ہم نے بھی تحمیر کہی ۔ مجمیر کہی۔ آتخضرت نے دوبارہ مارا تو پھرائ ہے ایک چک پیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کردیا کو یا اندھیر کھر میں ایک چرائی ہو،رسول التنقیق نے فتح کی تنبیر کہی ہم نے بھی تنبیر کہی تیسری مربیان مرب لگائی تو پارہ پارہ ہوگیا۔اس سے ایس چیک پیدا ہوئی جس نے اس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کردیا، آپ نے فتح کی تنبیر کہی ہم نے بھی تنبیر کہی۔

آنخفرت اوپر چڑھ کرسلمان کی نشت گاہ میں پنچ تو سلمان نے عرض کی یارسول التعالیقی میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جیسی بھی نہیں ویکھی تھی رسول التعالیقی نے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کے فر مایا کہ کیاتم لوگوں نے بھی دیکھی عرض کی یارسول التد ہمارے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں جی ہاں ہم نے آپ کو مارت و یکھا ہموج کی طرح ایک روشن نظی ،آپ بھی بھی بھی بھی تھیں کہدرے تھے اس کے سواہم کوئی روشن نہیں و یکھتے تھے۔

فر مایاتم نے بچ کہا۔ میں نے پہلی ضرب لگائی تو وہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی ،اس نے میرے لئے خیرہ اور مدائن کسری کے کل اس طرح روش کر دیئے گویاوہ کتوں کے دانت ہیں جھے جبرئیل نے خبر دی کہ میری امت ان برغالب آئے گی ،

میں نے دوسری ضرب لگائی تو وہ چمک پیدا ہوئی وتم نے دیکھی۔جس نے میرے لئے ملک روم کے بی احمر کے قصرروثن کر دیئے جو کتوں کے دانت جیسے دکھائی دیتے تھے جبرئیل نے مجھے خبر دیکہ میری امت ان پر غالب آئے گی۔

تیسری ضرب لگائی تو وہ چمک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی جس نے ساتھ ہی صنعاء کے کل روثن کر دیئے کہ محویاوہ کتوں کے دانت میں ، جبرئیل نے خبر دی کہ امت ان پر غالب آئے گی جن کو مدد پہنچے گی ۔ لہٰذاتم لوگوں وخوشخبری ہواس کوآپ نے تمن مرتبہ و ہرایا۔

مسلمان خُوش ہو گئے کہا ہے ہے نیکو کار کا وعدہ ہے جس نے ہم ہے گھرے ہونے کے بعد مدوا درفتوح کا وعدہ کیا ہے انھوں نے باہم احز اب ( کفاروں کے نشکروں ) کودیکھا۔

ابن میرین ہے مروی ہے کہ بی منطق نے سلمان فاری اور ابوالدروا ، کے درمیان عقد موا خاق کیا تھا ،ایبا بی محمد بن اسحاق بن نے بھی کہا۔

حمیدین ہلال ہے مردی ہے کہ سلمانؓ وابوالدرواء کے درمیان عقدموا خاق کیا تھا۔ابوالدرواء نے شام میں سکونت اختیار کی ادرسلمانؓ نے کونے میں۔

انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ میں تشریف لاسے تو آب نے سلمان اور حذیفہ آکے درمیان عقدموا خاق کیا۔ ز ہر بی سے مروی ہے کہ وہ دونوں ہراس موافیا قائے مقریقے جو بدر کے بعد ہوئی اور کہتے تھے کہ بدر نے میراث ومنقطع کرویا ،سلمان اس زمانے میں غلامی میں تھے اس کے بعد ہی آزاد : وئے ۔سب سے پہلانز وہ جو نصوب نے کہا جس میں وہ شریک ہوئے نوزود فندق تھا جو جو سے میں ہوا۔

انی صالح ہے مروی ہے کہ سلمان ابوالدروا آئے پاس اترے ، ابوالدروا ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو سلمان انھیں روکتے تھے اور جب وہ روز ورکھنے کا ارادہ کرتے تھے تب بھی روکتے تھے ، ابوالدروا ، نے کہا کہ تم مجھے اس ہے روکتے ہوکہ میں اپنے رب کے لئے روز ورکھول اور نماز پڑھول ۔ سلمان نے جواب ویا کہ تمھاری آ کھی کا مجھی تم پڑت ہوں ۔ سلمان نے جواب ویا کہ تمھاری آ کھی کا بھی تم پڑت ہوں ورسوؤ جس رسول الت بھی تم پڑت ہوں ہوا درسوؤ جس رسول الت بھی تم پڑتا واتو فرمایا کہ سے سر کرو ہے گئے۔

م علوم جواتو فرمایا کہ سلمان علم سے سر کرو ہے گئے۔

محر بن سیرین سے مروی ہے کہ جمد کے روز ہسلیمان ابوالدرواء کے پاس آئ ان سے کہا گیا کہ وہ سوتے ہیں بوجیدانھیں کیا ہوا ہے کہا کہ جب شب جمد ہوتی ہے تو وہ اس میں بیدارر ہے ہیں اور جمعہ کے دان روز ور کھتے ہیں لوگوں نے کہا کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو وہ اس میں بیدارر ہے ہیں اور جمعہ کے دان روز ور کھتے ہیں لوگوں کو تھم ویا تو انھوں نے جمعہ کے دان کھانا کھاؤ ۔ ابوالدروا ، نے کہا کہ میں روز ہے ہوں وہ برابرات ارترت رہے یہاں تک کے انھوں نے کھانا کھالیا۔

وونوں بن ﷺ کے پاس آئے اور بیان کیا بن میں اوالدروا ، کرزانو پر ہاتھ ماررے تھے تین مرتبہ فرمایا کے حویر سنمان ( سنمان کے بیہاں کے رہنے والے ) ہے زیادہ مالم ہیں راتوں میں ہے شب جمعہ کو عبادت کے لئے خاص نہ کرلونہ روز جمعہ کواورایام ہیں ہے روزوں کے لئے خاص کرلو۔

قادہ سے مردی ہے کہ سلمان ابوالدرواء کے پاس آئے تو ام الدروائے شکایت کی کہ وہ رات بجرعبادت

کرتے ہیں اور دن بجرروزہ رکھتے ہیں ، وہ رات کو ابوالدروائے پاس رہے جب انھوں نے عبادت کا ارادہ کیا تو سلمان نے انھیں روکا یباں تک کہ وہ سو گئے ۔ جسم ہوئی تو سلمان نے ان کے لئے کھانا تیار کیا اورا تنامصر ہوئے کہ انھوں نے افظار کیا ابوالدروا ، بی افتاق پاس آئے ، بی افتاق نے نے فر مایا تو ہر سلمان تم سے زیادہ عالم ہیں اتنا نہ جلوک تھوں نے افظار کیا ابوالدروا ، بی افتاق پاس آئے ، بی افتاق نے نے فر مایا تو ہر سلمان تم سے زیادہ عالم ہیں اتنا نہ جلوک تھا۔ بی افتاور نہ کو کہ تم سے آگوگوں نے کہ ملی ورمیان راستہ اختیار کروکہ شاند ہری مشقین ہرواشت کر سکو۔ انہ البختر کی سے مروی ہے کہ ملی سے سلمان کو دریافت کیا جمیا تو فر مایا کہ انھیں علم اول وآخر و یا گیا جوان کے پاس تھا اے با نہیں جا سکتا۔

زادان سے مروی ہے کہ بلی سے سلمان کو پوچھا کیا تو انھوں نے کہا کہ وہ ایک آ دی ہیں جوہم میں سے ہیں اور ہماری طرف ہیں اے اہل ہیت تم میں سے (سوائے سلمان کے )لقمان تھیم کے مثل کون ہیت جوعلم اول و خت کو جانے ہیں اور جھوں نے کتاب اول بھی بڑھی ہے اور کتاب آخر بھی وہ ایک دریا تھے جس کا بورا پانی نکالا نہیں باسکتا۔

یزید بن میسرت اسلسکی سے جومعاذ کے شاگردیتھے مروی ہے کہ معافر نے انھیں جارآ دمیوں سے طلب علم کامشورہ دیا تھا جن میں ہے ایک سلمان فاری بھی تھے۔

ی عامر کے ایک مختص نے اپنے ماموں سے روایت کی کے سلمان جب عمر کے پاس آئے تو عمر نے لوگوں سے کہا کہ جمیں لے چلوتا کہ سلمان سے ملیں۔ سالم بن ابی الجعد ہے مروی ہے کہ عمر ؓ نے سلمان کا وظیفہ جچہ ہزارمقرر کیا تھا ما لک بن عمیسر سے مروی ہے کہ سلمان فارس کا وظیفہ جیار ہزارتھا۔

مسلم البطين ہے مروی ہے كەسلمان كا وظیفہ حیار بزار تھا۔

مسلم البطين ہے ايک اور طريق ہے مروى ہے كے سلمان كا وظیفہ دپار ہزارتھا۔

میمونہ سے مروی ہے کہ سلمان فاری کا وظیفہ جار ہزار تنا اور عبدالقدا ہن عمر کا وظیفہ سارہ ہے تین ہزار میں نے کہا اس فاری کی کیاشان ہے جار ہزار میں اور فرزند امیر المونین کی ساڑھے تین ہزار میں؟ اوگوں نے کہا کہ سلمان رسول القد کے ہمر کاب جس مضعد میں حاضر ہوئے این عمراس میں حاضر تہیں ہوئے۔

حسن ہے مروی ہے کہ سلمان کا وظیفہ بائٹی مارتھا اور نوع کے تیمن مزار تومیوں پر عامل تھے جاور میں لکڑیاں چفتے تھے ،اس کا نصف بھیاتے اور نصف اوڑتے تھے۔ جب السید من آ است خمیل کردیتے اپنے ہاتھ سے بوریا بنتے اورائی آمد نی پر گذراہ کرتے۔

خلیفہ بن سعیدالمرادی نے اپنے بچاہے روایت کی کہیں نے سلمان فاری کومدائن کے بعض راستوں پر گذرتے ہوئے دیکھا آتھیں بانس ہے لدے ہوئے اونٹ نے دھکادیا اور تکلیف پہنچائی وو پیچپے بٹ کراس کے مالک کے پاس سے جواسے بٹکار ہاتھ باز دیکڑ کراہے جھنجوڑااور کہا کہ تو ندمرے جب تک کہ توجوان کی امارت نہ مالے۔

ہ اللہ میں میں میں میں ہے کے سلمان مدانن کے امیر نتھے باہر نگلتہ تو اسط نے کہ اندراکیہ کلائی کیئر انوتا اور اوپر سے پھٹا پرنا خرقہ پہنے ہونے اوگ و کھیوں کہتے ، مڑے آند وسلمان پو پہنتے کہ بیا یہ کہتے ہیں اوگ کہتے کہ آپ کواچی کڑیا ہے تشبید و سے میں ، وہ کہتے وئی حمد نامیس کیونکہ خیرتہ آن کے بعد ہے۔

ہریم سے مروی ہے کہ میں نے سام ان فی رسی کوا تیب بربند گدھے پراٹ طریق سوارد یکھا کہ ان کے بدان پر ایک جیمونا ساسنبلانی کر ندفقا جس کیدامن تنگ ہتھے وہ لابنی پندی اور بہت بال والے آ دمی ہتھے ، کرنداوپر کھسک کے گھنٹوں کے قریب تک پہنچ گیا تی ، میں نے لڑکوں کو جوان کے چیجیے ہتے دیکھا تو کہا کہ تم لوگ امیر سے کنار ہے ہیں بینتے ،سلمان ٹے کہا کہانھیں جیموز دو کیونکہ خیروشر تو آبن کے بعد بی ہے۔

میمون بن مبران نے عبدالقیس کے ایک شخص ہے روایت کی کے میں سلمان فاری ہے ساتھ تھا جوا کیک سر پے پرامیر تھے ان کا گزراشکر کے چندنو جوان پر ہوالوگ بنسے اور کہا کہ یہ تمھارے امیر میں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ آپ دیکھتے نہیں کہ نوگ کیا کہتے ہیں فرمایا آتھیں چھوڑ دو کیونکہ خیروشرنو آج کے بعد جیسے اگرتم مٹی کھاسکونو کھا واور دو آ دمیوں پر ہرگز امیر نہ ہو بمظلوم اور مفطر کی بدوعاہے ذرو کیونکہ وہ روکی نہیں جاتی۔

اور المراح المر

بی عیس کے ایک شخ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں بازار کو گیا ایک درم کا چارہ خرید اسلمان کو دیکھا میں انھیں بہا اور چارہ ان پر لا دوبارہ ایک قوم پر سے گزر ہے تو لوگوں نے کہا اے ابوعبداللہ آپ کا بوجہ ہم اٹھا کمیں گے ، میں نے پوچھا کہ بیکون ہیں لوگوں نے کہا کدرسول اللہ اللہ ہے ہے ہی اسلمان ہیں میں نے کہا کدرسول اللہ اللہ ہے ہی ہی اور میری سلمان ہیں میں نے کہا کہ آپ کو بہجا تا نہیں تھا ، بوجھ رکھ و بہجے اللہ آپ کو عافیت و سے انھوں نے انکار کیا اور میری منزل تک لائے فرمایا کہ میں نے یہ بنت کی تھی کہ اسلمان کو جب کہ سام کے بیا تھا تو انھوں نے اپنا سرجھ کا لیا تھا اور کہا کہ میں اللہ سے فرمایا کہ میں اللہ ہے کہ کہ کیا تھا تو انھوں نے اپنا سرجھ کا لیا تھا اور کہا کہ میں اللہ سے فرگیا۔

جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ سلمانؓ ہے تو چھا گیا کہ آپ کو امارت ہے کیا چیز نا پہند کراتی ہے تو انھوں نے کہا کہ اسکی رضاعت دودھ پلانے کی شیر بنی اور فطام دودھ چھڑانے کی کمنی ۔

عبادہ بن سی سے مردی ہے کہ سلمان کے پاس عباء کا عمامہ تھا حالا تکہ وہ لوگوں کے امیر تھے، مالک بن انس ہے مردی ہے کہ سلمان فاری سایہ جبال جبال گھومتا تھا ای سے سایہ حاصل کرتے تھے، ان کا کوئی گھرنہ تھا۔
ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنے لئے گھر کیوں نہیں بنالیتے ، جس سے گرمیوں میں سایہ اور سردیوں میں سکون حاصل ہو ۔ فر مایا جھا، جب اس شخص نے پشت پھیری اور جانے لگا تو اسے پکارااور پوچھا کہتم اسے کیونکہ بناؤ مے ،عرض کی اس طرح بناؤاں گا کہ آگر آپ اس میں گھڑ ہے ، عول تو سرمیں گھے اور لئین تو یاؤں میں گھے سلمان نے کہا، ہاں۔

نعمان بن جمیدے مروی ہے کہ میں اپنے مامول کے ہمراہ مدائن میں سلمان کے پاس گیا۔ وہ بوریائن رہے تھے، میں انھیں کہتے سنا کہ ایک درم تھجور کے پئے خرید تا ہوں اسے بنرآ ہوں اور تین درم میں فروخت کرتا ہوں ایک درم اس میں لگادیتا ہوں اور ایک درم عمال پرخرج کرتا ہوں اور ایک درم خیرات کردیتا ہوں ، اگر عمر بن الخطاب مجھے منع ندفر ماتے تو میں اس ہے بازند آتا۔

عبداللہ بن ہربیرہ سے مروی ہے کہ سلمان کو جب پچھ ملتا تھا تو اس سے گوشت خرید کے محدثین کی دموت کرتے تنے اور ان کے ساتھ کھائے تھے۔

ابرائیم الیتی مے مروی ہے کہ جب سلمان کے آگے کھاٹار کھاجاتا تو کہتے۔ السحد الله اللذی کقافاالمو ؤنة واحسن الوزق" (تمام تعریفیں ای اللہ کے لئے بیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں اچھارز ق دیا)

حارث بن ویدے مردی ہے کہ المان جب کھانا کھاتاتو کہتے تھے۔ المعسدلله اللذی لفانا المسموؤنة واوسع علینا فی الوزق" (سبتعریض ای اللہ کے لئے بیل جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں رزوق میں وسعت دی)

حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ میں نے سلمان کو کہتے سنا کداس خوف سے کہ خادم سے جھے بدگمانی پیدا نہ ہو میں اس کے لئے بہت ساسامان فراہم کردیتا ہوں۔

انی کیلی الکندی ہے مروی ہے کہ سلمان کے غلام نے کہا کہ مجھے مکا تب بناد یکئے پوچھاتمھارے پاس کچھ ہے؟اس نے کہانبیں ،فر مایا ،مکا تب کہا ہے ہوگی ،اس نے کہا کہلوگوں ہے ما تک لوں گا ،فر مایاتم بیرچا ہے ہو کہ مجھے لوگوں کا دھوون کھلاؤ۔ ابولیلی ہے (ایک اور طریق ہے مروی ہے کہ سلمان کے غلام نے کہا کہ جھے مکا تیب بنا دیجئے ہو چھا کیا تمحارے پاس مال ہے اس نے کہانہیں ،فر مایاتم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ لوگوں کے ہاتھ کا دھون کھا وُل۔راوی نے کہا کہ سلمان کے مواثی کا جارہ چوری ہوگیا تو انھوں نے اپنے بائدی یا غلام ہے کہا کہ اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور مارتا۔

۔ انی قلابہ سے مردی ہے کہ ایک مخص سلمان کے پاس جوآٹا کوند ھد ہے تھے آیا۔ عرض کی کہ خادم کہاں ہے، فرمایا ہم نے سے ایک کام سے بھیجا ہے بھر بیٹا پسند کیا کہ اس پر در کام جمع کریں اس نے کہا کہ فلان آپ کوسلام کہتا ہے پوچھاتم کسب سے آئے ہو، اس نے کہا تمین دن سے فرمایا دیکھوا گرتم سلام نے پہنچا تے تو ایک امانت تھی جسے تم نداوا کرتے۔

عمر بن الی قرہ سے مروی ہے کہ سلمان نے کہا کہ ہم تمعاری مساجد میں امامت نہیں گریں سے اور نہ تمعاری عور نوں سے نکاح کریں سے انکی مرادعرب ہے تھی۔

انی اسحاق وغیرہ ہے مروی ہے کہ سلمان اپنے آپ سے کہا کرتے تھے کہ اے سلمان مرجاد سلمان انی سفیان نے اپنے اشیاخ ہے روایت کی کہ سعد بن انی وقاص کے پاس عیادت کوآئے تو سلمان رونے لگے اسعد نے پوچھا کہ تسمیس کیا چیز رلاتی ہے رسول الٹھا تھے وات تک تم سے راضی رہم رنے کے بعدتم اپنے ساتھیوں سے ملو مے اورخوش کوٹر پرآپ کے پاس آؤگے۔ ملومے اورخوش کوٹر پرآپ کے پاس آؤگے۔

سلمان نے کہا کہ واللہ ندموت کی پریٹانی ہے روتا ہوں اور ندونیا کی حرص ہے البتہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ فیا نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہتم میں سے ہرا کیک کا دنیا ہے انہائی میش ایسا ہونا جا ہے جیسے سوار کا توشہ اور میرے اردگر دیہ اشیاء میں۔

یں ہوں ۔ سعد جب قصد کر دتو اس دفت اللہ کو یا دکر و جب تھے کر دتو اس دفت اللہ کو یا دکر داور جب تقییم کر دتو قبضے کے دفت اللہ کو یا دکرو۔

۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد بن مسعود وسعد بن مالک سلمان کے پاس عیادت کرنے گئے تو وہ روئے ہوئے تو وہ وسعد بن مسعود وسعد بن مسعود وسعد بن الک سلمان کے پاس عیادت کرنے گئے تو وہ روئے پوچھاا ہے ابوعبداللہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے انھوں نے کہا کہ رسول الشفائی نے جمیں ایک وصیت کی تھی جے جم میں سے کس نے یادنہ رکھا، آنخضرت نے فرمایا تھا کرتم میں سے ہرا یک کا دنیا سے انہائی عیش سوار کے تو شے کی طرح ہونا جائے۔

۔ رجاء بن حیوۃ ہے مروی ہے کے سلمان کے اصحاب نے ان سے کہا کہ ہمیں دصیت سیجئے انھوں نے کہا کہ جوشخص تم میں سے حج یاغمر ہ جہاد یا تخصیل قرآن میں مرسکے تو اسے مرنا چاہئے تم میں سے کوئی شخص فاجر (بدکار )اور خائن (وغایاز ) ہوکے ہرگزنہ مرے۔

حسان سے مروی ہے کہ جب سلمان فاری کی وفات کا وفت آیا اوران پرموت نازل ہوئی تو وہ رونے لگے بو چھا گیا کہ آکوکیا چیز رلائی ہے فر مایا آگاہ ہو کہ نہ میں موت کی پریشانی سے روتا ہوں اور نہ بلٹنے کی ہوس پرروتا ہوں میں عرف ایک امرے لئے روتا ہوں ہمیں رسول النہ کا ہے وصیت فر مائی تھی اندیشہ ہے کہ ہم نے اپنے بی مقالے کے ک وسیت کو یا دنبیس دکھا۔ آنخضرت نے ہم سے فر مایا تھا کہتم میں سے ہرا یک کا دنیا ہے انتہا کی عیش سوار کے توشے کی طرح ہونا جاہئے۔

مسن سے مروی ہے کہ امیر نے سلمان کی بہماری میں انکی عیادت کی سلمان نے ان سے کہا ہے امیرتم جس وقت قصد کروتو اپنے قصد کے وقت اور جب تھم کروتو اپنی زبان چلنے کے وقت اور جب تقلیم کروتو اپنے قبضے کے وفت اللّہُ وی وَکرو۔میرے یاس سے انکو جاؤ امیر اس زماے میں سعد بن ، نکہ تھے۔

الشعمی ہے مروی ہے کہ جب سلمان کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے اپنی گھروائی ہے کہا کہ وہ پوشیدہ چیز او جو میں نے تمھارے پاس پوشیدہ کرائی تھی ، میں ان کے پاس مشک کی تھیلی لائی فر مایا میر ہے پاس ایک پیالا لاؤ جس میں پانی ہوانھوں نے مشک اس میں ڈال کے اپنے ہاتھ ہے گھول دیا اور کہا کہ اسے میرے گردا گرو چیئرک دو کیونکہ میرے پاس انقد کی مخلوق میں ہے ایک ایس مخلوق آئے گی جو خوشبومحسوس کرتی ہے اور کھا تانہیں کھاتی ہے دروازے پر جیب رہ واور اتر جاؤمیں نے اس طرح کیا تھوڑی دیر بیٹھی تھی کہ ایک جھنکار کی آوازش ، میں چڑھی اور وہ مرت بند

مراعشی ہے مروی ہے کہ جس روز جلولاء فتح ہواسلمان کو شک کی ایک تھیلی ملی وہ انھوں نے اپنی روجہ کے پاس امانت رکھوا دی، جب انکی وفات کا وقت آیا انھوں نے کہا کہ وہ مشک لاؤ، اس کو انھوں نے پانی میں گھول ویا اور کہا کہ میرے گردا گردھ چیئرک دو کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس زیارت کرنے والے آئیں گے میں نے اس طرت کیا ،اس کے بعد بہت کم دیرہ و فی تھی کہ انکی وفات ہوگئی۔

بقیرہ زوجہ سلمان سے مروی ہے کہ جب سلمان کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے مجھے بلایا وہ اپنے ایک بالا خانے میں ہے جس کے چا و درواز ہے ہے ، انھوں نے کہا کدا ہے بقیرہ یہ درواز ہے کھول دو کیونکہ آج میر ہے زیارت کرنے دالے آئیں گے مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان درواز دال میں ہے کس سے میرے یاس آئیں گے انھوں نے اپنی مشک منگائی اور کہا کہ اسے تنور میں کچھلا وَ جب وہ بگھل گئی تو کہا کہ اسے میرے بستر کے گرداگر و چھٹرک کے انتر جا وَ اور مغیر رہو عَقریب تم خبردار ہو جا وگی اور میرے بستر پردیکھوگ ، مجھے خبر ہوئی کہ ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس حالت میں ہیں کہ گویا بستر پر سور ہے ہیں اور اس کے قریب ہے۔

عطاء بن السائب سے مروی ہے کہ جب سلمان کی وفات کا وقت آیا تو اُنھوں نے مشک کی تفیلی منگائی جو بلخر سے ملی تھی تکم دیا کہا ہے بچھلا کے ان کے گردا گروچھڑک دیا جائے اور کہا کہ آئ رات کومیرے پاس ملائکہ آئیں گے جوخوشبومحسوں کرتے میں اور کھانانہیں کھاتے۔

 مغیرہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ سلمان کی وفات عبداللہ بن سلام ہے پہلے موئی ۔ عبداللہ بن سلام نے انھیں خواب میں ویکھا تو یو جھا اے ابوعبداللہ تم کس حال میں ہوانھوں نے کہا خیر میں یو تھاتم نے کس ممل کوافشل پایا انھوں نے کہا کہ میں نے تو کل وعجیب چیز باد۔

محمر بن عمر ہے مروق ہے کے سلمان فارس کی وفات مدائن میں عثان ابن عفال کی خلافت میں ہوئی۔

### بنى عبدشمس بن عبدمناف

خالد بن سعيد بن العاص سابن امير عبدش بن عبد من ف بن قصى ، ان كى والدوام خالد بنت خباب بن عبد ما ياب بن ناشقيس -

خالد بن سعید کی اولا دہمی سعید تھے جو ملک حبشہ میں پیدا ہو کے لاولد مر مجئے ،امہ بنت خالد تھیں جو ملک حبشہ میں پیدا ہو کمیں جن سے زبیر ٹبن العوام نے نکاح کیا ان سے عمرو خالد پیدا ہوئے ان کے بعد سعید بن العاص نے ان سے نکاح کرلیا۔

ان دونوں کی والدہ ہمینہ بنت خلف اسعد بن عامر بیاضہ بن سبیج بن جعثمہ بن سعد بن ملیح بن عمرو وخزاعہ میں سے تھیں آج خالد بن سعید کی بقیداولا دنہیں ہے۔

محمد بن عبداللہ بن عمرٌ بن عثان ہے مروی ہے کہ خالد بن سعید کا اسلام قدیم تھا اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تتھے۔

ان کے اسلام کی ابتداء اس طرح ہوئی کے خواب میں دیکھا کہ آگ کے حرث سے پر کھڑے ہیں انھوں نے اسکی وسعت ایسی بیان کی جس کواللہ بی زیادہ جانتا ہے بھر دیکھا کہ ان کے والداس میں دھکیلتے ہیں اور رسول التعلیق ان کا نیفہ پکڑے ہوئے ہیں کہ گرنہ پڑیں۔

خواب سے بیدار ہوئے تو پریٹان ہوئے ، کہا کہ بی اللہ کا تا ہوں کہ یہ خواب بیا ہے ابو بکر بن الی قافہ سے سال کی اور بیان کیا تو ابو بکر نے کہا کہ بی تھارے ساتھ خبر جا ہتا ہوں ، یہ رسول اللہ اللہ بی البذا آپ کی پیروی کرو گے اور آپ کے ساتھ ای اسلام میں داخل ہو مے جوشسیں آگ میں گرنے ہے۔ اور آپ کے ساتھ ای اسلام میں داخل ہو مے جوشسیں آگ میں گرنے ہے۔ دوکے اور آپ کے ساتھ ای اسلام میں داخل ہو مے جوشسیں آگ میں گرنے ہے۔ دوکے گا اور تمھا را باب آئمیں گرے گا۔

خالد بن سعید رسول التعلیق کی خدمت میں حاضر ہوئے آنخضرت اجیاد میں ستھے موض کی یا محمہ حلیقے ) آپ سی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں فر مایا ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں ، جو تنبا ہے ، اس کا کوئی ثر کیل شیس ہےا درمحمداس کے بندے ادراس کے رسول اللہ میں تم پھر کی جس پر شش پر ہواس کے بیوز کی ( دعوت دیتا ہوں ) کہ نہ سنت ہے ، نہ دیکھتا ہے نہ ضرر مہنچا تا ہے نہ فع پہنچا تا ہے اور نہ میں جانتا ہے کہ کون اس کی پر شتش کرتا ہے اور کون نہیں۔

خالد نے کہا کہ میں گوائبی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ۔ ۔۔

رسول الله بیں۔ رسون اللّعظیمی ان کے اسلام ہے مسرور ہوئے خالد ہوشیدہ ہو گئے ان کے والد کو قبول اسلام کاعلم ہو گیا تو تلاش میں بقیہ لڑکوں کو جواسلام نہیں لائے تھے اور مولی رافع کو بھیجا ، جب مل سمئے ان کے باپ ابواجیجہ کے پاس لائے۔

اس نے ملامت کی اور ڈانٹا،کوڑے،جواس کے ہاتھ میں تھا، انٹامارا کہ سرزخی ہوگیا پھرکہا کہ تم نے محد ( میلان کی پیروی کرلی، حالانکہ تم اپنی توم ہے انکی تخالفت کود کھتے ہو تم دیکھتے نہیں کہ وہ جمارے معبودوں کی اور مرے ہوئے آباوجِداد کی عیب کوئی کرتے ہیں خالدنے کہا کہ واللہ وہ سے ہیں اور میں نے انکی پیروی کرلی ہے۔

ابواجحہ کوغصہ آیا اس نے اپنے بیٹے کو آزاد پہنچایا اور گالیاں دیں اور کہا اے بدمعاش جہاں جا ہے چلا جاواللہ میں تیرا کھانا بند کردوں گا۔خالد نے کہا کہا گرتو بند کردے گاتو اللہ جھے لاق دے گاجس ہے میں زندہ رہوں گا۔

اس نے انھیں نکال دیا اور بیٹوں سے کہا کہتم میں ہے کوئی ان سے بات نہ کرے ورندان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جوان کے ساتھ کیا۔خالدرسول انٹھائی کے پاس آئے وہ آپ ہی کے ساتھ اور ہمراہ رہنے گئے۔

عمرہ بن شعیب ہے مروی ہے کہ خالد بن سعید کا اسلام تیسرا چوتھا تھا اور بیاس وقت ہوا جب رسول اللہ علیہ خفیہ طور پردعوت دیے تنصے وہ رسولِ اللّٰہ اللّٰہ کے ساتھ رہتے تنصے۔اطراف مکہ میں تنبا نماز پڑھتے تنصے۔

ابوا کیجہ کومعلوم ہوا تو اس نے انھیں بلایا اور اس دین کے ترک کرنے کو کہا جس پروہ تھے خالدنے کہا کہ میں دین محمر ترک نہ کردوں گا، بلکہ ای برمروں گا۔

ابواجید نے انھیں کوڑے ہے مارا جواس کے ہاتھ میں تھا،اسے اس نے ان کے سرتو ڑ دیاان کوقید کرنے کا حکم دیا بیٹی کی اور بھوکا بیاسار کھا۔وہ مکہ کی گری میں تین تین دن تک اس طرح رہے تھے کہ پانی تک نہ بیکھتے تھے۔
خالد نے ایک سوراخ و یکھاوہ نگل کر مکہ کے اطراف میں اپنے والد سے پوشیدہ ہو گئے اسحاب رسول اللہ علیہ بھرت ٹانیہ میں مجبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔
عیالیہ کے انجرت ٹانیہ میں مجبشہ کی طرف جانے کا وقت آیا تو وہ سب سے پہلے محص تھے جواس کی طرف روانہ ہوئے۔
عیالیہ کی اگر اللہ نے مروی ہے کہ سعید بن العاص بن امی بیار ہوتو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے اس بیار سعید سے کہا کہ اکر اللہ نے مجھے اس بیار سعید سے کہا کہ الکہ اللہ کا اگر اللہ نے کہا کہ الے اللہ اللہ کا اللہ کہ الکہ کہا کہ اللہ بیار ہوتو اس نے کہا کہ الکہ اللہ کہ اللہ کہ الکہ اللہ کہ اللہ بیٹ کہا کہ اللہ کہ نے نہ اٹھا تا۔

ام خالد بن خالد بن سعید بن العاص سے مروی ہے کہ میر ہے والدا سلام میں یا نچویں شخص شخے راوی نے بچ چھا کہ ان سے پہلے کون تھا انھوں نے کہا کہ ابن انی طالب ابن انی قحافہ ، زید بن حارثہ اور سعد بن انی وقاص ، میر ہے والد حبشہ کی پہلی ہجرت کے بل اسلام لائے ، دوسر ہے ہجرت میں وہاں محکے تو سال رہے میں وہیں پیدا ہوئی ہجرت نبوی کے ساتویں سال جیبر میں بی ایس آئے۔

رسول النعلی ہے۔ نے مسلمانوں سے گفتگو کی انھوں نے ہمیں بھی حصد دیا۔ ہم نوگ رسول النعلی ہے کے ساتھ مدینہ دالیں آئے اور مقیم ہو گئے ، والدرسول اللہ کے ہمر کا ب عمرہ قضا ، میں روانہ ہوئے ، غزوہ فتح مکہ میں وہ اور میرے بچیا عمرو آنحضرت کے ساتھ نبوک گئے ، رسول اللہ ناہے میرے والد کو صدقات یمن برعامل بنا کے بھیجا ، والدیمن ہی میں تھے کہ رسول العلی کی وفات ہوگئی۔ صدقات یمن برعامل بنا کے بھیجا ، والدیمن ہی میں تھے کہ رسول العلیہ کی وفات ہوگئی۔

محمرین عبداللہ بن عمرو بن عثال بن عفال سے مروی ہے کہ ملک حبشہ سے نے کے بعد خالدرسول التعلیق کے ہمراہ مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے آنخضرت کے کا تب تھے انھیں نے وفد تقیف کواہل طایف کا فر مان لکھ دیا اور وہی تھے جوان لوگوں کے اور رسول اللہ کے درمیان ملح میں مجھے تھے۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کے عمر بن عبدالعزیز کواپنے خلافت کے زیانے میں کہتے سنا کہ رسول النّطافیہ کی وفات ہوئی تو خالد بن سعیدیمن کے عامل تھے۔

مویٰ بن عمران مناخ ہے مردی ہے کہ رسول الٹیکائیٹی کی وفات کے وفتت صدقات جج پر خالد بن سعید عامل تنھے۔

ام خالد بنت خالد بن سعیدالعاص ہے مردی ہے کہ خالد بن سعید ملک حبشہ روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ انکی بیوی ہمینہ بنت حلف بن اسعدالخز اعیہ بھی تھیں وہاں ان ہے سعیدوام خالد پیدا ہوئمیں (ہمینہ ) زبیر بن العوام کی زوجہ کی لونڈی تھیں ابومعشر بھی ہمینہ خلف کہتے تھے لیکن مولی بن عقبہ دمجر بن اسحاق کی روایت میں امینہ بنت خلف ہے۔

ابراہیم بن عقبہ سے مروی ہے کہ میں نے ام خالد بنت خالد ابن سعید بن العاص کو کہتے سنا کہ میر ہے والد ابو کمر سے بیعت ہو جانے کے بعد یمن سے مدینہ آئے علی ءوعثان سے کہا کہ بیفرز نداعبد مناف کیا ......تم راضی ہو گئے کہاس امر میں تم ایک غیر مخص والی ہو جائے۔

عمر نے یہ بات ابو بکر سے نقل کر دی مگر ابو بکر نے خالد پر ظا ہر نہیں کیا ،عمر نے ان پر ظاہر کیا ،خالد نے تمن مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کی۔

اس کے بعد ابو بکڑان کے پاس سے گزرے وہ اپنے مکان میں تنے ،سلام کیا تو خالدنے کہا کہ کیا آپ ہیہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بعد ابو بکڑان کے باکہ میں چاہتا ہوں کہتم بھی اس ملم میں واخل ہو جاؤجس میں مسلمان داخل ہو ہے جیں خالدنے کہا کہ اچھا، یہ وعدہ ہے کہ رات کو بیعت کروں گا وہ اس وقت آئے ، ابو بکر همنبر ہر تھے انھوں نے ابن سے بیعت کر لی۔

ابوبکڑی رائے ان کے بارے میں اچھی تھی ، انگی تعظیم کرتے تھے جب شام پرلشکرکشی کی تو ان کے لئے مسلمانوں پر (جھنڈا) باندھااوران کے مکان پرلے آئے۔

عمر میں کہتے رہے ابو بکر سے کہا کہ خالد کو والی بنادیا حمیا حالا نکہ وہ ان باتوں کے کہنے والے ہیں جوانھوں نے کہیں ، عمر یمی کہتے رہے ، ابو بکر نے ابوروی الدوی کو بھیجا ، انھوں نے کہا کہ خلیفہ رسول الٹندائی تم سے کہتے ہیں کہ ہمارا حجنڈ اواپس کردو۔

انھوں نے اسے نکال کر دے دیا اور کہا کہ واللہ نہ تمھارے ولایٹ نے ہمیں مسرور کیا تھا اور نہ تمھاری معزولی نے رنج پہنایا ، قابل ملامت تو کوئی اور ہے۔

مجھے سوائے ابو بکڑ کے کوئی معلوم نہ ہوا کہ میرے والد کے پاس آئے جوان سے عذر کرتے تھے اور شم دیتے تھے کہ عمر سے ایک حرف بھی نہ بیان کرنا۔ واللہ میرے والد ہیشہ اپنی وفات تک عمرٌ پر مہر بانی کرتے رہے۔

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ جب ابو بکڑنے خالد کومعزول کیا تو یزید بن ابی سفیان کولشکر کا والی بنایا اور جھنڈ ایزید کو دیا۔

مویٰ بن محمر بن ابرا ہیم الحارث نے اپنے والدہے روایت کی ، جب ابو بکڑنے فالد بن سعید کومعزول کیا تو ان کے متعلق شرجیل بن حسنہ کو جوامراء میں ہے تھے وصیت کی کہ فالدین سعیدا گرتم پر والی بن کے آئے تو ان کا خیال رکھنا۔اپنے او پران کا ایسا ہی حق سمجھنا جیساتم چاہتے ہو کہ وہ اپنے اور رمھاراحق سمجھیں شمھیں اسلام میں ان کا مرب معلوم ہے رسول التعلیق کی وفات کے وقت تک وہ آپ کے والی تھے میں نے بھی آٹھیں والی بنایا تھ ، پھر ان کا معزول کرنا مناسب سمجھا قریب ہے کہ بیر(عزل)ان کے لئے ان کے دین میں بہتر ہو، میں سی پرا مارت کی تمنانہیں کرتا میں نے آٹھیں امرنے لشکر (کے انتخاب) میں اختیار دیا تھا۔

انھوں نے تم کودومروں پراورا پے چھازاد بھائی پر (انتخاب میں) ترجیح دی ، جب سمعیں کوئی ایساا مربیش آئے بس میں تم سی متنی وانا سی کے مشورے کے محتاج ہوتو سب سے پہنچنص جن سے تم مشورہ کر وابومبیدہ بن الجراح اورمعاذ بن جبل ہوں خالد بن سعید تیسرے ہوں کیونکہ ان کے پاس نیکی اور خیرخوابق پاؤٹے ان لوگوں کے مقابلہ میں خدرائی سے سی خبر کو وشید و کرنے سے بر ہیز کرنا۔

میں بڑر بڑے ہیں کمرنے کہا کہ میں نے موک بن محمد سے پوچھا کہ آیاتم نے ابو بکڑ کے اس قول پرغور کیا کہ انھوں نے تم کواوروں پرتر جے دی ،انھوں نے کہا کہ مجھے والد نے بتایا کہ جب ابو بکڑنے خالد بن سعید کو معزول کیا تو انھوں نے لکھا کہ کون امیر شمھیں زیادہ پسند ہے انھوں نے کہا کہ میر سے بچاک جیٹے قرابت میں زیادہ پسند میں اور دین میں بھی زیادہ پسند ہیں کیونکہ رسول الٹھائے کے زمانے سے میر سے دینی بھائی ہیں۔اور چچاکے جیٹے کے مقابلے میں میر سے مددگار ہیں ،انھوں نے شرجیل ابن حسنہ کے ساتھہ ہونا پسند کیا۔

عبدالحمید بن جعفم نے اپنے والدے روایت کی کہ فالد بن سعید فتح اجناد بن کل ومری الصفر میں شریک تصام انگیم بنت الحارث بن بشام ، مکرمہ بن ابی جہل کے نکاح میں تمیں ، و دا کبارین میں انھیں چھوڑ کے آل ہو گئے انھوں نے چارمہینے دی ون عدت کے گزارے ، یزید بن الجی سفیان انھیں بیام نکاح دیتے تھے، خالد بن سعید بھی ان کی عدت کے زمانے میں کسی کوان کے پاس بھیج کر پیام نکاح دیتے تھے دہ خالد ابن سعید کی طرف مائل ہوگئیں چارسو دینار (مہر) پر نکاح کرلیا۔

جب مسلمان مرج الصفر میں اتر ہے تو خالد نے ام کیسم کے ساتھ شادی ( زخصتی ) کرنا جا ہی۔ کہنے لگیس کہ اگرتم زخصتی کو اتنا موخر کر دیتے کہ القدان جماعتوں کومنتشر کو دیتا ( تو مناسب ہوتا ) خالد نے کہا کہ میرا ول کہتا ہے کہ میں ان جماعتوں میں منتول ہوں گا اُنھوں نے کہا کہ تمھیں اختیار ہے۔

انھوں نے الصفر کے بل کے پائیان ہے شادی کی ،اس وجہ ہے اس کا ؛ مقطر وام انگیم (ام حکیم کا بل) ہو گیافت کو ولیمہ کیا ،اپنے اسحاب کو کھانے پر مدعو کیا ،انہی کھانے ہے فارغ شبیں ہوئے تنھے کے رومیوں نے آگے چھے اپنی فیس باندھ لیس ،ایک شخص نشان جنگ انگائے :وئے نکلا اور مباز رطلب کرنے انگا۔

ابوجندل بن سبب بن عمروالعامری اس کی جانب نکے و ابومبید دیے منع کیا صبیب بن مسلمہ نے نکل کر اسے ل کردیااورا پنے مقام پروایس آ گئے ،خالد بن سعید نکلے جنگ کی اور فل کر دیئے گئے ۔ اسے ل کردیا

ام حکیم بنت الحارث نے اپنے او پر کپڑے باندھ لئے اور بھا گیں بدن حلقوں کی زر ہتھی۔ نہر پران لوگوں نے شدید جنگ کی ، دونوں فریق نے صبر کیا ، تلواریں ایک دوسرے کو لکنے لگیس نہ تو کو ئی تیر پھینکا جاتا تھا نہ کوئی نیزہ مارا جاتا تھا اور نہ کوئی پھر مارا جاتا تھا ،سوائے تلواروں کے لوہے ، آ دمیوں کی کھو پڑیوں پر

اوران کے بدن پر لگتے کی آواز کے سوا کچھ ندسنائی دیتا تھا۔

اس روزام تحکیم نے خیمہ کی میخوں ہے جس میں خالد بن سعید نے ان سیشا دی کر کے رات گز اری تھی بسات آ دمیوں کو آل کردیا، جنگ مرج الصفر محرم میں میٹر بن الخطاب کی خلافت میں ہوئی۔

موی بن مبیدہ نے اشیاخ سے روایت کی کہ خالد بن سعید ابن العاص نے جومہا جرین میں سے بتھے مشرکین کے ایک شخص وقبل کر دیا۔اس کا سامان دیباو حرمر پہن لیا۔ لوگول نے انکی طرف دیکھاوہ عمر کے ساتھ تھے، عمرُ نے کہا کہ تم لوگ کیا دیکھے ہوجو جا ہ وہ خالد کا ساتمل کرے اس کے بعد خالد کا لہاس سنے۔

خالد بن سعید بن العاص سے مروی ہے کہ رسول اللّه ﷺ نے انھیں قریش کے ایک گروہ کے ساتھ حبشہ کے پاس بھیجا۔ و ولوگ اس کے پاس آئے خالد کے ساتھ وائلی زوجہ تھیں ان کے یہاں ان سے ایک لڑکی پیدا بوئی جو و ہیں یا وَنوچی اور بولی۔

فالداوران کے ساتھی اسوفت آئے کہ رسول اللہ جنگ بدر سے فارغ ہو چکے تھے، ہمراہ ان کی بین بھی تھیں ،عرض کی یا رسول اللہ ہم بدر میں حاضر نہیں ہوئے ، فر مایا اے خالد کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگوں کے لئے ایک جمرت ہواور تمھارے لئے دو جمرتیں ہوں ،عرض کی بیٹک ، یا رسول اللہ ،فر مایا تو یہ تمھارے لئے ہے۔خالد نے اپنی بئی ہے کہا کہ اپنی ہوائی ہوں ،عرض کی بیٹک ، یا رسول اللہ قائق کے پاس جاؤ آپ کوسلام کرو ، وہ چھوٹی بچی گئی آپ کے پاس بیٹی ہے کہا کہ اس کے باس جاؤ آپ کوسلام کرو ، وہ چھوٹی بچی گئی آپ کے پاس جی ہے ہے آئی اور آپ بروا ندھیگر بڑی اس کے جسم برایک زردہ کرتہ تھا۔ پھراس سے اس نے رسول اللہ قائق کی طرف اشارہ کیا آپ کودکھائی تھی ،سنہ سنہ سنہ سنہ اچھی جھی نے بان جس برائے کروہ کودکھائی تھی ،سنہ سنہ سنہ سنہ سنہ جھی ہے جس برائے کی برائے کروہ پھریران پ کرواور کہنے کرو۔

عمر و بن معید سن این العاص بن امیه بن عبدشس بن عبد مناف بن قصی ، ان کی والده صفیه بنت المغیر و بن عبدالله بن عمر بن بخز و مخصی ، بقیه اولا دندهی -

عبدالله بن عمرو بن سعیدس بن العاص ہے مروی ہے کہ جب خالد ابن سعید اسلاملائے اور ان کے ساتھ ان کے باپ ابو جمے نے جوسلوک کیا خالد اس پر بھی اپنے دین سے نہ پھرے رسول اللہ مقابقہ کے ساتھ رہے۔ اور ہجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

ابواجید کویٹا گوارگزرا، رنج پہنچا، قرار دیا کہ جم نئر ورا ہے مال سے یکسو ہوجاؤں گااور نہ پھرآ با وَاجدا د کی گالیاں سنوں گااور نہ معبودوں کی ندہے، یہ مجھے ان لڑکوں کے ساتھ دقیام کرنے سے زیادہ پسند ہے، نظریبہ جم بجانب طاکف چلا گیا جہاں اس کا مال ومتاع تھا۔ اس کا بیٹا عمر و ہن سعیداس کے دین پرتھاوہ اس سے محبت کرتا اور خوش ربتا تھا، ابواجید نے (بروایت مغیرہ بن عبدالرحمٰن الخزاعی) شعار ذیل کیے۔

الالیت شعری عنک یا عمر وسائلا اذاشب و استند تیده و سلحا (اے کاش میں بانیا، کاش اے تمرومیں تجھ سے پوچھتا،اس وقت کے تمروجوان ہو چکاتھا ہاتھ سخت ہو چکے یوتے ،اور سلح ہوجا تا)

 اس کے بعداری اشعار نے عبدالحکیم کی صدیث کی طرف رجوع کیا جوعبدائلد بن عمر و بن سعید سے مروی ہے، اور جواویر بیان کی گئی۔

ابواجیہ الظر بیہ میں اپنے مال کی طرف چلا گیا تو عمرو بن سعید اسلام لے آئے اور اپنے بھائی خالد بن سعیدے ملک حبشہ میں جالمے۔

محمر بن عبدالله بن عمرو بن عثمان سے مردی ہے کہ عمرو بن سعید ، خالد بن سعید کے تھوڑے ہی زیانے بعد اسلام لائے ہجرت ثانیہ وہ بھی مہاجرین حبشہ میں تھے۔ان کے ساتھ اسکے زوجہ فاطمہ بنت صفوان بن امیہ محرث بن شق بن رقبہ بن محذج الکنانیہ بھی تھیں ،محمہ بن اسحاق بھی فاطمہ کا اس طرح نام ونسب بیان کرتے تھے۔

ام خالد بنت خالد ہیے مروی ہے کہ میرے چچاعمرو بن سعید ملک حبثہ میں والد کے آنے کے دوسال بعد آئے وہ برابرو ہیں رہے یہاں تک کہ دوکشتیوں میں رسول النّعظیۃ کے اصحاب کے ساتھ سوار ہوئے کے بید میں اس وقت نی مطابقہ کے یاس آئے کہ آپ خیبر میں تھے۔

عمرٌ ورسول الله الله الله الله مراه فتح مكه حنين وطائف وتبوك مين موجود تنصه جب مسلمان شام كى طرف روانه موئة تو وه بهى شريك تنصى، جنگ اجنادين مين جوابو بكرصديق كى خلافت مين جمادى الاول تااسيه مين موئى شهيد موئة اس زمانے مين لوگوں برامير عمرو بن العاص تنصه

یہاصل کے اعتبار سے جزونہم کا آخر ہے اور جزودہم کا اول حصہ، صلفائے بی عبد تنس بن عبد مناف، اس کے متصل ہے تمام تعرتفیں اول میں بھی اور آخر میص بھی اللہ ہی کے لئے ثابت ہیں

وصلى الله على سيدنا محمد البني الامي العربي الملى المدنى الابطحي الها شمى وعلى جميع الانبياء عليهم السلام اجمعين.

# (کتاب الطبقات کی اصل کا حصد دہم) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم صلفائے بی عبر شمس بن عبد مناف

ا بواحمد بن جش ..... ابن رماب بن يعمر بن صبره بن مره ين كبير بن عنم بن دوران بن اسد بن خزيمه - نام عبد الله تفارا نكى والده اميه بنت عبد المطلب بن باشم ابن عبد مناف بن قصى تفيس -

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہ ابواحمد بن جش اپنے وونوں بھائیوں عبداللہ وعبیداللہ کے ہمراہ رسول اللہ متاللہ کے دارالارقم میں داخل ہوتے ادراس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

عمر بن عثمان الجعثی نے اپنے والدے روایت کی کہ ابواحمہ بن بخش نے اپنے بھائی عبداللہ اورا ٹی تو م کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی مبشرا بن عبدالمنذ رکے پاس انزے، ابوسفیان بن حرب نے ابواحمہ کے مکان کا قصد کیا اور ابن علقہ العامری کے ہاتھ جارسودینارکونتج ڈالا۔

عام الفتح میں رسول انٹھائی کمی تشریف لائے خطبے سے فارغ ہوئے تو ابواحمد مسجد حرام کے دروازے پر اپنے اونٹ پر کھڑے ہوئے اور چلانے گئے کہ میں اللہ کی قتم دیتا ہوں اے بنی عبد مناف ، میرا حلف (معاہدے کا پاس کرد) اوراللہ کی قتم دیتا ہوں ،اے بنی عبد مناف میرام کان میرے سے مکان کا پاس کرد)

ب رسول التعلق نے عثال بن عفان کو بلایا اور بطور راز ان سے پجوفر مایا۔عثال ابواحد کے پاس مجھے ان سے پجو کہا۔ ابواحمدائی اونٹ سے اتر ہے اور قوم کے ساتھ بیٹھ گئے پھر انھیں اس کا ذکر کرتے نہیں سنا کیا یہاں تک کہ وہ اللہ سے ل مجھے۔

ابواحمہ کے اعزہ نے کہا کہ رسول التُعلَقِیَّۃ نے ان سے بیفر مایا تھا کہ تمھارے لئے اس کے عوض جنت میں محمر ہے۔ ابواحمہ نے اپنے مکان کے بیچنے کے متعلق (اشعار ذیل میں )۔ ابوسفیان سے خطاب کیا ہے: اقطعت عقد ک بیننا

( آیا تو نے اس معالطے کومنقطع کر دیا جوہم میں ہوا تھا۔اوران معاملا کو جو جاری ہوئے تھے ندامت تک

(منقطع کردیا)

الا ذكرت ليالى العشر التي فيها القامه (توني النون كراتون كوكون شيادكياجن من صلح بمولي هي القامه عقدى وعقدك قائم ان لا عقوق و لا اثامه (ميراعبداور تيرا قائم با نيو تا فرماني بوگي شكناه) دارابن عمك بعتها قشرى بها عنك الغرامه دارابن عمك بعتها

(تونے اینے چیا کامکان چی ڈالا۔جس سے تواپنا قرض اوا کرے گا)

وجريت فيه الى العقو ق واسو الخلق الزعامه

(اس میں تونے فرمائی کا قصد کیا اور جھوٹ سب سے بری عادت ہے)

قد كنت آدمى ذرى فيه المققمه السلامه

(ایک پناه لیتا قطا،جس میں قیام دسلامتی تھی)

ما كان عقدك مثل ما عقد ابن عمر والا بن مامه

(تیراعقداییا بھی تھا کہ جیبابن عمرونے ابن مامہے کیا تھا)

(اشعار ذیل) بھی ابواحمہ بن جش نے اس بارے میں کیے ہیں۔

ابني امامه كيف اخذل فيكم وانا ابنكم وحليفكم في العشر

(اے بنی امامہ بچھے تمھارے درمیان کس طرح نقصان پہنچایا جائے گا حالانکہ میں تمھارا میں وی اور ( و ی

الحجه) کے دس دن میں تمصارا حلیف ہوں)

وجسنا تكم لنوائب الدهر

ولقد دعاني غير كم فاتية

( بجھے تمھارے اغیار نے دعوت دی ، میں اسکے پاس آگیا اور میں نے حوادث زمانہ کی دجہت پوشید دکیا)

اسود بن عبدالمطلب نے ابواحمہ کواس امر کی دعوت دی کہ دہ اس ہے تمھارے خاشت کریں اور کبرا کہ میراخون تمھارے خون سے پہلے اور میرامال تمھارے سے نال سے پہلے ( کام آئے گا) اُنھوں نے انکار بیا اور جب بن امیہ سے خالفت کرلی وہ لوگ ڈی الحجہ کے دس دن میں کھڑے بوکراس طرح نخالفت کرتے ہے کہ باتھ سے باتھ میں اس حرح دخرید فروخت کرنے والے باتھ سے طات ہیں ان دس دنوں پہلے ایک ہے بہوہ و کرنے ہے جھے۔

عمبد الرحمن من رقیش ۱۰۰۰۰۰ این ریاب بن یعمر و بن م و بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزید واحد میں حاضر ہوئے ویزید بن رقیش کے بھائی تھے جو بدر میں شریک تھے۔

عمر و بن محصن ....ابن حرثان بن قیس بن مره بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمه احد میں حاضہ ہوئے عکاشہ بن محصن کے بھائی تھے جو بدر میں شریک تھے۔

قیمیں بن عبد اللہ ..... بنی اسد بن خزیمہ سے تھے، کہ میں قدم الاسلام تھے، ہجرت ٹانیہ میں ملک عبشہ و گئے ہمراہ انکی زوجہ برکہ بنت بیدارالاز دی بھی تھیں جوالی نج اہ کی بہن تھیں ،قیس بن عبداللہ، مبیداللہ بن جش کے دوست تے انھیں کے راتھ ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی ، مبیداللہ بن جش نفرانی ہو گیا اور وہیں ملک عبشہ میں مرکیا قیس بن عبداللہ اسلام پر ٹابت قدم رہے۔

صفوان بن عمرو .... قیس عیلان کے بی سلیم ، منسور میں سے تھے بی کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن

خزیمہ کے حلیف تنے جو بنی عبد عمس کے حلفاء تنے احدیمی حاضر ہوئے مالک ومدلاح و ثقف فرزندان عمرو کے بھائی بو بدریمی موجود نعے۔

ا پوهموکی الانشعری ..... نام عبدالله بن تیس بن سلیم بن حضرار بن حرب بن عامر بن عنز بن بکر بن عامر بن عربی الوهموکی فدر بن و الدین الدین بن بین به بن الاشعر تفارا شعر بنت بن اد دبن زید بن شجب بن عرب بن زید بن کهلان بن سبا بن یشجب بن عرب بن قحص الائم تھیں ، الله عربی بنت و ب بن یشجب بن عرب بن قحص الائم تھیں ، مدینه بی میں الله میں سے تھیں ، اسلام لائی تھیں ، مدینه بی میں انکی و فات بوئی ۔
میں انکی و فات بوئی ۔

محمہ بن عمروغیرہ ابل علم سے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری مکہ آئے۔ابواجیہ سعید بن العاص سے مخالفت کی ، کے میں اسلام لائے اور ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی دوکشتی والوں کے ہمراہ اس وقت آئے کہ رسول النتعافیہ خیبر میں تنھے۔

ابی بروہ بن ابی مویٰ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول الشیکائیے نے ہمیں جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ نجاشی کے ملک میں جانے کا تھم دیا۔قریش کومعلوم ہوا تو ان لوگوں نے عمرو بن العاص اور عمار ہ بن الولید کو بھیجا، نجاشی کے لئے ہدیہ جمع کیا ،نجاشی کے یاس ہم بھی آئے اوروہ بھی آئے۔

انی بکر بن عبداللہ بن الی الجنم سے مروی ہے کہ ابوموی مہاجرین حبشہ میں سے نہیں تھے نہ قریش میں انکا معابدہ حلف تھا ، ابتدائی زمانے میں مکہ میں اسلام لائے بھرا پی قوم کے شہروں میں واپس چلے گئے اور وہیں رہے معابدہ حلف تھا ، ابتدائی زمانے میں مکہ میں اسلام لائے بھرا پی قوم کے شہروں میں واپس چلے گئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ وہ واور اشعر بین کے بچھ لوگ رسول التعاقیق کی خدمت میں آئے ، ان کا آنا اہل سفینتین ( دوکشتی والوں ) جعفراوران کے ہمراہیوں کے ملک حبشہ ہے آنے کے ساتھ ساتھ ہوا۔

یہ سب لوگ رسول الشعر اللہ سے پاس خیبر میں ایک ساتھ پہنچے ،لوگوں نے کہا کہ ابوموی اہل سفینتین کے ساتھ آئے۔ ساتھ آئے کیکن بات وہی تھی جوہم نے بیان کی کہ ان کا آٹان لوگوں کے آئے کے ساتھ ہوا ہم کہ بن اسحاق ہمویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے بھی ان کومہا جرین ملک حبشہ میں شارنہیں کیا۔

انس بن مالک ہے مردی ہے کہ رسول التعاقیقی نے (بطور پیشین کوئی) فرمایا کیتمھارے پاس ایسی قومیں آئیس کی جوتم سے زیادہ زم دل ہیں ،اشعری آئے ،جن میں ابوموی بھی تھے، جب بیلوگ مدینہ کے قریب ہوئے تو ( ذیل کا ) رجزیز سے لگے۔

غدأبلقي الاحيه محمد اوحزبه

(یعنی می میم احباب سے ملاقات کریں ہے ،محمراوران کے گروہ سے (علیقہ ) ابوموی الاشعری سے مروی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے انسٹھ دمیوں کے ساتھ ،جمرت کی ہم تین بھائی تھے ،ابوموی ،ابورہم اورابو بردہ کشتی نجاشی کی طرف لے چلی ،ان کے پال جعفر بن ابی طالب اوران کے ساتھی تھے ،سب کے سب ایک کشتی ہیں اس وقت بی میں اس وقت بی علیقہ کے پاس آئے جس وقت آپ نے ہمراہ تھے فتح علیقہ کے پاس آئے جس وقت آپ نے ہمراہ تھے فتح خلیلے کے پاس آئے جس وقت آپ نے ہمراہ بھے اوران کے ساتھیوں کا دیگراصحاب کے ساتھ حصد نگایا اور فر مایا کہ خیبر میں کی کا حصرت بھرت ( کا تو اب ) ایک مرتبہ تم نے نجاشی کی طرف ہجرت کی اورا یک مرتبہ میری طرف۔

ابومویٰ نے کہا کہ میں اور میرے تتی والے ساتھی جب کدرسول التعلیق کہ یہ میں تصاور وہ لوگ بھی بطہ ان میں اتر ہے ہوئے تصوتو ان میں سے ایک گروہ ہر شب کوتماز عشاء کے وقت باری باری رسول التعلیق کے پاس جاتا تھا۔ میں اور میر سے ساتھی رسول التعلیق کے پاس اس وقت پہنچ کہ آپ اپ بعض امور میں مشغول تھے آخضرت نے نماز میں رات زیادہ گزاروی ، آ دمدرات ہوگئ تب رسول التعلیق نظے ، لوگوں کونماز پڑھائی جب نماز پوری کر لی تو جولوگ آپ کے پاس موجود تھے ان سے فرمایا تملوگ اپنی ھالت پر رہوتم سے تفتیکو کروں گا اورخوش ہو جا دکرتم پر التدکی نعت میں ہوائے تھارے اورکوئی نماز نہیں پڑھتا ہے یا یہ فرمایا کہ تھارے سوا یہ نماز کس بے کہ اس ساعت میں سوائے تھارے اورکوئی نماز نہیں پڑھتا ہے یا یہ فرمایا کہ تھا رے سوا یہ نماز کس بے نہیں پڑھی۔ ہم نے رسول التعلیق سے جو سنا اس سے فوش ہو کے واپس ہوئے۔

ابومویٰ نے کہا کہ میرے بہاں لڑکا پیدا ہوا تو اسے رسول الٹیکلیٹی کے پاس لایا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھااوراہے تھجور کھلائی ، ابومویٰ کاوہ سب سے بڑالڑ کا تھا۔

نعیم بن کی التی ہے مردی ہے کہ رسول النتائیات نے فرمایا احواروں کے سروار۔ ااوموی ہیں عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول النتائیات نے فرمایا عبداللہ بن قیس یا اشعری کومزاا میر آل داؤد ہیں ہے ایک مزماردی کئی ہے (بعین خوش آوازی)۔ ابو ہرمی ہے ہمروی ہے کہ رسول النتائیات مسجد ہیں آئے ایک شخص کی قرآت بن تو پوچھا کہ یہ تو ہے کہ اگیا کہ عبداللہ بن قیس ہیں ، فرمایا آئیس مزامیز آل داؤد ہے ایک مزماردی گئی ہے (بعنی خوش آوازی) عائشہ ہے کہ بن اللہ اللہ اللہ علی کے قرات بن کرفرمایا آئیس مزامیر آل داؤد ہے ایک مزماردی گئی ہے مزماردی گئی ہے (بعنی خوش آوازی) عائشہ ہے کہ بن اللہ اللہ علی اللہ علی کے قرات بن کرفرمایا آئیس مزامیر آل داؤد ہے ایک مزماردی گئی ہے (بعنی خوش آوازی۔

عبدالرمن بن کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ رسول انتقافی نے ابومویٰ کو (قرآن ) پڑھتے ساتو فر مایا کے تمھارے بھائی کومزامیر آل داؤد میں ہے دیا گیا ہے۔

ابوعثان ہے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے اگر میں کہتا کہ میں نے بھی جانج کی آ واز نہیں تی اور نہ ہر بط کی تو اس ہے زیاو ہ اچھا ہوتا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ آبومویٰ اشعری ایک رات کو کھڑے ہو کرنماز پڑ رہے تھے، از واج بنی میلائی نے ان کی آ واز سنی ، وہ شیرین آ واز تھے، وہ کھڑے ہو کرسنتی رہیں جب انھوں نے صبح کی تو کہا گیا کہ عورتوں سنتی تھیں انھوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تم عورتوں کورغبت دلا تا اورشوق دلا تا۔

سعید بن الی بردہ نے اپنے باپ دا داسے روایت کی بی ایک نے ان کواور معاذ کو یمن بھیجا تھا۔

سعید بن افی بردہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جھے ہے میرے والد بینی ابوموی نے کہا کہا ہے میرے بیٹے اگرتم جمیں اس حالت میں دیکھتے کہ ہم اپنے بی الیکھ کے ساتھ ہوتے اور ہم پر ہارش ہوتی تو ہمارے کمیل کے لباس کی وجہ ہے تم ہم میں بھیڑ کی بویاتے۔

انس بن ما لک سے مردی ہے کہ مجھے (ابوموی ) اشعری نے عمر کے پاس بھیجا ،عمر نے بوجھا کہتم نے

آشعری کوکس حالت میں چھوڑا، میں نے کہا کہ انھیں اس حالت میں چھوڑا کہ وولوکوں کوٹر آن کی تعلیم دے دہے تھے فر مایا خبر داروہ بڑے آدمی ہیں اور یہ بات انھیں نہ سنانا پو چھا کہتم نے اعراب کوکس حالت میں چھوڑا،عرض کی اشعر یوں کو؟ ارشاد ہوا نہیں بلکہ اہل بھر ہ کو میں نے کہا کہ اگروہ اسے سن لیں تو آھیں مشاق گذرے ،فر مایا کہ (یہ بات) انھیں نہ پہنچانا، وہ اعراب ہیں ،سوائے اس کے کہالتہ کسی کو جہا د فی سمبیل القدعطا فرمائے۔

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ عمر جب ابومویٰ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے ابومویٰ ہمیں ذکر سناؤ ، وہ ابن کے یاس قرآن پڑھتے تھے۔

محمد ہے مروی ہے کہ عمرؓ جب ابومویٰ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہا ہے ابومویٰ ہمیں ذکر سنا ؤوہ ان کے یاس قرآن پڑھتے تھے۔

محمر ہے مردی ہے کہ عمر "بن الخطاب نے فر مایا شام میں چالیس آ دی ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی امرامت کا والی ہو جائے تو اسے کافی ہو۔انھوں نے ان لوگوں کو بلا بھیجا۔ ایک گردہ آیا جن میں ابوموی اشعری ہتے، فر مایا کہ میں نے لوگوں کو بلا بھیجا تھا کہ (اے ابومویٰ) میں شمیں کشکر کی ایسی تو م کے پاس بھیجوں جن کے درمیان شبیطان ہے،انھوں نے کہا کہ پھر آپ جمھے نہ بھیجے ،فر مایا کہ وہاں جہادہ یالشکر ہے اور ان کو بھر و بیا۔

' آشعی ہے مردی ہے کہ تمرَّ نے وصیت کی کہ ان کے بعد ابومونیٰ کو ایک سال تک ان کے قمل پر (عبدے یر ) جھوڑ ا جائے۔

ا بی نفرہ سے مردی ہے کہ مرِّ نے ابومویٰ سے کہا کہ ہمیں ہمار ہے رب کا شوق دلاؤ۔انھوں نے قرآن پڑھا لوگوں نے کہا کہ نماز ( کا دفت ) ہے مر ؓ نے جواب دیا کہ کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔

حبیب بن ابی امرز وی ہے مروی ہے کہ عمرٌ بن الخطاب بسا اوقات ابومویٰ اشعری ہے فرماتے تھے کہ ہمیں ہمارے رب کو یاد لا وَابومویٰ ان کے پاس قر آن پڑھتے تھے وہ قر آن (پڑھتے ہیں ) خوش آ واز تھے۔

ابی المہنب ہے مروی ہے کہ میں نے ابومون کومنبر پر کہتے سنا کہ جس کوالند نے علم دیا وہ اس کو سکھائے اور یہ ہرگز نہ کہے کہ اسے علم نہیں ہے کیونکہ وہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوگا اور دین سے خارج ہوجائے گا۔

ابومویٰ کی ایک باندی ہے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا ، اگر مجھے علاقہ سواد عراق کا خراج دوسال ملتارہے اور تیز وتذ نبیذ پینی پڑے تو اس ہے میں خوش نہ ہوں گا۔

میں اور کو خطبہ سنا کے اور اور اور اور اور اور ایس سے میں اوگوں کو خطبہ سنایا کہ اے لوگوں رود اور اگر نہیں رویتے تو رونے کی صورت بناؤ، کیونکہ اہل دوزخ آنسور ویتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائمیں تو چلنے لکیس۔

عبدائلہ بن مبید بن عمیر ہے مروی ہے کہ بن انتظاب نے ابوموں اشعری کوکھا کہ (قبط کی وجہ ہے) عرب ہلاک ہو گئے ۔ لبندا مجھے ند بجیجو ، انھوں نے ند بجیج ، ورکھا کہ میں نے آپ کے پاس اتنا اتنا غلہ بھیجا ہے ، ہلامیر المومنین اگر آپ کی رائے ہوتو مختلف شہروالوں کو لکھنے تا کہ ایک دان جمع ہوں اس روزنگلیں اور ہارش کی وعا کریں ،عمرٌ نے مختلف شہروالوں کولکھا ، ابوموی نکے دعائے ہارش کی اورنماز (استسقاء) نہیں پڑھی۔

بثير بن ابي اميدئے اپنے والدے روايت كى كه ( ابوموى ) اشعرى اصببان ميں اترے ،لوگوں پر اسلام

پیش کیا تو انھوں نے انکار کیا، جزید (حفاظتی محصول) پیش کی تواس پرصلی کر کی مسلی پردات گذارہ، صبح ہوئی تو بدوبدی کی ،انھوں نے لوگوں سے جنگ،اس سے زیادہ تیزی نہ یائی کدانند نے انکوغالب کردیا۔

ام عبدالرحمٰن بنت صالح نے اپنے داداسے روایت کی کہ ابوموکی اشعری اصبیان میں اڑے ہوئے تھے، دادا کے دوست تھے، جب بارش ہوتی تھی تو ابومول اس میں کھڑے ہوجاتے تھے بارش ان پر ہوتی تھی ، کو یا دہاسے پیند کرتے تھے۔

انس بن ما لک سے مروے ہے ، کہاشعری نے ، جب وہ بھرہ پر عامل تھے، کہا کہ میراسامان سفر درست کر دوفلاں فلال دن روانہ ہونے والا ہوں ، میں ان کا سامان درست کرنے لگا جب وہ دن آیا تو ان کے سامان میں سے پچھرہ کیا تھا جس سے میں فارغ نہیں ہوا تھا۔ انھوں نے کہا کہا سے انس میں روانہ ہوتا ہوں میں نے کہا کہ آپ آتا تھہر جاتے کہ بقیہ سامان سفر بھی درست کرویتا تو مناسب ہوتا انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہد یا تھا فلال فلال دن روانہ ہونے والو ہوں اگر میں ان سے جموٹ بولوں گا تو وہ بچھ سے جموٹ بولیں مے۔ اگر میں ان سے خیانت کر یں گے۔

اوراگر میں ان سے دعدہ خلافی کروں گا تو وہ مجھ سے دعدہ خلافی کریں گے، وہ روانہ ہو گئے حالا تکہ انکی ضروریات میں سے پچمہ چیزیں روگئی تھیں جن سے قراغت نہیں ہوئی تھی۔

انی بردہ سے مروی ہے کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ ابوموک جس وقت بھرے سے معزول کئے گئے تو وہ اس طرح ہوئے کہ پاس چوسودرم سے زیادہ شتھ جوان کے عیال کے وظیفے تھے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری جب سوتے تنے تو اس اندیشے سے کہ ان کا ستر ند کھل جائے کیڑے پہن لیتے تنے۔

۔ ابی لبیدے مروی ہے کہ ہم ابومویٰ کے کلام کو (بالکل میچے ودرست ہونے میں ) قصاب سے تشبید دیا کرتے تھے۔ جو (بڈی کے ) جوڑ (کا منے ) میں غلطی نہیں کرتا۔

الی بردہ بن قبس ہے مروی ہے کہ میں نے طاعون کے زمانے میں ابومویٰ اشعری ہے کہا کہ جمیں وابق کی طرف لے چلو کہ وہاں قیام کریں ،ابومویٰ نے کہا کہ جم تو اللہ بی کی طرف بھا کیس کے نہ کہ وابق کی طرف ( الی اللہ آبق لا وابق )

الی بردہ ہے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ جھے معاویہ نے لکھا: سلام علیم اٹا بعد عمر و بن العاصٰ نے جی سے ان امور پر بیعت کی جن پر انھوں نے بیعت کی ہے ، خدا کی شم کھا تا ہوں کہتم بھی اگر جھ سے ان شرائط پر بیعت کی ہے جن پر انھوں نے کی ہے تو میں ضرور ضرور تمھارے دونوں بیٹوں میں سے ایک کوبھرے پر عامل بنا کے بیعت کرلو میے جن پر انھوں نے کی ہے تو میں ضرور ضرور تمھارے دون کا اور دومرے کو کو فیے پر تمھارے آ میے ورواز ہ بند نہیں کیا جائے گا۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے تکھا ہے البندائم بھی جھے اپنے ہاتھ سے لکھتا۔

انھوں نے کہا کہ اے میر سے لڑکو، میں نے رسول النتائی کی وفات کے بعد بیم (مشکلات) سیکسی ہے، رادی نے کہا کہ انھوں نے ان کو بیکووں کی طرح لکھا ہے کہ اما بعد آپ نے امت محمد بیٹائی کے امر عظیم میں مجھے لکھا ہے، آپ نے جو پچھے پیش کیا ہے اس کی مجھے کو کی حاجت نہیں ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر جب وہ والی ہوئے تو میں ان کے پاس آیا ، نہ تو میرے آ گے درواز ہ بند کیا گیا اور نہ میری کوئی حاجت بغیر پوری ہوئے رہی۔

انی بردہ سے مردی ہے کہ معاویہ بن انی سفیان کوجس وقت زخم لگا تو میں ان کے پاس آیا ، انھوں نے کہا اے میر اے میر اے میر کے جنے ، ادھر آؤلیٹ کردیکھو، میں نے پاٹ کردیکھا تو ان کا زخم بحر کیا تھا، میں نے کہا کہا ہے میر الموشین آپ پرکوئی اندیشر ہیں ہے ، انفاق سے بزید بن معاویہ آیا سے معاویہ نے کہا کہ اگرتم لوگوں کی حکومت کے والی ہونا تو اس محف کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرنا کیونکہ ان کے والد میرے بھائی یا دوست تنے یا اس کے والی میں ہوان کی نتھی۔ قریب انھوں نے کوئی اورکلمہ کہا سوائے اس کے کہ میری رائے قبال کی تھی جوان کی نتھی۔

الی بردہ سے مروی ہے کہ کوئی الومویٰ کا ہم ہی تھا جس نے ان سے اسلام کے بارے میں بغیرسو پے ہوئے تفکلو کی ، اس نے مجھ سے کہا کہ قریب ہے کہ الومویٰ چلے جائیں اور ان کی صدیث محفوظ رہے تم ان سے (صدیث) لکھلو، میں نے کہا تمماری بڑی انجھی رائے ہیں میں ان کی صدیث لکھنے لگا۔

انموں نے ایک حدیث بیان کی تو میں اسے لکھنے نگا۔ جس طرح میں لکھنا کرتا تھا انھیں شک ہوا اور کہا کہ شایرتم میری حدیث بیان کی تو میں اسے لکھنے نگا۔ جس طرح میں لکھنے ہو، میں نے کہا کہ تی ہاں ، انھوں نے کہا تم جو کھا کہ تی ہاں اور کہا کہ میں ان کے جو کھی لکھا ہے وہ سب میرے پاس لاؤ، میں ان کے پاس لا یا تو انھوں نے اسے مثاد یا اور کہا کہتم بھی ای طرح یا دکروجس طرح میں نے یا دکیا۔

قنادہ سے مروی ہے کہ ابومول کومعلوم ہوا کہ ایک قوم کو جمعے سے بیدامر مانع ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ ایک عبامی لوگوں کے یاس مھے۔

بونس بن عبداللہ الجرمی ہے مردی ہے کہ ابوموی معاویہ کے پاس آئے جوالخیلہ میں تھے ان کے جسم پرسیاہ عمامہ اور سیاہ جبہ تھا اور ان کے پاس سیاہ لائھی تھی۔

حسن سے مردی ہے کہ (علی معاویہ کے درمیان ( دونوں تھم ابومویٰ اور عمرو بن العاص تھے ایک ان سے دنیا جا ہتا تھا اور دومرا آخرت۔

مسروق بن الاجدع ہے مروی ہے کہ میں حکمین کے زمانے میں ( بینی جس زمانے میں مسروق بن الاجدع ہے دعفرت علی وحضرت مل وحضرت معاویہ کے باہمی فیصلہ کے لئے دو حکوں کا تقررر ہوا تھا ) ابوموکی کے ساتھ تھا میرا خیمہ ان کے خیمے کے کنارے تھا، جب موکی نے مبح کی تو انھوں نے اپنے خیمے کا پر دوا تھا یا ادر کہا کہا ہے مسروق بن الا جدع ، میں نے کہا کہا کہ ارت دوج جس میں مشور ہ کیا جائے اور سلطنت وہ ہے جس پر بذریعہ شمیر غلبہ بایا جائے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ قاضی کو ااس وقت تک فیصلہ کرنا جائز نہیں جب تک کہ تق اسے طرح واضح نہ ہوجائے جس طرح رات دن ہے واضح ہوتی ہے تمر بن انتظاب کو بیمعلوم ہوا تو انھوں نے کہا کہ ابو مویٰ نے بچ کہا۔

سميط بن عبدالله الله وى سے مروى سے كدابوموىٰ نے دوران خطبه كہا كه (قبيله ) بابله ايك ثانك كى حيثيت ركھتا تھا ہم نے اسے ايك دست بناديا ايك فخص نے كھڑے ہوكے كہا كدكيا ميں ان سے بھى زيادہ ہم وسفكے كا خشان نه بتا دول ہو جھا وہ كون ہے اس نے كہا كه (قبيله ) عك اوراشعرانحوں نے كہا اسے اپنے ميراكوگالى دينے نشان نه بتا دول ہو جھا وہ كون ہے اس نے كہا كه (قبيله ) عك اوراشعرانحوں نے كہا اسے اپنے ميراكوگالى دينے

والے وہ لوگ تمھارے باپ اور میرے دار ہوئے ) دھرآؤ ، انھوں نے ایک خیمہ نصب کر کے اس میں نظر بند کردیا۔ ایک رکانی کھانے کی شام کوملتی ایک صبح کو بیاس کا قید خانہ تھا۔

الی مخلز سے مردی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ میں تاریک کوٹھری میں نہا تا ہوں اور اپنے رہ ہے بوجھ حیا پینے جھکالیتا ہوں۔

قادہ ہے مروی ہے کہ ابومویٰ جب کس تاریک کوٹھری میں نہاتے تنے تو کپڑے لینے تک اپی چینے جھائے رکھتے اور سید ہے کپڑے نہیں ہوتے تنے۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ میں خالی ٹوففری میں نہا تا ہوں مجھےا پنے رب سے حیار وکق ہے کہ پشت سیدھی کروں۔

عبادہ بن سنی سے مروی ہے کہ ابومویٰ نے ایک قوم کو دیکھا کہ بغیرتہ بند کے پانی میں کھڑے ہیں انھوں نے کہا کہ میں مرجاؤں زندہ کیا جاؤں پھر مرجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں ، پھر جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں تو ایسا کرنے ہے مجھے بیزیادہ پہند ہے۔

انی عمر واکشیمانی سے مروی ہے کہ ابوموی نے کہا کہ جھے اپنی ناک مردار کی بدیو سے بھرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ کسی (نامحرم)عورت کی خوشبو سے بھرے۔

عبدالرحمٰن مولائے ابن برش سے مروی ہے کہ ابومویٰ وزیاد عمر بن الخطاب کے پاس آئے انھوں نے زیاد کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی ( دیکھی تو کہا کہ تم لوگوں نے سونے کا چھلہ بنایا ہے ابومویٰ نے کہا کہ میری انگوشی تو لو ہے کی ہے ،عمر نے کہا کہ بد بہت ہی براہے تم میں سے جو مخض انگوشی ہینے اسے جا ہے کہ جا ندی کی انگوشی ہینے۔

عبدالملک بن عمیرے مروی ہے کہ میں نے ابومویٰ کواس درواز نے کے اندُراس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پر چھوٹی چا دراور بڑی چا در جیری تھی ( بیعنی نسری ) عبدالملک نے کندھے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے زبیر یو چھا کہتم نے ابومویٰ کودیکھاانھوں نے کہا کہ پھراورکس کو۔

عبداللہ بن بریدہ نے ابومونیٰ اشعری کا صلیہ مروی ہے کہ دیلے پتلے بست قدیقے داڑھی نہیں نکلی تھی ابومویٰ سے مروی ہے کہ بنی اللے نے فرمایا ،ا سے اللہ ابو عامر عبید کو قیامت کے دن اکثر لوگوں سے بلند کر جنگ اوطاس میں وہ شہید ہوئے ابومویٰ نے ان کے قاتل کو قل کر دیا۔ ابووائل نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ابومویٰ اور قاتل عبید دوز خ میں جمع نہیں ہوں گے۔

سیار بن سلامہ سے مردی ہے کہ جب ابومویٰ کی وفات کا وفت آیا تو انھوں نے اپنے بیٹوں کو بلایتا اور کہا کہ دیکھو جب میں مروں تو کسی کومیری اطلاع نہ کرتا اور نہ میرے ساتھ (رونے کی ) آواز اور آگ ہوہتم میں سے کسی کی رات گذرنے کی جگہ میرے تا بوت کے سامنے گھٹنول کے یاس ہو۔

ربعی بن حراش نے مروی ہے کہ جب ابومویٰ پر نے ہوشی طاری ہوئی تو ان پر والدہ ابو بروہ انبۃ الدومی رونے لگیس انھوں نے کہا کہ میں تم لوگوں میں ان سے بری ہوتا ہوں جوسر منڈ ائے رنج کی باتیں کرے اور کپڑے بھاڑے۔

یزید بن اوس سے مروی ہے کہ ابوموی پر بے ہوشی طاری ہونی تو لوگ رونے سکے ، انھوں نے کہا کہ مسیس

معلوم نہیں کدرسول اللہ نے کیا فر مایا ، تو کول نے بیہ بات ان کی بیوی سے بیان کی۔ اٹھوں نے ان سے پوچھا تو اٹھوں نے کہا جوسرمنذ اے اور دنج کی باتیں کرے اور کپڑے میاز ہے۔

صفعان بن محرزے مروی ہے کہ ابومونی پر بے ہوشی طاری ہوئی تولوگ پرروئے گئے۔انھیں افاقہ ہو گیا تو کہا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوتا ہوں جس ہے رسول التعلقہ بری ہوئے ، جوسر منڈ ائے ، کپڑے بچاڑے اور رنج کی ہاتیں کرے۔

ابومویٰ سے مروی ہے کہ انکی علالت میں ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ابو بردہ کی والدہ جیخ کررونے لگیں ، افاقہ ہو گیا تو انھوں نے کہا میں اس سے بری ہوتا ہوں جو کپڑ پھاڑے سرمنڈ ائے اور دنج کی باتیں کرے۔وہ اپنا منہ بہلنے والی کو کہتے ہتھے۔

ابوموی اشعری کے بعض کورکن ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری نے کہا کہ جبتم لوگ میرے لئے قبر کھود نا تو اسکی تہ کو گہرا کروینا۔

ایوموی اشعری ہے مروی ہے کہ میرے لئے قبر کمری کرنا۔

ابو بمربن عبدائلہ بن ابی جم سے مروی ہے کہ ابومویٰ کی و فات ۵۴ء میں ہوئی۔

محر بن سعد نے کہا کہ میں نے بعض ابل علم کو کہتے سنا کہا تکی و فات اس سے دس سال پہلے ہیں ہوئی۔ ابی بردہ و ہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ابومویٰ کی و فات عصبے میں معاویۃ بن ابی سفیان کی خلافت میں ہوئی۔

معتیقیب بن الی فاطمه الدوسی ..... قبیلدازدے تھے، نی عبدش بن عبد مناف بن تصی کے طیف تھے جوسعید بن العاص یا منتب بن ربعد کے حلیف تھے، قدیم زمانے میں مکہ اسلام لائے بروایت مولی بن عقب وقعمہ بن عمر وقعمہ بن اسحاق وابومعشر ہجرت ٹانی میں مہاجرین حبشہ میں تھے۔

ائی بکر بن عبداللہ بن الی جم سے مروی ہے کہ انھوں نے اس سے اٹکار کیا کہ معیقیب کا نتبہ بن ربیعہ کے خاندان میں کوئی معاہدہ طف تھا۔

محمر بن عُرِّ نے کہا کہ معیقیب اسلام لانے کے بعد مکہ ہے روانہ ہو محکے بعض کہتے ہیں کہ ملک عبشہ کی طرف جمرت کی اور بعض کتے ہیں کہا پی تو م کے شہروں میں واپس چلے محکے اور ابومویٰ اشعری کے ساتھ آئے جس وقت یہ لوگ آئے رسول التُعلیٰ نے بیر میں تتھے وہ نیبر میں حاضر ہوئے اور عثمان بن عفان کی خلافت تک زندہ رہے۔

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ مجھے بیخی بن انگیم نے جرش کا امیر بنایا۔ میں وہاں کیا تو لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے ان لوگوں سے کہا رسول اللہ نے مرض جذام والے کے لئے فر مایا کہ اس سے اس طرح نچوجس طرح درند ہے ہے بچا جاتا ہے جب وہ کسی وادی میں اتر ہے تو تم لوگ ووسری وادی میں اتر وہ میں نے کہا کہ والتدا گرابن جعفر نے تم لوگوں سے یہ بیان کیا ہے تو غلط نہیں کہا۔

جب مجھے جرش سے معذول کردیا اور میں مدینہ آگیا تو عبداللہ ابن جعفر سے ملا پوچھا اے ابوجعفر، وہ حدیث کیا ہے جواہل جرش نے مجھ سے تمھاری طرف منسوب کی ہے انھوں نے کہا واللہ ان لوگوں نے غلط کہا میں نے ان سے بیصدیث نہیں بیان کی میں نے عمر بن الخطاب کودیکھا ہے کہ ان کے باس برتن لایا جاتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا تو وہ اے معیقیب کو دیتے تھے ،معیقیب ایسے مخف تھے کہ انمیں بیمرض تیزی ہے دوڑ رہا تھا وہ اس سے پہلے تھے پھرعمرٌ ان کے ہاتھ سے لیے لیتے اور اپنا مندان کے مند کے مقام پر رکھ کر پہلے تھے ، میں سمجھا کہ عمرٌ اس خیال سے پچنا جاہے جیں کہ ان میں متعدی ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اثر کرے گی۔

وہ جس کے پاس علاج سنتے تھے اس سے ان کا علاج سنتے ہے۔ یمن کے دوآ دمی آئے تو ہو جہا کہ کیا تحصار ہے پاس اس امر دصالح کا کوئی علاج ہے، بیمرض تیز سے ان میں دوز رہا ہے انھوں نے کہا کہ کوئی الیمی چیز جو اسے دورکر دے اس پرہم قادر نہیں البتداس کی ہم الیمی دوا کریں تھے جواسے روک دے اور بڑھے گانہیں عمر نے کہا کہ کہا ہوتا ؟ انھوں نے کہا یہ بہت ہے کہ رک جائے اور بڑھے نہیں دونوں نے بچھا کہ اس سرز مین میں حظل بھی پیدا ہوتا ؟ انھوں نے کہا ہاں۔ عرض کی کہاس میں حظل بھی پیدا ہوتا ؟ انھوں نے کہا ہاں۔ عرض کی کہاس میں سے بچھ ہمارے لئے پیدا سیجئے۔

عمر نے اس کے دربہت بڑے ٹو کرے جمع کرنے کا تھم دیا۔ دونوں نے ہر منظل کے دونکڑے کئے معیقیب
کولٹا یا ہرا کیک نے ان کا ایک ایک پاؤں پکڑلیا اور تلوے میں منظل ملنے لگے جب تھس جاتا تھا تو دوسرا منظل لے لیتے
ہے ،ہم نے معیقیب کودیکھا کہ دوسبرو تلخ بلغم تھو کتے تھے پھر آتھیں جھوڑ دیا اور کہا کہ اس کے بعدان کا مرض بھی نہیں
بڑھے گا ، واللہ معیقیب اس حالت میں رہان کا مرض بڑھتا نہ تھا یہاں تک کہ وفات ہوگئی۔

خارجہ بن زید سے مردی ہے کہ عمر بن النطاب نے ان لوگوں کو اپنے ناشتے کے وقت بلایا تو وہ ڈرے، معیقیب بھی ساتھ تھے، انھیں جذام تھا، معیقیب نے لوگوں کے ساتھ کھایا، عمر نے ان سے کہا کہ جوتمھارے قریب اور تمھارے نزدیک ہے اس میں سے لوکیونکہ تمھارے سواکوئی اور ہوتا تو وہ ایک پیالے میں میرے ساتھ نہ کھاتا۔ میرے اوران کے درمیان نیز ہ مجرفا صلے تھا۔

خارجہ بن زید سے مردی ہے کہ عمر اسے رات کا کھانا لوگوں کے ساتھ رکھا گیا جو کھارہے تھے وہ نکلے معیقیب بن ابی فاطمدالدوی سے جوان کے دوست نتھا درمہا جرین حبشہ میں سے تھے کہا کہ قریب آؤاور جیٹھو ہتم خدا کی اگر تمعارے سواکوئی اور ہوتا جیسے وہی مرض ہوتا جو تنصیل ہے تو وہ جملے سے نیز ہ مجرسے زیا وہ قریب نہ پوشتا۔

صبيح مولائے الى احجە سعيد بن العاص بن اميه بن عبرشس

محمہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں ہمارے بعض اصحاب نے خبر دی کھیج مولائے سعید بن العاص نے تیار ہوکر بدر کی روائلی کا قصد کیا ہم علیل ہو مجھے اور وہ رہ مجھے اپنے اونٹ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد الحزر دی کوسوار کردیا ہیں ج احداور تمام مشاہر میں رسول النہ اللہ ہے ہمر کا ب تھے اس طرح محمہ بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محمہ بن الانصاری نے بھی بیان کیا۔

## بني اسد بني عبدالعزي بن قصى

سما سب بن العوام .... ابن خویلدین اسدین عبدالعزی بن تصی اکل والده صغید بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن مناف بن عبد مناف بن تصی تصی منابد میں رسول التُعلی کے ہمر کاب بن عبد مناف بن تصی تصی منابد میں رسول التُعلی کے ہمر کاب

رہے جنگ میامہ میں جو بھرت نبویٰ کے بار حویں سال خلافت الی بکر صدیق میں ہوئی شہید ہوئے سائب کی بقیہ ۔ اولا ذہس ہے۔

خالد بن حزام .... ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ، ایی والده ام حکیم تیس جن کانام فاخته بنت زمیر بن الحارث بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تها ، قدیم الاسلام تنه اور ملک حبشه کی طرف بجرت کی تعی \_

مغیرہ بن عبدالرحمٰن الحزال نے اپنے والدے رویت کی کہ فالد ابن حزام دوسری ہجرت میں حبشہ روانہ ہوئے مگر راستے ہی میں سانپ نے ڈس لیا، ملک حبشہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی مرصحے ، انھیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، و من یخوج من بیته مهلجوا الی الله ور سوله ثم یدر که الموت فقد وقع اجو ہ علی الله (اللہ جوفص اپنے گھرے اللہ اوراس کے رسول اللہ کی طرف ہجرت کرے نظے اور راستے ہی میں) موت آ جائے تواس کا تُواس کا تُواب اللہ کے ذھے ہوگیا)

محمہ بن عمر سنے کہا کہ ہم نے اپنے اصحاب کواس امر متفق نہیں دیکھا ک خالد بن حزام مھاجرین حبشہ میں سے تھے ،موی بن عبشہ علی سے تھے ،موی بن حبشہ کی طرف ہجرت کی سے تھے ،موی بن حبشہ وقیمہ بن اسحاق وابومعشر نے بھی ان لوگوں میں بیان نہیں کیا جنھوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی محقی ، والنّداعلم ،ان کی والد میں سے ضحاک بن عثان اورمغیرہ بن عبدالرحمٰن الحزامی ہیں بید دونوں حامل علم ورادی علم ہیں

اسووين نوفل سسابن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن تصى ، اكل والده ام ليث بنت الى ليث تحيس ، ابوليث مسافه بن الى عبد من المعروبين الميد بن عبد من تحے ،

ا سود مکدیس قدیم الاسلام تعے بجرت اندیس ملک حبث کو سے انھیں موکی بن عقبد وحمد بن اسحاق محمد بن عمر فیل بن عقب و نے بیان کیا ، ابومعشر نے بیان نہیں کیا ۔ موکی بن عقبہ نے ان کے نام میں تلطی کی کہ انھیں نوفل ابن خو ملد کردیا حالا تکہ اسود بن نوفل بن خو ملد بی میں جواسلام لائے اور ملک حبشہ کی طرف بجرت کی ۔

انکی اولا دیس ہے محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل بن الاسود بن نوفل ابن خویلد تھے جنگی کنیت ابواسود تھی ہیو ہی ہیں جنھیں عرووہ بن الزبیر کا بیٹیم کہا جاتا ہے عالم وراوی تھے۔اسود بن نوفل کا کوئی بقیہ ندر ہا۔

عمر و بن امبیدابن الحارث بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ، انکی والده عائکه بنت خالد بن عبد مناف بن کعب بن سعد بن تیم بن مروضی -

کمدیس قدیم الاسلام تنے ، دوسری مرتبہ کی بجرت میں ملک حبشہ کو سکتے ۔سب کی روایت میں وہیں انکی وفات ہوئی ، بقیداولا دندھی ۔

مر بید بن قرمعه سن این الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ، انکی والد وقریبه کبری بنت الی امیه بن المغیر و بن الاسلام تقے ، سب کی روایت میں انھوں نے دوسری مرتبه ملک بن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخزوم هیں مکه میں قدیم الاسلام تقے ، سب کی روایت میں انھوں نے دوسری مرتبه ملک حبشہ کی طرف جمرت کی تھی طائف میں شہید ہوئے بقیداولا دنتھی ، اس روز ان کے گھوڑے نے انھیں کرا سے کچل ویا۔

ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ طا نُف کی طَرف کے گروہ میں متھان لوگوں نے اٹھیں قتل کردیا۔ کہا جاتا ہے کہانھوں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے امن دو کہتم لوگوں سے گفتگو کروں ان لوگوں نے اٹھیں امن دیا پھراتنے تیر مارے کے قبل ہو گئے۔

### ابن عبدالدار بن قصى

ابوالروم بن عمير بن ماشم ....ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى الى والده روميتمين مصعب ابن عمير كعلاتى بهائى يقد

محمہ بن عمر سنے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تنھے ، ہجرت ٹانیہ میں انھوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی موئ بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق نے بھی اپنی روایت میں ان لوگوں میں بیان کیا جنھوں نے دوسری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ،احد میں حاضر ہوئے وفات کے وقت انکی بقیداولا دنتھی۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابوالروم مہاجرین حبشہ میں ہے نہیں تھے اگر وہ ان میں سے ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ صرور بدر میں حاضر ہوتے جو ملک حبشہ سے بدر سے پہلے آئے تھے لیکن وہ احد میں حاضر ہوئے تھے۔

قر اس بن النظر سن النظر سن ابن الحارث بن علقه بن كلد و بن عبد مناف بن عبد الدارى بن قصى ان كى والده نعب بنت النباش بن زراره تھيں جو بني اسد بن عمر و بن تميم تھيں مكہ بيں قديم الاسلام تھے ، انھوں نے سب كى روايت ميں دومرتبہ ملک حبث كی طرف ہجرت كی سوائے اس كے كہ موئ بن عقبہ وابومعشر ان كے بارے بيں غلطى كرتے تھے اور النظر بن الحارث بن علق مرتب كے ساتھ كافر مارا گيا بروايت محمد تقے اور النظر بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث و يوم بدر بيں شجاعت كے ساتھ كافر مارا گيا بروايت محمد بن اس عرجو تحض اسلام لائے اور ملک حبشہ كی طرف ہجرت كی وہ اس كے بيٹے فراس بن النظر بن الحارث 
جہم بین قبیس ……ابن عبد بن شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی ،ان کی والدہ رہیمہ تھیں خیائی بھائی جہم بن ملت مکہ میں قدیم الاسلام تھے سب کی روایت میں دو سری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف اس طرح ہجرت کی تخص کہ ان سے ساتھ انکی بیوی حربیہ بنت عبدالاسود ابن خزیمہ بن قیس بن عامر بن بیاضہ الخز اعیہ بھی تھیں ،ہمراہ دونوں بیٹے جوانھیں حربیہ سے تھے ہے مردوخزیمہ فرزندان جہم بھی تھے حربیلہ بنت الاسود ملک حبشہ ہی میں وفات باکشیں۔

#### حلفائے بنی عبدالدار

ا پوفکیہہہ ..... کہاجاتا ہے کہاز دمیں سے تھے بعض نے کہا کہ بی عبدالدار کے موٹی تھے مکہ میں اسلام لائے ان پرعذاب کیا جاتا تھا کہا ہے دین سے پھر جائیں مگروہ انکار کرتے تھے بی عبدالدار کی ایک قوم کے لوگ انھیں دو پہر کو سخت گرمی میں لوہے کی بیڑیوں میں نکالتے تھے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور گرم ریت میں اوندہے مندلٹا دیا جاتا تھا اور پھر انکی پیٹے پر رکھ دیا جاتا تھا۔ جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے وہ برابرای حالت میں رہے یہاں تک کہ اصحاب رسول التعلیق نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ ان کے ہمراہ ہجرت ثانیہ میں روانہ ہوئے۔

### بنى زھرە بن كلاب

عامر بن الى وقاص .... ابن و ہيب بن عبد مناف بن زہرہ بن كلاب ،ان كى والدہ حمنہ بنت سفيان بن اميہ بن عبد شمس معد بن الى وقاص كے فقي بھائى ہے۔

ابو بکر بن اساعیل بن محمد بن سعد بن الی وقاص نے اپنے ذالدے روایت کی کہ عامر بن الی وقاص دس آ دمیوں کے بعداسلام لائے اور گیا رھویں تھے انھوں نے اپنی والدہ سے جو پختیاخ اور ایذائیں اٹھائیں وہ قریش میں سے کسی سے نہیں اٹھائیں۔ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

عامر بن سعد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں تیراندازی سے فارغ ہوکرآیا تو لوگ میر کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبدشس اور میر ہے بھائی عامر کے پاس جواسلام لائے سے جمع ہتے ، میں نے کہا، لوگول کی کیا جالت ہے، ان لوگول نے کہا کہ یہ تحصاری والدہ جی تحصارے بھائی عامر کو پکڑا ہے اور اللہ ہے عبد کرتی جی کہ دہ نہ کسی چیز کے سارے جن بیت کی شکھانا کھا کیں گی اور نہ پائی پئیس گی تا وقتیکہ عامر نئے دین کوترک نہ کردیں۔
سعدان کے پاس گئے اور کہا کہا ہے والد میرے پاس آ واور شم کھاؤ ، افھول نے کہا کس کے لئے سعد نے کہا اس کے لئے کہتم نے تو کسی چیز کا سامیہ حاصل کردگی نہ کھانا کھاوگی نہ پائی پوگ تا وقتیکہ اپنی جہنم کی نشست گاہ نہ دکھاوگی ۔ ماں نے کہا کہ جیس تو صرف اپنے بیٹے پر نیکی کی شم کھاتی ہوں ، اللہ تعالی نے بیآ یہت نازل کی ۔ وان جماہ دکھی ان تیسر ک بھی مسالیس لک بد علم قالا تطعم جما و ہا جمھما فی اللہ نیا معود دفا" انی اسک علمی ان وراگر تیرے والدین تھے پراس امرکی کوشش کریں کہتو میر سے ساتھاس چیز کوشریک کوجس کا تجھے علم تیس تو ان کی فرما نبر داری نہ کراور دنیا ہیں ان کے ساتھ انجی طرح رہی عامر بین ائی وقاص احدیثی حاصر ہوئے تھے۔

مطلب بن الرس ابن عبد عبد عبد عبد بن عبد عن الحارث بن زهر بن كلاب انكى والده البكير ه بنت عبد يزيد بن باشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى تقيس ، مكه ميس ز مانه قديم ميس اسلام لائے ، دوسرى مرتبه ملك حبشه كى طرف بجرت كى جمراه قان كى بيوى رمله بنت الى عوف بن ضبير ه بن سعيد ابن سعد بن سهم بھى تقيس ، مطلب كى اولا و ميس عبد الله منت ملك حبشه ميں بيدا ہوئے تقے۔ عبد الله منت الى عوف تقيس عبد دوسرى مرتبه كى ججرت ميس ملك حبشه ميں بيدا ہوئے تقے۔

طلبیب بن از ہر سسابن عبد مناف بن عبد بن الحارث بن زبرہ بن کلاب انکی والدہ بھی الکبیرہ بنت عبد یزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصی تعیس مکہ میں قدیم الاسلام نتھ، بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملک حبثہ کی طرف ہجرت کی تھی موکی بن عقبہ وا بومعشر نے انھیں بیان نہیں کیا۔

طلیب بن از ہر کی اولا دی**ں محمد تنے ،**انکی والدہ رملہ بنت انی عوف ابن ضبیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم تخیس طلیب اپنے بھائمی مطلب بن از ہر کے بعدر ملہ کے دوسرے شو ہر تنھ۔

عمیدال صغر .... ابن شہاب بن عبدالله بن الحارث بن زہرہ بن كلاب ، اكى والدہ بنت عتب بن مسعود بن رباب بن عبدالعزى بن سبع بن بعثمه بن سعد بن بلیح خزاء میں سے تھیں عبداللہ كانام عبدالجان تھا۔ جب اسلام لائے تو رسول الله تعلقہ نے عبدالله ركھا وہ عبدالله الاصغر بن شہاب تھے زمانہ قدیم میں اسلام لائے بروایت محمد بن وہشام بن محمد بن السائب الكانى انھوں نے ملک عبشہ كی طرف جرت كى چرمكم آئے اور مدينہ كى جمرت سے پہلے وفات پا محمد بن السائب الكانى انھوں نے ملک عبشہ كی طرف جرت كى چرمكم آئے اور مدينہ كى جمرت سے پہلے وفات پا محمد زہرى كے مال كى جانب سے نا تا تھے باپ كی طرف نے ان كے داوا ،عبدالله اكبر بن شہاب بن عبدالله ابن الحارث بن زہرى كے مال كى جانب سے نا تا تھے باپ كی طرف نے ان كے داوا ،عبدالله اكبر بن شہاب بن عبدالله ابن الحارث بن زہرى ہے مال كى جانب سے نا تا تھے باپ كی طرف نے ان كے داوا ،عبدالله اكبر بن شہاب بن عبدالله ابن الحارث بن زہرہ بن كلاب تھے۔

عبداللہ اکبر کی والدہ بھی بنت عتبہ بن مسعود بن ریا ب بن عبدالعزی ابن سیع بن جعثمہ بن سعد بن ملیح خزاعہ میں سے تھیں۔ مکہ سے انھوں نے ہجرت نہیں کی مشر کیبن کے ساتھ بدر میں موجود بتھےان جارآ دمیوں میں سے ایک تھے جنھوں نے یوم احد میں ہا ہم عہد و پیان کیا تھا کہ اگر رسول الڈھیائے کو دیکھیں گے تو ضرور صرور آپ کوئل کردیں گے۔

یا آپ کے آگے آئی ہوجا نمیں گے۔عبداللہ بن شہاب اہمین خلف ،ابن قمیہ اور عنب بن الی و قاص۔ ان کے بھائی :

عمبار الله بن شہاب سنج بن معلم بن الحارث بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ بنت عتب بن مسعودا بن ریاب بن عبدالعزی بن سبع بن معلم بن سعد بن بلیج خزاعہ میں سے تھیں مکہ میں بز مانہ قدیم اسلام لائے ، ملک حبشہ کی وونوں ہجرتوں سے پہلے وفات یا ممئے انھوں نیکی اولا دمیں زہری فقیہ ہیں جن کا نام محمہ بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب تھا۔

#### حلفائے بنی زھرہ بن کلاب

عنت برس مسعود و سابان عافل بن حبیب بن شخ بن فأر بن مخزوم بن صابله بن كابل بن الحارث ابن تميم بن سعد سعید بن بذیل بن مدر کدا کل والد وام عبد بنت عبدو بن سوی ابن قریم بن صابله بن کابل بن الحارث بن تميم بن سعد بن بذیل بن مدر کدا کل والد و بند بنت عبد بن الحارث بن زبره بن کلاب تعیس ،عبدالله بن مسعود کے حقیق بھائی تھے ، مدیل قدیم الاسلام تھے ،سب کی روایت بن جرت ثانیہ بن ملک حبث کو محتے پھر مدین آ کے احدیمی حاضر ہوئے۔

داؤدبن الحصين عصمروى بكرعتبدبن مسعودا حدمين حاضر جواعد

محمد بن عمر نے کہا کہ اس کے بعدوہ تمام مشاہد میں حاضر ہوئے ۔عمرٌ بن الخطاب کی خلافت میں مدینہ میں انکی و فات ہوئی ،عمرٌ نے ان برنماز بردھی۔

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ عمر بن النطاب نے عتبہ بن مسعود کی نماز جنازہ میں ام عبد کا انتظار کیا حالا نکہ وہ جنارے کے آھے جانچکیں تھیں۔

ختیمہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ (بن مسعود کے پاس ان کے بھائی عتبہ کے خبر مرگ آئی تو ان کی آنکھول سے آنسو جاری ہو مجئے کہنے لگے کہ بدر حمت ہے جسے اللہ نے بنا دیا ہے ، فرزند آ دم اس پر قا در نہیں۔

ممر میل من حسنه حسنه کی والدونی جوعدویتی ، والد کانام عبدالله بن المطاح ابن عمروبن کنده تھا بی زہرہ کے حلیف تنے ، کنیت ابوعبداللہ تقی ، بھرت ٹانیہ میں مہاجرین بن حبشہ کے شریک تنے۔

محمہ بن ایخل کہتے تھے کہ حسنہ والد ہشرجیل ،سفیان بن معمر بن صبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح کی بیوی تقیس ،سفیان سے ان کے یہال خالد و جنا دہ پیدا ہوئے ، سفیان بن معمر نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اپنی بیوی حسنہ کو بھی ساتھ لے گئے ،خالد و جنا دہ اوران کے اخیانی بھائی شرجیل حسنہ بھی ہمراہ تھے۔

محمہ بن عمر کہتے تھے کہ سفیان بن معمر بن صبیب انجمی شرجیل بن حسنہ کے اخیافی بھائی تھے اور حسنہ سفیان کی والدہ تھیں بیوی نتھیں انھوں نے ملک حبشہ کو بجرت کی تو ہمراہ ان کے بھائی شرجیل ،ان کی والدہ حسنہ اور دونوں بیٹے جنا دہ وخالد بھی تھے۔

ابومعشر بیان کرتے تھے کہ شرجیل بن حسنداورانکی والدہ ان بن جمح میں سے تھے جنھوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی ، وہ ندسفیان ابن معمر کا ذکر کرتے تھے اور ندان کے سی لڑکے کا موئی بن عقبہ نے ان میں سے سی کا ذکر نہیں کیا ، اور ندان کی روایت میں شرجیل کا ان لوگوں میں ذکر ہے جنھوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ۔ فکر نہیں کیا ، اور ندان کی روایت میں شرجیل اور ان کے والد کا معاہدہ صلف بی زہرہ سے تھا ،صرف سفیان بن معمر انجی کے سبب سے بی جمح میں ذکر کیا میا۔

شرجیل بن حسندر سول التعلیق کے بلندیا بیاصحاب میں سے متعدد غز وات میں شرکتر کی ،ان امراء میں سے متع جنعیں ابو بکڑ صدیق نے ملک شام میں مقرر کیا تھا شرجیل بن حسنہ کی وفات ملک شام میں عمواس کے طاعون سے ہوئی بیرواقعہ بعہد خلافت عمر بن الخطاب ۸۱ء میں ہواس وقت ووسرسٹھ سال کے متھے۔

### بني تنيم بن مره

حارث بن خالد سسابن صحربی عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مره ان کی والده یمن کی تیس مارشد که میں قدیم الله میں ماک میں ماک حبشہ کو گئے ہمراه انکی بیوی ربط بنت الحارث ہمشیرہ صبیحہ بن الحارث بن علی میں ملک حبشہ کو گئے ہمراه انکی بیوی ربط بنت الحارث ہمشیرہ صبیحہ بن الحارث بن علی میں معد بن تیم بھی تھیں ربط سے ان کے یہاں ملک حبشہ میں موٹ وعا کشہ وزینب وفا طمہ پیدا ہوئیں ،سب راوی متفق ہیں کہ موٹ ابن الحارث ملک حبشہ بی میں وفات پا محتے۔

مویٰ بن عقبہ دابومعشر نے کہا کہ بیلوگ حبشہ ہے بدارادہ مدینۃ النبی روانہ ہوئے راستے میں کسی کنویں پر اترے، پانی پیا،ابھی ہٹے نہ تھے کہ دیط اور سوائے فاطمہ بنت الحارث کے ان کے تمام بیچے مرگئے۔

عمر و بن عثمان ……ابن عمروبن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ مکہ میں قدیم الاسلام بتھے ہجرت ثانیہ میں شریک تھے، جنگ قاد سید میں شریک ہوئے۔

### بنى مخزوم بن يقط بن مره

عمياش بن افي ربيعه .... ابن المغير ه بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، ان كى والده اساء بنت مخرب بن جندل بن ابير بن بشنى بن دارم بن تيم ميس سے تيس ، ابوجهل كا خيانى جمائى تند \_

یزید بن رومان سے مروی ہے کے عمیاش بن ابی رہیجہ رسول التعلیقی کے دارالا رقم میں داخل ہونے اوراس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے ،

محمر بن اسحاق ومحمر بن عمرو نے کہا کہ عیاش بن الی رہیدہ ہجرت ٹانیہ میں حبشہ کو سکتے اہمراہ ان کی بیوی اساء بنت سلمہ بن مخر بہ بن جندل بن ابیر بن نبشل بن دارم بھی تھیں ان سے ملک حبشہ بی میں عبداللہ بن عیاش پیدا ہوئے مویٰ بن عقبہ اورا یومعشر نے اپنی کتابوں میں ملک حبشہ کی طرف روانہ ہونے والوں میں ان کا ذکر نبیس کیا۔

سلمیه بن به شیام سندان المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، انکی والده ضیاعه بنت عامرا بن قرطه بن سلمه بن قشیر بن کعب بن ربیعه تحییس ،سلمه مکه میس قدیم الاسلام شخص ، بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر .......ملک حبشه کی طرف انجرت کی مولی بن عقبه وا بومعشر نے بھی ......ان کا ذکر نہیں کیا۔

محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر نے کہا کہ سلمہ بن ہشام ملک حبشہ سے مکہ واپس اگئے ابوجہل نے قید کیا ، مارا اور مجھوکا پیاسار کھا تو رسول الٹھائیسے نے ان کے لئے وعافر مائی۔

انی ہریرہ سے مروی ہے کہ بن الی رہیں ہے۔ اسلام بن الی رہیمہ و اللہ اللہ سلمہ بن ہشام بن الی رہیمہ ولیداوران کمزور مسلمانوں کونجات دے جونہ کس حیلے کی طاقت رکھتے ہیں اور نظام سے نیخنے کاراستہ یاتے ہیں۔
الی ہریرہ سے مروی ہے کہ جب بن الیہ نے اپنا سرنماز فجر کی رکعت سے اٹھایا تو فر مایا اے اللہ ولید بن الولید ،سلمہ بن ہشام عیاش بن الی رہیعہ اور مکہ کے کمزور لوگوں کونجات دے اے اللہ مصریرا بن گرونت سخت کراے اللہ

ان کی قحط سالی کو بوسف کی قحط سالی جیسی بنادے۔

دا وُدین الحصین ہے مروی ہیکہ رسول النُعلینی نے نماز میں دعا فرمائی کدا ہے اللّٰہ عیاش بن الی زبیعہ ولید بن الولیدا ورسلمہ بن ہشام اور مکہ کے کمز ورلوگوں کو کفار کے ظلم سے نجات دے بحضل بھیان ، رعل ، ذکوان اور عصیہ پرانقد بعنت کرے کہ انتداوراس کے رسول کی نا فرمانی کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ اسلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید کے لئے جو مکہ میں قید تھے دعا فرماتے تھے، دونوں مہاجرین حبشہ میں سے تھے، ولید بن الولیدا پی قوم کے دین پر تھے، مشرکین کے ساتھ بدر میں آئے اور گرفتار ہوئے انھوں نے فدید دیا اسلام لائے اور مکہ واپس آگئے، قوم نے ان پر حملہ کیا اور عیاش بن رہید اور سلمہ بن ہشام کے ساتھ دعا میں شریک کیا ،سلمہ بن سلمہ بن ہشام نے ساتھ دعا میں شریک کیا ،سلمہ بن ہشام نے گئے اور رسول الشمالی ایوں ہوئے بیغزوہ خندت کے بعد ہواائی والدہ ضیاعہ نے اشعار ذیل کے۔۔

لديد أن في الأمور المبهمة كف بها يعطى وكف منعمة

مشکل کاموں میں ان کے دوہاتھ ہوجا کیں کہ ایک ہاتھ سے وہ عطا کریں اور ایک ہاتھ احسان کرنے والا ہو۔
رسول اللہ اللہ کا فیات تک آپ ہی کے ہمراہ رہے جس وقت ابو بکڑنے جہاد روم کیلئے لشکر روانہ کئے تو مسلمانوں کے ساتھ شام سے ،مرخ المصفر واقع محرم سماجے میں شہید ہوئے یہ واقعہ مرس الخطاب کی خلافت کے شروع میں ہوا۔

ولید بن الولید بن المغیر من المغیر من بن ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم انکی والده امیمه بنت الولید بن عنی بن الی حرمله بن عتر کی بن جریر بن شق بن صعب قبیله کلیه بین سے تھیں ۔ ابراہیم بن جعفر نے اپ والد سے روایت کی که ولید بن الولید اپنی قوم بی کے دین پر رہان کے ساتھ بدر گئے اس روز گرفآر ہوئے ابن جش نے ان کو پکڑا۔ کہا جا تا ہے کہ سلیط بن قیس الماذنی نے گرفآر کیا جوانصار میں سے تھے۔

فدیے کے بارے میں ان دونوں بھائی خالد وہشام فرزندان ولیدابن المغیر ہ آئے عبداللہ بن جش نے انکار کیا تا فتیکہ وہ چار ہزار درم نہ دیں خالد نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پورا نہ کرے تو ہشام نے خالد سے کہا کہ ولید تمھاری مال کا بیٹانہیں ، (بعنی تمھارا علاقی بھائی ہے اس لئے پہلوتن یے ہو) واللہ اگر عبداللہ بغیراتن اتن رقم کے ران کے رہا کہ نے نے انکار کردیں تو ضرور مہیا کرونگا۔

کہاجا تا ہے کہ بی اللہ نے ولید بن المغیر و کے اسلحہ کے بغیر جوایک کشادہ زوہ کمواراورخود مشمل تھا ،فدیہ لینے ہے اٹکار کیا اسلحہ کے بغیر جوایک کشادہ زوہ کمواراورخود مشمل تھا ،فدیہ لینے ہے اٹکار کیا اسے سودینار کا قرار دیا گیا دونوں راضی ہو گئے اور قم ادا کردی دلیدر ہا ہوکرا پنے بھا ئیوں کے ساتھ ذوالحلیفہ پہنچے بیباں ہے چھوٹ کرنجی تالیقے کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے۔

. خالد نے کہا کہ جب تمصاری بہی مرضی تھی تو پہلے ہی کیوں ندایسا کیا ہتم نے فدیدادا کرایا اور والد کی نشانیا ل ہمارے ہاتھ سے نکلوا ویں انھوں نے کہا کہ میں ایبانہ تھا کہ تا و تنتیکہ اپنی توم کیلر ف فدید نہ ادا کر دیتا اسلام لے آت قریش کہتے کہ انھوں نے صرف فدیے سے بچنے کے لئے محد اللہ کا اتباع کیا ہے۔

وہ آنھیں کمہ لے کے محتے ۔ ولید بالکل بے وقوف تنے ون دونوں نے آنھیں کمہ میں نبی مخز دم کی ایک جماعت کے ساتھ قید کر دیا جو پہلے اسلام لائے تنے ان میں عیاش بن ابی رہید اور سلمہ بن ہشام مہاجرین حبشہ تنے رسول النسائی نے بدر سے پہلے ان کے لئے دعا فر مائی اور بدر کے بعد ان کے ساتھ ولید بن الولید کو بھی دعا میں شریک فر مایا۔ آنخضرت نے ان تینوں کے لئے تین سمال تک دعا فر مائی۔

ولید نے الولید بیڑیوں سے بھر مدینہ آگے ان سے رسول النتی بھٹے نے عیاش بن ابی ربید اورسلہ بن بشام کودریافت کیا انھوں نے کہا کہ بس ان دونوں کو تکی اور تی بس چھوڑا ہے وہ اس طرح پاید زنیر ہیں کہ ایک پا وں السین ساتھ کے پاس پوشیدہ رہنا عیاش اور اسلور کے پاس بیٹنے کی کوشش کرنا خبر دینا کہ تم رسول النتی ہے تا صد ہوآ تحضرت نے پاس پوشیدہ رہنا عیاش اور اسلور کے پاس بیٹنے کی کوشش کرنا خبر دینا کہ تم رسول النتی ہے تا صد ہوآ تحضرت نے تھا دیا ہے تھا کہ میں نے بھی کیا۔ دونوں روانہ ہوگئے، میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کو فقتے اور جبتو کے خوف سے بھی دیا تھا بہائتک کہ ہم مدینہ کے سنگ ریز ہے والی زمین کے ساحل تک بہتی کے سبحی بن الحواد میں میں جو اور جبتو کے خوف سے بھی دیا تھا بہائتک کہ ہم مدینہ کے سبک ریز ہونا کہ بین الحواد ہوا تو فالد بن الولید مدینہ عیاش بن ابی ربیدا ورسلہ ابن ہشام سے مری ہے کہ جب ولید بن الولید مدینہ عیاش بن ابی ربیدا ورسلہ ابن ہشام کے پاس محک دووہ ان کے پاس روانہ ہو گئے قریش کو معلوم ہوا تو فالد بن الولید ابی تی و می کے دووہ ان کے پاس روانہ ہو گئے خبر اس جماعت نے سندر کا کنارہ افتیار کیا تھا اور نی گئے تھے۔ کاس گرم وفت روانہ ہوئے تھے۔ کے اس گرم وفتک راستے پر دوانہ ہو بھو کی فٹا ملانہ کوئی خبر سن کے وقت روانہ ہوئے تھے۔ کے اس گرم وفت روانہ ہوئے جس پر آپ مدید کی جمرت کے وقت روانہ ہوئے تھے۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید اور ولید بن الولید مہا جر کے رسول النّمانی کے پاس روانہ ہو ہے قریش کے چندلوگوں نے انھیں تلاش کیا کہ واپس لا تمیں مگران پر قادر نہ ہوئے جب بے لوگ ساحل حرو تک بہنچ تو ولید بن الولید کی انگلی کٹ کنی اور خون نکل آیا انھوں نے بے شعر کہا:

> هل انت الاصبع دمیت وفی سبیل الله مالقیت توایک انگی بی ہے جوخون آلود ہوگئ، تخبے جو تکلیف کمی وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ول کی حرکت بند ہوگئی مریئے توام سلمہ بنت الی امیدان پر روئیں اور یہ اشعار کیے:

> > یا عین فا بکی للولید بن الولید بن المغیره است میری آنگی تو ولید بن الولید بن الولید بن الولید میری آنگی تو ولید بن الولید فتی العیشره کان الولید فتی العیشره

من موليد بن موليد وليد بن الوليد ابوالوليد خاندان كاجوان تعار رسول التُعَلِّقَة في ماياء السلم، السطرح ندكبو، بلكه يه كبو: "و جأت مسكوت الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد" (موت كي تي آئي ميوه بيس في قريز كرتاب) ام سلمہ بنت ابی امیہ سے مروی ہے کہ جس وقت بن الولید کی وفات ہوئی تو میں اتنا پریشان ہوئی کہ کسی میت پراتنا پریشان نہ ہوئی کہ کہ ایسارونا رؤ تکی جس کا اوس وخزرج تذکر وکریں گے، وومسافر سے بغریب الوطنی میں وفات پائی رسول الفقائل ہے اجازت جا بی آنخضرت نے اجازت مرحمت فر مائی میں نے کھانا تیار کیا اور عور تو ل کوجع کیا ان کے رونے میں بیمضمون فلا ہر ہوا:

یا عین فابکی للولید بن الولید بن المغیره مشل الولید بن الولید ابی الولید کفی هشیره

(اے میری آنکھولید بن الولید بن المغیر ہ کے لئے رو۔ ولیدا بن الولید ابوالولید جیسافخص خاندان کو کافی تھا) رسول النھائیے نے سنا تو فر مایا۔ تم نے ولید کو بالکل رحمت بی بناویا۔

محربن عمر نے کہا کہ ولید کے مال میں ایک وجہ بھی ہے جوروایت کی مئی ہے مگر جو وجہ ہم نے پہلے ذکر کی وہ اس سے زیادہ ثابت ہے لوگوں نے بیان کیا کہ ولید بن الولید اور ابو جندل بن سہیل بن عمر و مکہ میں قید ہے بچکر روانہ ہو مجے اور انی بصیر کے پاس آئے جو قافلہ قریش کے راستے پر ساحل پر تھے دونوں انھیں کے ساتھ مقیم ہو مجئے۔

قریش نے رسول الٹیڈیٹ ہے ولیداور ابوجندل کی قرابت کے وسلے سے درخواست کی کہ آپ نے ابو بصیراور ان کے ساتھیوں کو (مدینہ میں ) کیوں نہ داخل کر لیا کیوں کہ ہمیں ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں رسول اللہ متابقہ نے ابوبصیرکوتح برفر مایا کہ دہ اوران کے ساتھی آجا نمیں۔

فرمان ایسے وقت آیا کہ وہ انقال کررہے تھے اسے پڑھنے گئے۔ ان کے ہاتھ بی بھی تھا کہ وفات ہوگئی، ساتھیوں نے اس جگہ فرن کر دیا ان پرنماز پڑھی اور قبرستان مسجد بنادی بیرقا فلہ جس بیں ستر آ دمی تھے اور ان بیں ولید بن الولید بن المغیر ہ بھی تھے مدینہ کوروانہ ہو کمیا جب ولید ظہر الحرہ میں تھے تو بھسل مجئے اور اکمی انگی کٹ گئی انھوں نے اسے باندھ دیا اور پیشعر کہنے گئے:

> ھل انت الاصبع دمیت توایک انگی بی ہے جوخون آلود ہوگئی ، کتے جوتکلیف کی دواللہ کی راومی ہے۔

مدینه میں داخل ہوئے اور وہیں انتقال کیا ، انتی بقیداولا دھی جن میں ابوب بن سلمہ بن عبداللہ بن الولید تھے، ولید بن الولید نے اسپنے بیٹے کا نام بھی ولیدر کھا تھا۔رسول الٹھا تھے نے قرمایا کہتم لوگوں نے ولید کو بالکل رحمت بی بنالیا ہے، جب انھوں نے عبداللہ نام رکھا۔

محمر بن عمرنے کہا کہ حدیث اول ہمارے نزدیک اس مخص کوتول سے زیادہ ثابت ہے جس نے کہا کہ ولید الی بصیر کے ساتھ ہتھے۔

م استم من افی حذیف این المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن بخزوم ، انکی والدہ ام حذیف بنت اسد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم میں اللہ بن عمر بن بخروم بن میں اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن بن بن اسحاق وحمد بن عمر بجرت ثانیہ میں ملک حبث کو سکتے ، بادایت بن اسحاق وحمد بن عمر بجر بن عمر و بن مخزوم کی مجمد بن اسحاق بن انی حذیف کہتے ہے جو ان کا وہم ہے ہشام بن محمد بن السائب النکسی اور محمد بن عمر و بن مخزوم کی روایت میں ہاشم بن ابی حذیف ہے موکی بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جنھوں نے ان کے

طبقات ابن سعد حصه چبارم طبقات ابن سعد حصه چبارم نز دیک ملک حبشه کی طرف ہجرت کی تھی۔ وفات کے وفت اکلی بقیداولا دنے تھی۔

**ېربا رېن سفيان .....**ابن عبدالاسدېن بلال بن عبدالله بن عبدالله بن مخزوم ،انکی والده بنت عبد بن ابی قيس بن عبدوو بن رضى الله عنه نے بوم خندق میں قتل کیا تھا۔

ہبار بن سفیان مکہ میں قدیم الاسلام تھےسب کی راویت میں ہجرت ثانیہ میں شریک تھے، جنگ اجنا دین میں شام میں شہید ہوئے۔

ع**ىبداللّه بن سفيان .....** ابن عبدالسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ بنت عبد بن الی قیس بن عبدوو بن نضر بن ما لک بن عسل بن عامر بن موی تھیں۔

مكه ميں قديم الاسلام تنصسب كى روايت ميں ہجرت ثانيه ميں شريك يتصحمرٌ بن الخطاب كى خلافت ميں جنگ رموک میں شہید ہوئے۔

حلفائے بنی مخزوم اور ان کے موالی: ۔

با سر بن ما لک بن ما لک بن ما لک سابن کتانه بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن ثعلبه بن عوف بن حارثه ابن عامر بن الا کبر بن یام بن عنس ، وه زید بن ما لک بن اودین یثجب بن عربیب بن دید بن کهلال بن سبابن یثجب بن یعر ب بن قحطان تھے قحطان تک اہل بمن کی مختلف جماعتیں ملتی ہیں ، بنو مالک بن اور مذجج میں ہے تھے۔

یا سربن عامراوران کے بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کی تلاش میں یمن سے مکہ آئے ،حارث و ما لک بیمن واپس چلے گئے باسر مکہ ہی میں رہ گئے انھول نے ابوحذیفہ بن المغیر ہ بنعبداللہ ابن عمر بن مخزوم سے معامدہ حلف کرلیا۔ابوحذیفہ نے ان ہےا پنی ہاندی کا نکاح کردیا۔جس کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ان ہے عمار پیدا ہو ئے۔جن کوابوحذیفہ نے آ زاد کر دیا۔

یا سرعمار ابوحذیفہ کی وفات تک برابراتھیں کے ساتھ رہے ، اسلام ظاہر ہوا تو یا سروسیمہ وعمار اور ان کے بھائی عبدالقد بن باسرمسلمان ہوئے یا سر کے ایک بیٹے اور تھے جوعمار وعبداللہ سے بڑے تھے نام حریث تھا آتھیں زمانہ جِابلیت میں بنوالدلیل نے مل کر دیا۔ یاسہ جب اسلام لائے تو آتھیں بی مخز وم نے گرفتار کرلیا اور عذاب دینے لگے تا كدائية دين سے بليث جا ميں۔

عَنْمَانَ بَنْ عَفَانَ ہے مروی ہے کہ میں اور رسول التَّعَلَيْ السطرے آئے کہ آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تتھے ہم لوگ بطحا میں تنہاں رہے بینے کہ عمار کے والد ،عمارا وران کی والد ہ کے پاس آئے ان لوگوں پر عذا ب کیا جار ہاتھا فِی مایا اے آل عمار صبرِ کروتم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے ۔ اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما اور تونے(مغفرت) کردی۔

بوسف انمکی ہے مروی ہے کہ رسول انٹیٹائیٹے عمار اور تمار کے والد اور انگی والدہ کے یاس کزرے ان پر بطحاء میں عذاب کیا جار ہاتھا۔فر مایا اے آل نمارصبر کروٹم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ تحکم بن کیسا نب سن فی فزوم کے مولی تقے کم اس قافلہ قریش میں تقے جس کوعبداللہ بخش نے کلہ میں پاکر گرفتار کیا امیر نے گردن مارنے کا ارادہ کیا تو گرفتار کیا امیر نے گردن مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے گرفتار کیا امیر نے گردن مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ انھیائی اسلام کی دعوت میں نے کہا کہ انھیائی اسلام کی دعوت دینے لگے آپ نے بہت طول دیا تو عمر نے کہا کہ یارسول اللہ کب تک آپ اس سے کلام فرما کیں گے بیتو ابد تک بھی اسلام نہ لائے گا اجازت دیجے کہ میں اسکی گردن ماردوں اور بیا ہے ٹھکانے ہادیہ میں آ جائے نی تو ایک کے میں اسکی گردن ماردوں اور بیا ہے ٹھکانے ہادیہ میں آ جائے نی تو ایک کے میں اسلام نے اللہ کا دیا تھائے ہے کہا کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے کہا تھائے ہے کہا گے۔

عمرٌ نے کہا کہ میں نے سوائے اس کے پچھ نہ دیکھا کہ وہ اسلام لے آئے ، مجھے اگلے پچھلے واقعات نے (اس مشورے پر) مجبور کیا تھا، میں نے کہا نجھ کے سامنے وہ امر کیونکر پیش کر وجن کو آنخضرت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پھر میں کہتا تھا کہ اس سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی مقصود ہے بہر حال وہ اسلام لائے ، ان کا اسلام بہت اچھا تھا انھوں نے اللہ کی راہ میں جہا دکیا ہیر معمود میں اس حالت میں شہید ہوئے کہ رسول اللہ اللہ ان سے راضی تھے۔ اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔

زہری سے مردی ہے کہ تھم نے کہا کہ اسلام کیا ہے، فرمایا اسلام ہیہ ہے کہ صرف اس اللہ کی پرستش کروجو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں انھوں نے کہا کہ میں اسلام لایا ۔ نہی تنہائے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں ان کے بارے میں ابھی تم لوگوں کا کہنا مان لیتا اور قتل کردیتا تو وہ ووزخ میں جلے جاتے۔

## بنی عدی بن کعب:

تعیم النحام بن عبدالله بن اسبد .....این عبد وف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب انکی دالده بنت الی حرب بن صداد بن عبدالله تقیس جو بن عدی بن کعب میں سے تعیس ۔

نعیم کی اولا دہیں ابراہیم تنے انکی والدہ زینب بنت حظلہ ابن قسامہ بن قیس بن بعید بن طریف بن مالک بن جدعان بن ذہل بن رومان کے قبیلہ طے سے تھیں ۔

امتہ بنت تعیم جن کے یہال نعمان بن عدی بن فضلہ سے اولا دہو کی تھی ، جو بنی عدی بن کعب میں سے تھے امتہ کی والدہ عا تکہ بنت حذیفہ بن غانم تھیں۔

ا بی بکر بن عبداللہ بن ا بی جم العدوی ہے مروی ہے کہ نعیم بن عبداللہ دس آ دمیوں کے بعد اسلام لائے ، اپنا اسلام چھیاتے تھے ان کا نام النحام ( کھنکھار نے والا ) صرف اس لئے رکھا گیا کہ رسوں النتیکھیے نے فر مایا میں جنت میں گیا تو نعیم کی نحمہ ( کھنکھار نے کی آ واز ) سن اس سے النحام مشہور ہو گئے۔

تعیم کے بی میں رہے تو م بوجہ ان کے شرف کے ہروقت کھیر کے رہے تھی جب مسلمانوں نے مدینہ کیطر ف ہجرت کی تو انھوں نے بھی بجرت کا ارادہ کیا ، قوم ان سے لیٹ گئی اور کہا کہتم جودین چا ہوا ختیار کرومگر ہمارے بی پاس رہو، وہ مکہ بی میں رہے یہانتک کر لاچے ہواتب وہ مہاجر ہوکر مدیند آئے ہمراہ ان کے خاندان کے چالیس آ دمی بھی تھے بحالت اسلام رسول النَّمَانِينَةِ كے پاس آئے آنخضرت نے ان سے معانقة كيا اورانھيں بوسد يا۔

ہشام بن عمروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ قیم بن عبداللہ النجام بن عدی بن کعب کے فقراء کوایک ایک مبینے کی خوراک دے دیتے تھے۔

یں ہیں۔ محد بن عمر نے کہا کہ قیم نے ایام حدیب میں ہجرت کی اور بعد کے مشاہد میں نبی علی ہے ہمر کا ب رہے۔ جب <u>داجہ</u> میں جنگ برموک میں شہید ہوئے۔

معمر بن عبد الله ..... ابن نصله بن عوف بن عوت الاسلام بتھے، سب کی روایت میں ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ جیئے گئے۔ اس کے بعد ع مکد آئے اور وہیں قیام کیا مدینہ کی ہجرت میں دیر کی ، لوگ کہتے ہتے کہ نبی اللہ تھے ۔ حبیرت میں دیر کی ، لوگ کہتے ہتے کہ نبی اللہ تھے ہے صدیبہ میں قدمہوں ہوئے ان کے اور خراش بن امیہ اللهجی (کی ہجرت) میں اختلاف ہے معمر وہی شخص ہیں جو ججۃ الوداع میں نبی اللہ تعلیق سے حدیث بھی روایت کی ہے۔ الوداع میں نبی اللہ تعلیق سے حدیث بھی روایت کی ہے۔

معمرین عبداللہ نصلہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کوفر ماتے سنا کہ سوائے گنا ہگار کے کوئی احتکار نہیں کرتا (احتکاریہ ہے کہ قبط سالی کے زمانے میں اوگوں کے غلبے کی شخت ضرورت ہواور کوئی شخص مزید گرانی کے انتظار میں اسے فروخت نہ کرے اور لوگوں کو بھو کا مرنے دے )

محدین بخی بن حیان ہے مروی ہے کہ عمر قضامیں جس نے رسول انٹد کا سرمونڈ او معمر بن عبداللہ العددی تھے۔

ع**د کی بن نصله** سن البن عبدالعزی بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوت بن عدی بن کعب ،انکی والده بنت مسعود بن حذافه بن سعد بن سهم تقیس عدی بن نصله کی اولا دمیس نعمان ونعیم و آمنهٔ تقیس ، انکی والده بنت نعجمه بن خویلد بن امیه بن المعمور بن حیان بن عنم بن طیح خزاعه میں سے تقیس -

عدی بن نصلہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے،سب کی روایت میں ملک حبشہ کیطر ف ہجرت کی تھی اور وہیں حبشہ میں انکی وفات ہوئی وہ مہاجرین میں پہلے تخص ہی جن کی وفات ہوئی اوڑا سلام میں پہلے تخص ہیں جنگی میراث لی گئی ان کے جینے نعمان بن عدی وارث ہوئے عمرٌ بن الخطاب نے نعمان کو میسان کا عامل بنایا تھا۔شعر بھی کہتے تھے۔ کلام ہیہے:

الاهل انی المحنساء ان هلیلها میسان یسقی فی زجاج و حنتم آگاه ہوکیا پی خبرالخنسار کے پاس آئی کہ اس کے شوہرکومیان میں شخصے اور سبر پیالوں میں پلایا جاتا ہے۔ اذا شنت خنتنی دھا قین قربة ورقامة تبحشو علی کل منسم جب میں جاہتا ہوں تو مجھے گاؤں کے دہقان کا گانا سناتے ہیں۔ اور ہرموقع پرتا چنے والی پنجو کے بل کھڑی

ہوتی ہے۔ ہ

فان كنت فد مانى فبالاكبر اسقنى ولا تسقنى بالاصفر المتثلم اگرتوميراساتى توبزے پيالے ميں مجھے پلا۔ اور مجھے كنار وٹوئے ہوئے جھوٹے پيالے ميں نہ پلا۔ لعل امير المومنين ليسوه تناد مناقى الجوسق المتهدم مبعات ہیں سد سے پہرہ ہے۔ شاید امیر المومنین کونا گوار ہوتھوڑ ہے تھوڑ ہے گرنے والے کل میں ہمارا باہم (شراب خواری کے لئے )ہم نشین ہونا۔

خالد بن افی بکر بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو یہ الشعار پڑھتے سنا عمر بن الخطاب کوان کا بیکلام معلوم ہوا تو فر مایا ہاں واللہ مجھے نا گوار ہے جو محض ان سے ملے خبر کر دے کہ میں نے انھیں معزول کردیا ہے۔ دے کہ میں نے انھیں معزول کردیا ہے۔

قوم کا ایک فخف ان کے پاس آیا اور معزولی کی خبر دی تو وہ عمرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ واللہ میں نے جو پچھ (اپنے اشعار میں کہا) اس میں سے پچھ نہیں کیا ، میں ایک شاعر ہوں ایک مضمون میں پچھ خوبی پائی تو شعر کہد دیا عمرؓ نے کہا واللہ جب تک میں زندہ ہوں تم میرے کسی عمل کے عامل نہیں ہو گے ،تم نے جو کہد دیا وہ کہد دیا

عروة بن الى الناشد .... ابن عبدالعزنى بن حرثان بن عوف عبيد بن عوت بن عدى ابن كعب مغمد بن عمر كى روايت مين بحري عروم بن الى الناشد بن عبدالعزنى بن حرثان بن عوض عبيد بن عرف بن عرف بن عرف بن عرف بن عرف بن الى الناشد بنت فريم تقييل الناشري بن واكل السهى بن واكل الله بن واكل

عروہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے، روایت محمد بن عقبہ والی معشر ومحمد بن عمر ، انھوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر مہاجرین حبشہ کے ساتھ نہیں کیا۔

مستعود بن سو بدر انکی والده عاتک بنت عبدالله بن طف بن عوف تعیل ، قدیم الاسلام تصموته میل جمادی الا ولی معین شهید بوئے۔ جمادی الا ولی معین شهید بوئے۔

عبدالله بن سراف. سابن المعتمر بن انس بن اذات بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن كعب بن اوی ، انگی والده بنت عبدالله بن عمیرا بن اسیب بن حذافه بن جع تفیس .

عبداللہ بن ابی بکر بن محمر بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سراقہ اپنے بھائی عمر کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دونوں رفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس اتر ہے۔

صرف محمہ بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ آپنے بھائی عمر و بن سراقہ کے ہمراہ بدر میں موجود تھے موئی بن عقبہ وابومعشر محمہ بن عمر وعبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ بدر میں حاضر نہ بیٹھے البت احدو خند ق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ اللہ ہے ہمر کا ب رہے ہم میں اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہان کی لقہ اواد دیتھی۔

عمید الله بست عمر بن الخطاب سساین نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عمر الله بن عمر الخطاب میں ابن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قبرائلی والدہ زینب بنت مظعون بن صبیب بن وجب بن حذافه بن جع بن عمر و بن مصیص تقییں ۔اپنے والد عمر الخطاب کے ساتھ مسلمان ہوئے اس زمانے میں بالغ نه بینے والد کے ساتھ مدینه کی طرف جمرت کی ،کیفیت ابوعبدالرحمٰن تھی ۔

عبدالله بنعمرٌ کے بارہ بیٹے اور حیار بیٹیاں تھیں۔

ابو بکر ، ابوعبیده ، واقد ،عبدالقد ،عمر حفصه وسوده ،ان سب کی والد ه صفیه بنت ابی عبید بن مسعود بن عمر و بن عمیسر بن عوف بن عقده ابن غیره بن عوف بن کسی تھیں کسی ثقیف تھے۔

عبدالرحمن ،اٹھیں سے انگی کنیت تھی ، والدہ ام علقمہ بن ناقش بن و ہب بن تعلیہ بن وا کلہ بن عمر ہ بن شیبان ابن محارب بن فبرتھیں ۔

سالم،عبیدالله،حمزه،انکی والدهام ولدخیس\_

ابوسلمه وقلابهان دونوں کی والد وبھی ام ولد تھیں \_

کہا جا تا ہے کہ زید بن عبداللّٰہ کی والدہ سہلہ بنت ما لک بن الشتحاج تھیں ، بی جشم بن حبیب بن عمر و بن غنم بن تغلب میں ہے تھیں ۔

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ یوم بدر میں جب میں تیرہ برس کا تفارسول النَّعَلِیٰ کے سامنے پایش کیا گیا،
آپ نے مجھے والیس کر دیا۔غزوہ احد میں جب میں چودہ برس کا تفا آپ کے سامنے بیش کیا گیا تو آپ نے مجھے
والیس کرویا۔غزوہ خندق میں بندرہ برس کا تفا آپ نے قبول کرلیا۔ یزید بن بارون نے کہا کہ مناسب سے کہوہ
خندق میں سولہ برس کے ہول گے اس لئے کہ احدو خندق کے درمیان بدرصغری ہوا تھا۔

ابن عمرے مروی ہیکہ یوم احد میں مجھے رسول التعقیقی کے سامنے چیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ جب یوم خندق ہوا تو مجھے پیش کیا گیا اس وقت میں پندرہ برس کا تھا آپ نے مجھے احازت دیدی۔

تافع نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا جواس زمانے میں خلیفہ تنھے، میں نے ان سے بیرحدیث بیان کی تو انھوں نے کہا صغیر و کبیر کے دومیان یمی حد ہے عمال کوفر مان لکھا کہ پندرہ برس والے کا عطاء مقرر کریں اور اس عمر سے کم والے کوعیال میں شامل کریں۔

ابن عمر سے مروی ہیکہ یوم احد میں مجھے نبی اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی یوم خندق میں آپ کے سامنے پیش ہوا تو پندرہ برس کا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت دیدی۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے کہا کہ کون لوگ ہوانھوں نے کہا کہ تم لوگ کیا گئم لوگ کیا گئم لوگ کیا گئم لوگ کیا گئے ہو۔ اس نے کہا کہ تم بید کہتے ہیں کہتم لوگ سبط ہو، تم لوگ وسط ہو، انھوں نے کہا ، سبحان اللہ سبط تو صرف بی اسرائیل کے اوسط ہیں اور جوکوئی اس کے سوا کچھ کہتے تو وہ جھوٹا اور گنہگار ہے۔

عاصم الاحول نے تھی بیان کرنے والے سے روایت کی کہ جب کوئی عمر کود یکھنا تھا تو ان میں اتباع نبی تفصیلہ کے آثاریا تا تھا۔

ابی جعفرمحمہ بن علی مروی ہے کہ کوئی شخص عبداللہ بن عمر سے زیادہ احتیاط کرنے والا نہ تھا کہ جب نبی اللہ سے پچھ سنتے تو نداس میں زیادہ کرتے نداس میں کم کرتے نہ ریے رتے نہ وہ کرتے۔

 نے کہہ دیا کہ مجھے اس کاعلم نہیں۔ابراہیم سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ قریش کے نوجوانوں میں و نیا میں ہب سے زیادہ اپنے نفس پر قابور کھنے والے ابن عمر تھے۔

محمدے مروی ہیکہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ میں اپنے اصحاب ہے کسی امر پراس طرح ملا کہاس خوف ہے انکی مخالفت کرتے ڈرتا تھا کہان کے ساتھ شامل نہ ہوں گے۔

محمد مروی ہیکہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ تو جب تک عبداللہ بن عمر کوزندہ رکھے اس طرح زندہ رکھ کہ میں انکی پیروی کرتا رہوں کیونکہ میں امراول پران سے زیادہ عالم کسی کونہیں جانتا ہے ہم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایس شخص نہیں ہے جس کو فقتے نے نہ پایا ہوالبتۃ اگر میں جا ہوں تو بیضرور کہہ سکتا ہوں کہ سوائے ابن عمر کے۔ اضعی سے مروی ہے کہ میں ایک سال تک ابن عمر کے ساتھ رہا مگر انھیں رسول اللہ علیہ ہے کوئی بیان کرتے نہیں سنا۔

ابن عمرے مروی ہے کہ اے لوگوں مجھے دور رہو، میں ایک ، ایسے حضرت کے ساتھ تھا جو مجھ سے زیادہ علم والے بتھا گر میں یہ جانتا کہتم لوگوں میں اتنازندہ رہوں گا کہتم لوگ مجھ سے طلب کرو گے تو تمھارے لئے سکھ لیتا۔ عائشہ سے مروی ہے کہ بی تھا جیسا کہ ابن عمر لیتا۔ عائشہ سے مروی ہے کہ نوازل میں آپ کے آثار کا کوئی شخص ایسا اتباع نہیں کرتا تھا جیسا کہ ابن عمر کرتے تھے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ اولا دعمر میں سب سے زیادہ عمر کے مشابہ عبد اللہ تھے۔ میں سب سے زیادہ عمر کے مشابہ عبد اللہ تھے۔ میں سب سے زیادہ عبد اللہ کے مشابہ سالم تھے۔

عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ہے مروی ہے کہ ابن عمر نے ان ہے بیان کیا کہ میں رسول الٹھائی کے کسی سر ہے میں تھا لوگوں نے تر دد کیا میں بھی تر دد کرنے والوں میں تھا۔تشویش اس بات پر تھی کہ ہم لوگ نشکر ہے بھا گے اور غضب کے مستحق ہوئے لہندااب کیا کرنا جا ہے آخر قرار پایا کہ ہم مدینے میں داخل ہوں گے وہیں رات کور ہیں گے اذراس طرح جا میں گے کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے گا ہم داخل تو سوجا کہ اپ آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے اگر ہمارے لئے تو بہ ہوگی تو تھہر جا میں گے اور اس کے سوا ہوگا تو چلے جا میں گے۔

ہم لوگ نماز فجر سے پہلے رسول اللہ علیہ والے ہیں فرمایا نہیں بائد علیہ والے ہوں فرمایا نہیں بائد می الوگ دوبارہ حملہ کرتے والے ہو کی طرف گئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم وہوکہ دینے والے ہیں فرمایا نہیں بلکہ تم لوگ دوبارہ حملہ کرنے والے ہو ہم لوگ نزد کیک اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو فرمایا تم لوگ مسلمانوں کی جماعت ہوا بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھاری دار حلہ جوڑا پہنایا اور اسامہ کو دومصری چا دریں اور فرمایا کہ جتنے حصہ کو لئکنے کی وجہ سے زمین چووئے گی وہ دوزخ میں ہوگا ابن عمر سے مروی ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک سریہ بھیجا اور میں ابن عمر بھی جھے اور ان کے جھے بارہ ہارہ اور فوٹ کو گئے اور اس کے بعد آخیس اس حصہ سے زیادہ ایک ایک اور حت جس میں ابن عمر بھی سے اور اللہ علیہ وسلم نے کوئی تغیر نہیں کیا موسی بن طلحہ سے مروی ہے اللہ عبد اللہ بن عمر پر رحمت کر سے اور در داوی نے یا تو ان کا نام لیا یا کہتے ہیں مبتلا ہوئے اور نہان میں آخیس سول اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر قائم سمجھتا کی جھی دھوکہ نہ دے گئی آپ کے بعد نہ وہ فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہان میں آخیس میں اور اللہ اللہ علیہ وہ گئی گئیں گے۔ بھی دھوکہ نہ دے سے میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیا ہے والد کے تی میں آخیس عیب لگا نمیں گیا کہ یہ انہ میں آخیس عیب لگا نمیں گیا کہ یہ انہ کہ کی میں آخیس عیب لگا نمیں گئیں گئیں گے۔

یزید بن موہب سے مروی ہے کہ عثان نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو

( یعنی قاضی بنو ) انھوں نے کہانہ تو میں دو کے درمیان فیصلہ کرونگا اور نہ دو کی امامت کرونگا۔عثانؓ نے کہا کہ کیاتم مجھے قاضی بناتے ہو ، انھوں نے کہانہیں ، مجھے معلوم ہوا ہے قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جوا پے جہل سے فیصلہ کرے تو وہ دوزخ میں ہے ، دوسرے وہ جسے خواہش نفسانی تھیرے اور اسے جھکا لے وہ بھی دوزخ میں ہے۔ تیسرے وہ خض جواجتہا دکرے اور صواب کو پہنچے وہ برابر برابر ہے بداسے تواب ہے گناہ ہے۔

عثان نے کہا کہ تمھارے والد بھی تو نیصلے کیا کرتے تھے۔ جواب دیا کہ بے شک میرے والد فیصلہ کرتے تھے۔ بواب دیا کہ بن میں اللہ فیصلہ کرتے تھے۔ کی جب نی اللہ کے کورشواری ہوتی تھی تو نی اللہ کے سے بوجھتے تھے اور جب نی اللہ کے کورشواری ہوتی تھی تو جہر بال سے بوجھتے تھے۔ میں کوئی ایسا شخص نہیں یا تا جس سے بوجھ اوں ، کیا آ ب نے نبی اللہ کے فرماتے نہیں سنا کہ جس نے اللہ سے بناہ ما تکی عثان نے کہا بے شک ۔ پھر انھوں نے کہا کہ میں اللہ سے بناہ ما تکی عثان نے کہا بے شک ۔ پھر انھوں نے کہا کہ میں اللہ سے بناہ ما تکی ہوں کہ اس کے میان نے کہا کہ میں اللہ سے بناہ ما تکی ہوں کہ آب وں کہ آب کے میان نے کرنا۔

ابن عمر نے مروی ہے کہ میں نے رسول الٹھائیٹ کے زمانے میں خواب دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ایک مکڑا کخواب کا ہے،ادر کنت کے جس مقام کاارادہ کرتا ہوں وہ مجھےاس طرف اڑا لے جاتا ہے میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے جو مجھے دوزخ میں لے جانا جا ہتے ہیں ان دونوں سے ایک فرشتہ ملا اور مجھے ہے کہا کہ مت گھبراؤ پھران دونول نے مجھے چھوڑ دیا۔

حفصہ نے بی آلیت ہے میراخواب بیان کیا تو رسول النوائی نے فرمایا عبداللہ کیسےا جھے آ دمی ہیں۔ کاش دہ رات کی نماز تبجد پڑھتے ،عبداللّٰدرات کی نماز ( تبجد ) پڑھا کرتے تھے۔اور بہت پڑھتے تھے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ دن بلند ہوئے تک رسول النّعَافِیّة کی متجد میں بینے رہے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر بازار جاکے اپی حوائج پوری کرتے تھے گھر والوں کے پاس آتے ابتدامتجد سے کرتے پھر دور کعت نماز پڑھتے اورائے گھر میں جاتے تھے۔

مجاہدے مروی ہے کہ ابن عمر جب جوان تھے لوگ ان کی افتد اتر کے بھے جب بوڑھے ہو گئے تو ان اوگوں نے انکی افتد اکی۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ مجھ سے امیر المومنین ابوجعفر ؓ نے پو جھا کہتم لوگوں نے تمام اتوال میں سے ابن عمر کے تول کو کیونکر افتیار کرلیا ہے؟ میں نے کہایا امیر المومنین وہ زندہ رہے اور لوگوں کے نزویک انھیں علم و فضل حاصل تھا، ہم نے اپنے پیش روؤں کو دیکھا کہ انھوں نے ان سے حاصل کیا تو ہم نے بھی ان سے حاصل کیا۔ انھوں نے کہا کہ پھرانھیں کا قول افتیار کر داگر چہوہ فلی اورعہاس کے مخالف ہو۔

سالم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول النّعافیۃ نے فر مایا کہ سی شخص کو کسی معاملے میں وصیت کرنا ہوتو اے بیتن نہیں ہے کہ تین رات تک اس طرح سوئے کہ اس کے پاس اس کی وصیت کھی ہوئی نہ ہوا بن عمر نے کہا کہ جب ہے میں نے رسول النّتافیۃ ہے سنا ہے تو میں کسی رات کواس طرح نہ سویا کہ میری وصیت میرے پاس نہ

تافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس انتیس ہزار درم لائے گئے اور وہ اپنی مجلس سے نہ اسٹھے یا وفئتیکہ انھوں نے بانٹ نے دیئے اور اس براضا فہ نہ کرلا وہ برابر دیتے رہے یہاں تک کہ جوان کے پاس ختم ہوگیا۔اتنے یں بعض لوگ آئے جنھیں وہ دیا کرتے تھے انھوں نے ان لوگوں سے قرض لیا جن کو دیا تھا اور ان آنے والوکو دیا۔ تحمیمون نے کہا انھیں کہنے والے بخیل کہتے تھے گریہ جھوٹ ہے، واللہ وہ اس چیز میں بخیل نہ تھے جس میں ان کا نفع ہو الی ریحان سے مروی ہے کہ جو محض ابن عمر کے ہم سفر ہوتا تھا وہ اس سے رفدہ نہ رکھتا (اپنے لئے )اؤ ان کہنےا ورقوم کے لئے (خود) قوبانی خرید نے کی شرط کر لیتے تھے۔

تافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر سفر میں رُوز وہ بیں رکھتے بتھے اور قریب حضر میں روز ہ ترک بھی نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ بیار ہوں یا اس ز مانے میں کہ (کوئی مہمان ان کے پاس) آئے کیونکہ وہ تنی آ دمی تھے جا ہے تھے کہ ان کے پاس کھانا کھایا جائے۔کہا کرتے تھے کہ سفر میں روز ہ نہ رکھنا اور اللّٰہ کی رخصت کو اختیار کرتا مجھے روز ہ رکھنے ہے زیادہ پہندے۔

خالدین الحذاء سے مروی ہے کہ جوشخص ابن عمر کے ہم سفر ہوتا تھا وہ اس سے بیشر ط کر لیتے تھے تم ہمار ہے۔ ساتھ نجاست خواراونٹ کونہ لو گئے نہ ہم سے اذان میں جھگزا کرو گے اور نہ بغیر ہماری اجازت کے روزہ رکھو تھے۔ تافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے ان کے ساتھ بی لیٹ کے ایک شخص تھے جوروزہ رکھتے تھے عبداللہ انھیں منع نہ کرتے تھے بلکہ تھم دیتے تھے کہ اپنی سحری کا خیال رکھیں۔

انی جعفرالقاری سے مروی ہے کہ میں ابن ٹمر کے ساتھ نے مدینہ گیا ان کا ٹرید (شور بارونی) کا ایک بڑا پیالہ تھا جس پران کے بیٹے ،ان کے ساتھی اور ہروہ شخص جوآئے جمع ہوجاتے تھے یہا نتک کہ بعض لوگ کھڑے ہوکر کھاتے تھے بمراہ ایک اونٹ تھا جس پر دوتو شددان نبیذ (عرق خرما) اور پانی بھرے ہوئے ، تھے ہر شخص کے لئے اسی نبیذ میں (سکھلے ہوئے) ستوکا ایک پیالہ ہوتا تھا یہا نتک کہ ہر شخص خوب شکم سیر ہوجا تا تھا۔

معن سے مردی ہے کہ ابن عمر جب کھانا تیار کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی ذی حیثیت آ دمی کذرتا تھا تو اسے نہیں بلاتے تھے ان کے بیٹے یا بیٹیج اسے بلاتے تھے اور کوئی غریب آ دمی کزرتا تھا تو وہ اسے بلاتے تھے اور وہ لوگ اسے نہیں بلاتے تھے ، ابن عمر کہتے تھے کہتم لوگ اسے بلاتے ہو جواس کی خواہش نہیں کرتا اور اسے چھوڑ دیتے ہو جواسکی خواہش کرتا ہے۔

مجابدے مروی ہے کہ ابن عمراہنے زادراہ کوخوش ذا نقہ کرنا پہند کرتے تھے۔

یکی بن عمرے مروی ہے کہ ہیں نے تافع ہے پوچھا کہ کیا ابن عمر کو باریک غلہ ملتا تھا انھوں نے کہا کہ ابن عمر مرغیاں اور چوز ہے اور حلواء کھاتے تھے جو پھر کی ہانڈی میں ہوتا تھا۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ فتنے کے زمانے میں کوئی امیراییانہ تھا جوابن عمر کے پیچھے نماز پڑھتا...اورا پنے مال کی زکوا ۃ انھیں نہ دیتا۔

سیف المازتی ہے مروی ہے کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ میں فتنے میں قبال نہیں کرونگا اور جو غالب ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھونگا۔

۔ تافع سے مروی ہے کہ ابن عمر مکہ میں حجاج کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب نماز میں دیرکرتے تھے تواس کے ساتھ آنا جھوڑ دیتے تھے اور وہاں ہے روانہ ہوجاتے تھے۔

حفص بن عاصم ہے مروی ہے کہ ابن عمر ہے ان تو گوں کی ایک آزاد کر دہ ہاندی کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ اللہ اس پر رحمت کرے وہ ہم لوگوں کو بیکھانا کھلایا کرتی تھی۔ اند بن سیر بن سے مروی ہے کہ ایک مخص ابن عمر کے پاس ایک مخصلی لایا تو انھوں نے پوچھا یہ کیا ہے،اس نے کہا ، بیدوہ چیز ہے کہ جب آپ کھا نمیں گے اور اس سے آپ ہے چینی ہوتو اس میں سے پچھو کھالیں ، کھا نا ہضم ہوجائیگا ،ابن عمر نے کہا کہ میں نے جارمہینے سے کھانے سے اپنا ہیٹ نہیں بھرا۔

تافع سے مردی ہے کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس جوارش لایا۔ پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ کھال بہضم کرتی ہے، انھوں نے کہاا یک مہینہ ہوتا ہے میں نے کھانے سے پیٹ نہیں بھرا۔ میں اسے کیا کرونگا۔

تا فع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر کو مال بھیجا جاتا تھا تو وہ اسے قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ میں کسی ہے کچھ مانگتا ہوں اور نہاہے واپس کرتا ہوں جواللہ نے عطا کیا۔

۔ تافع سے مروی ہے کہ مختارا بن عمر کو مال بھیجتے تھے تو وہ اسے قبول کر لیتے تھے اور کہتے ہتھے کہ میں نہ کس سے کچھ مانگتا ہوں اور نساسے واپس کرتا ہوں جواللہ نے مجھے دیا۔

قعقاع بن علیم سے مروی ہے کہ عبدالعزیز بن ہارون نے ابن عمر کولکھا کہ اپن طاجت مجھے لکھ بھیجے ،عبد اللہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کو فرماتے سنا کہتم اپنے عیال سے (حاجت روائی ) شروع کرو۔ بلند ہاتھ بست ہاتھ سے بہتر ہے میں بلند ہاتھ سوائے عطا کرنے والے (ہاتھ ) کے اور بست ہاتھ سوائے ما تکنے والے (ہاتھ ) کے اور بچھ بیں سمجھتا میں تھا راسائل نہیں ہوں اور نداس چیز کا بھیرنے والا ہوں جو تھا رے ذریعے سے اللہ مجھے بھیج

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ان سے بع جھا گیا کہ عبداللہ بن عمر کولوگوں کی حکومت کا والی بنایا جائے تو تم کیسا بچھتے ہو، اسلم نے کہا کہ اندریا باہر مسجد کے دروازے کا کوئی شخص قصد کرنے والا ایسا .... نہیں ہے جوعبداللہ بن عمر نے والا ہوں الک بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر تمام امت محمد (علیقہ) سوائے دوآ دمیوں کے جھے پر (امر خلافت میں ) متعق ہوجائے تو میں ان دو ہے بھی قال نہ کرونگا۔ مالک بن انس سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص ہے کہا کہ اگر ہم لوگوں نے قال کیا تو وین اللہ کے دی بی اللہ کے ایک میں اور قتنہ نہ رہا ہے گال کیا تو دین اللہ کے لئے ہوگیا اور فتنہ شروع ہوگیا۔

حسن سے مروی ہے کہ جب عثان بن عفان شہید کردیے گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن عمرے کہا کہ آپ
لوگوں کے سردار بیں اور سردار کے بیٹے بیں ،آپ آمادہ ہوں تو ہم نوگوں سے بیعت لیں ،انھوں نے کہا کہ داللہ اگر
مجھ سے ہو سکے گاتو میری وجہ ہے ایک قطرہ خون کا بھی نہ بہایا جائے گالوگوں نے کہا کہ آپ ضرور نشر ور نکلنا ہوگا ور نہ
ہم آپ کوبستر پر قبل کردیں گے انھوں نے قول اول ہی کی طرح جواب دیا حسن نے کہا کہ ان لوگوں نے طمع دلائی اور
خوف بھی دلایا۔ مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہائنک کے دہ اللہ سے لے ۔

فالدین میرے مروی ہے کہ ابن عمر سے کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت قائم کریں توسب آپ سے راضی ہوں گے ، جواب دیا کہ کیا تم لوگوں نے عنور کیا کہ اگر مشرق میں کوئی شخص مخالفت کرے (تو کیا ہوگا) لوگوں نے کہا کہ جوشخص مخالفت کرے گا و قبل کیا جائے گا۔ امت کی خیرخوا بی میں کسی کافتل (گناہ) نہیں ہے ، ابن عمر نے کہا وارت کے کہا وارت کے اوراسکی انی ہے کسی مسلمان کوئل کہ ساری دنیا میرے لئے ہوجائے تو یہ مجھے پیند نہیں۔

ابوالعالیدالبراہ ہے مروی ہے کہ میں ابن عمر کے پیچے چل رہاتھائیکن انھیں معلوم نے تھاوہ کہدر ہے تھے کہ ایک دو سے کوئل کر کے تلواریں اپنے کندھوں پر کھنے والے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر اپنا ہاتھ (بیعت کے لئے ) دیجئے۔

قطن سے مروی ہے کہ ایک مخص ابن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ امت محمد اللہ کے لئے تم سے زیادہ شرکوئی میں ہے۔ پوچھا کیوں ، واللہ نہ میں نے ان کا خون بہایا ہے نہ آئی جماعت کو مقرق کیا اور نہ میں نے ان کے عصا ، کو توڑا۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہوتو تممارے بارے میں (خلافت کے متعلق) دوآ دمی بھی اختلاف نہ کرتے ۔ افھوں نے کہا کہ جمعے پیند نہیں کہ خلافت میرے پاس اس طرح آئے کہ ایک مخص "نہیں" کہے اور دوسرا" ہاں"۔ انھوں نے کہا کہ جمعے پیند نہیں کہ خوا دفت میرے پاس اس طرح آئے کہ ایک مخص "نہیں" کہے اور دوسرا" ہاں"۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ بغیر تیل اور خوشبولگائے جمعہ (کی نماز) کوئیس جاتے تنہ سوائے اس کے وہ تیل کی خوشبوحرام ہو۔

ابن عمر سے مردی ہے وہ عید کے روز خشہولگاتے تنے ربید بن عبدار ممن سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر عطا میں آبن عمر پر سبقت نہیں کرسکتا میں تین ہزار سالانہ پانے والول میں تنے بشیر بن بیار سے مردی ہے کہ کوئی فخف سلام میں ابن عمر پر سبقت نہیں کرسکتا تھا ابن عمر وی ہے کہ وہ اپنے غلامول سے کہا کرتے تنے کہ جبتم لوگ مجھے خطاکھا کروتو اپنے نام سے شروع نہیں کرتے تنے کیونکہ یہی سنت ہے کیا کرواوروہ بھی جب لکھتے تنے تو اپنے پہلے کسی نام سے شروع نہیں کرتے تنے کیونکہ یہی سنت ہے نام سے شروع نہیں کرواوروہ بھی جب لکھتے تنے تو اپنے غلاموں کو لکھ کرتھم دیتے تنے کہ وہ لوگ جب ان کوخط کھیں تو اپنے نام سے نام سے مروی ہے کہ ابن عمر خیبر میں اپنے غلاموں کو لکھ کرتھم دیتے تنے کہ وہ لوگ جب ان کوخط تکھیں تو اپنے نام سے نام سے مروی ہے کہ ابن عمر خیبر میں اپنے غلاموں کو لکھ کرتھم دیتے تنے کہ وہ لوگ جب ان کوخط تکھیں تو اپنے نام سے نام سے مروی ہے کہ ابن عمر خیبر میں اپنے غلاموں کو لکھ کرتھم دیتے تنے کہ وہ لوگ جب ان کوخط تکھیں تو اپنے نام سے نام سے مروی ہے کہ ابن عمر خیبر میں اپنے غلاموں کو لکھ کرتھم دیتے تنے کہ وہ لوگ جب ان کوخط تکھیں تو اپنے نام سے ن

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر خیبر میں اپنے غلاموں کو لکھ کرتھ کہ دیتے تھے کہ وہ لوگ جب آن کو خط تکھیں تو اپنے نام سے شروع کر ہیں میں بن مہران سے مروی ہے کہ ابن عمر نے عبدالملک بن مروان کو خط تکھا اور اپنے نام سے شروع کیا انہوں نے تکھا کہ اما بعد فیا المہ الا ہو لیہ جمعنکم امی یو م القیا مت لاریب فیہ امی آخو لا بہ رالتہ کہ جس سواکوئی نہیں ضرور ضرور قیامت میں تم لوگوں کو جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ) جھے معلوم ہے کہ مسلمان تمہاری تھا بعیت پر شفق ہو مجے ہیں۔

میں بھی اس میں داخل ہوں جس میں مسلمان داخل ہوئے۔والسام صبیب بن ابی مرزوق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عبداللک بن مروان جو اس زیانے میں خلیفہ تھے لکھا کہ عبداللہ بن عمر کی جانب سے عبدالملک بنم مروان کو بو کسی خلی نین جوعبدالملک کے پاس تھا کہا کہ آپ کے نام سے پہلے انھوں نے اپنے نام سے (خط) شروع کیا۔عبدالملک نے کہا کہ ابوعبدالرحمٰن (یعنی عبداللہ بن عمر) کی طرف سے بیمی بہت ہے۔

میمون بن مبران سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جب اپنے والدکو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے کہ عبداللہ بن عمر کی جانب سے عمر بن الخطاب کو۔ نافع سے مروی ہے کہ میں گھر میں ابن عمر کے ب(چونہ) نگا تا تھا۔ ان کے بدن پرتہبند ہوتی تھی۔ جب میں فارغ ہوجا تا تو ہا ہرآ جا تا۔ کپڑے نیچے وہ خود نگاتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر نے بھی چونہ نہیں لگایا سوائے ایک مرتبہ کے انھوں نے مجھے اور اپنے مولی کو تھکم دیا تو ہم دونوں ان کے لگایا۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن ممرحمام میں نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے گھر کوٹھری میں چونہ لگاتے تھے۔ نافع ہے مروی ہے کہ حمام والا ابن عمر کے (چونہ )لگا تا تھا۔ جب وہ بیڑ و تک پہنچاتو وہ اسے اپنے ہاتھ ہے خود لگاتے تھے۔ بکر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ حمام کو گیا انھوں نے کو کی چیز باندھ لی اور میں نے بھی ہا ندھ لی اور میں نے بھی ہاندہ کی باندہ لیا وہ بھی میر ہے ہی ہی ہاندر گئے ، دوسرا دروز ہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی میر ہے چیجے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی میر ہے چیجے اندر داخل بوئے جب میں نے تیسرا درواز ہ کھولا تو انھوں چند آ دمیوں کو بر ہندد یکھافو راا پنا ہاتھ آ تکھوں پر رکھائیا اور کھا گئے۔ اور کہا کہ سجان اللہ ،اسلام میں بیام عظیم اور بخت فتیج ہے ، واپس ہوئے اپنے کپڑے مینے اور چلے گئے۔

اوگوں نے تمام کے مالک سے کہا تو اس نے لوگوں کو نکال دیا۔ تمام کودھویا ، انھیں باہ بھیجا اور کہا کہ ہوئے ابوعبد الرحمن حمام میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آئے میں بھی ساتھ تھا میں اندر گیا وہ بھی میر سے پیچھے بیچھے داخل ہوئے ۔ میں دوسری کونھری میں داخل ہوا تو وہ سے میں داخل ہوا تو وہ بھی میر سے بیچھے بیچھے اندر داخل ہوئے کھر میں تیسری کونھر میں داخل ہوا تو وہ بھی اس میں داخل ہوا تو وہ بھی اس میں داخل ہوئے ہے ہی اس میں داخل ہوئے ہی ہوئے ہی ہے ہی اس میں داخل ہوئے کہ جو یا ذکر تا جا ہے تو اسے یا دکر سے دائی کشر دینار سے مردی ہے کہ جو یا دکرتا جا ہے تو اسے یا دکر سے دائی کشر دینار سے مردی ہے کہ این عمر بیار ہوئے اتفاق سے انھوں نے بر ہند این عمر بیاد کو ساتھ داخل ہوئے اتفاق سے انھوں نے بر ہند لوگوں کو دیکھا تو مند پھیرلیا اور کہا کہ مجھے با ہر لے چلو۔

سکین بن عبدالعزی العبدی ہے مروی ہے کہ مجھ ہے والد نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس گیا تو ایک لنڈی ان کے بال مونڈ رہی تھی انھوں نے کہا کہ چونا کھال کونرم کرتا ہے۔

زید بن عبداللہ الشیانی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کُود یکھا کہ جب نماز کو جاتے ہے تھے تو اتنا آ ہت۔ چلتے کے ا شخے کہ اگر چیونی ان کے ساتھ چلتی تو میں کہتا ہوں وہ اس ہے آئے نہ بڑھتے ۔عبدالرحمٰن ب سعد ہے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس تھا ان کا پاؤں سُن ہو گیا تو میں نے کہا ہے ابوعبدالرحمٰن آ پ کے پاؤں کو کیا ہوا۔ انھوں نے کہا کہ اس مقام ہے اس کے پٹھے جمع ہیں ، میں کہا کہ آپ کو جوسب سے زیادہ محبوب ہوا ہے بیکار لے۔ انھوں نے کہا. یا محمد ، کھرا ہے کھول دیا۔

ابوشعیب الاسدی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کومنی میں دیکھا تو کہا۔ سرمنڈ ایچکے تھے اور حجام ان کی یا ہیں منڈ رہا تھا ، لوھوں انی طرف متوجہ دیکھا تو کہا سیکھو یہ سنتیں ہے میں اس آمدی ہوں جوحمام میں نہیں جا تا ایک شخص نے کہا کہ ابوعبد الرحمٰن آپ حمام میں جانے ہے کون روکتا ہے ، کہا کہ یہ ججھے ناپسند ہے کہا کہ میراستر دیکھا جائے اس نے کہا کہ اس امرے تو آپ کو صرف س ایک تہبند کا فی ہے انھوں نے کہا کہ ججھے یہ ناپسند ہے کہ میں کس اور کاستر دیکھوں۔

صبیب بن انی ٹابت ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کودیکھا کہ اُنھوں نے اپنا سرمنڈ ایا اورخلوق (جو زعفران وغیرہ مرکب ایک خشیوں ہے )لگایا۔

یوسف بن ما مکب سے مروکی ہے کہ میں نے ابن نے عمر کودیکھا کہ مردہ پر اپنا سرمنڈ ایا اور حجام سے کہا کہ میرے بال بہت ہے جو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں میں چونانہیں لگا تا ہوں اسے منڈ و تحے اس نے کہا جی ہاں وہ کھڑا ہو کے ان کا سینہ مونڈ نے لگالوگ گردن اٹھا کے ان کی طرف دیکنے سگے تو انھوں نے کہا اے لوگوں میسنت نہیں ہے ،میرے بال مجھے تکلیف دیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمرائے کسی لڑ کے کوگاتے سنتے تتھے تو مارتے تھے۔

ابن عمرے مزوی ہے کہ ابن عمر نے اپنے بعض لڑکوں کے پاس اربع عشر کا کھیل پایا تو اس کے مہرے لے کے ان کے سریر مارے۔

ابوالحجاج ہے مروی ہیکہ ابن عمر نے منی اپنا سرمنڈ ایا حجام کوحکوم دیا تو اس نے ان کی گردن مونڈ دی ،لوگ جمع ہوکر دیکھنے گئے ،انھوں نے کہاا ہے لوگو بیسنت نہیں ہے میں نے حمام کوترک کر دیا ہے کیونکہ وہ خوش عیشی ہے۔ والدہ عیسیٰ بن انی عیسیٰ سے مروی ہے کہ ابن عمر نے مجھ سے پانی مانگا تو میں ان کے پاس شیشے میں لائی انھوں نے چینے سے انکار کیا پھرلکڑی کے بیا لے میں لائی تو پی لیا۔ وضوکا پانی مانگا تو ان کے پاس تو ر (ایک جھوٹا سابر تن )اورطشت لائی مگرانھوں نے وضوکرنے سے انکار کیا ۔پھر چھوٹی میں مشک لائی تو وضوکیا۔

ایک شیخ سے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس ایک شاعر آیا۔انھوں نے دورم دیکے لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ میں اس صرف اپنی آبر و کا فدید دیتا ہوں۔

سعیدالمقمر کی ہے مروی ہے کہ میں بازار جاتا ہوں ،کوئی حاجت نہیں ہوتی ۔سوائے اس کے کہ ملام کروںاور مجھے ملام کیا جائے۔

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اپنا پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے جیٹھے -

نافع ہے مردی ہے کہ جب ابن عمر نے جنگ نہادند کی تو انھیں مرض تنفس ہو گیا۔لہن کو ڈورے میں پرو کے ہریرے میں ڈالا اور پکانے لگے جب بہن کا مزہ آگیا تولہن پھینک دیااوراسے پی گئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ جب کہ عبداللہ بن عمر سفر کرتے آتے تھے تو نبی تلکی اورابو بکر وعمر کی قبرے شروع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام علیکم یارسول اللہ ، اسلام علیک یا ابو بکر ؓ۔ اسلام علیک یا ابتاہ۔

ناقع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سفرے آتے تھے تو مسجد سے شروع کرتے تھے پھر قبر پر آ کرسلام پڑھتے تھے۔

م عبدالله بن عطامے مروی ہے کہ ابن عمر بغیر سلام کئے ہوئے کسی پڑیں گزرتے تھے ان کا ایک زنجی پرگزر ہواسلام کیا تو اس نے جواب ہیں دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن بیزنجی طمطمانی ہے، پوچھاطمطمانی کیالوگوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن بیزنجی طمطمانی کیالوگوں نے کہا کہ ایس کے کہ سلام کروں یا مجھے سلام کیا جائے۔
جائے۔

نافعے سے مردی ہے کہ ابن عمر نے یوم الدار (لیعنی شہادت عثان رضی اللّٰدعنہ کے دن) وہ مرتبہ روہ پہنی۔ الی جعفر القاری سے مروی ہے کہ میں ابن عمر کے داتھ ببیٹھا کرتا تھا۔کوئی شخص انھیں سلام کرتا تھا تو وہ جواب دیتے تتھے سلام علیکم۔

واسع بن حبان سے مروی ہے کہ ابن عمر جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی ہر چیز کو قبلہ رخ رکھنا پیند کرتے تھے۔ بہانتک کہ اپناانگوٹھا بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔

محمد بن میناسے مروی ہے کہ فتنے کے زیانے میں عبدالعزیز بن مروان نے ابن عمر کو مال بھیجا تو انھوں نے اسے قبول کرلیا۔ عبدالرحمن السراج نے نافع کے پاس بیان کیا کہ حسن روانہ کنگھا کرنے کونا پسند کرتے تھے، نافع ناراض ہوئے اور کہا کہ ابن عمر دن ہے دومر تبہ تیل نگاتے تھے۔

نافعے سے مروی ہے کہ ابن عمر نے کسی کی وصیت کور دنییں کیا اور نہ سوائے مختار کے کسی کے ہدیے کور دکیا۔ عمران بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنی بچو پی رملہ کو دوسودینار کے ساتھ ابن عمر کے پاس بھیجا تو انھوں نے اسے قبول کرلیا اور بچو پی کے لئے دعائے خیر کی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر کو بچھو ہے جھاڑا گیا اور ان کے ایک بیٹے کو بھی جھاڑا گیا انھوں نے لقوے کی وجہ ہے داغ لیا۔اپنے ایک بیٹے کوبھی لقوے کی وجہ ہے داغ ویا۔

: فع سے مردی ہے کہ ابن عمر مکہ سے مدینہ تینج دن میں گئے یہ اس لئے کہ دہ صفیہ پرمستغیث تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ صفیہ نے ابن عمر کے پاس اسے لائیں کہ وہ کھائیں ،انھوں نے مجھے بلا جھیجا میں سوگیا تھا۔ مجھے بیدارکیااورکہا کہ بیٹھواورکھاؤ۔

محمہ سے مروی ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے تین دن کے راستے پرافطار کیا اگر میں کسی راستے میں پہنچتا تواور بڑھتا۔

ا بی غالب سے مروی ہے کہ ابن عمر جب مکہ آتے تھے تو عبداللہ بن خالد بن اسید کے خاندان میں اتر تے تین دن انکی مہمانی میں رہنے پھرکسی بازار کو بھیجتے ادرانکی ضروریات خریدی جاتی تھیں ۔ ''جنت

نا فع ہے مروی ہے کہ عام طور پر ابن عمر کی نشت اس طرح ہوتی تھی۔

تاقع نے اپنادا ہنا یا وُں بائیں پررکھا۔

یجیٰ بن اسحاق سے مروی ہے کہ میں سے سعید بن المسیب سے یوم عرفہ کے راز ہے کو یو چھا تو انھوں نے کہا کہ ابن عمر نہیں رکھتے تتھے میں نے کہا کہ کیاان کے سوا ( کوئی رکھتا تھا )انھوں نے کہا کہ باعتبار شیخ ہونے کے وہی شمھیں کافی ہیں۔

نا فع سے مروی ہے کہ ابن عمر قریب قریب رات کا کھانا تنہا کھاتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر نے کہا میرانمچھلی کودل جا ہتا ہے لوگوں نے اسے بھون کران کے آ گے رکھ دیا اورا یک مسائل آیا تو انھوں نے تھم ویا اور وواسے دے دیگئی۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر ایک مرتبہ علیل ہو گئے تو ان کے لئے چھ درم میں چھ یا سات انگورخرید کے لائے گئے دایک مسائل آیا تو انھوں نے اسے ( دینے کا ) تکم دیالوگوں نے کہا کہ ہم اسے دیدیں گے۔ مگر انھوں نے انکار کیا بعد کو ہم نے بیا نگوراس مسائل سے خرید لئے۔

عبداللہ بن مسلم برا درز ہری ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کودیکھا کہ انھوں نے راستے میں ایک تھجور پائی اے لے کے بچھ حصد دانت سے کترا، ایک مسائل کودیکھا تو وہ اسے دیدی۔

پی مسلم بن عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ اسلام کے بعد مجھے اس سے زیادہ کسی بات کی خوشی نتھی کہ میرے قلب نے ان مختلف نفسانی خواہشوں سے پچھ نہ بیا۔

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بوچھا کہ محیس معلوم ہے کہ میں نے اپنے

جٹے کا نام سالم کیوں رکھا۔ میں نے کہائییں انھوں نے کہا سالم مولائے ابوحذیفہ کے نام پر۔ پوچھا کے شھیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے جٹے کا نام داقد کیوں رکھامیں نے کہائییں۔انھویے نے کہا کہ عبداللہ بن روائہ کے نام پر۔ ہے کہ میں نے اپنے جٹے کا نام داقد کیوں رکھامیں نے کہائییں۔انھویے نے کہا کہ عبداللہ بن روائہ کے نام پر۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی شان میتھی کہ اپنے کیڑوں کے متعلق تھم دیتے تھے تو ہر بھے کو دھونی دی جاتی تھی۔ جب جمع یا عمر کے لئے مکہ کی روا تھی کا وقت ہوتا تھا تو تھم دیتے تھے کہ ان کے کیڑوں کو دھونی نہ دیں۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ حجان لوگوں کوخطبہ سناتا تھا حالانکہ ابن عمر مسجد مین ہوتے ہتھے اس نے لوگوں کوخطبہ سنایا اورشام کر دی تو ابن عمر نے پکارا کہ اسٹخص نماز کا وقت ہے بیٹے جا۔ دوبارہ پکارا کہ بیٹے جاؤ تمبری مرتبہ اسے کہا ہے کہ کیاتم نے غور کیا ہے کہ اگر میں اٹھ کھڑا ہوں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہوگا تھے کہا تھے کہا ہے کہ کیاتم نے غور کیا ہے کہا گر میں اٹھ کھڑا ہوں تو تم بھی اسکی کھڑے ہوگا وقت ہے اے حجاج میں تجھ میں اسکی حاجت نہیں دیکھا۔

مجاج منبرے اترا نماز پڑھی ، پھرانھیں بلایا اور کہا کہ آپ نے جو پچھ کیا اس پر کس نے برا بیجٹ کیا انھوں نے کہا کہ ہم صرف نماز کے لئے آتے ہیں نماز کا وقت ہوجائے تو اس وقت پر نماز پڑھا کر اس کے بعد جو بکواس جا ہے کر۔

ابوعبدالملک مولائے ام سکین عاصم بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ برآ یہ ہوئے اور کہنے ہوئے اور کہنے نگے ،السلام علیم ،السلام علیم ایک زنجی پرگز رے اور کہاا ہے جبٹی السلام علیک ،ایک آ راستہ لزکی دیکھی وہ ان کی طرف دیکھنے لگی تو کہا کہ بڑے بوڑ ھے کی طرف کیا دیکھتی ہے جس کولقو ہے نے مارا ہے اور جس سے دونوں اچھی چیزیں جا چکی ہیں۔

عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انھوں نے انگور کی خواہش کی ،اپنے متعلقین سے کہا کہ میر ہے لئے انگور خرید و،لوگوں نے انگورکا ایک خوشہ خرید ااور افطار کے وقت لایا گیا ایک مسائل بھی درواز ہے پر بہنچ گیا انھوں نے کہا کہ اسائل بھی درواز ہے پر بہنچ گیا انھوں نے کہا کہ اسائل کو دید ہے ، بیوی نے کہا کہ بیجان اللہ وہ چیز جس کی تم نے خواہش کی ہے ہم سائل کو دید ہی سائل کو دید ہے ہیں۔ جواس سے افضل ہے انھوں نے کہا کہ اے لڑکی یہ خوشہ اسے دید ہے لڑکی نے وہ خوشہ سائل کو دیدیا۔

سعید بن جیرے مردی ہے کہ ابن عمر نے ایک غلام کواپی والدہ پروقف کیا بازار میں ایک دودھ دینے والی کمری دیکھی جوفروخت کی جاری تھی غلام سے کہا کہ میں اس بکری کوتمھارے حصہ سے خریدتا ہوں انھوں نے اسے خرید لیا۔ دودھ سے افطار کرنا انھیں بہند تھا۔ افطار کے وقت اس بکری کا دودھ لایا گیا اور ان کے آگے رکھا گیا تو کہا کہ ددودھ بکری کا ہے بکری غلام کے حصہ ہے ہاور غلام میری مال پروقف ہے اسے اٹھالو مجھے اسکی حاجت نہیں۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس مٹی کا ایک برتن لایا گیا انھوں نے اس سے وضو کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسے او پر ( کس کے ذریعے ہے ) یائی ڈالنے کونا بہند کرتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ میں نے جمعہ کے دن مدینہ میں ابن عمر کے لئے دو جا دروں کو دھونی دی انھوں نے وہ جا دریں اس روز استعال کیس پھر تھم دیا تو دونوں اٹھا کرر کھ دی گئیں دوسرے دن مکہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو جا دروں کومنگایا ان میں خوشبومحسوس کی تو استعمال کرنے سے انکار کیا۔ دونوں جا دروں کا جوڑا( حلہ برود )تھیں یہ

> نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمراحرام ، دخول مکہ اور دقو ف عرفہ کے لئے خسل کرتے تھے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہتم لوگ اپنا تنہائی کا حصہ اختیار کرو۔

قزعہ سے مروی ہے کہ ابن عمر کو ہر وی کپڑ ہے بطور مدید دیئے گئے تو انھوں نے واپس کر دیئے اور کہا کہ ہمیں ان کے استعال سے صرف تکبر کا خوف ما نع ہے۔

تا فع ہے مردی ہے کہ ابن عمر نے اپنی چھوٹی لڑکی کو پیار کیا، پھرکلی کی۔

نافع سے مروی ہے ابن عمرایک ہی وضو سے سب نمازیں پڑھا کرتے تتے ابن عمر نے کہا کہ مجھے والد سے ایک ملوارمیراث میں ملی ہے جسے وہ بدر میں لے گئے تتے ان کے نیام کی شام میں بہت ہی جیا ندی ہے۔

ا بی الوازع سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر ہے کہا کہ لوگ اس وفتت تک خیر نیر ہیں نگے جب تک اللہ آپ کوان کے لئے باقی رکھے گا۔وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہتم عراق ہوشمصیں کس نے بتایا کہ تمھاری ماں کا بیٹا ان پراپنا درواز ہ بندنہ کرے گا۔

زیدزید بن اسلم سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد نے ابن عمر کے پاس بھیجا۔ میں نے انھیں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ،امابعد لکھنے ویکھا۔

مخدے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس کی شخص نے لکھا کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم فلاں شخص کے لئے انھوں نے کہا کہ بس کرواللہ کا نام اس کے لئے ہے۔ یوسف بن ما مک سے مروی ہے کہ ابن عمر کے ساتھ عبید بن عمیر کے پاس گیا۔ چنانچے ساتھیوں سے باتیں کررہے تھے میں نے ابن عمرکود یکھا کہ انکی آئیکھیں آنسو بہاری تھیں۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ انھوں نے بیآیت پڑھی۔'' ف کیف اذا جہنا من کل امیہ بیشھید'' (پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت کے گواہ کولائیں گے ) یہا نتک کہ انھوں نے آیت ختم کی ، ابن عمر رونے گئے ، اتناروئے کہ داڑھی اور گریبان آنسوؤں سے تر ہوگیا۔عبداللہ نے کہا کہ مجھے سے اس شخص نے بیان کیا جو ابن عمر کے پہلو میں تھا کہ میں نے اراوہ کیا کہ اٹھ عبید بن عمیر کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ اپنی بات روکو کیونکہ تم نے اس شخ کواذیت پہنچائی ہے۔

قاسم بن محمہ ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کوعاص کے پاس دیکھا کہا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کررہے تھے، دونوں ہاتھ شانوں کے برابر (اونچے ) تھے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ اُنھوں نے آذر بیجان میں چھ مہینے قیام کیا وہاں اُنھیں برف نے روکا تھا۔نما زمیں قصر کرتے تھے۔

سالم (الی النفٹر) سے مروی ہے کہا یک شخص نے ابن عمر کوسلام کیا تو اٹھوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کا ہم نشین ہے اٹھوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تمھاری آنکھوں کے درمیان کیا تھا۔ ہیں نے رسول اللّٰہ اللّٰ کی اور ابو بکر ّان کے بعد عمرٌ وعثانؓ کی صحبت پائی ،تم نے اس جگہ یعنی اس کی دونوں آئٹھو کے درمیان کوئی ہے دیکھی تھی۔ نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر رجب کا عمرۃ ترک نہیں کرتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر نے اپنے مکان کو اسطرح وقف کیا کہ وہ بھتے نہ کیا جائے نہ ہمبہ کیا جائے اور انکی اولا دمیں سے جوشخص اس میں رہے نہ اسے اس میں سے نکالا جائے اس کے بعد ابن عمر نے اس میں سکونٹ کی۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر یہودیوں پرگز رہے ان لوگوں کوسلام کیا ۔۔۔ بقر کہا گیا بیالوگ تو یہو دی ہیں انھول نے ان لوگوں سے کہا کہ میر اسلما مجھے واپس کر دو۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر کے لئے جب کوئی فخص اپنی مجلس سے کھڑا ہوتا تھا تو وہ اس مجلس میں نہیں بیٹھتے تتھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر ککڑی اورخر بوز ہ ناپسند کرتے تھے وہ اس وجہ ہے اسے نہیں کھاتے تھے کہ اس میں نجاست (یانس) ڈالی جاتی تھی۔

نافغ مولائے ابن عمر سے مروی ہے کہ ابن عمر نے کسی چروا ہے کی بانسری کی آواز سنی تو اپنی انگلیاں کا نوں مررکھ لیس اور سواری کورا سنتے سے پھیرلیا۔ کہتے جاتے تھے کہ اسے تافع کیاتم سنتے ہو، میں ..... کہتا تھا، جی ہاں وہ چلتے رہتے تھے یہا نتک کہ میں نے کہا کہ بیس تو انھوں نے اپنے ہاتھ کا نول سے ہٹائے راستے کی طرف پلٹ آئے اور کہا کہ میں نے رسول انٹھائیٹ کود بھا کہ آپ نے جروا ہے کی بانسری کی آواز سنی تو اسی طرح کیا۔

ابن عمرے مروی ہے کہ جب زیدیمامہ میں شہید ہوئے تو عمرٌ بن الخطاب نے ان کا مال ان کے وارثوں کو دے دیا۔ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر زید سے قرض لیتے تھے اور اپنے لئے قرض ما تکتے تھے اور جہاد میں اس سے ان لوگوں کے لئے تنجارت کرتے تھے۔

معاویہ بن ابی مزرو سے مردی ہے کہ میں ہرشنے کی صبح کوابن عمر کو قباء کی طرف اس طرح پیادہ جاتے دیکھا کہ جوتے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے وہ عمر بن ثابت العقواری پر گزرتے تھے جوشاخ کنانہ میں سے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اے عمر و ہمارے ساتھ چلو پھر دونوں بیادہ جاتے تھے۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جس کام کی وہ طاقت رکھتے تھے خود کرتے ، ہارے سپر دنہ کرتے ، میں نے انھیں دیکھا ہے کہ میری ادنٹی کوتھام لیتے کہ میں سوار ہو جاؤں۔

۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر نرد (چوسر )اور اربع عشر (ایک کھیل جس میں چود ہ مبرے ہوتے ) کوتو ڑ ڈالتے تھے۔

الا د ذا عی ہے مروی ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ جب ہے رسول الٹھائی ہے بیعت کی آج تک نہ اسے تو ژا، نہ بعدلا ، نہ کسی فتنے والے ہے بیعت کی اور نہ کسی مومن کواسکی خواب گاہ سے جگایا۔

میمون سے مروی ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپناہاتھ روکا اور شرمندہ نہیں ہوا۔ حق پر قبال کرنے والا افضل ہے۔

میمون سے مروی ہے کہ ابن عمر نے سور ۂ البقر جا رسال میں سیکھی۔

میمون سے مروی ہے کہ معاویہ ؓ نے عمر و بن العاصؓ سے خفیہ تدبیر کی وہ چاہتے تھے کہ ابن عمر کودل کا حال معلوم کریں کہ وہ قمال جاہتے ہیں یانہیں انھوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن آپ کو کیا چیز مانع ہے کہ آپ نکلیں اور ہم لوگ آپ سے بیعت کریں آپ رسول الله علی کے صحابی اور امیر المومنین کے فرزند ہیں ، آپ ہی اس امر (خلافت) کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ پوچھاتم جو پچھ کہتے ہوسب لوگ اس پر متفق ہیں۔ معاویہ نے کہا جی ہاں سوائے ایک بہت ہی قلیل جماعت کے۔ ابن عمر نے کہا سوائے ہجر کے تمین کا فروں کے اگر کوئی ہاتی ندر ہے جب بھی مجھے اسکی حاجت نہیں۔

معاویہ نے معلوم کرلیا کہ ابن عمر قال نہیں جائے ، پوچھا ، کیا آپ کی رائے ہے کہ آپ اس شخص سے بیعت کرلیں جس برقریب سب لوگ متنق ہو گئے اور وہ آپ کے لئے زمینوں اور اموال میں سے اتنا لکھ د ب کہ اس کے بعد ندآ پ مختاج ہوں ندآ پ کی اولا دانھوں نے کہا کہتم پر افسوس ہے میر سے پاس سے نکل جاؤ ، پھر میرے پاس نہ آنا ہتم پر افسوس ہے۔ میر دین نہ تمھارا دینار ہے اور نہ تمھارا درم میں آرز وکرتا ہوں کہ دنیا سے اس طرح جاؤں کہ میرا ہاتھ سفید وصاف ہوجائے۔

میمون سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھائی ابن عمر ( کھانے) کی دعوت پر (لوگوں کو) جمع کرتے تھے؟ انھوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کے سوااتھوں نے نہیں کیا ، اونٹنی تھک گئی ، تو انھوں نے اسے ذرج کیا۔ جھے سے کہا کہ ایک مرتبہ کے سوااتھوں نے نہیں کیا ، اونٹنی تھک گئی ، تو انھوں نے اسے ذرج کیا۔ جھے سے کہا کہ اللہ میں جن کر ہے جس حالا تکہ آپ کے باس ایک روٹی بھی نہیں ہے۔ کہا اے القد مغفرت کر بتم کہوکہ یہ شور با ہے اور یہ کوشت ہے بھر جو چا ہے گا کھائے گئی ۔ اور جو چا ہے گا کھائے گئی ۔ دورجو چا ہے گا کھائے گئی ہے کہ چھوڑ ہے گا۔

میمون بن مبران سے مردی ہے کہ میں ابن عمر کے پاس گیا۔ ہر چیز کی قیمت کا اندازہ کیا جوان کے گھر میں تھی۔ بستر یا لحاف یا فرش اور ہروہ چیز جوان کے بدن پڑھی میں نے اسے سودرم کے برابر بھی نہ پایا۔ دوسری مرتبہ پھر ان کے پاس گیا تو میں نے اسے اتنا بھی نہ پایا کہ میرے اس طیلسان (لباس) کے برابر ہوتا۔

ابوالملیح نے کہا کہ میمون کی جس وقت وفاًت ہو گی تو ان کا طیلسان ان کی میراث میں سوورم کوفروخت کیا گیا۔طیلسان کر دی لباس تھے کہ استے میں برس تک جنچتے تھے پھرالٹ لیتے تتھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر برشباہ نے گھر والوں کو ایک بڑے پیالے میں مدعوکرتے تھے۔ بساا وقات و وکئی سکیین کی آواز بنتے تھے تھے اسا وقات روٹی اس کے پاس لے جاتے ان کے واپس آنے تک جو کچھ پیالے میں ہوتا تھا اس سے لوگ فارغ ہوجاتے تھے ، بھراگرتم اس میں بچھ پاتے تو وہ بھی ، بھراس حالت میں صبح کرتے تھے کہ روز و دار ہوتے تھے۔

حبیب بن ابی مرزوق سے مروی ہے کہ ابن عمر نے مجھلی کی خواہش کی تو ان کے لئے ان کی بیوی کی صفیہ نے تلاش کی مجھٹی کل گئی تو اسے بہت اچھی طرح طیار کیا اوران کے پاس بھیجی ، ابن عمر نے درواز سے برا یک سکین کی آ وازئی تو کہا کہ میں آپ کو اللہ کی شم دیتی ہوں کہ آ ب اس میں سے بچھ بھی واپس کریں ، انھوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی شم کو گئی ہوں کہ آب اس میں سے بچھ بھی واپس کریں ، انھوں نے کہا کہ ہم لوگ اس مجھلی کے عوض اسے راضی کرلیں گے کہا کہ تم لوگ اس مجھلی کے عوض اسے راضی کرلیں گے کہا کہ تم لوگ جانوان لوگوں نے مسائل سے کہا کہ ابن عمر کو اس مجھلی کو خواہش ہے ۔ اس نے کہا کہ والقد مجھے بھی اسکی خواہش ہے ۔ اس نے کہا کہ جم لوگ لوگوں نے سائل کو راضی کرلیا ۔

فراہش ہے مسائل اسکی قیمت میں کی بیشی کرنے لگا۔ بیا نتک کہ انھوں نے ایک دینار دیا ۔ صفیہ نے کہا کہ جم لوگوں نے سائل کو راضی کرلیا ۔

انھوں نے سائل سے کہا کہ کیاشھیں لوگوں نے راضی کرلیا ہے اورتم راضی ہو گئے ہواور قیت لے لی ہے اس نے کہا جی ہاں ،ارشاد ہوا ، یہ پھلی اس کودے دو۔

> ابن سیرین سے مروی ہے کہ ابن عمراس شعرکومتل کے طور پر پڑھا کرتے ہتھ۔ بحب المحمر من مال الند امی ویکرہ ان تفارته الفلوس (وہ اپنے ہم نشینوں کے خزج سے شراب بینا چاہتا ہے۔ اسے بیکروہ گزرتا ہے کہ چمیے اس سے جدا ہوجا کمیں)

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ ابن عمر کی بیوی پر ابن عمر کے بارے میں عناب کیا گیا کہ تم اس شیخ کے ساتھ مہر بانی نہیں کر تمیں۔ انھوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ کی کو بلا لیتے ہیں۔ یوی نے مساکین کی ایک جماعت کو بلا بھیجا جو ابن عمر کوم جد سے نگلنے کے داستے پر جیٹھتے تھے۔ انھیں کھانا کھلا دیا اور کہا کہ ابن عمر کے داستے پر جیٹھتے تھے۔ انھیں کھانا کھلا دیا اور کہا کہ ابن عمر کے داستے پر نہیں تھا۔ ابن عمر اپنے گھر آئے اور کہا کہ فلاں اور فلاں کو بلاؤ، بیوی ان لوگوں کو کھانا بھیج جی تھیں اور کہد دیا تھا کہ اگر ابن عمر تمیں بلا میں تو ان کے پاس نہ آنا۔ ابن عمر نے کہا کہ تم لوگوں نے بیرچا ہا کہ میں دات کا کھانا نہ کھاؤں۔ انھوں نے اس دات کو کھانا نہیں کھایا۔

عطا ہمولائے ابن سہاع سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کود و ہزار درم قرض دیئے تتھانھوں نے وہ ہزار درم بھیجے۔ میں نے وزن کیا تو دوسوزا کد تتھے۔ خیال ہوا کہ شاید ابن عمر مجھے آنر ماتے ہیں۔ میں نے کہاا ہے عبدالرحمن وہ تو دوسودرم زائد ہیں۔انھوں نے کہاوہ تمھارے لئے ہیں۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر کواپنے مال میں جب کوئی چیز زیادہ بہند آئی تواسے اپنے رب کے لئے قربانی کر دیتے تھے ایک خب میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ ہم لوگ ججائے تھے ابن عمر رات کواپ نفیس اونٹ پر روانہ ہوئے جوانھوں نے مال کے وض لیا تھا جب انھکیں اس کا رات کا چلنا بسند آیا اور اس کا بھی نا اچھا معلوم ہوا تو اس سے اتر ہے اور کہا اے نافع تم اسکی کمیل اور کجا دہ اتا راو ۔ جھول ڈال دواور شعار کر دو (اشعار ہے کہ اسے ہار بہنا دیا جائے یا اس کے کوہان سے خوان نکال دیا جائے تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیر حم کی قربانی کے لئے ہے ) اور قربانی کے لئے ہے ) اور قربانی کے اینے ہے کہ اور قربانی کے اینے ہے کہ اور قربانی کے اینے ہے کہ اور قربانی کے لئے ہے )

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی ایک جاریہ (لونڈی) جب اس کے ساتھ ان کی پہندیدگی بہت بڑھ گئی تو اسے آزاد کردیا اور اپنے مولی (آزاد کردہ غلام) ہے اس کا نکاح کردیا مجمد بن پزیدنے کہا کہ وہ نافع بی تھے (جن سے انھوں نے اس کا نکاح کمیا) اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ نافع نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر کود یکھا کہ اس لڑک ہے انھوں نے اس لڑکے کے لیار کرتے اور کہتے کہ فلاں عورت کی خوشبو کہیں اچھی ہے یعنی اس جاریہ کی جے انھوں نے آزاد کیا تھا۔

نافع ہے مردی ہے کے عبداللہ بن عمراہ نے غلاموں میں سے کسی کود کیمنے تنے جوانھیں اچھامعلوم ہوتا تھا تو اسے آزاد کردیے تنے ۔غلاموں کو بھی یہ بات معلوم ہوگئی تھی ۔ میں نے ان کے غلام .....کودیکھا کہ بسا اوقات بھا گتا ہوا گیا اور سجد میں رہ گیا جب انھوں نے اسے انچھی حالت پردیکھا تو آزاد کردیا۔ان کے حباب کہتے تھے کہ واللہ ایوعبدالرحمٰن وہ لوگ صرف آپ کودھوکہ دیتے ہیں ۔عبداللہ کہتے تھے کہ جوہمیں اللہ کے ذریعے سے دھوکا

دے گاہم اس ہے دھو کا کھائیں گے۔

ی نافع سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوا،انھوں نے تجدہ کیا تو تجدے میں یہ کہتے سنا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر ہمیں تیراخوف نہ ہوتا تو ہم اپنی قوم قرلیش سے اس دنیا کے بارے میں باہم لڑ جاتے۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر گوعروۃ بن الزبیر ؓ نے طواف میں پایا تو اپنے ساتھ ال کی بینی کا پیام دیا مگرا بن عمر نے کوئی جواب نہ ویا ،عروہ نے کہا کہ میری رائے میں انھوں نے اس امر کی موافقت نبیں کی جو میں نے ان سے طلب کی ، لامحالہ میں اس معاملے میں ان سے دوبارہ کہونگا۔

نافع نے کہا ہم لوگ عروہ سے پہلے مدینہ آسمئے اور ہمارے بعدوہ آئے ابن عمر کے پاس گئے سلام کیا تو ان سے ابن عمر نے کہا ہم لوگ اللہ ہم لوگ التدکوا پی آئی تھوں کے سامنے دیکے رہے تھے ہیں امر تھا جس نے طواف میں میری بٹی کا ذکر کیا حالا نکہ ہم لوگ التدکوا پی آئی تھوں کے سامنے دیکے در ہے تھے بہی امر تھا جس نے مجھے اس معاطے میں جواب دینے سے باز رکھا ، جو چیز تم نے طلب کی تھی اس میں تمھاری کیا رائے ہے۔ کیا اب بھی اسکی حاجت ہے بھروہ نے کہا کہ اس وقت سے زیادہ میں بھی اس برحریص نہ تھا۔

ابن عمرنے مجھے ہے کہا کہ لڑکا کے دونوں بھائیوں کو باا ؤ۔عروہ نے بھی کہا کہ زبیر کے لڑکوں میں سے جسے پانا بلا لانا۔ ابن عمر نے کہا ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ،عروہ نے کہا اچھا تو ہمارے مولی ، فلاں ( کو باالیا جائے )ابن عمرنے کہا کہ ریتو بہت بعید ہے۔

لڑکی کے دونوں بھائی آ گئے تو ابن عمر نے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور کہا کہ بیعروہ ہیں جوان لوگون میں سے میں جنھیں تم دونون بیچائے ہو۔ انھوں نے تمھاری بہن سودہ کا ذکر کیا ہے۔ میں ان سے اس عہد پر نکاح کرتا ہوں جو اللہ نے عورتوں کے لئے مردوں سے لیا۔ ہے کہ یا تو نیکی کے ساتھ نکاح مین رکھنا یا احسان کے ساتھ طلاق دے کر آزاد کر دینا اور اس پر مبر پر نکاح کرتا ہوں جس سے مردعورتوں کی شرمگا ہوں کو ھلال کر لیتے ہیں ،اے عروہ اس تسم کے عہد برتم راحتی ہو؟ انھوں نے کہا جی ہاں۔ انھوں نے کہا میں نے تم سے اللہ کی برکت پر اس کا نکاح کردیا۔

عروہ نے ولیمہ کیا تو عبدالقد بن عمر کو بھی بلا بھیجا۔ وہ آنے اور کہا کہ اگرتم جھے سے کل شام کو کہہ دیے تو میں آئ روزہ نہ رکھتا۔ اب تمعاری کیا رائے ہے بہتھوں یا واپس جا وک انھوں نے کہا۔ نیکی کے ساتھ واپس جا گئے۔ ابن عمر واپس جیکا لیا۔ اور عمر واپس جیکا لیا۔ اور اس جیلے گئے۔ نافع سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے کوئی مسئلہ بو چھا تو ابن عمر نے اپناسر جیکا لیا۔ اور اسے بیند نہیں کیا۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ انھوں نے مسئلہ نہیں سنا، دوبار وعرض کی ، اللہ آپ پر رحمت کر ہے کیا آپ نے میرا مسئلہ نہیں سنا، انھوں نے کہا کیوں نہیں تم لوگوں کا خیال ہے ہے کہ جو پھھ تم سے سوال کرتے ہواللہ تعالی اسے ہم سے نہیں بوجھے گا اللہ تم پر رحمت کر ہے ہمیں آئی محلت دو کہ مسئلہ بھی لیں۔ اگر ہمار سے پاس اس کا جواب ہوگا تو تسمیس بنادیں علی میں۔ اگر ہمار سے پاس اس کا جواب ہوگا تو تسمیس بنادیں عمر دنہ آگا وکر دیں گے کہ ہمیں اس کا علی نہیں۔

یں۔ عاصم بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابن عمر کو بغیراس کے رسول التعلیقی کا ذکر کرتے نہیں سناا کی آٹکھیں رونے میں سبقت کرتی تھیں۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا۔لوگ انھیں سلام کرنے لگے۔اپے گھوڑے تک پہنچ تو مجھ ہے کہا کہ اے بچاہدلوگ مجھ ہے اتن محبت کرتے ہیں کہ اگر میں انھیں سونا جا ندی دینا تب بھی محبوبیت میں نہ بڑھتا۔ مجامدے مروی ہے کہ ابن عمر کے ذہبے چند درم تھے ،اٹھول نے اسے زیادہ کھر سے ادائے۔ اس مخض نے جس کو داکئے تھے کہا کہ بیمبر سے درموں ہے بہتر ہیں ،اٹھول نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میرا دل ای سے خوش ہے۔ ایک شخصے میں مدوی ہے کہ جب ابن زبیر کا زنانہ ہوائو تھجوریں لٹائی سکیں ،ہم نے بھی خریدیں اور سرکہ بنایا ، والدہ نے ابن عمر کو بھیجا ، میں نے بھی قاصد کے ساتھ گیا تو ابن عمر نے دریا فت کرے کہا کہ اسے گرادو۔

یوسف بن مالک بن ما مک ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کوعبید بن عمیر کے پاس دیکھا کے عبید قصہ بیان کررہے تھے اور ابن عم، رکی دونوں آئکھیں آنسو بہار ہی تھیں۔

عاصم بن الي النحو و سے مروی ہے کہ مروان نے ابن عمر سے کہا کہ آب ابنا ہاتھ بڑھائے ہم بیعت کریں گے۔ آپ عرب کے سردار ہیں اور سردار کے فرزند ہیں ، ابن عمر نے کہا کہ میں اہل مشرق کے ساتھ کیا کروں اس نے کہا کہ انسان سے سال میں اسلانت ہواور ایک کہا کہ انسان سے کہ ایک سلطنت ہواور ایک شخص بھی بقتل کیا جائے تو مجھے پہند نہیں۔

## مروان كهتاتها:

انی ادی فتنة تغلی مواجلها والملک بعد ابی لیلی لمن غلبا (میں فتنے کود کھتا ہوں کہ اسکی دیکیں ابل رہی ہیں۔ اور ابولیل (معاویہ) کے بعد سلطنت استخص کے لئے ہوگی جوغالب آئے گا)

ابولیلیٰ معاویہ بن یزید بن معاویہ تھے، اپنے والدیزید کے بعد جالیس شب تک خلیفہ رہے یزید نے اپنی زندگی ہی میں لوگوں سے ان کے لئے بیعت لی تھی۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن الزبیر ،خوارج اور خشبیہ کے زمانے میں ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ اس گروہ اور اس گروہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں حالانکہ یہ ایک دوسرے تول کرتے ہیں ،انھوں نے کہا کہ جو محض حی علی الفلاح (فلاح کے لئے آؤ) کمے گااہے میں جواب دونگا اور جو محض کمجے گا کہ اپنے برادر مسلم کے لل کواور اس کا مال لوشنے کو آؤتو میں کہونگا کہ نہیں۔

ابن عمر ہے مروی ہے کہ غز وہ عراق میں ایک دیباتی سء جنگ کی اوراسے قبل کرکے سامان لے لیا جو انھیں کے سپر دکر دیا گفیا۔وہ اپنے والد کے پاس آئے اوراسے ان کے سپر دکر دیا۔

تحبیب بن الشہید سے مروی ہے کہ نافع سے پوچھا گیا کہ ابن عمرا پی منزل میں کیا کرتے تھے انھوں نے کہا کہ وہ جو کام کرتے تھے اس کی دومروں کو طافت نہیں ۔ ہرنماز کے لئے وضواور ہروضواور نماز کے درمیان قرآن پڑھا کرتے تھے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ جب رسول علیقے کی وفات ہوئی نہ میں نے کوئی اینٹ اینٹ بررکھی اور نہ کوئی تھجور کا درخت بویا۔

عمر وبن دینارمردی ہے کہ ابن عمر نے ارادہ کیا کہ نکاح نہ کریں ،حفصہ نے کہا کہ نکاح کرو۔اگر بچے مرجا کمیں گے توشمحیس امن کے زریعہ ہے تو اب ملے گااور زندہ رہیں گے تو اللہ سے تمھاے لئے دعا کریں گے۔ عمر وبن بچی اپنے دادا ہے روایت کی کہ ابن عمر سے بچھ پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ بجھے نہیں معلوم۔وہ تشخص پلٹا توانے آپ ہے کہا کہا جھا ہوا کہا بن عمر نے اپنی لاعملٰی ظا ہر کر دی۔

ابن عون سے مروی ہے کہ ابن عمر کومعاویہ سے پکھ ضرورت تھی تو ان کو نکھنے کا اراوہ کیا اور اپنے نام ہے شروع کیالوگ ان کے ساتھ رہے۔ یہاں تک نکھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم معاویہ کی جانب \_

ابن عمر سے مردی ہے کہ میں بازار میں اس کئے جاتا ہوں کہ میں سلام کروں اور مجھے سلام کیا جائے اس کے سواکوئی ضورت نہیں ہوتی ۔

کثیرین بناتہ الحدانی نے اپنے والدروایت کی کہ میں بھر سے سے ابن تمریحے پاس مدید لے کے آیا تواٹھوں نے قبول کرلیاءان کے موٹی سے بوجھائے آیا وہ خلافت طلب کرتے میں تو اُٹھوں نے کہا کوئییں وہ اللہ کے فزو کیک اس سے زیادہ بزرگ میں ۔راوی نے کہا کہ میں نے انھیں روز ہے کی حالت میں دو گیرومیں رنگی ہوئی جا دروں میں اس طرح و یکھا کہان پر (وضویا عسل کے لئے ) یانی ڈالا جارہا تھا۔

نافع ہے مروی ہے کہ ایک روز ابن عمر نے پانی ما نگا تو شیشے یانی لا یا گیاانھوں نے ویکھا تونہیں پیا۔

جریر بن حازم ہے مروی ہے کہ میں سالم کے پاس تھا ،انھوں نے پانی ما نگایائی ایسے پیالے میں لایا گیا جس میں چا ندی کا ملمع تھا جب انھوں نے اسکی طرف بڑھایا تو اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ اور نہیں پیا۔ میں نے نافع سے بوچھا کہ ابوعمر کو پانی چینے ہے کیا چیز روکتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ وہ بات جو انھوں نے چا ندی کا کئے ہوئے برتن کے بارے میں اپنے والد سے نئی ہے، میں نے کہا کہ کیا ابن عمر چا ندی کے ممع کئے ہوئے برتن میں نہیں چینے ، وہ نا راض ہوئے اور کہا کہ ابن عمر کے ملمع کئے ہوئے برتن میں وضوونیس کے ؟ والاللہ ابن عمر تو پتیل میں وضوونیس کرتے ہے کہا کہ کیا اور کہڑی کے پیالوں میں۔

حنت بن السجف سے مروی ہرکہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ ابن الزبیر سے بیعت کرنے میں کونساامر مالغ ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بیعت کے سوائے (کھیل) کے اور پچھنہیں پایا ہم جانتے ہوکہ ، کیا تم نے کے کونہیں دیکھا کہ دو یا خانہ پھر تا ہے اور یا خانہ پھرنے میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو اسکی ماں کہتی ہے کہ ققہ۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ اس فتنے میں ہماری مثال اس توم کی ہے جو اس داہ پرچل رہی ہو جسے وہ جانتے ہوں ،اس حالت میں ہے کہا کہ اس نے گھیرلیا۔ بعض نے دائنی سمت اختیار کی اس خیرلیا۔ بعض نے دائنی سمت اختیار کی اور بعض نے بائیں ، وہ راستہ بھول گئے ،ہم نے جب بیاد استہ نظر آیا۔ استہ بھول گئے ،ہم نے جب بیاد استہ نظر آیا۔ اسے پہچان کراختیار کرلیا۔

قریش کے یہ نوجوان اس سلطنت اوراس وینار پر باہم کشت وخون کرتے ہیں ، واللہ میں اپنے ایک جوتے کے برابر بھی اس چیز کے ہونے کی پر وانہیں کرتا جس میں بعض لوگ بعض کوئل کریں۔

مجاہدے مروی ہے کہ ابن عمر فنتح مکہ میں آئے تو ہیں برس کے تھے۔ایک مرکش گھوڑے پر سوار تھے، پاس بھاری نیز ہ تھاجسم پرایک چھوٹی ہی جا درتھی جس کے سرے سنجلتے نہ تھے نبی تفایقہ نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑ ہے کی وجہ سے علیحدہ ہیں ۔ تو فر مایا عبداللہ ہیں :عبداللہ ۔ یعنی آپ نے انکی تعریف فر مائی ۔

محاہد ہے مروی ہے کہ ابن عمر فتح مکہ میں جس وقت آئے تو ہیں سال کے تھے۔

موی المعلم سے مروی ہے کہ کسی دعوت میں ابن عمر ... بلائے سے تو ایک فرش پر بیٹھ گئے جس پر گلا لی رنگ

کا کیتر اٹھا۔ دستارخوان تو اٹھوں نے بسم انٹد کہ کرا پنا ہاتھ بڑھایا۔ اور کبا کہ میں روزے ہے ہوں اور دعوت کے لئے حق ہے۔

۔ کی انبیکا سے مردی ہے کہ ابن عمر کوا کی تہبتداورا یک جا در میں نماز پڑھتے دیکھاا ہے دونوں ہاتھوں کواس طرح کرتے تھے (ابوجعفرراوی اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے تھے )اورانگلی کواس طرح کرتے تھے،ابوجعفرنے اپنی انگلی ناک میں داخل کی۔

قزئة العقیلی سے مروی ہے کہ ابن ممرکوسردی محسوس ہوئی۔ حالانکہ احرام باند ھے ہوئے تھے انھوں نے کہا کہ مجھے چا دراڑھا دو، میں نے چا دراڑھا دی بیدار ہوئے تو اس کی خوبصورتی اور دھار یوں کو دیکھنے گئے ، دھاریاں ریشم کی تھیں انھوں نے کہا کہ اگر بینہ ہوتا تو کوئی حرج نہ تھا۔ نافع سے مروی ہے کہ میں نے بسااوقات ابن عمر پر پانچ سودرم قیمت کی دھاری جا دردیکھی۔

ابن عمرے مردی ہے کہ وہ اسپر ( سوت ریٹم ملا ہوا کپڑا ) پہنتے تھے لیکن کسی لڑکے کے بدن پر دیکھتے تھے تو منع بھی نہیں کرتے تھے۔

> ا بن عمر سے مروی ہے کہ وہ کیر کارنگا ہوالباس بھی پہنتے تھے اور زعفران کارنگا ہوا بھی۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر یا تالا ب یا نہر میں بغیر تہبند کے نبیں واخل ہوتے تھے۔

انی اسحاق سے مروی ہے کہ میں ابن ممر کے پاؤس میں دو چیل دیکھے کہ ہرا یک میں انگو تھے اورانگل کے بچے میں سیاتھ سے انگل کے بچے میں سی سے انھیں صفاومروہ کے درمیان دیکھا کہ بدن پر دوسفید چا درین تھیں جب وہ میل پر (سیا بگاہ پر جواس زمانے میں بھی دوسپر ستونوں ہے محدود ہے ) آتے تھے تع معمول رفتار ہے کسی قدرتیز چلتے تھے اور جب میل ہے گزر جاتے تھے تو معمولی طور پر چلتے تھے ، جب صفاومروہ میں کسی پر آتے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔

زید بن جبیرے مروی ہے کہ وہ ابن عمر کے پاس گئے دو کمبل کی چھولداریاں اورایک خیمہان کے یہاں و یکھا پاؤں میں دوتسمہ والے چپل تھے۔ایک تسمہ جارانگیوں کے درمیان تھا جس پر زبان کیطر ح نو کدار بال تھے ہم لوگ اے انکھیے کہ جس نے دیکھا کہ ابن عمر نے ایک کرنے خرید کر بہنا بھرا ہے لوگ اے انکھیے کہ جس نے دیکھا کہ ابن عمر نے ایک کرنے خرید کر بہنا بھرا ہے واپس کرنا جا باتو اس کے کرتے میں آئی داڑھی سے زردی لگ گئی جس کی وجہ سے انھوں نے واپس نہیں کیا۔ نافع یا سالم سے مردی ہے کہ ابن عمر سفر میں کرتے کے اوپر سے تبہند باند ھتے تھے۔

الازرق بن قیس ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو بہت کم گھنڈیاں لگائے دیکھا۔ ثابت بن عبید ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کواینے کرتے میں کھنڈیاں لگائے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔

جمیل بن زیدالطائی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کی تببند کودیکھا کہ نخنوں سے اوپراور پنڈلیوں سے نیچ تھی دوزر جا دریں اوڑ ھے اور داڑھی زر در کئے تھے۔

یں ابی التوکل الباجی ہے مروی ہے کہ گویا میں ابن عمر کو دیکھ رہا ہوں جو جا دریں اوڑ ھے تھے اور کویا انکی پنڈلی کی مجھلی کیطر ف دیکھ رہا ہوں جو تبیندے نیچے ہوتی تھی اور کرتا او پر۔

یجی بن عمیہ ہے م وی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کودیکھا کہ والد کے پاس کھڑے تھے بدن پرایک

او نے دامن کا کرتا تھا۔ والدینے ان کے کرتے کا دامن کچڑ کے چہرے کی طرف دیکھاا ورکہا کہ کویا بیعبداللہ ابن عمر کا کریتہ ہے۔

۔ صدقہ بن سلیمان العجلی سے مروی ہے کہ بھھ سے والد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر کودیکھا کہ بلند آواز تصاور زرد خضاب کرتے تھے۔ بدن برایک دستوانی کرتا تھا جونصف ساق تک تھا۔

موی بن دہقان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کودیکھا کہ نصف ساق تک کہ تبیند ہاندھتے تھے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے عمامہ ہاندھااور شملہ دونوں شانوں کے درمیان انکایا۔ ابن عمر سے مردی ہے کہ جب وہ مجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھ جا درسے باہر کردیتے تھے۔

تضرافی توکئو ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کے سر پر سیاہ عمامہ دیکھا۔ انسان قبل قبل میں میں میں میں انسان کی بیست نہ میں میں انسان کا میں انسان کا میں انسان کا میں انسان کی بیست کی

حیان البار تی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کوایک تببند میں جے وہ باند ھے ہوئے تھے نماز پڑھتے دیکھایا میں نے سناوہ ایک تببند مین کہان بدن پر اس کے سوا اور کوئی کپڑانہ ہوتا تھا فتو کی دیتے تھے یا نماز پڑھتے میں

عمران المخلی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کوا یک تہبند مین نماز پڑھتے ویکھا۔

عثمان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کور یکھا کہ اپنی مونچھ اچھی طرح کتر واتے تھے اور عمامہ باندھتے تھے اورا سے اپنے چھے لٹکاتے تھے۔

محمر بن عبداللہ الانصار فی ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ ابن ابی عثان القرشی ہے پوچھا۔ کیاتم نے ابن عمر کواپی تنب ندنصف تک افعاتے پوئے دیکھا ہے انھوں نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ نصف ساق کیا ہے۔البتہ میں نے انھیں دیکھا ہے کہ کرتے کے دامن بہت چھوٹے رکھتے تھے۔

عبداللہ بن صنش ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کے بدن پر دومعافری ( خاکی ) چاوریں دیکھیں اور تہبندنصف ساق تک تھی۔

ابور بحان ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو مدینہ میں دیکھا کہ تببند چھوڑے ہوئے مدینہ کے بازاروں میں آتے اور پوچھتے کہ یہ کیونکر فروخت ہوتا ہے یہ کیونکر فروخت ہوتا ہے۔

کلیب بن دائل ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کودیکھا کہ عمامہا پنے پیچھے لٹکاتے ہتھے۔ سال میں سال میں سرور میں نہیں ہے کہ میں استان میں کا تقریبات کے میں کا میں کا میں کا میں کا تقریبات کا میں کیا

زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو اس طرح نماز پر ہے دیکھا کہ ان کی گھنڈیاں تھلی تھیں ، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الٹھا تھا تھے کو بھی محلول الا زار دیکھا۔

عثیم بن کنسطاس سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ اپنے کرتے میں گھنڈیاں نہیں لگاتے تھے۔

ابن عمر ہے مروی ہے کہ ان کی ایک مبرتھی ، وہ اے اپنے بیٹے ابی عبید کے پاس رکھتے تھے جب مہر لگا نا چاہتے تھے تواہے لیے مبرلگاتے تھے۔

ہ ، ابن دعون ہے مروک ہے کہ لوگوں نے نافع کے پاس ابن عمر کی مہر کاذکر کیا تو انھوں نے کہا کہ ابن عمر انگوشی نہیں پہنتے تھے،ان کی مہر (انگوشی )صفیہ کے پاس رہتی تھی جب و دمہر نگانے چاہتے تھے تو مجھے بھیجتے تھے اور میں اسے

ليحآ تاتھا۔

ا بن میرین سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی مہر کا نقش عبداللہ بن عمر تھا۔عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نگی مہر میں ،عبدائلہ بن عمر منقوش تھا۔

انس سے مروی ہے کہ عثمانؓ بن الخطاب نے مہر میں عربی میں نقش کھود نے کومنع کیا ابان نے کہا میں نے محمد ن سیرین کواس کی خبر دی تو انھوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کی مہر کانقش'' اللہ'' تھا۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ د واحجھی طرح اپنی موتجھیں کتر واتے تنصاور تبیندنصف ساق تک رہتی تھی۔ عثان میں اور اہم الم طبی سے مروی سر میں نہ امریح کی تشن کہ دور کی اصف میاق ہے۔ دیکہ اور میں سا

عثمان بن ابرا ہیم الی طبی ہے مروی ہے میں نے ابن عمر کی تبیند کوان کی نصف ساق تک دیکھا ، میں نے یکھا کہ دوا پی مونچھیں کتر واتے تھے۔

عثمان بن ابراہیم بن محمد بن حاطب سے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ ابن عمر کو دیکھا کہ اپنی موٹیھیں کتر واتے تھے،انھوں نے مجھےاپنی گود میں بٹھایا بحمد بن کناسہ نے کہا کہ عثمان بن ابراہیم کی والد ہ قند امہ بن مظعون کی بین تھیں۔

عثمان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو اس طرح اپنی مونچھیں کتر واتے ہوئے یکھا کہ گمان ہوا کہ وہ اے اکھاڑتے ہیں۔

الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو ہمیشہ گھنڈیاں کھو لے ہوئے ہی دیکھا۔

عاصم بن محمد نے اپنے والد ہے۔روایت کی کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں کتر واتے تھے میں نکی جلد کی سفیدی دیکھتا تھا یا انکی جلد کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔

ضحاک بن عثان سے مروی ہے کہ میں نے پیچی بن سعید سے دریافت کیا کہتم کسی اہل علم کو جانتے ہو جو پی مونچھیں کتر وا تا ہو؟ انھوں نے کہا کہ سوائے عبداللہ بن عمر ،وعبداللہ بن عامر بن ربیعہ کے کسی کونبیں جانتا ، یبی ونوں ایسا کرتے تھے۔

عاصم بن محمد بن زیدالعمری نے اپنے والد سے روایت کی کدابن عمرا بنی مونچیس کتر واتے تھے جس سے علد کی سفیدی نظر آتی تھی۔

عبدالرَّمُن بن عبدالله بن و ینار نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمرا پنی مونچیس کتر واتے تھے اور اتنی کتر واتے تھے کہ .....ان کے چبرے سے ظاہر ہوتا تھا۔

۔ عبداللّٰہ بن دینارےمروی ہے کہ میں نے ابن عمر کواپی مونچھیں کتر واتے دیکھا ہے۔ ابوالیٹے سے مروی ہے کہ میمون اپنی مونچھیں کتر واتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ابن عمر بھی اپنی مونچھیں کتر تے تھے۔

ابن عمرے مردی ہے کہ وہ دونوں مونچھوں کو لے لیتے تھے یعنی مونچھ کالمباحصہ ( کتر واڈ التے تھے )

صبیب بن الریان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اپنی مونچھ کتر وائی ہے اتنی کہ گویا ۔۔۔ منڈ وا دیا ،اورا پئی تہبندنصف ساق تک اٹھائی ہے۔راوی نے کہا کہ میں نے اسے میمون بن مہران سے بیان کیا نہ انھوں نے کہا کہ صبیب نے بچ کہا۔ ابن عمرا یہے ہی تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر مونچھ کا بیر حصہ ( کتروا) لیتے تھے ،او ہر (راوی) نے اپنی مونچھوں کی طرف اشارہ کیا۔

۔ عثان بن عبیداللہ بن ابی رافع سے مروی ہے کہ میں نے اس عمر کو اس طرح مونچھیں کتر واتے ویکھا ج منڈنے کے برابر ہوتی تھیں۔نافع سے مروی ہے کہ ابن عمرا پی داڑھی سے پکڑتے تھے اور جوشھی سے بڑھتی تھی کتر و ڈالتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر اس طرح (اپنی داڑھی )مٹھی میں لیتے تھے (نافع اپنا ہاتھ ٹھڈی کے پار رکھتے )اور جومٹھی ہے بڑھتی تھی اے کتر واڈ التے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر سوائے جج یا عمرے کے اپنی داڑھی بڑھنے دیتے تھے۔عبدالکریم الجزری ہے مروی ہے کہ مجھے اس حجام نے خبر دی جوان عمر کی داڑھی کتر تا تھا جو مٹھی ہے زائد ہوتی تھی۔

عارث بن عبد الرحمٰن بن الي ذياب الدوى سے مروى ہے كه انھوں نے عبد اللہ بن عمر كوديكھا كه اپني واڑھى درور تَكُتے تھے۔

نوفل بن مسعود ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللّٰہ بن عمر کودیکھا کہائی داڑھی خلوق ہے (جوزعفران و گیر، سے مرکب خوشبو ہے ) زردر نگتے تھے اور میں نے ان کے پاؤں میں دوجیل دیکھے جن میں دوتھے تھے۔

ابن عمرے مروی ہے کہ وہ اپنی داڑھی زر در تکتے تھے۔

ابن عمرے مروی ہے کہ خلوق کا تیل لگالے کے پیری میں تفیر کرتے تھے۔

زید بن اسلم سے مروئ ہے کہ عبداللہ بن عمرائی واحی زرور تنگتے تھے، کپڑوں میں بھی بے زردی لگ جاتی تھی۔ان سے کہا گیا کہ آپ زردی ہے کیوں رنگتے ہیں تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا کواس سے رنگتے ویکھاے۔

۔ عبدالعزیز بن تکیم سے مروی ہے کہ میں نے ابن ممرکوزر در خضاب کرتے ویکھا۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ داڑھی زردتھی تہ بند کرتے کے اندرتھی ایک پاؤل دوسرے پاؤں پررکھے ہوئے تھے اور عمامہ باندھے تھے جوآ گے اور چیچے لئکتا تھا ،معلوم نہیں جوآ گے تھا وی زیاد و طویل تھا یا جو چیچھے تھا۔

سلیمان الاحول ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کود یکھا کہا پی داڑھی زردر تنکتے تھے اس ہے بیتر ہوجا تا تھارا دی نے اسپنے کرتے کے گریبان کی طرف اشارہ کیا۔

ب میں بن جرتے سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر سے کہا کہ آپ اپنی داڑھی زرور نگتے ہیں ،انھوں نے کہا کہ میں نے رسول النّعظیٰ کے کود یکھا ہے کہ اپنی داڑھی زردر نگتے تھے، میں نے کہا کہ آپ کوسبتہ چیل بہنتے دیکھا ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول النّعظیٰ کودیکھا کہ آپ وہی بہنتے تھے، وہی پہندفر ماتے تھے اورانھیں میں وضوکر تے

تتے.

ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ اپنی داڑھی زعفران سے رسکتے تھے۔ جب بوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ رسول النّطائیة بھی ای سے رسکتے تنے یا کہا کہ آپ سب رگوں سے زیادہ بیرنگ پسندتھا۔

تعلیم بن نسطاس مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ داڑھی زردر تکتے تھے اور کرتے میں گھنڈی نہیں لگاتے تھے ایک باروقریب سے گذرے اور سلام کرنا بھول گئے تو پھر نوٹے اور کہا کہ میں السلام علیکم بھول گیا تھا۔

عبدالرحمٰن بنعبدالله بن دینانے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمرخلوقِ درس ہے ( و وخلوق جس میں کسم بھی شامل ہوتا تھا ) اپنی داڑھی زردر شکتے تھے ،اس ان کے کپڑے بھر جاتے تھے۔

محمر بن زیدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کودیکھا کہ خلوق وزعفران سے اپنی داڑھی زردر سکتے تھے۔ عطاسے مروی ہے کہ ابن عمر ( داڑھی ) زردر شکتے تھے۔

عثان بن عبداللہ سے مروی کے کہ ابن عمرائی داڑھی زردر نکتے تنے اور ہم لوگ کمتب میں تنے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمرائی واڑھی زعفران اور کسم سے جس میں مشک ہوتی تھی زردر نکتے تھے۔ مویٰ بن الی مریم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن زردی کا خضاب کرتے تھے زردی اکی واڑی ہے کرتے

پ مرسی ہے۔ عبید جرتے ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر ہے کہا کہ آپ اپنی داڑھی زردر تنکتے ہیں اورلوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ زردر تنکتے ہیں اور رنگین کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں نے رسول تنکیفی کو دیکھا کہ آپ اپنی واڑھی زر در تنکتر تھے۔

جمیل بن زیدالطائی سے مروی ہے کہ میں نے اب عمر کودیکھا کہ اپنی داڑھی زردر تکتے تھے۔ محمہ بن عبداللہ اللہ انصاری نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی عثمان القرشی پوچھا کہتم نے ابن عمر کواپی داڑ زردر تکتے دیکھا تھا۔انھوں نے کہا کہ میں نے زردر تکتے تونہیں دیکھا البتہ داڑھی کوزردرد یکھا ہے جو بہت شوخ رنگ کی نہتی بلکہ بکی زردتھی۔

نا فع ہے مروی ہے کہ ابن عمرا پی داڑھی ،سوائے جج یا عمرے کے بڑھنے دہے تھے۔

نافعے مروی ہے کہ ابن عمر نے ایک یا دومر تبہ سرمنڈ آنا ترک کردیا ،سرکے بیچھے حصہ کے کنارے کتروائے ، رادی نے کہا کہ وہ اصلع تھے (یونی چندیا پر بال نہ تھے ) راوی نے کہا کہ میں نینافع سے کہا کہ کیا داڑھی سے بھی ( کترواتے تھے )انھوں نے کہا کہ اس کے بھی کنارے کتروائے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر نے ایک سال جج نہیں کیا تو انھوں نے مدینہ میں قربانی کی اور اپنا سرمنڈ ایا۔ ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کے بہت ہے (بال) جمع کئے بتھے جولا نے تھے یا استے بڑھے ہوئے تھے کہ ان کے شانوں ہے لگتے تھے ، مشام نے کہا کہ پھر مجھے ان کے پاس لایا گیا۔ وہ مروہ پر تھے ،انھوں نے مجھے بلاکے پیار کیا، میں نے دیکھا کہ اس روز انھوں نے بال کتروائے۔

علی عبدالقدالبار تی ہے مروی ہے کہ ابن عمر جس وقت ہیت اللّٰہ کا طواف کرر ہے بیتے تو ہیں نے انگی چندیا دیکھی جس پر بال نہ تھے۔

ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ دومتہ الجند ل میں علیٌ ومعاویہؓ کے وعدے وقت ہوا تو معاویہؓ اورعلیؓ کواس سے نگلنے اندیشہ نہ تھا۔ ایک بہت بڑے دراز بختی ،اونٹ پر معاویہ آئے اور کہا کہ کون ہے جواس امر خلافت میں طمع کے گایا اس کی طرف اپنی گردن دراز کرے گا ،ابن عمر نے کہا کہ سوائے اس روز کے میں نے کبھی اپنے دل ہے دنیا کی بات نہیں کی ، میں نے کبھی اپنے دل ہے دنیا کی بات نہیں کی ، میں نے ارادہ کہا کہ ( وہ محض طمع کرتا ہے ) جس نے تم کو اور تمھا رے دالد کو بر بنائے اسلام مارا تھا اورا تنا مارا تھا کہ جنت اوراس کی ، میت اور اس کی دختوں اسلام میں داخل ہو گئے ، یہ کہنا جا بہتا ہی تھا کہ جنت اور اس کی ، محتوں اور میووں یا دکر کے ان سے منہ بھر لیا۔

ا بی حصین سے مروی ہے کہ معاویہ ؓنے کہا کے اس خلافت کا ہم سے زیادہ کون مستخل ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ وہ محض تم سے زیادہ مستحل ہے جانے تم کواور تمھارے والد کوضرب لگائی ہے ، پھر میں نے جنت کی نعمتوں کویا دکیا اوراندیشہ ہوا کہ اس کے کہنے فساوہ وگا۔

ز بر ہے موری ہے کہ جب معاویہ کے پاس لوگ جمع ہوئے تو وہ گھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ اس امر خلافت کا محصے زیادہ کون ستحق ہے؟ ابن عمر نے کہا کہ میں تیار ہوا کہ محجوزا ہوں اور کہوں کہ وہ خص اس کا زیادہ حق دار ہے جس نے تم کوادر تم صارے والد کو کفر پر مارا ہے۔ پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ میے ساتھ وہ گمان کیا جائے گا جو مجھے میں نہیں ہے (یعنی خوابش خلافت)

نافع ہے مروی ہے کہ معاویہ ؓ نے ابن عمر کوا یک لا کھ درم بھیجے ، جب یہ جپاہا کہ یزید بن معاویہ ؓ ہے بیعت کی جائے تو ( ابن عمر نے ) کہا کہ میراخیال ہے کہ مادیہ بھیجتے ہیں کہ ابن عمر کا دین اس وقبارز ال ہے۔

محمد بن المئکد رہے مروی ہے کہ جب یزید بن معاویہ سے بیعت کی گئی اورا بن عمر کومعلوم ہوا تو انھوں نے کہا کہا گرہم راضی میں اورا گریلا ہے تو ہم نے صبر کیا۔

نافع ہے مرون ہے کہ جب ابل مدینہ نے پزید بن معاویہ کے ساتھ زبر دی کی اوراہے معز دل کردیا تو عبداللہ بن عرف اپنے اللہ المحیں جع کیا اور کہا کہ ہم نے استحض (پزید) سے اللہ اوراس کے رسول اللہ تعلقہ کی بیعت پر بیعت کی تھی ، میں نے رسول اللہ تھے کوفر ماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن بدعبدی کرنے والے کے لئے ایک جھنڈ انصب کیا جائے گا اور وہ جھنڈ ا کیے گا کہ بیفلاں کی بدعبدی ہے اللہ کے ساتھ شرک کے سواسب سے بزی بدعبدی ہے کہ ایک آ دی دوسر ہے آ دمی سے اللہ اوراس کے رسول اللہ تھے کہ بیعت پر بیعت کرے پھراس کی بیعت کو جہراس کی بیعت کو بیعت کرے پھراس کی بیعت کو قد زر دے البذائم میں سے ہرگز کوئی شخص بزلیس کو معز دل نہ کرے اور نہ کوئی اس امر میں عجلت کرے کہ میرے اس کے درمیان کموار ہو۔

نا فع ہے مروی ہے کہ جب معاویہ مدینہ میں آئے تو رسول اللہ کے منبر پرفتم کھائی کہ ابن عمر کوضر ورضہ ور قتل کریں گے۔ پھر جب وہ مکہ کے قریب ہوئے تو لوگ ملے جن میں عبدالقد بن صفوان بھی تھے اور بو چھا کہ بتاؤتم ہارے پاس کیالارے ہو۔ کیاتم اس لئے ہمارے پاس آئے ہوعبداللہ بن عمر کوٹل کرو۔معاویہ نے تین مرجبہا کہ بیکون کہتا ہے، بیکون کہتا ہے، بیکون کہتا ہے۔

نافع سے مروی ہے کہ جن معاویہ یہ بینہ میں آئے تورسول تھا تھے کے منبر پرتسم کھائی کہ ابن محرکو ضرور آل کریں گے اس پر بھار ہے تعلقین آنے گئے عبداللہ بن صفوان ابن عمر کے پاس آئے اور دونوں ایک مکان میں داخل ہو گئے میں مکان کے درواز سے پرتھا عبداللہ بن صدوان کہنے گئے کہ کیا آپ معاویہ کوچھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کوئل کریں واللہ اگر سوائے میرے اور میرے اہل بیت کے کوئی نہ ہوگا تب بھی میں آپ کے لئے قبال کروں گا۔ ابن عمر نے کہا کہ میں اللہ کے حرام میں صبرت نہ کروں۔

نافع نے کہا کہ بیں نے اس شب کو دومر تبدا بن عمرے ابن صفوان کومر کوشی کرتے سنا۔ جب معاویہ قریب آئے تو لوگ ان سے ملے ،عبداللہ بن صفوان بھی ملے اور پوچھاتم ہمارے پاس کیالائے۔ آ ہو کہ عبداللہ کو تل کرو۔، انھوں نے کہا کہ داللہ میں انہیں قبل نہیں کروں گا۔

عبدالله بن وینارے مروی ہے کہ جب عبدالملک بن مروان پراتفاق کرلیا تو انھیں ابن عمر نے لکھا: اما بعد، میں نے اللہ کے بندے امیر المومنین عبدالملک ہے اللہ کی سنت اور اس کے رسول میں ہے است پران امور میں ساعت واطاعت کی بیعت کی جومیں کرسکوں گا اور میر لے لڑکوں نے بھی اس کا اقر ارکیا ہے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں نے ایک شخص کو محمد سے بیان کرتے سنا عمر کی وصیت ام المونین حفصہ کے پاس تھی ، جب ان کی و فات ہوگئی تو ابن عمر کے پاس چلی گئیں۔ان کی و فات و فت قریب آیا تو انھوں نے اسے اپنے میٹے عہداللّٰہ بن عبداللّٰہ کو چھوڑ دیا ، لوگوں نے اسکی وجہ سے انھیں ملامت کی۔

عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عنان جاج بن بوسف کے پاس مے، جاج نے کہا کہ میں نے ابن عمر کی گردن مار نے کا ارادہ کیا تھا، عبدالله بن عبدالله بن عبدالله نے کہا، دیکے والله ،اگرتوبیکرتا تو الله دوزخ کی آگ مین تجھے سرگوں کر کے وال دیتا۔ جاج ہم سرجھکا لیا میں سمجھا کہ جاج ابھی ان کے فل کا تھم دے گا۔ اس کے بعد اس نے سراٹھا یا اور کہا کہ قریش میں سب سے بزرگ کھرکس کا ہے اور وہ کسی اور بات میں لگ گیا۔

خالد بن بمیرے مروی ہے کہ فاسق حجاج نے منبر پر خطبہ پڑھااور کہا کے ابن الزبیر نے کتاب اللہ میں تحریف کردی (اوراسے بدل دیا) ابن عمر نے اس ہے کہا کہ تے جھوٹا ہے ، تو جھوٹا ہے ، تو جھوٹا ہے ۔ نہ آتھیں اس کی طاقت تھی اور نہ ان کے ساتھ تھے ، حجاج نے کہا کہ خاموش رہو ، تم بوڑھے ہو ، ہے بودہ بکتے ہو جمعاری عقل جاتی رہی ہے ، قریب ہے کہ بڑھا گرفتار کیا جائے ، اس کی گردن ماری جائے اوراسے اسطرح کھیٹا جائے کہ اس کے دونوں تھے بھولے ہوئے ہوں اورا بل بقیع لڑکے کھماتے ہوں۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمرنے کوئی وصیت نہیں گی۔

نافع ہے مروی ہے کہ جب ابن عمر سخت علیل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ وصیت کی سیجئے انھوں نے کہا کہ میں وصیت نہیں کرتا۔ مین زندگی میں جو بچھ کرتا تھا ، اللہ اسے زیادہ جا ساہے ، اب تو میں ان لوگوں سے زیادہ اس کا مستحق کسی کوئیں پاتا ، میں ان کی جا کداد میں کسی کوان کا شریک نہیں کرتا (بعنی اپنی اولا دکا)
مستحق کسی کوئیں پاتا ، میں ان کی جا کداد میں کسی کوان کا شریک نہیں کرتا (بعنی اپنی اولا دکا)
نافع ہے مروی ہے کہ ابن عملیل ہوئے تو لوگوں نے ان سے وصیت کا ذکر کیا۔

انھوں نے کہا کہانڈدزیادہ جا نتاہے کہ میں اپنے مال میں کیا کیا کرتا تھارہی میری جا کداداورز مین تو ہیں نہیں جاہتا کہاولا دکے ساتھواس میں کس کوشر یک کروں۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن معرکہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری موت مکہ میں نہ کر۔

عطیہ العوفی ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے مولی سے عبداللہ بن عمر کی وفات کو دریا ہفت کیا تو انھوں نے کہا کہ ایک شامی نے اپنے نیزے کی انی ان کے پاؤں میں ماردی تھی ان کے پاس تجاج عیادت کے لیے آپاور کہا کہا کہ اگر میں اس شخص کو جان لیتا جس نے آپ کو نکلیف پہنچائی تو ضروراس کی گردن ماویتا عبداللہ نے کہا کہ تو ہی تو ہی تو ہی ہو ہے ا تو ہی تو ہے جس نے مجھے نکلیف پہنچائی ،اس نے کہا ، کیونکہ ،انھوں نے کہا کہ جس روز تو نے اللہ کے حرم میں ہتھیا ر

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ جب ابن عمر کوہ فتنہ پہنچا جو انہیں مکہ میں بہنچا تھا اور انھیں تیم مارا گیا جس

ہے وہ زمین بر گر پزے تو آخیں اندیشہ ہوا کہ زخم کا درد روئے گا۔ انھوں نے کہا کہ اے مصائب کے فرزند مجھے مناسک اواکر لینے دے ، دردشد ید ہوگیا۔ تو جاخ کومعلوم ہواوہ ان کے پاسعیا دت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہو جا تاکہ کس نے آپ تیں بنا کیں تو ابن عمر نے معلوم ہو جا تاکہ کس نے آپ تیں بنا کیں تو ابن عمر نے کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے بہت یا تیں بنا کی تو ابن عمر نے کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ، تو نے اس دن ہتھیا را تھا ہے جس ون ہتھیا رہیں اٹھا کے جاتے ، جاخ چا گیا تو ابن عمر نے کہا کہ تو ابن کی جیز پرافسوں نہیں ہے ، دو پہر کے بیاس (کہاس حالت جل میں شب کیوں نہ بسرکی ) اور اس پر کہ میں نے اس باغی عمر نفل روزے نہ دکھے ) رات کی مصیب (کہ عبادت النی عمل شب کیوں نہ بسرکی ) اور اس پر کہ میں نے اس باغی میں شب کیوں نہ بسرکی ) اور اس پر کہ میں آیا تھا۔

بن مخزوم کے ایک شخ ہے مردی ہے کہ جب ابن عمر کے پاؤں میں زخم لگ گیا تھا تو ان کے پاس عیاد کے جاج آیا، وہ داخل ہوا، خص سلام کیا، ابن عمرا ہے بستر پر تھے انھوں نے سلام کا جواب دیا۔ جان نے کہا کہا۔ ابھوں انے کہیں، اس نے کہا داللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کس نے آپ کوزخی کیا تو جی کے اور نہیں اٹھائی نداس سے کلام کیا نہا تس کی طعف کہ کس نے آپ کوزخی کیا تو جی ضرورا ہے لگ کردیتا۔ ابن عمر نے گردن نہیں اٹھائی نداس سے کلام کیا نہا تس کی طعف ملافت ہوئے جب جاج ہے نے بید یکھا تو اس طرح اٹھ کھڑا ہو جیسے کوئی نا راض ہو، نکل کرتیز جارہا تھا۔ مکان کے جن میں تھا کہ اپنے والے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ شخص گمان کرتا ہے کہ وہ چا بتا ہے کہ ہم عبد اول کو اختیار کریں میں تھا کہ اپنی سعید بی معجد بن العاص کے سعید سے مردی ہے کہ جات کہا کہ ایک معلوم ہو جائے کہ بیاؤں میں زخم لگ تھا اس نے کہا کہ اسے سیا آپ ومعلوم ہے کہ کس نے آپ کوزخی کیا انھوں نے کہا کہ مجھے اس نے زخمی کیا جس نے درم میں بتھیا را تھا نے کا تھم دیا جس میں ان کا اٹھانا ھا ال نہیں۔

آثری بن عبید سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن عمر کو جوزخم لگا تھا اس کو پوچھا تو سالم نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے معلوم تو سالم نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے معلوم منبیں ،اوخنی کو بٹھا و میں نے بتھا و، پھرانھوں نے اپنا پاؤں رکا ب سے نکالا ۔قدم رکا ب میں چٹ گمیا تھا ،انھوں نے کہا کہ مجھے خبرنہیں کہ سے زخی کیا ۔

ابوابوب سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے بوجھا کہ ابن عمر کی وفات کیے ہوئی ؟ انھوں نے کہا کہ جمرے کے پاس ہجوم میں انکی انگیوں کے درمیان محمل کے آئے کی لکٹری لگ کئی جس سے وہ بیمارہو گئے۔ جاج انکی عمرات کے لئے آیا۔ جب ان کے قریب پہنچا اور ابن عمر نے اسے دیکھا تو اپنی آئکھیں بند کرلیں۔ حجاج نے ان سے کلام کیا عمرانے ہوں نے کہ مذکہ اس نے بوجھا کہ آپ کوکس نے مارا آپ کوکس پرشبہ کرتے ہیں ابن عمر نے جواب نہ دیا۔ حجاج چا گیا اور کہا ہے تھی کہتا ہے کہ میں طریقے پر ہوں۔

صبیب بن الی ثابت سے مروی ہے کہ مجھے ابن عمر سے بیروایت پہنچی کہ جس میں انکی و فات ہوئی اس میں انھوں نے کہا کہ میں امور دنیا میں سے کسی پرافسوں نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میں باغی وہ سے قبال کرتا۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر نے ایک شخص کو دصیت کی تھی کہ انھیں عسل دے دہ انھیں مشک سے ملنے لگا۔ سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ابن عمر کی و فات سے یہ میں مکہ میں ہوئی اور فنح میں مدفون ہوئے۔وفات کے دوز وہ چوراس برس کے شھے۔

فضل بن دکین ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی و فات سے ہے و میں ہو گی۔

عبدالله بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ جاج کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے نیز ہے کی انی این عمر کے پاؤل میں لگ گئی کی ۔ زخم بحر گیا تھا۔ لوگ ج سے واپس ہوئے تو ابن عمر کا زخم بھٹ گیا۔ وفات کا وقت آیا ان کی عباوت کے لئے جاج آیا اور کہا کہ اسے ابوعبالر حمٰن جس نے آپ کو خمی کیا وہ کون ہے۔ انھوں نے کہا تجبی نے تو جھے کوئی کیا ، بو چھاکس بارے میں انھوں نے کہا کہ تو نے اللہ کے حرم میں ہتھیا را اٹھائے۔ تیرے کی ساتھی نے جھے ذخی کر دیا۔ ابن عمر کی وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ انھیں حرم میں نہ دفن کیا جائے بلکہ حرم سے باہر ۔ مگر غلبہ آرائے انھیں حرم ہی میں دفن کیا جائے بلکہ حرم سے باہر ۔ مگر غلبہ آرائے انھیں حرم ہی میں دفن کیا جائے بلکہ حرم سے باہر ۔ مگر غلبہ آرائے انھیں حرم ہی میں دفن کیا جائے بلکہ حرم سے باہر ۔ مگر غلبہ آرائے انھیں حرم ہی میں دفن کیا گیا اور تجاج نے نماز پڑھی۔

شرصیل بن ابی عون نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن عمر وفات کے وقت سالم سے کہا کہ اسے فرزندا گر میں مرجاؤں تو مجھے حرم ہے وفن کرنا کیونکہ مہا جرکے نگلنے کے بعد میں وَہاں مدفون ہونا ناپسند کرتا ہوں، میں عرضکی اے والد بشرطیکہ ہم اس پر قادر ہوئے انھوں نے کہا کہتم مجھے سناتے ہو، میں کہنا ہوں کہ جہائے ہم پر غالب ہو جائے گا۔اور دبی آپ پرنماز پڑھے گا،ابن عمر خاموش ہوگئے۔

مالم سے مروی ہے کہ والد نے مجھے یہ وصیت کی کہ میں انھیں حرم سے باہر دفن کروں مگر ہم قادر نہ ہوئے ہوئے اور حرم کے اندر رقح میں مقرو مہاجرین میں دفن کیا۔

نافع ہے مروی ہے کہ جب لوگ وجج ہوئے، واپس ہوئے اور ابن عمر کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے وصیت کی کہ حرم میں نہ فن کیا جائے مگر حجاج کی وجہ ہے اس پر قند دت نہ ہوسکی ہم نے انھیں ذی طوی کی طرف مقرہً مہاجرین میں فن کیاا کی وفات سے میں مکہ میں ہوئی۔

خارجیه بن حرز افیه .... ابن غانم بن عامر بن عبدالله بن عبید بن عوت بن عدی بن کعب انکی والده فاطمه بنت عمر و بن بجره بن خلف صداد نبی عدی بن صدار تحص به

خارجه کی اولا دہیں عبدالرحمٰن اور اہان تنصان دونوں کی والدہ تنبیلہ کندہ کی ایک ہوئ تھیں۔ عبدالله وعون کی والدہ ام ولد تعیس۔ خارجہ بن حذافہ معربیں عمر و بن الحاص کے قاضی تھے جب اس روز کی صبح ہوئی جس میں خارجی پہنچا کہ عمر و بن العاص کو مارے تو عمر ونماز کے لئے نہیں نکلے ۔ خارجہ کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں ۔ خرجی بڑھا خارجہ کو مارا۔ اس کو خیال تھا کہ بیعمر و بن العاص بیں اسے کرفیار کر ہے عمر ویاس پہنچا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ والقد تو نے عمر وکو منہیں مارا خارجہ کو مارا۔ اس نے کہا کہ میں نے عمر وکارا دہ کیا مگر اللہ نے خارجہ کا ارادہ کیا چنا نجے بیشل ہوگئی۔

خارجہ بن حذا فہ العدوی سے مروی ہے کہ صبح کی تماز کے کئے رسول اُلتہ ملی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہوئے۔آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آج رات کوتم لوگوں کی ایک ایس نماز سے مدد کی جوتم مارے لئے چو پالیوں کے گدھوں سے بہتر ہے،ہم نے کہایارسول القددہ کون کی ہے، فرمایا نماز عشاء سے طلوع فجر تک وتر۔

## بنی سهم بن عمر وبن حصیص بن کعب

عمیداللہ بن حذافد کے بھائی تھے جو سے بنت میں میں میں بنانہ میں سے تھیں۔ وہ ان حیس بن حذافد کے بھائی تھے جو رسول اللہ میں تھائیت ہے جو رسول اللہ میں حاضر ہوئے البتہ عبداللہ بدر میں حاضر ہوئے البتہ عبداللہ بدر میں حاضر ہوئے البتہ عبداللہ بدر میں حاضر ہیں ہوئے۔ کیا در میں حاضر ہیں ہوئے۔ کیا در میں تھے۔ بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر حبشہ کی ہجرت ٹانیہ میں شریک حاضر ہیں۔ تھے۔ موی بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا رسول اللہ عالیہ کے فرمان بنام کسری میں آپ کے قاصد تھے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الٹیمائی نے اپنا فرمان بنام کسری عبداللہ بن حذا فدانسبی کے ہمراہ بھیجا پہم دیا کہ وہ سردار بحرین کو دیدیں ہسردار بحرین نے اسے کسری کے پاس بھیجے دیا جب اس نے اسے پڑھا تو بھاڑ دیا بروایت المسیب )رسول الٹیمائی نے ان لوگوں پر بددعا فرمائی کہ وہ لوگ بالکل پارہ یارہ کردیئے جا کیں۔

انی واکل سے مروی ہے کے عبداللہ بن حذافہ نے کھڑے ہوئے کوشی کی ، یارسول النقائی میرے والدکون بیں۔ فرمایا کے تمھارے والدحذافہ بیں ، حذافہ ہے والدہ نے تمھارے والدکے لئے شریف لڑکا بیدا کیا۔ اس مخاطبت کے۔ بعدان کی والدہ نے کہا کہ اے فرزند آئ تم نے اپنی والدہ کو بہت بڑے مقام پر کھڑا کرویا تھا۔ اگر آپ کوئی دوسری بات فرماتے تو کیسا ہوتا۔ انھول نے کہا کہ بیس نے بیچا ہا تھا کہ جو پچھ میرے دل میں ہے وہ ظاہر کردول۔ زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ بین میں عبداللہ بن حذافہ بی کو بھیجا کولوگون میں نداکریں کہ رسول اللہ عن عندا کہ ایک میں کوئی ان ایام میں کوئی روزہ ندر کھے )

محمد بن عمر نے کہا کہ رومیوں نے عبداللہ بن حذا فہ گوگر قمار کر لیا تھا۔عمر بن الخطاب نے ان کے بارے میں قسطنطین کولکھا تو اس نے رہا کردیا۔عبداللہ بن حذافہ کی وفات عثانؓ بن عفان کی خلافت میں ہوئی۔

ا بی ہریرہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذاف نے کھڑے ہوئے اور بوچھا کہ یارسول اللہ! میرے والد کون میں؟ فرمایا کے تمھارے والدحد اقدین قیس ہیں۔

ا بی سلمہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ نے کھڑے ہو کہ نماز پڑھی اور بہآ واز بلند قراءت کی تو بنی منابغہ نے فرمایا کہا ہے ابوحذیفے نہیں۔ مجھے نہ سناؤ۔اللہ کوسناؤ۔ علیصے

ا بی سعیدالحذری ہے مروی ہے کے عبداللہ بن حذا فداصحاب بدر میں سے بتھان میں (مزاح) دل گی کی عادت تھی۔

محربن عمرنے کہا کہ عبداللہ بن حزافہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ ان کے بھائی:

قیمس من حذافیہ سنت حزافیہ سنت میں بن عدی بن سعد سہم ،انگی والدہ تمیمہ بنت حرثان بنی حارث بن عبد مناۃ بن کنانہ میں سے تھیں مجمد بن عمر نے اسی طرح قیس بن حذافہ ، کہالیکن ہشام بن محد السائب الکلمی نے کہا کہ قیس بن حذافہ کے والد تھے اوران کا نام حسان تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھےاور بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شریک تھے۔مویٰ بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکرنہیں کیا۔

ہمشمام بن العاص ..... ابن وائل بن ہاشم بن سعید بن ہم ، انکی والدہ ام حرملہ بنت ہشام بن المغیر ہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔ کہ میں قدیم الاسلام تھے۔ حبشہ کی ہجرت ٹانیہ میں شریک تھے جس وقت بی ہوئے گئے گئے ہمرت کی خبر بینچی تو آپ کے ساتھ شامل ہونے کے ارادے سے مکہ آئے ،گر والداور قوم نے قید کر دیا۔ خندق کے بعد بنی آئے اور بعد کے مشاہد حاضر ہوئے ، اپنے بھائی عمر و بن العاص سے عمر میں چھوٹے بعد بنی آئے۔ اور بعد کے مشاہد حاضر ہوئے ، اپنے بھائی عمر و بن العاص سے عمر میں چھوٹے سے ، بقیہ اولا دنہ تھی۔

سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عمر و بن العاص سے پوچھا کہتم بہتر ہویا تمھارے بھائی ہشام بن العاش ، انھوں نے کہا کہ میں تمھیں اپنی اور ان کی خبر ویتا ہوں ہم دونوں نے اپنے آپ کواللہ کے سامنے پیش کیا اس نے انھیں قبول کر لیا اور مجھے جھوڑ دیا سفیان نے کہا ہشام مشاہد پر موک وغیرہ سے کسی میں شہید ہوئے۔
عبد اللہ بن عبید اللہ بن عمیر سے مروی ہے کہ قریش کا حلقہ جس وقت مسجد کے اس مکان میں جو کعبہ پشت پر ہے بیشا ہوا تھا تو عمر و بن العاص طواف کرتے ہوئے گذرتے قوم نے آپس میں کہا کہ تمھارے دلوں میں ہشام

بن العاص افضل بیں یا ان کے بھائی عمر و بن العاص عمر و نے طواف پورا کرلیا تو اس طلقے کی طرف آئے ان لوگوں کے پاس کھڑے ہوگئے اور کہا کہ تم نے مجھے دکھ کرکیا کہاتھا؟ مجھے معلوم ہے کہ پچھ کہاتھا قوم نے کہا کہ ہم نے تمھارا، اور تمھارے بھائی ہشام کا ذکر کیا تھا۔

ہم نے کہا کہ ہشام افضل ہیں یا عمروانھوں نے کہا کہتم نے ایسے خص کی جانب رجوع کیا جواس حقیقت سے آگاہ ہے، میں عنقریب اس کوتم سے بیان کرول گا۔ میں اور ہشام پرموک میں حاضر ہوئے انھوں نے اور میں نے رات بھراللہ سے دعا کی کہ ہمیں شہادت عطا کر دی گئی اور میں محروم رہا کیا اس واقعے میں وہ چیز نہیں کہ مجھ مرائلی فضیلت کو تمھارے سامنے ظاہر کردے۔

عمرونے کہا کہ مجھے کیا ہے ہیں تم لوگوں کود کھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کوا پی مجلس سے ہٹادیا ،ایسانہ کر ،ان کے لئے وسعت کرو ،ان سے حدیث بیان کرواورانھیں سمجھا ؤوہ لوگ آج تو م کے چھوٹے ہیں مگر قریب ہے کہ تو م کے بزارگ ہوجا ئیں گے ،ہم لوگ بھی تو م کے چھوٹے تھے آج ہم نے اس حالت میں صبح کی کہ تو م کے بزرگ ہیں۔

زیاد ہے مروی ہے کہ یوم اجنادین میں ہشام بن العاص نے کہا کدائے گردہ مسلمین ان غیرمختون لوگوں کو تکوار پرصبرنہیں لہٰذاتم لوگ ایسا ہی کروجیسا میں کرتا ہوں وہ صفوں میں تھس کرائلی جماعت کونل کرنے نگے۔ یہاں تک کہ خود مل کردئے مجئے۔

ام بکر بنت المسور بن مخر مہ ہے مروی ہے کہ بشام بن العاص بن وائل مرد صالح تھے جنگ اجنادین میں انھوں نے مسلمانوں کی اپنے ویٹمن ہے کسی قدر ہے پروائی دیکھی تو خودا پنے چبرے سے اتار دیا اور ویٹمن کے قاب میں ہڑھنے کے آواز دیئے رہے تھے کدائے کروہ سلمین میرے پاس آؤ،میرے آؤ، میں ہشام بن العاص ہوں کیا تم لوگ جنت ہے بھاگتے ہو، یہاں تک کہوہ شہید ہوگئے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ مجھ ہے اس محض نے بیان کیا جو ہشام بن العاص کے پاس موجود وقعا۔ کہ انھوں نے قبیلہ عنسان کے ایک محض پر تکوار کا ایسا دار کیا کہ اس کا پھیپھٹر انگل پڑا۔ بنی عنسان ہشام پر پلیٹ پڑے اورا پی تکواروں ہے اتنا مارا کہ شہید ہو گئے ۔ لشکر نے انھیں روند ڈالا تھا۔ عمروان پر دوبارہ گذرے تو ان کو محوشت جمع کر کے فن کیا۔

خلف بن معدان ہے مروی ہے کہ جنگ اجنادین میں رومیوں کو شکست ہوئی تو وہ ایسے تنگ مقام پر پہنچے جیے ایک انسان سے زیادہ عبور بسیل کر سکتا تھاروی قبال کرنے گئے وہ لوگ پہلے ہے وہاں چلے گئے تھے اور اسے عبور کرلیا تھا ہشام بن العاص بن واکل آ مے برو سے جنگ کی اور شہید ہوکر اس سوراخ پر گر پڑے اور اسے بند کر ویا۔ مسلمان وہاں تک پہنچ تو ڈرے کہ بیں لاش کھوڑے ہے روندنہ جائے۔

عمر بن العاص نے کہا کہ اے لوگوں اللہ نے انھیں شہید کردیا ، انکی روح کوا محالیا اب تو و وصرف ایک جشہ ہے ، لہٰذاتم اے محوڑ وں سے روندو ، پھرخو دانھوں نے اسے روندالوگ ان کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ انھیں کا ٹ ڈالا۔ جب بوری شکست ہوگئی اورمسلمان لشکری طرف لونے تو عمر بن العاص ان کے پاس دوبارہ گئے گوشت اعضاء اور ہڈیوں کو جمع کرکے چڑے کے فرش میں لا دااور ڈن کیا۔

زیدبن اسلم سے مروی ہے کہ مر بن الخطاب کو اعلی شہادت کی خبر پنجی تو کہا کدا سلام کے لئے وہ کیسی اچھی مرتھی۔

**ا بوقيس بن الحارث** .....ابن قيس بن عدى بن سعد بن سم ،انكى والده ام ولد تحيس جوح عنرمية عيس ، مكه ميس قدیم الاسلام تھے، بجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ گئے، پھرآئے اور اس کے بعد کے مشاہد میں رسول التعلیق کے ساتھ ہمر کا ب رہے۔ جنگ میامہ میں شہید ہوئے جوابو بمرصدین کی خلافت میں سائے میں ہوئی۔

عبيرالله بن الحارث .... ابن قيس بن عدى بن سعد بن سم ،ان كى دالده ام الحجاج تحيس جو بى شنوف بن مرہ بن عبد منات بن کنامی میں ہے تھیں محمد بن اسحاق نے کہا کہ عبد اللّٰہ بن الحارث شاعر تھے ان کوالبرق ( سفر بعید كرنے والا) كہتے ہتھے، بينام ان كے شعر ذيل كى وجدے ركھا كيا جوانھوں نے كہا تھا:

اذا أن لم أبرق فلا يستغنّى من الأرض برذ ق فضاء ولا بحر ( جب میں سفر بعید نه کروں گا تو مجھے ہرگز کا فی نه ہوگا۔ زمین کا میدان والانشکی کا حصہ اور نہ سمندر ) مباجرین صشدیس سے تھے، جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جو سامے میں ابو بکرصدین کی خلافت میں ہوئی۔

سما تئب بن الحارث .....ابن قيس بن عدى بن سعد سهم ان كى والده ام الحجاج بن شنوف بن مره بن عبد منا ق بن کنانہ میں ہے تھیں ۔ حبشہ کی ہجرت ٹانیہ میں موجود یتھے، جنگ طائف میں راوانہ ہوئے اور اس کے بعد جنگ فحل میں شہید ہوئے جوسوا دارون میں پیش آئی ، بقیداولا دنتھی۔ جنگ فحل میں عمر بن الخطاب کی خلافت کی ابتداء میں ذی القعدہ <del>سامے</del> میں ہوئی۔

حياج بن الحارث ..... ابن قيس بن عدى بن سعد بن بن مهم ،ان كي والدوام الحجاج بن شنوف بن مرة عبد مناة میں سے تھیں۔ بھرت ٹانید میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ تھے رجب اچ میں جنگ برموک میں شہید ہوئے، بقيداولا دندتمى ـ

تميم با تمير ب**ن الحارث .....** ابن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ،ان كي والده وختر حرثان بن حبيب بن سواۃ بن عامر بن صعصعة تھیں ،صرف محمد بن اسحاق نے کہا کہوہ بشیر بن الحارث بن قیس بھے ، ہجرت ٹانیہ میں مباجرین حبشہ کے ساتھ تھے۔

سعبيدين الحارث ....ابن قيس بن عد بن سعد بن سم ،ان كي اولا دوختر عروه بن سعد بن عمر و بن عمر ه بن ۔ سعد کی بیٹی تھیں سعید ہجرت ثانیہ میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ تھے رجب الصیل جنگ رموک میں شہید ہوئے۔

معدين الحارث .... ابن قيس بن عدى بن سعد بن سم ،ان كي والده دختر عروه بن سعد بن حزيم بن سلامان

بن سعد بن جمح تھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبد عمر و بن عروہ بن سعد کی بینی تھیں ۔ ہشام بن محمد بن معبد بن الحارث کبا، محمد بن عمر نے معمر بن الحارث کہا۔

سعید بن عمر والمبیمی .....ان لوگول کے حلیف اور مال نثریک بھائی تنے ان کی والدہ دختر حرثان بن صبیب بن سواہ بن عامر بن صعصعه تخییں مویٰ بن عقبہ اور تمس بن اسحاق نے ای طرح سعید بن عمر و نے کہا مجمد بن عمر وابو معشر نے معبد بن عمر وکہا۔ ہجرت ٹانیہ میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ تنے۔

عمیر بن رماب سسابن حزاف بن سعید بن سم جمر بن عمرونے ای طرح کہا۔ ہشام بن محمد بن السائب نے کہا کہ وعمیر بن رباب بن حزیفہ بن سعد بن سم تھے۔

ان کی والد ہ ام واکل بنت معمر بن وہب بن حزافہ بن جمح تھیں مجمد بن عمر و نے کہا کہ عمیر بن رباب ہجرت ٹانیہ کے مہاجرین حبشہ میں تھے جن کوسب نے اپنی روایت میں بیان کیا۔عین التمر میں شید ہوئے۔

## حلفائے بنی سعد

تحمید من جڑ عسس ابن عبد بن یغوث بن تو تی بن عمر و بن زبیدالاصغر،ان کانام نبه تھا۔ زبیداس لئے ہوا کہ جب ان کے چپااور چپاکے بیٹے بہت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جھے اپنی مدد ہے کون بڑھائے گا یعند بنی اود پر جھے کون اپنی مدد ہے گا ان لوگوں نے جواب دیا ،اس لئے ان سب کا نام زبیداصغر سے زبیدا کبرتک زبید ہوگیا، زبید بن اصغرا بن بن سعدالعشیر ہ بن اصغرا بن ربید بن سعدالعشیر ہ کی جو فد ج میں سے تھیں جماعتیں ملتی ہیں۔

محمیہ بن جزء کی والدہ ہندتھیں ، یہی خولہ بنت عوف بن زہیر بن الحارث بن حماط حمیر کے ذی حلیل میں سے تھیں۔

محمیہ بن جزءام الفضل لبا بہ بنت الحارث کے جوعباس بن عبدالمطلب کےلڑکوں کی والدہ تھیں ماں شریک بھائی تھے۔

محمہ بن عمر علی بن محمہ بن عبداللہ بن ابی سیف القرش نے کہا کہ محمیہ بن سہم کے حلیف تھے ، ہشام بن السائب الکلمی نے کہا کہ محمیہ بن جمح کے حلیف تھے ان کی بینی فضل بن العبّاس بن عبدالمطلب کے پاستھیں ،ان سے ام کلٹوم پیدا ہوئیں محمیہ بن جز ء مکہ میں زمانہ قدیم میں اسلام لائے۔سب کی روایت میں ہجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کو حلے محمے۔

ان کے مشاہر میں سب سے پہلا الریسیج ہے جوغز وہ ، بن المصطلق ہے۔ ابی بکر بن عبداللہ بن ابی جہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ یسیج میں خس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پرمجمید بن جزءالزبیدی کوعامل بنایا آنخضرت و اللہ بنایا میں سے خس نکالا مجمید بن جزءاس کے محافظ تھے عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ بنایات نے مسلمانوں کے مس پرمجمید بن جزءالزبیدی کو مامور فرمایا ہے سانہیں کے یاس جمع کیا۔

## نا فع بن بديل بن ورقاء بن جمع بن عمرو بن صيص بن كعب:

عمميسر بن و مهب بن خلف ۱۰۰۰۰۰ بن و بهب بن حزاف بن جم بان کی کنیت ابوامیقی ، والده ام خیله بنت ہاشم بن سعدی بن سم تقیس عمیسر کی اولا دمیں و بہب بن عمیسر بن جمح کے سر دارامتیه اور اُ بی بنتے ، ان کی والدہ رقیقہ تھیں ۔ اور کہا جاتا ہے کہ خالدہ بن کلدہ ابن خلف بن و بہب بن حزافہ بن جمح تھیں ۔

عمیر بن وہب مشرکین کے ساتھ بدر میں شریک تھے۔ان لوگوں نے مخبر بنا کر بھیجا تھا کہ اصحاب رسول اللّٰمِیْالِیّٰ کا شار کریں اوران کی تعداد معلوم کریں ہمیر نے تغییر کی ، بدر میں قریش کورسول النّمیٰالِیّٰ کے مقالبے ہے واپس کرنے کے خت خواہش مند تھے۔

جب ان لوگول کو تکست ہوئی تو ان کے بیٹے وہب بن عمیر اسپر ہو مکے رقاصہ ابن رافع بن مالک الزرقی نے گرفتار کیا۔عمیر مکہ واپس مگے۔ان سے صفوان بن امیہ نے جوان ہے ساتھ حرم میں بھا کہ تمہارا قرض میر ہے ذمہ ہے ، تمہارے عمیال میرے ذمہ ہیں جب تک زندہ رہول گا ان کا خرچ برداشت کروں گا۔اور تمہارے لئے یہ بیہ کروں گابشر طیکہ تم محمد (علیقے ہے یاس جا وَاورا نہی تل کروو۔

انہوں نے اس شرط پراس سے موافقت کرلی اور کہا کہ ان کے جانے بیں مجھے ایک بہانہ بھی ہے میں کہاں گیا کہ آپ کے اس شرط پراس سے موافقت کرلی اور کہا کہ ان کے جانے بیل مجھے ایک بہانہ بھی ہے میں کہاں گیا کہ آپ کے اس اپنے بیٹے کے ذریعے بیس آیا ہوں عمیر مدینہ آئے ، رسول الٹھائے ہے ، رسول الٹھائے ہے میں عاصر ہوئے تو اس طرح کہ ہاتھ میں کموارتھی ، رسول الٹھائے ہے ویکھا تو فر مایا : پیٹھی غدر کا ارادہ رکھتا ہے گر اللہ اس کے اور اس غداری کے درمیان حائل ہے۔

جب آگے بڑھا تو رسول الٹنگائی کی جانب جھکا۔حضرت کے فرمایا کے تنعیس کیا ہوا کہ ہتھیار لئے ہو۔ انھوں نے کہا کہ حاضر ہوتے وقت میں بھول کے آلوار لئے چلا آیا۔ فرمایا کہتم کیوں آئے؟ انھوں نے کہا کہ میں اپنے لڑکے کے فدیے میں آیا ہوں۔

فرمایا کہتم نے حرم میں صفوان بن امیہ ہے عہد کیا کہ؟ عُرض کی میں نے بچھنیں کیا۔ فرمایا ہتم نے بیکیا کہ مجھے اس شرط پرلل کرو گے کہ وہ تصفیل میر بیزیں وے گا۔ تمھا را قرض اوا کرے گا اور تمھا رے عیال کاخرج برواشت کرے گا۔

عمیر نے کہا کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یار سواللہ ، واللہ میر ہےاور صفوان کے سوااسکی کسی کواطلاع نہتی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کوآگاہ کر دیا۔ رسول اللہ علیات نے فرمایا کہ اپنے ہمائی کے لئے سہولت کرواور ان کے امیر کور ہاکر دو ، وہب بن عمیر کو بغیر فدیے کے رہاکر دیا گیا۔

عمیر کمدوالیں محتے ،گرصفوان بن امید کی طرف رخ بھی نہ کیا۔صفوان کومعلوم ہو گیا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ ان کا اسلام بہت اچھار ہا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی احداور بعد کے مشاہد میں نجی ایک کے ہجر کا ب رہے۔ عکر مدے مردی ہے کہ عمیر بن وہب یوم بدر میں نکلے۔وہ متن لین میں گر پڑے جس شخص نے انھیں زخمی کیا تھا تلوار لے کے ان کے بین پرد کھ دی۔انھوں نے تلوارا وازی جوشنریزوں میں تھی۔ گمان کیا کہ دن وقل کر دیا گیا۔ عمیر نے رات کی مصندک پائی تو کسی قدرا فاقہ ہو گیا۔وہ کھسکنے لگے اور مقتوبین سے نکل کر مکہ واپس کئے اور اچھے ہو گئے۔

ایک روز جبکہ وہ اورصفوان بن امیرم میں تھے تو انھوں نے کبا کہ واللّٰہ میں مضبوط کلائی والا \_عمد وہتھیار منابقتی کے باس جاتا اور ایا ہوں ۔ اگر میر سے عیال نہ ہوتے تو میں محمد (عیصیہ کے پاس جاتا اور اچیا تک قتل کر دیتا۔ عفوان نے کہاں کہ تمھارے عیال میر ہے ذہبے تیں تمھارا قرض بھی میر ہے ذہبے ہے۔

عمیر گئے اپنی تنوار نی۔ جب وہ داخل ہوئے تو عمرٌ بن الخطاب نے دیکھا، اٹھ کران کے پاس آئے تلوار کی چین کے اور آخ چینی لے بی اور انھیں رسول التعلیقے کے پاس لائے عمیر نے پکارا اور کہا کہ جو محص تمھارے پاس دین میں واخل ہونے کوآئے اس کے ساتھ تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو؟

رسول التعليقة نے فرمایا استعمر انتیں جیوز دو۔

انھوں نے (بجائے سلام کے ) نسعہ صب حا (بعن نعمت میں شیخ کرو) کہا۔ آنحضرت نے فرمایا کہاں سے ہمیں انعم صباحا کے بدلے وہ چیزیں دے دی جواس ہے بہتر ہے۔ بعن ' السلام علیم' رسول التَّعَرِفِ نَّے فرمایا۔ تمھ راا ورصفوان کا حال جو پچھتم دونوں نے کہا مجھے معلوم ہوگیا۔ آنحضرت الجھنے نے بتایا کہتم نے کہا تھا کہ اگر میرے عیال نے ہوتے اور مجھ پرقرش نہ ہوتا تو میں مجمد (علیہ الله علیہ باتا اورا چا تک قبل کردیتا۔ اس پرصفوان نے کہا کہ کہ کے اس جاتا اورا چا تک قبل کردیتا۔ اس پرصفوان نے کہا کہ کہ کہ کہ اور سے عیال اور تمھارا قرض میرے ذہے۔

عمیر نے پوچھا کہ آپ کوائنگ س نے نبر دی ، والقد ہم دونوں کے ساتھ کوئی تمیسران تھا۔ فرمایا کہ مجھے جبر ئیل نے خبر دی۔

انھوں نے کہا کہ جمیں آپ آ -ان کی خبر دیتے ہتھے تو ہم تصدیق نہیں کرتے تھے آپ جمیں اہل زمین کی خبر دیتے ہیں۔اب میں گوائ دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمد (علامی اس کے جذبے اور اس کے رسول میں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عمیر بن وہب عمر بن الخطاب کے عبد تک زندہ رہے۔

مویٰ بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق بن محمہ بن السانب فاطمہ بنت اکحلل کہتے تھے، ہشام ام جمیل کہتے تھے۔ ہجرت حبشہ میں طالب کے ہمراہ ان کے دونوں جٹے محمہ و حارث فرزندان حاطب بن الحارث بھی تھے، حبشہ بی میں حاطب کا انتقال ہو گیا۔ انکی بیوی اورلز کوں کو دونوں کشتیوں میں سے ایک میں ہے بے میں لایا گیا۔ میسب مویٰ بن عقبہ ومحمرس بن اسحاق وابومعشر ومحمہ بن عمر نے اپنی روایتوں میں بیان کیا ہے۔ صاطب کی اولا دمیں عبداللہ بھی تھے جنگی والدہ جبیر ہ ام ولد تھیں۔ ان کے بھائی:

خطاب بن الحارث ۱۰۰۰۰۰ بن مبيب بن و بب بن حذا فد بن جمع - انکی والده تعيله بنت مظعون بن حبيب بن و بب بن حذا فد بن جمع تقيس -

قدیم الاسلام تھے، ہجرت ٹانیہ میں شریک تھے، ہمراہ انکی ہوی فلیبہ بنت بیارالا زردی ، بھی تھیں جوائی تجراۃ کی بہن تھیں ۔ملک حبشہ ہی میں خطاب کی وفات ہوئی انگی ہیوی کودوکشتیوں میں سے ایک لایا گیا۔ خطاب کی اولا دہیں محمد تھے۔

سفیان بن معمر ..... ابن حبیب بن و بب بن حذاف بن جمع - بشام بن محمد بن السائب نے کہا کے سفیان کی والدہ اہل یمن والدہ اہل یمن میں سے تھیں ۔ انھوں نے اس سے زیادہ نہیں بیان کی اور ندائلی والدہ کا نسب بتایا تیا ہے محمد بن عمر نے کہا کہ سفیان بن عمر کی والدہ حسنہ شرجیل بن حسنہ کی والدہ تھیں ۔

محمرین اسحاق نے کہا کہ حسنہ شرجیل کی والدہ سفیان بن معمر کی زوجہ تھیں ۔ان ہے انکی اولا دہیں خالداور جنادہ فرزندان سفیان بن معمر ہتھے۔

سفیان مکہ میں قدیم الاسلام تھے۔ ہجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہمراہ ان کے دونوں فرزند خالد اور شرحبیل بن حسنہ اور شرحبیل کی والدہ حسنہ بھی تھیں ۔ حسنہ کو بھی انھوں نے ملک حبسہ کی طرف ہجرت کرائی تھی۔ بیٹھر بن اسحاق ومحمد ابن عمر کی روایت میں ہے جبیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔موکی بن عقبہ وابومعشر نے نہ سفیان بن معمر کونہ ان کے کسی لڑ کے کو ہجرت ملک حبشہ میں بیان کیا۔

#### نی عامر لوی:

ندیبی بن عثمان ۱۰۰۰۰۰ ابن ربعیه بن و مبان بن حذاف بن جمع مجمد بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے ہجرت ثانیہ ملک حبشہ میں ہجرت کی لیکن محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جس نے ملک حبثہ کو ہجرت کی وہ اسکے والدعثمان بن ربیعہ تھے، واللہ اعلم موکی بن عقبہ وابومعشر نے ان باپ بیٹوں میں سے کسی کوبھی مہاجرین حبشہ میں شار نہیں کیا۔

## بنی عام بن لوی:

سلمیط بن عمر و ۱۰۰۰۰ بن عبدش بن عبدود بن نصر بن ما لک بن عسلیط بن عامر بن لوی انکی والدہ خولی بنت عمر و بن الحارث بن عمر و یمن کے قبیلہ عبس میں سے تھیں ،سلیط بن عمر و کی اولا د میں سلیط بن سلیط تھے۔ انکی والدہ و بسلم علقمہ بن عبدود بن نصر بن ما لک بن عسل بن عامر بن لوی تھیں۔ علقمہ بن عبدود بن نصر بن ما لک بن عسل بن عامر بن لوی تھیں۔ سلیط مباجرین اولین میں سے مکہ میں قدیم الاسلام تھے بجرنت ٹانیہ حبشہ میں شریک تھے بمراہ انکی بیوی

قاطمیہ بنت علقمہ بھی تھیں ۔ روایت محمد س بن اسحاق محمد بن عمر ، کیکن مویٰ بن عقبہ وابومعشر نے ہجرت ملک حبشہ میں انکاذ کرنبیس کیا۔

سنیط احداورتمام مشاہد میں رسول النّظافی کے ہمر کاب رہے۔رسول النّظافی نے انھیں اپنا فر مان دے کر ہوذین علی انتقاب کے پاس محرم سے بیم بھیجا تھا۔ ابو ہمرصدیق کی خلافت میں ہجرت نبوی کے بارھیویں سال جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

سمگران بن عمر و ۱۰۰۰۰۰ بن عبدش بن عبد دو دبن نصر بن ما لک بن عسل بن عامر بن لوی ـ انگی والد ه ی بنت قیس بن حبیس بن تغلبه بن حبان بن عنم بن طبح بن عمر وخز اعد میں ہے تھیں ۔

عسکران بن عمروکی اولا دہیں عبداللہ نتھا نکی والدہ سودہ بنت زعمہ بن قیس بن عبدتگس بن عبد دود بن نصر بن مالک بن عسل بن عامرا بن لوی تھیں ۔

عسكران بنعمر ومكهمين قديم الاسلام يتعيه

ہجرت ٹانیہ حبشہ میں شریک نتھے، ہمراہ انکی بیوی سودہ بنت زمعہ بھی تھیں ،سب نے اپنی روایت میں اتفاق کیا کے مسکران بن عمرومہا جرین حبشہ میں تتھے۔اور ہمراہ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بھی تھیں۔

مویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے کہا کہ عسکران کی وفات ملک حبشہ میں ہوئی ہمحمہ بن اسحاق ومحمہ بن عمر نے کہا کے عسکران مکہ دالیس آھئے تھے۔ ہجرت مدینہ ہے پہلے ہی مکہ میں وفات ہوگئی۔

رسول النُعلِظِيَّة نے انکی بیوی سود ہ بنت زمعہ ہے نکاح کرلیا۔ خدیجہ ٌ بنت خویلد بن اسدین عبدالعزیٰ بن قصی کی وفات کے بعدوہ سب سے پہلی عورت تھیں۔ جن سے آپ نے نکاح کیا۔

ما لک بین زمعه .....ابن قیس بن عبدشمها بن عبدود بن نصر بن ما لک بن عسل بن عامر بن لوی ـ

سودہؓ بنت زمعہ زوجہ نبی آلی تھے اور قدیم الاسلام تھے ہجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ انکی بیوی عمیرہ بنت السعدی بن وقد ان بن عبد تمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن عسل بن عامر بن لوی بھی تھیں۔ اس پرسب نے اپنی روایت میں اتفاق کیا۔

وفات کے وقت مالک بن زمعہ کے بقیداوالا دیکھی۔

ا بن أم مكتوم ..... ابل مدينه ان كانام عبدالله كبتي بير عراق والا اور بشام بن محمد ابن السائب كبتي بير

کہان کا نام عمروتھا۔اس کے بعدان کےنسب برسب نے اتفاق کیا۔ ابن قیس بن زائدہ بن الاصم بن رواعہ بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی انکی والدہ عا تکمیشیں ۔ وہی

ابن میں بن زائدہ بن الاسم بن رواعہ بن جر بن عبد بن سیم بن عامر بن لوی آئی والدہ عاہم کے ۔ وہی ام مکتوم بنت عبداللہ بن عنکشہ بن عامر بن مخزوم بن یقظ تھیں۔ ابن ام مکتوم بن مانہ قدیم مکہ میں اسلام لائے۔ تابینا عضوم بنت عبداللہ بن عنکشہ بن عامر بن مخزوم بن یقظ تھیں۔ ابن ام مکتوم بن مانہ قدیم مکہ میں اسلام لائے۔ تابینا سختے اور بدر کے بچھ دن بعد مدینہ میں مہاجر ہوئے آئے۔ دارالقرام میں جو مخرمہ بن نوفل کا مکان تھا اترے۔ بلال سیمیں تھے۔ کے ساتھ وہ بھی نبی اللہ کے موذن شخے۔

رسول النيزين المستالت الشرغز وات ميں انھيں مدينه پر خليفه بنا ديا كرتے تنے و ولوگوں كونماز پڑا ھايا كرتے تنے۔ شبعی ہے مروی ہے كه رسول النيزين نے تيرہ غز وات ايسے كئے كه ان ميں ابن ام مكتوم كو مدينہ ميں اپنا جانشين بنايا۔ و ونوگوں كونماز پڑھاتے تنے حالا نكه نابينا تنے۔

تشبعی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عمر و بن ام مکنوم کو خلیفہ بنایا۔ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالا نکہ نا بنیا تھے۔

شبعی ہے مروی ہے کہ غز وہ تبوک میں رسول الٹھائی ہے ابن ام مکنوم کو مدینہ میں خلیفہ بنایا جولوگوں کی امامت کرتے تھے۔

قمادہ سے مروی ہے کہ رسول التعافیۃ نے ام مکتوم کودومر تبدید پر خلیفہ بنایا، حالا نکدوہ نابینا ہے۔ شبعی سے مروی ہے کہ رسولا للتعافیۃ ۔۔۔۔ جس وقت بدر جانے گئے تو ابن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فر مایا ،لوگوں کونماز پٹر ھاتے تھے حالا نکہ نابینا تھے۔ ابوعبداللہ محمد بن سعد (مولف کتاب بذا) نے کہا کہ ہم سے میسی روایت کی گئی کہ ابن ام مکتوم ۔۔۔۔ رسول التعافیۃ کی بجرت کے بعداور بدر سے پہلے مدینہ آئے۔

براء ہے مروی نے کہ مہاجرین میں ہے پہلے جوشن ہمارے پاس آئے وہ نبی عبدالدار بن تصی کے بھائی کے مصحب بن عمیر تھے۔ ہم نے پوچھا کہ رسول الٹینائی نے کیا کیا۔ انھوں نے کہا کہ آپ اپنے مقام پر تھے اور اصحاب میرے پیچھے تھے بھر ہمارے پاس عمرو بن ام مکتوم نامینا آئے۔لوگوں نے پوچھا کہ رسوالٹینائی اور آپ کے اصحاب نے کیا کیا۔انھوں نے کہا کہ وہ لوگ اور بھی زیادہ میرے پیچھے تھے۔

براء سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ اللہ ہیں ہے سب سے پہلے جمع ہمارے پاس آئے مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم نتھے، دونوں لوگوں کوقر آن سکھانے گئے۔

ابوظلا کے سے مروی ہے کہ میں انس بن ما لک کے پاس تھا ، انھوں نے پوچھا کہ تمھا رے آ کھے کب جاتی رہی میں نے کہا کہ اس وقت گئی کہ میں چھوٹا تھا۔

انس نے کہا کہ رسول الٹھائیے کے پاس جبریل آئے ، ابن ام مکتوم بھی حاضر تھے ، جبریل نے پوچھا کہ تمعاری نظر کب گئی ، انھوں نے کہا کہ اس وقت جب میں بچہ تھا۔ انھوں نے کہا کہ اللہ تبارک وتعالی نے فرامایا کہ جب میہں بندگی آنکھ لیتا ہوں تو اس کے بدلے سوائے جنت کے کوئی جز انہیں یا تا۔

عائشه معروى بي كه ابن الم كمتوم رسول التعليقية كيموون تفاحالا نكه ناجينا تفايه

رسول میلانته کے موذنوں کے کسی لڑکے نے روایت کی کہ بلال اُذان اور ابن مکتوم اقامت کہتے ہتھے، بسا اوقات ابن ام مکتوم اذان کہتے تھے اور بلال اُقامت۔

سالم بن عبداللہ بن عمرے مروی ہے کہ رسول اللہ نے نے فرمایا کہ بلال رات کی بینی مغرب کی اذ ان دیں تو کھا ؤپویہاں تک کہ ام مکتوم (فجر کی) اذ ان دیں انھوں نے کہا کہ ابن مکتوم نابینا نتھے وہ اس وقت تک اذ ان نہیں کہتے تتھے جب تک ان سے نہیں کہا جائے کہ مج ہوئی ،مبح ہوئی۔

سالم بن عبداللہ نے اینے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ کے درمضان میں فر مایا کہ بلالاً مغرب کی اذ ان کہیں تو کھا وَہیو۔ یہاں تک کہام مکتوم فجر کی اذ ان کہیں۔ ابن عمر ہے مروی ہے کہ بلالا بن رہاح اور ابن ام مکتوم رسول النیکیائی کے موذن تھے، بلال رات کی اذان کہتے تھےاورلوگوں کو بیدا کرتے تھے ابن ام مکتوم فجر کی اذان کا خیال کرتے تھے اس (کے دفت ) میں بھی تنظی نہیں کرتے تھے۔ آنخضرت فرماتے میں کے کھاؤ ہوتا دفتیکہ ابن ام مکتوم اذان نہیں۔

جابر بن عبدالقدالانصاری ہے مروی ہ ، کہ ام ابن مکتوم نبی تعلیقے کے پاس آئے اور عرض کی یارسول القدمیر ا مکان دور ہے نظر سے معذور ہوں اور میں اڈ ان سنتا ہوں ، فر مایا کہ اگرتم اذ ان سنتے ہوتو اس کا جواب دوخواہ سرین کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے یا فر مایا کہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ عمر وین ام مکتوم رسول التعلیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے اپنے لانے والے کی شکلیت کی اور کہا کہ میرے اور مسجد کے در میان ایک درخت حاکل ہے رسول التعلیقی نے یو چھا کہ تم اقامت سنتے ہو،انھوں نے کہا جی ہاں آپ نے انھیں ترک جماعت کی اجازت نہیں دی۔

جابرین عبداللہ الانصاری ہے مروی ہے کہ رسول النہ آئے ہے مہینہ کے کتوں گوٹل کرنے کا تھم ویا تو ابن ام مکتوم حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ ، میرا مکان دور ہے ،نظر ہے معذور ہوں اور میرا ایک کتا ہے ، آپ نے انھیں چندروز کے لئے اجازت دیدی ، پھرانھیں بھی اپنے کتے کوٹل کرنے کا تھم دیا۔

ہشام ہن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی تلکی تقریش کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جن میں منتبہ بن ربعہ اور قریش کے چند باوجا بت لوگ تھے ،آپ ان لوگوں سے فر مار ہے تھے کہ کیار یخوب نہیں ہے۔اگر میں لاؤں اور وہ لاؤں ، وہ لوگ کہدر ہے تھے کہ خونوں کی تشم ، ہاں ، ہاں ابن ام مکتوم آئے آپ ان لوگوں میں مشغول تھے۔انھوں نے آپ سے بچھور یافت کیا تو آپ نے ان سے منہ پھیرلیا۔

الله تعالی نے بیسورة نازل کی۔عبس و تولی جاء الاعلی (آپ چیس جیس بوگے اور متوجہ نہ ہوئے کہ کہ آپ کی (این مکتوم) نابینا آئے ،اها استعنی الکین جس شخص نے بے پرائی کی (لینی عتبہ) اوراس کے ساتھ۔ 'فانت عنه تلهی'' (تو آپ اس کے ساتھ۔ 'فانت عنه تلهی'' (تو آپ اس کے در بے بیں لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑ تا ہوا آیا (لیعنی این ام مکتوم) اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس سے بے اختا کی کرتے ہیں )۔

ضحاک ہے اس آیت۔عب و تبولی ان جاء الاعمیٰ، کی تفییر میں مروی ہے کہ رسول الشکافیہ قریش کے ایک شخص کے در بے ہوکر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔عبداللہ بن ام مکتوم نا بینا آئے اور دریافت کرنے گئے،رسول الشکافیہ ان سے مند پھیرر ہے تھے اور چیں بہ جبیں ہور ہے تھے اور اس دوسرے شخص کی اطرف توجہ فرمار ہے تھے۔ اللہ نے ایک ہے۔ اللہ نے اپنے میں ہوکے مند پھیر لیتے تھے۔ اللہ نے اپنے رسول کو چھیردیا اور فرمایا؛

"عبس و تولی ان جاء کا الاعمی دماید ریک لعله یؤ کی الی قوله فانت عنه تلهی"۔
(آپ نابیناکے پاس آنے ہے چیں بجیں ہوئے اور منہ پھیرلیا۔ حالا ککه آپ کو کیا خبر شایدہ و پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتا اور اسے نصیحت سے فائدہ ہوتا لیکن جس شخص نے ردگردانی کی تو آپ اس کے در پے ہوئے حالا نکہ اسکی کی تو آپ اس کے در پے ہوئے حالا نکہ اسکی پاکیزگی حاصل نہ کرنے کی آپ پر ذمہ داری تھی۔ جوشص آپ کے پاس دوزکر آیاوہ القدے ڈٹر تا

بھی ہے تو آپ اس سے بے بروائی کرتے ہیں )۔

بيآيت نازل موكى تورسول الثقافية لي ان كااكرام كمياا وردومرتبه اپنا جانشين بنايا ـ

جابرے مروی ہے کہ میں نے عامرے پوچھا کہ کیا تابینا جماعت کی امامت کرسکتا ہے انھوں نے کہا کہ ہاں ، رسول اللہ اللہ تعلقہ نے ابن ام مکتوم کو (مدینہ پر) خلیفہ بتایا اور آپ غزوات میں تشریف لے بھے تو وہ آپ کے بجائے امامت کرتے رہے حالانکہ وہ تابینا تھے۔

الی غفیر یعن محمد بن سبل بن الی حثمہ ہے مروی ہے کہ رسول النتائی جس وقت غزوۃ قرقرۃ الکدر میں بنی سلیم وغطفان کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ پر ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا جولوگوں کو جمعہ پڑھاتے تھے اور نبر کے پہلو میں خطبہ پڑھتے تھے۔ منبر کواپنی ہا کمیں جانب کرتے تھے۔ نیز جس وقت آپ بنی سلیم کے غروہ بحران میں گئے جو تواح القرع میں ہے تو آپ بنی سلیم کے فروہ بخروہ بی کھیان ،غزوہ القرع میں ہے تو آپ نے انھیں خلفیہ بنایا ،غروہ احد ،حمد الاسد ، بنی النظیر ،خندت ، بنی قریظہ ،غزوہ بی کھیان ،غزوہ الفرع میں ہے تو آپ نے انھیں خلفیہ بنایا ،غروہ احد ،حمد الاسد ، بنی النظیر ،خندت ، بنی قریظہ ،غزوہ بنی کھیان ،غزوہ الفار ،غزوہ دی تو آپ نے انھیں خلوہ النظام ،غزوہ دی کھیاں ،غزوہ کی کھیاں ،غزوہ کے انتقام کی کھیاں ،غزوہ کے انتقام کے انتقام کے انتقام کی کھیاں بنایا۔

زید بن ثابت سیمروی ہے کہ درسول الٹنگائی نے فر مایا ابن ام کمتوم رات کی اذان دیں تو کھا ؤپیویہاں تک کہ بلال (صبح کی )اذان دیں۔

عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ ابن ام مکتوم مدینہ میں ایک یمبودیہ کے پاس اتر ہے جوایک انصاری کی پھوپھی تھی ، وہ ان پرمبر بانی کرتی تھی مگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایذا دیتی تھی ، انھوں نے اے مار کرقل کردیا۔ بی اللہ تھے سے شکایت کی گئے۔ عرض کی یارسول اللہ وہ مجھ پرمبر بانی کرتی تھی۔ کیکن اس نے مجھے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے بارے میں ایذ اوی تو میں نے اے مار کرقل کردیا۔

رسول التعليق نے فرمایا كه الله السه وركر ساس في اپناخون باطل كرديا۔

انی عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ جب بیآیت۔

لا يستوى القاعدون من المومنين

( بعنی جومومن جہاد ہے جینے والے ہیں وہ تواب میں مجاہدین فی سیمل اللہ کے برابر نہیں ہیں ) نازل ہو کی تو ابن ام مکتوم نے کہا: یارب تونے مجھے ( نابینائی میں ) مبتلا کیا، میں کیونکہ (جہاد ) کروں۔

غير اولى الضرر،

(سوائے ان کے جونا بینائی والے یا بےعذروالے ہیں )

عبدالرحمٰن بن الي ليلي ہے مروی ہے کہ جب بيآ يت:

لا يستوى القاعد ون من المومنين والمجا هدون في سبيل الله :

نازل ہوئی تو عبداللہ بن ام مکتوم نے کہایارب میراعذر بھی نازل کردے ،میراعذر بھی نازل کردے۔اللہ نے''غیراولی الضرر'' نازل کردیا۔

بدونوں (المومنین والمجاہدون) کے درمیان کردی گئی ہے

"من المومنين غير اولى الضرر المجا هدون في سبيل الله "

اس کے بعدوہ جہاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جھنڈا مجھے دیدو، کیونکہ میں تا بینا ہوں بھاگ نہیں سکتا ،اور

مجصد ونول صفول كے درمیان كمر اكر دو\_

البرائےمروی ہے کہ جب بيآيت:

لايستو القاعدون من المومنين والمجاهدون في سبيل الله.

نازل ہوئی تورسول الٹھائی نے زید کو بلایا اور تھم دیا ، وہ کاغذ لائے اور اس پر (اس آیت کوکلھا۔ پھر ابن ام مکتوم آئے اور رسول الٹھائی سے اپنی تابینائی کی شکایت کی توبید حصہ نازل ہوا۔

"غير اولى الضرر"

زید بن ثابت سے مروی ہے کہ میں رسول الٹھائیے کے پہلو میں تھا آپ پرسکون نازل ہوا تو آپ کی ران میری ران پر گری پڑی۔ میں نے کوئی چیز رسول الٹھائیے کی ران سے زیادہ گران نہیں پائی۔ بیدھالت جب جاتی رہی تو فر مایا کہا ہے زیدلکھ لومیں نے کاغذیرلکھا:

لايستوى القاعدون من المومنين والمجاهدون في سبيل الله:

عمروبن ام مکتوم نے جونا بیناً تھے مجاہدین کی فضلیت نی تو کھڑتے ہوئے اور عرض کی۔ یار سول اللہ اس کے ساتھ کیا (معالمہ) ہوگا۔ جو جہاد کی طافت نہیں رکھتا ان کا کلام ختم نہ ہوا تھا کہ رسول اللہ اللہ ہے پہلون طاری ہوا۔ آپ کی ران میری ران پر کر پڑی۔ میں نے وہی ہی گرانی محسوس کی جیسی پہلی مرتبہ محسوس کی تھی جب یہ حالت جاتی رہی تو فرمایا۔ اسے زید پڑھو۔ میں نے پڑھا

"الايستوى القاعدون من المومنين" قرمايا (اس كے بعد بى لكھو:

"غير اولى المضور ".

زیدنے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تنہا اس حصہ آیت کو نا زل فر مایا کہ کو یا میں کا غذ کے کنا رہے اس کو اس کے متصل کی آیت کے باس و کیچے رہا ہوں۔

زید بن ثابت مروی ہے کہرسول التعلیق نے انھیں کہا۔

"لايستوى القاعدون من المومنين والمجاهدون في سبيل الله"

وہ لکھ ہی رہے تھے کہ آپ کے پاس ابن ام مکتوم آئے جوٹا بینا تھے۔اور کہا کہ یارسول اللہ اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو ضرور جہاد کرتا۔اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول آلے اللہ پرقر آن ٹازل فرمایا۔ آپ کی ران میری ران پرتھی کہ میں نے بچھ لیا کہ میری ران کچل جائے گی۔ پھر آپ سے (سکون) جاتار ہا۔اللہ تعالیٰ نے آپ پر' غیسر او نسسی الصور "ٹازل فرمایا۔

زید بن ٹابت دوسرے طریق ہے بھی نجی تو ہے۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جنگ قادسیہ میں عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس سیاہ جھنڈا تھا۔ان کے بدن بھی

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ابن ام مکتوم جنگ قادسیہ میں اس طرح روانہ ہوئے کہ بدن پر بڑی زرہ

انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن زائدہ بعنی ابن ام مکتوم جنگ قادسیہ میں اس طرح قبال کررہے ہتھے کہ

بدن پرمضبوط اور بزی زره تھی۔

انس ہے مروی ہے کہ ابن ام مکتوم جنگ قادسیہ میں حاضر تھے تھییں کے پاس جیمنڈ اقعام محمہ بن عمر نے کہا کہ پھروہ مدینے واپس آ گئے اور وہیں انکی و فات ہوئی ۔عمر بن الخطاب کی و فات کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں سنا گیا۔

#### بني فهر بن مالك:

ستہمل بن بیضاء سب بیناءان کی والدہ تھیں، والدوہب بن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن ضہ بن الحارث بن فہر بن الحارث بن فہر بن الحارث بن فہر تھیں۔
بن فہر بن مالک بنتے، آئی والدہ بینا بینیں جو وعد بنت تجدم بن عمر و بن عائش ظرب بن الحارث بن فہر تھیں۔
مکہ میں اسلام لائے۔ اپنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ قریش آٹھیں اپنے ہمراہ بدر میں لائے۔ وہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ گرفتار ہوئے تو عبداللہ بن مسعود نے شہاوت دی کہ انھوں نے مکہ میں آٹھیں نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

جس نے اس قصے کو ہمیل بن بیضاء کے بارے میں روایت کیااس نے للطی کی سہیل بن بیضا وعبداللہ بن مساوت کی اس نے اس قصے مسعود سے پہلے اسلام لائے اور اپنا اسلام چھپایا نہیں انھوں نے مدینہ کی طرف ججرت کی اور رسول الشعافی کے ہمر کا ب مسلمان ہوکر بدر میں حاضر ہوئے اسے کوئی شکہ نہیں۔

جس نے اس حدیث کو ان کے اور ان کے بھائی کے درمیان روایت کر دیا اس نے ملطی کی اس لئے کہ سہیل اینے بھائی سے زیادہ مشہور تھے۔اوروہ قصہ مہل کے بارے میں تھا۔

۔ سہل نے مدینہ میں قیام کیا۔ بی تلفیقے کے درمیان بعض مشاہد میں حاضر ہوئے اور نبی بلفیقے کے بعد تک زندہ رہے۔

عمروبن الحارث بن زبهير .....اين المشداد بن ربيد بن ملال بن ما لك بن ضهر بن الهارث بن ما لك بن ضهر بن الهارث بن فهر بن ما لك ...

ان کی دالدہ ہند بنت المضر ب بن عمرو بن وہب بن ججرین عبد بن معیص بن عامر بن لوی تھیں ۔ مکہ میں قدیم الاسلام تھے۔

بر وایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر انھوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شرکت کی ۔مگرمویٰ بن عقبہ نے وابو معشر نے ان کامہا جرین ملک حبشہ میں ذکر نہیں کیا۔

عثمان بن عبد شختم بن تر ہمیر ۱۰۰۰۰۰ ابن انی شداد بن رسید بن بلال بن مالک بن عقبہ بن الحارث بن فہر بن مالک۔ ہشام بن محمہ نے کتاب النسب میں بیان کیا کہ وہ عامر بن عبد شنم تنصح کنیت ابو تافع تقی اور والدہ عبد عوف بن عبد الحارث ابن زہر وعبد الرحمٰن بن عوف کی بھو نی تھیں۔

انکی اولا دمیں نافع اورسعید نتھے ان دونوں کی والدہ برزہ بنت مالک بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن زہر چھیں ، مکہ میں قدیم الاسلام تھے بروانیہ۔موکی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والی معشر ومحمد بن عمر ہجرت ثانیہ

میں ملک حبشہ کو گئے ۔اس کے بعدا نگی و فات ہوگئی۔ ان کا کوئی فرزند جانشین نہتھا۔

سعتى برئن عبد من عبد ابن لقيط بن عامر بن اميه بن الحارث بن فهر بن ما لك مكه بين قديم الاسلام تقه ربر وايت موی بن عقيد و محمد بن عمر انھوں نے بجرت ثانيد ميں ملك حبشه كى بجرت كى تقى ۔

#### بقيه عرب

عمر **و بن عبسه** .....ابن خالد بن حذیفه بن عمر و بن خلف بن مازن بن ما لک بن نثلبه بن بهرژ بن سلیم بن منظور بن عکر مه بن فیصه بن قبیس بن عبلان بن مصر \_ کنیت ابوالیخ عقی \_

عمرو بن عبسہ ہے مروی ہے کہ میں رسول الٹھائینے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ عکا ظ میں ہتھے۔ پوچھا کہاس امر میں کس نے آپ کی ہیروی کی؟ فر مایا،ایک آزاد نے اورایک غلام نے۔

ہ ب کے ساتھ سوائے ابو بکڑ اور بلال کے کوئی نہ تھا۔ فرمایا کہ جاؤیباں تک کدانٹدنے رسول اللہ اپندا ہے رسول کوقندرت دے۔

عمرو بن عبسہ ہے (ایک اورطریق ہے ) مروی ہے کہ میں ....رسول الٹنگائی کے پاس آیا۔ آپ عکاظ میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہایارسول اللہ اس امر (اسلام) میں کون آپ کے ساتھ ہے۔

فرمایا ،میرے ساتھ دومخص ہیں ابو بکڑ و بلال اس وفت بھی اسلام میں آیا۔ میں نے اپنے آپ کو اسلام کا چہارم دیکھا۔عرض کی یارسول اللّٰد میں آپ کے ہمراہ گھہروں یا اپنی قوم میں شامل ہو جاؤں۔

فرمایا۔ اپنی تو میں شامل ہوجاؤ۔ کیونکہ قریب ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے (وعدہ) و فاکرے گاجن کوئم و کیمنے ہواور اسلام زندہ کردے گا۔ میں آپ کے پاس فتح مکہ سے پہلے حاضر ہوا۔ اسلام کیااور کہا کہ یارسول اللہ میں عمرو بن عبد اسلمی ہوں میں جاہتا ہوں کہ آپ سے وہ امور دریا فت کروں جو آپ جانے ہیں اور میں نہیں جانتا مجھے نفع ہوااور آپ کوضرور نہ ہو۔

عمرو بن عبسہ ہے مروی ہے کہ میں نجی الفیلی کے پاس آیا اور پوچھایارسول کون اسلام لایا۔فر مایا ایک آزاد اور نیک غلام، یا فر مایا ایک غلام اور ایک آراو۔ بعنی ابو بکڑو بوال ؓ۔انھوں نے کہا میں اسلام کا چوتھا ہوں۔

عمر دین عبسہ ہے مروی ہے کہ وہ اسلام میں تیسرے یا چوتھے تھے۔

ابو ممارشداد بن عبداللہ سے جنھوں نے اصحاب رسول الله ملکانیہ کی ایک جماعت کو پایا تھا مردی ہے کہ ابو امامہ نے کہا۔اے مربن عبسہ (تم) اونٹ کی رسیوں والے بن سلیم کے آدمی ہو۔س نے بنا پر بید دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام کے جہارم ہو۔

انھوں نے کہا کہ میں جابلیت میں بھی لوگوں کو گمرا ہی پر سمجھتا تھا اور بتوں کو نیچ جانتا تھا۔ میں نے ایک شخص کو مکہ کی خبریں بیان کرتے اور وہاں کی باتمیں کہتے سنا تو اپنی اونمنی پرسوار ہوا اور مکہ آیا۔رسول الڈیڈیٹیٹے کے پاس خفیہ طور پر گی تو م آپ کے پاس دوحصوں میں تھی۔ میں حیلہ کرکے آپ کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ کون میں ۔ فرمایا کہ میں ٹی ہوں پوچھا بنی کیا۔فرمایا ، اللّٰہ کارسول! عرض کی اللّٰہ نے آپ کورسول بتایا ہے۔ فرمایا ہاں۔ پوچھا کس چیز کا (رسول بتایا ہے ) فرمایا کہ اس امر کا کہ اللّٰہ کا واحد جانواس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرو۔ بتوں کے توڑنے کا اور صلہ رحم (قرابت داروں کے ساتھا چھا بر تاؤ کرنے ) کا تھکم دیا۔

عرض کی اس امر پرآپ کے ساتھ کون ہے؟

فرمایا کہ انیک آزاد ایک غلام۔اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکڑ و بلال تنے میں نے کہا کہ ہیں بھی آپ کا پیرد کار ہوں ۔فرمایا کے شمسیں آج اسکی طاقت نہیں۔اپنے متعلقین کے پاس جا ؤجب میرے متعلق سننا کہ میں غالب ہوگیا تو مجھ سے ملنا۔

میں متعلقین کے پاس گیا۔ نی آفظہ مہاجرین کے مدیز تشریف لائے۔ میں اسلام لے آیا اور خبریں معلوم کرنے لگا۔ بیٹر سے آپ کے سوار آئے تو میں نے بوجھا کہ ان میں شخص نے کیا کہا جو تمعارے پاس آئے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کے قل کا ارادہ کیا تمروہ اسے نہ کر سکے ، آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان رکا وث کردگئی۔ میں نے لوگوں کو درمیان رکا وث کردگئی۔ میں نے لوگوں کواس طرف دوڑتا ہوا جھوڑا۔

میں اپنی اونٹنی پرسوار ہوکر مدینہ آیا۔ ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوااور عرض کی یارسول اللہ آپ مجھے جانتے ہیں ۔ فر مایا ہاں ۔ کیاتم وہ مخص نہیں ہو جومیرے پاس مکہ میں آئے تھے۔ میں نے کہا بے شک رعرض کی یارسول اللہ مجھے وہ با تمیں بتائے۔ جواللّہ نے آپ کو بتا کمیں ۔ اور میں ان سے ناواقف ۔

فرمایا که جب تم منبح نماز پر حوتو آفآب طلوع بونے تک نمازختم کردو۔

پھر جب طلوع ہوتو اس ونت تک نماز پڑھو جب تک کہ وہ بلند نہ ہوجائے کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہےاوراس ونت اے کفار سجدہ کرتے ہیں۔

جب وہ بقدرایک یاد و نیزے کے بلند ہوجائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز قیامت میں موجود اور حاضر کی جائے گی ۔ یہاں تک کہ نیز ہ سائے کے مقابل ہوجائے۔ پھر نماز روک دواس دقت جہنم مجدہ کرتی ہے۔ پھر جب سایہ ڈھل جائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نمازموجوداور حاضر کی جائے گی۔

بچرعمر پڑھ نے نماز روک تو یہال تک کہ آفات غروب ہوجائے۔ کیونکہ شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔اوراس وفت اسے کفار بجدہ کرتے ہیں۔عرض کی یارسول اللہ جھسے وضوبھی بتائے۔

فرمایا یہ میں ہے کوئی شخص ایسانہیں ہے جواپنا وضوبطور عبادت کے کرے قرارہ اور کلی کرے، ناک میں پانی ڈال کے جیسینے اور اس میں پانی کے ساتھ منداور ناک کے گناہ نہ بہیں۔ وہ اپنا مند دھوئے جس طرح اللہ نے اس حکم دیا اور اس کے چیرے اور داڑھی کے کناروں کے گناہ پانی کے ساتھ نہ بہیں۔ اپنے ہاتھ دھوئے اور پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کی پوروں سے نہ بہیں۔ سرکامسے کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا اور پانی کے ساتھ بالوں کے کناروں سے سرکے گناہ نہ بہیں۔ اس کے بعدوہ اپنے دونوں قدم نخوں تک وہوئے جس طرح اللہ کی حمد وثنا ہے اس کے بعدوہ اپنے دونوں قدم نخوں تک وہوئے جس طرح اللہ کی حمد وثنا سے اس کے بعدوہ اپنے کا دونوں تک وہوئے جس طرح اللہ کی حمد وثنا ہوں ہے باتھ نہ بہیں وہ کھڑا ہواور اللہ کی حمد وثنا کے دیا دونوں سے پانی کے ساتھ نہ بہیں وہ کھڑا ہواور اللہ کی حمد وثنا کرے جس کا وہ اہل ہے۔ دور رکعت نما زیز ھے تو اس جیب سے وہ اپنے گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجائے گا

جس طرح سے پیدائش کے دن اس کی مال نے اسے باک وصاف جنا تھا۔

ابوا ما مدنے کہا کہ اے عمرو بن عبد غور کرو تم کیا کہتے ہو، کیاتم نے بدرسول التُعلیٰ ہے سنا ہے کیا آدی کو بیسب اپنے مقام میں دیا جائےگا۔ عمرو بن عبد نے کہا کہ اے ابوا مامہ میراس بڑھ گیا، ہٹریاں بٹلی ہوگئیں اور موت قریب آئی۔ مجھے کوئی ایس حاجت نہیں کہ القداور اس کے رسول الله برجھوٹ بولوں اگر میں نے اسے صرف ایک یا دویا تین مرتبہ سنا ہوتا۔ میں نے اسے سمات یا آٹھ مرتبہ یااس ہے بھی زیادہ آپ سے سنا ہے۔

عمروبن عبسه اسلمی سے مروی ہے کہ بیس جاہیت میں بھی اپنی قوم کے معبودوں (بتوں) سے متعظر تھا۔ یہ

اس کئے کہ وہ باطل تھے۔ پھر میں اال التیماء کے کا تبول میں سے ایک خص ملا۔ میں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں

سے بہوں جو پھڑکو ہو جتے ہیں، قبیلے میں اتر تے ہیں تو ان کے ساتھ معبود نہیں ہوتے۔ ایک خص نکل کرچار پھڑلا تا ہے۔
تین کو تو وہ اپنی ہانڈی (کے چولیے) کے لئے کرتا ہے۔ اور اجھے پھڑکو معبود بنالیتا ہے جس کی وہ پرسش کرتا ہے۔
جب وہ کی دوسری منزل میں اترتا ہے تو کوئ کرنے سے پہلے اگر اس سے اچھا پھر بایا جائے تو اسے چھوڑ دیتا ہے
اور دوسرے کو اختیار کرلیتا۔ میری دائے ہے کہ وہ معبود باطل ہے جونہ نفع پہنچاتا ہے۔ نہ ضرر۔ جھے ایساطر بقہ بتا ؤجو

اس نے کہا کہ مکہ ہے ایک شخص طاہر ہوگا جوا پی تو م کے معبودوں سے نفرت کرے گا ادر کسی دوسرے معبود کی طرف دعوت دے گا۔ جب تم اسے دیکھنا تو اس کی ہیروی کرنا کیونکہ وہ سب سے بزرگ دین لائے گا۔

جب سے اسنے بیکہا تھا تو میرامقصد سوائے کمہ کے کہیں کا نہ ہوتا تھا۔ میں آتا تھا اور لوگوں سے بوچھتا تھا کہ کیا مکہ میں کوئی نی بات ہوئی ہے؟ کہا جاتا تھا کہیں۔ایک بارای طرح سے آیا اور دریا فت کیاتم لوگوں نے کہا کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جواتی توم کے معبووں سے نفرت کرتا ہے اور دوسرے معبود کی طرف دعوت دیتا

' میںا پے متعلقین کے پاس آیا۔اونٹنی پر کجاواا کسااور مکہ میں اپنی اس منزل میں آیا جہاں میں اتر اکر تا تھا۔ دریافت کیا تواسے پوشیدہ یا یا اور قریش کودیکھا کہاس معاسلے میں بہت بخت تھے۔

میں نے بہانہ تلاش کیااورآ تخضرت کے پاس گیاور یافت کیا کہ آپ کیا ہیں۔فرمایا کہ بنی ایش نے کہا کہ آپ کوکس نے بہاکہ آپ کوکس نے بھیجا۔فرمایااللہ کی عبادت کے ساتھ جوواحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اورخونوں کی حفاظت بنوں کے تو ڈنے قرابت داروں سے ایکھے برتاؤاور راستے کے امن کے ساتھ معبوث ہوا ہوں۔

عرض کی۔ بیتو بہت اچھی ہا تیں ہیں جن کے ساتھ آپ بیسج گئے۔ میں آپ پرایمان لاتا ہوں اور آپ کی تھد اپنی کرتا ہوں۔ کیا آپ بیجھے تھے۔ میں آپ بیجھے تھے۔ میں آپ بیجھے تھے ہیں آپ کے ساتھ تھر دل یا واپس جاؤں۔ فرمایا میں کو پچھ لایا ہوں کا تم اس کے ساتھ لوگوں کی ناگواری نہیں و کیجھتے ؟ ایسی حریقات میں تھھا را یہاں تھر نا ناممکن نہیں ،تم اپنے متعلقین میں رہو۔ جب سننا کہ میں نے کس طرف جرت کی تو میری پیروی کرتا۔

میں اپنے م بعلقین میں طہرار ہا۔ یہاں تک کہ آپ مدینہ کیطر ف رواند ہوئے۔ میں بھی آپ کے پاس رواند ہوا۔ اور مدینہ آیا۔ قدمہوں ہوا تو عرض کی یا نبی اللہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں۔ فرمایا ہاں ہم وہی اسلمی ہوجو میرے پاس مکہ بیں آئے تتے۔اور مجھ سے فلان فلان با تنمی پوچھی تھیں۔ میں نے تم سے یہ بید کہا تھا۔ میں نے مکہ کی اس صحبت مفتنم سمجھا اور جان لیا کہ اس مجلس میں ں ز مانے بنے آپ کے قلب کو مجھ سے فار ، غ

نہیں کیا ،عرض کی یا نبی اللہ کس ساعت کی (نماز و دعلی زیادہ سنی اور قبول) کی جاتی ہے۔

فرمایا آخری تہائی شب کی ، کیونکہ اس وقت نماز حاضر کی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آ فآب طلوع ہو۔ جب دیکھوکہ وہ سرخ طلوع ہو گیا کہ یا وہ ڈھال ہے تو نماز روک دو کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اور کفااس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ بقدرایک یا دونیزے کے بلند ہوجائے تو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اور کفااس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ بقدرایک یا دونیزے کے بلند ہوجائے تو نماز سرخ کی سامیاس کے برابر ہوجائے تو اے روک دو کیا نکہ اس وقت جہنم سجدہ کرتی ہے۔ سامید ڈھل جائے تو نماز پڑھو کیونکہ نماز حاضر کی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کہ آ فآب عرف ہور کے دور ہوگیا۔ کویا وہ ایک ڈھال ہے تو نماز روک دو۔

وضوکو بیان فرمایا کہ جبتم وضوکر و تو دونوں ہاتھ منداور دونوں پاؤں دھوؤ۔وضوکر کے تم بیٹھ محکے تو یہ تمحمارے لئے پاکستان فرمایا کہ جب اوراگرتم نے کھڑے ہوکرنماز پڑھی اورا پنے رب کوان صفات سے یاد کیا جن کا وہ اہل ہے تو تماز سے اس طرح بلٹو محکے پڑھی اورا پنے رب کوان صفات سے یاد کیا جن کا وہ اہل ہے تم اپنی نماز سے اس طرح بلٹو محماری ماں نے پاک جناتھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جبعمرہ بن عہد مکہ میں اسلام لائے تو اپنی قوم بن سلیم کے شہروں میں واپس چلے گئے ۔ ووصفہ اور حاذہ میں اترا کرتے تھے جو بن سلیم کی زمین ہے وہ وہیں مقیم رہے۔ یہا تنگ کہ بدر دا حد خند ق وحدیبہ یو خیبر (کاونت) گزر گیا۔اس کے بعدرسول الٹھنگھ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### الوذره

نام جندب تھا۔ ابن جنا دہ بن کعیب بن صعیر بن الوقعہ بن حرام بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار بن ملیل بن ضمر ہ بن بکر بن عیدمنا آبن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الباس بن مضر۔

نعیم بن عبداللہ الجرنے اپنے والدے روایت کی کہ ابوذرکا نام جندب بن جنادہ تھا۔ ایسا ہی محمد بن عمر وہشام بن محمد بن عمر المائب المکسی وغیرہ اہل علم نے کہا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیس نے ابومعشر نجیج کو کہتے سنا کہ ابوذرکا نام بربرین جنا دہ تھا۔ الی ذر سے مروی ہت کہ ہم لوگ اپنی توم غفار سے نگلے، وہ لوگ شہر حرام در جب وشوال تامحرم میں قبل وقبال کو حلال جانتے تھے۔ میں اور میرے بھائی انیس اور ہماری والدہ تکلیں، ہم لوگ روانہ ہوئے ایک ماموں کے یاس افر سے انعوں نے ہماراا کرام کیا اور ہمارے حسان کیا۔

ان کی قوم نے ہم لوگوں کوحسد کیا ،ان لوگوں نے ان سے کہا کہ جبتم اپ متعلقین سے علیحدہ ہو گے تو انیس تمعارے خلاف ان لوگوں سے مل جا کیں۔ ماموں ہمارے پاس آئے اور جو کچھان سے کہا گیا تھا ہم سے بیان کردیا۔ میں نے کہا کہ گزشتہ احسان کوتم نہ مکدر کردیا۔ابتم سے ہماری موافقت ممکن نہیں۔

ہم نے اپنے اونٹوں کو قریب کیا اور سوار ہو مکتے ۔ ماموں جا درے منہ ڈھا تک کررونے لگے ،ہم لوگ روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب انزے۔ انیس نے ہم سے منافرہ (منافرہ وہی ہے جے گنواری زبان میں آ جکل ڈوکل کہتے ہیں) کیا۔ جتنے اونت ہمارے پاس تنے استے ہی اور فراہم کئے اور منافرے کے لئے کا ہن کے پاس آئے ،اس نے انیس کوان کی حالت کی خبردی ،ہم نے اونٹیو ل کواوران کے ہمراہ دوسری اونٹیو ل کولائے رسول الڈھائے کی ملاقات سے تین سال پہلے ہیں نے بھتے کے ساتھ نماز پڑھی تھی ۔ پوچھا کہ (بینماز) س کے لئے ہے۔انھوں نے کہا کہ اللہ کے لئے۔ میں نے کہا کہ کدھررخ کرتے ہو۔انھوں نے کہا جدھراللہ میرارخ کرویتا ہے، میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ جب آخر بحر ہوتی ہے تو جھے اس طرح القاکیا جاتا ہے کہ کویا میں ایک تنفی میں بہائیک کہ آفیاب بلند ہوجاتا ہے۔

انیس نے کہا کہ مجھے مکہ میں ایک کام ،اجازت دو کہ کام کر کے تمھار ہے ہاں آؤں ،انیس گئے اور بہت دیر کے بعد آئے تو پوچھا کہ تمھیں کس نے رو کا تھا۔انھوں نے کہا کہ میں مکہ میں ایک شخص سے ملاجو تمھار ہے دین پر ہے ۔وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنایا ہے۔ پوچھا کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں۔ تو انھوں نے کہا کہ لوگ شاعر کا من اور ساحر کہتے ہیں۔

ا نیس ایک شاعر نتھے ،گرانھوں نے کہا کہ واللہ میں نے کا ہنوں کا قول بھی سنا ہے لیکن یہ با تیں کا ہنوں کے قول کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے ان کے قول کواقسام شعر پر بھی رکھ کر پر کھا گر وہ کسی زبان پر نہیں بھرتا ، یہ بعید ہے کہ وہ شعر ہو ، واللہ وہ ضرور سیچے ہیں اورلوگ جھوٹے ہیں۔

میں نے کہا کہ مجھے بھی فرصت دو کہ جا دُل اور دیکھوں انھوں نے کہا اچھا ،مگر مکہ والوں سے خبر دار رہنا۔ کیونکہان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی اور بدا خلاقی کی ہے۔

میں روانہ ہو کر مکہ آیا ، ایک شخص کو کمزور سمجھ کراس سے بوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ جسے تم لوگ بے دین کہتے ہو۔اس نے مجھے اشارہ کیااور کہا ہے ہے وہ بے دین! مجھ پراہل وادی ڈھیلے اور ہڈی سے ٹوٹ پڑے ۔ میں بے ہوش ہوکر گر پڑا۔ جب اٹھا تو اس طرح کہ گویا ایک مرخ بت ہول ۔

میں زمزم پرآیا،اس کا پانی پیا،اورا ہیے جسم، سے خون دھویا،اے بھیتیج میں شاندروز وہاں اس طرح رہا کہ میرے لئے سوائے آب زمزم کے پچھ نہ تھا مگر میں موٹا ہو گیا، پیٹ کی شکتیں جاتی رہیں اور میں نے اپنے جگر پر بھوک کی کمزوری محسون نہیں کی۔

اٹل مکدایک روشن جاندنی رات میں بتھے کہ اللہ نے ان کے د ماغوں پرضرب لگا دی سوائے دوعورتوں کے کوئی بھی بیعت اللہ کاطواف تبیں کرتا تھا۔ دونوں عربوں میرے پاس آئیں اساف اور نا کلہ (بنوں) کو پیکارتی تھیں۔ میں نے کہا کہتم دونوں اساف و ناکلہ میں سے ایک دوسرے کا نکاح کردو۔

اس بات نے ان کا پکار نے تھے باز نہ رکھا۔ وہ میرے پاس آئیں تو میں نے بچھاس طرح کہا جیے لکڑی سے آواز آئے۔ البتہ میں نے بات چھپانی نہیں ،عورتیں پشت بچھیر کے بیہ کہتی ہوئی چلی گئیں۔ کہ کاش اس جگہ ہمارے گروہ میں سے کوئی ہوتا۔ پ

رسول النعظیمی اور ابو بکران دونوں کے سامنے آئے۔ آپ دونوں (حضرات) بہاڑ سے اتر رہے تھے، عورتوں سے بچھا کہ تھا اسے کے درمیان ایک بے عورتوں سے بچ چھا کہ تھا کہ تھے اور اس کے درمیان ایک بے درمیان ایک بے درمیان ایک بے درمیان ایک ہے درمیان ایک ہے درمیان ایک ہے۔ دین ہے فرمایا کہ ایسا کلمہ کہا جومنہ مجردیتا ہے۔

رسول الله و الل

میں نے بڑھ کے آپ کے ہاتھ کو پکڑنا جاہا کہ حضرت کے ساتھی (ابو بکرصدیق) نے توجہ کی جوآپ سے زیادہ مجھے جانتے تنے پوچھا کہتم یہاں کب سے ہو،عرض کی تمیں دن سے فر مایا کہ تصییں کھانا کون کھلاتا ہے۔عرض کی میرے لئے سوائے آب زمزم کے کوئی کھانا نہیں ۔ میں موٹا ہوگیا۔شکم کی شکنیں جاتی رہیں ۔ مجھے جگر پر بھوک کی تکلیف بھی معلوم نہیں ہوئی۔رسول الٹھا ہے نے فر مایا کہ یہ مبارک ہے،وہ بھوکے کی غذا ہے۔

لگے۔ یہ پہلا کھانا تھا جومیں نے مکہ میں کھایا۔

میں روانہ ہوگیا۔ اپنے بھائی انیس سے ملاتو انھوں نے پوچھا کہتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ اسلام لے آیا اور آپ کی تقید بیتی کی ۔ انیس نے کہا مجھے بھی تمھا رے دین سے انکار نہیں ، میں بھی اسلام لے آیا اور میں نے بھی تقید بیتی کی ہم دونوں والدہ کے پاس آئے تو انھوں نے بھی کہا کہ مجھے تم دونوں کے دین سے انکار نہیں ۔ میں بھی اسلام لے آئی اور میں نے بھی تقید بیتی کی۔ ہم لوگ سوار ہوئے اور اپنی قوم کے پاس آئے ان کے نصف لوگ رسول التعلیق کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے لے آئے۔ ایماء بن رحضہ ان کی امامت کرتے تھے اور وہی ان کے سردار سے ، بھی بھی اسلام قبول کریں گے۔ سے ، بھیہ لوگوں نے کہا کہ جب رسول التعلیق مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم بھی اسلام قبول کریں گے۔

رسول التُعلِينَة مدينة تشريف لائے تو يہ لوگ بھى اسلام لے آئے قبيلہ اسلم كے لوگ آئے اور عرض كى ، يارسول الله! ہم بھى ان باتوں پر اسلام لاتے ہيں جن پر ہمارے بھائى اسلام لائے۔وہ لوگ بھى داخل دين ہو گئے۔ رسول التُعلِينَة نے فرمایا كہ غفار كے لئے اللہ مغفرت كرے اور اسلم سے اللہ مسالمت (مصالحت) كرے۔

خفاف بن ایماء بن رحضہ ہے مروی ہے کہ ابوذرراستہ روکتے تھے اورا پیے شجاع (بہادر) تھے کہ تنہا جاکر رہزنی کرتے تھے ،مبح کی تاریکی میں اپنے گھوڑے کی پشت پر یا پیادہ اس طرح اونٹوں کولو مٹے تھے گویا وہ درندے ہیں ،رات کووہ قبیلے میں جاتے تھے اور جو جا ہالے لیتے تھے۔

اللہ نے ان کے قلب میں اسلام ڈال دیا۔ انھوں نے نبی اللہ کو ساجواس زمانے میں مکہ تھے اور خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے ..وہ...... آپ کو در ہافت کرتے ہوئے آپ کے مکان پر آئے۔اس کے قبل انھوں نے کسی الية فخف كو تلاش كيا جوافحين رسول النفائطية تك بهنچادے تمركوئى ندملاوہ خود دروازے تک منتج اوراجازت حابق به اندر كئے تو آپ ك پاس ابو جو تنجے جواليك يا دودن پہلے اسلام لا چَدِ شخصاور كہدرے تنے ديا رسوں القدائم اسلام ہا چھيا كيں شنديں اہم اسے غیرور فلا ہركر إن كے رسول النفائية انھيں چھ جو ب ندر ہے تنجے۔

ابوذرنے کہا، یامحد (علیہ ) آپ کس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا ،القد کی طرف جوواحدے اوراس کا کوئی شریک ہیں ہے۔ اور بتول کے چھوڑنے کی طرف تم گواہی دوکہ میں القد کارسول ہوں۔ میں نے کہا میں کواہی دیتا ہوں کے سوائے القد کے کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں نے بے شک آپ الفد کے رسول ہیں۔ ابوذرنے کہا، یا رسول القد ایمیں اپنے متعلقین کے پاس واپس ہوتا ہوں۔ اور جہاد کے تھم کا انتظار کرتا ہوں۔ اس وقت آپ سے ملونگا۔ کیونکہ میں ساری تو م کوآپ کے خلاف دیکھتا ہوں۔ رسول القاد کے تھم کا یا کتم نے درست کہا۔

وہ واپس ہوئے۔ ثبیئة غزال کے نیچے رہتے ہتھے، قافلدائے قریش کے روکتے اورلوٹ لیتے کہتے کہ میں اس میں ہے کوئی چیزتم کوواپس نہ کروں گا تاوقتیکہ بیشہاوت نہ دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نبیس اورمحمہ (عَنْظِیَّةَ )اللہ کے رسول میں۔

شبادت دیتے تو جو پچھ لیا تھاسب واپس کردیتے اورا گروہ انکار کرتے تو پچھنہ واپس کرتے ،اس حال پر وہ رہے۔ یہائنگ کے رسول الٹھائیں نے ہجرت کی اور بدروا حد کا زہانہ گزرا۔ پھروہ آئے اور نبی تابیق کے پاس مدینہ میں مقیم ہو مجئے۔

کی پرستش میں کرتے تھے رسول الفتائی پروی نازل ہونے کے بعد اہل مکہ میں سے ایک شخص ان سے ملا اور کہا کہ کی پرستش میں کرتے تھے رسول الفتائی پروی نازل ہونے کے بعد اہل مکہ میں سے ایک شخص ان سے ملا اور کہا کہ اے ابوذر مکہ میں ایک شخص ہے جو تمھاری ہی طرح کہتا ہے جس طرح تم لا الدالا اللہ کہتے ہو۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے ، یو چھا کہ کن اوکوں میں سے ہے تو اس نے کہا کہ قریش میں ہے۔

ابوذر کوگل میں ہے کچھ لیا۔اس کا تو شدینا یا اور مکہ آئے اور ابو بکر گود یکھا کہ لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں اور انھیں کشمش کھلاتے ہیں۔انھوں نے بھی سب کے ساتھ جیٹھ کر کھائی۔

پھردوسرے روز پوچھا کہ اہل مکہ میں ہے گئی میں تم کونے کوئی نئی بات دیکھی ہے نبی ہاشم کے ایک شخص نے کہا کہ ہاں ،میرے پچپازاد بھائی لا الہالا اللہ کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہوہ نبی ہیں ،اتھوں نے کہا کہ جھےان کو بتاؤ۔

نی الله ایک دکان پراٹی چا درمند پر ڈالے ہوئے سورے تھے ابوذر نے آپ کو جگایا۔ بیدار ہوئے تو انھوں نے "انھم صباحا" (آپ کی میج نعمت میں ہو) کہا نی اللہ نے کہا کہ علیک السلام ، ابوذر نے کہا کہ آپ جوشعر کہتے ہیں جھے بھی سنائے فرمایا کہ میں شعر نہیں کہتا وہ قرآن ہے میں نے اسے نہیں کہا ہے بلکہ اللہ نے کہا ہے انھوں نے کہا بھے پڑھ کرسنائے قرآن کی ایک سورت پڑھ کرسنائی تو ابوذر نے کہا کہ میں کو ابی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (میں ہے) اس کے رسول ہیں۔

رسول النتنائية نے بوچھا كرتم كن لوگوں ميں ہے ہو، انھوں نے كہا كہ فى غفار ميں ہے، ني تالية نے تعجب كيا كيونكہ وہ لوگ رہزنی كرتے تھے ني تالية ان كو بغور ديكھنے لگے اور اس واقعے كے تعجب ہے اپنی رائے درست فرما نے لگے اس لئے کہ آپ ان لوگوں کے حالات جائے تھے۔ فر مایا کہ القدجس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ ابو ذررسول الٹھائی کے پاس ہی تھے کہ ابو بکر آئے۔ آپ نے انھیں ان کے اسلام کی خبر دی ، ابو بکر آئے کہا کہ کیاتم شام کومیرے مہمان نہ ہو گے؟ انھوں نے کہا کیوں نہیں۔انھوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلووہ ابو بکر کے

ساتھ ان کے مکان پر گئے ابو بکرن نے انھیں دو گیرو کے رنگ کی جا دروں کی پوشاک دی۔

ابوذر چندروزمقیم رہائی۔ عورت کودی کھا کہ بیعت اللّه کا طواف کرتی ہاوردنیا کی سب ہے اچھی دعا کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ جھے بیا وردے اور میرے ساتھ بیا ور کرسب ہے آخر کواس نے کہا کہ اے اساف اوراے ناکلہ ، ابوذر نے کہا کہ ان میں ہے ایک کااس کے ساتھ بیا ور کرسب ہے آخر کواس نے کہا کہ اے اساف اوراے لیٹ گئی اور کہا کہ تو بددی نے ہے، قریش کے چند نوجوان آئے اوران کو مارا بنی بحرکے چند لوگ آئے انھوں نے مدد کی اور کہا کہ ہمارے ساتھی کو کیا ہوا کہ وہ مارا جاتا ہے حالا نکہ تم لوگ اپنے لڑکوں کو چھوڑ دیتے ہو، وہ لوگ باہم رک گئے۔ ابوذر نبی تھے ہے پاس آئے اور عرض کی یارسول الله! میں قریش کوتو نہ چھوڑ وں گاتا وقت کیدان سے انتقام نہ ابوذر آئی تھوں نے بھی مارا ہے۔ وہ روانہ ہو گئے اور این کی بارے لیتے تھے لوگ گیہوں جمع کوئی قافلہ قریش فلہ نے کرآتا تا تھا وہ ان اور ان کے بارے لیتے تھے لوگ گیہوں جمع کرتے تھے ، ابوذرا پنی تو م کہتے تھے کہ کوئی تحق اور ان کے بارے لیتے تھے لوگ گیہوں جمع کرتے تھے ، ابوذرا پنی تو م کہتے تھے کہ کوئی تحق ایک کہتے تھے اور اوٹ کے اس کے کہتے تھے کہ کوئی تحق ایک کا الداللہ کہتے تھے اور ان کے بارے تے تھے اور لوٹ کا الداللہ الله نہ کہے ، لوگ لا الداللہ کہتے تھے اور لوٹ کا ال لیت تھے۔ میں الے لیتے تھے کہ کوئی تحق اور ان کے بسی تا وقتیکہ لا الدالا الله نہ کے ، لوگ لا الداللہ کہتے تھے اور لوٹ کا اللہ لیت تھے۔

الى ذر سے مروى ہے كەميں اسلام ميں يانچوال تھا۔

حکام بن ابی الوضاع ہے مروی ہے کہ ابوذ رکا اسلام چوتھا یا پانچواں تھا ابو جمرۃ الضبعی ہے مروی ہے کہ ابن عباس نے ان لوگوں کو ابوذ رکے اسلام کی ابتداء کی خبر جب انھیں بیہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص طاہر ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو انھوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا کہ تم جا وًا ورمیرے پاس اس شخص کی خبر لا وَ اور جو پچھ ان ہے سنو بیان کر دوان کے بھائی روانہ ہوئے اور مکہ میں آئے رسول اللہ تعلیق سے سنا اور ابوذ رکے پاس لوٹ گئے ، ان سے سنو بیان کر دوان کے بھائی روانہ ہوئے اور مکہ میں آئے رسول اللہ علیق ہے۔ اور مکہ میں آئے رسول اللہ علیق ہے۔ اور اللہ علیق اورا خلاقی حمیدہ کی خبر دیتے ہیں اور بدی ہے منع فرماتے ہیں۔

ابوذرنے کہا کہتم نے میر ااطمینان نہیں کیا،خودروانہ ہوئے ہمراہ ایک پرانی مشک رکھ لی جس میں پانی اورتو شرفقا، مکہ آئے اوراس سے گھبرائے کہ کسی سے بچھ دریا فت کریں جب رسول الٹنگائی سے ملے تو رات ہو پچکی تھی مسجد (حرام) کے کسی گوشے میں سور ہے آدھی رات ہوگئی تو انھیں علیؓ لے گئے آنخضرت ؓ نے پوچھا یہ کن لوگوں میں سے ہیں؟ علیؓ نے کہا کہ بنی غفار کے ایک شخص ہیں ،فر مایا کہ اپنے مکان لے جاؤ ،وہ انھیں اپنے مکان لے گئے ۔ان دونوں (علیؓ وابوذرؓ) میں سے کسی نے بھی اپنے ساتھی سے بچھ نہ پوچھا۔

ابوذر مبح کوجتجو میں روانہ ہوئے ، مگر آپ ہے نہ ملے اُنھوں نے کسی ہے آپ کر دریا فت کرنا نا پہند کیا ، پلٹ کے سوگئے ، شام ہوئی تو علیؓ لے گئے۔انھوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس شخص کا مکان معلوم کیا جائے۔ علیؓ انھیں لے گئے ، وہ سوئے ، مبح ہوئی تو دونوں میں ہے کوئی بھی اپنے ساتھی ہے کچھ نہ پوچھتا تھا۔

تیسرے روزم کو انھوں نے علی سے عہدلیا کہ اگروہ اس بات کوان سے ظاہر کریں گے جووہ جاہتے ہیں تو وہ ضرور پوشیدہ رکھیں گے اور چھپائیں گے علی نے وعدہ کیا تو انھوں نے خبر دی کہ ان کواس شخص کے نکلنے کی خبر پہنی جو دعویٰ کرتا ہے کدوہ نبی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ میرے پاس انکی اور جو پچھان سے میں اسکی خبر لا نمیں وہ ان کی کوئی الیمی بات میرے پاس نہیں لائے جو مجھے مطمئن کرتی تو میں خود آیا تا کہ ان سے ملوں۔

علی نے کہا کہ میں صبح کو جانے والا ہوں تم میرے پیچھے چینا۔اگر میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا جس سے مجھے تم براندیشہ ہوگا تو کھڑے ہونے کا بہانہ کرونگا کہ گویا میں پانی کچینکتا ہوں پھرتمھا رہے پاس آؤں گا اوراگر میں کسی کونہ دیکھوں گا تو تم میرے پیچھے ہو جانا اور جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہونا۔

ابوذر نے اس ہدایت پر ممل کیا اور علی کے تقش قدم پر نجی اللہ کے پاس سکے آپ کو واقعہ بتایا۔ رسول اللہ علیہ کا کلام سن کرای وفت اسلام لے آئے اور کہا کہ یا نبی اللہ! آپ مجھے کیا تھی دیتے ہیں ، فر مایا کہ اپنی قوم کے بات کا کلام سن کرای وفت اسلام کے آئے اور کہا کہ یا نبی اللہ وفت تک پاس جاؤیبائتک کہ میراتھم پہنچے۔ عرض کی تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں اس وفت تک واپس نہ ہوں گا جب تک مسجد میں اسلام کا اعلان نہ کر دوں۔

ابوذ رمجد حرام میں داخل ہوئے بلندآ واز ہے ندادی کہ اشہدان لا الدالا القدوان مجمد اعبدہ رسول اللہ علیہ وسلم۔شرکین نے کہا کہ میخف ہے دین ہوگیا۔ شیخف ہے دین ہوگیا، لوگوں نے آخیس اتنامارا کہ دہ گر پڑے۔
عہاس آئے ان پراوند ھے پڑے اور کہا کہ اے گروہ قریش تم نے اس تخس کوئل کر دیا ہم لوگ تا جر ہوااور تمارے داستے پر غفار دہتے ہیں ، کیا بہ جا ہے ہوکہ تماری رہزی کی جائے ، لوگ ان ہے باز آئے ابوذر دو مرے روز آئے اور کیجرا بیا ہی کیا لوگوں نے اخیس مارا جس سے وہ گر پڑے ، عباس ان پراوند ھے پڑے اور ان سے ای طرح کہا جس طرح کہا تھا، لوگ ان سے باز آگے ، یہی ابوذ رکے اسلام کی ابتدائقی۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ابوذ رنے اپنے اسلام کے شروع بی میں اپنے بھیتیج ہے ، یا ابن الامت ، (اے لونڈی کے بیٹے ) کہاتو نجی تلفیقے نے فر مایا کہ اب تک تم میں سے اعرابیت ( گنوار بن ) نہ گئی۔

محمہ بن اسحاق نے کہا کہ رسول الٹھائیلی نے ابوذ رخفاری اورمنذ ربن عمر و کے درمیان عقد مواخاۃ کیا تھا جو نبی ساعدہ کے ایک فرد تھے اور وہی شخص تھے جنھوں نے (بیر معبونہ میں ) اپنے کوموت کے لئے پیش کر دیا تھا۔ محمہ بن عمر نے ابوذ را درمنذ ربن عمر و کے درمیان عقد موا خاۃ سے انکار کیا ہے اور کہا کہ موا خاۃ تو صرف قبل بدرہی تھی۔ جب آیت میراث نازل ہوگئ تو موا خاۃ ختم ہوگئ اور ابوذ رجب اسلام لائے تو اپنی تو م کے شہروں ہیں

واپس جلے محتے۔

بدرواحدوخندق کازمانہ گزرگیااس کے بعدرسول التعلیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ابی ذرہے مروی التعلیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ابی ذرہے مروی کے نور مثالیقی نے نور مایا کہ اے ابو ذراس وقت تمھارا کیا حال ہوگا جب تم پرایسے امراء ہوں مے جو مال تغیمت کوخود کے لیس سے ۔عرض کی شم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ،اس وقت میں اپنی تکوار ہے اتنا مارونگا کہ جھے کہ آپ سے ل جاؤں ،فر مایا میں شمیس وہ طریقہ نہ بتاؤں جواس سے بہتر ہے ، (وہ بیرکہ ) صبر کرنا ، یہاں تک کہ جھے سے ل جائا۔

زیدبن وہب سے مروی ہے کہ میں الریذہ سے گزراتو ابوذر ملے، میں نے کہا کہتم کواس منزل میں کس نے بہا کہتم کواس منزل میں کس نے اتارا، انھوں نے کہا کہ میں شام میں تھا۔ مجھ سے اور معاویہ سے اس آیت میں اختلاف ہوا۔ 'والذی یکنؤون الذہب والفضة والاینفقونها فی سبیل اللہ'' (اوروہ لوگ جوسونا جاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں اللہ میں سبیل اللہ'' (اوروہ لوگ جوسونا جاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں

خرچ نہیں کرتے )معاویہ نے کہا کہ بیآیت اہل کتاب کے بارے میں نا زل ہوئی میں نے کہا کہ ہمارے بارے میں لوگ ان کے بارے میں نازل ہوئی ،میرےاوران کے درمیان اس بارے میں بحث ہوگئی۔

معاویہ نے عثمان گومیری شکایت کھی عثمان نے لکھا کہ میں مدینہ آؤں ، میں مدینہ آگیالوگ اس طرح مجھ پرجمع ہوگئے کہ گویا انھوں نے مجھے اس سے قبل نہیں ویکھا تھا۔ بیعثمان سے بیان کیا گیا تو انھوں نے مجھے اس سے قبل نہیں ویکھا تھا۔ بیعثمان سے بیان کیا گیا تو انھوں نے مجھے کہا کہا گہا گہا کہ اگر مجھے پرکوئی حبثی امیر بنادیا جا تا تو میں اس کی قرمانبر داری اورا طاعت کرتا۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول الشفائی نے ابوذر سے فرمایا کہ جب خبر (کوہ) سلع پہنچے تواس سے نکل جانا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ فرمایا ، میں تمھارے امراء کوئییں دیکھتا کہ وہ تعصیں بلائیں۔ انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جومیر ہے اور آپ کے حکم کے درمیان حائل ہوتو کہا میں اس سے قبال نہ کرں ؟ فرمایا خبیں ، انھوں نے کہا کہ پا اور آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں ، فرمایا کہ (اس کی بات) سنواور مانوا گرحبثی غلام ہی ہو۔ خبیں ، انھوں نے کہا کہ پیجوا تو وہ شام کی طرف گئے۔ معاویہ نے عثمان گولکھا کہ ابوذر ٹے شام میں لوگوں کو بگاڑ دیا ہے۔ عثمان پی بھی جھی دیاان لوگوں نے ابوذر کے پاس اسلام میں لوگوں نے ابوذر کے پاس اسلام کی اس آگئے لوگوں نے ان کے متعلقین کوبھی بھیج دیاان لوگوں نے ابوذر کے پاس

ایک تھیلی یا کوئی چیز دیکھی گمان کیا کہ وہ درم ہیں گمروہ پیسے تھے۔ ابو ذرٌ مدینہ آئے تو عثان نے ان سے کہا کہ میرے پاس رہو، صبح وشام تمھارے پاس ( دودھ پینے کے لئے ) دودھ والی اونٹنیاں آئیس گی۔انھوں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی دنیا کی کوئی حاجت نہیں اجازت دیجئے کہ میں الریذہ چلا جاؤں ،انھوں نے اجازت دیددی اوروہ الریذہ جلے گئے۔

الربذہ میں جب پہنچ تو نماز کی اقامت کہی جا چکی تھی۔عثان کی طرف سے ایک عبثی امیر تھا وہ (مصلے سے) پیچھے ہٹا تو ابوذر نے کہا کہ آگے بڑھوا ورنماز پڑھاؤ کیونکہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سنوا ورفر ما نبر داری کروں اگر چیسٹی غلام ہی۔ تم حبثی غلام ہو۔ بنی ثغلبہ دو بوڑھے میاں بیوی سے مروی ہے کہ ہم الربذہ میں اتر سے تو ایک بوڑھا پراگندہ سراور داڑھی والاقتحص گزرا ۔ لوگوں نے کہا کہ بیرسول الٹھائیں کے اصحاب میں سے ہیں۔ہم نے ان کا سردھونے کی اجازت دی اور ہم سے مانوس ہوگئے۔

ہم ای حالت میں تھے کہان کے پائی عراق یا کونے کی ایک جماعت آئی اور کہا گہا ہے ابوذرآپ کے ساتھ اس صحص (عثانؓ )نے بیکیا۔ کیا آپ ہمارے لئے ایک جھنڈ انصب کردیں گے۔ہم اتنے پورے کردیں گے جتنے آپ جاہیں گے۔

انھوں نے کہا کہ اے اہل اسلام ،تم لوگ جھے پر بیام نہ پیش کرواور نہ سلطان کو ڈلیل کرو کیونکہ جس نے سلطان کو ذلیل کیا اس کے لئے تو بنہیں ہے ، واللہ اگر عثمان مجھے بڑی ہے بڑی لکڑی یا بڑے ہے بڑے بہاڑ پرسولی پر چڑھا دیے تو میں سنتا ما نتا صبر کرتا سمجھتا اور مجھے نظر آتا کہ یہی میرے لئے بہتر ہے اور اگر وہ مجھے ایک افق ہے دو سرے افق (کنارہ آسان) تک چلاتے یا مشرق ومغرب کے درمیان چلاتے تو میں سنتا اور فرما نبر داری کرتا اور سمجھتا اور اس کہ اور اس کردیے تو میں سنتا اور ما نیا اور مبرکرتا اور خیال کرتا اور بیرائے قائم کرتا کہ میرے لئے بہتر اور گروہ مجھے مکان واپس کردیے تو میں سنتا اور ما نتا اور مبرکرتا اور خیال کرتا اور بیرائے قائم کرتا کہ میرے لئے بہی بہتر ہے۔

عبدالله بن سیدان اسلمی ہے مروی ہے کہ عثانٌ وابوزرٌ نے تنبائی میں یا تیں کیس دونوں کی آ وازیں بلند ہوگئیں ابوذ رسکراتے ہوئے واپس ہوئے لوگوں نے کہا کہ تمھارے ادرامیر المومنین کے لئے کیا ہے۔ انھوں نے کہا میں سننے اور ماننے والا ہوں اگر وہ مجھے رہے تھم دیں کہ صنعاء یا عدن جاؤں اور مجھے اس کے کرنے کی طاقت بھی ہوتو منرورکرونگا۔ عثانؓ نے انھیں تھم دیا کہ وہ الربذہ جلے جائیں۔

انی ذرہے مروی ہے کہ میں رسول اللّٰہ کا ہم نشین تھا۔ آپ ایک گدھے پرسوار تھے اور اس پر چار جامہ تھایا جا درتھی۔

عبدالله بن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا فقر ماتے سنا کہ ابو ذر ہے زیا دہ ہے آ دمی کو نہ زمین نے اٹھایا اور ندآ سان نے سابیرڈ الا۔

الی ہربرہؓ سے مروی ہے کہ رسول الٹنگائی نے فر مایا کہ ابو ذرے زیا دہ سے بولنے والے پر نہ آسان نے سامیرڈ الا اور نہ زمین نے اے اتھایا۔ جیسے عیسی بن مریم کی تواضع و یکھنا پہند ہووہ ابو ذرکی ظرف دیکھے۔

مالک بن دینارے مروی ہے کہ بی اللہ نے خرمایا کہتم میں ہے کون جمھے اس حال پر ملے گا جس حال پر ملے گا جس حال پر مل پر میں اسے چھوڑ وں گا۔ ابو ذرنے کہا کہ میں! نجی اللہ نے نے فرمایا کہتم سے بھو، پھر فرمایا کہ ابو ذر سے زیاوہ سے بولنے والے پر شد آسان نے سابیہ والی اور نہ زمین نے اٹھایا۔ جسے عیسیٰ بن مریح کا زمد دیکھنا پند بو وہ ابو ذرکی طرف دیکھے۔ الی الدراء سے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیاوہ سے بولنے والے پر نہ آسان نے سابیہ والا اور نہ زمین نے اٹھایا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول الٹنگلینی نے فرمایا کہ ابو ذریعے زیادہ سیج بولنے والے پرندآ سان نے سابیڈ الاادر نہ ذریمن نے اٹھا۔

عراک بن مالک ہے مروی ہے کہ ابوذرنے کہا کہ قیامت کے دن میری مجلس تم سب سے زیادہ رسول میائی تھے سب سے زیادہ رسول علیق کے قریب ہوگی اس لئے میں نے آپ کوفر ماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ مجلس مختص کی ہوگی جود نیا ہے اس طرح نکل جائے جس طرح میں نے اسے چھوڑ اتھا۔ سوائے میرے واللہ تم میں ہے کوئی مختص ایسانہیں جس نے اس میں سے کچھونہ بچھ حاصل نہ کیا ہو۔

احف بن قبس سے مردی ہے کہ میں مدینہ آیا۔ پھرشام گیا۔ جمعہ کی نماز پڑھی تو ایسے مخف سے ملاجو کس ستون کے پاس پہنچا تو پاس والے جمک جاتے ، وہ نماز پڑھتا اور اپنی نماز کو مختصر کرتا تھا میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہ اے بندہ خدا آپ کون ہیں انھوں نے کہا کہ میں ابوذ رہوں ، مجھ سے بوچھا کہتم کون ہو میں نے کہا کہ میں حف بن قیس ہوں ، انھوں نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ میں شمیس شرکے لئے تیار نہ کرونگا، پوچھا کہتم مجھے شرکے لئے کیونکہ تیار کرو گے انھوں نے کہا کہ معاویہ کے منادی نے یہ داوی ہے کہ کوئی شخص میرے ساتھ نہ جمیھے۔ ا

### سات باتوں کی وصیت

الی ذریے مردی ہے کہ مجھے میرے ظیل (علی کے سات باتوں کی وصیت فر مالی۔ ا۔مساکین سے محبت کرنے اوران کے قریب رہنے کا حکم دیا۔ ۲۔اپنے سے کمتر کوریکھواورا پنے سے برتر کونددیکھو۔

س\_میں سے پھے سوال نہ کروں۔

سم میں صلد رحم کروں (قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کروں) اگر چہ جھے اچھی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ ۵۔ حق کہوں اگر چہ وہ تلخ ہو۔

٧- الله ك معالم بي كسى ملامت كرف والي كى ملامت كاخوف نه كرول -

معلم المسلم المسلم المالة من والمساول المساول المسلم والمالة المسلم والمسلم المسلم ال

عبدالله بن الصامت سے مروی ہے کہ وہ ابو ذر کے ساتھ تنے ، ان کوعطا ملی ہمراہ اکلی لڑکی بھی تھی جو اِکلی وائح (ای وظیفے) سے پوری کرنے لگی اس کے پاس کچھ سامان زیا دہ ہوگیا تو انھوں نے تھم دیا کہ اس سے پیسے ہمنا لے میں نے کہا کہ اس کو ضرورت کے لئے رکھ چھوڑ ہے جو آپ کو چیش آئے گی یا مہمان کے لئے جو آپ کے پاس امرے کا ۔ انھوں نے کہا کہ میرے ظیل (علیفے) نے وصیت کی ہے کہ جس مال پر کواہ وہ سونا ہو یا جا ندی بخل کیا جائے گا تو وہ اھینے مالک پر چنگاری تا وقتنکہ وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف نہ کرے۔

سعید بن ابی الحسن سے مروی ہے کہ ابو ذرکی کا چار ہزار (سالانہ) تھی جب وہ اپنا وظیفہ لیتے تو خادم کو بلاتے اس سے وہ چیزیں پوچھ لیتے جو آنھیں ایک سال کے لئے کا فی ہوں ، خادم ان کے لئے خرید لیتا تھا ، جو پچتا تھا اس کے بینے کرا لیتے اور کہتے کہ جس نے سونے یا چا ندی کا نجل کر کے جمع کیا وہ اپنے مالک پرآگ بن کر بحر کے گا۔ احف بن قیس سے مروی ہے کہ جھ سے ابو ذرائے کہا کہ وظیفہ لوجب تک کہ وہ پوشیدہ ہے اور جب وہ قرض ہوجائے احف بن قیس سے مروی ہے کہ جھ سے ابو ذرائے کہا کہ وظیفہ لوجب تک کہ وہ پوشیدہ ہے اور جب وہ قرض ہوجائے تو اسے ترک کروو۔ ابی بریدہ سے مروی ہے کہ ابوموی الاشعری آئے اور ابو ذرائے اور کھو تھے اور ابو ذرکا لے اور کھو تھے روالے بال کے آدی تھے اشعری ان کے ساتھ در ہے ساتھ در ہے ساتھ در ہے گے ابود ورکہتے تھے کہ تم جھ سے الگ رہواور اشعری کہتے تھے کہ میر سے بھائی کومر حبالیتی آنا مبارک ابوذر ساتھ در سے تاور کہتے کہ میں تمھارا بھائی تھا۔

ابوذ رابُو ہریرہ سے ملے ، ابو ہریرہ ان کے ساتھ ہو گئے اور کہا کہ میر سے بھائی کُومر ھیا! ابوذ رنے کہا کہ مجھے سے الگ رہو، کیاتم نے ان لوگوں کے لئے عمل کیا ہے ( بعنی عامل ہے ہو )انھوں نے کہا ، ہاں ، ابوذ رنے کہا کہ تم نے عمارت میں طول ویا ہے یا زراعت یا مواثق اختیار کئے ہیں ، انھوں نے کہانہیں ، ابوذ رنے کہا کہتم میرے بھائی ہو بتم میرے بھائی ہو۔

۔ احنف بن قیس ہے مروی ہے کہ میں نے ابوذ رکود یکھاوہ دراز قد گندم کوں سفیدسراور داڑھی والے آ دمی ۔

کلب بن شبلب الجری سے مروی ہے کہ میں نے ابوذ رکر کہتے سنا کہ جھے اپنی پڈیوں کی بار کی اور اپنے بالوں کی سفیدی نے عیسیٰ بن مریم کی ملاقات ہے مایوس نہیں کیا ہے۔

عبداللہ بن خراش ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ذر کوایک سایہ بان کے بیٹیجے دیکھا جس نے زمریں حصہ میں ایک بی بیٹیٹی تھیں ،اس روایت میں نفظ ،ساہیہ بان کے ساتھ راویوں نے بانوں کا سایہ بان کہا ہے۔ محمد سے مروی ہے کہ میں نے ابوذ رکے ایک بھانج سے پوچھا کہ ابوذ رنے کیا جھوڑ اتو انھوں نے کہا کہ دوگدھیاں ،ایک گدھا، چند بھیٹریں ،اور چندسواری کے اونٹ۔

الی زرے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول التُعلِی نے فرمایا کدا ہے ابوذر میں شمصیں کمزور و مکھتا ہوں اور تمھا رہے گئے ہی وہی پندکرتا ہوں جوائے بنا۔ رہے گئے ہی وہی پندکرتا ہوں جوائے بنار مالے بنا۔ حارث بن بزید الحضر می ہے مروی ہے کہ ابوذر نے رسول التُعلِی ہے ہے امارت کی ورخواست کی تو فرمایا کہ تم ضعیف ہوا اور وہ امانت ہے۔ قیا مت کے روز سوائی شرمندگی ہے۔ سوائے اس محض کے جواسے اس کے حق کے مماتھ اختیار کرے اور اے اوا کرے جواس براس کے بارے میں ہے۔

غالب بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ میں ایک شخص ہے ملا جس نے کہا کہ میں بیت المقدی میں ابوذر کے ساتھ نماز پڑھتا تھا جب وہ داخل ہوتے تھے تو اپنے موزے اتاردیتے تھے۔تھوکتے یا کھنکھارتے تھے تو انھیں (دونوں موزوں) پراس نے کہا کہ جو بچھان کے گھر میں تھا اگروہ جمع کیا جاتا توان تمام چیزوں ہے اس شخص کی جادر (قیمت میں) زیادہ ہوتی ۔جعفر نے کہا کہ پھر میں نے یہ حدیث مہران بن میمون سے بیان کی تو انھوں نے کہ کہ میں تو نہیں سمجھتا کہان کے گھر میں بے یہ حدیث مہران بن میمون سے بیان کی تو انھوں نے کہ کہ میں تو نہیں سمجھتا کہان کے گھر میں جو پچھتھا وہ درم کے بھی برابرتھا۔

علی ہے۔ جواللہ کے معالمے میں اور نہ اور نہ اور نہ اور نہ اور کی شخص ایسا باتی ہے۔ جواللہ کے معالمے میں کئی ملامت کی پروانہ کرتا ہو، انھوں نے (اظہارافسوس کے لئے ) اپنا ہاتھوا ہے سینے پر مارا۔
ابن جرح وغیرہ ہے مروی ہے کہ علی ہے ابو ذر گو دریا فت کیا تو انھوں نے کہا کہ ابو ذر نے اتناعلم (اپنے سینے میں) بجرا کہ وہ (بجرتے بھرتے ) عاجز ہوگئے۔ وہ نجیل وحریص تھے ، نجیل اپنے دین پر تھے اور حریص علم پروہ بہت سوال کیا کرتے تھے ، انھیں (جواب یاعلم) دیا جاتا تھا اور ان (کی حاجت) کوروکا جاتا ہے۔ ان کے ظریف بیس تا بحرکیا تھا کہ وہ بھر سے تھے۔

ممرادگوں کو بیہ نہ معلوم ہوا کہ وہ (علیؓ ) اپنے اس قول دمی علما بجز فیہ سے کیا مراد لیتے تنے (انھوں نے علم کو اتنا بھرا کہ وہ بھرتے بھرتے عاجز ہو مکئے ) آیا جوعلم ان کے پاس تھااس کے ظاہر کرنے سے عاجز ہو مکئے یا جوعلم انھوں نے طلب کیااس کے تبی توالیتے سے طلب کرنے میں عاجز ہو مکئے۔

عبداللہ بن الصامت ہے مروی ہے کہ میں ابوذر ٹے ساتھ تو م غفار کے ایک گروہ کے ہمراہ عثان کے پاس درواز ہے ہے گیا جس سے ان کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا۔ خوف ہوا کہ عثان تا خوش ہو جا کمیں ، ابوذران کے پاس گئے ، سلام کیا ، پھرسوائے اس کے کوئی اور بات شروع نہ کی کہ ، آپ نے جھے ان لوگوں ہے بچھ رکھا ہے ، ہیں ان (اہل فتنا میں سے نہیں ہوں۔ اگر آپ جھے تھم دیں کہ کجاوے کی دونوں لکڑیاں پکڑوں تو آپ کے تھم تک میں آخیس ضرور پکڑوں گا۔ پھر ان سے ربڈہ جانے کی اجازت جابی ۔ انھوں نے کہا ، اچھا ہم شمصیں اجازت و ہے ہیں ضرور پکڑوں گا۔ پھر ان سے ربڈہ جانے کی اجازت جابی ۔ انھوں نے کہا ، اچھا ہم شمصیں اجازت و ہے ہیں ۔ تھوارے لئے صدقے کے اونٹوں میں ہے اونٹوں کا حک دیتے ہیں جو شمصیں مہلت کے ساتھ ملیں گے ابوذر نے شماوی کہا ہوگھیں ہم اسے کوئی چیز نہیں ۔ تھواری کہا ہے گروہ قریش دنیا کو شمصیں اختیار کتو اور شمصیں لوگ اسے سمیٹو ہمیں اسکی حاجت نہیں ہم اسے کوئی چیز نہیں سے تھوتے۔

وہ روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ میں بھی چلا ،ہم دونوں الربذہ آئے ،عثمانؓ کے مولی کے پاس مینچے جوایک

حبشی غلام تھا۔اوران لوگوں کی امامت کرتا تھا،نماز کی اذان کہہ دی گئی تھی ، وہ آ گے بڑھا.................گرابوذرکو کے سیاحت

و مکھے پیچھے ہٹا۔ ابوذرنے اے اشارہ کیا کہ آگے بردھواور نماز پڑھا وَاورخوداس کے پیچھے نماز پڑھی۔

اُبراہیم بن الاشترے مروی ہے کہ ابوذر کی وفات کا وفت آیا تو وہ الربذہ میں نتھے۔اُن کی بیوی رونے لگی پوچھا کشتھیں کیا چیز رلاتی ہے تو انھوں نے کہا کہ میں اس لئے روتی ہوں کہ مجھے محصارے فن کرنے کی طاقت نہیں اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چا درہے جو شخصیں کفن کے لئے کافی ہو۔

وہ ای حالت بیں تھیں کہ ایک جماعت نظر آئی جن کوانگی سواریاں اس طرح لئے جارہی تھیں کہ گویاوہ لوگ چمر گدھ (مرغ مردارخوار) ہیں۔قوم سامنے آئی لوگ انگی ہیوی کے پاس کھرے ہو گئے اور پوچھا کہ شمصیں کیا ہو، انھوں نے کہا کہ ایک مسلمان ہے جس کوتم لوگ وفن کرو گے تو اجر ملے گا۔ پوچھاوہ کون ہے۔ان (بیوی) نے کہا کہ ابوذر ہیں انھوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ ان پرفدا ہوں۔

پھر کہا کہ میں نے آج جہاں مسیح کی تم لوگ بھی دیکھتے ہو۔اگر میرے کیڑوں میں ہے کوئی چا در کافی ہوتی تو میں اس کوئف خوں جو جا کم ہویا، قاصد مجھے ہرگز تو میں اس کوئف کے لئے اختیار کرتا، میں شخص اللہ کی تتم دیتا ہوں کہ تم میں ہے کوئٹ خص جو جا کم ہویا، قاصد مجھے ہرگز کفن نہ دے ساری قوم نے ان .....اوصاف میں سے بچھ نہ بچھ حاصل کیا تھا سوائے النصار کے ایک نوجوان کے جوان کے ساتھ تھا۔اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں۔ میر سے صندوق میں دو چا دریں ہیں جومیری والدہ کی بنی ہوئی ہیں ان میں سے ایک میرے بدن پر ہے۔ابوذرنے کہا کہ تم میرے ساتھی ہو، تم مجھے گفن دو۔

ابراہیم بن الاشتر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب ابوذ رکی وفات کا وفت آیا تو انکی بیوی رونے لگیں ، انھون نے پوچھا کہ تمھیں کیا چیز رلاتی ہے۔ کہنے لگیں کہ میں اس لئے روتی ہون کہ تمھارے وفن کی مجھے طاقت نہیں ، نہ میرے یاس کوئی ایسا کپڑا ہے جوکفن کے لئے کافی ہو۔

انھوں نے کہاروؤنہیں، میں نے رسول الٹھائے کوایک جماعت سے جن میں بھی فرماتے سنا کہ ضرور صرور تم میں سے ایک شخص بیابان میں مرے گا جس کے پاس مونین کی ایک جماعت آئیگی میں وہی شخس ہوں جو بیابان میں ہوتا ہے واللہ نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔لہٰذاراستہ دیکھوانھوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا حاجی

بھی تو جلے محتے اور رائے طے ہو محتے۔

وہ ایک نیلے پر جاتیں کھڑی ہوکرد کیفتیں پھرواپس آکرائی تیارداری کرتیں اور نیلے کی طرف لوٹ جاتیں۔ ای حالت بین تھیں کہ انھیں ایک قوم نظر آئی جن کی سواریاں انھیں اس طرح لئے جار ہی تھیں کہ گویا چرگدھ ہیں، جا در ہلائی تو وہ لوگ آئے اوران کے باس رک سکے بوچھا کہ تمصیں کیا ہوا، انھوں نے کہا کہا کہا کہ سلمان کی وفات ہو تی ہے، تم لوگ اے گفن دو، بوچھا وہ کون ہے، انھوں نے کہا، ابوذر ہیں، کہنے لگے کہ ان پر ہمارے ماں باپ فدا

ا پنے کوڑے گلوں میں ڈال لئے اوران کی طرف بڑھے، پاس آئے تو ابو ذرنے کہا کہتم لوگوں کی خوشخبری ہو،اور حدیث بیان کی جورسول النّعظیفی کے خرمائی تھی، پھر کہا کہ میں نے رسول النّعظیفی کو فرماتے سنا کہ جن دوسلمانوں کے درمیان دویا تین لڑکے مرتے ہیں اور وہ تو اب بھے کر مبر کرتے ہیں تو وہ دوز خربیں دیکھیں گے ہے لوگ سنتے ہو، اگر میراکوئی کپڑا ہو جو کفن کے لئے کافی ہوتو سوائے اس کپڑے کے ۔۔۔۔۔کس میں گفن نہ دیا جائے ، یا میری ہوی کا کوئی ایسا کپڑا ہوجو بھے کافی ہوتو سوائے ان کے کپڑے کے کس نہ گفن دیا جائے۔ میں تم کوالنّہ کی اوراسلام کی شم کوئی ایسا کپڑا ہوجو بھے کافی ہوتو سوائے ان کے کپڑے کے میں نہ گفن دیا جائے۔ میں تم کوالنّہ کی اوراسلام کی شم دیا ہوں کہ میں جو شخص حاکم یا نائب یا نقیب یا قاصد ہووہ ہرگز جھے گفن نہ دے۔

قوم ان اوصاف میں ہے کسی نہ کسی کی حامل تھی ،سوائے ایک نوجوان انصاری کے جس نے کہا کہ میں آپ کو گفن دونگا کیونکہ آپ نے جو بیان کیا میں نے اس میں سے پچھنیں پایا۔ میں آپ اس جیا در میں گفن دونگا جو گفن دونگا جو در میں گفن اورانھوں نے بیرے بدن پراوران جیا دروں میں سے ہے جو میر ہے صندوق میں تھی اورانھوں نے میر ہے ۔لئے بُنا تھا ،انھوں نے کہا کہ آٹھیں اس انصاری نے گفن دیا جو اس جماعت میں ستھے اور ان کے پاس حاضر ہوئے ،انھیں میں جمرین الا برداور مالک الاشتر بھی ایک جماعت کے ساتھ ، بیسب کے سب یمنی شھے۔

عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ جب عثان ؓ نے ابوذر ؓ گور بذہ وطن کیا اور وہاں انکی شے مقدر (موت) پینچی اور سوائے انکی بیوی اور ایک غلام کے ان کے ساتھ کوئی نہ تھا تو انھوں نے وصیت کی کہتم ووتوں مجھے عسل وکفن وینا اور شاہ راہ پر رکھ وینا ،سب سے پہلے جو جماعت گذریا ہے کہنا کہ بیر سول الٹھایسے کے سے الی ذریب ان کے وفن میں ہماری مدوکرو۔

جب ان کا انتقال ہوگیا تو ان دونوں نے اسکے ساتھ یہی کیا اٹھیں شاراہ پرر کھ دیا ،عبداللہ بن مسعود اہل عراق کی ایک جماعت کے ساتھ جوشبر کے رہنے والے تھے آئے وسط راہ پر جنازے نے ان لوگوں کوخوف پر بیثانی میں ڈالا کہ قریب تھا کہ ادنتا ہے روند ڈائیس ۔غلام اٹھ کران کے پاس گیااور کہا کہ بے رسول الٹھافیائی کے صحالی ابو ذر ہیں ،ان کے دُن میں میری مدد کرو۔

عبدالله بلندا وازرونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ رسول الله علیہ نے سے قرمایا تھا کہ تم تنہا جاؤگے ، تنہا مروگے اور اور (قیامت میں ) تنہا اٹھائے جاؤگے ، وہ اوران کے ساتھی اترے اور اٹھیں وفن کیا۔ پھرعبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں سے آپ کی حدیث بیان کی اور جو پچھا آپ نے ان سے اپنی روا تھی تبوک میں فرمایا تھا بیان کیا۔

سعید بن عطا ابن مروان نے اپنے والدے رایت کی کہ ارد کروایک چا در میں دیکھا جسے وہ با ندھ کرنماز پڑھتے تھے، میں نے کہا کہ اے ابوذ رکیاتمھارے باس اس چا در کے سواد وسری چا در نبیس ہے ، انھوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ہوتی تو تم ضروراہے میرے بدن پردیکھتے، میں نے کہا کہ میں نے بہت دنوں پہلے تمہارے بدن پردو چارے ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ جا کہ بیس خوس کو دیدی جوان کا مجھے سے زیادہ مختاج تھا، میں نے کہا داللہ تم بھی تو ان کے تحتاج تھا، میں نے کہا داللہ مغفرت کرتم تو دنیاں کو بہت بردا مجھتے ہو، کیا تم دوجھ نے کہا داللہ مغفرت کرتم تو دنیاں کو بہت بردا مجھتے ہو، کیا تم دوجھ نے کہا داللہ مغفرت کرتم تو دنیاں کو بہت بردا مجھتے ہو، کیا تم دوجھ نے کہا دوجھ نے میں کے میرے پاس تھیڑی ہیں ہیں، جنگا ہم دوجھ نوس کے میرے باس تھیڑی ہیں ہیں، جنگا ہم دوجھ دوجے ہیں اور گھانے کی دوجے ہیں اور گھانے کی مشقت ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے اور کھانے کی مشقت ہے جم میں ہم ہیں۔

البی شعبہ سے مروی ہے کہ ہماری قوم کا ایک شخص ابوذر کے پاس آگر کچھ ہدیے چیش کرنے لگا۔ابوزر نے ان کے لینے سے انکارکیااور کہا کہ ہمارے پاس گدھے ہیں جن پر ہم سوار ہوتے ہیں ، بھیٹریں ہے جنھیں ہم دو ہتے ہیں ، لونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور ہمارے پہننے سے زیادہ عباء ہے مجھے اندیشہ ہے کہ زیادہ مجھ سے حساب لیا جائےگا ، ہیسٹی بن عمیلہ الفز اری سے مروی ہے کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے ابوزرکوا پی بکری کا دودھ دو ہتے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زات سے پہلے اپنے ہمسا ہے اور مہمانوں سے (اس کا پلانا) شروع کرتے تھے۔ میں نے انھیں ایک رات کودیکھا کہ انھوں نے اتنادہ ہا کہ بکری کے شنوں میں پچھے نہ رہا۔

سب انھوں نے نچوڑ لیاا در مہمانوں کے آگے تھجوریں بھی رکھ دیں جوتھوڑی پی تھیں پھر معذرت کی کے اگر ہمارے پاس وہ چیز ہوتی جواس سے افضل ہے تو ہم اسے بھی لے آتے ، میں نے انھیں اس رات کو پچھے پچکھتے نھیں دیکھا۔ خالد بن حیان سے مروی ہے کہ ابوزر وابوالدار دمشق میں بالوں کے ایک ہی سابیہ بان میں تھے۔

عبداللہ بن خواش الکعی ہے مروی ہے کہ میں نے الربزہ میں ابو زرکو بالوں کے ایک سایہ بان میں پایا جس کے پنچ ایک عورت ساء بھی تھی ، میں نے کہا کہ اے ابوزر سماء سے نکاح کرلو، انھوں نے کہا میں اس سے نکاح کروں گاجو مجھے زلیل کرے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جومیری عزت کرے میرے لیے امر بالمعروف اور منبیں عن المنکر برابر رہا۔ یہاں تک کہتن نے میرے لیے کوئی دوست نہ چھوڑا۔

الجا الحراق المجادات المرجى ہے مروى ہے كہ ميں ابوذركے پاس گيا وہ ربزہ ميں تنے ساتھ ان كى بيوى بي تھيں جو كالى اور آراستہ تھيں زعفران وعطر كاكوئى نشان نہ تھا۔ ابوذر نے كہا كہ كياتم ديكھتے تھيں كہ مجھے بيكالى كيامشورہ ديتى ہے بيے كہتی ہے كہ ميں عراق جاؤں ، وہاں لوگ مجھ پراپنی دنیا كے سات جھك پڑیں گے كيكن مير نے ليكن تي مجھے وہيت كى ہے كہ جہنم كے بل كے نيچ ايك ايسا راستہ ہے جو چكنا اور پھسلنے والا ہے ، ہم اگر اس پر اس حالت ميں آئے كے دیا ہوں گے كہم اس برحالت ميں آئے كہم ارى گھر يوں ميں قوت ہوگى تو ہم اس حالت سے نجات پانے كے زيادہ اہل ہوں گے كہم اس پرحالت ميں آئے كہدى ہوى كہدى ہوى كھلدار كھوركى طرح ہوں۔

ا بی عثمان البندی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوذ رکواس حالت میں دیکھا کہ اپنی سواری پر جھکے ہوئے تھے اور مشرق کی طرف منہ کئے ہوئے تھے، میں نے انھیں سوتا ہوا خیال کیاان سے قریب ہو گیااور کہا کہ اے ابوذر کیا تم سوتے ہوں انھوں نے کہانھیں بلکہ میں نماز پڑھتا تھا۔

یزید بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابوزر کے ساتھ ایک کالی لڑکی ہوگئی ان ہے کہا گیا کہ اے ابوذر تمھاری بٹی ہے انھوں نے کہا کہ اس کی ماں تو یہی دعو کی کرتی ہے۔ عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ابوذر نے دوجا دریں اوز صیں آیک کوتہد بنایا اس کے لیے حصہ کوچا دریں اوز حیں آیک کوتہد بنایا اس کے لیے حصہ کوچا در بنالیا دوسری اپنے غلام کواڑھا دی تو م کے پاس برآ مد ہوئے تو لوگوں نے کہا اگرتم دونوں اوڑھتے تو زیادہ آئی بہتر تہوتا تھوں نے کہا ، ہاں بہتن میں نے رسولا لٹھا تھے کو فرماتے سنا کہ غلاموں کواسی میں سے کھلا وَجوتم کھا وَ۔ اور اُنھیں اسی میں سے بہنا وَجوتم پہنو۔

ایک اہل البادیہ ہے مردی ہے کہ میں نے ابوذر کی صحبت اٹھائی مجھے ان کے تمام اخلاق پیند آئے سوائے ایک خلق کے ، پوچھا کہ وہ خلق (عادت ) کیا ہے انھوں نے کہا کہ وہ عاقل تھے ، جب بیت الخلاء ہے آتے تو پانی بہادیتے۔

طفیل سن عمر و ابن طریف بن العاص بن تعلیه بن فهم بن عنم بن دوس بن صد تان بن عبدالله بن رجران بن الحارث بن کعب بن عبدالله بن ما لک بن نصر بن الا زو\_

عبدالوا حد بن ابی عون الدوی ہے جس کا قریش ہے معاہدہ حلف تھا مروی ہے کہ طفیل بن عمر الدوی شریف ،شاعر ، مالدار بہت دعوت کرنے والے آ دمی تھے ، مکہ میں آئے رسول الٹھائیسے بھی و ہیں تھے۔

قریش کے پچھلوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو میخض جو ہمارے درمیان ہاس نے ہمیں جران کر دیا ہے ، ہماری جماعت کو متفرق کر دیا اور ہماری حالت کو منتشر کر دیا ہے۔ اس کا مثل سحر کے ہے جو بیٹے اور باپ کے درمیان ہمائی کے درمیان ،میاں اور بیوی جدائی ڈال دیتا ہے ہم لوگ تم پراور تھاری قوم پراس بات کا اندیشہ کرتے ہیں جو ہم میں آئی لہذاتم اس سے کلام نہ کر واور نہ اس کی کوئی بات سنو۔

طفیل نے کہا کہ دانلہ وہ لوگ برابر میرے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کرلیا کہ اس شخص سے کچھ نہ سنو گا اور نہ اس سے کلام کرونگا۔ مبح کومبحد گیا تو اس اندیشے سے اپنے دونوں کا نوں میں روئی ٹھونس لی تھی کہ اس کے کلام کی آ واز پہنچے گی یہائٹک کہ مجھے دوروئی والا کہا جاتا تھا۔

ایک روز مبئے کو مجد گیا ، اتفاق ہے ، رسول الٹنگائی کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہے۔ آپ
کے قریب کھڑا ہو گیا اللہ کواسکے سوا کچھ منظور نہ ہوا کہ وہ مجھے آپ کا بچھ کلام سنائے ، میں نے اچھا کلام سنا ، اپنے ول
میں کہا کہ وائے گریہ ماور ، واللہ میں بھی ایک عقمند شاعر ہوں مجھ پر برے ہے اچھا پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا چیز ااس امرا
ہے مانع ہے کہ میخص جو بچھ کہتا ہے اسے نہ سنو جو بچھو وہ لائے اگروہ اچھا ہوتو اسے تبول کروں برا ہوتو جھوڑ دو۔

میں تھہرار ہا یہائنگ کہ آ ب اپنے مکان کی طرف والی ہوئے۔ میں آ پ کے پیچھے گیا۔ جب آ ب اندر سے تو میں بھی ساتھ گیا۔ بیس نے کہا یا محمد (علام الله علیہ) آپ کی قوم نے مجھ سے اور یہ جس سب سے کہا ، کہا ، والله انھوں نے مجھے آپ سے اس وقت تک خوف وفا ٹانہ چھوڑ اجب تک کہ میں نے اپنے دونوں کان روئی سے بندنہ کر لئے تا کہ میں آپ کا کلام مناہ نے ، میں نے اچھا کے تا کہ میں آپ کا کلام سنا ہے ، میں نے اچھا کلام سنا ہے ، میں ہے اچھا کلام سنا ہے ، میں ہے اچھا کہ میں آپ کا کلام سنا ہے ، میں ہے اچھا کلام سنا ہے ، میں ہے اچھا کلام سنا ہے ، میں ہے اچھا کہ کہ میں آپ بیام عالمہ مجھ پر چیش کیجئے۔

ر سول التُعلق في الله من اسلام پيش كيا اور قرآن كى تلاوت فرمائى ، انھوں نے كہا كہ واللہ ميں نے بھى

اس ہے اچھا کلام نیس سنا اور نہ کوئی معاملہ اس ہے زیادہ مناسب دیکھا، بیں اسلام لاتا ہوں اور حق کی شہادت دیتا ہوں ،عرض کی ، یا نبی اللہ بیں ایسا آ دمی ہوں کہ قوم میں میری فرما نبر داری کی جاتی ہے۔ میں انھیں کے پاس لوٹے والا ہوں ،لہٰذا اللہ ہے دعا سیجئے کہ میں جس امر کی آتھیں دعوت دوں اس میں وہ میر امد دگار ہوجائے ،فرمایا اے اللہ ان کے لئے کوئی نشانی کردے۔

میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس گھائی میں تھا جہاں عاضر وموجودلوگ نظر آتے ہے۔ تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح ایک نور پریدا ہو گیا میں نے کہا اے اللہ میرے منہ کے علاوہ اس نور کو کہیں اور پیدا کر دے میں ڈرتا ہوں کہلوگ گمان کریں گے کہوہ مثلہ (چہرے کا تغیریا داغ) جوان کے دین کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہو گیا جاضرین اس نور کو میرے کوڑے میں وجہ سے پیدا ہو گیا حاضرین اس نور کو میرے کوڑے میں اسطرح دیکھ دے ہے۔ وہ نور بدل کرمیرے کوڑے میں پیدا ہو گیا حاضرین اس نور کو میرے کوڑے میں اسطرح دیکھ دے ہے جھے جیسے آویز ان قندیل۔

تطفیل اپنے مکان میں داخل ہوئے انھوں نے کہا کہ میرے پاس والد آئے میں نے ان سے کہا کہ اب والد ہمے ہے۔ دور ہو کیونکہ اب تم میر بے نہیں ہواور نہ میں تمھا را ہوں۔ پوچھا، میرے بیٹے ، کیوں ، میں نے کہا میں اسلام لے آیااور دین محمد (علیقہ) کی بیروی کرلی انھوں نے کہا کہا ہے فرزند میرا دین بھی وہی ہے جوتمھا را دین ہے اسلام نے کہا کہ جا تھیں ہے جوتمھا را دین ہے ۔ میں نے کہا کہ جاؤٹسل کرواور اپنے کپڑے پاک کرو، وہ آئے تو میں نے انم پراسلام پیش کیا جس کوانھوں نے تبول کرلیا۔
تبول کرلیا۔

میری بیوی آئیں تو میں نے ان ہے بھی کہا کہ مجھ سے دور ہو کیونکہ نہ میں تمھارا ہوں نہتم میری ، انھوں نے کہا کہ میرے باپ تم پرفدا ہوں ، کیوں ، میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تمھارے درمیان جدائی کردی ، میں اسلام لے آیا اور دین محمر کی پیری کر لی۔

انھوں نے کہا کہ میرا دین بھی وہی ہے جوتمھا را دین ہے ، میں نے کہا کہ حسی فری الشریٰ جاؤاوراس سے خوب طہارت کرو۔

ذی الشری دوں کابت تھااور حسی اس کے محافظ تنے وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جو بہاڑ ہے گرتا تھا۔ انھوں نے کہا نہیں سے کہا کہ میرے باپ تم پر فعدا ہوں کیا شخصیں ذی الشری کے لڑکوں سے کسی شرارت کا اندیشہ ہے؟ بیس نے کہا نہیں شخصیں جو بات پیش آئے اس کا بیس ضامن ہوں ، وہ گئیں شسل کیااور آئیں تو بیس نے اسلام پیش کیا۔ وہ اسلام لے آئیں۔۔

میں نے دوس کواسلام کی دعوت دی تو انھوں نے تاخیر کی ، مکہ میں رسول الٹھائیے کے پاس آیا اور عرض کی یار سول اللہ دوس مجھ پر غالب آ مجئے آپ اللہ سے ان پر بدد عا سیجئے ،فر مایا ،اے اللہ دوس کو ہدایت وے۔

ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ رسول الٹھائی ہے کہا گیا کہ آپ اللہ ہے دوس پر بددعا سیجے تو آپ نے فرمایا کہا ہے اللہ دوس کو ہدایت کر دے اور انھیں لے آئے۔

اس کے بعد پھر طفیل کی حدیث ہے کہ مجھ ہے رسول الٹھائی نے فرمایا اپنی قوم کی طرف روانہ ہو ، انھیں دعوت دواوران کے ساتھ نرمی کرو، میں روانہ ہوااور دوس کی بس تی میں رہ کر برابر انھیں دعوت دیتارہا۔ یہاں تک کہ رسول الٹدنے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور بدروا حدو خندق کا زمانہ بھی گزرگیا۔ قوم کے ان لوگوں کورسول التعلیقی کے پاس لایا جواسلام لائے تتھے رسول التہ نیبر میں تھے مدینہ میں دوس کے ساتھ ہمارا کے نشتر یا انتی گھر (کے لوگ) اتا رہے ہم لوگ رسول التعلیقی سے خیبر میں ملے ، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا مجھی حصہ لگایا ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگوں کو اپنے لشکر کا میمنہ بنا دیجئے اور ہمارا شعار (جو وقت جنگ اپنی شناخت کے لئے زبال سے کہتے ہیں) میرور کر دیجئے ، آنخضرت نے ہماری درخواست منظور فرمائی ، تمام قبیلہ از وکا شعار آج تک مبرور ہے۔

طفیل نے کہا کہ میں برابررسول الٹھ کالتے ہے پاس رہا۔ یہا نتک کہ اللہ نے آپ کو مکیہ فتح دی ،عرض کی یا رسول اللہ مجھے ذی الکفین کی طرف بھیج و بیجئے جوعمر و بن حمہ کا بت تھا کہ میں اسے جلا دوں آنخضرت نے انھیں اس کی طرف بھیجا اور انھوں نے اس کوجلا دیا۔ بت ککڑی کا تھاطفیل اس برآگ لگاتے دفت کہہ رہے تھے

ياذى الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك

انا حششت النادفي فوادك

(اے ذوالکفین میں تیرے بندوں میں ہیں ہوں۔ ہماری ولا دت تیری ولا دت سے پہلے ہے۔ میں نے تیرے دل میں آگ لگادی)

محمد بن اسحاق ہے مروی ہے کہ فیل بن عمر و کا ایک بت تھا جس کا نام ذولکفین تھا انھوں نے اسے تو ڑکے آگ لگادی اور کہا:

ميلادنا اقدم من ميلادك

ياذى الكفين لست من عبادك

انا حشوت النارفي فوادك

اس کے بعد صدیث اول کی طرف رجوع ہے۔

جب میں نے ذی الکفین کوآگ لگا دی تو ان لوگوں کو جواس کا سہارا لیتے تنے ظاہر ہوگیا۔ کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے اور سب کے سب اسلام لے آئے ۔ طفیل بن عمر ورسول التعلیق کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کی وفات تک مدینہ میں رہے۔

جب عرب مرتد ہو گئے و مسلمانوں نے ساتھ نظے اور جہاد کیا۔ طلح اور سارے ملک نجدے فارغ ہو گئے۔
پھروہ مسلمانوں کے ساتھ میامہ گئے۔ ہمراہ ان کے بیٹے عمر و بن طفیل بھی تھے طفیل بن عمر میامہ میں شہید ہو گئے۔
ان کے بیٹے عمر والطفیل مجروع ہوئے ، ایکی ہاتھ کاٹ ڈالا گیا پھر وہ تندرست ہو گئے اور ہاتھ بھی اچھا ہوگیا۔ عمر بن الخطاب کے باس تھے کہ کھانالایا گیا۔ وہ اس سے الگ ہٹ گئے ، عمر نے کہا کہ محص کیا ہوا شاید اپنے ہاتھ سے نہ ہاتھ کہ وہ جہا لگ ہوئے افھوں نے کہا، ہاں ، عمر نے کہا کہ واللہ میں اسے نہ چکھوں گا تا وفتنگ تم اپنے ہاتھ سے نہ چھولو، کیونکہ واللہ سوائے تھے اسے نہ جکھوں گا تا وفتنگ تم اپنے ہاتھ سے نہ چھولو، کیونکہ واللہ سوائے تھے اسے بھولوں کے شہید ہو گئے۔

خلافت عمر بن الخطاب میں جنگ برموک میں شریک تھے کہ شہید ہو گئے۔

ضماوالاز دی ....ازدشنوه میں ہے تھے۔

ابن عباس ہے مروی ہے کداز دشنوہ ہے ایک شخص عمرے کے لئے مکدآیا نام ضادتھا۔ کفار قریش کو کہتے سنا

کے محد ( علی ایک ایس است کہا کہ اگر ہیں اس تخص کے پاس جا کراس کا علاج کردوں ( تو اچھا ہوجائے گا) وہ آئے۔ کا علاج کردوں ( تو اچھا ہوجائے گا) وہ آئے ہے پاس آئے اور کہا ، یا محد (علیقہ ) ہیں ہوا سے علاج کرتا ہو۔ اگر آپ جا ہیں تو آپ کا علاج کروں شاید انڈ نفع دے۔

رسول التعلیق نے کلمہ شہادت پڑھا ، اللہ کی حمد کی اور ایسے کلمات فرمائے جنموں نے مناد کو تجب میں ڈال دیا۔ عرض کی میرے سامنے ان کا اعادہ فرمائے آپ نے ان کلمات کا اعادہ کیا تو انھوں نے کہا کہ میں نے اس کلام کے مثل بھی نہیں سنا جو دریا ک کے مثل بھی نہیں سنا جو دریا گ کے مثل بھی نہیں سنا جو دریا گ کم بہرائی تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ اسلام لے آئے اور حق کی شہادت دی۔ اپنے اوپراورا پی قوم پر آپ سے بیعت کرلی۔ کہرائی تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ اسلام لے آئے اور حق کی شہادت دی۔ اپنے اوپراورا پی قوم پر آپ سے بیعت کرلی۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب آیک سریے میں یمن کی طرف روانہ ہوئے لوگوں کو چڑے کے برتن طیاتو کی شرف فرمایا انجاب کے برتن جی کہا جاتا ہے۔ کہ انھیں کی مقام پرجیں اونت ملے۔ نوگوں کی نے لیا ایک کی مقام پرجیں اونت ملے۔ نوگوں نے لیا ہے۔ کہ انھیں کی دو۔ اونٹ دالیس کردیے گئے۔

پر بیره بن الصبیب ۱۰۰۰۰۰ بن عبدالله بن الحارث بن لاعرج بن سعد بن رزاح بن عدی بن سهم بن مازن بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن سعد بن رزاح بن عدی بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلم بن افسی الحارث بن سلم ان لوگول میں میں جوخودان کے دونوں بھائی ما لک و ملکان فرز ندان افسی بن حادث بن عروبن عامر جو ما ءالسماء تنفی بطون فز اعدے الگ ہو محکے تنفے۔

یر بیرہ کی کئیت ابوعبداللہ تھی ، وہ اس وقت اسلام لائے جب رسول اللہ قاہجرت کے لئے ان پرگز رہے۔
ہاشم بن عاصم الاسلمی نے اپنے ، والدین روایت کی کہ جب رسول اللہ اللہ تعلیقے نے مکہ سے مدید کی طرف ہجرت کی توشعیم میں بریدہ بن الحصیب حاضر ہوئے رسول اللہ تعلیقے نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ اور جولوگ ان کے ہمارہ تنے سب اسلام لے آئے وہ لوگ قریب انتی گھر کے تنے ، رسول اللہ تعلیقے نے عشا ، کی نماز پڑھی تو ان لوگوں نے ہمی آپ کے پیچھے نماز پڑھی وان لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ۔

منذر بن جم سے مروی ہے کہ رسول النّعظیۃ نے اسی رات کو بریدہ بن العصیب کوسورہ مریم کے شروع کی منذر بن جم سے مروی ہے کہ رسول النّعظیۃ نے اسی رات کو بریدہ بن الحصیب بدر حد گزر سنے کے بعد رسول النّعظیۃ کے پاس مدیندا کے اور رسول النّعظیۃ کے ساتھ مقیم ہو گئے۔وہ ساکین مدینہ میں سے تتھے اور آپ کے ہمر کا ب میغازی میں شرکت کی ۔

ان کے بازوبا عدد دیئے گئے اورائیس ایک کنارے کردیا گیا آپ نے ان پر بریدہ بن الحصیب کوعائل مقرد کیا۔

ان کے بازوبا عدد دیئے گئے اورائیس ایک کنارے کردیا گیا آپ نے ان پر بریدہ بن الحصیب کوعائل مقرد کیا۔

محمہ بن عمر نے کہا کدرسول الشفائلی نے خزوہ فتح کہ میں ووجمنڈے باند ھے ایک کو بریدہ بن الحصیب نے افعایا اور دومرے کو تا جیہ بن الاعجم نے ، رسول الشفائلی نے بریدہ بن الحصیب کو قبیلہ اسلم وغفارے ذکو ہ وصول کرنے کے لئے بھجا۔ رسول الشفائلی نے جس وقت غزوہ تبوک کا ارادہ فر مایا تو ان کواسلم کے پاس بھجا۔ ان کو کو وال کو رشمن کے مقابلے کہ بھا وہ وہ بالا تو ان کواسلم کے پاس بھجا۔ ان کو کو کہ بی مردول الشفائلی کی وفات کے بعد مدینہ میں مقیم رہے ، بھرہ جب فتح ہوا اورا سے شہر مثابات کی طرف روانہ ہوئے اورز مین لے کی وہاں ہوہ جہاد کے لئے خراسان کی طرف روانہ ہوئے اورز مین لے کی وہاں سے وہ جہاد کے لئے خراسان کی طرف روانہ ہوئے اورز مین اور کی ای بین معاویہ کی فلافت میں وفات ہوئی ان کے میٹے وہیں رہے۔ ان کی ایک جماعت آئی اور بغداد میں اتری سب

نے وہیں وفات یا کی۔

محمہ بن ابی الضی سے مروی ہے کہ جھے سے اس شخص نے بیان کیا جس نے بریدہ الاسلمی کونہر کیا ہے پیچھے سے کہتے ساکدا یک لشکر کے دوسر ہے کو ڈن کرنے کے سواکوئی زندگی نہیں ہے۔

بحربن واکل کے ایک شخص ہے جن کا نام ہم سے ہیں لیا گیامروی ہے کہ میں بختان میں بریدہ الاسلمی کے ساتھ تھا بریدہ ہے ساتھ تھا بریدہ نے کہا کہ میں علیب وعثمانؓ وطلحہ وزبیرؓ براعتر اض کرنے نگا کہ انکی رائے معلوم کروں قبلہ رہو کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ عثمانؓ کی مغفرت کر، اے اللہ علیؓ بن ابی طالب کی مغفرت کر۔ اے اللہ طلحہؓ بن عبید اللہ کی مغفرت کر۔ اور اللہ اللہ کی مغفرت کر۔ اور اللہ اللہ کی مغفرت کر۔

اس کے بعدوہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تھا را باپ ندر ہے۔ کیاتم نے میر نے آل کا ارادہ کیا ہے، میں نے کہ واللہ میں ملے کہ واللہ میں میں جن کے دواللہ میں اسے یہی چاہتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ وہ ایک تو م تھی جن کے دواللہ میں اس کے لئے اللہ کی طرف سے بہر سے نیکیاں گزر گئیں پھراگروہ چاہتو جونیکیاں انکی گزریں انکی وجہ سے ان کی مغفرت کردے اللہ کی جو جو بچھانھوں نے تی باتیں کیس انکی وجہ سے ان پر عذا ب کرے ، ان کا حساب اللہ پر ہے۔

#### ما لك ونعمان

فرزندان خلف ۱۰۰۰۰۰ بن عوف بن دارم بن غزبن دائله بن سم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن اقصیون حادثه۔

ے اس میں محمد بن السائب الکلعی نے ہمیں ان کے نام ونسب ای طرح بتائے اور کہا کہ دونوں یوم احد میں نجی اللہ کے مخبر تنھے۔

ای روزشہید ہوئے اور ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے۔

ا بورہم الغنفاری ..... نام کلثوم بن الحصین بن خلف بن عبید بن معشر بن زید بن اتمیس بن غفار بن ملیک بن ضمرہ بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ تھا۔ رسول الٹھائے کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام لائے ،غزوہ احد میں طافر ہوئے ای روز انھیں ایک تیر مارا گیا جو سینے میں لگا۔ رسول الٹھائے کے پاس آئے تو آپ نے اس پرتھوک دیا جس سے وہ ایجھے ہو مجے۔ ابور ہم کا نام مخور ہوگیا (یعنی جس کا سینہ چھیدا جائے)

ا بی رہم الغفاری ہے مروی ہے کہ عمر ہ قضاء میں میں ان لوگوں میں تھا جوقر بانی کے اونتوں کو ہنکاتے تھے اوران برسوار ہوتے تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جس وقت رسول الٹنگائی طائف سے جعر انہ جارے تنے تو ابورہم الغفاری رسول اللہ علیہ ہے۔ علیہ کے پہلو میں اپنی اوٹمنی پر تھے یاؤں میں .....نا پاک جو تیاں تھیں ،ان کی اوٹمنی رسول الٹنگائی کی اوٹمنی سے نگراگئ۔

ابورہم نے کہا کہ میری جوتی کا کنارہ رسول الٹیٹیلیٹی کی پنڈلی پرلگا جس ہے آپ کو چوٹ لگ گئی۔رسول الٹیٹیٹیٹے نے میرے یاؤں پرکوڑا مارااور فرمایا کہتم نے میرے یاؤں کو چوٹ لگادی اپنایاؤں چیچے رکھو۔ مجھے اپنے اسکلے پچھلے گناہوں کی فکر ہوگئی اورا ندیشہ ہوا کہ اس بخت تعل کی وجہ ہے جو میں نے کیا میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔ جب ہم نے بھر اندمیں صبح کی تو میں جانوروں کو چرانے کے لئے نکل گیا حالا تکدمیری باری کا دن نہ تھا۔ اس خوف سے بچنا جا ہتا تھا کہ بنی علیہ السلام کا قاصد مجھے بلانے کیلئے آئے گا۔

شام کواونٹ واپس لایا۔ دریا فٹ کیا تو لوگوں نے کہا کہ تصمیں نی آلی ہے نے یادفر مایا تھا۔ میں نے کہا واللہ ایک بات چیش آئی گئی۔ میں آپ کے پاس ڈرتے ڈرتے آیا۔ فرمایا کتم نے جھے اپنے پاکس سے دکھ دیا تو میں نے مسمیس کوڑ امارا۔ لہٰذاہ کیکریاں اس مار کے بدلے لیاو۔

ابورہم نے کہا کہ آپ مجھ سے داخل ہوجانا مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تھا۔

رسول الشعائی نے جس وقت تبوک کی روائلی کا اراد ہ فر مایا تو ابورہم کوائلی قوم کی طرف بھیجا کہ دشمن کے مقابلے پر چلنے کو کہیں اور تھم دیا کہ ان نوگوں کو بستیوں میں تلاش کریں ۔ وہ ان کے پاس ان کے گھو منے کے مقام پر آئے ان لوگوں کی بہت بڑی جماعت تبوک میں حاضر ہوئی۔

ابورہم رسول النمائینی کے ساتھ مدینہ ہی میں رہے۔ جب آپ جہاد کرتے تنصقو وہ بھی شریک ہوتے تنص بی غفار میں ان کا ایک مکان تھا اکثر الصفر اءعدیقہ اور اس کے قرب وجوار میں اتر تے تنصے جو کنانہ کی زمین ہے۔

## عبدالله وعبدالرحلن

قر**ز ندان ہبیت** بہسنی سعد بن لیٹ بن بحر بن عبد منا ق<sup>ب</sup>ن کنانہ میں سے تھے۔

دونوں کی والد وام نوفل بنت نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تھیں۔ دونوں زیانہ قدیم میں اسلام لائے۔رسول التعلق کے ہمر کاب احد میں حاضر ہوئے۔اوراسی روزشوال میش ہجرت کے تیسویں مبینے شہید ہوئے۔

جعال بن سراق الضمر کی ..... کہاجاتا ہے کہ تغلبی تھے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ بی سوادیں ان کا شار ہوتا تھا جوانصار بی سلمہ بیں سے بقے افرائے مہاجرین میں سے تھے۔ مردصالح ،کریہ منظرادر بدشکل تھے ، ز مانہ قدیم میں اسلام لائے۔ رسول التعافیہ کے ہمر کا ب احدیل حاضر تھے۔ اسامہ بن زیر نے اپنوالد سے روایت کی کہ جعال میں سراقہ نے احد کی طرف جاتے ہوئے کہا کہ یارسول اللہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ کا قبل کردیے جائیں گے وہ بی سے بی جیسی اور فرمایا کہ کیاکل ساراز مانہ ہوگا۔ بیجین سے سانس لیتے تھے۔ نجی تھے۔ نجی الجا تھک ان کے سینے پر پھیرااور فرمایا کہ کیاکل ساراز مانہ ہوگا۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ بعیل بن سراقہ مردصالح ،کریہ منظراور بدشکل تھے۔،خندق میں مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے تھے۔رسول انتعابی نے اس روزان کا نام بدل دیا آپ نے ان کا نام عمر رکھامسلمان لوگ رجز بڑھنے اور کہنے نگے:

سماہ من بعد جعیل عمر و کان للباس یوما ظهر (آپ نے بعیل کے بعدان کا تام عمر رکھا۔اور آپ اس دن فقیر کے پشت و پناہ تھے)

رسول التعليق ان ناموں ميں سے يجھ ند كتے تھے سوائے اس كے كرآ ب عمر كہتے تھے۔

شر یک بن عبداللہ بن الی نمرے مردی ہے کہ بعیل بھی مسلمانوں کے ساتھ ،مہماہ من بعد بعیل عمر کینے نگے ادرسب کے ساتھ وہ بھی ہنتے تھے۔مسلمانوں کومعلوم ہو گیا کہ وہ پروانہیں کرتے۔

محر بن عمر نے کہا کہ وہ بعال بن سراقہ تھے۔ تفغیر کر کے بعیل کہا گیا اور رسول اللّماليّة نے ان کا نام عمر و رکھا، کیکن شعر میں اس طرح عمر آیا۔ بعال الریسیع اور تمام مشاہد میں رسول اللّماليّة کے ہمر کاب حاضر ہوئے رسول اللّماليّة جرانہ میں گنائم خیبر میں سے ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قلوب منظور تھی تو سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللّماليّة جرانہ میں گنائم خیبر میں سے ان لوگوں کو تو سوسواونٹ عطافر مائے اور جعیل بن اللّمالة آپ نے عینیہ بن حمین اور الاقرع بن حالی اور ان کے مشابہ لوگوں کو تو سوسواونٹ عطافر مائے اور جعیل بن سراقہ انفسر کی توجیوز دیا۔ رسول التمالیّة نے فر ہایا کہ تم میں ان لوگوں کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جعیل بن سراقہ انوں میں انداز الوگوں کے قلوب کو مانوس کی سرد کر دیا۔ انداز میں اور میں نے جعیل بن سراقہ کوان کے اسلام کی سپر دکر دیا۔

عمارة بن غزیہ ہے مروی ہے کہ رسول التُعلینی نے غز سوۂ زات الرقاع میں جعیل بن سراقہ کورسول اللہ علینی اورمسلمانوں کی سلامتی کابشیر (خوش خبری دینے والا ) بنا کے مدینے بھیجاتھا۔

و بہب بن قابوس بنے المحر فی ..... کوہ مزنیہ ہے اپنی بکریاں لائے ،ہمراہ ان کے بیتیج حارث بن عقبہ بن قابوس بنے ان کا بوس بنے ان کے بیتیج حارث بن عقبہ بن قابوس بنے ان دونوں نے کہا کہ احدیث ہیں ،رسول التحقیق مشرکین قریش ہے قبال کرنے مجئے ہیں ان دونوں نے کہا کہ چشم خود دیکھ لینے کے بعد ہم کوئی علامت دریا التحقیق مشرکین قریش ہے قبال کرنے مجئے ہیں ان دونوں نے کہا کہ چشم خود دیکھ لینے کے بعد ہم کوئی علامت دریا فت نہیں کرتے دونوں اسلام لے آئے اور نج قلیقے کے پاس احدیث حاضر ہوئے قوم کو جنگ کرتے ہوئے پایا غلبہ رسول التنظیق اور آپ کے اصحاب کی طرف تھا۔

یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہو گئے پیچھے سے خالدین ابو ولیداور عکر مدین ابی جبل کا انتخابیہ کے ان دونوں نے اتنا سخت قبال کیا کہ شرکین کا ایک گروہ بٹ گیا ، رسول الشفالیہ نے دوسرے گروہ مشرکین کو بڑھتے ہوئے دیکھے کے فرمایا کہ اس گروہ کوئون بٹائے گا۔ وہب بن قابوس نے کہا کہ یارسول الشفالیہ وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں پراسے تیر برسائے کہ سب واپس ہو گئے وہب لوٹے ایک اور گروہ بٹ گیا تو رسول الشفالیہ نے فرمایا کہ اس کشکر کوئون بٹائے گا؟ المزنی نے کہا ، یارسول اللہ میں وہ کھڑے ہوئے اور اس کشکر کوئی بٹائے گا؟ المزنی نے کہا ، یارسول اللہ میں وہ کھڑے ہوئے اور اس کشکر کوئی بٹائے۔

ایک اور کشکر ظاہر ہوا تو آپ نے فر مایا کہ ان لوگوں کے لئے کون اٹھے گا ،المزنی نے کہایار سول اللہ میں ، فر مایا ،اٹھو شمعیں جنت کی خوشخبری ہے ،المزنی خوش ہو کے یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ واللہ نہ میں قبلولہ کرونگا نہ جہاد ہے معافی جا ہوں گا وہ کھڑے ہوئے ان لوگوں کھس کر کموار مارنے گئے اور ان کے انتہائی حصہ ہے نکل جاتے تھے ، رسول النّعالِیٰ اورمسلمان ان کی طرف دیکھنے گئے۔ اور رسول النّعالِیٰ فرماتے تھے کہا ہے اللّه ان پر رحمت کر۔

وہ برابرای طرح لڑتے رے لوگ انھیں گھیرے ہوئے تنے کہ ایک دم سے تلواریں اور نیزے ان پر پڑ نے لگان لوگوں نے انھیں قل کردیا۔ اس روز ان کے جسم پر ہیں اخم یائے گئے جوسب کے سب بیزے کے تتھاور ہرزخم موت کے لئے کافی تھااس روز بہت بری طرح ان کا مثلہ کیا گیا۔ (لیعنی ان کے اعصاء کانے گئے ) پھران کے بھیتیج حارث کھڑے ہوئے اورانھیں کے طریقے پر قبال کیا۔ وہ بھی قبل ہو گئے۔

رسول النُقَالِيَّةِ انكى لاش كے پاس كمٹر ہے ہوئے اور فر مایا كہ النُدتم ہے راضى ہے كيونكہ ميں تم ہے راض ہوں ، بعنی وہب ہے ۔ آپ ان كے قدموں كے پاس كھڑ ہے ہوئے باوجوداس كے كہ آپ كوزخم كے تتے اور كھڑا ہونا آپ برگراں تھا تكرآپ برابر كھڑے رہے بيبائنگ كہ المزنی قبر ميں ركھ دیئے گئے۔

بہ کفن ایک چا در کا تھا جس میں سرخ دھاریاں تھیں۔رسول النہ اللہ نے وہ چا درسر پر تھینج دی اور اسے ڈھا تک دیا اور لسبان میں اس میں اُٹھیں دائج کیا۔تو انگی نصف ساق تک پہنچی ،آپ نے تھم دیا ،ہم نے گھانس (حزال ) جمع کی اور ان کے یا وَں ہرڈ ال دی جولحد میں ہتھاس کے بعدرسول النہ اللہ واپس ہوئے۔

عمر بن الخطاب اُورسعد بن الي وقاص كها كرتے تھے كەجمىس كوئى حال المزنى كے حال سے زيا د ہ پسندنہيں جس پرجم مركراںتُد ہے ليس۔

عمروبن امبیرسن مبدن فریلد بن عبدالله بن ایاس بن عبد بن ناشره بن کعب بن جدی بن ضمره بن بکر بن عبد منات بن کنانه۔

ا کی بیوی تخیلہ بنت عبیدہ بن الحارز بن المطلب بن عبد مناف بن تصی تھیں جن سے ان یہاں ایک جماعت پیدا ہوئی۔

عمر وبن امیہ بدر واحد میں مشرکین کے ساتھ آئے تھے۔ مشرکین احدے واپس ہوئے تو وہ اسلام لے آئے۔ بہا درآ دی تھے جن کو جراُ تھے۔ کنیت ابوامی تھی وہ وہی شخص جیں جن سے اس طرح روایت آئی ہے۔ ابوقلا بہ الجری عن ابی امید (یعنی ابوقلا بہالجری الی امیہ ہے روایت کرتے ہیں )

ابی قلابہ سے اس صدیت میں مردی ہے کہ جوانھوں نے نبی تفضی ہے روایت کی کہ آپ نے عمرو بن امیة الضمر ی سے فرمایا ابا امیہ (اے ابوامیہ)

محمد بن عمر نے کہا کہ سب سے پہلے مشہد جس مین عمر و بن امیہ مسلمان ہوکر حاضر ہوئے بیر معبونہ تھا جو ہجرت کے چھتیویں مین عمر فیار کی اسلم مسلمان ہوکر حاضر ہوئے بیر معبونہ تھا جو ہجرت کے چھتیویں مین منظم میں ہوااس روز آتھیں بی عامر نے گرفتار کرلیا۔ عامر بن الطفیل نے ان سے کہا کہ میری ماں کے ذریا ہوں میں آزاد ہو۔ انکی بیٹنانی کوقطع کر دیا ، و و مدینہ آئے آپ کو اصحاسب کی خبر دی جو بیر معبونہ میں شہید ہوئے۔ رسول التعلق نے فرمایا کہتم نی مجھا ورت نہیں کئے محمد جس طرح و و نوگ قبل کئے مجے۔

عمر و بیرمعبونہ سے واپس آرہے تھے کہ مدینہ کے قریب بنی کلاب کے دوآ دی ملے انھوں نے ان دونوں سے قال دونوں سے قال کیا اور قبل کر دیا ھالا تکہ رسول النہ قبلیقی کی جانب سے انھیں امان تھی ۔ رسول النہ قبلیقی نے دونوں کوخون بہا ادا کیا بیمقتول وہی تھے جن کے سبب سے رسول النہ قبلیقی بنی النفیر کی طرف تشریف لے محمئے تا کہ ان لوگوں سے انگی دیت میں مدد مانگیں ۔ دیت میں مدد مانگیں ۔

رسول التُعلِينَة نے عمر وین امیاوران کے ساتھ سلمہ بن اسلم بن حمدیش الانصاری کوبطورسرید مکہ میں ابو

سفیان بن حرب کے پاس بھیجا قرایش کومعلوم ہوا تو انگی جسٹو کی ۔ بیددونوں بوشیدہ ہو سے ہے۔

عمر بن امیشبر کے کنارے ایک غار میں پوشیدہ تھے کہ تبیدائلہ بن مالک بن مبیدائلہ اللّہ ہی پر قابو پا گئے اور اسے آل کر دیا۔ خبیب ہن عدی کی طرف قصد کیا جو دار پر تھے اور انھیں تنے وار سے اتارلیا۔ مشرکین کے ایک ازرشخش کو جو بنی الدیل میں سے تھا اور کا نا اور سالا نبا تھا آل کیا پھر مدینہ آئے ۔ رسول النہ کا لیے آئے ہے مسرور ہوئے اور دعائے تیر دی۔

رسول النعطین نے انھیں دوفر مان دے کرنجاش کے پاس بھیجا ایک میں آپ نے لکھا تھا کہ وہ ام حبیبہ بنت الب سفیان بن حرب کا آپ سے نکاح کردیں اور دوسرے میں فر مائش تھی کہ جواسحاب ان کے پاس باتی ہیں وہ انھیں آپ کے پاس سوار کررادیں نے ام حبیبہ کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کے اسحاب کو دو کشتیوں میں آپ کے پاس سوار کر دادیں نے ام حبیبہ کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کے اسحاب کو دو کشتیوں میں آپ کے پاس تھا معادید بن الب سفیان کی خلافت میں مدینہ میں انگی وفات ہوئی۔

وحبیه بن خلیفه .....این فرده بن فزاله بن زید بن امری انقیس بن الخزرج وه زیدمنا قابن عامر بن بکر بن عامرالا کبرین موف بن بکرین موف بن عذره بن زیدالات بن رفیده بن تو ربن کلب بن و هره بن تغلب بن حلوان ابن عمران بن الحاف بن قضاء تنصه

وحیہ بن حیافہ و مانہ قدیم میں اسلام لائے بدر میں حاضر نہیں ہوئے آھیں جبرئیل سے تشہیح وی جاتی تھی۔ عامر الشعبی سے مروی ہے کہ آنخضرت نے امیہ کے تین آ دمیوں کو تشبیدوی فر مایا کہ وحیہ الکلمی جبرئیل کے مشابہ میں ،عروہ بن مسعود التقفی عیسی بن مریم کے مشابہ بین اور عبد العزیٰ دقبال کے مشابہ ہے۔

الی وائل سے مروی ہے کہ وحیہ النکھی کو چرنیل سے تشبیہ دی جاتی تھی بھروہ بن مسعود کی مثال حاجب بسین کی تی تھی اور عبدالعزی بن قطن کو د جال ہے تشبیہ دی جاتی تھی۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ رسول النتیائی نے فرمایا ، میں نے جس شخص کوسب سے زیادہ جبر کیل کے مشابہ دیکھاوہ وحیہ الکلمی ہیں۔

ابن عمر نے رسول التَّمانِيَّةِ ہے روایت کی کہ جبرئیل نی آئے گئے گئی وحیدالکلمی کی صورت میں آتے تھے۔

عجام سے مروی ہے کہ رسول التعالیق نے تنہا و صید الکسی کوبطور سریہ بھیجا۔ عبد الله بن عباس سے مروی ہے کہ رسول التعالیق نے قیصر کو ایک فرمان لکھا جس میں اے اسلام کی دعوت دی فرمان دحیدالگلی کے ہمراہ روانہ کیا۔ رسول التعالی نے تعلم دیا کہوہ اے بھری کے سر دارکودے دین کہ اے قیصر کے باس بھیج دے۔ بھریٰ کے سر دارنے اے قیصر کو بھیج دیا۔

محمر بن عمر نے کہا کہ وحیہ اس سے حمیص میں ملے رسول انتعابیۃ کا فرمان دیا۔ بیدوا قعدمحرم سے جو کا ہے۔ وحیہ بدر کے بعد رسول انتعابیۃ کے ہمر کا ب تمام مشاہد میں حاضر ہوئے ۔خلافت معاویہ بن الی سفیان تک زند ہرہ رے۔

كناب الطبقات كحصروبم كاجزوآ قرَّمْ :وار المحدمد الله رب العلمين وصلوة على خير نه من خلقهي محمد و آله صحبه (اجمعين)

۔ تذکرہ مہاجرین کے بعد انصار کا طبقہ ٹانیہ ندکر ہوگا جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے مگر احداور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے ۔وصلی اللہ علی محمد وآلیہ۔

# صحابہ جوفتح مکہ سے پہلے اسلام لائے

خالدین الولید سن الولید سن خالد کتے ہیں۔ مین مصاحب تھا، عثان بن طحہ سے طا، ان سے وہ بات بیان کی جس کا ارادہ کرتا تھا، انھوں نے فورا قبول کرلیا۔ ہم دونوں روانہ ہوئے اور پچپلی شب کی تار کی میں چلے البل پنچ تو انفاق سے عمر بن العاص لے انھوں نے ہم کومر حبا (خوش آ مدید) کہا ہم نے کہا کہ تم کوہی (مرحبا) ہو چھا کہ تمھاری روائی کہاں ہے۔ ہم نے انھیں خبردی انھوں نے ہمی ہمیں یے خبردی کہ نوائی کے کا قصدر کھتے ہیں۔ تا کہ اسلام الا کمیں۔ ہم تینوں ساتھ ہوگئے دیم مضر مرحبے کورسول القبائی کے پاس مدید حاضر ہوئے جب میں نوبھ کے ساسنے آیا تو آپ کویا نبی القد کہ کرسلام کیا آئے ضرب نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا۔ میں اسلام الایا اور حق کی شہادت وی مساوت کے برکہ کویا نوبھ کی میں موائے خبر کے اور رسول القبائی نے فرنایا کہ میں تمھارے لیے عقل مجمتا تھا اور امید کرتا تھا کہ وہ تصمیں سوائے خبر کے اور کسی کے سپر دنہ کرے گی ۔ رسول القبائی کے میں تمھارے کیعد عرض کی ۔ میں نے اللہ کے گنا ہوں کو قطع کرویتا ہے۔ بھوٹ کی میں جو کھی نقصان پہنچایا اس میں میرے لئے دعائے مغفرت فرمائے کی فرمایا کہ اسلام اپنے بل کے گنا ہوں کو قطع کرویتا ہے۔ عرض کی یا رسول القد اس کے باوجد (دعائے مغفرت فرمائے ) فرمایا کہ اسلام ایے بل کے گنا ہوں کو قطع کرویتا ہے۔ عرض کی یا رسول القد اس کے باوجد (دعائے مغفرت فرمائے ) فرمایا ، اے اللہ خالد بن الولید نے تیرراہ ہے دو کئے میں جو کھی نقصان پہنچایا اس میں ان مغفرت کردے۔

خالد نے کہا کہ ممرو بن العاص اور عثمان بن طلح بھی آئے اور اسلام لائے ، دونوں نے رسول التعلیقے سے بعدت کی ، واللہ جس روز سے میں اسلام لا یا رسول التعلیقے چیز میں جزا دیتے تھے اس میں کسی کومیرے برا پر نہیں کر تر تھ کے حر تھ

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول الشعافی نے خالد بن ولید کومکان کے لئے زمین عطافر مائی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ دسول النتعافی نے خیر کے بعد اور خالد کے اپنے پاس آنے کے بعد انھیں السنا (جو مکان کا نام ہے ) عطافر مایا ،السنا حارثہ بن النعمان کے مکاناٹ متھے جوانھیں اپنے برزرگوں سے وراثت میں ملے تھے وہ انھوں نے رسول التعلیقی کومبر کردیتے ان میں سے رسول التعلیقی نے خالد بن الولیداور عمار بن یا سرکوبطور جا میر عطافر مایا۔

ابراہیم بن یکی بن زید بن ٹابت ہے مروی ہے کہ جنگ موتہ میں امراء شہید ہوگئے ۔ تو ٹابت بن اقرام نے جھنڈا لے لیااور پکار نے خالد بن الولید کودیکھا تو کہا تو کہا اور لیار نے خالد بن الولید کودیکھا تو کہا کہ استار الوگ ان کی طرف لوٹے گئے انھوں نے خالد بن الولید کودیکھا تو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ جھ سے زیادہ اس کے ستحق ہو ہم تھا رے لئے کہا کہا کہا کہا تھا ہو ، انھوں نے کیونکہ والقد میں نے اسے صرف تمھا رہے بی لئے لیا ہے۔ ٹابت نے لوگوں سے کہا کیا تم پر خالد شفق ہو ، انھوں نے کہا کہا ہاں۔

فالد نے مجھنڈا لےلیااورتھوڑی دیراٹھائے رہے۔مشرکین ان پرحملہ کرنے لگے تو وہ ٹابت قدم رہے۔
اس پرمشرکین پس پیش کرنے گے۔ فالد نے مع اپنے اسحاب کے حملہ کردیا۔افھوں نے ان کے گروہ میں سے ایک جماعت وجدا کردیاان کے بہت ہے آ دمیوں کو چھاپ نیا۔ پھرمسلمانوں کو جمع کیا بمشرکین ہزیمت کے ساتھ پلٹے۔
عبداللہ بن الحارث بن الفضل نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب خالد بن الولید نے جھنڈ الیارسول التُحافظت نے نے فرمایا کہ ابتور (جنگ) بھڑکا۔

قیس بن ابی خازم سے مروی ہے کہ میں نے جیرہ میں خالد بن الولید کو کہتے سنا کہ یوم موتہ میں میرے ہاتھ میں تلواریں ٹوٹیس۔

أيكءبدنامه

بسم (الله الإرحس الرحيم

یہ وہ عہد نامہ ہے جو قتل عثان کی نامہ ایم بعت المقدی میں معاویہ بن البی سفیان وعمر و بن العاص کے درمیان ہوا ہے دونوں میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی کی امانت برداشت کی ہے ہما درمیان اللہ اور اسلام کے امر میں باہم مدد کرنے ، خلوص کرنے اور خیر خوابی کرنے براللہ ہ عبد ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی اور خیر خوابی کرنے پراللہ ہ عبد ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی

کی طرح کسی کی مدوترک ندکرے گا اور ند بغیراس کے کوئی راہ اختیار کرے گا ان امور میں جو ہمارے امکان میں ہوئے ۔ ہماری حیات تک ند بیٹا ہمارے درمیان حائل ہوگا ند باپ، جب مصرفتح ہوجائے گا تو عمرواس کے ہلاک اوراسکی امارت پر ہوں تے جس پرامیر المومنین نے انھیں امیر بنایا ہے۔

ہمارے درمیان میں ان امور پر جوہمیں پیش آئیں گے باہم خیرخوائی مشورہ اور مددر ہے گے۔ لوگوں میں اور عام امور مین معاویہ غیر و بن العاص پر امیر ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ امت کو منقل کرد ہے بھر جب متفق ہوجائے گی تو دونوں اس کے عمدہ طریقے میں اس عمدہ شرط پر ان لوگوں میں بھی ہو تگے جواللہ کے معاطم ان دونوں کے درمیان اس صحیفے میں ہے۔ (بعنی ساری امت کے متفق ہونے پر بھی عمر و بن العاس معاویہ کے ماتحت ہو تگے ۔ ) یہ قلم وردان اس علی کو معلوم ہوا تو وہ کھڑ ہے ہوئے اٹل کو قد کو خطبہ سایا اور کہا کہ اما بعد، جھے بیہ معلوم ہوا ہے کہ عمر و بن العاص نے جو بیرتر این برتر ہیں معاویہ ہے خون عثمان کے انتقال کے مطالبے پر بیت کر لی ہے اور انھوں نے اس بران لوگوں کو برا جیختہ کیا ہے واللہ عمر و اور ان مددختک باز د ہے۔

عکر مدین خالد وغیرہ سے مروی ہے کہ زبانہ صفین میں عمر وی بن العاص قلب نشکر میں خود اپنے ہاتھ سے قال کرتے تھے، جب اسمحی دنوں میں سے ایک دن ہوا تو اہل شام واہل عراق نے باہم قبال کیا یہاں تک کرآ فباب غروب ہوگیا ہماری صفول کے چیچے سے ایک بہت ہتھیا روالانشکر نظر آیا جضوں میں پانچ سو بجھتا ہوں ان میں عمر و بن العاص تھے ، بلی آیک دوسر کے نشکر کے سماتھ آئے جو تعداد میں عمر بن العاص کے نشکر کے برابر تھا ، رات کے ایک کھنشہ تک باہم جنگ ہوئی ۔ مقتولینم کی کثرت ہوگئ عمر و بن العاص نے اپنے ساتھیوں سے چلا کر کہا کہ اے اہل شام ، اپنی زمین کا خیال کرو، لوگ پیادہ ہوگئے اور وہ آنھیں لے گئے ، اہل عمر ات بھی پیادہ روانہ ہوئے ۔ میں نے عمر بن العاص کو دیکھا کہ این ہوئے ۔ میں نے عمر بن العاص کو دیکھا کہ این ہوئے ۔ میں نے عمر بن العاص کو دیکھا کہ این ہوئے ۔ میں نے عمر بن العاص کو دیکھا کہ این ہوئے ۔ میں نے عمر بن العاص کو دیکھا کہ این ہوئے ایک ہوئی ہوگئے اور دو آنھیں کے تھے اور کہتے تھے :

وصبرنا على مواطن ضنكب وخطوب ترى البياض الوليد

(ہم نے ان تنگ اورخطروں کے مقامات میں صبر کیا ہے۔جو بیچ کو بوڑ ھابنادیتے ہیں )

اہل عُراق کا ایک شخص آ رہا تھا وہ نے کرعمر تک پہنچ گیا اور انھیں ایک ایسی تلوار ماری جس نے ان کا شانہ مجروح کر دیا وہ کے ایسی تلوار ماری کراس کے آرپار کردی ،عمروم مجروح کردیا وہ کہدرہا تھا کہ میں ابوالسمر او ہوں ،عمروم اسے پا گئے اور ایسی تلوار ماری کہاں کے آرپار کردی ،عمرو این سے ساتھ بھی ہٹ مگئے۔ ایسے ساتھ بول کے ہمراہ ہٹ آئے ان کے ساتھ بھی ہٹ مگئے۔

عبیداللہ بن انی رافع ہے مروی ہے کہ میں نے جنگ صفین میں عمر و بن العاص کواس ھالت میں ویکھا کہ
ان کے لئے کر سیاں رکھیں گئیں ۔لوگوں کی صفیں وہ خود قائم کر رہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ مونچھ کتر نے کی طرح
( کاٹ ڈالو ) وہ بغیرز رہ کے تھے میں ان سے قریب تھا اور اٹھیں کہتے من رہا تھا کہ شخ از دی یا د جال ( کافل ) تم پر لا
زم ہے یعنی ہاشم بن عتبہ کا۔

الزبری ہے مروی ہے کہ ٹوگوں نے صفین میں ایساشد بدقنال کیا کداس کامثل اس دنیا میں مجھی نہیں ہوا۔ اہل شام وعراق نے بھی قبال کو ناپیند کیا۔ ہاہمی شمشیرزنی نے طرفین کو ہیز ورکر دیا تو عمر دبن العاص جواس روز معاویة کی طرف سے امیر جنگ تھے۔ کہا کہ (اے معاویے ) کیاتم میری بات مانو کے کہ پچھلوگوں کوقر آن بلند کرنے کا تھم دو جو کہیں کہ اے ابل عراق ہم شمیں قرآن کی طرف اور جواس کے شروع میں ہے اور اس کے فتم میں ہے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اے معاویہ اگرتم یہ کرو کے قوالل عراق میں باہم اختلاف ہوجائے گا اور بیا مرابل شام میں سوائے انفاق کے اور پچھوزیا وہ ندکرے گا۔

. معاویہ نے انگی بات مان ٹی اور عمل کیا ،عمر و نے اہل شام میں سے چند آ دمیوں کو تھم دیا جنھوں نے قر آن بڑھااور ندادی ،اے اہل عراق ہم شمصی قرآن کی دعوت دیتے ہیں۔ اہل عراق میں اختلاف ہو کیا۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہم کتاب اللہ اور اپنی بیعت برئیس ہیں دوسروں نے جو قال کو ناپیند کرتے تھے ہماری دعوت کتاب اللہ کو قبول کرلیا۔

جب علی علیہ السلام نے ان لوگوں کوستی اور انکی جنگ سے بیزاری دیکھی تو معاویہ نے جس امرکی وجوت دی تھی اس میں ان قریب ہو گئے باہم قاصدوں کی آید ورفت ہوئی یعلی علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے کتاب اللہ کو قبول کر لیا ۔ مگر ہما رہے اور تمعارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کون کرے گا؟ معاویہ نے کہا کہ ایک آ دمی ہم اپنی جماعت میں سے لیس کے جسے ہم منتخب کریں محے اور ایک تم اپنی جماعت سے لیمنا جسے تم منتخب کرنا۔ معاویہ نے عمر و بن العاص کو منتخب کیا اور علی نے ابوموی الاشعری کو۔

زیاد بن النصر سے مروی ہے کہ علی علیہ السلام نے ابوموٹ الاشعری کو بھیجاان کے ہمراہ جارسوآ دمی ہتھے جن پر (امیر )مشریح بن ہانی ہتھے اور عبداللہ بن عباس بھی ہتھے جوان لوگوں کونماز پڑھاتے ہتھے اوران کے امور کے گمراں ہتھے۔معادیہ نے بھی عمرو بن العاص کو جارسوشامیوں کے ہمراہ بھیجا۔ دونوں گروہ دومیۃ الجند ل پہنچ مجئے۔

عمرو بن انکیم سے مروی ہے کہ جب لوگ دومۃ ابحند ل میں جمع ہوئے تو ابن عباس نے اشعری ہے کہا کہ عمرو سے ہوشیار رہناوہ یہی چاہیں گے کہتم کوآ گے کریں اور کہیں گے کہتم رسول الڈیٹائیے کے صحابی ہواور مجھ سے عمر میں زیادہ ہولہٰذاان کے کلام میں خوب غور کرلیتا۔

یمی ہوا کہ جب دونوں جمع تھے تو عمر کہتے تھے کہتم نے مجھ سے پہلے رسول التھالیکی کی صحبت حاصل کی ہے اور تم مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہولہٰ ذاتم تقریر کرو۔ پھر میں تقریر کرونگا۔عمرویبی چاہتے تھے کہ تقریر میں ابومویٰ کے آگے کریں تا کہ وہ علی مومعزول کردیں۔

دونوں اس پرمتفق ہو گئے تو عمر و نے خلافت کو معاویۃ پر باتی رکھنا چاہا گرا بومویٰ نے الکارکیا۔ ابومویٰ نے کہا کہ عبدالند بن عمر (کوخلیفہ کمیا جائے )عمر و نے کہا کہ مجھے اپنی رائے سے خبر دوابومویٰ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہا کہ عبدالند بن عمر اوراس امر خلافت کومسلمانوں کومشور ہے پر چھوڑ دیں ، وہ لوگ اپنے لئے جسے جامیں انتخاب کرلیں عمر و نے کہا کہی میری بھی رائے ہے۔

دونوں لوگوں کے سامنے جو جمع تھے عمر نے ابوموی سے کہا کہ اے ابوموی دونوں کو بتا دو کہ ہم دونوں کی رائے متنق ہوگئی ہے۔ ابوموی نے تقریر کی انھوں نے کہا کہ ہماری رائے ایک ایسے امر پرمتنق ہوگئی ہیں جس سے ہمیں امید ہے کہ اس امت کی حالت دوست ہوجائے گی۔

عمرنے کہا کہ بیج کہااور نیکی کی۔ ابوموی اسلام اور امل اسلام سے کیسے اجھے تگیبان میں لبندااے ابوموی تقریر کرو۔

ا بن عباس مویٰ کے پاس آئے ان ہے خلوت میں گفتگوں کی اور کہا کہتم فریب میں ہو۔

کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم شروع نہ کرنا اوران کے بعد تقریر کرنا؟ مجھے اندیشہ ہے کہ انھوں نے شمصیں خالی ہات دیدی۔اس کے بعدوہ لوگوں کو مجمع میں اوران کے جمع ہونے پراس سے ہٹ جا نمیں گے۔اشعری نے کہا کہتم اس کا اندیشہ نہ کرو۔ ہم دونوں متفق ہو گئے ہیں اور ہم نے صلح کرلی ہے۔

آبومویٰ کھڑے ہوئے اللہ کی حمد وشاکی اور کہا کہ اے لوگوں ہم دونوں نے اس امت کے معالمے میں غور
کیا ۔ کوئی بات اس سے زیادہ امت کے حال کے مناسب اور اس کی پراگندگی کوزیادہ جوڑنے والی نہیں دیکھی کہ ہم
لوگ اس کے امور پرزبردی قبضہ نہ کریں اور نہ اسے مجبور کریں یہا تک کہ امر امت کی رضامندی اور مشورے ہو
۔ میں اور میرے رفیق عمرو (ایک ہی بات پر شفق ہیں (یعنی) علی ومعاویہ کے معزول کرنے پر آئندہ بیامت اس امر
میں کورکرے گی ، ان میں مشورہ ہوگا اپنے میں جس کو جا ہیں گے وائی بنا کیں گے۔ میں نے علی ومعاویہ کو معزول کرویا
ہے۔ لہیذاتم اپناوالی امر جس کو جا ہو بنالو۔

یہ تقربر کر کے ابوموی کنار ہے ہٹ گئے ،عمر و بن العاص آ گے آئے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا کہ انھوں نے جو کہا وہ تم لوگوں نے ہو کہا وہ تم لوگوں نے ساتھی (علی ) کومعز ول کر دیا۔ میں نے بھی ان کے ساتھی معز ول کر دیا جو جو کہا وہ تم لوگوں نے ساتھی معاویہ گو قائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ ابن عفان کے ولی اور ان کے خوف کے انتقام کے طلب گار ہیں اور انکی قائم مقامی کے سب سے زیا وہ سخت ہیں۔

سعد بن اتی وقاص نے کہا کہا ہے ابومویٰ تم پرافسوں ہے شمصیں عمر داوران کے مکا کدیے کس نے معزول کردیا ۔ ابومویٰ نے کہا کہ میں کیا کروں انھوں نے ایک امر میں مجھے سے اتفاق کمیا بھراس ہے ہٹ گئے۔ زیر ہیں۔ یہ اتر ہے گئے میں میں اتر ہے گئے نہوں کے سیسی کیس میں جسے جسمت سے ہے۔

ابن عباس نے کہا کہ اے ابومویٰ تمھارا کوئی گناہ نہیں۔ گناہ کسی اور گاہے جس نے شخصیں اس مقام پرآ گے کیا۔ابومٹی نے کہا کہتم پر خدا کی رحمت ہوانھوں نے مجھ سے دعدہ خلافی کی تو میں کیا کروں۔

یا جب میں سے بہت ہا کہ تمھاری مثال کتے گئی ہے کہ اگراس پرحملہ کروتو زبان نکال دیتا ہے اور اگر اسے جھوڑ دونو زبان نکال دیتا ہے۔ عمرونے جواب دیا کہ تمھاری مثال اس گدھے گئی ہے جود فتر اٹھا تا ہے۔ ابن عمرنے کہا کہ بیامت کس کی طرف جائے گئی ، اسکی ظرف جو پروانہیں کرتا کہ اس نے کیا گیا اور دہ

سرے کمزور کی طرف۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکڑنے کہا کہ اگر الاشعری اس کے بل مرجاتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔

الزبری سے مروی ہے کہ جس وقت خوار ج نے علیٰ کے خلاف بغاوت کی تو عمر و معاویہ سے کہتے تھے تم نے میری تدبیر کواپنے لئے کیسا ویکھا۔ جس وقت تمھارا دل تنگ تھااور آپنے گھوڑے اور دکوست رفتار سمجھ کراس پرانسوس کرر ہے تھے تو بیس نے سمعیں مشورہ دیا کہ تم ان لوگوں کتاب اللہ کی طرف دعوت دو میں جانتا تھا کہ اہل عراق شنبے والے میں ، وہ اس امر پراختلاف کریں گے۔ ، علیٰ تمھیں جھوڑ کر ان میں مشغول ہوجا نمیں گے اور وہ لوگ آخر کو (علیٰ ) کے قاتل ہوں گے اور کو اُلوگ میں ان لوگوں سے زیادہ کمزور نہ ہوگا۔

عبدالواحدین الیعون ہے مروی ہے کہ جنب حکومت معاویہ کے ہتوں میں ہوگئی تو انھوں سے تقدم صرکو عمرو کے لئے انگی زندگی مجر کے لئے بہت سمجھا عمرو نے یہ سمجھا کہ پورامعاملہ انکی وجداورخوش تدبیری انکی توجہادرکوشش ے سلجھا۔ معاویہ ؓنے بیگان کیا کہ مصرکے ساتھ شام کا بھی اضافہ کردیں گے مگر کیانہیں تو عمر و معاویہ ؓ ہے بھڑک گئے۔ دونوں میں اختلاف اور غلط نہی ہوگئی۔لوگ بھی مجھ مھئے اور گمان کیا کہ ان دونوں کی رائے متفق نہ ہوگی۔

معاویہ بن حد تنج نے بچے میں پڑکے انکی حالت درست کر دی انھوں نے دونوں کے درمیان ایک اقرار نامہ ککھا جس میں لوگوں کے لئے اور خاص کرمعاویہ اور عمرو کے لئے عمرو پر پچھ شرطیں مقرر کیں۔ یہ عمرو کے لئے سات سال تک مصر کی ولا بہت ہوگی۔ بدایں شرط کی عمرو پرمعاویہ کی فر مانیر داری وطاعت ضروری ہوگی۔اس پر دونوں نے باہم اختیارا وراقر ارکرلیا۔اور دونوں نے اپنے اپنے او پر گواہ بنائے۔

عمرو بن العاصمصر پروالی ہو کے چلے گئے ۔ بیآخر <u>سے میں</u> ہوا پھرواللہ وہمصر میں دویا تین ....سال سے زائد ندر ہے کہ وفات یا گئے ۔

ابن شاستہ الممر کی ہے مروی ہے کہ جس وقت عمر و بن العاص موت کے آ چار میں تھے تو ہم لوگ ان کے پاس حاجڑ ہوئے وہ ا پاس حاجڑ ہوئے وہ اپنا منہ دیوار کی طرف بچیر کوخوب رور ہے تھے بیٹے کہہ رہے تھے کہ آ پ کو کیا چیز رلا تی ہے کیا رسول الٹھا بھتے نے آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور کیا آپ کو یہ بشارت نہیں دی؟ وہ اس پر بھی رور ہے تھے اور ان کا منہ دیوار ہی کی طرف تھا۔

انھوں نے ہماری طرف منہ کیااور کہا کہ جوتم چیزتم سب سے بہتر مجھ پرشار کرتے ہووہ کلمئہ شہادت لا الہ الا اللّٰہ ومحمد رسول اللّٰہ ہے کین میں تمین حالات پر رہاہوں۔

ا۔ میں نے اپنے کواس حالت پر دیکھا ہے کہ ایک زمانہ میرے نز دیک رسول التعلیقی سے زیا دہ قابل بغض وعداوت کوئی نہ تھا، مجھےاس ہے زیادہ کوئی امر پسند نہ تھا کہ رسول التعلیقی پر قابویا وَل ادرآپ کوئل کر دوں اگر میں اس حالت پر ماجا تا تو اہل دوزخ میں ہے ہوتا۔

اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا۔ رسول التعلیقے کے پاس حاضر ہوا تا کہ آپ سے بیعت کروں ،
عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنا دا بہنا ہاتھ بچسلائے میں آپ سے بیعت کرونگا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بچسلا دیا۔ میں نے
اپنے ہاتھ سیٹ لیا۔ فر مایا کہ اے عمر وشعیں کیا ہوا۔ عرض کی میں بچھشرط چا بتنا ہوں ،فر مایا کی شرط کرتے ہو۔ عرض کی
، یہ کہ میری مغفرت کردی جائے ،فر مایا ہے عمر و کیا شعیں معلوم نہیں کہ اسلام انسان کے پہلے گنا ہوں کوڈ ھا دیتا ہے۔
،جرت بھی اپنے قبل کے گناہ ڈ ھا دیتی ہا و جج بھی اپنے قبل کے گناہ ڈ ھا دیتا ہے۔

میں نے اپنے کواس حاست میں ویکھا کہ ویکھنے میں حیز دیک رسول التعلیقی سے زیادہ محبوب نہ تھا اور نہ میری نظر میں آپ سے زیادہ بزرگ تھا اگر مجھ ہے درخواست کی جاتی کہ میں آپ کی تعریف کرووتو مجھے طاقت نہ تھی اس لئے کہ آپ کی بزرگ کواپنی آنکھ میں ہمرنے کی طاقت نہ تھی۔ پھراگر میں اس ھالت پر مرجا تا تو امریکھی کہ میں اہل جنت ہے ہوتا۔

بعد کو چند چیزی ہمارے قریب آگئیں ، مجھے معلوم نہیں کہ میں اس میں کیا ہوں ، یااس میں میرا کیا حال ہے۔ جب میں مرجاؤں تو نو حدکرنے والی اور آگ میرے ساتھ ند ہو جب تم لوگ مجھے دنن کرنا تو مٹی ڈالنا۔ اس سے قارغ ہو کے اتن و مرمیری قبر کے پاس تھم رنا جتنی دریمیں اونٹ ذنج کرکے گوشت تقسیم کیا جائے۔ کیونکہ تمھاری وجہ سے قارغ ہو جائے دیمیرے وجہ سے محصات میرے وجہ سے محصات میں مرکے ساتھ میرے

یاس کوٹائے جاتے ہیں۔

حسن سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ عمرو بن العاص جب موت کے قریب یتھے تو انھوں نے اپنے در بار پوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمھارا کیسا ساتھی تھا۔انھوں نے کہا کہ آپ ہمارے مجت والے ساتھی تھے کہ ہماراا کرام کرتے تھے ہمیں دیتے اور پہکرتے اور وہ کرتے انھوں نے کہا کہ میں بیصرف اس لئے کرتا تھا کہتم لوگ مجھے موت سے بچالو گے اور موت رہے گئی لہٰذاتم لوگ مجھے اس سے بچاؤ۔

قوم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا واللہ اے ابوعبداللہ ہم لوگ آپ کو ایسانہیں سمجھتے تھے کہ آپ السی باریک با تیں کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ موت کو آپ سے ذرا بھی نہیں ہٹا سکتے ہم و نے کہا واللہ میں نے اس بات کو کہا ہے اور میں ضرور جانتا ہوں کہ تم لوگ ذرا بھی موت سے مجھے نہیں بچا سکتے لیکن واللہ مجھے ابنا اس حالت میں ہونا کہ میں نے تم میں سے کسی کو بھی اس لئے نہیں اختیار کیا کہ مجھے موت سے بچائے گا فلاں فلاں امر سے زیادہ مجوب ہے اے اس ابن الی طالب پر جو کہتے ہیں کہ دربان انکی موت کے امرا ہیں۔

عمر نے کہا کہ اے اللہ میں بری نہیں ہوں۔ میر آعذر قبول کر۔ میں قوی نہیں ہوں میری مدد کراورا گر تونے مجھے رحمت کے ساتھ نہ پایا تومیں ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا۔عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انھیں وصیت کی کہ اے بیٹے جب میں مرجاؤں تو مجھے ایک غسل تو پانی سے دینا پھر کیڑے سے پوچھنا دوبارہ خاص پانی سے نسل دینا جس میں کسی قدر کا فور ہو۔ پھر خاص پانی سے نسل دینا جس میں کسی قدر کا فور ہو۔ پھر کیڑے سے بوچھنا۔

جب بیجھے کپڑے پہنا نا (بیعنی کفن دینا) تو گھنڈی لگا دینا کیونکہ میں جھگڑا کرنے والا ہوں پھر تا بوت پر اٹھانا تو الیمی رفیار سے لیے چلنا جو دونوں رفیاروں (بیعنی ست د تیز) کے درمیان ہوئم میرے جنا زے کے بیچھے ہونا کیونکہ اس کے آگے کا حص ملا ککہ کے لئے ہے اور بیچھے کا بی آ دم کے لئے جب مجھے قبر میں رکھ وینا تو مٹی ڈال وینا۔

اس کے بعد کہا کہا۔اللہ تو نے ہمیں تھم دیا تو ہم نے عمل کیاا در تو نے ہمیں منع کیا تو ہم نے ترک کیا۔ میں بری نہیں ہوں ۔میراعذا قبول کر ، میں قوی نہیں ہوں ۔میری مدد کر ،کیکن لا الہ الا اللہ ، وہ برابر آھیں کلمات کو کہتے رہے۔ یہان تک کہ وفات ہوگئی۔

معاویہ بن حدیج ہے مروی ہے کہ آپ اپنے آپ کوکیسا پاتے ہیں۔انھوں نے کہا کہ ( مرض ہے ) کھلٹا ہوں اور تندرست نہیں ہو۔اپنی نجات کومسیت ہے زیادہ یا تا ہوں۔اس جالت پر بوڑھے کی زندگی کیا ہوگی۔

عوانہ بن انکیم سے مروی ہے کہ عمر و بن العاص کہتے تھے کہ اس شخص کے لئے تعجب ہے جس پرموت نازل ہو گرعقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہ بیان کر ہے جب ان پرموت نازل ہو گی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر و نے کہا کہ اے والد آپ کہا کر تے تھے کہ اس شخص پر تعجب ہے کہ جس شخص پرموت نازل ہوا اور اسکی عقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہ بیان کر ہے۔ لہٰذا آپ ہم ہے موت کو بیان کیجئے کیونکہ آپ کی عقل آپ کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہوت وہ کیسے اسے نہ بیان کر اے میر سے بیٹے موت اس سے برتر ہے کہ اسے بیان کیا جائے لیکن میں اس میں سے بہتے موت اس سے برتر ہے کہ اسے بیان کیا جائے لیکن میں اس میں سے بہتے تھے کہا کہ اس جائے واس حالت میں یا تا ہوں۔ کہ گویا میر کی گرون پر کوہ رضوی ہے اور میں اسے کواس

حالت میں یا تا ہوں کہ گویا میرے پیٹ میں تھجور کے خار ہیں اور میں اپنے کواس حالت میں یا تا ہوں کہ گویا میری سانس سوئی کے نائے سے نکلتی ہے۔

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص کی وفات عید کے دن مصر میں سیسیء میں ہوئی اور وہی

محمہ بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہانگی و فات س<del>سم ہ</del> میں ہوئی ۔ محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے بعض اہل علم کو کہتے سنا کہ عمر و بن العاص کی و فات و 21ء میں ہوئی ۔

بجام ہے مروی ہے کہ عمرو بن العاص نے اپنے تمام غلام آزاد کردیئے بیزید بن افی حبیب سے مروی ہے کے عمر جین الخطاب نے عمر وین العاص کولکھا کہ ان لوگوں کو دیکھوجنھوں نے تم سے پہلے درخت کے بنیجے ہی ہے جسے ہے۔ بیت کی تھی ایکے لئے دوسودینار پورے کردو،اینے لئے امارت کی وجہ ہےاور خارجہ بن حذافہ کے لئے انکی شجاعت کی وجہ سے اور قیس بن العاس کے لئے ا<sup>م</sup>کی مہمان نوازی کی وجہ سے دوسودینار پورے کر دو۔

حیان بن ابی حبلہ سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص ہے بوچھا گیا کہ مروت کیا ہے اٹھوں نے کہا کہ آ دمی اہیے مال کی اصلاح کرےاورا ہے بھائیوں کے ساتھ احسان کرے۔

ع**ىبداللَّدېن عمر وٰېن العاص** ...... بن وائل بن ہاشم بن سعيد بن سهم ،

ا نگی والده ربط بنت منبه این الحجاج بن عامر بن حذیفه بن سعد بن سهم تھیں ۔عبدالنّد بن عمرو کی اولا دمیں محمد تنے۔انھیں سے آئی کنیت تھی۔ آئی والدہ بنت تحمیہ بن جزءالزبیدی تھیں۔

ہشام وہاشم وعمران وام اما میں وامج عبداللہ وام سعید، ان سب کی والدہ ام ہاشم الکند ریہ بنی وہب بن الحارث میں سے تھیں ۔

محمد بن عمرنے کہا کہ عبداللہ بن عمر واپنے والدے پہلے اسلام لائے۔

عبدالله بن عمروے مروی ہے کہ میں بنی ملاقعہ سے ان احادیث کے لکھنے کی اجازت جا ہی جو میں نے آپ ے سیں تو آپ نے مجھے اجازت وی۔ میں نے آھیں لکھ لیا۔ عبد اللہ نے اس صحیفہ کا نام والصادقہ رکھا تھا۔

مجاہد سے مروی ہے کہ میں نے عبدالقد بن عمرو کے پاس ایک صحیفہ دیکھااور دریا فت کیا تو اٹھوں نے کہا کہ بیالصادقہ ہے جس میں وہ حادیں ہیں جومیں نے رسول النعابی ہے سے میں کہان میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی

خالد بن بزیدالاسکندرانی ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر و بن العاص نے کہایارسول اللہ میں آ ب ہے جوا حادیث سنتا ہوں جا ہتا ہوں کہ آتھیں محفوظ رکھوں کیا میں اپنے قلب کے ساتھ اپنے ہاتھ سے مدد لےلو۔ تیعنی انھیں لکھالوں \_ فرمایا ، ہاں ۔

عبدالله بن عمرو بن العاص ہے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول النتائیسی نے فر مایا کہ کیا مجھے معلوم نہیں ہوگیا کہ تم رات بھرعبادت کرتے ہوا در دن کوروز ہ رکھتے ہو؟ عرض کی میں زیا دہ تو می ہوں ، قر مایا کہتم جب ایسا کر و گے تو نگاہ کمزورہوجائے گی اور دل ضعیف ہوجائے گا۔ ہرمہنے میں تین روز ہے رکھالیا کرو۔ بیہ ہمیشہ روز ہے کے مثل ہول گے

۔عرض کی میں قوت محسوس کرتا ہوں فر مایا کہ صوم داؤڈ رکھوجوا بیک دن روز ہ رکھتے تتھے اور اُ بیک دن روز ہ ترک کرتے تھے ،اور بنہادیں دشمن کا جب مقابلہ کرتے تھے تو بھا گتے نہ تھے ،

سلیمان بن حیان سے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ نے فرمایا ،اب ابوعبداللہ بن عمروتم (روزانہ) ون کو روز ہر کوئے ہر ورائے ہر ور است بمرعباوت کرتے ہو،ایسا نہ کرو۔ کیونکہ تمھارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ تمھاری بیوی کا بھی تم پر حصد ہے اور تمھاری آنکھ کا بھی تم پر حصد ہے۔ روز ہ رکھوا در روز ہ ترک کرو ، ہر مہینے میں تین روز ہے رکھا کرو ۔ بہی میشہ کار و ، ہر مہینے میں تین روز ہے رکھا کرو ۔ بہی ہمیشہ کار و ، ہم جسم کی یارسول اللہ میں نے اپنے اندر توت محسوس کرتا ہوں فر مایا داؤڈ کاروز ہ رکھو،ایک دن روز ہ رکھوا کی دن روز ہوگھوا کے ایک دن روز ہوگھوا کی باروز ہوگھوا کہ دن ترک کرد۔ عبداللہ کتے تھے کہ اے کاش میں نے رخصت پڑھل کیا ہوتا۔

عبدالله بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ کا اللہ کا ایک کیا مجھے خبر نبیں ہوگئی کہتم دن کوروز ہ رکھتے ہو اور رات کوعیادت کرتے ہو؟

عرض کی بارسول اللہ بے شک۔

فر مایا۔روز ہ رکھواورروز ہ ترک کرو۔نماز پڑھواورسوؤ۔ کیونگہ تمھارے جسم کا بھی تم پڑتی ہے،تمھارے سینے کا بھی تم پڑتی ہےاورتمھاری بیوی کا بھی تم پڑتی ہے۔ شمصیں بیکا تی ہے کہ ہر مہینے میں تین روز ہے رکھالیا کرو۔انھوں نے کہا کہ بھرمیں نے بختی کی تو مجھ پڑتی کروی تمی ۔عرض کی ،یارسول اللہ میں قوت محسوس کرتا ہوں۔

فرمایا ،توانندک بن دا وز کے روز برکھو،اس پرند بردھاؤ۔

عرض کی میارسول الله دا و دعلیه السلام کے روز سے کیا ہیں؟

فر مایا: دوایک دن روز ور کھتے تھے اور ایک دن روز وترک کرتے تھے۔

ابوسلمی بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے خبر دی کہ رسول التعلیق کو رسیر ہے۔ معرو (میر ہے متعلق) یہ خبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں۔ کہ میں عمر بھر روز ہ رکھوگا اور رات بھر نما زیز ھونگا۔ مجھ سے رسول اللہ میں اللہ علی اللہ عند فر مایا کہتم ہی ہوجو کہتے ہوکہ میں جب تک زندہ رہو کے دن کوروز ہ رکھونگا اور رات کونماز پڑتوگا۔عرض کی یا رسول اللہ میں نے بیر کہا ہے۔

رسول النُعلِينَة في مايا ، شخص اس كى طافت نبيل ہے۔ لہذا روز ہرك كرواور روز وركھو۔ سود اور نماز پڑھو، مہينے میں تمن دن روز ہ رکھو كيونكه ايك نيكل میں دس كونه تواب ہے۔ اور تمن روزے مثل بميشہ كے روزے كے میں عرض كی میں اس سے بہت زاكد طافت ركھتا ہوں ، رسول النُعلِينَة نے فر مايا كه ايك دن روز وركھواور دودن ترك كرو۔عرض كی میں اس سے زيا دہ ركھتا ہوں ، فر مايا كه اس سے ذيا دہ كرہ۔عرض كی میں اس سے ذيا دہ ركھتا ہوں ، فر مايا كه اس سے ذيا دہ كرہ۔عرض كی میں اس سے دیا دہ ركھتا ہوں ، فر مايا كه اس سے دیا دہ ركھتا ہوں ، فر مايا كه اس سے ذيا دہ كی اجازت نہيں ہے۔

عمر و بن دینارے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمروکا سن زیادہ ہوگیا تو انھوں نے کہا کہ کاش میں نے رسول اللہ اللہ ہوتا۔ انھی دنوں میں (جن میں وہ روزے تنے ) ایام تشریق (از •ارز جمہ ۱۳۲۶ روچہ ۱۳۲۶ میں دوروزے تنے ) ایام تشریق (از •ارز جمہ ۱۳۲۶ روچہ ) کا کوئی دن تھا۔ عمرونے بلایا اور کہا کہ تا شیخے کے لئے آؤ۔ انھوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں ۔

انھوں نے کہا کہ بیٹھار کے لئے جائز نبیں اس لئے کہ بیتو کھانے پینے کے دن ہیں۔انھوں نے ان سے بوجھا کہ تم قرآن کیونکہ پڑھتے ہو،انھوں نے کہا کہ ہیں اسے ہرشب ہیں (پورا) پڑھتا ہوں، پوچھا کہ کیاتم اسے ہردس دن میں نبیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ ہیں اس سے زیادہ قومی ہوں۔انھوں نے کہا کہاسے ہر چھدن میں پڑھا کرو۔ جعفر بن المطلب سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر و بن العاص ایام منی (از • ارتا ۱۳ ارذ الحجہ) میں عمر و بن العاص کے پاس سنے کو گئے ، انھوں نے ان کو دستر خوان پر بلایا۔ انھوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں۔ دویا رہ بلایا تو انھوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں۔ دویا رہ بلایا تو انھوں نے کہا جبس سوائے اس کے کہ آپ نے اس کورسول التعلق سے سنا ہو۔ عمر و نے کہا کہ میں نے اس کو (بعنی ان ایام میں روزہ افطار کرنے کو) رسول التعلق سے سنا ہے۔

عبدالله بنعمروے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول اللّٰمَائِلَةِ نے بِوچھاا ہے عبدالله بن عمروتم کتنے دن میں قرآن پڑھتے ہو؟

عرض کی ،ایک دن اورایک رات میں .

فرمایا ،سودَاورنماز پڑھو،اورسودَاوراے ہرمہینے میں پڑھو۔ میں برابرآپ سے بحث کرتار ہااورآپ مجھ سے نج کرتے رہے بہال تک کہ آپ نے فرمایا کہ وہ روزے رکھوجواللّہ کوسب سے زیاوہ بسند ہیں ،میرے بھائی دا دُرِّ کے روزے ،ایک دن روز ہرکھوا درایک دن روز ہ ترک کرو۔

را دی نے کہا کہ پھرعبداللہ بن عمرونے کہا کہ مجھے رسول اللہ اللہ اللہ کے اجازت کا قبول کر لیماس سے زیادہ پندتھا کہ میرے لئے سرخ رنگ کے جانور بوتے جن کے مرجانے پر میں صبر کرتا۔

خیشمہ سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر و بن العاص کے پاس گیا جوقر آن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کہتم کیا چیز پڑھتے ہو۔انھوں نے کہا کہ میں ابناوہ حصہ پڑھتا ہوں جوآج رات کی نماز میں پڑھوں گا۔

عبداللہ بن عمر و بن العاص سے مروی ہے کہ مجھے سے رسول اللہ اللہ نے فر مایا کہ اے عبداللہ بن عمر و یہ فلال شخص کے مثل نہ ہونا جورات کوعباوت کرتے تھے ، پھرانھوں نے رات کی عباوت ترک کر دی۔

عبداللہ بن عمروے مروی ہے کہ رسول الٹھائی نے ان کے بدن پر دوسرخ جا دریں دیکھیں تو فر مایا کہ میہ کپڑے تو کفار کے کپڑے ہیں ہے انھیں نہ پہنو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ وانے عبداللہ بن عمر و کے جسم پر دوسرخ جا وریں دیکھیں تو پوچھا کہ کیا تمھاری ماں نے شمھیں اس کا تھکم دیا ہے عرض کی یارسول اللہ میں اٹھیں دھوڑ الوں گا۔فر مایا اٹھیں جلاڑ الو۔

راشد بن کریب ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر وکود یکھا کہ وہ حرقانی عمامہ باند مصے ہوئے تھے اورایک بالشت یا ایک بالشت ہے کم لٹکائے ہوئے تھے۔ (بیٹنی پشت کی طرف)

عمرو بن عبداللہ بن شویفع ہے مروی ہے کہ مجھےاس مخض نے خبر دی جس نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو دیکھا کہ اِن کے سراور دِاڑھی کے یال سفید تھے۔

عربیان بن الہیشم ہے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ یزید بن معاویہ کے پاس گیا تو ایک لا بناسرض اور بڑے بیٹ والاشخص آیا۔اس نے سلام کیا اور بیٹھ گیا والد نے بوچھا یہ کون ہیں تو کہا گیا کہ عبداللہ بن عمرو۔

عبدالرسن بن ابی بکرہ سے مروی ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن عمروکا حلیہ بیان کیا کہ وہ سرخ بڑے ہیٹ والے اور لا ہے آ دمی تنے مسلم مولائے بی مخزوم سے مروی ہے کہ نابینا ہونے کے بعد بھی عبداللہ بن عمرونے بیت اللہ کاطواف کیا۔

شریک بن ۔ ۔ ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرود یکھا کہ سیرانی پڑھ سکتے تھے۔

عبداللہ بن الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر وائمتمس ہے جمع کوآتے تھے اور صبح کی نماز پڑھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے اور طلوع آفاب تک تک تبہج و تکبیر پڑھتے ، وسط حرم میں کھڑے ہوئے نوگ ان کے پاس بیٹھ جاتے۔ایک روز انھوں نے کہا کہ میں اپنے او پرصرف تین مقامات سے ڈرتا ہوں:

ا خون عثمانؓ ،عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اگر آپ ان کے قبل سے راضی یتھے تو آپ ان کے خون میں شریک ہو گئے۔

ابن ابی ملکیہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ میرے لئے اور صفین کے لئے کیا ہوگا۔ میرے لئے اور صفین کے لئے کیا ہوگا۔ میرے لئے اور قبال سلمین کے لئے کیا ہوگا۔ جا ہتا تھا کہ اس سے دس سال پہلے مرجا تا۔ واللہ اس کے باوجود کہ نہ میں نے کوئی تلوار ماری نہ کوئی نیز و مارانہ کوئی تیر پچینگا۔ جن لوگوں نے ان کا موں میں سے پچھ نہ کیا ان میں کوئی آ دمی مجھ سے زیادہ طاقتور نہ تھا۔

نافع نے کہا کہ میں مجھتا تھا کہان کے ہاتھ میں جھنڈا تھااورایک یا دومنزل تک لوگوں کے پاس آئے تھے۔ زیاد بن سلامہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرونے کہا کہ میں جا ہتا تھا کہ بیستون ہوتا۔ حسن میں میں جب عبداللہ من عمرون میں دواجات نے دیگی میں اکثر رحز سرایٹروں میں انی تلوں کو منظم کیا۔

حسن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر و بن العاص نے جنگ میں اکثر رجز کے اشعار میں انی تلوار کومنظم کیا۔ طلحہ بن عبداللہ بن کریز الخز اعی سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر وجس وقت بینصے تو قریش ہولتے نہ تھے۔ ایک روز انھوں نے کہا کہ تم لوگ اس خلیفہ کے ساتھ کیونکہ ہوگے جو تمھارے اور ہر باوشاہ ہوگا اور تم میں سے نہ ہوگا ،ان لوگوں نے کہااس اور قریش کہاں ہوں سے ۔انھوں نے کہا کہ انھیں تلوار فنا کرد کی ۔

سلیمان بن الربیع ہے مروی ہے کہ میں حجاج اہل بھرہ کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ گیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اگراصحاب رسول الڈھائیے میں ہے کسی کود کیھتے تو ان سے با تیس کر نے عبداللہ بن عمر و بن العاص کو بتایا گیا تو ہم انکی منزل میں آئے وہاں قریب تیمن سوسواریوں کے تھیں ہم لوگ نے کہا کہ کیا ان سب پرعبداللہ بن عمر نے جج کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ وہ اوران کے متعلقین اوران کے احباب نے

ہم بہت اللہ گئے۔ وہاں ایک ایسے خص ملے جن کے سراور داڑھی کے بال سفید تنے اور دوقطری چا ورول کے درمیان تنے ۔ سر پر عمامہ تھا اور بدن پر کرنہ نہ تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمرو ہیں اور آپ رسول اللہ مثالیّت کے درمیان تنے ۔ سر پر عمامہ تھا اور بدن پر کرنہ نہ تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر وہیں اور آپ رسول اللہ علیہ تھا ہے تھا

ہم نے کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جھوٹ ہولس اور جھوٹا بنا کیں یا آپ سے متسنحرکریں ، ہم سے کوئی ہدیث بیان سیجئے شایداللہ ہم کواس سے نفع دے انھوں نے اسے بنی قنطور بن کرکر کے بارے میں حدیث بیان کی۔ مجاہدے مروگ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص اپنا خیمہ حل ربیرون حرم ہیں نصب کرتے بتھے اور مصلیٰ حرم میں رکھتے تنے ۔ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انھوں نے کہ یا کہ اس لئے کہ حرم میں احادیث (نئی بات اور بدعت کرنا) حل (بیرون حرم) میں کرنے سے زیادہ تخت ہے۔

عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہ اگر میں کسی شخص کو اس طرح شراب پیتے دیکھوں کہ مجھے سوائے اللہ کے کوئی نہ دیکھتا ہوتو اگراس شخص کولل کرسکول تو ضرور قبل کر دوں۔

عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ منظم وبط نے (جوعمرو بن العاص کی جا کداد کا نام تھا )وہبط کا بچا ہوا یا نی فروخت کردیا تواسے عبداللہ بن عمرو بن العاص نے واپس کردیا۔

عبدالرحمٰن بن اسلمانی سے مروی ہے کہ کعب الاحبار اور عبداللہ بن عمر وسلے ، کعب نے پوچھا کہ کیاتم فال لیتے ہو۔ انھوں نے کہا کہ بیل کہتا ہوں ، اے اللہ ، سوائے تیرے مل کیتے ہو۔ انھوں نے کہا کہ بیل کہتا ہوں ، اے اللہ ، سوائے تیرے مل کے کوئی عمل نہیں ، نہ سوائے تیری خیر کے کوئی خیر ہے ، تیر سے سوائی رب ہے اور نہ تیرے بغیر قوت اور (گناہ وشر سے ) بازر ہنا ہے انھوں نے کہا کہتم عرب میں سے سب زیادہ فقیہ ہو، یہ کلمات جیسا کہتم نے کہا کہتم عرب میں سے سب زیادہ فقیہ ہو، یہ کلمات جیسا کہتم نے کہا ہے ہی توریت میں کھے ہوئے ہیں۔

محمد بن عمرونے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کی وفات <u>۳۵ جے میں</u> شام میں ہوئی ،وواس زیانے میں بہتر سال کے بتھے،انہوں نے ابوبکر ًوعمرؓ ہے روایت کی ہے۔

# بنى جح بن عمرو

سعیبار بن عامر بن حمزیم بن بعد بن ابن سلامان بن ربیعه بن سعد بن جمح بن عمرو بن بصیص بن کعب، ان کی والدہ اردی بنت ابی معیط بن ابی عمر و بن امیه بن عبدالشمس بن عبدمناف تصیں ۔سعد کی کوئی اولا دیا پس ماندہ نہیں تھا۔ پس ماندہ ان کے بھائی جمیل بن عامر بن حزیم کے تھے جن کی اولا دمیں سعید بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن جمیل بن عامر بن حزیم کے تھے جن کی اولا دمیں سعید بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن جمیل بتھے۔ جمیل بتھے جو تشکرمہدی میں بغداد کے والیق ماء (تاضی ) تھے۔

سعید بن عامر خیبرے بہلے اسلام لائے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی رسول التُعلِی کے ہمر کاب خیبر اور اس کے بعد مشاہد میں حاضر ہوائے ہمیں مدینہ میں ان کے سی مکان کاعلم ہیں۔

سعید بن عبدالرخمن انجی ہے مروی ہے کہ جب عیاض بن عنم کی وفات ہوگئ تو عمر بن الخطاب ؓ نے سعید بن عامر بن حزیم کوان کے مل کا والی بنایا جمع اوراس کے قریب شام کے علاقے پر ( عامل ) ہتھ ( عمرٌ بن الخطاب نے ) انھیں ایک فرمان کھا جس میں انھیں اللہ سے ڈرنے کی اوراللہ کے کام میں کوشش کرنے کی اوراس کے حق کے ادا کرنے کی جوان پر واجب ہے تھی حت کی تھی اور خراج مقرد کرنے اور رعیت کے ساتھ نرمی کرنے کا تھا جسعید 'بن عامرنے ان کے فرمان کے طریقے پراسے قبول کیا۔

تحجاج بن علاط ..... (ہے مروی ہے کہ)....... ہم لوگ ہرگزائے آل نہ کریں گے، تا وقتیکہ ہم اے اہل مکہ کے پاس نہ بھیج دیں۔راوی نے کہا کہ وہ لوگ مکہ پر چلائے اور کہا کہ تمھارے پاس خبرآ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اپنا مال اپنے قرض داروں کے پاس جمع کرنے پرتم لوگ میری مدد کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ آؤں اور قبل اس کے کہ اس مقام پر تجاریب بھیرے میں جھے حاصل کروں۔

(وہ لوگ کھرے ہوئے اور میرے مال اس سے زیادہ مجلت کے ساتھ جمع کردیا جتنا میں نے سنااپنی بیوی کے پاس آیا جس کے پاس میرا مال تھا۔اس سے کہا کہ میرا مال دے دوشاید میں خیبر پہنچ جاؤں اور تجار کے پہنچنے سے پہلے بذریعہ بچھ حاصل کرلوں۔

میں عباس بن عبدالمطلب نے سنا تو رنج ہے انکی پیٹھاٹوٹ گئی اور کھڑے نہ ہو سکے انھوں نے اپنے غلام کو ہلا یا جس کا نام ابوذ ہیہ تھا۔ اس ہے کہا کہ جاج کے پاس جا وَاور کہوکہ عباس تم ہے کہتے ہیں کہتم نے خوشخبری دی ہے وہ حق ہے تو اللہ اس ہے بہت بزرگ و برتر ہے۔ غلام آیا ، حجاج نے کہا کہ ابوالفضل ہے کہوکہ اپنے کسی مکان میں مجھ ہے تنہائی میں ملوکہ میں ظہر کے وقت تمھارے یاس کوئی ایسی خبرلا وَس جوتم پسند کرتے ہو۔ مجھے ظاہر نہ کرنا۔

وہ ظہر کے وفت ان کے پاس آئے اور اللہ کی قتم دی کہ تین تک ظاہر نہ کریں گے عہاس نے وعدہ کرلیا انھوں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میرا مال ہوی کے پاس تھا اور لوگوں پر میرا قرض تھا اگر انھیں میرا اسلام معلوم ہوجا تا تو مجھے کچھا دانہ کرتے ۔ میں نے رسول اللہ تھا تھے کو اس حالت میں چھوڑ ا ہے کہ آپ نے خیبر فتح کرلیا اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کے جھے جاری ہوگئے ۔ میں نے آپ کو اس حالت میں چھوڑ اکہ آپ نے بیجی بن افساد کی کرلی تھی۔ اور بنی انی الحقیق کو ل کردیا تھا۔ اخطب کی لڑکی سے شادی کرلی تھی۔ اور بنی انی الحقیق کو ل کردیا تھا۔

حجاج اس روزشام کوروانہ ہوگئے ، مدت گزرجانے کے بعد عباس اس طرح آئے کہ ان کے بدن پرایک حلہ تھا ،عطر لگائے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک لاتھی تھی وہ آئے اور حجاج بن علاط کے دروازے پر کھڑے ہوگئے۔اسے کھٹکھٹا یا اور بچھا کہ حجاج کہاں ہیں انکی بیوی نے کہا کہ وہ محمولیات اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت کے لئے گئے ہیں کہ اس میں سے خریدیں ،عباس نے کہا کہ وہ تحق تمھا را شوہر نہیں ہے تا فتتکہ تم اس کے دین کی بیروی نہ کرو۔وہ اسلام لے آئے اور فتح سمیر میں رسول الشفائی کے ساتھ حاضر ہوئے۔

ہے۔ جات مجد میں آئے۔ قریش جاتے بن علاط کی خبر بیان گررہے تھے عباس نے کہا کہ ہر گزنہیں۔ قتم ہے اس ذات کی جس کی تم لوگ قتم کھاتے ہو کہ رسول الشفائی نے نے خبر فتح کرلیا۔ اور آپ کواس حالت میں چھوڑا کہ آپ نے کے بی بن اخطب کی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور ان کے گورہے بھیڑیوں بنی افی افحقیق کی گردنیں ماردیں جن کوتم نے خیبر ویٹر ب کے بنی الفیر کاسر داردیکھا ہے۔ اور حجاج اپناوہ مال لے کے بھا گ گئے جوائلی بیوی کے پاس تھا۔ نے برویٹر ب کے بھا گ گئے جوائلی بیوی کے پاس تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تجاج نے جومیرے دل میں سے اور میرے اور میرے

لوگوں نے پوچھا کہ تمھیں بی خبر کس نے دی اٹھوں نے کہا کہ حجاج نے جومیرے دل میں سیچے اور میرے سینے میں معتبر ہیں تم لوگ اٹکی بیوی کے پاس بھیجو (اور دریا فت کرالو) ان لوگوں نے بھیجا تو معلوم ہوا کہ حجاج اپنا مال لے گئے اور جو بچھ عباس نے کہا تھاوہ سب ان لوگوں نے بچے پایا۔ مشر کین رنجیدہ ہوئے اور مسلمان خوش ، قریش پانچ دن بھی نے تھرے تھے کہان کے پاس اس کے متعلق خبر آگئی۔ یکل محمد بن عمر کی حدیث ہے جوانھوں نے اپنے ان راویوں سے روایت کی ہے جن سے انھوں نے غزوہ خیبر کوروایت کیا ہے۔

سعیدین عطابن ابی مروان نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ دسول التعلیقی نے جب غزوہ مکہ کا ارادہ کیا تو آپ نے تجاج بن علاط اور عرباض بن ساریہ اسلمی کو (اطراف مدینہ میں) بھیجا کہ وہ لوگوں کو مدینہ آنے کا تھم دیں۔

میں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ حجاج بن علاط نے ہجرت کی اور مدینہ میں بنی ابن زید میں سکونت اختیار کی ۔وہاں ایک مکان اورمسجد بنائی جوان کے نام سے مشہور ہے۔وہی ابولصر بن حجاج ہتھا نگی روایت صدیث بھی ہے۔

عمیاس بن مرواس سسان ابن ابی عامر بن هارشد بن عبد بن عبین بن رفاعه بن الحارث بن بهشد بن بهشد بن مراکس سلیم ، فتح کمدے پہلے اسلام لائے۔ ابی قوم کے نوسوآ دمیوں کے ہمرا کھوڑوں پر نیزوں اور مضبوط زر بہوں کے ساتھ رسول اللہ متالیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ فتح کمد میں رسول الٹھائی کے ہمرکاب رہے۔

معاویہ بن جاہمہ بن عباس بن مرداس سے مروی ہے کہ عباس بن مرداس نے کہا کہ بیس رسول الٹھائیے۔ سے اس وقت قدمبوں ہوا جب آ ب وادی المثلل سے اثر کر مکہ جارہے بتھے ہم لوگ آلات جنگ واسلحہ کے ساتھ تھے جوہم پر ظاہر تنے اور گھوڑوں کی باکس تھینچ رہے تھے۔رسول الٹھائی کے لئے ہم صف بستہ ہو گئے آ پ کے پہلو میں ابو بکڑو عمر تھے۔

آنخضرت نے فرمایا کہ اے عینیہ یہ بنوسلیم ہیں جواس سامان و تیاری کے ساتھ آئے ہیں جوتم بھی و کیھتے ہو۔ عرض کی یارسول اللہ ان کے پاس آپ کی واعی (بلائے والا) آیا اور میرے یاس نہیں آیا واللہ میرے ہم قوم بھی مستعد ہیں گھوڑ وں اور ہتھیاروں کے ساتھ تیار ہیں۔ وہ لوگ شہسوار، مروان جنگی اور آ کھے کے حلقے میں تیر مارنے والے ہیں۔ عباس بن مرداس نے کہا کہ اے خص بس کرواللہ تم بھی جانے ہو کہ ہم لوگ تم سے اور تمھاری قوم سے زیا دہ گھوڑ وں کی بیٹھ پر جیٹے والے نیز ہارنے والے اور مشرق کواری جلانے والے ہیں۔

عینیہ نے کہا کہتم نے مجھوٹ کہااور دغا کی تم نے جو کچھ بیان کیااس میں ہم لوگ تم ہے بہتر ہیں جس کوتمام عرب جانتے ہیں نجی آلفتھ نے اپنے ہاتھ ہے دونوں کی طرف اشار ہ کیا تو خاموش ہو گئے۔

عبد الرحمن بن ابی الزناد سے مروی ہے کہ رسول التُدها فی خیر میں ) عباس بن مرداس کو ان لوگوں کے برابردیا جن کی تالیف قلوب منطور تھی آپ نے انھیں جاراونٹ دیئے تو اشعار میں نجی تفاق ہے شکایت کی: کانت تھا اباتلا فیلتھا نو کری علی القوم بالا جرع

جنگ میں جو غنیمت حاصل ہوئی اسے میں نے حاصل کیا۔ اور رجمتان مین قوم پر میرے حملے نے حاصل کیا۔)۔ حاصل کیا۔)۔

وحثی المجنو دلکی یدلجوا اذاهجع الفوم لم امجع اورمیر کشکر کے براہمجختہ کرنے نے (عاصل کیا) تا کہ لوگ رات کے وقت چلین ،جس وقت رات کو قوم سومٹی میں نہیں سویا۔ بين عينية والاقرع

فاصبح نهبي ونهب البعيد

میں نے تا بحت و تاراج کرتے ہوئے صمھ کی ،جوغلام تنے وہ علاوہ صیبیہ اقرع کے درمیان لوٹ رہے تنے۔ عديد قوائمه الاربع الا افائل اعطيتها

باایں ہمہ تاخت وتاراج میں نے اپنے لئے مجھ مال غنیمت حاصل نہ کیا بحر چندخواروز بوں چو یا یوں کے كە(مىرىكلاف مرضى) مجھےدئے گئے۔

يفوقان مرداس في المجمع

وماكان بدرولا حابس

معركه مين مرداس برنه بدر كوفو قيت تكى نه حابس كو\_

وقد كتت في الحرب ذاتدرا فلم اعط شيئاولم امنع

اور میں جنگ میں قوت و مدافعت والا ہوں ، نہ مجھے پچھودیا گیااور نہ مجھے سے روکا گیا۔

وماكنت دون امرى منهما ومن تضع اليوم لايرفع

اور میں ان دونوں آ دمیوں (بدروحابس) ہے کم نہ تھا۔اور جوآج گرادیا گیاوہ اٹھے تبیں سکتا

ابو بر ان کے اشعار نی اللے کے پاس پہنچائے نبی وانے عباس سے کہا کہتم نے اپنے اس شعر پرغور

اصبح نهبى ونهب العبيد بين الاترع وعينيه

ابوبکڑنے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یارسول اللہ بیشعراس طرح نہیں ہے، قرمایا پھر کیونکر ب،ابو بكرنے اسے اى طرح پڑھا جس طرح عباس نے كباتھا۔ نى اللہ نے فرمايا برابر ہے، ميں نے الاقرع سے شروع كياماعينيه يصفحين مصرفبين -

ابوبكر في كها كدميرے مال باب آپ برفدا ہول آپ ندشاعر ہيں ندشعر كے روايت كرنے والے اور ند آب کے لئے مناسب ہے۔رسول اللہ اللہ اللہ کے فرمایا کہ ان کی زبان کاٹ دو ،لوگ تھبرائے اور کہا کہ عباس کے متعلَّق مثله كرنے (اعضاء كاشنے) كائتكم ديا عميا\_آنخضرت نے انھيں سواونٹ ديئے اور كہاجا تاہے كه پيچاس اونث

عروہ ہے مروی ہے کہ جب رسول التُعلی نے ایا م خیبر میں ابوسفیان اور عینیہ اور الاقرع بن حالب کوجو دیاوہ دیاتو عباس بن مرداس نے (اشعار ذیل بطور شکایت) کے:

اتجمل نهبي ونهب العبيد بين عينيه والاقرع

( کیا آپ میرے تاخت وتاراج کوان غلامول کے برابر قرار دیں مگے۔ جوعینیہ دا قرع کے درمیان لوث مارمجائے تنھے۔

فلم اعط شيئا ولم امنع وقد كنت في القوم ذاثروة (میں اپنی جماعت میں صاحب ثروت تھا۔ نہ مجھے کچھ ملانہ کی شے کولینا جا ہاتواس نے بازر کھا گیا) رسول النُعلِينَة نے فرمایا کہ میں ضرور ضرور تمعاری زبان کا ٹوں گا اور بلال ﷺ نے (خفیہ طوریر) فرمایا کہ جب میں شمسیں بیتھم دوں کہ انکی زبان کاٹ دوتو تم انھیں حلہ (جوڑا) دیتا ،فر مااسے بلال انھیں لے جا وَاورا کی زبان کاٹ دو۔ بلال ؒ نے ان کا ہاتھ کیڑلیا کہ لے جائیں ،عرض کی یارسول الٹھائیلی کیا میری زبان کائی جائے گی ،اےگرو مہاجرین ،کیامیری زبان کاٹی جائے گی ،اے گروہ مہاجرین (فریاد) کیامیری زبان کاٹی جائے گی ۔انھیں بلال تھسیٹ رہے تھے، جب انھوں نے فریاد کی تو بلال نے کہا کہ مجھے آئے بیٹھم دیا ہے کہ تسھیں صلہ پہنا ؤں جس سے تمہاری زبان کاٹ دوں ،وہ انھیں لے مجھے اور حلہ دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عباس بن مرداس بن مرداس نے نہ مکہ میں سکونت کی نہ مدید میں رسول النعافیہ کے ساتھ جہاد کرتے اور اپنی قوم کے شہروں میں واپس چلے جاتے وادی بھرہ میں اتر تے اور بھر ے میں بہت آتے تھے ، بھر یوں نے ان سے روایت کی ہے۔ انکی بہما نہ واولا دیا دیئہ بھر ہپ میں تھی ، ایک تھی نا کی جماعت بھرے میں آئی تھی۔

مرزید بن الاطلس بن صبیب بن بین جره بن زغب بن ما لک نم نناف بن امری القیس بن بیش بن بین یا الد بیل جن سے ابوالجو برید نے روایت کی ہے۔ انھول نے کہا کہ میں نے اور میر بیاب دادا نے بی اللہ ہے بیعت کی میں نے آپ سے شکایت کی تو آپ نے جھے کا میاب کر دیا۔ فتح می میں کے دن رسول التعاقی نے نے ان چار جھنڈ وں میں سے ایک جھنڈ ایزید بن الاضل کے لئے با ندھا جو آپ نے نبی سلیم کے لئے باند ہے تھے اس کے بعد برزیداور ان کی اولا دکو نے میں ربی معن بن برزید جنگ می جرابط میں (جوشام میں ایک مقام ہے) حاضر تھے۔

ضحاک بن سفیان الحارث سسامری این دائده بن عبدالله بن صبیب بن ما لک بن خفاف بن امری اللی بن خفاف بن امری اللیس بن بیده بن سلیم ،اسلام لائے اور نجی الله کی صحبت پائی۔ فتح کمدے دن آپ نے ان کے لئے جمند ابا ندھا۔ عقبہ بن فرقد سند بوع بن حبیب بن ما لک بن اسعد بن رفاعہ بن رالحارث بن بید بن سلیم تھے، کو فقہ بین رفاعہ بن رالحارث بن بید بن سلیم تھے، کو فی کے شریف تھے، ان لوگول الفراقد ہ کہا جا تا تھا۔

خفاف بن عمير بن الحارث سس ابن الشريد، ان كانام عمره بن رباح بن يقط بن عصيه بن خفاف بن امرى القيس بن بهيره بن سليم تفاء شاعر تتصاور و بي شخص بين جن كوخفاف بن ندبه كها جاتا ہے۔ ندبه الحي والده تعيس جن كے نام ہے وہ مشہور ہو گئے (ندبه) الشيطان بن قنان كى بيئ تعيس اور بی حارث بن كعب ميں سے قيدى تعيس - كہا طبقات ابن سعد حصد چہارم مہاجرین وانصار طبقات ابن سعد حصد چہارم مہاجرین وانصار جات ہے کہ ند بہموداء کی لائڈی تھیں۔خفاف فتح مکہ میں رسول التعلق کے ہمر کاب حاضر تھے اور بنی سلیم کا دوسر ا حصنداان کے پاس تھا۔

اني العوجاء اسلمي .....ز ہرطى ہے مردى ہے كدرسول التُعلَيْظة نے ذى الحجد كے بيس ابن ابي العوجاء اسلمی کو بچپاس آ دمیوں کے ہمراہ بطور سربی سلیم کی جانب بھیجا تو م ان لوگوں پر غالب آگئی اور شدید قبال کیا ہمشکل روا نہ ہوئے اور مدینہ میں رسول التعلیقی کے پاس کم صفر ۸۔ کو پہنچ۔

وردين خالد بن حديقه ابن عربن طلف بن مازن بن ما لك بن تعليه بن بهيد بن سليم ،اسلام ي اورنب منافق ك صحبت ما كى - فتح كمد كردن آب كالشكر كے ميند بر تھے -

**هوذه بن الحارث بن عجر ه .....**ابن عبدالله بن يقط بن عصيه بن خفاف بن امرى القيس بن ببيشا بن سلیم اسلام لائے اور فتح مکہ میں حاضر ہوئے ، بیوہ ی تخص ہیں جنہوں نے اپنے چچازاد بھائی سے جھنڈے کے بار ے میں جھکڑا کیا اور عمر بن الخطاب کو کہتے تھے:

نقد دا رهذا لامر في غيراهله فالصروي الامر ابن قديد (بیاقمر(بعنی حبینٹر ہے کامعاملہ )اس محض میں گھو ماجواس کا اہل نہ تھا۔لبنداا ہے وانی امرد بکھو کہتم کہاں کا

عرباض بن سارية اسلمي ..... كنيت ابونج متى حبيب بن عبيد ہے مردى ہے كـ عرباض بن ساريه نے كماكه كاش لوگ بدنه كت الوقيح (يعنى خودالعرباض بن ساريه) في كما ، الوقيح في كيا-

ا بو تصبین استهمی ..... جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابو حیین اسلمی ان لوگوں کی کان میں ہے سونالا ئے اوراس ہے انھوں نے وہ قرض ادا کیا جوان پرتھا اور رسول الٹھائیے نے انکی طرف سے بروزشت کرلیا تھا۔ان کے پاس کبور کے انڈے کے برابر سونا نے حمیا تو اے رسول الٹینائی کے پاس لائے اور عرض کی یا رسول الٹینائی اے وہاں خرج سیجئے جہاں آپ کو اللہ بتائے یا جہال آپ کی رائے ہو۔وہ آپ کے پاس دائق جانب سے آئے تو آپ نے منہ پھیرلیا۔ بائمیں جانب ہے آئے تو منہ پھیرلیا ، بعد ہُ آپ کے سامنے ہے آئے رسول الٹھائے نے سرجھا کیا۔ پھر جب انھوں نے آپ کے پاس ( آنے میں ) کثرت کی تو آپ نے وہ سوناان کے ہاتھ سے لے لیا اورای ہے انھیں مارا کہ اگرنگ جاتا تو ضرورزحی ہوجاتے رسول النّمَالی اللّٰہ انکی طرف متوجه ہوئے اور قرمایا کہتم میں ے ایک شخص اپنے مال کا قصد کرتا ہے، اے خیرات کرتا ہے اس کے بعد بیٹھ کرلوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے ے صدقہ تو صرف مالدار کی طرف سے ہے۔اور (صدقہ دوتو)اینے عیال ہے شروع کرو۔

### بنی اشجع بن ربیث بن غطفان بن سعد بن قیس عیلان بن مضر

تعیم بن مسعود بن عامر سسابن انف بن تعلبه بن قنقذ بن حلاوه بن سیع بن بکر بن اشجع به

عبداللہ بن عاصم الا تبح نے اپنے والدے روایت کی کہ تیم بن مسعود نے کہا کہ بیں بنی قریفے میں کعب بن اسد کے پاس آتا بہت دنوں تک ان کے پاس تقمر کرانھیں کا پانی پیتا اور کھانا کھاتا ، وہ لوگ تھجوری میری سواری پر لا دویتے ، میں اپنے متعلقین کے پاس لے آتا۔

جب احزاب (مختلف گروہ مشرکین) رسول النُه آلی کے جانب روانہ ہوئے تو میں بھی اپنی قوم کے ساتھ چلا ، میں اپنے اسی دین پرتھااور رسول النُه آلیکی بھے سے واقف تھے ، پھراللّٰہ نے میرے قلب میں اسلام ڈال دیا۔ میں نے اسے اپنی قوم سے پوشیدہ رکھا۔

ایک دن میں روانہ ہوا ، مغرب وعشاء کے درمیان رسول النتائیلی کے پاس آیا آنخضرت نماز میں مشغول سے ، مجھے دیکھا تو بیٹھ گئے اور فر مایا کہ اے نعیم شمصیں کیا چیز لائی ،عرض کی میں آپ کی تقدیق کرنے آیا ہوں ، اور گوائی و بیتا ہوں کہ آپ جو چاہیں مجھے تھم دیں ، فر مایا کہ جہاں یک گوائی و بیتا ہوں کہ آپ جو چاہیں مجھے تھم دیں ، فر مایا کہ جہاں یک تم ان مشرکین فرج کر وہ کو ہم ہے دفع کر سکتے ہو کر و ،عرض کی یا رسول اللہ میں بات بناؤں گا۔ فر مایا کہ جسمیں مناسب معلوم ہو بات بناؤں گا۔ فر مایا کہ جسمیں مناسب معلوم ہو بات بناؤ۔ تمھارے لئے حلال ہے۔

میں بنی قریظہ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم (عمل) کریں ہے ، میں نے کہا کہ قریظہ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم (عمل) کریں ہے۔اگر وہ لوگ (حملے وغیرہ کہا کہ قریش اور غطفان نے محمد علیہ السلام کے مقابلے ہے واپس جانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔اگر وہ لوگ انکی ہمرا ہی کی فرصت پاس کے دلہٰ دائم لوگ انکی ہمرا ہی میں وتال نہ کروتا وفتیکہ ان سے ضائت نہ لے لولوگوں نے کہا کہ تم نے ہمیں عقل کا اور ہمار سے ساتھ خیر خوا ہی کا مشورہ دیا۔

تعیم سفیان بن حرب کے پاس آئے اور کہا کہ بیس تمھارے پاس خیرخوا ہی لا یا ہوں۔ للبذا مجھے ظاہر نہ کرنا ،
اس نے کہا کہ میں (عمل ( کرونگا۔ انھوں نے کہاتم جانے ہو کہ قریظ نے جو پچھا ہے اور مجمد علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے اس پرنادم ہیں اور اسکی اصلاح اور اس سے واپس ہونا چاہتے ہیں۔ میرے سامنے انھوں نے آپ کے پاس کہلا یا کہ ہم لوگ کہ ہم لوگ کہ ہم لوگ کے ہم لوگ کے ہم لوگ کہ ہم لوگ کہ ہم لوگ قریش اور غطفان کے ستر اشراف لے کے آپ کے بیر دکر دیں گے تاکہ آپ انگی کر دن ماروی ہم لوگ قریش اور غطفان کے مقابلہ سے واپس کر دیں گے آپ ہمارے قریش اور غطفان کے مقابلہ سے واپس کر دیں گے آپ ہمارے اس بازکوجس کو آپ نے ان لوگوں کے شہروں کی طرف تو ڑ دیا لیمن بنی النفیر کو واپس کر دیں گے اس لئے آگر وہ لوگ تم سے ضائت منگا جیجیں تو کسی کوان کے حوالے نہ کرنا اور ان سے ڈرنا۔

، تعیم غطفان کے پاس آئے ان ہے بھی وہی کہا جو قریش ہے کہا تھاوہ انھیں میں کے ایک فردیتھاس لئے ان کو گور متھاس لئے ان کو تقدیق کی۔ ان کو گوں نے ان کی تقیدیق کی۔

بنی قریظ نے قریش سے کہلا بھیجا کہ ہم لوگ تمھارے ہمراہ محمد علی ہے قال نہ کریں گے تا وقتیکہ ہمیں

اینے میں سے صانت نہ دوجو ہمارے یاس رہیں۔

کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نوگ بھاگ جاؤ گے اور ہمیں اور محد کو چھوڑ جاؤں گے ، ابوسفیان نے کہا کہ یہ وہی بات ہے جونعیم نے کہی تھی ، ان لوگوں نے بن غطفان کے پاس بھی ای طرح کہلا بھیجا جس طرح قریش کے پاس کہلا بھیجا تھا اور ان سے بھی اس طرح کہا ، غطفان وقریش نے کہا کہ ہم لوگ تم کوکوئی صانت نہ دیں گے البتہ تم نگلوا ور ہمارے ہمراہ قمال کرو۔

یبود (بنی قریظہ ) نے کہا کہ ہم لوگ تو ریت کی قتم کھاتے ہیں وہ خبر جو قعیم نے بیان کی سچ ہے ، قریش و غطفان بھی کہنے سگے کہ خبر وہی ( درست ) ہے جو قعیم نے بیان کی بیان گی بیاوگ ان لوگوں کی مدد سے مایوس ہو مجئے ،ان کا کام مختلف ہو گیااورسب جدا جدا ہو مجئے۔

تعیم کہا کرتے نتھے کہ میں نے احزاب(مختلف گروہ کفار) کے درمیان ترک جنگ کی تدبیر کی ، نتیجہ بیہ ہوا کہ دولوگ ہر طرح سے متفرق ہو گئے اور میں رسول التعلیق کے راز پرآپ کا امین ہوں ،اس کے بعدوہ بھے الاسلام ریسیں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد نعیم بن مسعود نے ہجرت کی اور مدینہ میں سکونت اختیار کی ،انکی اولا دہمی و ہیں تھی ،رسول الٹھائی جہاد کرتے تو وہ آپ کے ہمر کاب رہتے ،رسول الٹھائی نے جب روائل تہوک کا قصد فر مایا تو انھیں اکلی قوم کے پاس بھیجا کہ دشمن کے جہاد کے لئے ان کے ساتھ چلیں۔

سعید بن عطاء بن الی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ بن مسعود ومعقل بن سنان کوقبیلہ کی جانب بھیج کران لوگوں کوغز وہ مکہ کے لئے مدینہ حاضر ہونے کا تھکم دیا تھا۔

خلف بن خلیفہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جس وفتت تعیم ابن مسعود کی و فات ہوئی ( تو ان کے منہ میں کیلیں تھیں )رسول الٹھائی نے اپنے منہ ہے تعیم بن مسعود کی کیلیں نکالیں ۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ بیرحد بیث وہم ہے ۔ نعیم بن مسعود کی وفات رسول اللّمالِظِیّۃ کے زیانے میں نہیں ہو گی۔ وہ عثمان بن عفانؓ کے زیانے تک زندہ ہے۔

مستع**ود بن رخیلہ بن عائم ند** .....ابن مالک بن حبیب بن نبیج بن ثفیابہ بن قنقذ بن خلادہ بن مسعود بن الی بکرین الجمع یوم احزاب (غزوہ خندق) میں قبیلہ المجمع کے سردار تنقے جومشر کین کے ساتھ تنصاس کے بعدوہ اسلام لے آئے ،ان کا اسلام بہت احجما تھا۔

حسل ب**ن نو برۃ الانتجعی** .....غز وہ خیبر میں نجی آلیاتی کے رہبر تھے۔ بیرو بی مخص تھے کہ البحاب ہے رسول الله متالیقی کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی کہ غطفان کی ایک جماعت البحاب میں ہے رسول الله متالیقی نے اس وقت بشر بن سعد کوبطور مہ بیالبحاب بھیجا ہمڑاہ تین سومسلمان تھے،ان لوگوں نے برکت وخیریت کے ساتھ مقابلہ کیا۔

عبدالله بن نعيم الانتجعي .....غزوه خيبرين هيل بن نوره كے ساتھ يبھی ني الله كار ہبر تھے۔

عوف بن ما لک الاجعی ..... ابوسنان نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کی کہ بی ایک نے ابوالدرداء اور عوف بن مالک الاشجعی کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ عوف بن ما لک مسلمان ہو کر خیر میں حاضر ہوئے ، فتح مکہ کے دن اشجع کا حیصنڈ اعوف بن ما لک کے پاس تھا۔

مکحوْل سے مروی ہے کہ روف بن مالک الاشجعی سونے کی انگوشی پہنے ہوئے عمرٌ بن النظاب کے پاس آئے تو عمرٌ نے ان کے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ کیا تم سونا پہنتے ہو ، انھوں نے اسے پھینک دیا ،عمر ب نے کہا کہ ہمیں شمصیں تکلف دی اور تمھا ری انگوشی ضائع کر دی دو سرے دن لو ہے کی پہنے ہوئے آئے تو کہا یہ اہل دوزخ کا زیور ہے۔ تیسرے دن چاند کی انگوشی پہنے ہوئے آئے تو وہ ان سے خاموش رہے۔

**جار بیربن ممل بن نشبه** ..... ابن قرط مره بن نصر بن دیبان بن بصار بن سبع بن بکر بن انجع ، زمانه قدیم میں اسلام لائے اور نبی میں کے صحب یائی۔

مشام بن محمد بن السائب النفع نے اپنے والدے بیان کیا کہ جاریہ بن محمیل نبی مطابقہ کے ہمر کاب بدر میں شریک تنے۔ یہ بات ان کے سواعلاء میں سے کسی نے بیان نہیں کی اور نہ یہ ہمارے نز دیک ثابت ہے۔

عامر بن الاصبط الاسجعی .....عبدالرحن بن ابی حدر دالاسلمی نے اپنے والدیے روایت کی کہ جب رسول النعافی ہے اسپے والدیے روایت کی کہ جب رسول النعافی ہے ہیں ہے گزرے اور النعافی ہے ہیں ہے گزرے اور ہمیں ابوقیا دہ الانصاری کے ساتھ طن اضم روانہ کیا تو عامر بن الاصبط الاشجعی ہمارے پاس ہے گزرے اور ہمیں اسلامی طریقے سے سلام کیا ،ہم لوگ تو ان سے بازر ہے لیکن محلم بن جثامہ جو ہمار کے ساتھ متے حملہ کرے انھیں قتل کردیا اور ان کا اونٹ اور اسباب اور دودھ کا برتن چھین لیا۔

مم لوگ نجی البته کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے پارے میں قرآن نازل ہوا ہیا ایھا الذی آمنو افا حسر بہت میں قرآن نازل ہوا ہیا ایھا الذی آمنو افا حسر بہت مومنا الله قتیبنوا و لا تقولوالمن القی السلام لست مومنا الله قتیبنوا و لا تقولوالمن القی السلام لست مومنا الله قتیبنوا و لا تقولوالمن القی السلام کے اسے بین کہو کہم مومن نہیں ہو۔ آخر ایمان والوجب تم الله کی راہ میں سفر کروتو ہوشیار رہا کروجو تحص سمیں سلام کے اسے بین کہو کہم مومن نہیں ہو۔ آخر آیت تک

محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے محلم بن جثامہ کا قصد سنا کہ رسول التعلیقی نے عامر بن الا صبط کے بدلے انھیں مقید کرنے کا ارادہ فرمایا تھا،عینیہ بن بدراورا قرع بن حابس کی حنین میں رسول التعلیقی کے سامنے کی گفتگو کا واقعہ بھی ساتھا اوراس کے بعد رہ بھی کہ رسول التعلیقی نے ان کے خوں بہامیں بچپاس اونٹ فور آادا کرنا مناسب سمجھا اور بچپاس اونٹ اس وقت کہ جب ہم لوگ مدینہ واپس ہونے رسول التعلیق محلم بن جثامہ کے قصہ میں برابراس قوم کا ساتھ دیتے رہ یہاں تک کہ ان لوگوں نے خوں بہا کرقبول کیا۔

معتقل بن سنان بن مظهر سسابن عمر کی بن فتیان بن سبع بن بکر بن اشجع، یوم الفتح میں رسول النمایشیة

کے ہمر کاب تنصاور یوم الحرہ تک زندور ہے۔

عبد الرحمٰن بن عثمان بن زیان الانتجعی نے اپنے والدے روایت کی کہ معقل بن سنان نے نجی تفاق کی صحبت پائی اور فتح کم میں اپنی تو م کا حبندا لئے تنہ وہ خوش مزاج جوان متھاوراس کے بعد بھی زندہ رہے انھیں ولید بن متب بن الی سفیان نے ، جومہ یہ کی امارت پر تفایزید بن کی بیعت کے لئے بھیجا۔

معقل بن سنان تھا اہل مدینہ کے ایک وفد کے ساتھ شام آئے اور وہ سلم بن عقبہ جس کاعرف سرف تھا کیجا ہوئے معقل بن سنان نے سرف ہے جس نے انھیں مانوس کرلیا تھا۔ یہاں تک کہ با تعل کیس کہ یزید بن معاویہ بن الی سفیان کا ذکر کیا ،اور کہا کہ میں بکچوری اس شخص کیم بیعت کے لئے نکلا ہوں۔ میر ااس کی طرف روانہ ہوتا بھی مقدرات میں تھا جوابیا آ دمی ہے کہ شراب پیتا ہے اور محر مات سے نکاح کرتا ہے۔

معقل نے پزیدکو برا بھلا کہا ،اور پرُ ایرُ اسکتے رہے ، پھرمسرف سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ با تیں شمعیں تک رہیں ۔مسرف نے کہا کہ میں آج تو اس کوامیر الموشین سے بیان نہ کروں گا ،لیکن اللہ کے لئے یہ مجھ پرعہد ویٹاق ہے کہ میرے ہاتھوں کو جب تم پرقا ہو ہوگا اور مجھے تم پرمقدرت ہوگی تو میں اس امر میں جس میں تم ہوتمعاری آئے میں بھوڑ دونگا۔

مسرف مدینہ آیا تواس نے جنگ حرومیں جس روزمعقل کوگر فقار کر کے اس کے پاس لایا گیا۔اس نے کہا کدائے معقل بن سنان کیا تم بیاسے ہو؟ انھوں نے کہا ہاں ،اللّذامیر کی اصلاح کرے ،اس نے کہا کہان کے لئے باوام کا شربت بنا کہ اورسیراب باتھوں نے بیا تو مسرف نے ان سے پوچھا کہتم نے بی لیا اورسیراب ہو گئے انھوں نے بیاتو مسرف نے ان سے پوچھا کہتم نے بی لیا اورسیراب ہو گئے انھوں نے کہا کہ ہاں۔

مسرف بمخرج کی طرف مخاطب ہوااور کہااور کہا کہ مجھےاس (شربت) ہے ذلیل نہ کر ،اٹھاور معقل کی گر ون مار دے ، پھراس نے کہا کہ تو بیٹھ جا۔نوفل بن مساحق سے کہا کہ تو کھڑا ہواورا کی گرون مار دے ،اٹھ کران کے یاس گیااورگردن مار دی۔

پولی مسرف معقل کی لاش کی طرف متوجه ہوا در کہا کہ واللہ اس کلام کے بعد جومیں نے تم سے سنا تھا تم کو چھوڑ فیے وال نے والا نہ تھا۔ تم نے اپنے امام (یزید) پر طعنہ زنی کی تھی (کہ اسے شراب خوار وزانی کہد دیا تھا) اس نے انھیں جرائت کے ساتھ تل کر دیا ، واقعہ حرہ ذی الحجہ ۲۲ء میں ہوا تھا۔ شاعر نے کہا کہ:

الاتلکم الانصار تغی سواتها واشجع تغی معقل بن سنان ( آگاه ہوکہتم النصار کی ایک جماعت اپنی جماعت کی خبر مرگ دیتے ہو۔اورا شجع معقل بن سنان کی خبر مرگ دیتے ہیں )

**ا بولغلبہ الانتجعی ..... ابی ثغلبہ ہے مروی ہے کہ میں نے کہا کہ یارسول انٹڈاسلام میں میرے دو بچے مرے تو** رسول انٹھائیا نے نے فرمایا کہ جس شخص کے اسلام میں دو بچے مریں گے تو انٹڈ تعالیٰ ان دونوں پر کمال رحمت کی وجہ سے اس شخص کوبھی جنت میں داخل کرے گا۔ ابو ما لک الا بھی ..... انی مالک الا جمعی نے بی الی ہے۔ روایت کی کداللہ کنزد کے سب سے بڑی خیا نت گزر مین کی ہے کہ میں ہے ان میں ہے ان کی اللہ کے تعمل اپنے بھائی کے نت گزر مین کی ہے کہ م دو محصوں کو یا وجودونوں زمین یا مکان میں ہمسایہ ہوں ان میں سے ایک محض اپنے بھائی کے حصے میں سے ایک گزر مین لیلے تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

## تقیف کی شاخ قسی بن مدبه بن بکرابن سوزان بن عکرمه بن خصفه بن قبیس ابن اعلان بن مضر

مغیر قابن شعبہ بن افی عامر سسان سعود بن معنب بن مالک بن کعب بن عمرو بن سعد بن وق ابن تقییر قابن کعب بن عمرو بن سعد بن وف ابن تقیف والی والدہ اسا و بنت الأهم بن الی عمروظویلم بن بعیل بن عمرو بن دہمان بن نفر تھیں ،مغیرہ بن شعبہ کی کنیت ابو عبداللہ تقی المرائے (رائے کو برا پیختہ کرنے والا) کہا جاتا تھا۔ وہ ایسے عاقل تھے کہ جب دو باتیں ان کے دل میں کھنگتی تھیں تو منرورکسی ایک میں راہ یا لیتے تھے۔

محمد بن یعقوب بن عتبہ نے اپنے والدے روایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ ہم لوگ عرب کی وہ تو م تھے جواپنے دین کومضبوط پکڑے تھے ہم لوگ لات (بت) کے خدام تھے اپنے متعلق میری رائے بیقی کہا گرمیں اپنی قوم کود کیھوکہ وہ اسلام لے آئے تو میں انکی پیروی نہ کروں گا۔

بنی ما لک نے ایک گروہ نے مقوتش ( ہا دشاہ مصر ) کے پاس ( بطور وفد ) جانے کا ارادہ کیا ، انھوں نے اس کے لئے ہدایا وتحا کف جمع کئے میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے پرا تفاق کیا اور اپنے بچا عروہ ابن مسعود سے مشورہ کیا ، انھوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تھھا رہے ساتھ تھھا رہے والدکی اولا دہیں سے کوئی نہیں ، لیکن میں نے سوائے روائگی کے انگار کیا۔

میں نے ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوگیا ،ان کے حلیفوں میں سوائے میرے کوئی نہ تھا ہم لوگ اسکنریہ میں داخل ہوئے ہمقوتش وریا پر ایک سابید وارمجلس میں تھا میں کشتی میں سوار ہوکراس کی مجلس کے سامنے گیا۔

اس نے میری طرف دیکھااور مجھے اندیشہ کیا،ا کیکھنس کو تھم دیا کہ دریافت کرے کہ بیس کون ہوں اور کیا جا ہتا ہوں ،اس نے مجھے سے دریافت کیا تو میں نے اسے اپنا کام اور اس کے باس اپنا آنا بتایا۔ ہمارے متعلق تھم دیا کہ کنیں۔ میں اتارے جائیں اور ہماری مہمان داری کی جائے۔

اس نے جمیں بلایا تو اس کے پاس محے بی مالک کے رئیس کی طرف دیکھااسے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بٹھایا ، دریافت کیا کہ کیا ساری قوم بی مالک میں سے ہے اس نے کہا کہ ہاں سوائے ایک مخص کے جوحلیفوں میں ہے ہے اس نے میراتعارف کرایا اس میں نزدیک قوم بحرمیں سب سے ذلیل تھا۔

ان لوگوں نے اپنے ہدایا اس کے آئے رکھے وہ خوش ہوا اور ان لینے کا تھم دیا جس میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔میرے ساتھ نجل کیا ، مجھے اس قدرشے دی جو قابل ذکر عنبیں۔ ہم لوگ روانہ ہوئے بنی مالکی اپنے متعلقین کے لئے ہدایا خرید نے لگے وہ لوگ سردر تھے کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی۔وہ لوگ روانہ ہوئے اپنے ساتھ شراب لے لیتھی ،وہ بھی پیتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ پیتیا تھا۔

میرادل انکارکرتا تھااور کی طرح راجی نہ ہوتا تھا۔لوگ بادشاہ کے عطا کر دہ تحت وہدایا لئے ہوئے طا کف جارہے بتھےادراس نے میرے ساتھ جونجل کیااور میری تو ہین کی اس کی خبر میری قوم کو ہوگئی میں نے ان لوگوں کے قل کاعزم کرلیا۔

میں بساق میں مریض بن گیا۔ سرمیں بی باندھ لی الوگوں نے یو چھا کہ معیں کیا ہوا۔

میں نے کہا کہ دردسر ہے انھوں نے اپنی شراب رعمی اور جھے بلایا تو میں نے کہا کہ میرے سر میں درو ہے کیکن میں مبیھوں گااورتم لوگوں کو پلاؤں گا ان لوگوں نے انکار نہ کیا ، میں بیٹھ کرانھیں بلانے لگا ، پیالے یر بیالہ بلاتا تھا۔

جب در وچلا اورشراب کی خواہش ہوئی ، میں خالص شراب دینے لگا ،لوگ پی رہے تھے اور جانتے نہ تھے ، شراب نے انھیں مدہوش کر دیا اور اس طرح سو گئے کہ عقل جاتی رہی میں نے تملہ کر کے سب کوفک کر دیا اور جو پچھان کے پاس تھالے لیا۔

نی اللہ کی خدمت حاضر ہوا۔ آپ کواپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیشا ہوا پایا، میں سنری لباس میں تھا آپ کواسلامی سلام کیا تو آپ نے ابو بکر بن ابی قیاضہ کی طرف و یکھا۔ جو ججھے پہچانتے تتھے، فرمایا میرے بھائی عروہ کے جیٹے ہو۔عرض کی جی ہاں میں آیا ہوں کہ شہادت دوں ، لا الہ الا انڈدوان محمد رسول اللہ۔

رسول التُعَلَيْفُ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے شمصیں اسلام کے لئے ہدایت کی ابو بکرنے کہا کہ کیاتم لوگ مصرے آئے ہو؟ میں نے کہاہاں ، پوچھا کہ وہ مالکی کہاں گئے جوتمھارے ساتھ تھے۔

میں نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان بعض وہ امور ہوئے ہیں جوعرب کے درمیان ہوتے ہیں ہم لوگ دین شرک پر تھے میں نے انھیں قبل کر کے سامان لے لیا اور رسول الشعابی کے پاس لایا ہوں کہ آپٹس لے لیس جاجورائے آپ کی ہو۔ یہ تو مشرکیین کی غنیمت ہاور میں مسلم ہوں میں تابید کی تقید بی کرتا ہوں۔

رسول النُّهُ اللَّهِ عَلَيْقِ فَے فرمایا کَرَمُعارااسلام تو ہمں نے قبول کر لیالیکن ان لوگوں کے مال میں سے پچھ نہ لونگا اوراس نے اسکانمس لونگا ،اس لئے کہ بیعبدی ہے اور بدعبدی میں کوئی خیرنہیں۔

مجھے قریب و بعید کے اندیشے دامن گیر ہوئے۔ عرض کی یارسول اللہ! میں نے تو اس حالت میں انھیں قبل کیا کہا پی قوم کے دین پرتھا جب آپ کے پاس آیا تو اسلام لا یا فر مایا کہ اسلام اپنے ماقبل کے گناہ مٹادیتا ہے انھوں نے کہا کہ ان لوگوں میں سے قبل کئے گئے ....۔

عمران بن الحصین .....عمران بن الحصین مروی ہے کہ جب سے میں نے رسول التُعلَّفِ سے بیعت کی ہے میں نے رسول التُعلَفِ سے بیعت کی ہے میں نے اپنا خاص وضواس ہاتھ سے نہیں چھوا۔

، بن الاعرج سے مروی ہے کہ عبیداللہ بن زید نے عمران بن الحصین کو قابی بنایا دو شخصوں نے ان کے پاس کے ان کے پاس ا پاس اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جن میں سے ایک خلاف شہادت قائم ہوگئی اور انھوں نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اس تخص نے کہا کہ آپ نے بغیر غور کئے میرے خلاف فیصلہ کر دیا ، واللّہ بیہ فیصلہ باطل ہے انھوں نے کہا کہ اللّہ وہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ، اٹھے اور عبیداللّہ بن زیا د کے پاس محتے اس سے کہا کہ مجھے عہد ہ قضا ہے معز ول کر دو ، اس نے کہا اے ابوانجید ذرائفبر و ، انھوں نے کہانہیں ہتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں جب تک اللّٰہ کی عبادت کروں گا دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرونگا۔

محمد بن سیرین سے مردی ہے کہ بھرے سے اصحاب نبی تلفظت میں سے ایک بھی ایسانہیں آیا جسے عمران بن الحصین پرفضیلت دی جاتی ۔

مطرف سے مردی ہے کہ میں عمران بن حقین کے ساتھ کو فے سے بھرہ روانہ ہوا ،کوئی دن ایسانہیں آیا کہ وہ ہمیں ایک شعرنہ سناتے ہوں ،اور کہتے تھے کہ تمھارے لئے ان کلمات میں کذب سے بیخے کاراستہ ہے۔

قما وہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران بن حمین نے کہا ، مجھے بیند تھا کہ وہ را کہ ہوتا جسے ہوا کمیں اڑاتی ہیں۔ ہوائیں اڑاتی ہیں۔

مجیر بن الربیج سے مروی ہے کہ عمران بن حصین نے انھیں بنی عدی کے پاس بھیجااور کہا کہتم ان سب کے یاس جا ؤجومسجد میں ہوں ۔ بیعصر کا وقت تھا ، پھرتم کھڑ ہے ہوجا تا۔

جیر کھڑے ہوگئے اور کہا کہ مجھے تمھار کے پاس رسول النہ آلیا ہے کے سحانی عمران بن حصین نے بھیجا ہے جو شمھیں اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ وہ اس اللہ کی تشم کھاتے ہیں جس کے سواکوئی معبود نہیں ایک انیا علاحبش غلام ہونا جے پہاڑ کی چوٹی پر دودھ والی بھیڑیں جراتے جراتے موت جس کے سواکوئی معبود نہیں ایک انیا علاح استے پہاڑ کی چوٹی پر دودھ والی بھیڑیں جرائے جراتے موت آجاتی ہے۔ اس سے زیادہ پسندہ کہ وہ کسی ایک فریق پر بھی تیراندازی کریں خواہ وہ سے جرہویا غلارا سے پر بھی البندائم لوگ بھی میرے ماں باہے تم پر فدا ہوں باز رہو۔

الی قنا دہ ہے مروی ہے کہ مجھ ہے عمران بن حسین نے کہا کہ تم اپنی مسجد ہی میں رہو میں نے کہا کہ اگر لوگ میر ہے ہ میر ہے پاس تھس آئیں ، تو انھوں نے کہا کہ پھرا ہے گھر میں رہو ، پوچھا اگر لوگ میر ہے گھر میں تھس آئیں ،عمران بن حسین نے کہا کہ اگر کوئی شخص میر ہے گھر میں تھس آئے اور وہ میری جان اور مال کا خواہان ہوتو میری رائے میں میرے لئے اس کا قبال حلال ہے۔

محمہ بن سیرین ہے مروی ہے کہ تمیں سال تک عمران بن صحین کومرض استفاء رہا جس میں ہرسال داغنے کو ان ہے کہا جاتا تھا مگروہ ان ہے انکار کرتے رہے بہانتک کہوفات ہے دوسال قبل داغ لیا۔

۔ قادہ سے مردی ہے کہ عمران بن حصین سے ملائکہ مصافحہ کرتے تھے لیکن انھوں نے جب داغ لیا تو کنارہ کش ہو مجھے۔

عمران بن حمین ہے مروی ہے کہ ہم نے داغ لیا تمرداغ لینے کی سلائیاں ندمفید ہوئیں نہ کامیاب۔ حسن سے مروی ہے کہ عمران بن حمین نے کہا کہ ہم نے داغ لیا تمروہ (سلائیاں) ندمفید ہوئیں نہ کامیاب۔ لاحق بن عبیدے مروی ہے کہ عمران بن حصین داغنے ہے منع کرتے تھے وہ بتلا ہوئے تو واغ لیا۔ چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے آگ کی سلائی ہے داغا گیا جس نے نہ تکلیف سے نجات دی نہ مرض سے شفا۔

مطرف سے مروی ہے کہ مجھ سے عمران بن حصین نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ ملائکہ کی طرف سے مجھے سلام کیا جاتا ہے۔ جب مجھے داغا گیا تو سلام کرتا بند ہو گیا ، پوچھا آپ کے مرکی جانب سے سلام کی آ واز آتی تھی یا پاؤں کی طرف سے ، انھوں نے کہا کہ مرکی طرف سے ، میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بغیراس کے دوبارہ آئے آپ کی وفات ہوگی جسے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرتا میرے لئے دوبارہ آگیا ، وہ بہت ہی کم زندہ رہے کہ دفات ہوگئی۔

مطرب بن عبداللہ بن الشخیر ہے مروی ہے کہ مجھ سے عمران بن حصین نے کہا کہ جو چیز مجھ سے بند ہو گئی تھی وہ لوٹ آئی یعنی ملائکہ کا سلام کرنا۔راوی نے کہا کہ انھوں نے مجھ سے کہا،میری اس بات کو پوشیدہ رکھنا۔

مطرف سے مروی ہے کہ بیاری میں عمران بن حمین نے بچھے بلا بھیجااور کہا کہ بچھے ملائکہ سلام کرتے ہیں ،
اگر میں زندہ رہون تو میری بات پوشیدہ رکھنااورا گرم جاؤں تو تمھارا بی چا ہے تواسے بیان کردینا۔ مطرف سے مروی ہے کہ عمران بن حمین کو( ملائکہ کی طرف سے ) سلام کیا جاتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے اس وقت تک سلام کونہ پایا جب تک کہ مجھے آگ سے داغنے کا اثر نہ چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کہان سے سلام سنتے ہیں انھوں نے کہا کہ گھر کے اطراف سے میں نے کہا کہ آگر آپ کوسری جانب سے سلام کیا جائے گا تو وہ آپ کی موت کے قریب ہوگا۔ انھوں نے اپن سلام کرنے کی آواز سی ۔ مگر میں نے اسے مض ابنی رائے سے کہا تھا جوان کے ہوگا۔ انھوں نے اپن سلام کرنے کی آواز سی ۔ مگر میں نے اسے مض ابنی رائے سے کہا تھا جوان کے وقت وفات کے موافق ہوگیا۔

مطرف بن عبداللہ بن الشجیر کی ہے مروی ہے کہ جھے عمران بن حسین نے اپنے مرض وفات میں بلا بھیجا اور کہا کہتم میں ہے اوا دیت بیان کرتا تھا۔ شاید میرے بعداللہ تصین ان سے نفع دے اگر میں زندہ رہوں تو میری بات پوشیدہ رکھنا اور اگر مرجا وَں تو اگر تم چا ہوتو اسے ۔۔۔۔۔۔۔۔ بیان کردینا کہ (جھے ملائکہ کیجا نب ہے ) سلام کیا جاتا ہے۔ جان لوکہ بی اللہ نے ایک بی سفر میں ) جج وعمرہ کوجمع کیا ہے اس کے ہارے میں نہ قرآن نا زل ہوا اور نہاس سے بی کوروکا گیا جس کے بارے میں کسی نے اپنی رائے سے جوچا ہا کہددیا۔

مطرف سے مروی ہے کہ میں نے عمران بن حصین سے کہا کہ مجھے آپ کی عیادت سے صرف یہی چیزروکتی ہے کہ میں آپ کا حال و یکھتا ہوں ۔انھوں نے کہا کہ ترک عیادت نہ کرو مجھے بھی سب سے زیادہ ( اپٹا ) وہی حال پند ہے جواللہ کوزیادہ پند ہے۔

مسن سے مروی ہے کہ عمران بن حسین کونہا یت سخت بیاری ہوئی ۔لوگ اس کی وجہ سے انکی عیادت کوآنے گئے۔آنے وانے نے ان سے کہا کہ ہمیں صرف بہی امررو کتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس آنے والوں کو و کیھتے ہیں۔انھوں نے کہا کہ ایسانہ کروکیوں کہ جمھے بھی وہی حال زیادہ پیند ہے جوالٹدکوزیادہ پسند ہے۔

ت حفص بن النفر السلمی نے اپنی والدہ جوعمران بن حقیمٰن کی بیٹی تخیس روایت کی کیعمران بن حقیمن کی وفات کا وقات کا وقات کا وقات کا کیون کی کی مران بن حقیمن کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے میرے تماہے سے تابوت پر باندھ دینا بھر جب وفن کر کے پلٹنا تو اوزٹ ذیح کر کے کھلانا۔

ابی رجاءالعطاری سے مروی ہے کہ عمران بن حسین ہم لوگوں کے پاس آئے۔وہ ایک ایسی دھاری دار سوت اور رئیم لمی ہوئی جا وراوڑھے تھے کہ ہم نے نہ پہلے ان کے بدن پر دیکھی تھی نہ بعد کو۔پھرانھوں نے کہا کہ رسول الشعافی نے قرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کوکوئی نعمت دیتا ہے تو جا ہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے۔

ابوعمران اکجوفی سے مروی ہے کہ انھون نے عمران بن حصین کے بدن پر دھاری دارسوت رکیم ملے ہوئے کپڑے کی جاور دیکھی۔

فنادہ سے مروی ہے کہ عمران بن حصین سوت ریشم ملا ہوا کپڑ ااستعمال کرتے تھے۔

ہلال بن بیاف سے مروئی ہے کہ میں بھرے آیا مسجد میں گیا تو سفید سراور داڑھی والے پیٹے کو دیکھا کہ ایک حلقے میں ستون سے تکمیدلگائے ہوئے لوگوں ہے ہا تیں کررہے تھے پوچھا کہ یہ کون ہیں۔لوگوں نے کہا کہ عمران بن حصین ۔

محمہ بن عمروغیرہ نے کہا کہ عمران بن حصین نے ابو بکروعمر سے روایت کی ہے۔ انکی وفات زیاد بن ابی سفیان کی وفات سے ایک سال پہلے ہوئی۔ زیاد کی وفات معاویۃ بن ابی سفیان کی خلافت سے عیں ہوئی۔

ا کتم بن انی الجون ..... وہ عبدالعزیٰ بن منعقد بن ربید بن اصرام بن عنیس بن حرام بن عبشہ بن کعب بن عمر وستھے، بیرون خص ہیں جن کے متعلق نجی آلیا ہے نے فرمایا کہ میر ہے سامنے دجال پیش کیا گیا جو سیاہ کھو مگر والے بال کا تھا جس مخص کوسب سے زیادہ اس کے مشابد دیکھا وہ اکتم بن ابی الجون ہیں ، اکتم نے عرض کی یارسول اللہ! جو میری اس کے ساتھ مشابہت مجھے مضر ہوگی ، فرمایا نہیں تم مسلم ہو، وہ کا فرے۔

سلیمان بن صروبن المجون ۱۰۰۰۰۰ بن الجون اور و عبدالعزی بن منقذ بن ربیعه بن اصرم بن عیس بن حرام بن حدید بن گعب بن عمر و تنے ، کنیت ابومطرف تھی ، اسلام لائے اور نبی الفیلی کی محبت یائی۔

نام بیبارتھامٹیلمان ہوئے تورسول الٹیٹائیٹے نے سلیمارکھا۔عمر بہت زیاوہ تھا اور آئی توم میں بھی شرف حاصل تھا، نجی تفصیلے کی وقات ہوگئی تو مدینہ سے چلے مجئے ،کونے میں جب مسلمان اترے تو وہ بھی وہاں جا ہے ،علیٰ بن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ جنگ جمل وصفین میں شریک ہوئے۔

سلیمان ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے حسین بن علی کوکو نے آنے کی دعوت دی ،کین جب وہاں آئے تو وہ ان سے الگ رہے اور ان کے ہمراہ جنگ میں شریک نہ ہوئے ، وہ بہت شکی اور انظار کرنے والے آدمی میں شریک نہ ہوئے ، وہ بہت شکی اور انظار کرنے والے آدمی میں شریع جسین شہید ہو گئے تو وہ اور مسیت بن بجیة النظر اری اور وہ تمام لوگ جنھوں نے حسین کی مدر ترک کی اور ان کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کی نادم ہوئے ۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو بچھ کیا اس سے نجات اور تو بہ کی کیا صورت ہے آخر کارشروع ماہ رہتے الاول <u>۱۵ ء</u> میں انگیلہ میں کشکر جمع کیا۔سلیمان بن صرد کواپنے امور کا والی بنایا اور کہا کہ ہم لوگ شام جا کمیں گے اور خون حسین کا قصاص طلب کریں محے۔ان لوگوں کا نام توابین (تو بہ کرنے والے) رکھا گیا بکل جار ہزار نتھے۔ بیانوگ روانہ ہوئے اور عین الورداء میں آئے جو قرقیبیا کے نواح میں ہے ،اہل شام کی ایک جماعت نے ان کا مقابلہ کیا جوہیں ہزار تھے اور ان پر امیر حصین بن نمیر تھا انھوں نے ان سے قال کیا۔

سلیمان بن صرد نے کوچ کیا اور لڑے، یزید بن الحصین بن تمیر نے ایک تیر مارکر انھیں قبل کردیا ، وہ گرے اور کہا کہ رب کھیے گئے ہے کہ اور کہا کہ رب کھیے گئے ہے کہ اس کے اکثر ساتھی قبل کردیتے سے ۔جوزی سمئے وہ کو نے واپس آسمئے ، سلیمان میں داور کہا کہ رس کے باس اوہم بن محزر البابلی لے کیا ،سلیمان صرد جس روز قبل ہوئے ترانو ہے سال کے تھے۔

**خالد الاشعر بن حیلت .....این منقذ بن ربید بن اصرم بن نبیس بن حرام بن عبشه بن کعب بن عمرووه** ان حزام بن بشام بن کالدالکعی کے دادا تھے جن سے محمد بن عمر دعبدالله بن مسلمه بن تعنب وابوالنصر ہاشم بن القاسم نے روایت کی ہے ، حزام قدید میں اتر اکرتے تھے۔

خالدالاشعر فنح کمی ہے پہلے اسلام لائے۔رسول النظافی ہے ہمر کاب فنح کمیس شریک ہوئے۔وہ اور کرزین جابر رسول النظافی ہے ہمر کاب فنح کمیس شریک ہوئے۔وہ اور کرزین جابر رسول النظافی ہے اس راستے کے خلاف چلے جس سے آپ داکل ہوئے راستہ بھال محے مشرکین کا ایک کشکر ملا ،وونوں شہید کردئے مجے ،جس نے خالدالاشعری کوئل کیا وہ ابی الا جدع الجمعی کا بیٹا تھا ، ہشام بن محمد بن السائب کہتے ہے کہ وہ جیش بن خالدالاشعری تھے۔

عمر و بن سما کم بن تفییر و سسالم بو بی بلیج بن عرد بن ربید میں سے تھے اور شاعر تھے، رسول اللہ علیقہ حد ببیدیں سے تھے اور شاعر تھے، رسول اللہ علیقہ حد ببیدیں اتر بے تو انھوں نے آپ کو ایک بھیڑا اور ایک اونٹ ہدیہ بھیجا رسول اللہ علیقہ نے فرمایا کہ اللہ عمر وکو برکت عطافر مائے میمر واور بدیل بن ورقاء اس روز رسول اللہ علیقہ کے پاس آئے اور آپ کو قریش کا حال بتایا۔ فتح کہ کے دن عمر وا میک جمنڈ ون عمن میں جمنڈ وں عمل سے اٹھائے ہوئے تھے جو رسول اللہ علیقہ نے ان لوگوں کے لئے با عمر حاتھا، بید وی محض ہیں جو اس روز بیشعر را جے تھے:

المهم انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیه الاتلدا (اےاللہ مل محرکو (علیہ کا پ باپ اوران کے باپ الاتلد کے معاہدہ حلف کا تم دیتا ہوں)

بدیل بن ورقاء بن عبدالعزی ..... ابن ربید بن جزی بن عامر بن مازن بن عدی بن عمره بن ربید ،ان کواور بسر بن سفیان کونبی مقطیعی نے لکھ کراسلام کی دعوت دی تھی۔

ان کے بیٹے نافع بن بریل اپنے والدیسے پہلے اسلام لائے بیر معبونہ مسلمانوں کے ساتھ ما مرہوے اور اس روزشہید ہو گئے۔

عبدالله بن بدیل جنگ صفین میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہمراہی میں قبل ہوئے۔ بدیل میں ورقارسول الله میں اللہ ہوازن کے قید یوں کو خین سے الجعر اند تک تقسیم کیا اور ان پر بدیل بن ورقاء الخز ای کووعامل بنایا ،رسول الله میں ہے جب روانگی تبوک کا ارادہ کیا تو انکواور عمرو بن سالم اور بسر بن سفیان کو بن کعب کی طرف بھیجا کہ بیلوگ ان ہے اسے وشمن کے مقالبے میں چلنے کو کہیں ،سب رسول الٹھائیٹے کے ہمر کاب تبوک میں حاضر ہوئے ، بدیل بن ورقاء رسول اللہ منابق کے ساتھ جمتہ الوداع میں بھی حاضر ہوئے۔

بدیل بن ورقاء ہے مروی ہے کہ مجھے رسول الٹیافیٹے نے (منی میں ) ایام تشریق (۱۰راار۱۳ار۱۳ا ذیالحجہ ) میں ندادینے کا تھم دیا کہ ریکھانے پینے کے دن ہیں لہٰذاروز ہندر کھو۔

ا پوئمر سے الکھی ..... نام خویلد بن عمر و بن سخر بن عبدالعزیٰ بن معاویہ بن اکحتر ش بن عمر و بن زمان بن عدی بن عمر و ربین عربی بن عدی بن عمر و ربین عربی بن عدی بن عمر و ربیعہ تھا۔ فتح مکہ سے بہلے اسلام لائے۔ فتح مکہ میں خزاعہ کی شاخ بنی کعب کے تین جھنڈوں میں ہے ایک جھنڈا لئے ہوئے تتھے، وفات ۱۲ھیمیں مدینہ میں ہوئی۔رسول التعلیقی سے احادیث بھی روایت کی ہیں

تم يم بن اسمد بن عبدالعزمل سسابن جعونه بن عمر وبن الضرب بن رزاح بن عمر و بن سعد بن كعب ابن عمر و بن سعد بن كعب ابن عمر و ، فقح مكه ين عمر و ، فقح مكه ين مليا اسلام لائ اور نبي اليسلة كي صحبت يائي ...

ابن عمرو، فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور نبی ایک ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الٹی آلی ہے عام الفتح میں تمیم بن اسد الخز ای کو بھیجا، انھوں نے حرم کے ان بنوں کوتو ژ ڈ الاجن پرغیرالٹدکو پکاراجا تا تھا اور ان کے نام کی قربانی ہوئی تھی۔

علقہ بن القعو ابن عبید .... ابن عمرو بن زمان بن عدی بن عمرو بن ربیعہ، قدیم الاسلام تھے، ابن شرحبیل کے چشموں پراتر اگر تے تھے جوذی حشب اور مدینہ کے درمیان تھے۔ کثرت سے مدینہ آتے تھے، تبوک کی طرف سوار الدین تھے۔ کثرت سے مدینہ آتے تھے، تبوک کی طرف سوار الدین تھے۔ کشرت سے مدینہ آتے تھے، تبوک کی طرف سوار الدین تھے۔

ان کے بھائی:

تمروبن القعو أع .....عبدالله بن عمرو بن القعواء الخزاع في السين والديروايت كى كه مجهر سول الله على المنظينة في المنظينة في المنظينة في المنظينة في المنظين ال

میں رسول التعلقی کے باس آیا اور عرض کی کہ میں نے ساتھی پالیا۔ رسول التعلقی نے فرمایا تھا۔ ہمسمیں ساتھی ٹل جائے تو مجھ سے اجازت لے لینا۔ آپ نے فرمایا کہ کون؟ عرض کی عمر و بن امیۃ الضمری بفرمایا کہ جب انکی تو م کی آبادی میں اتر ناتوان سے بوشیار ربنا کیونکہ کئے والے نے کہا ہے کہ 'احدوک الیکوی و الا تعامندہ'' (تیم المجھ انکی کے اور توان سے بوخوف ندرہ)

ہم روانہ ہوئے جب میں الا بواء میں آیا تو انھوں نے کہا کہ میں اپنی قوم سے جو و دان میں ہے جا کے اپنی حاجت پوری کرتا جا ہتا ہون ہم میراا نظار کرو، میں نے کہا کہ کامیا بی کے ساتھ (جاؤ) جب وہ پلٹے تو رسول النّعظیۃ کا قول یا د آیا اپنے اونٹ پر کجاوا کسااور اسے تیز بھاتا تا ہواروانہ ہوا۔اصافر میں ایک جماعت کے ہمرا و انھوں نے

مجھےروکا میں نے اونٹ کو بھگایا۔اوران سے آ کے نکل گیا۔

جب انھوں نے دیکھا کہ میں ان سے نئے گیا تو واپس ہو گئے۔عمر و بن امیدالضمری میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنی قوم کے پاس ایک ضرورت تھی ، میں نے کہا بے شک پھر ہم دونوں روانہ ہوئے اور مکہ آئے میں نے مال الی سفیان کو دیدیا۔

عمبراللد بن اقرم الخزاعی .....عبیدالله بن عبدالله بن الرئے کے کنارے اونٹ بھا صحرائے نمرہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا کہ سواروں کی ایک جماعت گزری انھوں نے راستے کے کنارے اونٹ بٹھا ویکے، مجھ سے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم اپنی بکریوں میں رہوتا کہ میں اس قوم کے پاس جاؤں اور ان لوگوں سے سوال کروں وہ روانہ ہوئے اور میں بھی روانہ ہوا ۔ یعنی وہ بھی قریب گئے اور میں بھی قریب گیا ، دیکھا تو رسول الله علیہ تھے ، نماز کا وقت تھا میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی گویا میں آپ کے بغل کے بالوں کو دیکھ رہا ہوں جب آپ نے سے سوال کروں تھا ہیں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی گویا میں آپ کے بغل کے بالوں کو دیکھ رہا ہوں جب آپ نے سے سوال کروں تھا۔

ابولاس الخزاعی ..... ابی لاس الخزاع ہے مروی ہے کہ رسول التُعلِظَة نے ہمیں ذکوۃ کے اونوں میں سے ایک ایسے اونٹ پر جے کے لئے سوار جس پر سواری نہیں گئی تھی ہم نے عرض کی ، یارسول اللہ اُ ہماری رائے نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کریں ۔ فر مایا کوئی اونٹ ایسانہیں ہے جس کے کوہان میں شیطان نہ ہو، لبذا جب اس پر سوار ہوتو اللہ کا نام یاد کروجس طرح میں شمصیں تکم دیتا ہوں ۔ پھراسے اپنی خدمت کے لئے استعال کروکیونکہ اللہ ہی سوار کرتا ہے۔

ان لوگوں میں سے جو کمزوری کی وجہ سے جدار ہے تھے۔

اسلم بن اقصى بن حادثه ابن عروبن عامر: الحس مين سے:

جر مدین رزاح .....این عدی بن هم بن مازن بن الهارث بن سلامان بن اسلم بن افعی شریف تھے کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔اہل صفہ (فقرائے صحابہؓ) میں ہے تھے ا

ز ہری سے مروی ہے کہ وہ جربدین خویلدالاسلمی تھے۔

زرعہ بن عبد الرحمٰن بنجر ہدس الاسلمی نے اپنے دادا جر ہد سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ بھی پر گزرے میری ران کھلی ہو کی تھی ،فر مایا ،اپنی ران ڈ ھا نکو کیونکہ ران ستر میں سے ہے۔

میری ران کھلی ہوئی تھی ،فر مایا ،اپنی ران ڈھائلو کیونکہ رائن ہتر میں ہے ہے۔ محمد بن عمر نے جر مدبن رزا کہا۔ای طرح ہشام بن محمد بن السائب الکبلی نے بھی کہا ،انھوں نے بھی ان کا نسب وہی بیان کیا جواسلم تک ہم نے بیان کیا۔ مدینہ میں جر مدکا زقاق میں حنین میں ایک مکان تھا۔وفات مدینہ میں آخر خلافت معاویہ بن افی سفیان اور شروع خلافت پزید بن معاویہ میں ہوئی۔

ا پو برزة السلمي ..... تام جبيها كه محربن عرف ابو برزه كے كسى الاكے سے بيان كيا عبدالله ابن نصله تفا

ہشام بن محمد بن السائب الكبلى وغيرہ اہل علم نے كہا كہ ان كانام نصلہ بن عبداللہ تھا۔ بعض اہل علم نے كہا كہ ابن عبيد اللّه بن الحارث ابن حبال بن ربیعہ بن دعبل بن انس بن خریمہ بن ما لك بن سلامان بن اسلم ابن اقصى بتھے اور دعيل تك عيال ہيں ، قديم الالسلام بتھے اور فتح كمه ميں رسول التعليق كے ہمركاب بتھے۔

ائی برزہ سے مرویٰ ہے کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول الٹھائی کوفر ماتے سنا کہ سب لوگوں کوامن ہے سوائے عبدالعزیٰ بن خطل اور بدکار بنانہ کے ، پھر میں نے عبدالعزیٰ بن خطل کو جو کعبہ کے پردوں میں لٹکا ہوا تھا قل کردیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن نطل بن الدرم بن تیم بن غالب ابن فہر میں سے تھا۔ ابی برز ہ الاسلمی سے مروی ہے کہ میں نے کہا ، یارسول اللہ مجھے کوئی ایساعمل بتائیے جو میں کروں ، فر مایا کہ راستے سے ایڈ اپنچانے والی چیز ( کاشنے پھروغیرہ ) دورکرو یہی تمصاری خیرات ہے۔

محمر بن عمر نے کہا کہ ابو برزہ رسول الٹھائیے کی وفات یک برابرآپ کے ہمرکاب جہاد کرتے رہے۔ جب مسلمان بصرے میں اتر بے تو وہ بھی بصرے میں جا بسے اور وہاں ایک مکان بنالیاس میں ان کے پس ماندگان تھے، اس کے بعد خراسان کا جہاد کیا اور و ہیں وفات یا گی۔

حسن بن حکیم سے مروی ہے کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہا ابو برزہ الاسلمی کا ایک بہت بڑا پیالہ ٹرید کا صبح کواورا یک بہت بڑا پیالہ شام کو بیوگان دیتا کی ومساکین کے لئے ہوتا تھا۔

سیار بن سلامہ ہے مروی ہے کہ میں نے ابو برز ہ کوسفیدسراور داڑھی والا ویکھا۔

ٹابت البنانی ہے مروی ہے کہ ابو ہرزہ کمبل کالباس پہنتے تھے ان ہے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے بھائی عائد بن عمر وسوت اور رکیٹم ملا ہوالباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انھوں نے کہاتم ہرافسوں ہے ، عائذ کے مثل کون ہے ان کامٹل کوئی نہیں چھروہ شخص عائذ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے بھائی ابو ہرزہ کمبل کا لباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس ہے نفرت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ تم افسوں ہے ابو ہرزہ کے مثل کون ہے ، مائد ہرزہ کے مثل کوئی نہیں جب ان دونوں میں ہے ایک کی وفات ہوئی تو انھون نے وصیت کی کہ ان پر دوسرا بھائی ماز مزھے۔

ٹابت البنانی سے مروی ہے کہ ثابت بن عمر سوت رکیٹم ملا ہوالباس پہنتے تھے اور گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ابو بر زوسوت رئیٹم ملا ہوالبا ں (خمز ) نہیں پہنتے تھے اور نہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے بلکہ کیمرو میں رنگی ہوئی دو چا دریں استعال کرتے تھے۔

ایک شخص نے دونوں چغل خوری کا ارادہ کیا عائذ ابن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ابو ہرزہ کوئیس دیکھتے کہ آپ کے لیاس ورشع وطریقے سے نفرت کرتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوا کیڑ انہیں پہنتے نہ گھوڑ ہے ہوارہ و تے ہیں عائذ نے کہا کہ ابو ہرزہ پراللہ رحمت کرے ابو ہرزہ کے شل ہم ہیں کون ہے۔ وہ شخص ابو ہرزہ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ عائذ کوئیس دیکھتے کہ آپ کی وضع اور طریقے سے نفرت کرتے ہیں گھوڑ ہے پر سوار ہوتے ہیں اور خز) سوت ریشم ملا ہوالہاس پہنتے ہیں انھوں نے کہا کہ عائذ پراللہ رحمت کرے ہم عائم کے شل کون ہے۔ عبدانلہ بین زیاد سے مروی ہے کہ جس نے ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے کہ جس نے ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے کہ جس نے ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے کہ جس نے ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہو کہ بھوں ہے کہ جس نے ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ علی ہمیں جوش کی خبر دی اس کے کہ جس نے ہمیں جوش کی خبر دی اس نے کہا کہ دی جس کے جس نے ہمیں جوش کی خبر دی اس کے کہ جس کے جس ک

بابوالم بنال سیال بن سلامہ ہے مردی ہے کہ جب ابن زیاد (کی امارت) کا زمانہ ہوا تو ابن زیاد کو نکالا گیا۔ شام میں (امارت کے لئے) ابن مردان جہاں کھڑا ہوا ابن الزبیر مکہ میں کھڑے ہوئے ،وہ لوگ قاری کہلاتے تھے ،بھرے میں کھڑے ہوئے میرے والد کوشیدی غم ہوا۔ ابوالم بنال اپنے والد کی بہتین تعریف کرتے تھے راوی نے کہا کہ انھوں نے مجھے کہا میرے ساتھ اس شخص ابو برزہ کے پاس چلوجورسول النہ تعلیق کے اسحاب میں ہیں۔

عمبد الله بن افی اوفی سسونی بن اونی سے مروی ہے کہ ہم نے رسول التُعَلِّظَةَ کے ہمراسات جہاد کے جن میں ہم لوگ نڈیاں کھاتے ہے جاد اللہ بن ابی اونی سے مروی ہے کہ ہم نے رسول التُعَلِّظَةَ کے ہمراہ سات جہاد کے جن میں ہم لوگ نڈیاں کھاتے ہے جبراہ شات جہاد کئے ،ہم لوگ آپ کے ساتھ نڈیاں کھاتے ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ کو فیوں نے عبداللہ بن الی اوفیٰ کے متعلق ان کے مشاہد کے بارے میں روایت کی ہے وہتم ہوئیکن ہماری روایت میں سب سے پہلامشبد جس میں وہ ہمارے نز دیک حاضر ہوئے خیبر ہے، پھراس کے بعد مشاہد ہیں۔

اساعیل بن ابی فالدنے عبداللہ بن ابی او نبی ہے روایت کی ہے کہ میں نے ان (بن ابی او نمی ) کے ہاتھ میں ایک کموار کے زخم کا نشان دیکھا۔ پوچھا یہ کیا ہے تو انھوں نے کہا کہ جھے خنین کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ حنین کی جنگ میں حاضر تھے ،انھوں نے کہا کہ ہاں ،اوراس سے پہلے بھی۔

اساعیل بن ابی خالد سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفیٰ کودیکھا کہان کا خضاب سرخ تھا۔ ابی خالد سے مروی ہے کہ میں نے ابن ابی اوفیٰ کودیکھا کہ دہ سراور داڑھی والے تتھے۔

ا بی سعیدالبقال کے مروی ہے کہ میں نے ابن ابی اوفیٰ کے سر پر بھورے رنگ کی (خز) سوت رہیم ملی ہوئی کپڑے کی ٹو بی دیکھی۔

عمروے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن الی اونی ہے کوئی مضمون سناوہ اصحاب پنتجرہ میں سے تھے۔ (یعنی حدید بیسے میں درخت کے بنیجے بیعت کرنے والوں میں ہے تھے )۔

سعید بن جمان ہے مروی ہے کہ بم او گئے۔ باداندین الی اوٹی کے بمراہ خواری ہے قال کررہ ہے بد اللہ کا ایک خلام خوارج سے ل گیا ہم لوگوں نے اسے پکارا جواس کے کنارے (سامل) پرتھا کہ اے فیروز تیرے مولی عبداللہ یہ ہیں۔ اس نے کہا کہ اگروہ بجرت کریں تو بہت اجھے آدمی ہیں ، ابن ابی اوٹی نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن کیا کہتا ہے۔ اللہ کے اگروہ بجرت کریں تو بہت اجھے آدمی ہیں۔ انھول نے تمن مرتبہ کہا کہ کہا کہ استعالیت کو قرماتے سنا کہ کہا کہ کہا دیا تھے اوٹی ہے کہ اوٹر ماتے سنا کہ کہا کہ کہا رسول الشعابی کو فرماتے سنا کہ کہا کہ کیا رسول الشعابی کو فرمات کے بعد بھی کوئی بجرت ہے میں نے رسول الشعابی کو فرماتے سنا کہ اس مخص کے لئے خوشخری ہے جو باغیوں کولل کرے اور باغی اسے لل کریں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن انی اوفی مدینہ ہی میں رہے۔ رسول التعلیقی کی وفات ہوگئ تو کونے کی طرف چلے ئے اور وہیں اترے جہال مسلمان اترے تھے۔اسلم کے محلے میں ایک مکان بنالیا۔ پھر بھرے چلے گئے وفات ۲۸ھے میں کونے میں ہوئی۔

---حسنؓ ہے مروی ہے کہ کونے میں عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی رسول اللہ الطبیعی کے اصحابؓ میں سے آکر میں وفات ہوئی۔

محمد بن اعین ابوالعلانیہ المرائی ہے مروی ہے کہ میں کو فے میں تھا۔عبداللہ بن ابی اوفیٰ کو دیکھا کہ انھوں نے کو فے کی مسجد الرمادہ سے احرام ہائد ھااور تلبیہ کہنے گئے۔

الاكوع ..... نام سنان بن عبدالله بن قيير بن خزيمه بن ما لك بن سلامان بن اسلم بن افصى تفاوه ان كے دونوں بينے عامر وسلمه قديم الاسلام تقے رسب نبي الفيلية كى صحبت سے مستقيد ہوئے۔

#### عامر بن الاكوع شاعر ہے۔

مخزاۃ بن زاہرےمروی ہے کہ عامر بن الاکوع نے جنگ خیبر میں مشرکیین کے ایک شخص کو مار کے قل کر دیا اور اپنے آپ کوزخمی کرلیا۔انھوں نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے آپ کونل کرلیا۔ نبی آیا ہے ہوا تو فر مایا ،ان کے لئے دواجر ہیں۔

یں۔ زہری وغیرہم سے مروی ہے کہ رسول الٹھائی نے اپنی روا گی خیبر میں عامر بن سنان سے فر مایا تھا کہ اے نبی الاکوع اتر داور ہمارے لئے اپنی بعض لذیذ اشیا (اشعار) شروع کرو، عامرا پنی سواری سے اتر پڑے۔رسول اللہ علیں کا آئٹ کور جز کے اشعار سناتے تھے۔اور کہتے تھے:

الهم لولا انت مااهندينا ولا تصدقناولا صلينا

يا الله اگرتونه موتاتو جم لوگ مدايت نه پات\_نه ز كو ة وييخ نه نماز پڙھتے۔

فالق سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا

اگرجم وشمن کا همتهٔ بله کریں تواے اللہ ہم پرسکون نازل کراور ہمیں تابت قدم رکھ۔ انا اذا صبح بنا اقینا وہا نصیاح عولوا علینا

جب ہمیں پکارا گیا تو ہم آ گئے ،اور پکارنے ہی کے ذریعے سے ہم سے مدد مانگی گئی ہے۔

رسول التُعلَيْظَةِ نے فرمایا کہتم التُدرحمت کرے عمرٌ بن الخطاب نے کہا والتُدیا رسول التُد (رحمت ان یر )واجب ہوگئ پھرقوم میں سے ایک مخص نے کہا کہ یارسول التُدان کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچاہیے۔

پر )وابہ بول پروم ہیں سے ایک س سے بہا کہ یار موں المدان سے در ہے سے ہیں ہا ہوہ بہا ہے۔
عامر یوم خیبر میں شہید ہوگئے ، وہ مشرکین میں سے ایک مخص کوتلوار مارنے سے تو تلوار پلٹ آئی۔انھوں
نے اپنے آپ کوزخی کرلیا اور انکی وفات ہوگئ انھیں اٹھا کرر جے لایا گیا اور محمود بن مسلمہ کے ساتھ گار کے اندرایک ہی
قبر میں دفن کیا گیا۔

محد بن مسلمہ نے عرض کی ایار سول اللہ مجھے میرے بھائی کی قبر کے یاس زمین و سیجئے۔رسول التعلق فیے نے فر مایا کتمھارے لئے ایک گھوڑا دوڑا نے بحر کی جگہ ہےا درا گرتم نے ممل ( کاشت وغیرہ ) کیا تو دو **گھوڑے دوڑانے** 

امید بن حفیرنے کہا کہ عامر کاعمل ( رائیگاں ہو گیا )اس لئے کہ انھوں نے خود کشی کر لی رسول التَّمَالِيَّةُ ا کو معلوم ہوا تو فرمایا جس نے بیکہا اس نے غلط کہا کیونکہ ان کے لئے دوا جر ہیں ، وہ مجامد ہونے کی حلت میں مقتول ہوئے ،وہ جنت میں بھنکے کی طرح تیرتے ہیں۔

سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ ایک مخص نے عامر سے کہا کہ ہمیں اپنی عمدہ چیزوں میں سے پچھ سناؤ، عامرشاع تھےوہ اتر کرصدی (وہ اشعار جن ہے اونت مست ہوکر چاتا ہے ) یزھنے اور کینے گئے:

ولاتصدقتا ولاصلينا

اللهم لولا انت اهتدينا

اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم لوگ ہوا بہت نہیں یاتے اور ندز کو ؟ دیتے۔ ندنماز پڑھتے انااڈا صیح بنا اتینا

فاغفر فداء لك مااقتنينا

ہم نے جو پچھ جمع کرلیا تیرے قربان ۔مغفرت کردے۔ جب ہمیں پکارام کیا تو ہم آ گئے۔

وبالصباح عولوا علينا

اور بکارنے بی کے زریعے ہے ہم سے مدد ما عی گئی۔

نى الله الله نايا كه حدى خوال كون ب؟ لوكول في كها ابن الاكوع فرمايا الله ان يررحمت كر يقوم من ے ایک مخص نے کہا کہ (ان کے لئے رحمت ) واجب ہوگئ ، یا نبی اللّد آپ نے ہمیں ان کے زریعے سے کیول نہ

را دی نے کہا کہ خیبر ہی میں ان برمصیبت آئی ، وہ یہود کے ایک شخص کو مار نے لگے تو اٹھی تکوار کی نوک ان کے تھٹنے کی چینی میں کلی لوگوں نے کہا کہ عامر کاعمل رائیگاں گیا تو انھوں نے خودکشی کر لی۔

میں رسول التعلیق کے پاس مدین تشریف آوری کے بعد حاضر ہوا آپ مجد میں تھے ،عرض کی یارسول اللہ میلانی لوگ خیال کرتے ہیں کہ عامر نے اپناعمل رائیگاں کر دیا۔ فر مایا کون کہتا ہے۔ عرض کی النصار کے پچھلوگ کہتے ہیں جن میں فلاں فلاں میں اوراسید بن حضیر ہیں ۔ فر مایا۔ غلط کہا جس نے کہا ، ان کے لئے دواجر ہیں ۔ آنخضرت نے اپنی آنکشت شہادت اور بیج کی انگل ہے اشار وفر مایا کہ ایک مجاہد نے جہاد کیا۔ ایک عربی نے وطع کیا۔ اس میں اس

سلمدين الأكوع .....سلم بن الاكوع ب مروى ب كديس في رسول التعليقة كم بمركاب سات جهاد ك اورزیدین حارثہ کے ساتھ جس وقت رسول الٹھائے نے ان کوہم پر امیر بنایا تھا نو جہاد کئے۔

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول التعالیف نے ہم پر آبو بر اوا میر بنایا ہم نے چندمشر کین ے جہاد کیاان پرشب خوں مارااور قمل کیا۔ ہماراشعار'' إمت امت' تقاس شب کو میں نے اپنے ہاتھ ہے سات گھر والول كولل كيا\_ سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ میں نے رسول النّعَلَیٰ کے ہمر کا بسات جہاد کئے۔راوی نے کہا کہ انھون نے حدیبیہ، خیبر، حنین اور بوم القر د کا ذکر کیا اور کہا کہ بقیہ گزوات میں بھول گیا۔

سلمہ بن الاکوع سے مروک ہے کہ میں نے الگابہ کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ عبدالرحمٰن بن عوف کے غلام سے ملااسے کہتے سنا کہ رسول النتیافی اکی وودھ والی اونٹنیاں پکڑلی ٹئیں۔ میں نے کہا کہ اسے کس نے پکڑا۔اس نے کہا کہ عطفان نے۔

میں گیااورندادی،وائے مبح،وائے حبح یہان تک کدا پئی آ واز ان لوگوں کوئن دی جودونوں سنگیزے والی سر زمین کے درمیان ہتھ، پھر گیااوراونٹنیوں کوان لوگوں سے چھین لایا،رسول الٹھائیٹے لوگوں کے ساتھ آئے ،عرض کی یا رسول اللہ قوم پیاس ہے ہم نے ان کے ساتھ اتن عجلت کی کہوہ اپنے ہونٹ سیراب نہ کر سکے فرمایا اے ابن الاکوع غالب ہوتو نرمی کیا کر کیونکہ اب ان کوغطفان کی طرف روانہ کیا جائے گا۔انھوں نے کہا کہ رسول الٹھائیٹے نے مجھے اینے پیچھے بٹھالیا۔

۔ سلمہ بن الاکوع ہے مروی ہے کہ میں نے حدید بیر میں درخت کے بینچے رسول الٹھائی اسے بیعت کی اور کنارے بیغت کی اور کنارے بیٹھ گیا جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فر مایا ،اے سلمہ کیا ہواشھیں بیت نہیں کرتے ۔عرض کی یا رسول اللہ حیالیت اللہ علی نے بیت کر لی ،راوی نے کہا کہ میں نے پوچھااے ابومسلم تم لوگوں نے آپ سے کس امر پر بیعت کی تھی انھوں نے کہا کہ موت پر۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ سلمہ کنیت ابوایاس تھی۔

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم رسول النیافیہ کے ہمرکاب حدید بیمی آئے پھر مدینہ کی واپسی کے لئے روانہ ہوئے رسول النیافیہ کے ہمرکاب حدید بیر میں آئے پھر مدینہ کی واپسی کے لئے روانہ ہوئے رسول النیافیہ انے فر مایا کہ آج ہمارے سب سے انتھے سوار الوقنا وہ ہیں اور ہمارے سب سے انتھے ہیا دے سلمہ ہیں ، رسول النیافیہ نے ...... مجھے دو تھے دیئے ایک حصہ سوار کا ایک حصہ بیا دے کا۔

ایاس بن سلمہالا کوع نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نجی توانی ہے ہی ہی سے اٹھا،خبر دی گئی کہ وہ مشرکین کا جاسوں ہے م،فر مایا جوشک اسے تل کرے گا اس کا سامان اس کا ہوگا۔ بیس اس سے ملا اور قل کر دیا۔ رسول التعانیف نے اس کا اسباب مجھے دیدیا۔

سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ میں نبی تاہی اسے دیہات میں رہنے کی اجازت جا ہی ،آپ نے اجازت دیدی۔

عبدالرحمٰن بن زیدالعراتی ہے مردی ہے کہ ربذہ میں ہمارے پاس سلمہ بن الاکوع آئے ہماری طرف اپنا ہاتھ ذکالا جوابیا بڑاتھا کہ گویا اونٹ کا پیرانھوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسی ہاتھ سے رسول الٹھائیسی ہے بیعت کی تھی ہم نے ان کا ہاتھ کیکڑ کراہے بوسد یا۔

ایاس بن سلمدالا کوع نے اپنے والدے روایت کی کدوہ اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ یعنی حدید بیری رسول التعلقیٰ کے ہمر کاب حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا، له قد رضعی الله عن المهو منین اذبیا یعونک تحت الشجرة (الله مونین ے راضی ہوائے جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے)

ایاس بن سلمہ بن الا کوع نے اپنے والدے روایت کی کہ واقعہ صدیبید ذی القعدہ سے میں ہوا۔ ہم لوگ اس میں سولہ سو تتھے رسول الٹیکائیے نے ابی جہل کے اونٹ کو مدی (قربانی حج وتمرہ) بنایا۔

سلمہ بن الاکوع ہے مروی ہے کہ جو تحض اللہ کے نام پر ان سے سوال کرتا تھا وہ اسے ضرور دیتے تھے اور اس (طریقہ سوا) کونا بسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیالحاف ( گز گڑ اکر ما نگتا ہے جس کی خدمت آئی ہے )۔

یزید بن ابی عبید سے مروی ہے کہ جو محض الا کوع سے جب اللہ کے نام پران سے سوال کرتا تھا تو انسوس کرتے تھے اور کہتے تھے جواللہ کے نام پر بھی نہ دیگا تو وہ اور کس چیز میں دیگا۔ کہتے تھے کہ یہ سوال الحاف ہے ( گزگز ا کر ما تگتا ہے )

، یزید بن ابی عبید ہے مروی ہے کہ وہ موضوع القحف تلاش کرتے تھے جس میں تبیج پڑھتے تھے ، انھوں نے بیان کیا کہ رسول الٹیونیچے بھی اس مقام کو تلاش کیا کرتے تھے۔

انھوں نے کہا کہ قبیلے اور منبر کے درمیان ایک بحری گزرنے بھر کی جگہتی۔ یزیدین الی عبیدے مروی ہے کہ جب نجدہ غالب ہو گیا اور اس نے صدقات وصول کر لئے تو سلمہ ہے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں ہے دوری نہیں اختیار کرتے ،انھوں نے کہا واللہ نہ میں دوری اختیار کرتا ہوں نہ اس سے بیعت کرتا ہوں انھوں نے اپنا صدقہ ان لوگوں کو دیدیا۔

یزید بن انی عبید سے مردی ہے کہ سلمہ بن الاکوع اپنے مال کا صدقہ خرید نا ناپسند کرتے تھے۔ سلمہ بن الاکوع سے مردی ہے کہ وہ اپنے لڑکول کوار بعۃ عشر کھیلنے سے منع کرتے تھے ادر کہتے تھے کہ بیرگنا ہے۔ سلمۃ بن الاکوع سے مروی ہے کہ انھوں نے وضو کیا سرکے اسکلے حصہ کامسے کیا ، دونوں یا وَل دھوئے اور اینے ہاتھ سے اپنے کپڑے ادرا پنا بدن ترکیا۔

سلمہ بن الاکوع ہے مروی ہے کہ وہ یانی ہے استنجا کیا کرتے تھے۔

سلمہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے ( سنو بھجوراور گھی کا مرکب ) حلوا کھایا ۔ نماز کا وقت آگیا تو وہ اٹھ کرنماز کو گئے اور وضونہیں کیا۔

یزید بن ابی عبید سے مروم ہے کہ حجاج نے سلمہ کو پچھانعام دیا تو انھوں نے اسے قبول کرنیا۔ ایاس بن سلمہ نے اینے والد سے روایت کی کہ عبدالملک بن مروان ہمارے انعامات کے لئے مدیشہ ہے کو

نے لکھتا تھا۔ ہم جاتے تھے اور لے لیتے تھے۔

محمہ بن غجلان بن عمر بن عبیداللہ بن رافع سے مروی ہے کہ میں نے سلمہ بن الاکوع کو دیکھا کہ اپنی موقیقیں اتنی کتر واتے تھے جومنڈ انے کے برابرتھا۔

ایاس بن سلمہ سے مروی ہے کہ ابوسلمہ بن الاکوع کی وفات سم بھے بیں مدینہ میں ہوئی جب وہ انتیس سال کے تھے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ سلمہ نے ابو بکر وعمر وعثان سے روایت کی ہے۔

ا مبان بن الاكوع ..... بهير ي سي تفتكوكر في والمصهور بي، برداشت بشام بن محمد بن السائب الكي

اولا دیمی جعفرین محمد بن عقبه بن البان بن الا کوع بین بعثان ابن عفان نے عقبہ میں امہان بن الا کوع کو کلب وہلقین وغسان کےصد قات پر عامل بنا کے بھیجا تھا۔

ہشام نے کہا کہ مجھے سے جعفر بن مجمد کے بعض اڑکوں نے اسی طرح نسب بیان کیا مجمد بن الا شعث کہتے تھے کہ میں اور دل سے زیادہ اسے جانتا ہول ،عقبہ بن اہبان ملکم الذئب ( مجھیڑ یے سے کلام کرنے والے ) ابن عباد ابن رہید بن کعب بن امیہ بن یقظہ بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افصیٰ ۔

محمد بن عمر کہتے تنے مکلم الذئب (بھیڑیے سے کلام کرنے والے) اہبان ابن اوس الاسلمی تنے ، انھوں نے اس کانسپنبیس بیان کیا۔

بین میں رہتے تھے جو بلا داسلم میں ہے جس وقت وہ اپنی بکریاں حرۃ الو برہ (نام صحرا) میں چرارہ تھے تو ایک بکری پر بھیٹر یا جھپٹا (اور پکر لی) انھوں نے اس کوچھین لیا بھیٹر یا کنارے سے ہٹ گیا۔ اپنی دم کے بل بیٹھ گیا اور کہا کہتم پرافسوس ہے مجھے سے وہ رزق کیوں روکتے ہو جو مجھے اللہ نے دیا ہے۔

آ ہبان الاسلمی اسپے دونوں ہاتھوں سے نالیاں بجانے گئے اور کہنے گئے کہ میں نے اس سے زیادہ جمیب امر بھی نہیں دیکھا۔ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب رسول النّعظیظی میں جوان تھجور کے درختوں کے درمیان میں اس نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا۔

یکر اہبان اپنی بکریاں مدینہ ہنکالائے رسول التعقیقے کے پاس آئے آپ سے انھوں نے بیان کیا تو رسول التعقیقے نے بھی اس سے تعجب فرمایا ، اور حکم دیا کہ جب وہ عصر کی نماز پڑھیں تو اسے اصحاب سے بیان کریں ، انھوں نے بیان کیا ، رسول التعقیقے نے فرمایا کہ انھوں نے سیج کہا یہ اعلامات میں ہے ہے جوبل قیامت ہوگی۔

اہبان اسلام لائے اور نبی مناہتے کی صحبت پائی ان کی کنیت ابوعقبتی ، و ہُونے میں اترے اور و ہاں بنی اسلم میں ایک مکان بنالیا۔انکی و فات معاویۃ بن الی سفیان کی خلافت اور مغیرہؓ بن تعبد کی ولایت میں ہوئی۔

عبد الله بن المجار الله بن المحدر و سبب الم عدره کانام سلامة بن عمير بن الجاسلام بن سعد بن سباب ابن الحارث بن عبس بن ہواز ن بن اسلم بن افضى تھا۔ بعض نے کہا کہ ابو حدر د کانام عبد الله تھا عبد الله کنیت ابو حرفتی سب سے پہلا مشہور جس میں وہ رسول الله الله تھے ہمر کاب حاضر ہوئے حدیبہ یقا بھر خیبر اور اس کے بعد کے مشاہد۔
محمد بن ابر اہیم سے مروی ہے کہ ابو حدر د نے اپنی بیوی کے مہر میں رسول الله ایک است مدد ما تھی تھی۔
محمد بن عمر نے کہا کہ ۔ وہم ہے ، حدیث سے کہ ابو حدر د الاسلمی کے میٹے نے اسنے بیوی کے مہر میں رسول

محمد بن عمر نے کہا کہ یہ وہم ہے، حدیث ہیہ کہ الوحدر دالاسلمی کے بیٹے نے اپنے بیوی کے مہر میں رسول القبیلینی سے مدو مانگی تو آپ نے فرمایا کرتم نے ان کا کتنا مہر ہا ندھا ہے۔ انھوں نے کہا ، دوسودرم ، فرمایا کہ اگرتم لوگوں نے بطحان سے اخذ کیا ہوتا تو زیادہ نہ کرتے۔

عبداؤین ابی حدرد کی وفات ایج میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ اکاس (۸۱) برس کے تھے،انھوں نے ابو کمڑوئمڑ سے روایت کی ہے۔

غلام مسعود بن ہندہ کوعرج سے رسول الشعافی کی خدمت میں بیادہ بھیجا تھا کہ آپ کوغز وہ احد میں قریش کے آنے کی اور جو تعدا داور سامان اور تیاری اور کشکراور ہتھیا ران کے ہمراہ ہیں اسکی خبر دے۔

#### مسعود بن مبیده

مولائے اوس بن ججرائی تمیم الاسلمی .....مسعود بن بنید ہے مردی ہے کہ میں دو پہرکوائخذ دات میں تھا کہ ابو بکر نظر آئے جوایک اور مخص کولا رہے تھے۔ میں نے انھیں سلام کیا ، وہ ابوتمیم کے خالص دوست تھے۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ ان تمیم کے باس جاؤ۔ میراسلام کہوا در کہو کہ مجھے ایک اونٹ اور تو شدر مہر جھیجیں۔

میں روانہ ہوا اور اپنے مولی کے پاس آیا اور الو بکڑ کے بیام سے آگا و کیا انھوں نے مجھے اپنے متعلقین کا ایک ہووے والا اونٹ جس کا نام الذیال تھا ایک مشک دودھا ورا یک صاع مجور دی اور رہبر بنا کے مجھے بھیجا، مجھ سے کہا کہ انھیں راستہ بتا دویہان تک کتمھاری ضرورت ندرہے۔

بیں ان لوگوں کوکوہ رکو بہ تک لے گیا۔ جب ہم اس پر چڑھے تو نماز کا وقت آگیارسول الٹنگائیائی کھڑے ہوئے اور ابو بکرآپ کی وائی جانب تھے اسلام میرے قلب میں داخل ہوگیا میں اسلام لے آیا اور آپ کے دوسرے بہلومیں کھڑا ہوگیا، آپ نے ابو بکر کے سینے پراپنا ہاتھ رکھ کر ہٹایا ہم دونوں نے آپ کے پیچھے صف باندلی۔

مسعود نے کہا کہ میں سوائے بریدہ بن الحصیب کے بی سہم میں سے کی کونیس جانیا جو بھے سے پہلے اسلام لایا ہو

مسعود بن بعیدہ سے مردی ہے کہ جب ہم لوگ رسول الشعافیۃ کے ہمر کا ب قبامیں اتر ہے تو ایک مبحد پائی
جس میں اصحاب بی لیکھے بیت المقدی کی طرف نماز پڑھت تھے اور سانم مولائے ابوحذیفہ نماز پڑھاتے تھے رسول
علی ہے اس میں اضافہ کیا ۔ انھیں نماز پڑھائی ، میں آپ کے ہمراہ قبامیں مقیم رہا یہاں تک کہ پانچ نمازیں
پڑھیں۔ پھر میں رخصت ہونے کوآیا آپ نے ابو بکڑ ہے فر مایا ، کہانھیں بچھ دے دو، انھوں نے جھے بیں درم دیے
پڑھیں۔ پھر میں رخصت ہونے کوآیا آپ نے ابو بکڑ ہے فر مایا ، کہانھیں بچھ دے دو، انھوں نے جھے بیں درم دیے
اور ایک چا دراڑھائی میں اپنے مولی کے پاس وابس آیا میرے پاس حلم انطعینہ (جوڑا) تھا۔ پھر میں قبلیلہ میں آیا
میں سلمان تھا۔ بچھ سے مولی نے کہا کہ تم نے جلدی کی ، میں نے کہا اے میر ہوئی میں نے ایسا کلام (قرآن میں ساتھ ابعد کومیر سے مولی اسلام لائے۔

ابن مسعود بن ببید ہے اپنے والد ہے روایت کی کہ وہ نجی تنابقہ کے ہمر کاب المریسیع میں حاضر ہوئے ، انھیں ان کے مولی نے آزاد کر دیا تھارسول تابقہ نے دس اونٹ عطافر مائے۔

 بھون لیا تھا۔ نبی آلینے نے فر مایا کہ میں بن عمر دبن عوف کا راستہ کون بتائے گا۔ راوی نے کہا کہ میں رسول اللہ میلائے کے ہمر کا ب سعد بن خیرمہ کے پاس اتر ا، اسلمین کے مولی سعد اسلام لائے اور نبی تفاقیے کے صحبت یائی۔

ربیعید ہن کعب الاسلمی ....ز ماندقد یم میں اسلام لائے۔ نی تنظیقی کی محبت بائی آب بی کے ساتھ رہے ۔ تھے اہل مُف میں سے متے رسول الشیافی کی خدمت کیا کرتے تھے۔

ربید بن میں تھی اور شاخ ابو بکر قرن میں کہ میں رسول النہ الجائے کے دروازے کے پاس سوتا تھا۔ آپ کو وضو کا پانی ویتا تھارات کے ایک جصے میں سمع اللہ لمن حمرہ ،اور دوسرے حصہ میں الحمد للدرب العالمین ،سنتا تھا ابوعمران الجونی سے مروی ہے کہ نبی الجھنے نے ابو بکڑ در بیعہ السلمی کو ایک زمین عطافر مائی جس میں مجور کا ایک درخت تھا جڑاس کی ربیعہ کی زمین میں تھی اور شاخ ابو بکڑ کی زمین میں ....ابو بکڑنے کہا کہ بیدرخت میرا ہے ربیعہ نے دعویٰ کیا کہ میرا

، ابوبکڑنے ان کے ساتھ تیزی کی ۔ ربیعہ کی تو م کومعلوم ہوا تو وہ ان کے پاس آئے ، ربیعہ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم سے ہرمخص کوقطعا

منع کرتا ہوں جس سے وہ نا راض ہوں اور ان کی نا راضی کی مجہ سے رسول الشعابی ناراض ہوں پھراپنے رسول میلیستے کی ناراضی کی مجہ سے اللہ ناراض ہو۔

جن ابو بکر کا غصر فرد ہو گیا تو اتھوں نے کہا کہ اے ربیعہ (درخت) مجھے واپس کردو۔ انھوں نے کہا کہ میں آپ کو واپس نہ دوں گا۔ ابو بکر "نجی توقیقہ کے پاس مجھے۔ ربیعہ نے حاضر خدمت ہونے میں ان پر سبقت کی اور عرض کی میں اللہ کے فضب سے اللہ سے خضب سے اللہ سے خضب سے اللہ کے فضب سے اللہ سے خضب سے اللہ کے خضب اللہ کے خضب کے میں اللہ کے خضب کے اور اس کے رسول فاقعہ کے خضب سے اللہ سے خضا ہوں ۔ فر ما یا کہ کیا واقعہ ہو انھوں نے آپ کو قصے کی خبر دی ، نجی تالیقہ نے فر ما یا ، ہاں تم انھیں واپس نہ کرتا۔ ابو بکر آ پنا بند دیوار کی طرف کر کے رو نے گئے۔ نہی تاریخ فوس کے لئے شاخ کا تھم و یا جس کے لئے جز تھی۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ رہید بن کعب مدینہ میں نبی تفایقتہ کے ساتھ رہ کرآپ کے ہمر کاب جہاد تھے۔رسول النہ تفایقتہ کی وفات ہوگئی تو رہید مدینہ سے چلے گئے اور بین میں اتر ہے جو بلا داسلم میں سے ہے اس یہ ینہ سے ایک برید (۱۲)میل کے فاصلے پر ہے رہید جنگ حرہ تک زندہ رہے اور حرہ کا واقعہ ذی انہ سے ہے ہیں یزید بن معاویہ ک ظلافت میں ہوا۔

نا جبیہ بن جندب الاسلمی .....اسلم کے یک بطن بی ہم میں سے تنظیر سول الٹھائی کے ہمر کا ب حدیب میں حاضر ہوئے ،رسول الٹھائی جب حدیب بروانہ ہوئے تو آپ نے اپنی مدی ( قرانی حج ) پران کوعامل بنایا اور تھم دیا کہ دورا سے لے کے ذوالحلیفہ تک آگے جائیں۔

عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ جب رسول التُعلق عمرہ قضاء کے لئے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی ہری (قربانی حج) پر ناجیہ ابن جندب الاسلمی کومقرر فرمایا ، وہ ہدی کو درختوں میں جارہ تلاش کرتے ہوئے آگے لے جانے گلےان کے ہمراہ اسلم کے جارجوان مجمی تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابن جندن فتح مکہ میں شریک تھے۔ ججۃ الوداع میں رسول الٹھائیے نے انھیں اپنی ہدی پرعامل بنایا۔ ناجیہ بنی سلمہ میں اترے تھے،معاویہؓ بن الی سفیاب کی خلافت میں مدینہ میں انکی وفات ہوئی۔

ناجيد بن الاعجم الاسلمي ..... حديبيين رسول التُعلِينة كيمر كاب تهد

عطاء بنا فی مروان نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھے سے رسول التُنتیجی نے چودہ اصحاب نے بیان کیا کہ ناجیہ بن الاعجم وہی شخص ہیں کہ حدیبیہ کے کنویں میں تیرڈ الاتو آپ شیریں ایلنے لگا اور لوگ پانی کے گرداگر د لوٹے۔

وسے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ جنھوں نے تیرڈالا وہ ناجیہ میں جندب تھے دوسری روایت ہے کہ البراء بن عازب تھے، یہ بھی مذکور ہے کہ عباد بن خالد الغفاری تھے۔لیکن اول الذکر زیادہ ثابت ہے کہ ناجیہ ابن الاعجم تھے،رسول اللہ حیالیت نے فتح مکہ میں قبیلہ اسلم کے لئے وہ جھنڈے باندھے جن میں ایک ناجیہ الاعجم نے اٹھایا۔اور دوسرا بریدہ بن الحصیب نے۔

ناجيه بن الاعجم كى وفات مدينه مين آخرز مانے خلافت معاويةً بن ابي سيان ميں ہوئى \_ كوئى پسماندہ نەتھا۔

حمز ق بن عمر والاسلمی ..... محد بن حمز ہ ہے مروی ہے کہ حمز ہ بن عمر وکی کنیت ابو محمقی ، وفات ۲۱ ھیں ہوئی ،اس وقت وہ اکھتر سال کے تھے ابو بکر وعمر سے روایت کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ حمزہ بن عمرو نے کہا کہ جب ہم لوگ تبوک میں تھے اور منافقین نے رسول اللہ اللہ اللہ کے اور اونٹنی العقبہ میں بھگادی جس سے آپ کے کجادے کا پچھ سامان بھی گر پڑا تو میری پانچیں انگلیوں میں نور پیدا کردیا گیا روشنی ہوگئی اور سامان میں سے جوچھوٹ گیا تھا،کوڑ ااور گدھ وغیرہ وہ اٹھانے لگا۔

حمزہ بن عمروہ شخص ہیں کہ کعب بن مالک کوانکی تو بہ (قبول ہونے)اور جوان کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھااس کی بشارت دی توانھوں نے اپنے بدن کی دونوں جا دریں اتر کے انھیں اڑھادیں۔

کعب نے کہا کہ واللہ میرے پاس ان دو جا دروں کے سوا پچھ نہ تھا ور نہ وہ بھی دیدیتا۔انھوں نے کہا کہ پھر میں نے ابوقتادہ سے دو جا دریں مانگ کیں۔

عبد الرحمن بن الاشیم الاسلمی .....سلمه بن وروان بروی بروی بر میں نے عبد الرحمان بن الاشیم الاسلمی کوکہ بی النظم الاسلمی کوکہ بی النظم کے اسلامی کوکہ بی النظم کو کہ بی کہ بی النظم کو کہ بی کا کہ بی کے بی کہ 
مجن بن الا ورع الاسلمی ..... بن ہم میں سے تھے یہ وہی شخص کے لئے نبی تیانی نے فرمایا کہم لوگ رم کرواور میں ابن الا درع کے ساتھ ہوں ،مدینہ میں رہتے تھے خلافت معاویہ بین البی سفیان کے زمانے میں وہیں انکی وفات ہوئی۔

عبدالله بن وہب الاسلمی ..... نبی الله عبدے سے نینیاب ہوئے ،جس وقت نبی الله کی وفات

ہوئی تو وہ عمان میں تھے رسول النہ بھائے کی خبر پہنچی تو وہ (عبداللہ بن وہب) اور حبیب بن زید المازنی عمان سے عمرو بن العاص کے پاس روانہ ہوئے ہمسیلمہ نے ان لوگوں کوروکا۔ ساری قوم نیج گی جبی بن زیداور عبداللہ بن وہب برکامیا بی حاصل کرئی کی ہسیلمہ کذاب نے کیاتم دونوں شہادت دیتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہول۔ ہوکہ میں اللہ کارسول ہول۔

حبیب نے شہادت دینے سے انکار کیا تو ان کواس نے قبل کرڈ الا اوران کا ایک عضو کا ث ڈ الا ،عبداللہ بن وہب نے اقرار کرلیا اگر چدان کا قلب ایما پر مطمئن تھا اس نے انھیں قبل نہیں کیا بلکہ قید کر دیا ، خالد بن الولیداور مسلمان میامہ میں اتر ہے اور ان لوگوں نے مسیلمہ سے قبال کیا تو عبداللہ بن وہب نے کے اسامہ بن زید کے پاس آئے جو خالد بن الولید کے ہمراہ بتھے انھوں نے مسلمانوں ہمراہ حملہ کر کے مسیلمہ اور اس کے ساتھیوی سے شید ید قبال کیا ۔

حر ملہ بن عمر والسملمی ..... وہ ان عبد الرحمن بن حر ملہ کے والد تھے جن سے سعید بن المسیب نے روایت کی ہے۔ حرملہ بن عمر و ت مروی ہے کہ بیں ہے اس طرح تجة الوداع کیا کہ میرے پچاستان بن سند مجھے اپنا ہم نشین (وردیف) بنائے ہوئے تھے۔ جب ہم او وں نے وف ف م ف ت بیا تو میں نے رسول الشفائی کودیکھا کہ اپنی ایک انگی دوسری انگی پررکی ، میں نے اپنے چچاہے کہا کہ رسول الشفائی کی ایک میں انھوں نے کہا فرماتے ہیں کہ حصیٰ الحذف (مٹر کے واپ نے ) کے برابر کنگریوں سے ری کرو۔

سنان بن سنة الاسلمى ..... حرمله بن عمروك چايتے برمله عبدالرطن بن حرمله الاسلمى كے والد تھے جن سے معید بن المسیب نے روایت کی ہے۔ سنان بن سنة اسلام لائے اور نبی اللے کے محبت سے نیضیا بہوئے۔

عمرو بن جمز 8 بن سنان الاسلمي ..... منذر بن جم سے مردی ہے کئر و بن جز 8 بن سنان رسول التعلقیة کے جمر کاب حدید بیدیں حاضر ہوئے ، وہ مدینہ جس آئے گھرنی کریم الفیقی سے دیبات واپس جانے کی اجازت چاہی آئے تخضرت منظیقی ہے دیبات واپس جانے کی اجازت جا تا گفترت منظیقی ہے ۔ جب الفیو نہ جس تھے جو مکہ کی طرف الحجہ کے داستے پر مدینہ سے بار دمیل کے فاصلہ پر ہے تو آخیس عرب کی ایک خوبصورت لڑکی لی ، شیطان نے آخیس برکایا وہ اس سے جہلا ہوئے اور شادی شدہ نہ تھے۔ گھرنا دم ہوئے اور نی والی خدمت جس حاجر ہو کے خبر دی تو آپ نے ان براس طرح حد قائم فرمائی کہ ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ آخیس ایسے کوڑے سے تازیانے مارے جود و کھالوں سے بنایا گیا ہوا ور زم ہو۔

حجاج بن عمر والسلمى .....و وان جاج كے والد تے جن عروه بن الزبير فے روايت كى ب ، جاج بن حجاج بن عجاج في ابي مريرة سے بھى روايت كى ہے۔

تجاج بن عمروے مردی ہے کہ رسول النفظیۃ کوفر ماتے سنا کہ جو ( سفر حج میں ) تھک جائے۔ یالنگڑا ہوجائے تو حلال (احرام سے باہر ہوگیااوراس پر دوسراحج فرض ہے رادی نے کہا کہ میں نے عباس اورابو ہریرہ کواس

حدیث کی خبر دی تو ان دونوں نے فر مایا کہ سچ کہا۔

حجاج بن الحجاج نے اپنے والدیے روایت کی کہ عرض کی یارسول الٹیلیجی مجھے سے رضاع ( دودھ پہنے ) کی ندمت کیا چیز لی جائے گی تو آپ نے قرمایا کہ لونڈی یا غلام۔

عمروبن نهم السلمی .....رسول انتعاقی مرکاب حدیبی شیئة ذات الحظل کراست پرآپ کرہبر سخے رسی نام السلمی .....رسول انتعاقی مرکاب حدیبی شیئة ذات الحظل کراستے پرآپ کے رہبر سخے رسول انتعاقی نے قرمایا سخے رسول انتعاقی نے قرمایا کہ میں کہتم ہے اس خات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آج کی شب اس نتیہ کی مثال ایسی ہے جسے بنی اسرائیل کا دہ دروازہ (جس کے متعلق ) اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ:

" أدخلو الباب سجّد اوقولو احطة

(دروازے میں مجدہ کرتے ہوئے داخل ہوادر کہوکہ گنا ہوں کومعاف کر) فرمایا کہ آج کی شب جو خص اس ثنیہ سے گزرے گا اسکی مغفرت کردی جائے گی۔

ز هرا بن الاسوو بن مخلع .... نام عبدالله بن قيس بن دعبل اورانهيس تك پرورش يا في هي \_ابن انس ابن خزيمه بن ما لك بن سلامان بن نصى

محمد بن عمر نے کہا کہ جب مسلمان کونے میں اتر ہے تو زاہر بھی وہیں اتر ہے ان کے بیٹے مجزاۃ بن زاہر کو نے کے شریف تھے عمرو بن الحق کے ساتھیوں میں سے تھے۔

ہانی بن اوس السلمی ..... ہانی بن اوس سے مروی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جودرخت حدیبیے کے بینے حاضر ہوئے تھے، محفظے میں دور ہوگیا تو سجدہ کرتے تھے تو اپنے محفظے کے بینچے تھے۔

**ا پومروان السلمی .....** نام مغب بن عمر وتھا جن ہے ان کے بیٹے عطاء بن ابی مروان نے روایت کی اور لوگوں نے عطابن ابی مروان سے روایت کی۔

معتب بن عمر والاسلمی سے مروی ہے کہ میں نی تعلیقی اکے پاس بیٹھا تھا کہ عزبن مالک حاضر ہوئے انھوں نے کہا کہ میں نے زنا کیا آپ نے تین مرتبہ منہ پھیرلیا۔ جب چوتھی مرتبہ کہا تو آپ انکی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے اس سے نکاح کیا ،عرض کی ، جی ہاں یہائتک کہ یہ عضواس کے عضو میں پوشیدہ ہوگیا جس طرح سلائی سرمہ دائی میں اور ڈول کی رسی کنویں میں پوشیدہ ہوجاتی ہے۔

بشير الأسلمي ..... بشير بن بشير الاسلمى نے اپنے والدسے روايت كى كەچواسحاب شجره ( درخت حديبيوالوں )

میں سے تھے کہ رسول انتعاقیہ نے فرمایا کہ جو محص اس ٹایا ک درخت سے کھائے تو وہ ہم سے سر گوشی نہ کرے۔ بیصدیث بزید بن معاویہ کی بیعت اور رسول الٹھائیہ سے حیا کے بیان میں حمید سے طول کے ساتھ مروی ہے۔

بيتم بن نصربن و ہرالاسلمی .....محد بن عمرو بن ذہرع کہتے تھے

بیٹم بن زہری ہے مروی ہے کہ میں نے نی تیافتہ کی پیشانی اور رکیش بچے کو ویکھا۔انداز ہ کیا تو تمیں عد سال میں نگا

حارث بن حبال .... ابن ربیعہ بن دعبل بن انس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم نجی اللّظیمی کی معلق کی صحبت پائی میدوایت بشام بن محمر آب کے ہمر کاب حدیب پیس حاضر ہوئے۔

ما لک بن جبیر بن حبال ۱۰۰۰۰۰ بن ربید بن وعبل ، نی الله کی صحبت بائی ، برداشت بشام بن محد بن السانب الکعی حدیدید میں آنخضرت الله کے ہمرکاب تھے

السائب النفعی حدید بیمیں آنخضرت النفطی کے ہمر کاب تھے (کتاب ابن حیویہ کے بارھویں جزو کا آخری حصہ اور اس کے بعد تیرھواں حصہ ہے اور بنی مالک بن اقصیٰ کا ذکر ہے جو کمزور تھے۔

(الحمد للدرب العالمين والصلوة على محمدُ و آله)

بہم اللّٰہ الرحمٰن الرحمٰی بی مالک بن قصی جواسلم کے بھائی تھے اور وہ بھی ان او گوں میں تھے جو کمز ور تھے۔

ا سهاء برن حارث .....ابن سعد بن عبدالله بن غیاث بن سعد بن عمر و بن عامر بن ثعلبه ابن ما لک بن اقصیٰ اور بن حار ثهٔ تک بنی ما لک بن اقصیٰ کا بیت ہے۔

اساء بن حارثہ کی اولا دیمی غیلان بن عبداللہ بن اساء بن حارثہ تھے جو ابوجعفرمنصور کے قواد ( فوجی سرداروں )میں ہے تھے،ان کا بنی عباس کی دعوت میں ( یعنی دفتر مجاہدین وظیفہ یافتگان میں ) ذکرتھا۔

اساء بن حارث الاسلمى ہے مروق ہے كہ ميں يوم عاشورہ ( • امحرم ) كورسول التعلیقی كے پاس گیا۔ فرمایا اے اساء كيا آئے تم نے روز ور كھاہے؟ عرض كی نہيں فرمایا ،روز ور كھو،عرض كی يارسول التعلیقی میں نے منے كا كھانا كھاليا ہے ، فرمایا ، دن كے باقی حصہ ميں رو ، خواو پئی قوم كو بھی تھم دوكہ عاشورہ كاروز ور كھیں۔

میں نے اپن جوناانحائ پاور ہیں۔ اور اپن آئے نے پان آیا میں نے کہا کہ رسول النہ بھی ہے اتم لوگوں کو روز ور کھے کا تھم ویتے ہیں ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے توضیح کا کھانا کھا ایا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تم لوگوں کا تہم ویا ہے کہ باقی ون میں روز ورکھو۔

ا میں بہت بالی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کدرسول النظافی نے اساء و مندفرزندان مارند کو تعلقہ نے اساء و مندفرزندان مارئد کو قبیلہ اسلم کی جانب بھیجا کہ دونوں ان اوگوں ہے کہیں کہ رسول النظافی ایم نوگوں کو تھم دیتے ہیں کہ رمضان

میں مدینہ میں حاضر ہو میاس وفت ہوا کہرسول الٹھائی نے غزوہ مکہ کا ارادہ قرمایا۔

محمر بن عمر نے کہا کہ اساء بن حارثہ کی وفات ر ۲۲ء میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ انتی سال کے تھے۔ محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے دوسرے اہل علم کو کہتے سنا کہ اساء کی وفات بصرے میں معاویہؓ بن ابی سفیان کی خلافت اور زیاد کی ولایت میں ہوئی۔ سفیان کی خلافت اور زیاد کی ولایت میں ہوئی۔

ان کے بھائی:

ہند بن حارثه الاسلمی ..... حدیب میں رسول التُعلیفی کے ساتھ حاضر ہوئے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے اساء وہند فرزندان حارثہ کورسول الشعافیہ کا خادم ہی دیکھا، زمانہ درازے آپ کے دروازے برر ہنااور دونوں کا آپ کی خدمت کرناان کاشیوہ تھا۔ وونوں مختاج تھان کے بسماندہ کین میں تھے۔ ہندابن حارثہ کی وفات مدینہ میں معاویہ بن الجی سفیان کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔
کے بسماندہ کین میں تھے۔ ہندابن کیا کہ بیلوگ آٹھ بھائی تھے جنھوں نے نبی تھاتھ کی صحبت پائی سب کے سب بیعة رضوان میں (جو درخت حدیبہ کے بینچ لی گئی) حاضر تھے، وہ آٹھواں بھائی اساد، ہند، وخداش، ودیب، وحمران ، وخضالہ، ومالک فرزندان حارثہ ابن سعد بن عبداللہ بن غیاث تھے۔

فروئب بین حبیب الاسلمی ..... بن مالک بن اتصیٰ برادران اسلم میں ہے تھے۔

ابن عیاس کہتے تھے کہ ہم سے ذوئب صاحب ہدی رسول النّعَلَظِیّ نے بیان کیا کہ نبی تھی نے ان سے ہلاکت شدہ ہدی (جانوران قربانی) کودریافت فرمایا۔

مدینه میں ان کا مکان تھا معاویہ بن الی سفیان کے زمانہ خلافت تک زندہ رے۔

ہرال الاسلمی ..... وہ ابونعیم بن ہزال تھے جو بی مالک ابن اقصیٰ برادران سلم میں ہے تھے اور ماغر بن مالک کے ساتھی تھے جن کو نبی آئیلی ہے۔ نواز السلمی تھے جن کو نبی آئیلی اور آپ ہی کے ساتھی تھے جن کو نبی آئیلی اور آپ ہی کے باس تھ میں اور آپ ہی کے باس تھ ہریں۔ کے باس تھ ہریں۔

یزید بن نعیم بن ہزال نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ ماغر کے خالد نے اپنے بیٹے ماغر کے متعلق بجھے وصیت کی تھی۔ وہ میری پرورش میں تھے، ان کی میں اس ہے بھی زیادہ خوبی سے کفالت کرتا تھا جیسی کوئی کسی کرتا ہے۔ ایک روز وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک بڑے مہر والی عورت کا پیام دیتا تھا جے میں پہچانتا تھا۔ میں نے اس سے اپنامقصود حاصل کرلیا۔ اب اپنے کئے پرتا دم ہوں ۔ تمھاری کیا رائے ہے انھوں نے بیہ مشورہ دیا کہ رسول انتقابیہ کے پاس جا کمیں اور آپ کواطلاع دیں ، وہ رسول انتقابیہ کے پاس آئے اور زیا کا اقر ارکرلیا وہ شادی شدہ تھ

رسول التُعلَيْقَة نے انھیں الحرالے جانے کا تھم دیا ہمراہ ابو بمرصد پن کو بھیجا کہ دہ انھیں سنگسار کر دیں جب پھر کگے تو العقیق کی طرف بھا تے انھیں انگیس میں بکڑلیا گیا جس شخص نے انھیں وطیف حما دی بکڑا وہ عبداللّٰہ بن انیس تنے وہ برابرانھیں پھر مارتے رہے یہاں تک کو تل کرویا۔

عبداللہ بن انیس نیس نیس کے پاس آئے اور آپ کواطلاع دی ،فر مایا کہتم لوگوں نے انھیں کیوں نہ چھوڑ دیا۔ شاید وہ تو بہ کرتے اور اللہ انکی تو بہ قبول کر لیتا پھر فر مایا کہ اے ہزال تم نے اپنے بیٹیم کے ساتھ بہت برا کیا اگر تم اپنی چا درکے کنارے سے انکی ستر پوشی کرتے تو تھارے لئے بہتر ہونا۔

عرض کی یارسول اللہ مجھے معلوم نہ تھا اس امر کی تنجائش ہے رسول اللہ اللہ اللہ استحورت کو بلایا جس سے انھوں نے یہ انھوں نے بیغل کیا تھا۔ فرمایا جلی جا اور اس سے آپ نے سیجھ باز پرس نہ کی لوگوں نے ماعز کے بارے میں چونکہ کوئی کسی کی اور بہت تو رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا کہ انھیں ایسی تو بہ کی کہ اگر ایسی تو بہ میری امت کا ایک ایک گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز رکرتا۔

ماعز بن ما لک الاسلمی .....اسلام لائے اور نی آئے۔ کی صحبت پائی ،یدوی شخص سے جوایک گناہ کے مرتکب ہوئے اور نادم ہوکر رسول اللہ آئے سے اور اقرار کیا۔ وہ شا دی شدہ سے ،اس لئے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ موکر رسول اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہوئے اور اقرار کیا۔ وہ شا دی شدہ سے ،اس لئے رسول اللہ علیہ نے ان کے متعلق تھم دیا تو انھیں سنگسار کر دیا گیا۔ آپ نے فر مایا کہ انھوں نے الیمی تو بہ کی کہ اگروہ و لیمی تو بہ میری امت کا ایک گروہ کرتا تو میں ان سب ہے درگز رکرتا۔

ابن ہریدہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول الٹھائیٹی نے فر مایا کہتم ماعز بن مالک کے لئے وعائے مغفرت کرو۔

اور بقیہ قبائل الا ز دمیں ہے، پھر دوس بن عدثان بن عبداللہ بن زہران ابن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن تصرالا ز دمیں ہے )۔

ا پو ہر مربی ٥ ····- محمد بن عمر نے کہا کہان کا نام عبد شمس تھا۔ اسلام لائے تو عبداللّٰدر کھادوسروں نے کہا کہان کا نام عبد نم تھااور کہا جاتا ہے کہ عبد عنم تھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ سکین تھا۔

مشام بن محمد بن السائب الكلمى نے كہا كەان كانام عمير بن عامرا بن عبد ذى الشرى بن طريف بن غياث بن الى صعب بن بديه بن سعد بن تقلبه بن سليم بن فہم بن غنم بن ودس تھا ،ان كى والدہ دختر صفيح ابن الحارث بن شالى بن الى صعب بن مديد بن سعد بن تقلبه بن سليم ابن فہم بن دوس تھيں۔

ابو ہر ریڈا کے مامول سعد بن شفیح بن دوس کے سخت لوگوں میں ہے تھے۔

قریش سے جس شخص کو پکڑا لیتے اسے ابی از ہرالدوی سے بدلے تل کرڈ التے۔

انی ہر رہ سے مروی ہے کہ میں مدینہ میں آیا تورسول الٹینائیے خیبر میں تھے بی غفار کے ایک شخص کو پایا جو نماز فجر میں لوگوں کی امارت کررہے تھے میں نے انھیں پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری رکعت میں ویل کمطفین پڑھتے سنا۔

الى بريره سے مروى ہے كہ جب ميں ني الله كى خدمت ميں حضر بواتو راستے ميں بيشعر كها: ياليلة من طولها وعنائها علىٰ انها من دارة الكفر نجت (اے شب کی درازی اوراس کی مشقت۔علادہ اس کے کداس نے کفر کے مقام سے بھینک دیا)۔ راستے میں میراغلام بھاگ گیا، جب میں نجی تفاق کے پاس آیا اور آپس سے بیعت کرلی تو آپ کے پاس ہی تھا کہ دیکا میک غلام نظر آیا، رسول الٹھائی نے فرمایا،اے ابو ہر رہ ہے تھا راغلام ہے،عرض کی کہ وہ اللہ کی راہ کے لئے ہے اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔

میں بیسمی کی حالت میں پریدا ہوا.... ابوہریہ سے مردی ہے کہ میں بیسی کی حالت میں پیدا ہوا۔ مسکینی کی حالت میں ہجرت کی بسرت بنت غزوان کا اپنے پیٹ کے کھانے اور پاؤن کی نوبت پراجیر، (مزدورو ملازم ) تھا، جب وہ لوگ اتر تے تھے تو میں خدمت کرتا تھا اور جب وہ لوگ سوار ہوتے تھے تو حدی (وہ اشعار جن سے اونٹ مست ہوکے خوب چاتا ہے ) پڑھتا تھا۔

مچراللہ نے اس سے میرا نکاح کردیا۔سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے دین کومعدل مستقیم بنایا اور ابو ہر ریرہ کوامام بنایا۔

ابی ہر رہ سے مردی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دختر غزوان کو پیٹ کے کھانے اور پاؤں کی نوبت پر کرائے کو دیدیا۔ وہ مجھے تکلیف دی تی تھی ،مجبور کرتی تھی کہ میں کھڑا ہوکر چلوں اور برہند پاز مین پر چلوں اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ تو میں اسے تکلیف دیتا تھا کہ وہ کھڑے ہوکر برہند یا زمین پر چلے۔

ائی ہریرہ سے مروی ہے کہ میں ابن عفان اور دختر غزوان کا آپنے پین نے کھانے اور پاؤں کی نوبت پر نوکر تھا کہ جب وہ موار ہوتے ہے تھے تو میں انھیں چلاتا تھا اور جب اتر تے ہے تو ان کی خدمت کرتا تھا۔ دختر عزوان نے ایک روز مجھ سے کہا کہتم ضرور ضرور کھڑے ہوکر چلو مے اور ضرور ضرور برہنہ پاچلو مے بعد کو اللہ نے اس سے میراا نکاح کردیا تو میں نے کہا کہتم ضرور ضرور برہنہ یا چلوگی اور ضرور ضرور کھڑی ہوکر چلوگی۔

شا بدا ہو ہر رہے گوجنون ہے ...... محدے مردی ہے کہ ابو ہر رہے ناک چھنگی ان کے بدن پر کنان کی گیردگی رنگ کی چا درتھی انھوں نے اس میں ناک چھنگی کی پھر انھوں نے کہا کہ داہ داہ ابو ہر رہ کتال کی ناک چھنکتا ہے حالا تکہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ کہ دسول انٹریکھیٹے کے منبر اور عائشہ کے جمرے کے درمیان آنے والا آتا تھا اور مجھتا کہ ابو ہر رہ کوجنون ہے۔

حالانکہ مجھے جنون نہ تھا صرف بھوک تھی میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا ہے کہ میں ابن عفان اور دکتر غزوان کا اپنے پہیٹ کے کھانے اور اپنے پاؤس کی نوبت پرنو کرتھا کہ جب وہ لوگ کوچ کرتے تھے تو میں آتھیں چلاتا تھا اور جب اتر تے تھے تو میں آتھیں ضرور پیادہ چلاتا تھا اور جب اتر تے تھے تو میں آتھیں ضرور پیادہ چلاتا تھا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا اس کے بعد اللہ نے اس سے میرا نکاح کردیا تو اس نے اس سے کہا کہ تمھیں ضرور پیادہ چلنا ہوگا اور ضرور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا۔

عمار بن الی عمارے مردی ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں جس مشہد میں رسول الشفائی ہے ہمر کاب شریک ہوا۔ آپ نے اس میں میرا حصہ ضرور لگایا سوائے اس کے کہ جو ضمر میں تھا کیونکہ و واہل حدید بیدے لئے مخصوص تھا۔ ابو ہریرہ اور ابومویٰ حدیبیا ورخیبر کے درمیان آئے تھے۔

عبدالحمید بن جنگفرنے اپنے والدے روایت کی کہ ابو ہر برقٹ کے میں اسوفت آئے کہ بی اللہ نے خیبر میں تھے۔وہ خیبر چلے مجئے اور نبی اللغ کے ہمر کاب مدینہ آئے۔

حضرت ابوہریر اُٹ نے جارسال نبی ایک کی رفاقت میں گزارے

انی ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے تین سال نی تنافظہ کی صحبت پائی ، ان سالوں میں جو پچھ رسول اللہ منافظہ فرماتے تنے اس کے یادکرنے سے اور سیجھنے سے زیادہ پہند مجھے کوئی چیز بھی نہتی۔

حمید بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابو ہر برہ ہے جارسال تک نجی اللہ کے محبت یائی۔

عراک بن مالک کے والد نے اپن قوم کے ایک گروہ ہے روایت کی کہ ابو ہریرہ آپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ بطور وفد کے مدینہ آئے رسول اللہ اللہ تھا تھے تھے آپ نے مدینہ پر بنی غفار کے ایک مخص کوجن کا نام سباع بن عرفة تقالینا جانشین بنایا تھا ......وہ نماز فجر میں تھے ،انھوں نے پہلی رکعت میں ،''کھیلے عص ''اور دوسری رکعت میں ''ویل للمطفّفین'' پڑھی۔

ابو ہریرہ نے کہا کہ پھر میں نماز میں کہنا تھا کہ:

"ويل لابي فلان له ميكالان اذاكتال بالوافي واذا كال كال بالناقص"

"فلال کے عالد کی خرابی ہے کہ جس کے پاؤں دو پیانے ہیں (ایک پورااورایک کم) کہ جب وہ تلوائے تو بورے ہے (تلوائے)اور جب خودتول کے دیے تو کم سے طول کردے۔

جب ہم نمازے فارغ ہوئے تو سباع کے پائ آئے ، پھر پھوتوشہ لے کے رسول النفائی کے پائ خیبر میں آئے ، پھر پھوتوشہ لے کے رسول النفائی کے پائ خیبر میں آئے آپ خ فتح کر چکے تھے پھرآپ نے مسلمانوں سے گفتگو کی تو انھوں نے ہمیں اپنے حصوں میں شریک کرلیا۔ ابی ہر رہ سے مروی ہے کہ کوئی مومن اور مومندالی نہیں جو مجھے سنے اور مجھ سے موبت نہ کر ہے ، راوی نے کہا کہ میں نے یو چھا بیآ ہے کوکان بتاتا ہے۔

ام ابي هريرة كا قبول اسلام

انھوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کواسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ انکار کرتی تھیں۔

ایک روز میں نے انھیں اسلام کی دعوت دی تو انھوں نے رسول التعظیمہ کے بارے میں وہ باتیں سنائیں جومیں پہند کرتا تھا۔

میں روتا ہوارسول النطاق کے باس آیا اور عرض کی یارسول النطاق کے بیس والدہ انی ہریرہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ انکار کرتی تھیں اور آج میں نے آتھیں دعوت دی تو آپ کے بارے میں وہ باتنی سنا کیں جنھیں میں ناپہند کرتا ہوں۔ آپ اللہ ہے دعا سیجئے وہ والدہ الی ہریرہ کو اسلام کی طرف پھیردے۔

آنخضرت صلعم نے دعا فر مائی۔ میں اپنے کھر آیا تو درواز ہ بحر اہوتا تھا اور پانی کے بہنے کی آ واز سنائی دین تھی۔ والدہ نے اپنا شلو کا پہنا اور جلدی ہے اوڑھنی اوڑھی۔ بھر کہا کہ اے ابو ہریرہ اندر آؤاندر داخل ہوا تو کہا کہ بیں گوائی ویتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں اور محمد (علیقیہ ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں دوڑتا ہوار سول اللہ مقالیقیہ کے پاس آیا۔خوشی سے اس طرح رور ہاتھا جس طرح غم سے رویا تھا۔عرض کی یار سول اللہ!خوش ہوجائے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے والدہ الی ہر میرہ کو اسلام کی ہدایت دی۔

پر عرض کی کہ بارسول اللہ! اللہ سے دعا سیجے کہ وہ جھے اور میری والدہ کومومٹین ومومنات کا محبوب بناوے ، جومومنہ ومومن مجھے بجھتا ہے وہ مجھے سے محبت کرتا ہے۔

ا بی ہرمیر ڈسے مروی ہے کہ میں ایک روز انسے کھرے مجد کی طرف نکلا مجھے صرف بھوک نے نکالا تھا۔ میں نے رسول الٹھائی کے اصحاب کی ایک جماعت کو پایا۔ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ واللہ ہمیں صرف بھوک نے نکالا سر

ہم لوگ کھڑے ہوئے اور رسول انٹھائی کے پاس میئے۔فر مایا کہتم لوگوں کواس وقت کیا چیز لائی۔عرض کی یارسول انڈ ہمیں بھوک لائی ہے۔

رسول التعلیق نے ایک طباق منگایا جس سے تھجوری تھی ہم میں سے ہرخص کو دو دو تھجوری عطافر مائیں اور فر مایا کہ یہی دو دو تھجوری کھا دُاوریانی پوتو آج کے دن تھیں کافی ہوگی۔

ابو ہریرہ نے کہا کہ بین نے ایک تحجور کھالی اور ایک تحجورا ٹی تقبلی میں رکھ دی رسول الڈھائیائی نے فرہایا کہ
اے ابو ہریرہ تم نے سے مجور کیوں اٹھالی عرض کی کہا ہے اپنی والدہ کے لئے اٹھالیا ہے۔ فرمنایا اسے کھالو ۔ کیونکہ میں تشمیس ان کے لئے دو محجوریں وطافرہا کیں ۔
مسمیس ان کے لئے دو محجوریں دونگا میں نے وہ کھالی اور آپ نے جھے ان کے لئے دو محجوریں وطافرہا کیں ۔
ابن شہادت ہے مروی ہے کہ ابو ہریرہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تا دفتیکہ وہ و فات نہ پاکسکیں جج

ابو مرمرہ کی کنیت کی وجہد ....عبداللہ بن رافع سے مردی ہے کہ میں نے ابو ہر روہ سے کہا کہ لوگوں نے آئی کنیت ابو ہر رو گھوں رکھوری؟

انھوں نے کہا کیاتم مجھے ہے ڈرتے نہیں ، میں نے کہا کیوں نہیں واللہ آپ سے ضرور ڈرتا ہوں۔ انھوں نے کہا کہوں متعلقین کی بکریاں چراتا تھا اور میری ایک چھوٹی می بلی تھی۔ جب رات ہوجاتی تھی تو میں اسے درخت پررکھ دیتا تھا اور میری اسے پکڑا کراس سے کھیل تھا اس لئے لوگوں نے میری کنیت ابو ہر رو ( بلی کا باپ ) رکھ دی۔

الی ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول التعلق سے عرض کی کہ میں نے آپ سے بہت حدیثیں سنیں محرانھیں مجول جاتا ہوں۔

فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے اسے پھیلایا۔رسول التُقافِظة نے مجھے سے دن بھرحدیث بیان فرمائی، میں نے اپنی چادرا ہے سینے سے لگالی آپ نے مجھ سے جو پچھ بیان کیا تھا میں اسے نہیں بھولا۔

انی ہریرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول النمائی ہے نے فر مایا کہا بی جا در پھیلاؤ، میں نے اسے پھیلا دیا۔ رسول النمائی ہے نے مجھ سے دن بھر صدیت بیان فر مائی۔ میں نے اپن جا درا ہے سینے سے لگالی۔ آپ نے مجھ سے جو

کے ہیان کیا تھا میں استے ہیں بھولا۔

ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ عرض کی یارسول التھائی قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہے سب سے زیادہ سعادت کون حاسل کرے گا؟ فرمایا کہ اے ....ابو ہریرہ میرا گمان تھا کہ مجھ سے بیحد بہتے ہم سے پہلے کوئی نہیں ہو چھے گاس کئے کہ میں تمھارا شوق حدیث و کیھنا تھا ، قیامت کے دن میرے شفاعت سب سے زیادہ سعادت وہ فخص حاصل کر بگا جوا خلاص کے ساتھ اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کے گا۔

## ایک آیت کی تفسیر ....انز ہری ہے اس آیت کی تفیر میں مروی ہے کہ:

''ان الذین یکتمون ماافز لنا من البینات و الهدی من بعد مابیناه للناس فی الکتاب الآیة''

(بشک جولوگ ان دلائل و ہدایت کواس کے بعد چھپاتے ہیں کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے
لئے واضح طور پر بیان کردیا ہے بہی لوگ ہیں جن پرالٹدلعنت کرتا ہے اوران لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں)۔

ابو ہر برہ نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہر برہ نے نہی اللہ سے بہت روایت کی حالا نکہ وعدہ کا مقام
(قیامت) اللہ بی کے لئے ہے اورلوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی ہے بیا حادیث ہیں روایت کی حالا میں نہیں دوایت کی ہے جو کہ ابو ہر بین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی ہے بیا حادیث ہیں کہ ہا جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی ہے بیا حادیث ہیں کہ ہا جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی ہے بیا حادیث ہیں کہ ہا جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی ہے بیا حادیث ہیں کہ ہے ہے بیا کہ ہما جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی ہے بیا حادیث ہیں کہ ہا جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی ہے بیا کہ ہما جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی ہے بیات کہ ہوا جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی کے بیات کہ بیات کی بیات کی بھی ہیں کہ ہما جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی کے اس کا کہ کیا گوئی ہے کہ بھی کہ ہما جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی کے بیات کی بیات کی بھی کی بھی کی بھی ہیں کہ ہما جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول الٹھ بھی کے بیات کی بھی بھی ہو کی بھی ہما جرین کو کیا ہو کہ کی ہما جرین کو کیا ہو کیا گوئی ہو کی بھی بھی کی بھی ہو کی بھی ہو کی بھی ہو کی بھی ہے کہ کردہ کی بھی ہیں کہ بھی ہیں کیا تھی ہے کہ بھی ہو کی ہو کی بھی ہو کی ہو کی بھی ہو

میرے ساتھی مہاجرین کو بازار کے معاملات مشغول رکھتے تتھے اور میرے ساتھی انصار کوائلی زمینیں اوران کا انتظام مشغول رکھتا ہے۔ میں ایک مسکیین آ دمی تھا اور بہت زیادہ رسول الٹھائیٹے کی ہم نشینی اختیار کرتا تھا جب وہ لوگ باہر ہوتے تتھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور جب وہ لوگ بھولتے تتھے تو میں یا در کھتا تھا۔

کون اپنی جا در پھیلا تاہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک روز نجی تالی نے ہم سے حدیث بیان فر مائی اور فر مایا کہ کون اپنی جا در پھیلا تاہے کہ میں اس میں اپنی حدیث انڈیل دوں اور وہ اسے اپنے سینے سے نگائے ، پھر جو سنا ہے اسے بھی نہ بھولے۔

میں نے اپنی جا در پکیلا دی۔ آپ نے مجھ سے حدیث بیان کی میں نے اسے اپنے سینے سے لگالیا۔ واللہ میں جو پچھ سنتا تھا اسے بھی نہیں بھولتا تھا۔ واللہ اگر کتاب اللہ میں بیآیت نہ ہوتی تو میں تم ہے بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھرانھوں نے بیآیت تلاوت کی:

"ان اللذين يكتمون ماالزلنامن البينات والهدئ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون"

الی ہریرہ سے مروی ہے کہ جس سے علم دریافت کیا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈال کے لایا جائیگا۔

الى بريرة عند مروى بكر كما كرسوره بقره من بيآيت نه بهوتى تومن تم لوكول سن بهى كوكى صديث نه بيان كرتا: "أن اللذيس يسكت مسون مساائلولنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب النكت بلعنهم الله و يلعنهم اللا عنون "

#### لكين وعدے كاون ( قيامت كاون )الله بى كے لئے ہے۔

علم کے چھپانے برایک کری وعید ....انی ہریرہ سے مردی ہے کہ جواس علم کو چھپائے جس سے نفع حاصل ہوتا ہوتا قیامت کے دن اس کے آگ کی لگام ڈالی جائیگی۔

ا بی ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول النہ اللہ کا ہے دوظرف بھر کر (حدیثیں ) یا در تھیں ، کیکن ان میں سے ایک (ظرف) کوتو میں نے بھیلا ویا اور دوسرے کواگر میں بھیلا وَل تو یہ گلا کاٹ ڈ الا جائے۔

ا بی ہریرہ ہے مروی ہے کہ آگر میں تم لوگوں کوسب بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے ماریں اور کہیں کہ ابو ہریرہ مجنون ہے۔

ابو ہرمیرہ سے مروی ہے کہ جو بچھ میرے پیٹ میں ہے اگر وہ سب میں تم لوگوں سے بیان کر ووں تو ضر درتم لوگ مجھے اونٹ کی مینکینوں سے مارو گے۔

حسن نے کہا کہ انھوں نے سی کہا ، واللہ اگر ہمیں وہ بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا یا جلا یا جائے گا تو لوگ ان کی تقید بی نہ کرتے ۔

ابو ہرری گئتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں۔

اے ابو ہریرہ تم نے بہت زیادہ بیان کیا ہتم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم لوگوں سے وہسب بیان کردیتا ہے جو میں رسول التھا ہے تھے سنا ہے تو تم لوگ مجھے جھکنے ماریتے اور مجھ سے کلام نہ کرتے۔ عبداللہ بن شفق سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ کعب سے مسئلہ دریا فت کرنے آئے۔کعب قوم میں تھے بو چھا کہتم اس سے کیا جا ہے ہو۔

انھوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رسول النہ تاہیں کے اصحاب میں کوئی شخص مجھے نے وہ رسول النہ اللہ کا کی صحیح کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رسول النہ اللہ کا رابیانہ پایا ہوگا جوز مانے کے کسی دن اس چیز کی صدیث کا حافظ نیس ہے کہ میں ہے کہ میں اس ہے کہا کہ میں ای قتم کی حکیمانہ باتوں کے کے تعماد سے باس آیا تھا۔
لئے تھا دے باس آیا تھا۔

ابو ہریرہ نے نی اللہ سے روایت کی کہ جوفض جنا زے کی نماز پڑھے گا تو اس کے لئے ایک قیراط
(تواب) ہاور کی نماز پڑھاوراس کے ساتھ جائے تواس کے لئے دوقیرات (تواب) ہے۔عبداللہ بن عمر نے
کہا کہ غورکولروکہ تم کیا بیان کرتے ہو، ابو ہریرہ نے ان کا ہاتھ پکڑلیا۔ اورعائش کے پاس لے گئے انھوں نے ان سے
اس کو دریافت کیا۔ تو عائش نے کہا کہ ابو ہریرہ نے جی کہا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اے عبدلر حمٰن ، جھے بازار کے معاملات
رسول انتھ آیا تھ (کی صحبت ) ہے بازئیس رکھتے تھے، جھے تو رسول انتھ آیا تھے جو کلمہ بتاتے تھے یا جولقمہ کھالا دیتے تھے
اہم معلوم ہوتا تھا۔

ا بو ہر مردہ کا لیاس ابو ہر رہ ہے (دوسرے طریق ہے) جی اللہ ہے۔ اس کے شل مروی ہے۔ سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ فز (سوت ریشم ملا ہوا کپڑا) جو آپ نے اصحاب رسول النّعظیمیٰ کو ببنایا ابو ہر رہ کو بھی ایک خاک

رنگ کی چادراڑھائی وہ اے اس کی چوڑان ہے دہراکرتے تھے، پھرائے تچھ کیڑا لگ کیا (یا پھٹ گئ تو اسے جوڑلیا اوراس طرح رفونہیں کیا جائے جس طرح لوگ رفو کرتے ہیں، گویا ہیں اکلی رفیم کی چا دروں کو ویکھتا ہوں۔
وہب بن کیسان سے مروثی ہے کہ ہیں نے ابو ہر پرہ کوخز (سوت رفیم ملا ہوا کپڑا) پہنتے دیکھا۔
المقمر کی سے مروی ہے کہ ہیں نے ابو ہر پڑا کے بدن پرخز کی چا دردیکھی ہے۔
محمد زیادے مروی ہے کہ ہیں نے ابو ہر پڑا کے بدن پرخذکی چا دردیکھی ہے۔
قادہ سے مروی ہے کہ ہیں نے ابو ہر پڑا کے بدن پرخذکی چا دردیکھی ہے۔
قادہ سے مروی ہے کہ ابو ہر پڑا تھے۔

سعید بن الی سعید سے مروی ہے کہ بین نے ابو ہر ریا گئے بدن پرایک جا دردیکھی جس میں دیبا کی گنڈیاں گئی تھیں۔ جناب بن عروہ سے مردی ہے کہ میں نے ابو ہر ریا گاود یکھا کہ ان کے سر پر سیاہ ممامہ تھا۔

> محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ ابو ہر بر ہ میرورنگ ہوئے کپڑے پہنتے تتھے۔ ع

عمیر بن اسحاق سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ اُ کے جا دراوڑھنے کا طریقہ بغل سے نیچ سے تھا۔

قرة بن خالدے مروی ہے کہ میں نے محد بن سے پوچھا کہ کیا ابو ہر مرہ خت مزاج تھے، انھوں نے کہا کہ گورا میں نے کہا کہ اوہ خضاب کرتے تھے، کہا نہیں، بلکہ دہ نزم مزاج تھے، پوچھا ان کا رنگ کیسا تھا انھوں نے کہا کہ گورا میں نے کہا کیا وہ خضاب کرتے تھے، انھوں نے کہا اس طرح کہ جبیباتم (میری داڑھی میں) دیکھتے ہو، محمد بن سیرین نے اپنا ہاتھ اپنی داڑھی کی طرف جھکا یا جو سرخ تھی، میں نے کہا ان کا لباس کیسا تھا۔ انھوں نے کہا کہ ایسا تی جیساتم (مجھے) دیکھتے ہو، اور محمد بن سیرین سے بدن پر کمان کی دو گیروکی رنگ کی دو چا دریں تھیں انھوں نے کہا کہ ایک روز انھوں نے تاک چھنگی اور کہا کہ دواہ داہ ، ابو ہریرہ کمان میں تاک چھنگا ہے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ وہ مہندی کا خضاب کرتے تتے ، انھوں نے ایک روز اپنی واڑھی پکڑ کے کہا کہ کو یا میرا خضاب ابو ہریر ڈکا خضاب ہے ، میری واڑھی شل ابو ہریر ڈکی واڑھی کے ہے۔ میرے بال ان کے بالول کے ہیں ، میری چا دریں مثل آئی چا دروں کے ہیں اور ان کے بدن پر دو کیرو کے رنگ کی چا دریں تھیں۔ محمد سے مروی ہے کہ ایک روز ابو ہریر ڈنے اپنی چا دریس ناک چھنگی ، پھر کہا کہ واہ واہ ، کمان میں ناک حصات ہے۔

۔ ابو ہلال نے کہا کہ غالبًا ایک مدنی شیخ نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے ابو ہر مرہ ہ کو دیکھا کہ اپنے رخساروں کے بال کتر واتے تھے،اورا کی داڑھی زردھی۔

یکی بن الی کثیرے مروی ہے کہ ابو ہر ری<sup>6</sup> کھڑے ہو کرجو تہ پہننے کو اور اپنے کرتے پر تہمند باندھنے کا ناپسند کرتے تھے۔

حضرت ابو ہر مردہ کا حلید میارک .....عبد الرحمٰن بن ابی لیبۃ الطائق ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ہر مردہ کا حلید بیان سیجئے تو ابو ہر مردہ کے انکا حلید بیان سیجئے تو ابو ہر مردہ کرد یکھا کہ میں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمٰن سے استدعا کی ، مجھ سے انکا حلید بیان سیجئے تو انھوں نے کہا کہ وہ گندم کوں آ دمی تھے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا دوکاکل والے تھے اور آ مے کے درمیان خاصلہ تھا۔ دا کینوں کے درمیان فاصلہ تھا۔

میں میں جوں سے مروی ہے کہ میں رسول النّعظیمی کی مجد میں گیا ایک بیٹنے نظر آئے جو سر کے بالوں کو میں میں ایک بیٹنے نظر آئے جو سر کے بالوں کو میں موری ہے ہوں کے انہوں کو میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوں کے دانت خوب چیکدار تھے، میں نے کہا آپ کون ہیں آپ پر اللّدر حمت کرے، انھوں نے کہا کہ میں ابو ہر ریوں ہوں

عثمان بن عبیداللہ سے مردی ہے کہ میں نے ابو ہر برقانود یکھا کہ دوا پی داڑھی زردر ننگتے تھے اس وقت ہم لوگ کمتب میں (پڑھتے ) تھے۔قرق بن خالد ہے مردی ہے کہ میں نے محمہ بن میرین ہے بوچھا کہ ابو ہر برق خضاب کرتے تھے تو انھوں نے کہا کہ ہاں میرایہ خضاب کرتے تھے،اوروہ اس روزمبدی کے خضاب میں تھے۔

انی ہریر قصروی ہے کہ میں بحرین کا عامل تھا۔

عمر بن الخطاب کے پاس آیا تو انھوں نے کہا کہ اے اللہ کے اور اسلام کے دشمن یا اے اللہ کے اور اسکی کتاب کے دشمن تم نے اللہ واللہ میں نے کہا نہیں ، ہیں اس کا دشمن ہوں جوان دونوں ( اللہ واسلام یا کتاب اللہ ) سے عدادت کرے۔ ہیں نے چوری نہیں کی بلکہ میرے کھوڑے کی نسل بڑھی اور میرے جھے جمع ہو گئے ، انھوں نے جھے سے بارہ ہزار درم لے لئے۔

بعد کو مجھ سے کہلا بھیجا کہ تم عامل کیوں نہیں بنتے ، میں نے کہانہیں پوچھا کیوں کیو یوسٹ نے ممل نہیں کیا ہے۔ ( یعنی انتظام ملک ) میں نے کہا کہ یوسٹ تو بی کے بیٹے نی تھے، میں آپ لوگوں ممل (عہدہ ) سے دویا تین چیزوں سے ڈرتا ہوں پوچھا کہ پانچ سے کیوں نہیں گہتے ، میں نے کہا کہ میں ان سے ڈرتا کہ لوگ میری آ بروکو بدنا م کریں گے یا میرامال لے لیس گے اور میری پشت پر مار دیں تھے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ بغیرتھم کے کلام کروں یا بغیر علم کے فیصلہ کروں۔

انی جریرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے عمر سے کہا کہ اے اللہ کے دعمن اور اس کی کتاب کے دعمن کیا تم نے اللہ کا مال چرایا۔ جس نے کہا کہ جس نہ اللہ کا وغمن ہوں جو ان کا مال چرایا۔ جس نے کہا کہ جس نہ اللہ کا وغمن ہوں جو ان دونوں ......کا وغمن ہے۔ بیر چسا کہ عما رے پاس دس ہزار درم کرون ....کا سے جمع ہو مجھے ، جس نے اللہ کے مال کی چوری نہیں کی ہے۔ بیر چسا کہ تما رے پاس دس ہزار درم کہاں ہے جمع ہو مجھے ، جس نے کہا کہ یا امیر المونین میرے محورث کے نسل برجمی میرے جسے ملتے رہے اور میری عطا ملتی رہی ،امیر المونین نے ان کے متعلق تھم دیا تو وہ لے لئے گئے۔

راوی نے کہا کہ ابو ہر مرہ گاکہا کرتے تھے کہ اے اللہ امیر الموشین کی مغفرت فرما۔

اسحاق بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے ایو ہریرہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تم نے امارت کو کیسامحسوں کیا۔ انھوں نے کہا کہ جس وقت آپ نے جھے (امارت پر) بھیجا تھا تو میں اے ناپند کرتا تھا۔ اور آپ نے جس وقت معزول کیا ہے تو میں اے پیند کرتا تھا۔ ابو ہریرہ بح کے بن سے عمر کے پاس چار لاکھ درہم لائے ، پوچھا کیا تم نے جس وقت معزول کیا ہے تو میں اسے پیند کرتا تھا۔ ابو ہریرہ بح کے بن سے عمر کے باس بھوں نے کہانہیں ، پوچھا کیا تم نے کوئی چیز بغیراس کے حق کے لی سے انھوں نے کہانہیں ، پوچھا تم نے اپنے انھوں نے کہانہیں ، پوچھا کہ بھوں نے کہانہیں ہزار پوچھا کہ تم نے وہ کہاں سے پایا ، انھوں نے کہا ہیں تجارت کرتا تھا۔ تھے دیا کہ انھوں نے کہا ہیں تجارت کرتا تھا۔ تھے دیا کہ اندی وہ کہاں ہے بایا ، انھوں نے کہا ہیں تجارت کرتا تھا۔ تھے دیا کہ انہوں کے اور تخواہ کو دیکھوا وراسے لے لواور جوزا کہ ہوا ہے بیت المال میں واخل کردو۔

ابو مرمرة بحيثيت خليفه .... سعيد بن الحارث مروى بكروان جب بابر بوتا تفايا حج كرتا تفاتو ابو

ہریرہؓ کوخلیفہ بنا جاتا تھا۔ابی جعفرے مروی ہے کہ مروان مدینے پر (امیر ) رہا کرتا تھا۔اور جب وہاں سے نکلیّا تھاابو ہرمرہؓ کوخلیفہ بنا دیتا تھا۔

ا بی ہربرہؓ ہے مروی ہے کہ جھے بخارے زیادہ کوئی بیاری پسندنہیں اس لئے کہوہ ہرجوڑ کو درد کا حصہ دیدیتا ہےاوراللہ ہرجوڑ کواس کے اجر کا حصہ دید تاہے۔

ا بی ہریرہ سے مردی ہے کہ را دی نے ان سے سنا جونبیلداسلم کی مجلس میں ہتھا وران لوگوں کی مجلس منبر سے قریب تقی ، ابو ہر بر ہ ُلوگوں کو خطبہ سنار ہے تھے ، وہ ( ابو ہر برہ ؓ ) مجلس اسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہنے لگے کہ مرجاؤ۔ اے سرداران اسلم ،مرجاؤاے گروہ اسلم مرجاؤ، تین مرتبہ کہا ،اورابو ہر برہ ؓ بھی مرے گا۔

عبید بن باب سے مروی ہے کہ میں برتن سے ابو ہریرہ پر پانی ڈال رہاتھا اور وہ وضوکر رہے ہتھے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو انھوں نے کہا کہتم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا از ارکا۔ انھوں نے کہا کہتم اپنی واپسی سے پہلے موت خرید سکوتو خرید نا پھرکہا کہ جمھے اس وجہ سے اللہ سے خوف ہے کہ اس نے موت کوعا جل کردیا ہے۔

حبیب بن ابی فضالہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ نے اس طرح موت کا ذکر کیا کہ گویا اٹھیں اسکی آرزہ ہے۔
بعض ساتھیوں نے کہا کہ رسول الٹھائیے اے اس ارشاد کے بعدتم کیونکر موت کی تمنا کرتے ہو کہ کس کویتی نہیں کہ وہ
موت کی تمنا کرے نہ نیکو کا رکونہ بدکا رکو۔ نیکو کا رکوتو اس لئے کہ اسکی نیکی میں اضافہ ہوگا اور بدکا رتو وہ (تو بہ کر کے اللہ)
منا نے گا۔ اُنھوں نے کہا کہ میں کیونکر موت کی تمنا نہ کروں جبکہ میں خوف کرتا ہوں کہ جھے چھے چیزیں پالیس گی۔ گناہ کا
خفیف سمجھنا، حکامتوں کا فروخت کرنا ، رحموں کا قطع کرنا ہشکروں کی اور نشے کی کثر ت لوگ قر آن کوگانے کے آلات
بنالیں گے۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ میں ابو ہر برہؓ کے پاس گیا جو بیار تنے میں نے کہا اے اللہ ابو ہر برہؓ کو شفاء وے ، ابو ہر برہؓ نے کہا اے اللہ تو مجھے واپس کر (سحت نہ وے ) اس کو دو مرتبہ کہا پھر کہا کہ اے ابوسلمہ اگرتم ہے مرناممکن ہوتو تم بھی مرجاؤ کیونکہ تم ہے اس کی جس کے قبضہ میں ابو ہر برہؓ کی جان ہے۔ عنقریب علاء پر ایساز مانہ آئیگا کہ آدی مسلمان کے ابن میں سے ہرا یک مخف کوموت زر مرخ سے زیادہ مجبوب ہوگی یا یا عنقریب لوگوں پر ایساز مانہ آئیگا کہ آدی مسلمان کی قبر برگز رے گا اور کے گا کہ جھے بہند تھا کہ اس قبر والا ہیں ہوتا۔

ا فی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابو ہر برہ پیار ہوئے تو میں عیادت کے لئے ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ ابو ہر برہ کوشفا دے ابو ہر میں ٹے کہا کہ اے اللہ تو اس (صحت ) کو داپس نہ کر، پھر کہنے گئے کہ اے ابوسلمہ عنقریب لوگول پرایساز ماندا نیگا کدان بی سے ایک مخص کوموت زرسرخ سے زیادہ مجبوب ہوگی اورا سے ابوسلمہ،اگر میں پرکھددن اور زندہ رہاتو عنقریب آ دمی قبر پرآئیگا اور کہنے گا کہ کاش اس کے یاتمعارے بجائے (اس قبر میں) میں ہوتا۔ ابی ہر ریڈ سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس سے کوئی جنازہ گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ بھی تمعارے چیچے چیچے آتا ہوں۔

ا پیک وصبیت ......سعیدے مروی ہے کہ ابو ہریرہ کی موت کا دفت آیا تو انھوں نے کہا کہ میری قبر پر شامیانہ نہ لگانا اور نہ میرے ساتھ آگ لے چلنا۔ جب جھے تم لوگ اٹھانا تو جلدی لے چلنا کیونکہ اگر میں نیک ہو ڈگا تو تم جھے میرے رب کے پاس لا دُمٹے اور اگر میں اس سے سوا ہوں گا تو وہ مرف ایک ایسی چیز ہوگی جسے تم لوگ اپنے کندھوں سے پچینک دو گے۔

عبدالرحمٰن بن مہران مولائے الی ہریرہ سے مروی ہے کہ جب ابو ہریرہ کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے کہا کہ میری قبر میں شامیاند ندنصب کرنا اور ندمیر سے ساتھ آگ لے چلنا ، بجھے جلدی لے چلنا ، کیونکہ میں نے رسول التحقیقی کوفر ماتے سنا کہ صالح یا موکن تا ہو سے رکھ دیا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ جھے آگ کرواور جب کا فریا بدکا را پے تخت رکھ دیا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ جھے آگ کرواور جب کا فریا بدکا را پے تخت رکھ دیا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے ہائے میری خرائی تم لوگ جھے کہاں لئے جاتے ہو۔

عُبدالرحمٰن بن مبران ہے مروی ہے کہ مروان ابو ہریرہ کی ویادت کے لئے آیااس نے انھیں عُثی میں پایا تو کہا کہ اللّٰہ آپ کو صحت دے۔ابو ہریرہ نے اپنا سرا تھا یا۔اللّٰہ بختی کر ( یعنی مرض میں ) اور قطع کر دے ( یعنی زندگی کو ) مروان فکلا تو اسے اصحاب القطائے قریب ایک آ دمی ملاجس نے کہا کہ ابو ہریرہ قضا وکر گئے۔

ا بی ہریرہ سے مردی ہے کہ مردان ان کے مرض موت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ آپ کوشفادے ، ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ میں تیری ملاقات کو پہند کرتا ہوں لہذا تو بھی میری ملاقات کو بہند کر۔ مردان اصحاب القطا تک بھی نہ پہنچا تھا کہ ابی ہریرہ کی دفات ہوگئ۔

سلم بن بشیر بن قبل سے مروی ہے کہ ابو ہریر ڈاپی بیاری میں روئے وان سے کہا گیا کہ اے ابو ہریر ڈاپ کوکیا چیز رلاتی ہے افھوں نے کہا کہ میں تمھاری اس دنیا پڑیں روتا ہوں میں اسپیئے سنر کی دوری اور توشے کی کی پر روتا ہوں ، میں جنت دوزخ کی منزل کی راہ پرض کی دوری اور توشے کی کی پر روتا ہوں ، میں جنت دوزخ کی منزل کی راہ پرض کی خرف مجھے چلا یا جائے گا۔ ابی سلمہ سے مردی ہے کہ میں راہ پرش کی ہے ابو ہریر ڈاپ سلمہ سے مردی ہے کہ میں ابو ہریر ڈاپ کی باس میا وہ انتقال کر رہے تھے افھوں نے اپنے متعلقین سے کہا کہ نہ میرے مامہ با ندھنا اور نہ کرتہ پہنا نا جیسا کہ رسول النہ اللہ کے لئے کیا گیا۔

ٹابت بن مسئل سے مردی ہے کہ لوگ عوالی (مدینہ) سے ابو ہریرہ ف کی نماز جناز) کے لئے آئے ولید بن عتب مدینہ کا امیر تھا۔ اس ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جھیے اطلاع دینے ان کو وفن نہ کرنا اور خود ظہر کے بعد سوگیا۔
ابن عمر اور ابوسعد الحدّ رک نے جوموجود تھے کہا کہ ابو ہریرہ کو باہر نکالو۔ انھوں نے بعد ظہر باہر نکالاموضع البحائز تک لیا کہ کئے عصر کا وفت قریب آگیا تو م نے کہ ابو ہریرہ پرنماز پڑھا والید کے نکلالوگوں کو نماز پڑھا تی بھر ابو ہریرہ پرنماز پڑھا والید کے نکلالوگوں کو نماز پڑھائی ، پھر ابو ہریرہ پرنماز پڑھی مالا تکہ لوگوں میں ابن عمر وابوسعید الحدّ ری بھی تھے۔

عبدالله بن الي بكر بن محمد بن عم و بن حز م سے مر وى ہے كہ ابو ہر رہے ٌ پر وليد بن عتبہ نے نماز پڑھى جوامير مدينة تھا۔ جس روز ابو ہر رہے گى و فات ہو ئى تو مروان بن الحكم مل مدينہ سے معز ول تھا۔

محمد ہلال نے اپنے والدے روایت کی کہ جس روز ابو ہریرہ کی وفات ہوئی ہیں حاضرتھا، ابوسعیدالخذیری اور مروان جنازے کے کہ جس ابور ہے۔ اللہ بریرہ کی کہ جس ابو ہریرہ کی کہ جس ابو ہریں گئے اپنے والدے میں ابن محرکے ساتھ تھا، وہ اس کے آئے چل رہے تھے اور کھڑت سے ان پر رحمت کی و عاکر رہے تھے اور کہ رہے تھے وہ ان لوگوں میں تھے جنھوں نے رسول التعلقہ کی حدیث یا دکر کے لوگوں تک پہنچائی۔

محمہ بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ جب ابو ہریرہ ب کی وفات ہوئی تو عثمان کے لا کے ان کا جناز ہ اٹھائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ انکی اس رائے کی حفاظت کے لئے جوعثمان کے بارے میں تقی بیتجے۔ ٹابت بن تحل سے مروی ہے کہ ولید بن عتب نے معاویہ تو خطاکھ کر ابو ہریرہ گی و فات کی اطلاع میں تو انھوں نے کس کو چھوڑ ا۔ ان کے ورشہ کو دس ہزار درم دید و ، ان کے عہد کوا چھا کر واور ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتا ؤکر و کیونکہ وہ ان لوگوں میں تھے جنھوں نے عثمان کی مدد کی تھی اور مکان (محاصرے) میں ان کے ہمراہ تھے اللہ ان برحمت کرے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابو ہر پر ہ ڈوالحلیفہ میں اتر اکرتے تھے، مدینے میں ان کا ایک مکان تھا جوانھوں نے اپنے مولیٰ کودے دیا تھا۔ اس کے بعدلو گوں نے اسے عمر بن بزیع کے ہاتھ فرو خت کر دیا۔

وفات البرم من الوہر مرق نے الو بر و مرق ہے روایت کی ہے، اکنی وفات و میں معاویہ بن الی سفیان کے آخری را منطافت میں ہوئی۔ وفات کے روز اٹھتر سال کے تھے آٹھیں نے عائشہ دوجہ نی تفایق پر رمضان دی میں نماز پڑھی اورام سلمہ ذوجہ نی تفایق پر موال وی میں نماز پڑھی حالا تکہ ولید بن عتب وائی مدینہ تھا۔ وہ الغاب سوار ہو کے چلا گیا اور ابو ہر می گولوگوں کو نماز پڑھی اس کے بعد ای سال ابو ہر می گی وفات ہوئی۔ ابو ہر می گی وفات ہوئی۔

ابوالروكی الدوى ..... از دمی سے تھے، ذوالحليف ميں رہاكرتے تھے، ووعثانی تھے، ابو بكرصدين سے روايت كى ہے اورمعادية بن الى سفيان سے پہلے اكى وفات ہوئى۔

سعد بن افی فرباب الدوسی .....سعد بن ابی ذباب ہمروی ہے کہ میں رسول التُعَلَّيْقَة کے پاس آیا اور مسلمان ہوا ،عرض کی یارسول الله میری قوم کے وہ اموال کو بوقت قبول اسلام ان کے قبضہ میں بتھے انھیں کے کئے کرد بیجئے۔ رسول التُعَلِّيْقَة نے کردیا اور مجھے ان پر عامل بنادیا ،عرش نے بھی مجھے عامل بنایا۔

بعدالل السراة ميں سے تھے، انھوں نے كہا كہ ميں نے قوم سے شہد كے بارے ميں گفتگو كى اوركہا كہاں كان كى ذكرة دوكيونكداس پيداوار ميں يا مال ميں كوئى خيرنييں جس كى ذكرة قاندى جائے لوگوں نے پوچھا كہتم كتنى ذكرة مناسب سجھتے ہو۔ ميں نے كہا كہ دسوال حصد، ميں نے ان لوگوں سے دسوال حصد لے ليا۔ عمر من الخطاب كے پاس

لایااور جووا قعد تقااس کی انھیں خبر دی عمر نے اسے لیااور فروخت کر کے قیت صدقات مسلمین میں شامل کردی۔

عبداللد بن تصلی تھے۔عبداللہ کے والد مالک بن القشب تے اور قشب جذب بن نصلہ بن عبداللہ بن مالمطلب بن عبد مناف بن قصلی تھے۔عبداللہ کے والد مالک بن القشب تے اور قشب جذب بن نصلہ بن عبداللہ بن رافع بن مخضب بن وہان بن فعر بن کعب بن الحارث بن عبداللہ بن المارث بن عبداللہ بن المارث بن عبداللہ بن المارش ہوئے توقع کھا تیکہ ایک گھر مالک کو ان لوگوں کو جمع نہیں کریگا۔ وہ کمہ جلے مجے۔ مطلب بن عبدمناف سے معاہدہ حلف کرلیا اور بحسینہ بنت الحارث بن المطلب سے نکاح کرلیا۔ ان کے پہاڑ ان سے عبداللہ بید ابوے۔

عبداللہ کی کنیت ابو محریتی زمانہ قدیم میں اسلام لائے نجی اللہ کے محبت پائی۔ حاجی اور بزرگ تھے، ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے۔ مدینہ سے تمیں میل پربطن ریم میں رہتے تھے اور وہیں مروان بن الحکم کے آخرز مانہ کمل میں معاویة بن الب سفیان کی خلافت میں وفات ہوئی۔ ان کے حقیقی بھائی:

جبیر بن ما لک ۱۰۰۰۰۰ کی والدہ تحسید بنت الحارث بن عبد المطلب تعیں ، نبی تعلیق کی صحبت یا لی جنگ میامه شہید ہوئے جو سامی میں ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں ہو کی تھی۔ بنی مبلب کے ایک شخص:

حارث بن عميرالا زوى سنمور الدوى كار المراد و كار الكام من مردى به كدر سول النقايظة في حارث بن عميرالا ذوى كو النقايظة في حارث بن عميرالا ذوى كو النقايظة في حارث بن عميرالا ذوى كو النقايظة في المحمير المنظقة في المحمير في المحمير في المحمير في المحمير في المحمير والمنظقة في المحمير 
قضاعه بن ما لک بن عمر و بن مره بن زید بن حمیر کی شاخ جهینه بن زید بن لیث بن سوداسلم بن الحاف بن قضاعه عقبه بن عامر بن عبس الجهنی کنیت ابوعمروشی:

عقبہ بن عامرے مروی ہے کہ جمعے نی اللہ کا آنامعلوم جوا تو اپنی کمائی کے مقام پر تھا ، میں نے اسے

ترک کردیااور آپ کے پاس آیا ،عرض کی یارسول اللہ! میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ سے بیعت کروں ،فرمایا ، بیعت عربیت جاہتے ہویا بیعت ہجرت؟ میں نے آپ سے بیعت کرلیااور مقیم ہوگیا۔

آنخضرت صلعم نے ایک روز فر مایا کہ یہاں جو تخص فبیلہ مور سے ہو کھڑا ہوجائے ،لوگ کھڑے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوائو آپ نے فر مایا کہتم بیٹھوآپ نے میرے ساتھ یہی دویا تین مرتبہ کیا ،عرض کی یارسول اللہ! کیا ہم معد میں سے نبیس ہیں ،فر مایانہیں ،عرض کی ،ہم لوگ کن میں سے ہیں فر مایاتم لوگ قضاعہ بن مالک بن حمیر میں ہے ہو۔
میں ہے ہو۔

ابوعشانہ ہے مروی ہے کہ میں عقبہ بن عامر کودیکھا کہ سیاہ خضاب کرتے اور کہتے نہ غیر اعلا ہا و تا ہی اصولھا (ہم ان بالوں کا بالائی حصہ متغیر کردیتے ہیں حالا تکہ ان کی جڑیں (سیابی ہے) اٹکار کرتی ہیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عقبہ بن عامر صفین میں معاویۃ کے ساتھ ، پھرمصر بیلے گئے وہیں رہنے تھے ، وہاں انھوں نے ایک مکان بنالیا۔خلافت معاویۃ بن ابی سفیان کے آخرز مانے میں ان کی وفات ہوئی۔

ز بید بن خالد المجہنی ..... محر بن عرنے کہا کہا کی کنیت ابوعبد الرحمٰن تھی ، دوسروں نے کہا کہ اکی کنیت ابوطلی تھ محمہ بن المجازی المجہنی سے مروی ہے کہ زید بن خالد المجہنی کی وفات رمے میں مدید میں ہوئی اس وقت بچاس برس کے متھے ، انھوں نے ابو بکڑوعمڑوعثان ہے روایت کی ہے۔

محمر بن سعد نے کہا کہ میں نے علاوہ محمد بن عمر کے کہتے سنا کدزید بن خلد کی وفات کونے میں آخر زمانہ خلافت معاویة بن الی سفیان میں ہوئی۔

تعیم بن ربیعہ بن عولی سسابن اجراء بر ہوع بن طحل بن عدی بن الربیعہ بن رشدان بن قیس بن جہینہ اسلام لائے ، رسول التعلق کے ہمر کا ب حدیبیمیں حاضر ہوئے ، درخت کے بنچے بیعت کی۔

رافع بن مكبيث بن عمروس بن جراء بن بربوع بن طحيل نع دى بن الربيع بين رشدان بن قيس بن جهينه ، اسلام لائة اور رسول التعاليقة كے بمر كاب حديد بير من حاضر بوئے انھوں نے ورخت كے بيجے بيعت كى وہ اس سريے ميں زيد بن حارثہ كے بمر كاب منے جس ميں آنھيں رسول الله تنظيقة نے تمس كى جانب بھيجا تھا۔ اور جما دى الآخر و لائے ميں ہواتھا۔

۔ تید بن حارثہ نے رافع کوائ قوم کے اونٹوں میں ہے ایک اونٹی پر بشیر بنا کے رسول الشعابی کے پاس بھیجا، اونٹی رافع سے علی بن ابی طالب نے راستہ میں لے لی اور ای قوم کو واپس کردی ہداس وقت ہوا کہ رسول الشعابی ہے ۔ التعابی کے بیاس کردی اس کے کہ وہ لوگ رسول الشعابی کے بیاس التعابی کے بیاس کے کہ وہ لوگ رسول الشعابی کے بیاس کے اور اسلام لائے آپ نے ان کے لئے ایک فرمان لکھ دیا۔

کرزین جابرانعمبری کو جب رسول التعلیق نے ذی الجدر بھیجاتو رافع بن مکید بھی ان کے ساتھ تھے عبدالرحمٰن کے سرید دومة الجندل میں بھی شریک تھے فتح مکہ کے دن انھوں نے جبید کے ان جار جھنڈوں میں سے ایک جینڈ ااٹھلیا تھا۔جورسول التعلیق نے ان لوگوں کے لئے بائد ھے تھے،رسول التعلیق نے آخیں صدقات جبینہ پر(عامل بناکے ) بھیجا تھا کہ وہ ان ہے زکو ۃ وصول کریں، مدینے میں ان کا ایک مکان اور مدینے میں جبینہ کی مجد تھی۔

جنگرب بن ممکیت بن عمر و سسرسول التعلیق کے ہمر کا ب حدیبیمیں حاضر ہوئے اور درخت کے ینچے بیعت کی کرزین جابرالقہری کو جب رسول التعلیق نے عربیل کی جانب بطور سریہ بھیجا جنھوں نے ذی الجدر میں رسول التعلیق کی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو جندب بھی ان کے ہمراہ تھے۔

سعید بن عطاء بن افی مروان نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ رسول النوائی نے جب غز وہ مکہ کا ارادہ فر مایا۔ آپ نے جندب ورافع فرزندان مکیٹ کونبیلہ جمینی کی جانب بھیجاوہ انھیں رمضان میں مدینہ میں حاضر ہونے کا تھم دین ، جس وقت آپ نے روائگی تبوک کا ارادہ فر مایا تب بھی آپ نے ان دونوں کو جبینہ کی جانب بھیجا کہ ان سے اپنے وشمن کے جہاد کے لئے چلنے کو ہیں۔

جندب بن مکیٹ سے مروی ہے کہ رسول الٹھائے کے پاس جب وقد آتا تھا تو آپ اپنے ایکھے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے بلند پایداصحاب کو بھی اس کا تھم دیتے تھے، جس روز وفد کندہ آیا تو ہیں نے رسول الثعالیہ کو اس حالت میں دیکھا کہ جسم مبارک پر حلہ یمنی تھا اور ایسا ہی ابو بکر دھم کے بدن پر بھی۔

عبداللدون بدربن زبدس ابن معاویه بن حسان بن اسعدود بید بن عدی ابن عنم بن الربید بن مبذول بن عدی ابن عنم بن الربید بن راشدان بن قبس بن جبیند-

ٹام عبدالعزی تھا،اسلام لائے توبدل کرعبداللہ رکھا گیا۔ان کے والد بدر بن زیدوہی ہیں جن کا ذکر عباس بن مرواس نے اپنے شعر میں کیا ہے کہ:

( وما كان بدر وما حابس. يفوقان مرداس في المجمع. ص ١٦)

جب رسول التعلق في حرز بن جابرالقمري كوبطور سريان عربين كى جانب بهيجا جنھوں نے ذي الحدر ميں رسول التعلق كى دودھ دانى اونئينال لو ئى تھيں تو عبداللہ بن بدر بھى ان كے ساتھ تھے۔ فتح مكہ كے دن دہ ان جار آثہ ميں رسول التعلق كى دودھ دانى اونئينال لو ئى تھيں تو عبداللہ بن بدر بھى ان كے ساتھ تھے۔ فتح مكہ كے دن دہ ان لوگوں كے لئے ان لوگوں كے لئے مائد ھے تھے۔

عبداللہ بن بدر مدینہ میں رہتے تھے ، وہاں ان کا ایک مکان تھا۔اور بادی قبیلہ میں بھی رہتے تھے جو جہال جہینہ میں تھا انھوں نے ابو بکڑے سے روایت کی ہے ، وفات معاویۃ بن ابی سفیان کی خلافت میں ہوئی۔

عمر و بن مر ۵ بن عبس ۱۰۰۰۰ ابن ما لک بن الحرث بن مازن بن سعد بن ما لک بن رفاعه بن نصر بن غطفان بن قبس بن جبینه -

زمانہ قدیم میں اسلام لائے ، نبی تعلیقہ کی صحبت پائی آپ کے ہمر کاب ......مشاہد میں حاضر ہوئے وہ پہلے تھی تھے جو یمن میں قضاعہ میں شامل ہو گئے۔ بعض البلوبین نے اس کے بارے میں کہا کہ فلا تھلکو افی لجة هلک فیها عمر و (تم ُلوگ اس بحُمیق میں ہلاک نہ ہوجس میں عمر وہلاک ہوئے ) اکلی اولا دومشق میں تھی۔

عمروبن مرہ البجہنی سے مردی ہے کہ ایک روز رسول الٹھائی نے فر مایا کہ جونتبیلہ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے۔ میں کھڑا ہو گیا، فرمایاتم بیشے جاؤ، پھر فرمایا جونتبیلہ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے تو میں کھڑا ہو گیا، تو فرمایا تم بیٹے جاؤ، پھر فرمایا کہ جونتبیلہ معد کا ہو کھڑا ہوجائے تو میں کھڑا ہو گیا۔ عرض کی یارسول الٹھائی ایم کن لوگوں میں سے ہیں، فرمایا تم لوگ قضاعہ بن مالک بن جمیر میں سے ہو۔

سبر ہبن معبد الحبہنی ..... وہ ان رہید بن سر ہ کے والدیتے جن سے زہری نے روایت کی ہے۔

رئے نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ جبۃ الوداع میں رسول الٹیکھی کے ہمر کاب تھے، آپ نے متعد ( ج کے احرام سے عمرہ ) کرنے کونع فرمایا۔

سبرہ کامدینہ میں قبیلہ جہینہ میں ایک مکان تھا ،آخرعمر میں ذوالمرہ میں وہ تھبر مکئے تتھے ان کے پس ماندہ آج تک وہیں ہیں۔

وفات مبعاومی مین ابی سفیان کے زمانہ خلافت میں ہو گی۔

جمع بد النام المتعلق المرادية الجهنى كوالد تقدر مان قديم بين اسلام لائد ، جب رسول التعلق في كرزين المرالفير كي وبطور سرية ونفين كي جانب بهيجا جنفول نے ذي الجدر مين رسول التعلق كي دوده والى اونشيال لوئين معيد بھي ان كے ساتھ تقے۔ فتح مكہ كے روز وہ بھى ان چار مين سے ايك تقے جنفول نے جبينه كے چار حجيد كي ان حيد من سے ايك تقے جنفول نے جبينه كے چار حجيد كي ان حيد من سے ايك تقے حدول التعلق نے ان لوگول كے لئے بائد هے تقے وہ ان سب سے زيادہ با ديد مين رہنے والے تقے۔ ابو بكر وايت كى ہوفات الىء ميں موئى۔ اس وقت نواس سال كے تھے۔

البو مبیس الحبیمی ..... زماندقدیم میں اسلام لائے جس وقت رسول التُعلیقی نے کرزین جابرالفہری کوبطور سریع زمین کی جانب بھیجا جنھوں نے ذی البحد رمیں رسول الله کی دودھ والی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ سے بیدوقعہ شوال چھ بجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ رسول الله تعلیقی کے ہمر کا ب حدیبیہ میں حاضر ہوئے اور درخت کے بیچ بیعت کی ۔ فتح مکم میں بھی حاضر ہوئے ، با دید (ویہات) میں رہا کرتے تھے۔ معاویہ بین الی سفیان کے آخر زمانہ خلافت میں وفات ہوئی۔

کلیب الجہنی .....غنیم بن کثیر بن کلیب الجہنی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں نے رسول التُعَلَّقَةَ کو گلیب حج میں دیکھا کہ عرفات سے مزولفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ مزولفہ میں اُگ روشن تھی۔ آپ وہاں کا قصد فرمار ہے تھے یہاں تک کہ اس کے قریب اثر مجئے۔

سو بدين ضحر النجهني ..... زمانه قديم مين اسلام لائے جس وقت رسول الله الله فيان نے کزين جابرالفهري کو

بطور سریر خمین کی جانب بھیجا جنھوں نے ذکی الجدر میں رسول النتھائے کی دودھ دینے والی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے بیشوال کا لیے میں ہوا۔اس کے بعدوہ حدیبہ میں حاضر ہوئے اور در خت کے نیچے بیعت کی فتح مکہ میں وہ ان چار میں سے ایک تھے جنھوں نے جہینہ کے چار جھنڈ ہے اٹھائے جوان لوگوں کے لئے رسول الثعافیہ نے بائد ھے تتھے۔ باند ھے تتھے۔

سنان بن و برائجہنی ..... انصار نی سالم کے حلیف تضالر یسیع میں رسول التفایق کے ہمر کاب حاضر ہوئے یہ وہی خص ہیں جنموں نے جہاہ ابن سعد ہے اس روز ڈول پر جھکڑا کیا ، دونوں پانی بحرتے ہے کہ اختلاف ہوگیا۔ دونوں نانی بحرتے ہے کہ اختلاف ہوگیا۔ دونوں نے جھکڑا کیا اور اپنے قبائل کوآ واز دی ، سنان نے انصار کو پکار ااور جہاہ نے آ واز دی کہ اے آل قریش! اس روز (سردار منافقین ) عبداللہ بن الی بن سلول نے کلام کیا۔ اپنے بہت مرتبہ کے کلام میں کہا کہ اگر ہم لوگ مدینہ واپس جا کیں گئے ہے جہاں اور این الی کے نید بن ارقم نے اس کی رسول اللہ علیہ کو تعداللہ بن اور نے انکار کیا۔ زید کی تصدیق اور این الی کی تکذیب میں قرآن نازل ہوا۔

خالد بن عدی المجہنی فالداسلام لائے اور نی آلی کے کا محبت پائی۔انھوں نے آپ سے روایت کی۔ فالد بن عدی المجنی نے رسول التُعلی ہے روایت کی کہ جس کے پاس اپنے بھائی سے کوئی احسان بغیر مائے اور بغیر حرص کے آئے تو اسے تبول کر لے اور واپس نہ کرے کیونکہ وہ رزق ہے جواللہ نے اس کے پاس مجیجا ہے۔

ا بو عبد الرحمان المجہنی ..... اسلام لائے اور نجا اللہ کے محبت پائی ، انھوں نے آپ ہے روایت بھی کی ہے۔
ابی عبد الرحمان المجہنی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول النہ آلیت کی خدمت میں تھے کہ یکا کیہ دوسوار نظر
آئے آپ نے انھیں دیکھا تو فرمایا کہ (یدونوں) کندی نہ تجی ہیں ، وہ آپ کے پاس آئے تو دونوں (بنی ) نہ تج میں
سے تھا کیہ قریب آیا کہ آپ ہے بیعت کرے جب اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا تو کہا ، یارسول النہ اللہ ایس آپ نے میل آپ نے فرو فرمایا کہ وہ فض کون ہے جو آپ پرایمان لائے اور آپ کی تھد یق کرے اور آپ کی پیروی کرے ۔ اس کے لئے فرو فرمایا کہ وہ فض کون ہے فرانس کے لئے خور فرمایا کہ وہ فیص کے لئے کیا ( تو اب ) ہے جو آپ کیا تھو پکڑا کہ بیعت کرے اور کہا کہ یارسول اللہ! آپ نے فور فرمایا کہ اس فیص کے لئے کیا ( تو اب ) ہے جو اللہ پرایمان لائے آپ کی تھد یق کرے اور آپ کی ہیروی کرے حالا نکہ اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو ۔ فرمایا کہ اس کے لئے خور فرمایا کہ اس کو نہ دیکھا ہو ۔ فرمایا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو نہ دیکھا ہو ۔ فرمایا کہ اس کو نہ دیکھا ہو۔ فرمایا کہ اس کو نہ دیکھا ہو۔ فرمایا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اور والیں ہوگیا۔

انی عبدالرحمٰن انجہنی شے مروی ہے کہ رسول النه اللہ کے نے فرمایا کہ جوسوار یہود کی طرف جائے تو تم لوگ انھیں پہلے سلام نہ کرو، جب وہ تہمیں سلام کریں تو کہو' وعلیم''

عبداللد بن خبيب الجهني .....اسلام لائد اورني الله كامحبت يائى آب بروايت كى ـ

معاذبن عبدالله بن طبیب نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ بارش کی تاریک شب میں نظے رہول النہ الله سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لئے دعافر ما کمیں، میں نے آپ کو پایا تو فر مایا کہو گرمیں نے پھے تہ کہا النہ الله الله الله احدادر معوف تین قل اعو ذہوب الفلق . قل اعو ذہوب الناس) پڑھو، مہم ہم جیز سے کافی ہیں۔ مہم کر دو تو تین مرجد میں الله احدادر معوف تین قل اعو ذہوب الفلق . قل اعو ذہوب الناس) پڑھو، مہم ہم جیز سے کافی ہیں۔

حارث من عبداللہ الجہنی ..... بعدالجہی ہے مردی ہے کہنے کہنے کا بنقیس نے حارث بن عبداللہ الجہنی کو میر ۔ ذریعے سے میں ہزار درہم بیسے اور کہا کہ ان سے کہنا کہ امیر المونین نے ہمیں تھم دیا ہے کہ آپ پرخرج کریں ، البندا آپ ان درہموں سے مدد لیجے ، میں ان کے پاس حیا اور کہا کہ اللہ تعالے آپ کی اصلاح کرے ، امیر نے آپ کہ ہند اآپ ان درہموں کا حال بتایا ، پوچھا کون ہو ، میں نے کہا کہ معبد بن عبد اللہ بن عویم ہوں انھوں نے کہا کہ اچھا کہا کہ امیر نے مجھے رہے مدیا ہے کہ آپ کے وہ کلمات دریا فت کروں جو میں کے دیسائی ) عالم نے قلال فلال دن کے تھے۔ انھوں نے کہا اچھا۔

مجھےرسول النُعلِيَّ نے يمن بھيجا۔ اگريقين ہوتا كه آپ كی وفات ہوجائے گی تو میں بھی آپ سے جدانہ ہوتا۔ میں چلا گیا۔ میرے پاس عیسائی عالم آیا اور کہا كہ محمد (علیہ ) كی وفات ہوگئی ، پوچھا ، اس نے کہا آج ، اگر میرے پاس ہتھیار ہوتا تو میں اس سے ضرور قال کرنا۔

زیادہ زمانہ گذرا کہ بیرے پاس ابو بکر صدیق کا خطآیا کہ رول الٹھائینے کی وفات ہوگئی اور آپ کے بعد لوگوں نے بطور خلیفہ کے مجھ سے بیعت کرلی لہنداان لوگوں سے بیعت لوجو تمھارے پاس ہیں ، میں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے اس روز اس بات کی خبر دی وہ اس کا زیادہ اہل ہے کہ اسے علم ہوگا۔

میں نے اسے بلا بھیجااور کہا کہتم نے جو پچھے کہا تھا بچ تھا۔اس نے کہا کہ میں جھوٹ بولنے والانہیں ہوں پوچھاتم اسے کہاں سے جاننے ہو،اس نے کہا کہ وہ نبی جس کا حال ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں یہ ہے کہ وہ فلاں فلاں دن مرے گا، پوچھا،اس کے بعدہم لوگ کیوں کر ہوں گے۔اس نے کہا کہ تمھاری چکی (ترقی کے ساتھ) چتیس سال تک کھو ہے گی جس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہ ہوگا۔

عوسجه بن حرمله بن جد بمهر ابن سره بن خذیج بن ما لک بن الحرث بن مازن بن سعد بن مالک بن رفاعه بن نصر بن غطفان بن قیس بن جبیند

محمد بن سعدنے کہا کہ ہشام بن محمد بن السائب الکھی نے ای طرح ان کا نسب محمد سے بیان کیااور ہشام نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول الشعافی نے ایک ہزار آ دمی پرعو ہے۔ بن حرملہ کوامیر بنایا۔اضیں ذامر (کی زمین ) بطور جا میرعطا ۔فر مائی۔

محمر بن سعدنے کہا کہ میں نے میامرکسی اور سے نہیں سنا۔

نبنة الحبنى ..... محمر بن سعد نے كہا كەنبة الجبنى سے مروى بے كەرسول التقافيظة نے فرمايا ، بر جنة تلوار كا با بهم تبادله نه كيا جائے۔

ا بن حدیدة الجبنی ..... نصی بھی محبت حاصل تھی ، بیو ہی شخص ہیں جنمیں عمرٌ بن الخطاب ملے اور پوچھا کہ کہاں کا قصد کرتے ہوتو انھوں نے کہا کہ میں نے نمازعصر کا ارادہ کیا ہے عمرٌ نے کہا کہ جلدی جاؤ کیوں کہ وہ شروع ہوگئی ہے۔

رفاعه بن اعرادة الجهنى ......بعضول نابل اعرابه كها، ابن عراب اسلام لائد اورني الله كالمرابع المرابع الله كالمرابع المرابع الله كالمرابع المرابع ا

### بلى بن عمر وبن الحاف بن قضاعه

رویفع بن ثابت البلوی ....البناب میں رہے تصاسلام لائے اور نی ایک کے کو کست پائی آپ ہے روایت کی ہے۔

ابوالشموس البلوى ..... حبق مين رية تهيئا اسلام لائ اور ني المينية كي صحبت يا لا \_

طلحتہ بن البراء بن عمیر السسبن و برہ بن تغلبہ بن عنم بن سری بن سلمہ بن انیف بن جشم بن تمیم بن عود مناۃ بن ناح بن تمیم بن عود مناۃ بن ناح بن تمیم بن عامر بن عبیلہ بن تسمیل بن فران بن بلی ، نبی عمر و بن عوف کے انعمار میں ان کا معاہدہ حلف تھا۔ و بی شخص ہیں جن کے لئے نبی تفصیل نے فرمایا کہ اے انٹد! تو طلحہ سے اس طرح ملا قات کر کہ تو ان سے بنستا ہوا وروہ تجھ سے بنتے ہوں۔

محمد بن سعد نے کہا کہ مجھے کے نسب اوران کے اس قد کی ہشام بن محمد بن السائب الکسی نے خبر دی۔

ع**ىبداللد بن يقى و بره** .....ابن تغلبه بن غنم بن سرى بن سلمه بن انيف، نبي عمر و بن عوف ميں يتھ،رسول

طبقات ابن سعد حصہ چہارم مہاجرین والصار السّمالیّ مہاجرین والصار السّمالیّ کے ساتھ حدیب میں حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی جمعہ بن سعد نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق ہشام بن محمد بن السائب الکسی نے اپنے والد کی روایت سے خبر دی۔

# بني عذره بن سعد بن زید بن لیث ابن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه به

خ**ا كىرېن عمر قبط**ېر سندا برېمه بن سنان بن شفى بن البيا ئله بن عبدالله بن غيلان بن اسلم ابن حزاز بن كابل بن عذرہ ، نبی زہرہ بن کلاب کے حلیف تھے۔ نبی میلائے کی صحبت پائی اور آپ سے روایت کی ،سعد بن ابی و قاص نے جنگ قادسیہ میں آنھیں والی جنگ بنایا تھا۔ خالد وہی شخص ہیں جنفوں نے جنگ نخیلہ میں خواری کونل کیا تھا۔ کو نے میں میں رہتے تھےاور وہاں ایک مکان بنالیا تھا۔ آج ان کے بقیہ دیس ماندگان ہیں۔

حمر ه بن النعمما ك بن مهوفه ه ۱۰۰۰۰۰ بن ما لك بن سنان بن البياع بن وليم بن عدى بن حزار بن كابل ابن عذرہ عذرہ کےسردار تنصاوراہل حجاز میں پہلے مخص تنصے جو نبی اللہ کے پاس نبی عذرا کی کو ماۃ لا کے ،رسول اللہ اللہ نے انھیں وادی القری سے بھندران کا کوڑا مارنے اوران کا تھوڑا دوڑ انے کے زمین بطور جا گیرعطا فر مائی ، وادی القرئ ہی میں رہے اور وہاں مکان بنالیا یہاں تک کہ انکی و فات ہوگئی۔

ا بوخر امنة العند ركى .....البناب مين ربية تتے جوعذرو بلى كى زمين ب،اسلام لائے اور نبي الله کی محبت یائی، آپ سے روایت کی۔

( اشعریین میں سے اور وہ لوگ الاشعر کی اولا دہیں جن کا نام ہنت اد دین زید بن یثجب بن عریب بن زید بن كهلان سباءابن يتجب بن يعرب بن فخطان تها )

**ا بو برده بن غیس .....این سلیم بن حضارین خرب بن عامر بن غزه بن بکر بن عامر بن عذراین دائل** بن ناجیہ بنِ الجماہرین الاشعر، ابومویٰ الاشعری کے بھائی تھے، اسلام لائے اور اپنی قوم کے بلاد سے جمرت کی ، مدینے میں انکی آمدمع اشعریین کے جنھوں نے ہجرت کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ پچاس آ دمی تھے ان دونو ل مشتی والے (مہاجرین) کی آمدے ساتھ ہوئی جوملک حبشہ سے آئے تھے۔ ابو بردہ ابن قیس نے نبی ایک سے روایت کی ہے۔

ابوعامر الاشتعرى .... ان اشعريين من سے تھے جورسول التُقافِظة كے ياس آئے تھے آپ كے ہمركاب فتح مکہ وحنین میں حاضر ہوئے یوم حنین میں رسول الٹون کے انھیں قبیلہ ہوازن کے ان مشرکین کے پیچھے روانہ کیا جو اوطاس کی جانب مطلے گئے تھے رسول اللہ اللہ اللہ ان کے لئے جمنڈ ابا تدھا۔

۔ وہ ان لوگوں کے کشکر تک پہنچ گئے مشرکین میں سے ایک مخص آ گے آیا اور کہا کہ کون جنگ کرتا ہے؟ ابوعا مر نکلے اور اسے تل کردیا۔ انھوں نے ان لوگوں سے نو مرتبہ جنگ قبول کی ۔ جب دسواں ہوا تو ابو عامراس کے لئے

نکلے۔اس نے ابوعامر کے تلوار کے آریار کردی۔

وه اس حالت میں اٹھائے شکئے کہ پچھ جان باتی تھی ،ابومویٰ الاشعری کواپنا قائم مقاقم بنایا اوراس کوخیر دی کو زر دعما مدوالاشخص ان کا قاتل ہے،ابوعا مرنے ابومویٰ کہ دصیت کی ،جھنڈ انھیں دیدیا۔اور کہا کہ میرا کھوڑ ااور ہتھیا ر نجہ آلفتہ کودیتا،ابوعا مرکی وفات ہوگئی۔

ابومویٰ نے ان لوگوں سے قبال کیا یہاں تک کہ اللہ نے انھیں فتح وی ابوعا مرکے قاتل کو بھی کردیا۔ ان کا محموڑ ا ، ہتھیا راور ترکہ نبی تعلقہ کے پاس لائے۔ رسول اللہ اللہ نے دہ ان کے بیٹے کو دیدیا۔ اور فر مایا کہ اے اللہ! ابوعا مرکی مغفرت کراور انھیں جنت میں میری امت کے بلند ترین لوگوں میں کر۔ ان کے بیٹے۔

عامر بن الى عامر سن انھوں نے بھی نی اللہ کی صحبت پائی۔ آپ کے ہمراہ جہاد کیا اور آپ سے روایت کی۔ آپ کے ہمراہ جہاد کیا اور آپ سے روایت کی۔

ا بو ما لک الاشعری .....اسلام لائے اور نبی الله کی معبت پائی ،آپ کی ہمراہی میں جہاد کیا اور آپ سے روایت کی۔

ابوموی الاشعریؓ ہے مروی ہے کہ رسول الٹینائی نے ابو مالک الاشعریؓ کو تلاش کنندہ لشکر پرامیر بنایا اور جب ہوازن کے لوگ بھا مے تو آپ نے ابو مالک کوائلی تلاش کا تھم دیا۔

الى ما لك الاشعري في نبي المنطقة مدروايت كى كدوضوا يمان كاجزوب-

ائی ما لک الاشعریؒ ہے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے احباب کو جمع کیا اور کہا کہ ادھر آؤ۔ کیا شھیں نماز پڑھادی گئی ہے یا بھلادی گئی۔ رادی نے کہا کہ وہ ما لک اشعر بین میں سے ایک شخص تھے انھوں نے ایک تسلا پانی منگایا تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ دھوئے ،کلی کی ، ناک جس پانی ڈالا تین مرتبہ منہ اور تین مرتبہ دونوں ہا ہیں دھوئیں ،سر اور دونوں کا نوں کا مسلح کیا اور دونوں پاؤں دھوئے ، پھرظہر کی نماز پڑھی ،اس میں انھوں نے دومرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور میں تکبیریں کہیں۔

حارث الاشتعرى .....اسلام لائے اور ني آلي کے کمعیت پائی۔ آنخضرت ہے روایت بھی کی۔ حارث الاشعری نے ني آلي ہے روایت کی کہ اللہ نے بچیٰ بن ذکر یا کو پانچ کلمات کا تھم دیا کہ وہ ان پر عمل کریں اور نبی اسرائیل کوتھم دیں کہ وہ لوگ بھی ان پڑمل کریں۔

(اور حضارمہ سے بعنی حضرموت کے باشندے اوروہ یمن کے علاقے سے تھے)

علا بن الخضر مى ........ حضرى كانام عبدالله بن مناد بن سلمى بن اكبرتها جوحفر موت علاقه يمن كے بتھے اور نبى امبي عبد مناف كے حليف بتھے ،ان كے بھائى ميمون بن الحضر مى اس كنويں كے مالك بتھے جوكہ بلند حصہ میں الابلغ میں تھا جس كانام بیرمیمون تھا اور اہل عراق كراستے پرمشہور تھا انھوں نے ان كوز مانہ ہليت ميں كھودا تھا ،علاء بن الحضر مى زمانہ قديم ميں اسلام لائے۔

علاء بن الحضر می مروی ہے کہ رسول النّعظیظیۃ نے الجعر اندہے واپسی میں جھے کومنذر بن سادی کے پاس بحرین بھیجا ، رسول النتظیظیۃ نے ایک فرمایا بنام منذر بن ساوی لکھ کر اٹھیں کے ہاتھ بھیجا جس میں آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اوران کواجازت دی کہ زکو ہ جمع کریں رسول النّعلیظیۃ نے علاء کے لئے ایک یا دواشت لکھ دی جس میں اونٹ اورگائے اور بکری اور بھلول اور مالوں کی زکو ہ کے فرائض تھے تا کہ وہ اس کے مطابق لوگوں ہے ذکو ہ وصول کریں اُٹھیل کے فقر اکودیدیں ، رسول النّعلیظیۃ نے ان کے جماعت کو بھیجا جن میں ابو ہریں ہمی تھے اوران سے فرمایا کہ انکی صلاح کو قبول کریں۔

سالم مولائے نبی نصرے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریر ہاکو سنا کہ رسول الشعابی نے بیجھے علاء بن الحضر می کے ساتھ بھیجا اور خیس میرے ساتھ نیکل کی وصیت فرمائی ، جب ہم دونوں روانہ ہوئے تو انھوں نے مجھے سے کہا کہ رسول اللہ نے تمھارے متعلق مجھے نیکل کی وصیت فرمائی ، لہٰذا بتاؤ کہ کیا جا ہے ہو ، میں نے کہا کہ مجھے اپنا مؤذن بنالیجئے اورامین نہ بنائے ، انھوں نے بیر (خدمت) انھیں دے دی۔

عمرو ہن عوف حلیف نبی عامر بن لوی ہے مروی ہے کہ رسول الڈیڈیٹیٹے نے ملاء بن الحصر می کو بحرین بھیجاء بھرانھیں معزول کردیا اورابان بن سعد کو عامل بنا کے بھیجا۔

محمہ بن ممڑنے کہا کہ رسول التعاقیقی نے علاء بن الحضر می کوعبدالقیس کے بیں آ دمیوں کے ہمراہ اپنے پاس آ نے کوتح برفر مایا تھا وہ عبدالقیس کے بیس آ دمیوں کو آپ کے پاس لائے ،ان کے سردارعبدالله بن عوف الاثنج تھے ،
علاء نے بحر بن ہر منذر بن ساوی کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ان بیس آ دمیوں کے وفد نے علاء بن الحضر می کی شکایت کی تو رسول الٹھائی نے نے معیں معزول کر دیا اور ابان بن سعید بن العاص کو والی بنایا ،ان سے فر مایا کہتم عبدالقیس کے متعلق نیکی کی تھیجت قبول کر داور ان کے مرداروں کی عزت کرنا۔

علی بن زید ہے مروی ہے کہ رسول الٹینائیٹی نے علاء بن الحضر می کے بدن پرایک سنبلا نی کرند دیکھا جس کی آستینیں کمبی تھیں تو آپ نے اسے انگلیوں کے کناروں کے پاس سے کاٹ ڈالا۔

عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ میں نے سائب بن بزید سے پوچھا کہ آپ نے مکہ کی سکونت کے بارے میں کیا سبا ہے تو انھوں نے کہا کہ علاء بن الحضر می کہا کہ مباجر کے لئے ارکان حج سے نکلنے کے بعد تین دن کے قیام کاحق ہے۔

عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ انھوں نے سائب بن یزید سے پوچھا تو سائب نے کہا کہ ہیں نے علاء بن الحضر می سے سنا کہ میں نے رسول انتھائے کوفر ماتے سنا کہ ارکان جج سے نکلنے کے بعد مکہ میں مہاجر تمن رات تھہرے۔

#### ( عود بحديث اول )

راوی نے کہا کہ ابان بن سعیدرسول اللہ کی وفات تک بحرین کے عامل رہے رہید بحرین میں مرتد ہوگیا ، ابان بن سعید مدینے آمجئے اور انھوں نے اپنانیا عہدہ ترک کر دیا۔ابو بکرصدیق نے جاہا کہ انھیں بحرین واپس کر دیں گرانھوں نے اٹکارکیا اور کہا میں رسول النتیائے کے بعد کسی کا عامل نہ بنوگا۔

ابو بكر "في علاء بن الحضر مي كي بين كا تصفيه كيا ، أنفيس بلايا اوركبا كه ميس في تسميس رسول التعليق كان

عمال پایا جنھیں آپ نے والی بنایا ہے میں نے مناسب سمجھا کے شمصیں کواس کا والی بنا وُں جس کا رسول التعلیقی نے تے تنہیں والی بنایا تھا۔لہٰزااللہ کا خوف تم پرلازم ہے۔

علاء بن الحضر می مدینے سے سولہ سواروں کے ہمراہ اس طرح روانہ ہوئے کہ ان کے ساتھ فرات بن حیان العجلی رہبر تھے ،ابو بکڑنے علاء بن الحضر می کے لئے ایک فر مان لکھ دیا کہ جس مسلمان پر گذریں وہ ان کے ہمراہ اینے دشمن کے مقابلہ پرروانہ ہو۔

علاءا پنے پیروں کے ساتھ چلے اور قلعہ حواثا میں اتر ہے، انھوں نے ان لوگوں اتنا قبال کیا گدان میں سے کوئی نہ بچا پھر القطیف آئے وہاں عجمیوں کی ایک جماعت تھی۔ ان سے بھی لڑے اور ایک حصہ کونقصان پہنچایا ، وہ لوگ بھا گے اور الزارہ میں گھس گئے۔

علاءان کے پاس آئے اور ساحل دریا کی ایک زمین پراتر ہے، انھوں نے ان لوگوں سے قبال کیا اور یہاں تک محاصرہ کیا کہ ابو بکررحمہ اللّٰہ کی و فات ہوگئی ،عمرٌ بن الخطاب والی ہوئے ،اہل الزارہ نے صلح جا ہی تو علاء نے ان سے صلح کرلی۔

اس کے بعدعلاء نے اہل دارین کی جانب رخ کیااور دریاعبور کر کے ان لوگوں سے جنگ کی مقاتلین کو قتل کر دیااوران کے اہل وعیال قید کر لئے گئے۔

علاء نے عرفجہ بن ہر ثمہ گواسیاف فارس کی جانب روانہ کیا۔اٹھوں نے کشتیوں میں سفر کیا وہ پہلے تحص سے جھوں نے ملک فارس کا ایک جزیرہ فتح کیا اوراس میں مسجد بنائی ، ہار بخان اوراسیاف کولوٹ لیا، یہ واقعیم ایمیں ہوا۔ شعبی سے مروی ہے کہ مرتبین الخطاب نے علاء بن الحضر می کوجو بحرین میں شھے لکھا کہ تم عتبہ بن غزوان کے پاس جاؤجو کے باس جاؤ کیونکہ میں نے تصویں ان کے عہدے کا والی۔ بنادیا اورخوب مجھلوکہ تم ایک ایسے محص کے پاس جاؤجو مہاجرین اولین میں ہے جیں اور جن کے لئے اللّٰہ کی جانب سے نیکیاں مقرر ہو چکی ہیں۔

میں نے انھیں اس کئے معزول نہیں کیا کہوہ پار سامضبوط اور سخت رعب والے نہ تھے، بلکہ میں نے بید خیال کیا کہ اس نواح میں سلمانوں کے لئے تم ان سے زیادہ کارآ مدہو گے، میں ان کے حقوق جانتا ہوں، میں نے تم خیال کیا کہ اس نواح میں ملمانوں کے لئے تم ان سے زیادہ کارآ مدہو گے، میں ان کے حقوق جانتا ہوں، میں نے تم سے پہلے ایک وفات ہوگئی اگر اللہ جا گئے کہ والی ہوتو تم والی ہوتا اور اگر اللہ جا ایک ختبہ والی ہوں تو مخلوق اور تھم اللہ ہی کا ہے جو تمام عالموں کی پرورش کرنے والا ہے۔

فیان لوکہ اللہ کا امرای حفاظت کے لئے محفوظ ہے جس کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے، لہذاتم اس پر نظر رکھوجس کے لئے بیدا کئے سمئے ہوای کے لئے عمل کرواور ماسواک ترک کردو، کیونکہ دنیاختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے دالی شے ہے، لہذا تمہیں وہ شے جس کا شریاتی رہنے والا ہے اس شے سے عافل نہ کردے جس کی خیراس کے پیچھے آنے والی ہے۔

اللہ کی ناراضی سے اللہ ہی کی طرف بھا گو۔اللہ اپنے تھم اور اپنے علم میں جس کے لئے جا ہتا ہے فضیلت جمع کرتا ہے ہم اللہ سے اپنے اور تمھارے لئے اس کی طاعت پر اور اس کے عذاب سے نجات پر مدو ما تکتے ہیں۔
علاء بن الحضر می آیک جماعت کے ساتھ جن میں ابو ہر بر ڈاور ابو بکرہ بھی تھے بحرین سے روانہ ہوئے ابو بکرہ کوجس وفت وہ بھرے آئے ابھرانی کہا جاتا تھا، بحرین میں ان کے یہاں عبداللہ بن ابی بکرہ پیدا ہوئے۔

جب بیاوگ لباس میں تھے جوالصحاب کے قریب ہے اور الصعاب بی تمیم کی زمین میں ہے تو علاء بن الحضر می کی وفات ہوگئی ابو ہریرہ جم ین لوث سے اور الو بر سے آگئے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ میں نے علاء بن الحضر می کی تین باتیں ویکھیں کہ ہمیشدان سے محبت کروں گا ، میں نے انھیں ویکھا کہ جنگ دار بن میں اپنے گھوڑے پروریا کو بورکیا۔

بدینہ سے بحرین کے ارادے سے جلے الد ہنا میں تھے کہ پانی ختم ہوگیا انھوں نے اللہ سے دعاء کی توریت کے پنچے سے چیشمہ پیدا کردیا گیا ،سب سیراب ہوئے اور کوچ کیا۔

ایک مخص کا میچھاسباب رو گیا تھا، وہ لوٹے ،اسباب لے نیااور یانی نہیں یایا۔

میں علاء کے ساتھ بحرین سے لشکر بھرہ کی جانب روانہ ہوا ہم لوگ لیاس میں سے کہ اکمی وفات ہوگئی ،ہم الیں جگہ پر ستھے جہاں پانی نہ تھا۔اللہ نے ہمار سے لئے ایک بادل ظاہر کیا اور ہم پر بارش ہوئی ،ہم نے انھیں عسل دیا ، اپنی تکواروں سے ان کے لئے قبر کھودی ،ہم نے ان کے لئے لحد (بغلی قبر) نہیں بنائی تھی ،واپس ہوئے کہ لحدینا نمیں مگرا کئی قبر کا مقاق پایا۔ایو بکرہ علاء بن الحضر می کی وفات کی خبر بھرہ لے گئے۔

شرت الحضر می .....سائب بن یزیدے مروی ہے کہ بی ایک پاس شرت الحضر می کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے تحض ہیں جو قرآن کو تکیہ نیس بناتے۔

عمر **و بن عوف** ......محمر بن عمر نے کہا کہ وہ یمنی تنجے جو نبی عامر بن لوی کے حلیف تنجے ، زمانہ قدیم میں اسلام لائے ، نبی تالیقی کی صحبت پائی اور آپ سے روایت کی۔

لبيد بن عقبه .... ابن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاشهل .

ائلی والدہ ام النہین بنت حذیفہ بن رہیے ہن سالم بن معاویہ بن ضرار بن ضبیان قضاعہ کے نبی سلامان بن سعد ہذیم میں سے تھیں ۔لبید بن عقبہ ہی کے متعلق ( قرآن میں ) اس مخص کے لئے مساکین کو کھانا کھلانے کی اجازت نازل ہوئی جوروز ہے پر قادر نہ ہو۔

، محمود بن لبید فقیہ (عالم) لبید بن عقبہ کے بیٹے تھے جو نبی تلفیقے کے زمانے میں پیدا ہوئے ، دوسرے بیٹے منظور ومیمون تھے ان سب کی والد ہ ام منظور بنت محمود بن مسلمہ بن خالد بن عدی ، ابن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث تھیں جوادس میں سے تھیں۔

عثمان وامیۃ ۔اورام الرحمٰن ،انکی والدہ ام ولد تھیں ۔ولید بن عقبہ کے بسماندہ تھے جس سب کے سب ختم ہو گئے ،ان میں سے کوئی ہاتی ندر ہا۔

حاجب بن بر بیره ..... اہل رائج میں سے تھے وہ لوگ نبی زعوراء بن جشم براوران عبدالا شہل ابن جشم تھے ، جنگ بیامہ میں شہید ہوئے۔

## بني حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمرو

براء بن عازب الحارث بن الحارث بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارث بن الحارث بن الخزرج\_

انکی والدہ حبیبہ بنت الی الحباب بن انس بن زید بن ما لگ بن النجار بن الخزرج تھیں ، کہا جاتا ہے کہا کی والدہ ام خالد بنت ٹابت بن سنان بن عبید بن الا بجڑھیں اور ابجرخدر ہتھے۔

براءکے یہاں پزیداورعبیداور یونس اور عازب اور نیکیٰ اورام عبداللہ پیداہوئیں ہم ہے انکی والدہ کا نام نہیں بیان کیا گیا۔

ائی اسحاق سے مروی ہے کہ براء بن عازب کی کنیت ابو تمارہ تھی لوگوں نے بیان کیا کہ عاز ب بھی اسلام لائے تھے ،انکی والدہ نبی سلیم بن منسور میں سے تھیں۔

اورانکی اولا دمیں ٰبراء وعبید تنے اورام عبداللہ تھیں جو بیعت کرنے والی تھیں ان سب کی والدہ حبیبہ بنت الی حبیبہ بن الحباب تھیں ۔ بینجی کہا جاتا ہے کہ انکی والدہ ام خالد بنت ٹابت تھیں ہم نے مفاذی میں عازب کا کچھ بھی ذکر نبیں سنا۔ البتۃ انکی حدیث اس کجاوے کے بارے میں ٹی جس کو ابو بکڑنے ان سے خرید اتھا۔

براء سے مروی ہے کہ ابو بکر "نے عازب سے تیرہ درہم میں ایک کیاداخر بدا ابو بکر نے عازب سے کہا کہ براء کو حکم دوکہ وہ میر سے پاس کیادا ٹھالا کیں۔ عازب نے ان سے کہا کہ بیں تا وقتیکہ ہم آپ سے بیبیان نہ کریں کہ جب آپ اوررسول الفقائی کہ سے نظے اور شرکین آپ لوگوں کو ڈھونڈ تے تھے تو آپ دونوں صاحبوں نے کیا کیا۔

ابو بکر "نے کہا کہ ہم لوگ بچھی رات کو مکہ سے نظے اس رات اور دن جا گئے رہے یہاں تک کہ دو پہر ہوگی اور آفتاب سر پر آگیا تو میں نے اپنی نظر ڈ الی کہ آیا تھے کوئی ایس جگہ نظر آتی ہے جہاں ہم لوگ پناہ لے عیس مجھے ایک چٹان نظر آئی تو میں نے اس کے پاس پہنچا تو اس سے بچھ ساید دیکھ ابقیہ سائے کی طرف نظر کی تو اسے (سائے کے چٹان نظر آئی تو میں نے اس کے پاس پہنچا تو اس سے بچھ ساید دیکھ ابقیہ سائے کی طرف نظر کی تو اسے (سائے کے مراخ سے کے سابید کی بیا یا در عرض کی یا رسول اللہ لیٹ میا نے اس کے بات ایک کمبل بچھا یا اور عرض کی یا رسول اللہ لیٹ جائے آ

بی سے میں جا کرا پنے گردا گردد کیمنے لگا کوئی ڈھونڈ نے والاتو نظر نہیں آتا مجھے ایک وہاں وہ نظر آیا جوا پی بکریاں چٹان کی طرف ہا تک رہاتھا، وہ بھی اس سے وہی چاہتا تھا جو بم چاہتے تھے یعنی سایہ۔

میں نے پوچھا کہتم کس کے غلام ہو۔اس نے کہا کہ قریش کے ایک فخص کا۔اس نے اس کا نام لیا تو میں نے پہنچا نا بھر میں نے کہا کہ تمھاری بکر یوں میں بچھ دودھ بہی ہے؟ اسنے کہا ہاں میں نے کہا کہ کیاتم دوہو گے؟ اس نے کہا ہاں ، میں نے اسے تھم دیا تو اس نے اپٹی بکریوں میں سے ایک بکری کو باندھا۔ پھر تھم دیا کہ اپنے ہاتھ جھاڑ ڈالے،ابو بکڑنے کہا کہ اس طرح اورا پناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔اس نے تھوڑ اسادودھ دوہا۔

میں اپنے ساتھ رسول الٹیٹنگی کے لئے ایک جیموٹی کی مشک بھی لے گیا تھا جس کے مند پر کپڑے کی ڈاٹ تھی میں نے دودھ پر ٹپکایا جس ہے اس کا نیچ کا حصہ مشنڈ اہو گیا۔ رسول الٹیٹنگی کے پاس آیا۔ آپ بیداری کے ساتھ ساتھ پہنچا ،عرض کی یارسول الٹیٹنگی فرمائے، رسول الٹھائی نے اتنانوش فرمایا کہ میں خوش ہو گیا۔ پھرعرض

کی بارسول الند! ہم لوگ روا تھی سے لئے تیار ہیں۔

وہاں سے ہم لوگوں نے کوچ کیا۔قوم کے لوگ ہمیں تلاش کرتے تھے مگر کسی نے ہمیں نہ پایا سوائے سراقہ مالک بن جشم کے جواپنے گھوڑے پر سوار تھا ،عرض کی یا رسول اللہ! بیڈھونڈ نے والا ہم سے مل گیا فر مایا کہ ٹم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

جب وہ قریب آٹھیا تو اسکے اور ہمارے درمیان بفتر ردویا تمن نیزوں کے فاصلہ رہ گیا۔عرض کی یا رسول اللّٰہ بیہ تلاش کرنے والا ہم سے ل گیا، میں رونے نگا فر مایا کہتم کیوں روتے ہو، میں نے کہا کہ واللّٰہ میں اپنی جان پر نہیں روتا ہوں بلکہ میں آپ پر روتا ہوں۔

رسول! للتعلیق نے اس پر بددعا ءفر مائی کہ اے اللہ تو ہمیں اس ہے جس طرح تو حیا ہے کافی ہوجا اے اس کے گھوڑے نے زمین میں اپنے پہیٹ تک دھنسا دیا۔

وہ اس ہے کود پڑا آور کہا کہ یا محمد (ﷺ) مجھے معلوم ہے کہ یے محمارا عمل ہے لبندائم اللہ ہے دعا کرو کہ وہ مجھے اس حالت ہے نجات و ہے جس میں ہوں تو واللہ میں ان تلاش کرنے والوں کو جومیر ہے ہیجھے میں برکا دو نگا ہے میں از کش ہے لہندا ایک تیراس میں میں ہوں تو واللہ میں ان کے لئے کیجئے کیونکہ آپ عنقریب فلاں فلاں مقام میں میرے ادنت اور بکریوں پرگذریں گے آپ ان میں سے اپنی ضرورت بھرے لیجئے ۔

رسول النیافی نے فرمایا کہ میں تمھارے اونوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اوراس کے لئے دعا فرمائی۔وہ پلٹ کراپنے ساتھیوں کی جانب روانہ ہو گیا۔رسول النیافی اور میں آپ کے ہمر کاب روانہ ہوئے ہم لوگ رات کو مدینہ آئے قوم نے آپ کے بارے میں جھڑا کیا کہ آپ کس کے پاس اٹریں رسول الٹیافی نے فرمایا کہ میں آج شب کو بنی النجار کے پاس اٹروں گا جوعبدالمطلب کے ماموں ہیں ان کے ذریعے میں ان کا اکرام کروں گا۔

جس وقت ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ رائے اور اپنے مکانوں کی (جھتوں) پراورلڑ کے اور نو کرغل میاتے ہوئے نکل آئے کہ محد (علیقہ ) آگئے رسول النتوائی ہمد (علیقہ ،رسول النتوائی آگئے ، بی می ہوئی تو آپ روانہ ہوئے اور وہاں اتر ہے جہاں آپ کو تھم دیا گیا۔

### تحویل قبلہ کے لئے آیت کا نزول

(ہم آسان کی طرف آپ کا منداٹھا نا و یکھتے ہیں ہم آپ کواس قبلہ کی طرف پھیردیں گے جس ہے آپ خوش ہوں گے لہٰذا آپ اپنامنہ مجد حرام کی طرف پھیر لیجئے آپ نے (نماز میں) کعبہ کی طرف منہ کرلیا۔ بعض بے وقوف لوگوں نے کہا کہ ... عن قبلتھ ہم التی کا نوا علیھا"

**عامتا ہے راہ راست بتادیتا ہے)۔** 

نی اللی جماعت پرگذرے جو عمری نماز کے رکوع میں بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔اس مخص نے کہا کہ میں نے گواہی ویتا ہوں کہ رسول اللہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا۔ قوم پھر گئی اور کعبہ کی طرف منہ کرلیا۔

براء نے کہا کہ مہاجرین میں ہے سب ہے پہلے جوشخص ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر برادر نبی عبدالدار بن تصی تنے، ہم نے پوچھا کہ رسول النمانی کیا کرتے ہیں وانھوں نے کہا کہ آپ بن جگہ پر ہیں اور آپ کے اصحاب میرے پیچھے آئے ہیں۔

ان کے بعد کمتوم نا بینا برادر نبی فہرآئے ، ہم نے پوچھا کہ تمھارے پیچے رسول الٹینلی اور آپ کے اصحاب کیا کرتے ہیںانھوں نے کہا کہ وہ لوگ قریب ترمیرے ہیچیے ہیں۔

ان کے بعد ہمارے پاس عمار بن یا سراور سعد بن ابی و قاض اور عبداللّٰہ بن مسعوداور بلال آئے۔ان لوگوں کے بعد عمرٌ بن الخطاب میں شرع سواروں کے ساتھ آئے۔ان کے بعد ہمارے پاس رسول اللّٰہ اللّٰہ ہے ،آپ کے ہمراہ ابو بکر ؓ تھے۔

براء نے کہا کہ رسول انٹھائی کے پاس آتے ہی میں نے قرآن کی چندسور تیں پڑھیں پھرہم لوگ نکلے کہ قافلہ کا مقابلہ کریں گرمعلوم ہوا کہ وہ لوگ نیج کے نکل گئے۔

براء سے مروی ہے کہ میں اور ابن عمر ایس جھوٹے سمجھے مجئے اس لئے ہم دونوں اس میں حاضر نہیں ہوئے ۔۔

براء بن عازب سے مروی ہے کہ یوم بدر میں رسول النظامی نے بھے اور ابن عمر کوچھوٹا سمجھ کروا پس کردیا۔ براء سے مروی ہے کہ یوم بدر میں اور ابن عمر تنچھوٹے سمجھے محتے۔

ابوآخق ہے موری ہے کہ میں نے براء کو کہتے سنا کہ رسول الٹھائی ہے آتے ہی میں نے قرآن کی سورتوں میں "سبح اسم ربک الاعلیٰ "پڑھی۔

براء ہے مروی ہے کہ یوم بدر میں اور عبداللہ بن عمر چھوٹے بتھے ابن ایخق سے سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عاز ب کو کہتے سنا کہ میں نے رسول الشعافیہ کے ہمر کاب پندرہ غز وات کئے حالانکہ میں اور عبداللہ ہم عمر تھے۔۔۔

براء بن عازب ہے مروی ہے کہ میں اٹھارہ سفروں میں رسول انٹیلیاتی کے ہمر کاب رہا۔ میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے قبل ظہر کے دور کعتیں ترک کی ہوں۔

الی بسرة المجنی ہے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ میں نے رسول التعلیق کے ساتھ انھارہ غز دات کئے، آپ کوسفر یا حضر میں مجھی نہیں دیکھا کہ آفاب ڈھلنے کے بعد دور کعتیں ترک کی ہوں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے براء بن عازب کوغز وہ کی اجازت دی اس وقت وہ پندرہ سال کے تتھے، آپ نے اس کے قبل اجازت نہیں دی۔

الی السفر سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ برائی کونے میں رہتے تھے وہیں مصعب بن الزبیر کے زمانے میں انکی وفات ہوئی۔ان کے پسماندہ تھے۔ براءنے ابو بکڑے روایت کی ہے۔ ''

ان کے بھائی:

عبیبیر بن عازب سیسان الحارث بن عدی و و انگی مال کی طرف ہے بھی بھائی تھے۔عبید بن عازب کی اولا دمیں لوط وسلیمان ونو مرو و ام زیرتھیں جن کا نام عمرہ تھا۔ان لوگوں کی والدہ کا نام ہم سے بیان نہیں کیا گیا۔عبید بن عازب ان دس انصار میں سے ایک بتھے جنھیں عمر بن الخطاب نے عمار بن یا سرکے ساتھ کو فے بھیجا تھا۔کو فے میں انکی بقیدا ولا دو پسماندگان تھے۔

سن طہم بیر ابن رافع عدی بن زید بن جشم بن حارث بن الحارث بن الخزرج ابن عمر واور عمر و بی انبیت نظیم انکی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی بن انی بن عنم بن عوف خزرج کے نبی تو فل میں سے تھیں جو نبی عبدالا شہل کے حلیف تنے۔ حلیف تنے۔

۔۔۔ اسید کی اولا دمیں ثابت ومحمد وام کلثوم وام الحن تھیں ،انکی والدہ ام بنت خدیج بن رافع بن عدی ،اوس کے بنی حارثہ میں ہے تھیں۔

- معدوعبدالرحمٰن (عثمان وام رافع ،اکلی والده زینب بنت و بره بن اوس بن تنمیم میں سے تھیں۔ عبیدالله ،اکلی والده ام ولد تھیں۔

عبدالله انكى والدوام سلمه بنت عبدالله بن الي معقل بن سيل بن اساف تفيل \_

اسید بن ظہیر کی کفیٹ ابو ٹابت تھی ۔ وہ ان لوگول میں سے تھے جوغز وہ احد میں جھوٹے سمجھے گئے اور خندق میں حاضر ہوئے ان کے والدظہیرا ہل العقبہ میں سے تھے۔

(لعنی جنھوں نے سترانسار کے ساتھ عقبہ میں بیعت کی تھی انگی بقیہ اولا دیسماندگان ہیں ،

عرابه بن اوس سسابن نظی بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثه بن الحارث ، انگی والده شیبه بنت الربیع بن عمرو بن عدی بن زید بن جشم تغیس -

عرابه کی اولا دمیں سعید تھے انکی والدہ کا نام ہم سے نبیں بیان کیا حمیا۔

ان کے والداوس اوران کے دونوں بھائی عُبداللّٰہ و کہا نہ ، فرزندان اوس احد میں حاضر ہوئے ۔ یوم احد میں عرابہ چھوٹے سمجھ کرواپس کئے گئے ،غزوہ خندتی میں آخیس اجازت دی گئی۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ یوم احد میں عرابہ بن اوس کا سن چودہ سال پانچ مہینے کا تھا۔رسول التعلیقی نے آخیں واپس کر دیا۔اوراجازت دینے ہے انکار کر دیا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ عرابہ بن اوس وہی مخص ہیں جنگی الشماخ بن ضرار شاعر نے مدح کی ہے، وہ مدیخ آیا تھا،انھوں نے اسکی سواری پر محجوریں لا دوی تھیں تو اس نے کہا۔

الى الخيرات منقطع القرين

رأيت عرابت الأوسى يمنى

( میں نے عرابة الاوی کودیکھا کہ وہ خاندان سے بچھڑنے والے کی خیرات کی طرف بڑھتے ہیں اذامار اید و فعت لمجد (جب بزرگی کے لئے کوئی جھنڈ ابلند کیا جاتا ہے تو عرابہ اسے واہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں)

علبہ بن بر بدالحار فی .... انصار میں سے تھاور رسول انتقاقی کے مشہور محانی تھے۔ہم نے بی حارثہ ا کے انصار کے نسب میں تلاش کیا مرکہیں ان کا نسب نہیں یایا۔

حرام بن سعد بن محیصہ ہے مردی ہے کہ علبہ بن زیدالحارثی اوران کے (قرابت) والے ووقوم تھے جن کے پاس نہ مال تھانے گارے پاس نہ کوئی مجور ہے کہ علیہ میں نہ مال تھانے گئی ہے۔ جب تر مجوری آئیں تو ان لوگوں نے کہایارسول الٹھائے ہی اور ہے پاس نہ کوئی مجور ہے نہ سوتا ، نہ چاندی ...... جارے پاس سال اول ہے نے گیا ہے رسول الٹھائے نے فرمایا کرتم لوگ ان کے بدلے مجوریں اکل ککڑی کے فریدلو۔ان لوگوں نے بہی کیا۔ قوم کے لوگ رہے جاتے ہے کہا ہے تھے کہا ہے تھے کہا ہے تال کو تخواہ میں مجوریں دیں۔

محمر بن عمر نے کہا کہ یہ بی اللہ کے جانب سے ان او گوں کے لئے اجازت تھی اور دوسری کے لئے مکروہ ہے۔ علبہ فقراء میں سے تھے۔ لوگ خیرات دینے لگے، ان کے پاس پچھنہ تھا کہ خیرات کرتے ، انھوں نے اپنی آبروخیرات کی اور کہا کہ میں نے اس کو حلال کرویا ، رسول الٹھائے نے فر مایا۔ اللہ نے تمعا راصد قہ قبول فر مالیا۔

علبہ ان رونے والوں میں سے تھے کہ جب رسول التھ اللہ نے روائل ہموک کا ارادہ فر مایا تو وہ لوگ آپ

کے پاس سوار ما بھنے آئے ، فر مایا کہ میرے پاس پر خرنیں جس پر میں تم لوگوں کوسوار کراؤں وہ لوگ اس فم سے کہ رسول
الشفائی کی ہمراہی میں ایک غروہ چھوٹنا ہے روتے ہوئے والیس کے اللہ تعالیٰ نے آپ پران کے بارے میں یہ
آیت نازل کی' و لا علمی المدیس افام اتو ک نت حملهم قلت لااجد ما احملکم علیه تو لواوا
عملیهم تنفیض من اللہ مع حونا ان لایجد و اما ینفقوں "(اوران لوگوں پرکوئی گناہ بیں جبکہ وہ آپ پاس عملیهم تفیض من اللہ مع حونا ان لایجد و اما ینفقوں "(اوران لوگوں پرکوئی گناہ بیں جبکہ وہ آپ پاس کے خوبیں جس پر میں تم کوسوار کراؤں تو وہ لوگ اس طرح والی ہوئے کہ اس کی خوبیں جس پر میں تم کوسوار کراؤں تو وہ لوگ اس طرح والیں ہوئے کہا کہ میرے پاس پی خوبیں جس پر میں تم کوسوار کراؤں تو وہ لوگ اس طرح والیس ہوئے کہا کہ تو بہاری تھیں کہ نہیں (اللہ کی راہ میں) خرج کرنے کو پھوٹیں مان) علیہ بن یزید بھی آئیس میں سے تھے۔

ما لک وسفیان فرزندان ثابت ......دونوں النبیت کانصار میں ہے تھے جمہ بن عمر نے اپنی کتاب میں ان دونوں کا ذکر ان کو کول میں کیا ہیر معونہ میں شہید ہوئے ، دوسروں نے ان کا ذکر نہیں کیا ہم نے کتاب نسب النبیت میں ان دونوں کو تلاش کیا مکرنہ یایا۔

#### بنى عمر وبن عوف بن ما لك بن الاوس

يز بير من حارث سس ابن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعه بن زيد بن ما لك بن عوف ابن عمر و بن عوف الكى وف 
یز بدکے ہاں مجمع پیسا ہوئے ،ان کی والدہ حبیبہ بنت الجنید بن کنانہ بن قیس بن زہیر بن جذیمہ بن رواحہ بن رہیے۔ بن مازن بن الحارث! بن فطعیہ بن عیسی بن بعیض تھیں ۔

عبدالرحمٰن،ان کی والدہ جمیلہ ٹابت بن الی الاقلیح بن عصمہ ابن ما لک بن الته نسبیلعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں ان کے اخیا تی بھائی عاصمن بن عمر بن انخطاب تھے۔ عامر بن یزید ،انکی والدہ ام ولد تھیں۔

یزید بن حارثه کی و فات مدینے میں ہو کی ان کے پیمماندگان تھے۔

مجمع من حارث سسابن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زید ، انگی والده نائله بنت قیس بن عبده بن امیتھیں۔ مجمع بن حارثہ کے بہاں یکی وعبیدائلہ پیدا ہوئے ، دونوں یوم الحرہ میں مقتول ہوئے ،عبداللہ اور جمیلہ ، انگی والدہ جمیلہ بن ثابت بن الدحداحہ بن نعیم بن عنم بن ایاس تھیں جو بلی میں سے تھیں۔

محمد عمر وغیرہ نے کہا کہ بنی عامر بن العطاف بن ضبیعہ کو زمانہ جا ہلیت میں اپنی توم میں شرف کی وجہ سے سونے کا پیھر کہا جاتا تھا۔

مجمع بن حارثہ ہے مروی ہے کہ مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے ہم اوگ صحبان میں تھے کہ میں نے لوگوں کو بھا گئے ہوئے ویکھا، وولوگ کہ درہے تھے کہ دسول النھائیۃ پر (قرآن) نازل ہوا ہے، میں بھی لوگوں کے ساتھ دوڑا، ہم لوگ دسول النھائیۃ کے پاس بہنچ تو آپ انسا فت حنالک فتحا مبینا (ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی) پڑھ دے تھے، جبرئیل نے اس کونازل کیا تو کہا کہ یارسول النھائیۃ جبرئیل آپ کومبارک باد (دیتے ہیں) جب آپ کو جبرئیل نے مبارک یا دوی تو مسلمانوں نے بھی مبارک یا ددی۔

محمر بن عمر نے کہا کہ سعید بن عبید قاری بی عمر و بن عوف کی مسجد کے امام تھے۔ جب وہ قادسہ میں شہید ہو گئے تو بی عمر و بن عوف امامت کے بار ہے میں عمر بن الخطاب کے سامنے جھڑا کیا ،سب نے اتفاق کیا کہ مجمع بن حارثہ کو آئے کریں ،عمر مجمع پر عیب لگاتے تھے اور ان سے چشم پوشی کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ مسجد ضرار کے (جو منافقین نے قباء میں بنائی تھی ) امام تھے ،عمر نے ان کو آئے کرنے ہے انکار کیا۔

اس کے بعد انھوں نے ان کو بلا یا اور کہا کہاہے مجمع میں تنہیں خوب جانتا ہوں اور لوگ تو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ،انھوں نے کہا کہا ہے!میر المومنین میں جوان تھا۔اور میری نسبت با تیں لوگوں میں تیزی سے مشہور ہوگئ تھیں گرآج تو میں نے و کمچے لیاہے جس حالت میں ہول میں نے اشیاء کو پہنچان لیا۔

عمرٌ نے ان کی نسب دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم سوائے خیر کے ان کے متعلق بچھ نہیں جانے۔ انھوں نے قرآن حفظ کرلیا ہے اور سوائے چند سورتوں کے بچھ یا دکرنا باتی نہیں ہے عمرؓ نے انھیں آگے کیا اور مسجد بن عمر دبن عوف میں ان لوگوں کا امام بنادیا ہم سجد بن عمر وبن عوف کی طرح اور کوئی مسجد معلوم نہیں جس کے امام کے بارے میں رشک کیا گیا ہو۔

مجمع کی وفات مدینه میں معاویة بن الی سفیان کے زمانہ خلافت میں ہوئی ان کے بسماندگان نہ تھے۔

ثاً بت بن و و لع بعد سساین خذام بن خالد بن نقلبه بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمروا بن عوف این عوف این عوف این عوف این عوف این عوف این می والده امامه بنت بجاد بن عثان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زید تھیں۔

ٹابت بن ودبعہ کے یہاں کی ومریم پیداہوئیں ،ان دونوں کی والدہ و ہبہ بنت سلیمان بن رافع بن ہمل بن عدی بن زید بن امیہ بن مازن بن سعد بن قیس بن الایم بن غسان قیس جوساکنین زائج صلقائے نی زعوراء بن جشم براورعیدالاشہل بن جشم میں سے تھیں اوران لوگوں کی دعوت (بعنی دفتر فوج و وظیفے میں نام ) بنی عبدالاشہل میں تھا۔ ٹابت کی کنیت ابوسعد تھی ،ان کے والد و دبعہ بن خذام منافقین میں سے تھے۔

رسول النّعلَاتِ کے محانی ابن ابی و دید ہے مروئی ہے کہ بنی کریم صلعم نے فر مایا کہ جو جمعہ کواس طرح عنسل کر ہے جس طرح اسکاغنسل جنابت ہوتا ہے اور تیل عطر لگائے بشرطیکہ یہ اسکے پاس ہوا اور اپنے پاس کے کپڑوں میں سے سب سے ایجھے کپڑے ہے بہنے اور دو کے درمیان جدائی نہ کرے اور جب اس کے پاس امام آئے تو وہ اس کے سے سب سے ایجھے کپڑے ہے بہنے اور دو کے درمیان جدائی نہ کرے اور جب اس کے پاس امام آئے تو وہ اس کے (خطبے کے ) لئے خاموش رہے تو اس کے دوجمعوں کے درمیان گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

سعید نے کہا کہ میں بے حدیث ابن حزم ہے بیان کی تو انھوں نے کہا کہ خدا انکی مغفرت کرے تمحارے والد نے غلطی کی دوجمعوں کے درمیان اور جارے اضافے میں۔

عبد الرحمن بن بن عمر و بن عوف بنومالك بن عمر و بن زید بن نجده بن مالك بن لوذان بن عمر و بن عوف بنومالك بن لوذان كو بنوسمیعه کمها جاتا تقار مما و بن عمر و بن عورت تقی جس بن لوذان كو بنوسمیعه کمها جاتا تقار مما و مزید كی ایك عورت تقی جس نے ان کو دورہ دان كو دورہ پلایا تقار سول التعلقی نے ان لوگوں كا نام سمیعه ركھا (یعنی سننے والی كی اولاد) كيونكه الصماء بسرى كو كہتے ہيں عبد الرحمٰن بن حارثه بن ماربن مالك بن لوذان تعیں ۔

عبدالرحمٰن کے یہاں عزیز مسعود مویٰ وجیلہ پیدا ہو ئیں ہمیں انکی والدہ کا نام نہیں بتایا گیا۔ عبدالرحمٰن بن شبل نے بی مقابقہ ہے روایت کی کہ آپ نے کو لے کی ٹھونک ماری ہوئی چیز اور درندے کے روندے ہوئے جانور (کے کھانے ) ہے منع فر مایا۔

ان کے والد شرکائے بدر میں سے متعے ،سعد قاری وہی متعے جن کے متعلق الل کوفدروایت کرتے ہیں کدان

كے فرزندزيد نے رسول التَّعَلِيَّة كے زمانے ميں قرآن جمع كيا تھا، سعد قادسيد ميں شہيد ہوئے۔

ان کے بیٹے عمیر بن سعد نے بی اللہ کی صحبت پائی اور انھیں عمر بن الخطاب نے مص کا والی بنایا۔

عمیر بن سعد سے مروی ہے کہ وہ امیر تمص اور اصحاب رسول التّعلیقیۃ میں سے تقے منبر پر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہ اسلام ایک محفوظ دیوار اور مضبوط دروازہ ہے اسلام کی دیوار عدل ہے اور اس کا دروازہ حق ہے، جب دیوار دھادی گئی اور دروازہ توڑ ڈالا گیا تو اسلام کوفتح کرلیا گیا ، اسلام پر ابر محفوظ رہے گا ، جب تک سلطان شدید رہے گا اور سلطان کی شدت تکوار ہے قبل کرنا اور کوڑے سے مارنا نہیں ہے بلکہ حق کا اداکرنا اور عدل کا اختیار کرنا ہے۔

عمیسر بن سعید ..... جلاس بن سوید بن الصامت کی بیوی کے بیٹے بتھے فقیر تھے جن کے پاس کوئی ماک نہ تھااور جلال کے آغوش میں بیٹیم تھاور وہی ان کے فیل تھے۔اور ان پرخرچ کرتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ انصار کے ایک مخص نے جن کا نام جلاس بن سوید تھا اپنے لڑکوں سے کہا کہ واللہ محمد جو کچھ کہتے ہیں آگر رہی ہوا تو ہم بھی تمیر میں سے بچھ ہیں ، یہ بات ایک لڑکے نے بن جس کا نام عمیر تھا۔ وہ ان کا پروردہ اور بھیجا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ اے بچا اللہ ہے تو بہ کرواور بنی آئے ہے ہاس آیا اور آپ نام عمیر تھا۔ وہ ان کا پروردہ اور بھیجا وہ تشمیل کھانے گے اور کہنے لگے کہ واللہ یا رسول اللہ اللہ اس نے نہیں کہا۔ لڑکے کہا کہ اللہ سے تو بہ کرو، ایسانہ ہوکہ قرآن نازل ہواور جو بچھتم نے کہا ہے وہ اس میں مجھے بھی تمھارے ساتھ کرو۔۔۔

راوی نے کہا کہ آن نازل ہوا کہ یہ طفون بالله ما قالو او لقد قالو اکلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم و هموا بما لم بنا لوا ، الی آخو الا یة " (بیلوگ الله کیفت کھاتے ہیں کہ انھوں نے نہیں کہا حالانکہ انھوں نے کلہ کفر کہا اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا اور اس چیز کا قصد کیا جو آخیس حاصل نہ ہوئی ، اور بیآ ہت بھی نازل ہوئی"…… وان یو لو ایعذ بھم الله عابا الیما " (پھراگر بیلوگ قوبرکر میں توان کے لئے بہتر ہواوراگرا تکارکر میں تو الله تصور دوناک عذاب دیگا) جلاس نے اعتراف کیا ہے کہ بس نے کہا اللہ نے میر ہا سام دو بہ پیش کی ہے میں تو بہ کرتا ہوں۔ اکی تو بہ تول کر کی گی اسلام میں ان کا ایک مقتول تھا رسول الله تا تھا۔ راوی دیت اس کا خون بہا عطافر مایا اس کو انھوں نے خرج کرڈ الا انھوں نے مشرکین میں ل جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ راوی نے کہا کہ بی تعلق اللہ اس کے اللہ کے سے فر مایا کر کی گول نے وفا کی۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جلاس کا بیکلام غز وہ تبوک میں ہوا تھا،رسول الٹھائیلی کے ہمر کا بغز وہ تبوک میں وہ شریک متھ کہ تنظیر کے ہمر کا بغز وہ تبوک میں وہ شریک متھے کہ تبوک سے ذیا دہ وہ لوگ بھی کسی غز وہ میں نہیں شریک متھے کہ تبوک سے ذیا دہ وہ لوگ بھی کسی غز وہ میں نہیں سے ان لوگوں نے نفاق کی با تیس کیس جلاس نے بھی جو بچھ کہا وہ کہا تو عمیر بن سعید نے جواس غز وے میں ان کے ساتھ متھے ان کے قول کور دکیا۔

عمیر نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی مخص تم سے زیادہ محبوب نہیں اور نہتم سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان ہے، میں نے تم سے وہ گفتگوئی ہے کہ اگر میں اسے چھپاؤں تو واللہ میں ہلاک ہوجاؤں اور اگر اسے ظاہر کروں تو تم ضرور مغرور رسوا ہو گے، ان دونوں میں سے ایک بات مجھ پر بہنبت دوسری کے آسان ہے، وہ بی اللے کے پاس آئے اور جلاس نے جو پچھ کہا تھا اسکی آپ کوخبر دی۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو جلاس نے اپنے گنا ہ کا اعتراف کرلیا اوران کی تو بہانچھی ہوئی انھوں نے اس چیز کوندرو کا جو و وعمیر بن سعید کے ساتھ کرتے تھے۔ یہی بات تھی جس سے ان کی تو بہ مقلوم ہوئی ۔

**جدگی بن مر ہا** ۔۔۔۔۔۔بن سراقہ بن الحباب بن عدی بن الحجد بن مجلان جو بلی قضاعہ خلفائے بی عمر و بن عوف میں سے تنھے ،خیر میں شہید ہوئے انھیں ان کے دونول پیتا نول کے درمیان کسی نے نیز ہ دیا جس و فات ہوگئی۔ان کے والدمرہ بن سراقہ بی ملاحظہ ہمراہ حنین میں شہید ہوئے۔

اوس بن حبیب ..... بی عمرو بن عوف میں سے متھ خیبر میں قلعہ ناعم پر شہید ہوئے۔

انیف بن واکلہ ..... بی عمرہ بن عوف میں سے تصفیر میں قلعہ ناعم پرشہید ہوئے۔

عروہ بن اسماء بن الصلت السلمی ..... بن عروبن وف کے حلیف تھے۔ عروہ مردی ہے کہ جنگ بیر معونہ بین مشرکین نے عروہ بن الصلت کوامن دینے کی خواہش کی محرانھوں نے انکار کیا و دِ عامر بن الطفیل کے دوست تھے باجود کے انکی تو م بن سلیم نے اسکی خواہش کی محرانھوں نے انکار کیا اور کہا کہ بین تم لوگوں کی امان قبول نہیں کرتا اور نہا ہے تا ہوں ، وہ آ مے بڑھے اور قال کیا یہاں تک کہ شہید ہوگئے ، یہ واقعہ جمرت کے چھتیویں مہینے صفر میں چیش آیا۔

جز بن عباس سبی جبابن کلفہ کے جو بنی تمرین عوف میں سے تھے، حلیف تنص سالے میں جنگ یمام میں شہید ہوئے۔

# بى خطمه بن جشم بنَّ ما لك بن الاوس

خرز بیمید بن ثابت ..... این القا که بن ثقلبه بن ساعده بن عامر بن غیان بن عامر بن نظمه بنظمه کا نام عبدالله بن جشم بن ما لک بن الاوس تھا۔خزیمہ کی والدہ کمیشہ بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عامر بہن نظمہ تھیں۔ خزیمہ بن ثابت کے یہاں عبداللہ وعبدالرحمٰن پیدا ہوئے ان دونوں کی واکدہ جیلہ بنت زید بن ما لکتھیں جو بنی نوفل میں سے تھیں۔

عمارة بن خزيمه، ان كي والدوصفيه بنت عامر بن ظعمه بن زيداهمي تعيس ـ

خزیمہ بن ثابت اور عمیر بن عدی بن خرشہ نے بی نظمہ کے بت تو ڑے تنے بخزیمہ بن ثابت ہی ذوالشہاد تیں (دوشہادت والے) تھے (بین ثابت نے ایک گواہ بجائے دو گواہ کے مانے گئے) عمارة بن خزیمہ بن ثابت نے اپنے چپا سے روایت کی ، جو نبی آلیک کے صحابی تنے کہ رسول الٹیکھی نے ایک اعرابی سے گھوڑ اخریدا۔ رسول الٹیکھی نے سے روایت کی ، جو نبی آلیک کے صحابی تنے کہ رسول الٹیکھی نے ایک اعرابی سے گھوڑ اخریدا۔ رسول الٹیکھی نے



اے اپنے ساتھ لے لیا تا کہ قیمت عطافر مائیں ، نی سی ان کی اوراعرابی آ ہتہ جلا۔

لوگاعرائی سے لکر گھوڑے کارٹے ہو تھے گئے، انھیں معلوم نہ تھا کہ رسول التُعَلَّی نے اے خرید لیا ہے بعض لوگوں نے اعرائی گھوڑے کا رخ بدلیا ہے بعض لوگوں نے اعرائی کو گھوڑے کی قیمت اس ہے بھی زیادہ پیش کی جورسول ملک ہے مقرر فر مائی تھی ، نرخ جب زیادہ ہوگیا تو اعرائی نے رسول التعلی کہ کہ اور کہا کہ آگر آپ میگھوڑ اخرید نے بین تو خرید لیجئے ورند میں اس کو بیچا ہوں۔ ہول۔ ہول۔

نی القائد نے جس وقت اعرابی کا کلام سنا تو آپ کھڑے ہو گئے اعرابی کے پاس آئے اور فر مایا کہ کیا ہیں تجھ سے خرید چکا ہوں ،اعرابی نے کہانہیں واللہ میں نے اسے آپ کے ہاتھ نہیں بیچا،رسول اللہ قابطانی نے فر مایا بے شک میں نے اسے تجھ سے خرید کیا ہے۔

لوگ نبی آلیفتے اوراعرابی نے پاس جمع ہونے گے اور وہ دونوں سوال وجواب کررہے تھے اعرابی کہنے لگا کرآ پ کوئی گواہ لائیں جو بیشہادت دے کہیں نے آپ کے ہاتھ پیچا۔ جومسلمان آیااس نے اعرابی سے کہا تجھ پر افسوس ہے،رسول اللہ ایسے نبیس میں کہ سوائے تل کے کوئی بات کہیں۔

# خزیمہ کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے قائم مقام

ائے میں خزیمہ بن ٹابت آئے رسول الٹنگائی اور اعرابی کا سوال وجواب سنا اعرابی کہنے لگا کہ آپ کوئی گواہ لائے جو بیشہادت دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچا ہے خزیمہ نے کہا کہ میں گواہ ی ویتا ہوں کہ تونے آپ کے ہاتھ بیچا ہے خزیمہ نے اس کے ہاتھ بیچا ہے خزیمہ نے اس کہ میں گواہ ی ویتا ہوں کہ تونے آپ کے ہاتھ بیچا ہے رسول الٹنگائی خزیمہ بن ثابت کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہتم کیسے شہادت و بیتے ہو؟ عرض کی رسول الٹنگائی ہے نے خزیمہ کی شہادت کودوآ دمیوں کی شہادت کے قائم مقام کردیا۔

بیرحدیث بیان کی ہےان کے دو بھائی تھے ایک کا نام وحوح تھا جن کا کوئی پس پسماندہ نہ تھا اعردوس ہے کا نام عبداللہ تھا جن کے پس مان گان تھے ان دونوں کی والدہ بھی خزیمہ کی والدہ کبیشہ بنت اوس بن عدی بن امپیاطمی تھیں۔

ضحاک ہے مروی ہے کہ رسول التعالی نے خزیمہ بن ٹابت کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت ہے برابر کردی۔

عامر سے مروی ہے کہ خزیمہ بن ثابت وہ مخص تھے کہ رسول النّدیکی نے ان کی شہادت دو آ دمیوں کی شہادت دو آ دمیوں کی شہادت کے برابر قرار دی رسول النّدیکی ہے کچھ سوداخر بدتو اس شخص نے کہا کہ آپ جوفر ماتے ہیں اس پر اسپنے کواہ لائے۔ خزیمہ نے کہا کہ رسول النّدیکی ہے کچھ سوداخر بدتو اس شخص نے کہا کہ تسمیس کس نے بتایا عرض کی اپنے کواہ لائے۔ خزیمہ نے کہا کہ رسول النّدیک ہے ہم تو اس سے بھی زیادہ اپنے وین میں آپ پرایمان لائے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ سوائے حق کے جونہیں کہتے ہم تو اس سے بھی زیادہ اپنے وین میں آپ پرایمان لائے ہیں

رسول انتعافیہ نے انکی شہادت جائز رکھی۔

قادہ سے مروی ہے کہ ایک مخص نے نبی تابیقہ کھے ہانگا تو نبی تابیقہ نے انکار کیا خزیمہ بن ثابت نے شہادت دئی کہ بن تابیقہ اس کے مقابلہ میں سے جی اور اس کا آپ پرکوئی حق نہیں ہے رسول الشعافی نے انکی شہادت جائزر کھی اس کے بعد رسول الشعافی نے ان سے پوچھا کہ کیاتم ہمارے پاموجود تھے انھوں نے نے کہانہیں گرمجھے معلوم ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے اس کے بعد خزیمہ کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر کردی گئی۔ این خزیمہ نے اپنے جیاسے روایت کی کہ خزیمہ بن ثابت نے خواب میں وہ دیکھا جوسونے والا ویکھا ہے کہ گویا وہ بنی علی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہے انھوں نے بن تابیق کو خردی تو آپ ان کے لئے لیت کے اور فرمایا کہ اپنے خواب کی تقد بق کر لوانھوں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کی ا

عمارۃ بن خزیمہ بن ٹابت سے مروی ہے کہ دالدنے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بن النے کی پیشانی پر سجدہ کرتا ہوں میں نے آپ کواسکی خبر دی ۔ فر مایا روح روح سے ملاقات نہیں کرتی ، نبی الفیصفی نے اپنا سراس طرح بر ھادیا تو انھوں نے اپنی بیشانی بن النے کی پیشانی پر رکھ دی۔

محمد بن عمر نے کہاغز وہ فتح میں بن خطمہ کا حصنڈ اخزیمہ بن ثابت کے پاس تھاخزیمہ بن ثابت صفیں میں علی بن الی طالب علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور اس روز سے میں مقتول ہوئے ایکے پسما ندگان تھے ،کنیت ابور مار ہتھی۔

عميسرين حبيبيب سن ابن حباشه بن جويبر بن عبيد بن غيان بن عامر بن نظمه اللي والده ام ممارة هي جو جيله بنت عمرو بن عبيد بن غيان بن عامر بن نظمه تهيس -

ا بی جعفرانظمی نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کیمیسر بن حبیب ابن خماشہ (بروایت عفان حماشہ ) نے کہا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ یو چھا گیا کہ اسکی بیشی کیا ہے اور کمی کیا ہے

انھوں نے کہا کہ جب ہم اُلٹدکو یا دکریں اوراس ڈریں تو بیا سکی بیٹی ہے اور جب غفلت کریں اور بھول جا کمیں اور گم کر دیں تو بیا سکی کمی ہے۔

عمارة بن اوس ..... ابن خالد بن عبید بن امیه بن عامر بن نظمه ، انگی والده صفینه بنت کعب بن ما لک بن غطفان بن نثلبه میں سے تفیس -

عمارہ کے یہاں صالح پیدا ہوئے جن کی کنیت ابو واصل تھی اور رجاء وعامران کی والدہ ام ولڈ تھیں۔ عمر وزیا دا درام خزیمہ، ان کی والدہ ام ولڈ تھیں۔

عمارة بن اوس الانصاری سے مروی ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ ایک شخص نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوکرآ واز دی اس وفت ہم لوگ نماز بیں تھے کہ قبلہ کعبہ کی طرف پھیردیا گیا۔ ہمارے امام اور مرد اور عور تیں اور بی کھڑے۔ اور عور تیں اور بیچ کعبہ کی طرف پھر مجے۔

# بنی اسلم بن امری القیس بن ما لک بن الاوس

عمب**راً للدبن** سعد ..... ابن خیشمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط کہا جاتا ہے کہ خواط بن کعب بن حارثہ بن غنم بن اسلم ، انکی والدہ جمیلہ بنت الی عامر الراجب تھیں ابو عامر عبد عمر و بن صفی بن النعمان بن ما لک بن امة بن صبیعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تھے اور اوس میں سے تھے۔

عبدالله بنت عبدالله بن معد کے بیہاں عبدالرحمٰن اورام عبیدالرحمٰن پیدا ہو ٹیں اٹکی والدہ امامہ بنت عبداللہ بن عبدالله بن الی سلول بنی الحبلی بن سالم ابن عوف بن الخزرج میں ہے تھیں۔

مغیرہ تحکیم ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن سعد بن خیثمہ سے دریا فت کیا کہ کیا آپ بدر میں شریک یتھے تو انھوں نے کہا، ہاں،اورعقبہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ ان کا ہمنشین (ردیف) ہوکر۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں بیر حدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انھوں نے کہا کہ وہ مجھے معلوم ہے اور بیروہم ہے عبداللّٰہ بن سعد نہ بدر میں حاضر ہوئے ندا حدمیں ۔

ح<mark>یائے و فات ..... خیثمہ بن محمد بن عبداللّہ بن سعد بن خیشمہ نے اپنے آبا وَاجدادے روایت کی کہ عبداللّه بن سعد بن خیشمہ کے اپنے آبا وَاجدادے روایت کی کہ عبداللّٰہ بن سعد نبی آبائی ہے ہمراہ حدیبہ وحنین میں حاضر ہوئے جس روز نبی آبائی کی و فات ہوئی وہ عمر میں ابن عمر ہے ہے کہ متصلوگوں کے عبدالملک بن مروان (کی خلافت) پرا تفاق کر لینے کے بعد مدینے میں انکی و فات ہوئی۔</mark>

محمد بن عمر نے کہا کہ جب وہ حدید بیں حاضر ہوئے تو غالبااٹھارہ سال کے تھے بنی واکل بن زید بن قیس بن عامر بن مرہ بن مالک بن الاوس مرہ بن مالک بن الاوس کی اولا دالجعد درہ کہلاتی تھی۔

 یس دین ابراهیم پرجون اور مین ای دین پررجوگا اورای پرمرون گا۔

ابوقیس مجاز واپس آ کے مقیم ہو مگئے عمرے کے لئے مکہ روانہ ہوئے تو زید بن عمر نفیل طےان ہے ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم دریافت کرنے ملک شام گیا تھا تو کہا گیا کہ وہ تمھارے چھھے ہے زید بن عمرو نے کہا کہ میں نے شام اور جزیرے اور یہودیٹر ب سے معلوم کرنا جا ہا تکران لوگوں کے دین کو باطل سمجھا اور دین تو دین ابراہیم بی ہے جواللہ کے سات کسی کوشریک نہیں کرتا ، بیت (اللہ) کی طرف نماز پڑھتا ہے اور غیر اللہ کے نام کا ذیجے نہیں کھا تا ہے ، ابوقیس کہتے تھے کہ ین ابراہیم پرسوائے میرے اور زید بن عمرو بن فیل کے کوئی نہیں۔

جب رسول التعلیق مدینہ تشریف لائے اور قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کے گروہوں میں سے بورے بی عبدالاشہل اور ظفر وحارثہ ومعاویہ وعمر و بن عوف سب اسلام لے آئے سوائے ان لوگوں کے جواوس اللہ میں سے تھے اور وہ لوگ واکل اور بنو خطمہ وواقف وامیہ بن زید تھے جوالی قبیں بن الاسلت کے ساتھ تھے۔

ا پولیس .....ابوقیس ان کارئیس ان کاشاعراوران کاخطیب (مقرر) تفاجنگ میں وہی ان کی رہنمائی کرتا تھاوہ اسلام لانے کے قریب تھااس نے اپنے شعر میں حنیفیت (ترک بت پرتی) کا ذکر کیا تھااور بی قلیلے کا حال اور آپ کے متعلق جو تجھ یہود خبر دیتے تھے وہ سب بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہ آپ کی جائے ولا دت مکہ میں اور جائے ججرت بیٹر ب ہے ۔اور یہ بھی کہ آپ کی جائے ولا دت مکہ میں اور جائے بجرت بیٹر ب ہے چنا نچے اس نے بی تابیلی کے متعوث ہونے کے بعد کہا کہ بھی نی ہیں جوزندہ ہیں اور جائے بجرت بیٹر ب ہے چنا نچے اس نے بی تابیلی کے متعوث ہونے کے بعد کہا کہ یہی نبی ہیں جوزندہ ہیں اور بھی ان کا دارا کھرت ہے۔

جب جنگ بعاث ہوگی تو وہ اس میں شریک ہوا۔ جنگ بعاث اور رسول الٹیکلیلی کی تشریف آوری کے درمیان پائٹے سال کافصل تھا ، بیٹر ب میں وہ مشہور تھا اور اے صنیف (تارک بت پرئی) کہا جاتا تھا اس نے شعر کہے جس میں دین کا ذکر کیا۔

ولو شاء ربنا كنا يهودا ولو شاء ربنا كنا يهودا ولو شكيل

(اگر بھارارب جا ہتا تو ہم مہودی ہوتے۔حالاتک دین مہوددراست نہیں ہے)

ولوشأر بنا كناً نصارئ مع الرهبان في جبل الجليل

(اوراگر ہمارارب چاہتا تو ہم نصاری ہوتے۔راہبوں کے ساتھ کو ہملیل میں ہوتے)

ولكنا خلقنا اذ خلقنا عن كل جيل

(لیکن ہم جب پیدا کئے محظ تواس طرح پیدا کئے گئے کہ ہمارادین ہرگروہ سے مکیو تھا)

نسوق الهدئ قر سف مذهنات تكشف عن مناكبها الجلول

(ہم لوگ ہدی قربانی جج کو کے کی طرف ہنکاتے ہیں جوابے شانوں کی جھولیں کھو لے ہوئے فرما نبردار ہوکر چلتی ہیں)
رسول النہ اللہ کے میں بین اسے کہا گیا کہ اے الوقیس میں تو ہمارے صاحب ہیں جن کی تم صفت بیان
کرتے تھے،اس نے کہا ہے شک وہ قت کے ساتھ بیسے سے کہا گیا گئے گئے ہاس آیا اور پوچھا کہ آپ س چیز کی طرف دعوت
دیتے ہیں رسول النہ تالیق نے فرمایا کہ اس امرکی شہادت کی طرف کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول
النہ ہوں۔

اسلام کس قدراجهاا ورعمرہ ہے

آنخضرت نے اسلام کے طریقے بیان فرمائے ،ابوقیس نے کہا کہ بیس قدراچھااور کیساعمدہ ہے میں اینے معاملے میں غور کروں گا پھرآ ہے کے باس آؤں گا۔

قریب تھا کہ وہ اسلام لا تا تمرعبداللہ بن الی (منافق) سے ملااس نے پوچھا کہ کہاں سے (آتے ہو) اس میں اللہ میں (علیقہ) کے پاس سے انھوں نے کیسااچھا کلام میر سے سامنے پیش کیا جود ہی ہے جیسے ہم جانبے ہیں اس جس کی علمائے یہود ہمیں خبر دیتے تھے۔

اس سے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ واللہ تم نے جنگ خزرج کونا پسند کیا تو ابوقیس اور کہا کہ واللہ ایک سال تک اسلام نہ لاؤں گاوہ اپنے مکان واپس گیا اور رسول اللہ اللہ کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ سال سے پہلے ہی مرگیا۔ محمد بن کعب احرظی سے مروی ہے کہ جو تھ اپنی عورت کو چھوڑ کے مرتا تھا تو اس کا بیٹا اگر جا بہتا تو اس عورت سے نکاح کرنے کا زیادہ مستحق ہوتا تھا بشر طبیکہ وہ عورت اسکی مال نہو۔

# الحمدالله اختتام طبقات ابن سعد حصه چهارم



